را مالواجال

شوکتِ جُروسیم نیریت جلال کانمود فقر جنیهٔ و بایز نیرتیرا جمال بے نقاب

www.KitaboSunnat.com

مرتة م ارقيسي جال كے بيٹم اور بنگي حكمت على كاجائزہ صلط يقتم فارقيسي جال كے بيٹم اور بنگي حكمت على كاجائزہ

ازعضوربياك كاستياهى اميرافضل خان

١٩رذى شان كالع لخے، قالب الم مستن الولىين ترى، فون: ٥٨٣٧٧٨



معدث النبريري

قاب وملت كي د وخي يترافعي والنه والما و واللوق بحت لاب سه را ولمت مركز

### معزز قارئين توجه فرمائين

- کتاب وسنت ڈاٹ کام پردستیابتمام الیکٹرانک تب...عام قاری کے مطالعے کیلئے ہیں۔
- بخِلْسِرَالِجَّ قَنْقُ إِنْ الْمِنْ إِنْ كَالْمِنْ عَلَيْ كَعَالَ عَالَم كَا با قاعدہ تصدیق واجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہیں۔
  - دعوتى مقاصد كيليّان كتب كو دُاؤن لورُ (Download) كرنے كى اجازت ہے۔

#### تنبيه

ان کتب کوتجارتی یادیگر مادی مقاصد کیلئے استعال کرنے کی ممانعت ہے کے میں میں میں میں کیونکہ میشرعی، اخلاقی اور قانونی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات مشمتل کتب متعلقه ناشربن سے خرید کر تبلیغ دین کی کاوشول میں بھر پورشر کت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابط فرمائیں۔

- www.KitaboSunnat.com



ازعصنوربپاک کاسبیکاهی ۱ میرافضیل خان ۱۱. ذیشان کالویی، مثالب الاشکن، داولیسندی، فون، ۲۰۰۰مه

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

### بسم الله الرحمٰن الرحيم

## جمله حقوق لخق مصنف محفوظ ہیں

(دوسرے ایڈیشن کی اشاعت القر آن الحکیم ریسرچ فاؤنڈیشن کی سعادت ہے)

اشاعت ادل نومبر ۱۹۹۳ء تعداد ایک بزار اشاعت دوم فردری ۱۹۹۹ء اشاعت دوم ایک بزار ایک بر نظر ز، گوالمند کی ، راد لیند کی هدید ۱۹۰۰ء هدید ۱۹۰۰ء هدید مصنف شیجررینا کر دامیر افضل خان مصنف شیجررینا کر دامیر افضل خان ۱۹۶۵ مصنف مصنف کامستقل پیته کند مصطفی آباد دا کانه سودهی ضلع خوشاب مصنف پیته کند مصطفی آباد دا کانه سودهی ضلع خوشاب

ناشرو پبلشر

س مناب کر ال شیخ عبد الرؤف، مکان 133-C ، گلی نمبر 5/6 ، ویسٹر یج-راولپنڈی-فون 471013 کتاب کر ال شیخ عبد الرؤف، مکان کے ہال بھی دستیاب ہے۔

القر آن الحكيم ريسرچ فاؤندُيش، B-60 ماظم الدين رود،

F-8/4 ، اسلام آباد- فوك : 858672, 255107

| 2     | 2/30 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16                                                                                                                                        |                |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ·     | بهم الله الرحمن الرحيم الأراقي                                                                                                                                                     |                |
| I     |                                                                                                                                                                                    |                |
| ١     | فهرست مضامین سیجی                                                                                                                                                                  |                |
| ,     | تعادف . از ميم جزل دينا كر دُاحبان الحق دُار مرحوم ومغفورُ                                                                                                                         | -1             |
| ٥     | پیش لفظ<br>ا                                                                                                                                                                       | ٠r             |
| 76    | دبها باب - ابتدابيه - اسلامي فلسعة حيات كالعملي نقطه فظر                                                                                                                           | _ <b>"</b>     |
| ۲۱    | دوسراباب - مراط مستقیم اور ال حق کی ربسری                                                                                                                                          | ٦.٢            |
| 44    | تمیسرا باب به باطل قلیسفه اور گرایی                                                                                                                                                | - <b>b</b>     |
| ٦٨٢   | چوتھا باب ۔ بعثت رسول ۔ حغرافیائی پہلواور تاریخ کے تانے بانے                                                                                                                       | - <b>Y</b>     |
| 04    | پانچوان باب ۔ حضور پاک کی ولادت سے نبوت تک                                                                                                                                         | - 🗲            |
| II' A | مچھٹا ہاب ۔ آفسآبِ ر سالت کا طلوع اور افرات                                                                                                                                        | - A            |
| 14*   | ساتواں باب ۔ کمی زندگی کی جھلکیاں                                                                                                                                                  | .1             |
| r•r   | آملوان باب بهجرت كاعمل اور فلسعه بجرت                                                                                                                                              | -1*            |
| r:9   | نوان باب - مدسنه منوره کامستقراد ر جنگی کار وائیان                                                                                                                                 | _ 11           |
| ***   | وسوان باب - عن و باطل كابها بزامعركه . جنگ بدر                                                                                                                                     | - 17           |
| 144   | محیار حوال باب ۔ جنگ پدر اور جنگ احد کے در میانی و تعذ کی فوجی کار وائیاں                                                                                                          | .11            |
| ľ¥*   | بار موان باب به متی و باطل کاد و سرا بزامعر که به جنگ احد<br>- این ماه می از مرا برا معرکه به جنگ احد                                                                              | - If           |
| ۲۰4   | تبر مواں باب ۔ جنگ احداور جنگ خندق کے ورمیانی وقعہ کی فوجی کار وائیاں                                                                                                              | -10            |
| rr-   | چود عواں باب به حق و باطل کا تیسرا بزامعر که به جنگ خند ق<br>منا                                                                                                                   | -14            |
| 444   | پندر حواں باب ۔ جنگ خندق ادر صنع مدیب ہے ور میانی و قغه کی <b>اوجی کا</b> ر وائیاں<br>م                                                                                            | -16            |
| roo   | سو الموان باب مسلح حد بيبيد اور جنگ خيبر - حق كي متحركانه كار دائيان                                                                                                               | - IA           |
| ۳۷۹   | سترهوان باب - جنگ خیبراور جنگ مونه یکه در میانی عرصه کی مهمات<br>فیسر                                                                                                              | _14            |
| ۳۸۸   | انممار وان باب به ابل حق کاامتحان به جنگ موند او رفتح کمه مگر سه تک دیگر حمرتی کار وائیان<br>منابع با برای و با فتاری                                                              | -1.            |
| F*+F* | انسیوان باب . حق کی فتح به مگر مر                                                                                                                                                  | - F1           |
| 110   | بهیوان باب - متی کانچمیلاؤ حصد اول - جنگ محتین اور طائف کا محاصره<br>کار بر برای چنز برایم ادم                                                                                     | . rr           |
| ۲۲۸   | آنسیه این باب . حتی کاپیمیلاؤ حصه دوم . تبوک کی مهم اور متفرقات<br>این و روی : پرتن دره تا بردی در بردی در در این بردی | - <b>۲</b> ۳   |
| r.    | بائیوان باب . وقو د کاآمد . (حق کامجمیلازی حصہ سوم)<br>سنگسدان و است بر اور مراکع کی بر مراکع کی بر مراکع کار مراکع کار مراکع کی اور مراکع کی برای مراکع کی برای کرد               | - " "          |
| 24    | شیکسیوان باب - سربرابان ممالک کو د محوت ِ اسلام - ( حق کا پھیلاؤ ، حصہ چہار م )<br>حد مصولی بالب میں اور اور کی آخری اور                                                           | _ <b>70</b>    |
| *A4   | چو جبیوان باب . دیدارعام کے آخری ایام<br>محسول باب اسلام کافلہ نیز زاع                                                                                                             | - 174<br>- 174 |
| 697   | ا کا سواں باب ۔ اسلام کا فلسفہ و فاع<br>محمد میں میں میں میں میں میں میں میں اس کا میں اس                              |                |
| 279   | مچمبیواں باب ۔ اختیای د ضاحت ۔ بسلام کانظام حکومت د حاکم و قت ادر او گوں کی ذمہ داریاں<br>ایسان                                                                                    | -YA            |
| ٥٢٢   | سأنسيوان باب ممنونيت                                                                                                                                                               | -19            |

\_\_محكم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكت

# انقشه جات

| 91"          | تقشہ اول ۔ طلوح اسلام کے وقت و نیا کی مستقتیں اور سرز مین عرب و                                      | -1    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| J•1          | نقشه ‹ دم - دین حق کو چھیلانے کے لئے جعنرت ابراہیم کے سفراور حصرت اسماعیل کامکہ مکر سرمیں آباد ہو نا | r     |
| 114          | نقشہ سوم - طلوع اسلام کے وقت سرز مین مرب کے قبائل اور پرائے شہر                                      | .r    |
| rr:          | نقشه جہارم مد مند منوره كامستقراد رجنگ بدر سے وبل كي فوجي كار دائيان                                 | ٠,٢   |
| rr 4         | نغشه بجم . جنگ پدر کاخاک                                                                             | ٠ ۵   |
| rer          | ۔ نقشہ ششم ۔ جنگ بدر اور جنگ احد کے درمیانی دقعہ کی فوجی کار دائیاں                                  | - 1   |
| 7 A B        | نقشہ ہفتم ۔ چنگ ِ احد ً - طرفین کے لشکر اور جنگ کاپہلام طد                                           | . 4   |
| ras .        | نقشه ہشتم ۔ دو خاکے ، جنگ ِ احدے دو سرے اور تبیرے مرحلوں کی نشاند ہی                                 | ٠٨    |
| ro           | نقشہ مہم ۔ جنگ احداد رجنگ خند ت کے درمیانی وقعہ کی فوجی کاروائیاں                                    | . 4   |
| rre          | نقشه دهم - چنگ <sub>ه پوخند</sub> ق - د فاعی شکل و صور ت                                             | -15   |
| ~60          | نقشہ بازدهم برنگ خندق ادر سلح مدیب کے درمیانی مرسد کی مہمات                                          | - 11  |
| r Yi         | نقشه دوازدهم - سلح حديبيه ادر جنگ خير - ايك د قت ايك د شمن كاقيع قمع                                 | -11   |
| PAI          | نقشه سیاز دهم . جنگ خیبرا در جنگ موند کے در میانی عرصه کی مهمات                                      | - 11" |
| <b>179</b> 1 | نقشه چهار د هم . جنگ مونه او رفتح مکه مکر سه تک کی حربی کار دائیان                                   | اً) - |
| r*4          | نقشد پائزدهم . فتح کمد کرر                                                                           | -10   |
| ۲۲۳          | نقشه ششدهم - حنین اد ر طائف کی جنگ کاملاقه                                                           | 14    |
| řrc          | نقشه ہفت از دهم - تبوک کی مہم                                                                        | -14   |

### فتجره لسب اور متفرق خاکے

| 11'*-11'1 | شجرہ نسب الف ۔ حضور پاک اور چند عظیم صحابہ کا شجرہ نسب د خاندان ۔ قریش کے نسب کی ایک جملک | -1 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 46        | شجرہ نسب ۔ حضور پاک کے مادری سلسلہ نسب کی ایک جھلک                                        | -r |
| ~A-#9     | شجرہ نسب ج ۔ حضور پاک کے دادا مناب عبدالمطلب کی ادلاد کی تغصیل کا ایک نیا کہ              | -۳ |
| 04-104    | شجره نسب د- مفسور پاک کی زیاده مخالفت کرنے والے قبائل کاایک نماکہ                         | -٣ |
| ٥٣٣       | اسلامی نظام حکوست کاایک ڈھانچہ یااجمالی نھا کہ                                            | -0 |

بسم الله الرحمن الرحيم

#### تعارف

از میجر جنرل احسان الحق ذار (اب مرحوم ومغفور)

مکر می میجرامر افضل خان صاحب کے ساتھ پہلی ملاقات کو آج بتیں سال سے زیادہ عرصہ حونے کو سے ۔وہ نہایت پر کشش اور غیر معمولی شخصیت کے مالک حیں اور پہلی ملاقات سے حی مجھے یہ احساس حو گیا تھا، گویا ایک ایسے دوست اور حمدر د سے صحبت حوتی ہے جو میرے لئے سکون قلب کا باعث حوگا۔اللہ تعالی کے فضل وکرم سے اس نیازمندی اور رشتے ہیں دن بدن اضافہ ہوا ھے ۔ بتناب امر افضل ایک فوجی خاندان سے تعلق رکھتے حیں اور شروع حی سے انہوں نے سپر گری کا پیشہ اختیار کیا۔ اور جسیا کہ ان دنوں میں دستور تھا گھر میں مذحب اور مقامی مدرسے میں ابتدائی تعلیم پائی ۔۔رواجی تعلیم انہوں نے فوج میں حاصل کی ۔ اور وحیں تدریس کاکام بھی شروع کیا ۔ ان کی ذھانت محت اور سے بائی نے حکام بالا کو بہت متاثر کیا سچتانچہ انھیں کمیشن کی ۔ اور وحیں تدریس کاکام بھی شروع میں وہ پاکستانی فوج میں افسر بن گئے۔

اس سے پہلے دوسری عالمگر بھنگ میں انہوں نے وائر ائے کمیشنڈ افسری حیثیت سے برٹش انڈین آر می کے ایک مبھر،

بھی ہوئے ۔ ان کی فلموں کی بمائش اس زمانے میں بتام اتحاوی ملکوں میں ہوتی تھی کہ ان میں ایک خاصہ زاویہ فن سیگری اور

بھی ہوئے ۔ ان کی فلموں کی بمائش اس زمانے میں بتام اتحاوی ملکوں میں ہوتی تھی کہ ان میں ایک خاصہ زاویہ فن سیگری اور

پیشہ ور فوجی کی نظر کا بھی ہو تا تھا کہ اس محکہ میں جانے سے پہلے وہ پیدل فوج میں ایک پلٹون کمانڈر کے عہدہ پر رہ حکے تھے ۔ اور

ان کو بنیاوی عسکری پہلوؤں کی شد بد بھی تھی ۔ اب عوامی را لطے یا محکہ تعلقات عامہ میں کام کرنے کی وجہ سے ایک طرف

افواج میں سپاہی سے لے کر جزل تک اور چھوٹے سے دستہ سے لے کر آر ہی ہیڈ کو ارٹر تک واسطہ تھا تو دوسری طرف ارباب وائش

کے گروہ میں شامل ہو جانے کی وجہ سے خو د بھی " وائشور " کہلائے گئے ۔ پاکستان بیننے کے بعد البتہ اپنی پلٹن میں والیں جلے گئے اور

۱۹۲۸ میں کشمیر کے جہاد میں حصہ لیا ۔ گو بعد میں بھی محکہ تعلقات عامہ میں خدمات انجام دیں لیکن ۱۹۷۹ء کی پاک بھارت بھی میں کسینی کمانڈر تھے ۔ اور ان کی دلیری اور مرداگی کو سب لوگ تسلیم کرتے ہیں جو اس بنگ میں شامل تھے ۔ اور ان کی دلیری اور مرداگی کو سب لوگ تسلیم کرتے ہیں جو اس بنگ میں شامل تھے ۔ اور ان کی دلیری اور مرداگی کو سب لوگ تسلیم کرتے ہیں جو اس بنگ میں شامل تھے ۔ اور ان کی دلیری اور مرداگی کو سب لوگ تسلیم کرتے ہیں جو اس بنگ میں شامل تھے ۔ اور ان کی دلیری اور مرداگی کو سب لوگ تسلیم کرتے ہیں جو اس بنگ میں شامل تھے ۔ اور ان کے دلیم معمولی بلکہ عجیب و غویب سب سر میں منظر کے بیان سے یہ کہنا مطلوب ہے کہ امر افضل صاحب کی نشو و نما میں ایک غیر معمولی بلکہ عجیب و غویب و خویب

اس پی منظر کے بیان سے یہ کہنا مطلوب ہے کہ امر افضل صاحب کی نشؤ و نما میں اکیٹ غیر معمولی بلکہ عجیب و غریب امتزاج ہے۔ اول انہوں نے جدید بتنگ کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ اس سطح پر نہیں جہاں لڑائی کا صرف شور سنائی رہ تا ہے۔ یا کھی کبھار آتش بازی یا فولادی کنکروں سے واسطہ پڑتا ہے۔ ان کا واسطہ ہاتھا پائی کی لڑائی سے تھا۔ وشمن کو سلمنے دائیں اور بائیں آگے اور پہنچے دیکھتے تھے۔ دوسرے انہوں نے بتنگ کا ایک نماص مطالعہ کیا تھا۔ عملی طور پروہ ان تجربات کو نیچ کی سطح کی تدبیرات میں استعمال کرتے تھے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ طور پراور عقلی طور پروہ ان تجربات کو نیچ کی سطح کی تدبیرات میں استعمال کرتے تھے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

انہیں نجلی سطح کا نہایت اعلیٰ اور پختہ کمانڈر ماناجا تا ہے۔عقلی طور پر دہ جنگ کے اسباب اس کی حقیقت اور تزویراتی اصولوں کو مگاش کرتے تھے تا کہ اونچی سطح کے فوجی اور عسکری معاملات کاحل بیان کر سکیں ۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں ہر فوجی طبقے میں ہمیشہ مقبولیت اور پذیرائی حاصل ہوئی ۔اور ان کی ہربات کو ہمیشہ غور اور عرت کی نگاہ سے سنااور دیکھا گیا۔

اس پس منظر میں جو حقیقی آتش نہاں تھی اور ہے وہ جناب امیر افضل خان کا اسلام سے دشتہ ہے۔ یہ عبت گویا انہوں نے ورثے میں پائی ہے اور اسے گھرکی ابتدائی تعلیم اور گھر کے خالص ماحول نے پروان چرمھایا ہے۔ انگریزوں کے دور میں جو ان کے شاب کا آغاز اور دور تھا۔ اور پاکستان کی ابتدائی ونوں میں جو ان کی جو انی کے دن تھے اس مجبت اور اسلامی معقبیت کے بچ کی پرورش ہوتی رہی جس کا مظہران کی اسلام سے مجبت اور مطالعہ تھا۔ این فوجی نوکری کے آخری دنوں میں انہوں نے سالہا سال کی ریاضت اور مطالعے سے جو نتائج نکالے تھے۔ اور عملی عسکری زندگی میں انہوں نے جو عملی سبق سکھے تھے اب انہوں نے ان کا کھلم کھلا، اعلان کر دیا گو "نارک مزاج شاہاں "بریہ بات گراں گزری

اس تجرب اور روش ضمیری کی وجہ سے جب فوج کو ایک میں بدایت نامے کی مفرورت ہوئی تو ان کی طرف رجوع کیا گیا۔ اس کے سابھ سابھ انہیں کلاسوٹز کی شہرہ آفاق کتاب فن جنگ کو انگریزی سے اردو میں ڈھلنے کی درخواست کی گئی۔ طرز تحریر اور افکار کے اعتبار سے اس کتاب کاشمار اول عسکری ادب میں ہے۔ بلکہ یہ رائے عام ہے کہ اس کو پڑھا بہت کم جاتا ہے گو اس کی طرف ہر کوئی اشارہ کرتا ہے ۔ اور اس کاحوالہ دیتا ہے۔ پھر ترجمہ آسان کام نہیں سید خاصہ جان کی کا مسئلہ ہے ۔ اس پاکستانی فوج کی خوش قسمتی سمحا جائے گا۔ کہ میجر امیر افضل صاحب نے نہایت رواں اور عام فہم ترجم کے علاوہ اس کتاب میں پاکستانی فوج کی خوش قسمتی سمحا جائے گا۔ کہ میجر امیر افضل صاحب نے نہایت رواں اور عام فہم ترجم کے علاوہ اس کتاب میں اسلان روایات اور اسلامی عسکری اصولوں کی طرف بھی اشارہ کیا ہے ۔ یہ اشارہ ضروری تھا تا کہ ہمارے مغرب زدہ سپاہی اپنی اسلان روایات کی شان سے بھی واقف ہوں اور مغربی خیالات میں بی کھوکر نہ رہ جائیں

ان ابتدائی کاموں کے بعد فوج کی طرف ہے جناب امر افضل کو پیغمبر اسلام اور خلفائے راشدین کی عسکری حکمت عملی کی تاریخ کھنے اور تجزیہ کرنے کی درخواست کی گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ کام صرف میجر امر افضل ہی سرانجام دے سکتے تھے۔ اول ان کا عملی سپاہیانہ تجربہ جس میں خوش قسمتی ہے ہر سلم کا تجربہ شامل ہے بعنی اکمیلے سپاہی اور بلائون ہے لے کر بڑی فوج کی نشکر کشی ۔ دوم ان کا تاریخ اسلام کا گہرا مطابعہ جس میں ان کی غیر معمولی یا واشت، ذہانت اور فرقہ بندی ہے مکمل متنزی ہے الکی الیے تجزید کی امید کی جاسکتی تھی جو نہ صرف تاریخ اور عسکری اعتبار ہے مکمل ہوگا بلکہ مذہبی اعتبار ہے بھی تمام اہل اسلام کے لئے قابل قبول ہوگا ۔ اس سلسلہ میں بہلی کتاب "جلال مصطفیق" کا نام دیا گیا۔ اسے شائع ہوئے دو سال ہونے کو آئے ہیں۔ شرف یہ کتاب مقبول عام ہوئی ہے بلکہ اس کا فوجی اور دوسراشہری ایڈیشن دونوں ختم ہو کی ہیں۔ اور اب اسے کتب خانوں ہی شرف یہ کتاب مقبول عام ہوئی ہے بلکہ اس کا فوجی اور دوسراشہری ایڈیشن دونوں ختم ہو کی ہیں۔ اور اب اسے کتب خانوں ہی سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ "حضور پاک کا جلال وجمال "کو یا" جلال مصطفیق" کا وسعت شدہ ایڈیشن ہے۔ بہنا مناسب ہوگا کہ یہ ایک نئی کتاب ہے۔

کتاب میں اس اضافے کی تحریک خود امیر افضل صاحب کے اندرونی اور روحانی تلاطم کی وجہ سے ہے۔وگر نہ جو پذیرائی کتاب کی پہلی اشاعت کو ہوئی تھی اس کو دیکھتے ہوئے شاید ہی کوئی مصنف اس پر نظر ثانی کی ضرورت محسوس کرتا۔ حقیقت یہ ہے کہ اب بھی بید دونوں کتا ہیں عیحدہ علیحدہ پڑھی جاسکتی ہیں۔جو قاری مختصر کتاب کی تلاش میں ہے اس کے لئے جلال مصطفیٰ کانی ہے۔اورجو شخص زیادہ تفصیلی گہرائی کا متلاثی ہے اسے "حضور پاک" سے جلال وجمال "کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔

اس پیش لفظ میں ہم نے کماب کے بس منظراور اشاعتی ترتیب کا بیان کمیا ہے کیونکہ راقم اس قابل نہیں کہ کماب کے مضمون پر بحث کرسکے ۔ید کہناکافی ہے کہ جب ہماری فوج میں جنرل نگاخان کی قیادت میں حضور پاک کی سوانح کی اشاعت کا خیال آیا تو سب سے پہلے اردو میں سوانح کی مکاش کی گئے۔اور شلی نعمانیؒ کی کماب سیرت النبی کا انتخاب کیا گیا۔ پھراس خیال سے کہ اصل ماخذ بھی پاکستانی افسروں تک چمنے چاہئیں ابن اسحاق کی کتاب کاجدید انگریزی ترجمہ "حیات محمد ازگلامی چنا گیا۔اس کے ساتھ چونکہ ہمارے افسر صاحبان مغرب سے بہت زیادہ متاثر ہیں تویہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ ایک مغربی سوانح بھی شائع کی جائے ۔ جو کسی حد تک قابل قبول ہو چنانچہ منتگمری واٹ کی کتابیں " مکہ میں محمدً " اور " مدینہ میں محمدً " شائع ہو میں ساہل تشیع سے نقطہ نظر کی بنائندگی کے لیے سید امیر علی کی کتاب "اسلام کا ماحصل "شائع کی گئی ۔اس طرح افواج پاکستان کو پیغمبر اسلام کی سوانح سے روشناس کرانے کا پہلا مرحلہ مکمل ہوا۔لیکن شروع ہی ہے اس بات کا احساس تھا کہ یہ تجربہ ابھی پایہ تکمیل تک نہیں پہنچا اور تشکی باتی تھی۔الحمدالند کہ جناب امیرافضل نے حضور پاک کی عسکری تصنیف کا بیڑھ اٹھا کر اس کام کو مکمل کر دیا۔زیر نظر کتاب میں اس کی علمی اور عقلی افادیت ہے قطع نظرانداز بیان اس قدر پیارا ہے کہ خو دبخود دل میں تحریک پیدا ہوتی ہے۔اور آنکھوں میں ایک طوفان اٹھا ہے قلب ونظری یہ کیفیت بیان کرنامشکل ہے۔اب تاریخی عمل اور تجزیے سے اسلامی فلسعنہ حیات ك بارے جو بيان ہے وہ ہمارى رائے ميں شايد اہل علم كے سامنے پہلى مرتب پيش كيا گيا ہے كيونكه اسے على حيثيت سے نہيں بلك عملی نقطہ نظرے بیش كيا گيا ہے ۔ اور عملی نقطہ نظريں بھی كسى داستان بارينه كاسايه نہيں بلكه روزمرہ كى سائنسى اور تكنيكي تعدادم کو سلمنے رکھا گیا ہے اسلامی فلسعنہ وفاع تو یقیناً پہلی مرتبہ پلیش کیا گیا ہے اس میں جن وفاعی اصولوں کی نشاندہی کی گئے ہے وہ مغربی دفاعی اصولوں سے کہیں بہتر ہیں اور زیادہ جامع ہیں سبحنگ کے اصولوں کی تلاش بہت پرانی ہے۔ لیکن روایتی اور رواجی بیان کو چھوڑ کر ان کو سائنسی اور اوبی زبان میں پہلی عالمی جنگ ہے قبل بیان کیا گیا۔ دونوں عالمی جنگوں کے در میانی وقفے میں انہیں اور نوک پلک سے شائع کیا گیا۔اور ہر مہم اور ہر قائد کی پر کھ اور پہچان کے لئے انہی اصولوں کو کسو ٹی بنایا گیا۔دوسری عالمی جنگ کے بعدیہ اصول کسی حد تک کھٹائی میں پڑگئے تھے ۔ لیکن اب پھران کارواج شروع ہو گیا ہے ۔ بلکہ امریکہ نے تو حال ہی میں ان پر نظر ثانی کی ہے۔ جتگ کے اصولوں سے مرادوہ مرکزی تصور ہے۔ جس کے تانے بانے ہر سطح پر ویکھنے میں آتے ہیں ۔اور جن کی پیروی سے خطرات اور حاوثات کو کم کیاجا سکتا ہے۔ میجرامرافضل نے جن جنگی اصولوں کی نشاندی کی ہے ان کی خامیت پیر ہے کہ وہ خالص اسلامی ہیں اور ان کی تشریح کیلئے مغربی خیالات یا اصطلاحات کی ضرورت نہیں ۔ یعنی مغربی خیالات کو مشرقی نبادہ

نہیں پہنا دیا گیا۔ اور یہی اس باب کی جدت اور ندرت ہے۔ جناب امر افضل کی کتاب کے لئے پیش لفظ کی فرمائش راقم کے لئے عرت اور حوصلہ افزائی کے سوا کچھ نہیں ۔ یہ بھی ان کے قلب ونظر کی وسعت کی ایک مثال ہے کیونکہ اس طرح انہوں نے ہمیں حضوریاک سے منسوب کیااوران کی خاک راہ سے مستفیض ہونے کاموقع دیا۔

جس طرح اقوام اور ممالک کی تاریخ میں مختلف دور آتے ہیں ۔اس طرح فوج میں بھی خاص طور پر ترقی پذیر ممالک کی افواج میں بھی مختلف دور آتے ہیں۔اس طرح افوان ختم ہونے والا ہے۔ایک طرف رات کی افواج میں بھی مختلف دور آتے ہیں ۔ہمارا تعلق اکی الیے دور سے تھاجب ایک طوفان ختم ہونے والا ہے۔ایک طرف رات کی تار کی اور دوسری طرف طوفان کی تباہی سے پیدا ہونے والے آثار اور اثرات دکھائی دیتے ہیں۔ ظاہر ہے الیے پر آشام طالات میں غیر معمولی اقدام کی ضرورت ہوتی ہے۔ "اید یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اس طوفان برق و باراں میں سنجھلنے یا سنجمالنے کی کوشش کی ہے انہیں دوسرے اور بہتر لوگوں کے لئے راستے سے ہٹنا پڑتا ہے۔

اب ایک نے دور کا آغاز ہو چکا ہے۔ اور بظاہر اس میں زیادہ بچے و تاب اور آز مائش دکھائی دے رہی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی مدد اور اعانت فرمائیں۔ پاکستان کے قائدین اور افواج پاکستان کے کمانڈر، جناب امیر افضل خان کی کتاب میں وہ سب کچھ پائیں گے جن سے راہ راست اور صحح طریق کار اختیار کرنے میں مدد ملے گی " اور تیرے رب کی بخشش کسی نے روک نہیں لی "( و ماکان عطالوریک مخطور ا)

احسان الحق ذار للهور ساانو مر۱۹۸۳

#### جنرل احسان الحق دار (مصنف کے تاثرات)

محجے متعارف کرنے والے جنرل ڈارمرحوم سے بڑھ کر علم کا پیاسہ اس عاجز کو نظر نہیں آیا۔ تحریک پاکستان میں طالب علموں
کی صف اول میں اور ڈبل ایم اے تعلیم والے شاید وہ پہلے نوجوان تھے جنہوں نے پاکستان بننے کے بعد اپنے آپ کو عسکری پیشہ
سے وابستہ کر ویا ۔خود علم حاصل کرنے اور فوج میں علم حاصل کرنے کو جو ذرائع وہ پیداکر گئے تو وہ ہماری فوج کے لیے بہت
بڑے محن ثابت ہوئے ۔ فوج میں آنے کے بعد عسکری تاریخ میں ہم دونوں کی دلچپی نے ہمیں ایک کر دیا۔ اور گو وہ بھے سے عمر
میں بہت چھوٹے تھے ۔ لیکن عہدہ کے لحاظ سے ہم دونوں ایک سنیارٹی کے تھے۔ اس عاجز کو جب اللہ تعالی نے فوج میں حلال کے پہلے سریت ہنر کے اجرا۔ کی ۱۹۹۹ میں تو فیق دی تو یہ ان مضامین کا اثر تھا۔ کہ ایک بہت " ماڈرن اور لبرل " قسم کا مسلمان جنرل ڈار ایک مجاہد بن گیا۔ اور مجھے زبردستی قلم پکڑوا دی کہ میں اپنے مطالعوں اور تحقیقوں کو کتابی شکل دوں ۔

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده و نصلى على رسو له الكريم

## پي<u>ش</u> لفظ

عاجزی اے رب العالمین یہ گنہ گار عاجری کے ساتھ آپ کے دربار میں سرببجودہوتا ہے کہ تیری بڑی مہربانی کہ تو نے مجھے
اپنے حبیب کی امت میں پیدا کیا۔اور گزارش ہے کہ روز قیامت بھی اپنے حبیب کی امت میں اٹھانا۔میرے گناہوں کو نظرانداز
کر نااور اپن رحمت سے میری بخشش کر وینا۔تیرالا کھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے بچھ سے جو پہلی کماب لکھوائی وہ تیرے حبیب کے جلال
پر تھی ۔ پھر ان کے رفقائے کے جلال کے پہلو پر کما میں لکھوائیں۔اور آج تو اپنے حبیب اور ہمارے آقا حضور پاک کے جلال و
جمال کی مزید جھلکیاں پیش کرنے کی سعادت نصیب کر رہا ہے۔

ورو دو وسلام ۔ اس کے بعد تیرے حبیب پرلا کھ درود وسلام بھیجتا ہوں کہ توخو داور تیرے فرشتے ان ذات پاک پر درود و سلام بھیجتے ہیں اور تیری کتنی مہر بانی ہے کہ تو نے اپنی مشیت سے مجھے حضور پاک کے سپاہی کے نام سے موسوم کر ویا۔وریہ خو د اسیا نام اپنانے سے بے ادبی کا ڈرلگتا ہے۔ پس ایک عرض ہے کہ روز قیامت مجھے اس نام سے پکار نااور اگر کوئی حساب لینا چاہو تو بقول علامہ اقبال ّ ان کی نگاہوں سے پوشیدگی میں اسیا کرنا۔ یہ بھی حساب کتاب سے بچنے کا ایک بہانہ ہے وریہ وہ کونسی جگہ ہے جو سرکار ووعالم کی نگاہوں سے پوشیدہ ہوگی۔

و سے در حسائم را چوبین ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر غلامان محملاً اے رب العالمین! تیرالا کھ لا کھ شکر ہے کہ تو نے حضور پاک کے ہزاروں غلاموں بینی صحابہ کرام، تابعین علی تعین ، اماموں ، فقرا ، ، عالموں اور اسلام کے عظیم المرجبت سپاہیوں کے ساتھ اس عاجز کاجو تعلق پیدا کر دیا ، اور اس قافلہ کے تصور ہے جو بھے گنہ گار کے لئے اس فانی زندگی اور قید خانہ میں بھی جو سرور پیدا کر دیا اس نے میرے لئے زندگی کو سہل بنا دیا کہ ان بزرگوں کے تصور ہے میرے اردگر دیے ماحول کو پاکمیزہ کر دیا اور مجھے کلمہ حق کہنے کی تو فیق عطا فرما دی کہ اسلامی فلسفہ حیات کو میرے سامنے کھول کر رکھ دیا ۔ اے میرے رب مجھے اس صراط مستقیم پر قائم رکھنا۔

تیرے سینے میں ہے پوشیدہ راز زندگی کہہ دے مسلمان سے حدیث سوزوساز زندگی کہہ دے (اقبالؒ)

مقصد ہے۔ ہرکتاب لکھنے کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اس عاج کے سلمنے اول مقصد تو الند تعالیٰ کی خوشنودی اور حضور پاک کی لگاہ کی طلب ہے۔ لیکن کچھ اور مقاصد بھی ہیں۔ جو کتاب پڑھنے کے بعد قارئین پر بہتر طور پر ظاہر ہوں گے ۔ یہ ایک تحقیقی مطالعہ ہو اور حضور پاک کے جلال وجمال کا ایک مختر جائزہ پیش کیا جا رہا ہے۔ حضور پاک پر کتابوں کی کوئی کی نہیں۔ بزرگان دین نے اس سلسلہ میں بڑی ہی محصیں کیں ۔ اور راقم کی اس سلسلہ میں بہلی کو شش یعنی کتاب " جلال مصطفیٰ " لکھنے کے بعد مجھے خود تو السے معلوم ہوا کہ دنیا وجہاں کے سب انعامات مجھے مل گئے ہیں اور میری بہت زیادہ حوصلہ افزائی بھی ہوئی۔ گوراقم ازخود کو صرف السے معلوم ہوا کہ دنیا وجہاں کے سب انعامات مجھے مل گئے ہیں اور میری بہت زیادہ حوصلہ افزائی بھی ہوئی۔ گوراقم ازخود کو صرف مسلمان کہتا ہے اور کسی فرقہ یا محتب فکر سے وابستگی ہے ڈرنگتا ہے کہ حضور پاک کو کیامنہ دکھائیں گے ۔ لیکن سب صاحبان کی نیت کو مد نظر رکھ کر میں عاجزان کی قدر کرتا ہوں ۔ اس مضمون پر پہلی کو شش یعنی کتاب جلال مصطفے کے سلسلہ میں ہمارے ملک کے دوبڑے مکانیب فکر کے صاحبان نے جو کچھ کہا اس سے میرا یہ یقین اور زیادہ ہو گیا ہے کہ ہم سب تفرقے منا سکتے ہیں ۔ ان صاحبان سے میرا خانبانہ تعارف ضرور تھا۔ لیکن بعد میں ان خود نے بچھ سے مل کر مجھے اپنی آرا ۔ ہو آگاہ کیا۔

صاحبان سے مرا نا ئبانہ تعارف ضرور تھا۔لیکن بعد میں ان خود نے مجھ سے مل کر مجھے اپن آرا، سے آگاہ کیا۔ پیر کرم شاہ الاز ہری: جہے صاحب جناب پیرصاحب کرم شاہ مرحم و خفوریل جسریم کورٹ کے جج بھی میرے ۔ انہوں نے میرے ایک رفیق حاجی محمد شفیع (اب مرحوم) کی وساطت سے اپنے اس تبصرہ کی کابی مجھے بھیج دی ۔جو انہوں نے وزارت مذہبی امور کو بھیجا۔ چنداقیا بات حسب ذیل ہیں۔" ولیے تو سیرت کی ہر کتاب بڑی متبرک ادراس کامصنف لائق صد تحسین ادر مستحن صد تبریک ہے کیونکہ اس کاموضوع وہ ذات وصفات ہے جو اپنے خالق کااحمد اور حامد بھی ہے اور اپنے خالق کااور اس کی مخلوق کا دونوں جہانوں میں محمد اور محمود بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم سلیکن مرسلہ کتب میں سے بوجوہ مجھے " جلال مصطفیٰ " علیہ طیب الحسینیہ مصنعنہ ریٹائرڈ میجر امر افصل خان زیادہ پیند ہے کیونکہ اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک اہم اور مخصوص پہلو بعنی جہاد فی سبیل اللہ بربڑے انو کھے اندازے اظہار خیال کیا گیاہے۔ میں نے حضور سردر عالم کے عزوات ادر سریات کاکافی مطالعہ کیا ہے ۔ بڑے بڑے قابل قدر مصنفین کی تکارشات پرھنے کاموقع ملا ہے ۔ لیکن جلال مصطفیٰ (صلی الند علیہ وسلم ) کے فاضل مصنف نے بحس اچھوتے انداز ہے اس موضوع پر حقیقت افروز تبصرے کئے ہیں وہ انفرادی حیثیت کے حامل ہیں ۔ زمین حالات کا جائزہ ۔ اپنی مرضی سے میدان جنگ کا نتخاب ۔ قلیل کشکر کو اس طرح استعمال کرنا کہ وہ اپنے سے کئ گنااور اسلحہ کے اعتبار سے برتر لشکر کو شکست دیدے ۔ادر دشمن کو اس طرح مجبور کیا جائے کہ وہ ایسی جگہوں پر اپنا لشکر مرتب کرے جہاں اس کی عددی اور اسلحہ کی برتری ناکارہ ہو جائے ۔یہ عزوات نبوی کی وہ خصوصیات ہیں جو اس کتاب ( جلال مصطفیٰ ) میں بری وضاحت سے بیان کی گئی ہیں ۔ اور موجو دہ دور میں ہماری فوجی قیادت ان سے پوری طرح فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ عزوہ احد کے بارے میں جو تغصیلات آج تک پڑھیں ان سے ذہن میں یہی ناثر ہیدا ہوا کہ اس عزوہ میں مسلمانوں کو بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑالیکن جلال معطفیٰ کے فاضل مصنف نے جنگ احد کو تنین مرحلوں میں تقسیم کرے ان کاجو حقیقت پندانہ تجزیہ کیا ہے اور اس سے نتائج مستنبط کیے ہین انہوں نے سابقہ تصورات کو درہم ،ہم کر دیا سمصنف نے دلائل اور حقائق سے یہ ثابت کر دیا کہ حضور نبی

کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد میں جس جنگی مہارت اور عبقریت کا مظاہرہ فربایا ۔ یا بگڑے ہوئے حالات میں بظاہرا پی شکست خوردہ اور منتشر افواج کو از سرنو صف بند کر ہے ابو سفیان اور اس کے لشکر جرار کو راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور کر دیا ہے انسان کی جنگی تاریخ میں اسکی مثال نہیں ملتی۔! یک اور نکتہ جس پرفاضل مؤلف نے بڑے مؤثر انداز میں تبصرہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ حضور پاک نے ان تمام جنگوں میں صرف لینے وسائل پراعتماد کیا اور ہر دفعہ ان ہی کو بروئے کار لاکر دشمن کو ہر میدان میں شکست فاش دی۔ اس عصر جدید میں ہماری فوجی قیادت کو حضور پاک کے اس اسوہ کا پوری طرح اتباع کر ناچاہیے۔ جو قو میں اپن جنگی مہمات کو سرکرنے کے لیے اغیار کے وسائل پراعتماد کرتی ہیں انہیں آخر کار شکست سے دوچار ہو نا پڑتا ہے یا کم ان جا نبار بی جو بصورت دیگر حاصل ہونی چاہئیں تھیں۔

پیرصاحب آگے ہماری ستمبر ۱۹۲۵ء اور ۱۹۷۳ء میں مصر ازر اسرائیل کی جنگوں کی تفصیل میں جاتے ہیں اور لکھتے ہیں " کہ یہ ہمارے لئے درس عبرت ہیں کہ اغیار بینی ہمارے سلسلہ میں امریکہ اور مصرے سلسلہ میں روس نے ضرورت کے وقت ہمیں اسلحہ کی سپلائی بند کر دی " ۔وغیرہ وغیرہ ۔اور آخر میں لکھتے ہیں ۔" مسلمان ممالک اپنے نبی کریم کے اسوہ حسنہ کے اس پہلو کو اپنائیں تو ہماری بہت ہی مشکلات آسان ہو سکتی ہیں "

مولانا سمیع الحق دوسرے صاحب اکوڑہ خلک کے مولانا سمیع الحق ہیں ۔جو کتاب پڑھنے کے بعد خود بخود برگیڈ پیرَ تفضل صدیقی تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر کے ذریعے تھے ہے۔ اپنی لائبریری کے لیے کتاب کی فرمائش کی اور بعد میں ایک خط کے ذریعے تفصیل لکھی کہ انہوں نے وزارت مذہبی امور کے علاوہ اس وقت کے صدر پاکستان جنرل ضیاء الحق تک سب ہوگوں کو گزارش کر دی ہے کہ اس زمانے میں کوئی فلسفہ ادرایسی کتاب ان کی نظرسے نہیں گزری۔

متخرقات کتاب جلال مصطفی البتہ ایک مودد مقصد کے تحت کھی گئ تھی کہ حضور پاک کی فوبی حکمت عملی سے ہم کیا سبق سیکھ سکتے ہیں ۔جائز کے ہیٹی کرتے وقت اسلام کے فلسفہ حیات کی بھی چند جھلکیاں پیش کر دی گئیں ۔فوج اور سول دونوں طبقوں میں اس کی جو پذیرائی ہوئی وہ جزل ڈار کے تعارف اور دوعلما دین کے تاثرات سے قارئین پرواضح ہو گئ ہوں گی ۔اور میرا مقصد تو مقصد بھی کافی حد تک پورا ہو گیا ، گو جنگوں کو بھی جان بوجھ کر اختصار سے پیش کیا گیا تھا۔موجودہ کتاب میں بھی بڑا مقصد تو اپنی پیاس کو بہتر طور پر :کھانے کی ایک نوشش ہے کہ اپنی بہلی تحقیق کو وسعت دی جائے ۔ لین پورا نام اللہ کا ہے اور حضور پاک کے زمانے کی ایک نوشش ہے کہ اپنی بہلی تحقیق کو وسعت دی جائے ۔ لین پورا نام اللہ کا ہے اور کشور پاک کے زمانے کی ایک گوڑی کی تحقیق کرنے کے لیے ہزاروں کتابوں کی ضرورت ہے ۔ کون ہے جو آپ کی شان مبارک کو الفاظ میں بیان کرسکے جب کہ یار غار جتاب ابو بکر صدیق جسیں ہستیاں اس سلسلہ میں عاجری کرتے کرتے نہیں تھکتے اور اس نوانے کے ایک عظیم عالم پیرمبر علی شاہ ساری عمر "کتھ تری شا " کے نشے میں مخور رہے

اوٹی کوسشش بہلی کتاب حضور پاک کے سلسلہ میں اس عاجزی ایک یہ اونیٰ کو شش ہے۔ فرق مرف یہ ہے کہ اس کتاب ی ضعامت بہلی کتاب کے مطاوہ جمال کے بہلو کو بھی آشکارا کیا ہے کہ روز ازل سے کارواں حق کس مقصد

ضخا سن

کے تحت کی طرف رواں دواں ہے۔ اور مومن کے مقاصد حیات کیا ہیں۔ انشا، الند ان تھوڑے کے صفوں میں قارئین اتنامواد

پائیں گے جو کمی ایک کتاب میں اکٹھا کرنا مشکل ہے۔ تحقیق کے پہلو کو اس طرح انو کھا اور اچھوتار کھا گیا ہے جیسیا پر صاحب

کرم شاہ کو نظر آیا۔ یعنی تنام مطالع بامقصد ہیں۔ دو سرے الفاظ میں دین حق کے عملی مہلو کو ماضی ہے زمانہ حال میں لایا گیا ہے

اور مستقبل میں اپنے لئے نشان راہ ملاش کیا گیا ہے۔ حضور پاک کے زمانے کی جنگوں کو بھی اب بہتر ترتیب اور وسعت ہے بیان

کیا گیا ہے۔ فوج ہے آخری بار 1849 میں ریٹا ٹر ہونے کے ایک سال بعد اس عاجز نے جب یہ کتا ہیں لکھنا شروع کمیں تو براور م

کرنل شیر محمد نے سخت مخالفت کی کہ وس سال اور انتظار کیا جائے کہ ذہن میں پہنگی آئے بہر حال اس کتاب کی اشاعت میں اس

مجترل وار کا تعارف ہیں گا البت ہیں گیا ہوں کے کہ ذہن میں پہنگی آئے بہر حال اس کتاب کی اشاعت میں اس

مجترل وار کا تعارف ہیں گا البت ہیں گیا ہوں کہ کہ نہیں لیکن کرنل صاحب کی خواہش بھی النہ تعالی نے پوری کردی۔

مجترل وار کا تعارف نے ہوں گا البت ہیں تعلقہ وار اف کی نہیں لیکن کرنل صاحب کی خواہش بھی النہ تعالف نے پوری کردی۔

مجترل وار کا تعارف کی دو مو مو معفور نے ہی ان کتابوں کے سلسلہ میں تھی قام بگر اوائی ۔ اور جو تعارف انہوں نے بہی کہا۔ اور میرے سابھ بیٹھ کر کتاب کے سلسلہ میں بہت بات چیت

کی اور کرنل شیر محمد سے کتاب پرنظر ثانی کرانے کے لیے بھی کہا۔ اور میرے سابھ بیٹھ کر کتاب کے سلسلہ میں بہت بات چیت

کی ساس عاجر نے کرنل شیر محمد سے کتاب پرنظر ثانی کرانے کے لیے بھی کہا۔ اور میرے سابھ بیٹھ کر کتاب کے سلسلہ میں بہت بات چیت کی ساب ہو جنرل ڈار کی زندگی میں تسلی بخش صورت نہ دے کتاب پرنظر شانی کروائی ۔ اور خود بھی بہت کام کیائین افسوس سے عاجر کتاب کو جنرل ڈار کی زندگی میں تسلی بخش صورت نہ دے کتاب باتوں خیھے دیتے ہوں صاحب اللہ کو بین کی صاحب اللہ کو بیار سے حاجر کتاب کو جنرل ڈار کی زندگی میں تسلی بخش صورت نہ دے کتاب کی تعارف میں آرہا تھا۔

میا اور جنرل صاحب اللہ کو بیار ہے بو بھی نہیں کچھے بھیں نہیں آرہا تھا۔

میا اور جنرل صاحب اللہ کو بیار ہوائی کر رہا تھا۔ سی نہیں آرہا تھا۔

مزید محتقبی پتانچہ جنرل دار صاحب کی دفات کے بعد اس عاجزنے کتاب کو بہتر صورت دینے کے لیے احادیث مبار کہ کی اگر کتابوں کو دوبارہ پڑھا۔ اور قرآن پاک کا پڑھنا تو نعدا کے ففسل ہے روز کا معمول ہے ۔ ہاں ابن اسحق اور ابن سعد کی ساری جلدوں کو چو تھی بار پڑھا اسی دوران واقدی کی مغازی بھی مل گئ پھر مولانا شلی اور سید سلمان کی سیرت کی بتام کتابوں پر پھر نظر دائی ۔ حضور پاک پر کھی ہوئی انعام یافتہ کتابوں میں ہے اکثر کو پڑھا۔ اور نقوش کے رسول تمبر کی بتام جلدیں پڑھیں ساتھ ہی پی ایس او کے جناب مصباح الدین نے سیرت کی کتابوں کیلئے اس عاجز کو مشاورت سے نوازا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسی دوراج ج کی ایس او کے جناب مصباح الدین نے سیرت کی کتابوں کیلئے اس عاجز کو مشاورت سے نوازا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسی دوراج ج کی سعادت بھی نصیب کی اور جو کچھ پڑھ جکا تھا اس کو زمین پر بھی "دیکھا" تو کتاب کو ان بتام تجربات کے تحت موجو دہ صورت و شکل دے رہا ہوں ۔ پہلی کتاب میں اسلامی فلسفہ حیات کا مختفر بیان تھا ۔ لیکن اس کتاب میں ابتدا یہ یا پہلا پورا باب ، اسلامی فلسفہ حیات کے عملو پہلو دُں کو بیان کر تا ہے۔

فلسفہ حیات صفور پاک کی زندگی کا بامقصد مطالعہ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمیں یہ سوجھ بوجھ ہو کہ ہمارا نظریہ حیات کیا ہے ۔زندگ کے مقاصد کیا ہیں کہ کس طرح کارواں حیات روز ازل سے روز آخر کی طرف رواں دواں ہے ۔اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو کس مقصد کے تحت پیدا کیااور حضور پاک کے مبعوث ہونے کے مقاصد کیا تھے اور اس کاروحانی اور تاریخی پہلو کیا ہے۔ قرآن پاک میں اس سلسلہ میں کیا احکام ہیں۔ اور حضور پاک نے اپنی سنت یا عملوں سے ان احکام کی کیسے پیروی کی اور اپنے رفقا اُر کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی کیا عملی تعلیم دی۔ دین حذیف یا صراط مستقیم کیا ہیں۔ جہاد بالنفس اور قوم کی اجتماعی ذمہ داریاں کیا ہیں سجتانچہ فلسفہ حیات کے ان تمام باتوں میں جاتے ہوئے کتاب میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ ہمارے آقا حضور پاک قرآن پاک کے ان احکانات کا عملی منونہ ہیں جس کو سنت نبوی کا نام دیں یا حضور پاک کے جلال وجمال کے عنوان کو اپنائیں۔ بات ایک بی ہے۔

نگاه عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن ، وہی فرقان ، وہی لیسین وہی طه (اقبال ) كتاب كا نام الله تعالى نے انسان كى تخليق دوہاتھوں سے كى اور السا ذكر قرآن پاك ميں موجو د ہے ۔مفسرين ،خاص كر ا بن عربی نے اس کی مزید وضاحت کی کہ ایک ہاتھ میں محبت کا پہلو تھا تو دوسرے ہاتھ میں ہیبت تھی ۔ محبت جمال ہے اور ہیبت جلال ۔ ہمارے آقا حضورً پاک نے بھی فرمایا کہ آپ امت کیلئے فقرو تلوار وریثہ میں چھوڑ رہے ہیں فقر جمال ہے تو تلوار جلال ۔ سور ق قتح میں مومن کی صفات میں ہے کہ وہ رحما بینعم واشداء علی الکفار ہے ۔ تو یہ بھی جمال اور جلال کی جھلک ہے ۔ ہماری نماز بھی جمال اور جلال کا ایک منظرہے کہ خو دمحبت کی ایک دیوار بن جاتے ہیں ۔اور غیروں کے لیے اس وحدت میں ہیب ہے ۔ جتانچہ مسلمان اذخو داگر حضور پاک کی سنت کو صحیح طور پراپنائیں تو حضور پاک کے جمال اور جلال کے چشمے جاری ہو جائیں گے ۔اسی وجہ سے اس کتاب کے سرورق پر علامہ اقبال کا اس سلسلے کامشہور شعر بھی لکھ دیا گیا ہے اور یہی اس کتاب کا ماحصل ہے اور اس پہلو پر جو پر دے بڑے ہوئے ہیں ان کو ہٹانے کی ایک سعی کی جارہی ہے۔ مزید گزارش یہ ہے کہ اکثر حجاج کرام سے سن رکھاتھا کہ مکہ مکر مہ اور خاص کر خانہ کعبہ میں سراسر جلال ہے اور مدینے منورہ اور مسجد نبوی میں جمال ہی جمال ہے ۔راقم کا تاثر مختلف تھا خانہ کعبہ میں جلال وجمال دونوں کی جھلکیوں کے اثرات بیان سے باہرہیں اور مدسنیہ منورہ میں جاکر مسجد نبوی کی زیارت کے بعد جب واپس خانہ کعبہ آئے اور طواف کے ووران اسماء مبارک میں رحمن یار حیم قسم کے اسماء پڑھتے وقت تو جمال کی جھلکیوں سے جو سرور پیداہو تا تھااس کو کوئی قلم بیان نہیں کر سکتی سد سنہ منورہ میں اس عاجز پر جلال کے ایسے اثرات ہوئے کہ ایک وفعہ تو مسجد نبوی سے کافی دور پھینک دینے گئے اگر جناب عبدالر حمن جامی کا قصہ ند معلوم ہو تا تو معلوم نہیں کیا حالات ہو جاتے - لیکن عاجری جب بڑھی تو انجام کے طور پر جمال کی کچے جھلکیاں نظرآئیں۔البتہ پورے عالات کو بیان کرنے کی ہمت بھی نہیں ہو رہی ۔ آنسو نہ تھمتے تھے سیجنج و پکار کے بعد اپنی نادانی پر بھی کئی دفعہ ندامت ہوئی ساور جناب عرت بخاری کا یہ شعریاد آیا۔

ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر نفس گم کردہ می آید جنیڈ و بایزیڈ این جا ماحصل جتانچہ اس ماحصل و مدنظرر کھتے ہوئے کتاب کوجو ترتیب دی گئ ہے تو اس سلسلہ میں فہرست مضامین سے بھی کچھ مقاصد عیاں ہوجاتے ہیں۔ حضور پاک نے مدینہ منورہ ہمنچنے کے بعد ایک خطبہ میں فرمایا "کہ نبی زمانے کو تسلسل دینے کے لیے مبعوث ہوتا ہے "اور پھر مختبہ الوداع کے خطبہ میں فرمایا۔" زمانہ این اصلی حالت پرآگیا ہے "۔ تو ظاہر ہواکہ حضور پاک نے

زمانے کو تسلسل دے دیا یعنی آپ کا مقصد پورا ہوگیا کہ اللہ تعالی نے آپ کے داید سے مراط مستقیم کی نظائدی کرادی ۔ آپ کے فاللہ حق کو صراط مستقیم پررواں دواں کر دیا۔ اور باطل منقلب ہوگیا یا اوند سے منہ کر گیا ہجانی ایسا کرنے کے لیے جو طریقہ اختیار کئے گئے وہی اس کتاب کا موضوع ہیں اور اس سلسلہ میں تاریخی پہلوؤں کے علاوہ کمی زندگی کا جہاد بالنفس اور مدنی زندگی کا اجتماعی جہادواضح طور پر ہمارے سلمنے آئیں گے ۔ کہ ان روایات اور اعمال کی مدد سے اس زمانے میں ہم اپنے لیے نشان راہ یا صراط مستقیم کو تلاش کریں ۔ اس عاجز کے لحاظ سے یہ نشان راہ ، فلسفہ جہادیا نظام جہاد میں ملے گا کہ جہاد مومن کے لیے طرز زندگی ہے اور یہی ہمارا سیاسی فلسفہ ہے۔ یا حکمتی فلسفہ کہیں تو زیادہ بہتر ہے ۔ کہ قرآن پاک اور حضور پاک کی سنت میں لفظ سیاست کہیں نظر نہیں آتا

جہاد برقسمیٰ سے جہاد پر پردے تو بنو امیہ اور بنو عباس کے زبانوں سے پڑنے شروع ہو گئے تھے ۔ کہ یو نانی فلسف کے پردکاروں معزلہ اور باطنیوں کے بحث نے قوم کے رخ کو نظام جہاد سے "علم الکلام" کی طرف موڑ ویا ۔ لین سقوط لبغداو اور صلیبوں کی بلغار کی وجہ سے ہماری آنگھیں کچہ کھلیں ضرور ۔ البتہ پچھلے دو سو سال کی غلامی نے ہمیں اسلام سے دور کر دیا ہے اور ہم لوگ جہاد کے معنی تجھنے سے قاصر ہوگئے ہیں ۔ ایساہو نااس لئے بھی لاڑمی تھاکہ مغربی تعلیم کا ایک بڑا علمہ دار سرسید ۱۹۹۹، میں ایک خط میں خود تسلیم کرتا ہے "تجب یہ ہے کو جو تعلیم پاتے جاتے ہیں ۔ اور جن سے قومی بھلائی کی امید تھی وہ خود شیطان اور برترین قوم ہوتے جاتے ہیں ۔ "اور یہ عاج ، ۱۹۹۳ میں سریم کو رث میں شبوت پیش کر چکا ہے کہ سرسید اور غلام کذاب کو ایک بگلہ برترین قوم ہوتے جاتے ہیں ۔ اس سلسلے میں ابو الحن ندوی صاحب نے غلامی اور اہل مغرب کے ہم پر باطل اثرات پر ایک محاب لکھ کوری کوری طرح کمال ترکی اور سرسید کو تنگا کرتے ہوئے ، ہم برصغی ہندو پاکستان کے مسلمانوں پر خاص کر اور ولیے سب مسلمانوں پر یوری طرح کمال ترکی اور سرسید کو تنگا کرتے ہوئے ، ہم برصغی ہندو پاکستان کے مسلمانوں پر خاص کر اور ولیے سب مسلمانوں پر علی ہی جاد پر پر وے ڈلوانے کی کو شش کی ہے۔ ادر کھ سے یہ کہ اہل مغرب نے مرزاغلام کذاب ، سرسید اور چراغ علی جسے لوگوں کی مدر سے نظام جہاد پر پروے ڈلوانے کی کو شش کی ہے۔ ادر کھ سے یہ کہلوایا کہ جہاد جد کا دوسرا نام ہے اور اس طرح ہم فلسفہ ہم دوسرہ جھ ہو جھ سے دور ہوتے گئے ۔ یہ طالت دیکھ کر علامہ اقبال بھی چوا ہے ۔

تعلیم اس کو چاہیے ترک جہاد کی دنیا کو جس کے پنجہ خونین سے ہو خطر اور پھریہ بھی فرمایا

باطل کے فال وفر کی حفاظت کے واسطے یورپ ذرّہ میں ڈوب گیا دوش تا کمر ہم پوچھتے ہیں شیخ کلسیا نواز سے مشرق میں جنگ شر ہے تو مغرب میں ہے شر ایک اور بدقسمتی یہ ہوئی کہ جب فقہ مدون ہو ناشر دع ہوا۔ تو اول تو اس سے ہم فقہی گروہوں میں بین گئے۔ حالانکہ جن کے ناموں کے ساتھ یہ فقہ منسوب کیا جان میں سے صرف امام شافعیؒ نے کچے فقہ لکھا اور وہ بھی چند معاشرتی اصول اور اس کے سو سال بعد ہم خواہ مخواہ مخواہ گروہ بندی کا شکار ہوگئے۔ جس کی کچے تفصیل آگے آتی ہے۔ لیکن زیادہ نقصان نظام جہاد کا ہوا کہ سور ہ توبہ کی

11

آیت ۱۲۲ کے الفاظ تفقہ فی الدین جو جہاد کی سوجھ بوجھ کے لیے استعمال ہوتے تھے اس میں گئے جہاد الگ ہو گیا اور صرف بوجھ ( فقہ ) ہمارے اوپر چھا گئ کہ ہمارارخ بحث مباحثہ کی طرف مڑ گیا۔اس وقت تک اسلام دنیا میں بہتاں تک چھیل چکا تھا اس ہے آگے معاملات ٹھنڈے بڑگئے۔

پتانچہ اس مطالعہ اور تحقیق کا ایک مقصد ہے بھی ہے کہ ہم جہاد کے نظر ہے کو سمجھ سکیں ہجاد بالنفس بنیادی چرہے ہاور دار الحرب میں بھی اس پر عمل کیا جاتا ہے اس لئے حضور پاک کی کی زندگی میں بھی جہاد بالنفس کی جھکلیاں ملتی ہیں جس نے مد سنے منورہ میں جہاد کو ایک طرز زندگی کے طور پر اپنایا گیا۔ دراصل برت بھی اس اجتماعی شکل وصورت اختیار کر لی اور مد سنے منورہ کی بجر توں میں واضح فرق نظرآتا ہے جو پہلوآ تھویں باب میں اچی بجرت بھی اس اجتماعی جہاد کی ایک کئی تھی اور صبنہ و مد سنے منورہ کی بجر توں میں واضح فرق نظرآتا ہے جو پہلوآ تھویں باب میں اچی طرح واضح کیا گیا ہے ۔ اس طرح واضح کیا گیا ہے ۔ کتاب کے پچیویں اور چھبیویں باب میں نظریہ جہاد تفصیل سے مدین ہیں ۔ ور زندگی کا ہم پہلواس طرز زندگی یا جہاد کا تا ہے ۔ کتاب کے پچیویں اور چھبیویں باب میں نظریہ جہاد تفصیل سے میان کیا گیا ہے کہ جہاد مسلمانوں کا سیاسی یا حکمتی فلسفہ ہے ۔ جہاد بالسف مسلمانوں کا دفاعی فلسفہ ہے کہ اللہ کی فوج اور عرب بیان کیا گیا ہے کہ جہاد مسلمانوں کا سیاسی یا حکمتی فلسفہ ہے ۔ جہاد بالسف مسلمانوں کا دفاعی فلسفہ کے حت وہ ہم رسول کی کر دہ حق کو لاتے ہیں اور ابطل کو مناتے ہیں اور اپنے عقیدہ اور غیرت کی حفاظت کیلئے اس دفاعی فلسفہ کے حت وہ ہم رسول کرندگی کے طور پر بھتگ کیا ہے تیار رہتے ہیں اور آگان کو حضور پاک سے سیکھے ہوئے طریقوں کے مطابق قبال (لڑائی) کرنا چاہیے

بتگ خاہاں بہاں غارت گری است بتگ مومن سنت پیغمری است (اقبال) کماب کی ترتیب: ان سب مقاصد اور بہلوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بہلے باب میں اسلایی فلسفہ حیات بیان کیا گیا ہے کہ ہم کہاں ہے آئے ہیں اور کہاں جارہے ہیں ۔آگاس راستے لینی صراط مستقیم کی نشاند ہی کی گئے ہے کہ کس طرح رہم آئے رہے اور مخلوق کو حق کی پیروی کی تنظین کرتے رہے ساتھ ہی باطل فلسفوں اور گراہی کی نشاند ہی بھی کردی اور آگے حضور پاک کے مبعوث ہونے کے زبانے کے تاریخی تانے جزافیہ اور آپ کے پیروکاروں کے اصوالات تفصیل سے بیان کئے ہیں ۔ کہ بجرت کی منورت کیوں پڑی ۔ اور بجرت کے فلسفہ کو بیان کرتے ہوئے مدنی زندگی میں حضور پاک کے جلال اور نظام بھاوے و سیع تربہلو کو نقشوں کی مدورت کیوں پڑی ۔ اور بجرت کے فلسفہ کو بیان کرتے ہوئے مدنی زندگی میں حضور پاک کے جلال اور نظام بھاو کے وسیع تربہلو کو نقشوں کی مدوسے بیان کیا ہے کہ حق کس طرح پھیلا، اور کتنا پھیلاؤاختیار کیا۔اورآخر میں اپی ذمہ واریوں اور نظام بھاو کو سیع تربہلو کو نقشوں کی مدوسے بیان کیا گیا ہے کہ حق کس طرح پھیلا، اور کتنا پھیلاؤاختیار کیا۔اورآخر میں اپی ذمہ واریوں اور تعمود س بوا مقصد سے سے برااصول سے بنایا کہ بیانات میں تضاور نہو ۔ اور تیام جائوں اور تبعمروں میں بوا مقصد سے مصور پاک نواں اور عضور پاک کے اور سے سب ہم نے قرآن پاک اور حضور پاک سلامت کی عملی زندگی سے نووں کا ذالہ ہو سے ۔ اور سب سے برااصول سے بنائے پرساتھ ہی تبھرہ بھی کردیا کہ غلط فہمیوں کا ذالہ ہوسکے ۔ اور تقریباً ہر باب کا خلاصہ یا نتائے واساتی باب کی غلا فہمیوں کا ذالہ ہوسکے ۔ اور تقریباً ہر

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

باب اپنے مخصوص انداز میں اپنے اندر کچے نظریات ہنہاں کئے ہوئے ہے۔ تاکہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس عالم کاوارث مقرر کیا ہے: -

"عالم ب فقط مومن جانباز کی مراث مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے" اقبال "

ما خوف: اس کتاب کو تیار کرنے کے سلسلے میں جن کتابوں سے مددلی گئی یا استفادہ کیا یاان کتابوں کے پڑھنے سے اس عاجز پر جو اثرات ہوئے ، وہ سب بیان کرنے کے لئے ایک الگ کتاب کی ضرورت ہے۔ کہ غیروں یا غیر مسلموں سے اس سلسلہ میں اس عاجزنے جو کتابیں پڑھیں ان کی تعداد بھی سو کے قریب ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس عاجزنے تاریخ عالم ، غیروں کے فلسفہ حیات ، دوسرے مذاہب کے بنیادی اصول وغیرہ اور سینکڑوں ایسی کتابیں پڑھیں جن سے مجھ پراسلام کی بڑائی کا اور زیادہ اثر ہوا۔اور حضور پاک کی شان اور بہتر طور پر سمجھ میں آئی اور میں بکاراٹھا:۔" ساراحگِ سوہناپر ماہی نالوں تلے تلے "اس لیے حضور پاک بلکہ آپ کے رفقاء اور اسلامی تاریخ یا فلسفہ حیات کی کوئی کتاب نظریزی اسکو ضرور پڑھا ۔آگے اس سلسلہ میں تبھروں سے اس عاجز کا المرسم مطالعہ قارئین پرخود واضع بوجائے گا۔ بہر حال اس کتاب کے لئے اول تو قرآن پاک سے مد صرف استفادہ کیا گیا ہے ، بلکہ بغص سورتوں اور آیات کے واقعاتی پہلو کو بھی بیان کیا گیاہے۔سنت کے لئے متعد داحادیث مبارکہ کی کتابوں سے استفادہ کیا گیا ہے لیکن واقعات کو بالتر پیب بیان کرنے کے لئے ابن انحق اور ابن سعد کی تاریخوں سے مددلی گئی ہے۔ ابن سعد کی سلسلہ میں یہ مدد حضور پاک کی حیات طیبہ کی دو کمآبوں کے علاوہ باقی چھ کمآبوں سے بھی لی گئ جہاں تقریباً پانچ ہزار صحابہ کرام اور تابعین کی زندگی کے حالات ہیں ۔ان میں سے اکثرصاحبان " چلتے بھرتے اسلام " تھے اور ابن سعد نے ان سے کچھ احادیث مبار کہ بھی منسوب کر کے بیان کی ہیں ۔اس کے علاوہ واقدی ، طبریٰ ،ابن اثیر ،ابن کشیر ، علامہ سیوطیؒ اور ابن خلدون کی تاریخی سے بھی کچھ مدو ضرور لی ے ۔ انسیویں ۔ بسیویں صدی علیوی میں لکھی گئ اپنوں کی تاریخوں کا بھی پڑھا ضرور اور کچھ استفادہ بھی کیا، اور اس سلسلہ میں اس عاجز کے ناثرات آگے آتے ہیں کہ ہم نے غیروں ہے کچھ غلط اثرات لے کر اس زمانے میں ان چیزوں کو اسلام بنا کر پیش کر دیا ہے ۔ کہ اللہ تعالی کی تابعداری کی جگہ آزادی اور کافرانہ جمہوری نظام بھی ہمارے "ایمان" کا حصہ بن گئے ہیں ۔ علاوہ ازیں یہ عاجز آ گے جل کر ماخو ذ کے سلسلہ میں بہت تفصیلی بحث کرے گا۔ کہ میں نے مورضین کو محد ثنین پر کیوں ترجیح وی ۔ لیکن ایک پہلو یمہاں ہی واضح کر تا جاؤں ۔ محد ثنین کا مکتبوں اور مسجد وں پر قبضہ تھا۔ان کے بے شمار ملامذہ جسبے آجکل بھی ہے ۔زیادہ وقت اپنے " بروں " کے گن گاتے رہتے تھے اور ان کی شان کو ایسے بڑھا کر پیش کیا گیا کہ ان کی یاو۔ ذہن ۔ طہارت اور کر دار کو اتنی بلندی وی گئی کہ ان کی ہربات کو قرآن پاک کے بعض دفعہ برابراور نزدیک تو ضرور پہنچا دیا ۔ پیہ بڑی زیادتی ہوئی ۔ کہ کچھ لوگ ردعمل کے طور پر ملکر حدیث بن گئے ۔ یہ بات بھی صحح نہ تھی ۔اعتدال کی ضرورت تھی ۔اور مور خین سے زیادہ استفادہ کرنے کی ضرورت

عمروں کے اثرات اور باطل فلسفے: اس زمانہ کا تاریک بہلویہ ہے کہ ہمارے پیج کافی لوگوں نے باطل فلسفوں یا مغیروں کی محتقیقات سے اثرات لینے شروع کر دیے ہیں ۔اورانہوں نے اسلام کو بھی غیروں کی عینک سے پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ اس طرح کچ لوگ انجانے ہے اس قسم کے اسلام کی پڑھار بھی کر رہے ہیں ، جہاں باطل فلسفوں پراسلام کا لیمل لگا دیا جاتا ہے ۔ اس جہلو کو کتاب میں کھل کر بیان کیا گیا ہے کہ ہمیں یا درہے کہ کسی باطل فلنے کا اسلام کے ساتھ موازنہ بھی نہ کیا جائے ۔ کہ یہ باطل فلنے یا شرک تابع ہیں یا ان کے ذریعے سے مادیات کا حصول مد نظر ہے ۔ اسلام ان چردوں سے بلند ہے کہ مومن کا باطل فلنے یا شرک تابع ہیں یا ان کے ذریعے سے مادیات کا حصول مد نظر ہے ۔ اسلام ان چردوں سے بلند ہے کہ مومن کا مصد حیات ہی اند تعالیٰ کی خوشنودی ہے اور وہ مہماں پرامتحان کے لئے آیا ہے ۔ دوم جن غیروں نے اسلام کو پڑھا ہے ، انہوں نے یہ سب کچے ابو جہل کی طرح متعصب ذہن کے استعمال سے کیا ہے ۔ گو ایسے لوگوں میں سے اکثر غیر، اسلام کے فلسفہ حیات اور عسکری جہلو کو اس زمانے میں ہم مسلمانوں سے بہتر طور پر تجھتے ہیں اور ان میں سے ایک جزل گلب نے صحے طور پر اسلام کو سالام کی روح تک نہیں ہی اسلام کی روح تک نہیں بن و کھے علامہ اقبال یا وال کی دوح سے ، ایسے لوگ کھی بھی اسلام کی روح تک نہیں بن والے تھی ہی اسلام کی روح تک نہیں بن و کھے علامہ اقبال یا واتے ہیں:

خرہ نے کر سکا تھے جلوہ دانش فرنگ سرمہ ہمیں آنکھ کا خاک مدنے و نجف اس عاجز نے اس کے جمعی خیرس سکھنا۔ اور اسلام کی عمارت غیروں یا باطل خیالات کے فلسفوں پر نہیں بن سکتی۔ صحاح ستہ کی احادیث کی کتابوں میں الیبی کوئی حدیث مبار کہ نہیں ملی جس میں یہ بات ہو کہ حضور پاک نے فرمایا ہو کہ "علم سکھنے کے لئے چین بھی جاذ" اور حضور پاک کے غلام جناب نہیں ملی جس میں یہ بات ہو کہ حضور پاک نے فرمایا ہو کہ "علم سکھنے کے لئے چین بھی جاذ" اور حضور پاک کے غلام جناب فاروق اعظم نے سکندریہ اور مدائن کی لا تبریریاں جلوادیں کہ ہمارے حضور پاک بہتر فلسفہ حیات لا تھی ہیں۔ اور جناب فاروق کی کو رات پڑھنے لگے تو جناب صدیق نے ان کے باتھ ہے کتاب چمین کی تھی اور نہیں جناب میں خیروں سے کچھ بھی نہیں سکھنا سہتانی یہ فرایا تھا۔ " بس کروا بن خطاب سرکار دوعالم کے جربے کارنگ نہیں دیکھتے ہو " ہمیں غیروں سے کچھ بھی نہیں سکھنا سہتانی یہ عاجزاں اسلام کی مکاش میں ہے جو پہلے مو سالوں میں نافذرہا۔ جب نہ کوئی فقی گردہ تھے اور نہ سیاس کروہ سیاس کو مت کی غرض سے سیاست نے پچاس سالوں بعد اسلام کے اندر آنا شروع کر دیا تھا۔ اور گروہ بندی شروع ضرور ہو گئی، تو یہ عاجززیادہ زور وہ سے بچاس سالوں پروے گا کہ وہ کسیااسلام تھا۔ مرا خیال ہے ہماری دہ مسلمانی اور دہ اسلام یا اس کا کچھ حصہ غیروں کے پاس چلاگیا ہے بیاس سالوں پروے گا کہ وہ کسیااسلام تھا۔ مرا خیال ہے ہماری دہ مسلمانی اور دہ اسلام یا اس کا کچھ حصہ غیروں کے پاس چلاگیا

مثال ماہ چمکا تھا جس کا داغ سجود خرید لی ہے فرنگی نے وہ مسلمانی (اقبال) ماری اوی چنانچ اس عاجز کے لحاظ سے وہ اسلام جس پر حضور پاک کے تربیت یافتہ رفقائی یا تابعین نے عمل کیا، وہ ہماری آنکھوں کے سامنے سے کافی حد تک او جھل ہے۔وجہ یہ ہے کہ وہ نتام تاریخ یااحادیث مبارکہ کی کتابیں جن کو اس زمانے میں المغازی ( فلسعذ بحنگ ) کی کتابیں کہتے تھے ناپید ہیں جو امام زہریؒ (ابن شہاب) ،ان کے ہم عصروں یاان سے پہلے لکھی گئیں ۔ ہمارے پاس پرانی سے پرانی کتابیں امام زہریؒ کے دوشاگر دوں ابن اسحاق کی المغازی اور امام مالک کاموطاہیں (البتہ انہی ونوں سب سے پرانی مغازی جو جناب عردہ من زبیر نے لکھی دہ بھی سلمنے آئی ہے) ۔اس سے پہلے کی المغازی کی کتابوں کے اثرات و نیا پر ظاہر ہیں کہ اہل عرب، مسلمان ہو گئے اور ان کے ایک ہاتھ میں قرآن پاک تھا۔اور دوسرے میں تلوار۔اور اسلامی فلسفہ حیات اپنا کر ان بزرگوں نے دنیا فتح کر ڈالی اور ان کے کر دار کو دیکھ کر لوگ دھڑا دھڑ دائرہ اسلام میں داخل ہوگئے۔ایسی کمآبوں کے لکھنے والوں میں حضرت عممانؓ کے بینے حضرت ابانؓ، حضرت زبیرؓ کے بینے حضرت عروہؓ اور پوتے حضرت ہاشمؓ کے علاوہ امام شعبیؒ اور مشہور صحابی حصرت عمر بن قبادہ کے بیٹے حصرت عاصم بھی شامل ہیں ۔امام زہریؒ نے تو بہت کچھ لکھا۔اور وہ سب آج ناپید ہے، بلکہ ان کے دواور شاگردوں محمد بن صالح اور موٹ بن عقب نے بھی المغازی پر کتابیں لکھیں ۔موٹ بن عقبیٰ کی کتابوں کے کچھ حصے مل جاتے ہیں ۔ لیکن محمدؒ بن صالح کی المغازی نہیں ملتی ۔ ہان ان کے شاگر د داقدی اور شاگر د کے شاگر دا بن سعد کی کہ آ ہیں موجو دہیں ۔بہرحال جو تاریخیں موجو دہیں ان میں پرانی مغازی کی کتابوں کے حوالے ضردرموجو دہیں ۔ تفرقات: بدقسمتی سے جب علم کو وسعت ملی تو کھ علما، یامورخین نے اپنے آپ کو کسی ایک فن سے وابستہ کر دیا سعالانکہ سرت كالفظ تابعين ميں سے سب سے پہلے امام زہریؒ نے استعمال كيا۔ فقة كالفظ اس سے كئ سال بعد امام شافعیؒ نے استعمال كيا اور حدیث کالفظ تو بالکل عام نه تھا۔امام مالک نے موطاکالفظ استعمال کیااور امام حنیل نے مسند کااور اڑھائی سو سال بعد امام بخاری نے بھی اپنے کام کو احادیث کی کتاب نہ کہا بلکہ احکام کی کتاب کا نام دیا۔ پھر معاملات کچھ الیے ہو گئے کہ احادیث مبارک یا فقة كو بھی كئ حصوں میں تقسيم كرديا گيا۔اورجن صاحبان نے اپنے آپ كو بحس كام سے وابسته كرايا، انہوں نے جسيے اندھوں نے ہاتھی کو ٹٹول کر جو محسوس کیا، اس کو ہاتھی بھا، اس طرح ہمارے بزرگوں میں سے کھے نے لینے آپ کو جس فن کے ساتھ وابستہ کر دیا ، اس کو اسلام سمجھ لیا ، اور المغازی پئونکہ عملی شکل وصورت اختیار کر گئی تھی ، اس کو لوگ بمول گئے ۔ اور بعد کی صدیوں میں اس فن یا فلسعنپر مسلمانوں نے کوئی کتاب بھی نہ لکھی ۔انصاف تویہ تھا کہ سب مدوں کو ایک کرتے، کہ سیرت، فقہ، احادیث وغیرہ سب کا چولی دامن کا سائق ہے اور ترجیحات مقرر کرتے کہ کس چیز کو اولین حیثیت حاصل ہے۔ اور کس پہلو کو کس پہلو کے ما فع کیا جائے اور کونسی مد کو کس مد کی امدادی مدر کھا جائے ۔ اور قار مین اس عاج کے لحاظ سے جہاد کو اولین حیثیت حاصل ہے ۔ اس کے میرا مطالعہ آپ کو آخری ابواب میں الیے ذھانچ پر لے جائے گا جہاں ان تمام مدوں کو شیر و شکر کیا گیا ہے کہ یہ عاجز وصدت فکر اور وصدت عمل کادعو بدارے ۔ان تفرقات کی بنیاد کچھ اس طرح ہے کہ امام مالک نے اپنے ہم مکتب ابن اسحاق کی چند احادیث مبارکہ کے ساتھ اختلاف کیا تو بعد میں امام بخاریؒ نے یہ لکھ دیا کہ ابن اسماق کی مغازی پر تو مجروسہ کیا جاسکتا ہے لیکن ا بن اسحاق کی بیان شدہ کچھ احادیث ضعیف ہیں۔اب بد قسمتی سے بعد کے کچھ علماء نے ابن اسحاق کو محدثین کے زمرے سے مجی خارج کردیا۔ حالانکہ اگر دیکھاجائے تو ابن اسحاق کی احادیث مبار کہ واقعاتی ہیں اور موقع و محل کا بھی سابقہ بیان ہے تو ان کا نظریہ اور فلسفہ زیادہ واضح ہے۔اور پھرا بن اسحاق کو علم صدیت پر اتناعبور حاصل تھا کہ لینے استادامام زہریؒ کے منظور فظر تھے اور ان کو بلااجازت امام زہریؒ کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت تھی۔ہمارا تحقیقی مطالعہ البتہ الیے تفرقات میں نہیں پڑتا۔ میرے نزدیک جو واقعہ یا بیان قرآن پاک اور حضور پاک کے بیان شدہ فلسفہ حیات سے مطابقت رکھتا ہے وہ صحح ہے۔جو الیسا نہیں اس کا راوی یا مصنف خواہ کتنا ہی اعلی کر دار والا ہو ہم اس بیان پر شک کریں گے کہ وہ اضافہ ہو سکتا ہے یاخواہ مخواہ کسی بزرگ کی طرف بات کو منسوب کر دیا گیا ہے۔اور راقم نے الیمی ہزاروں باتیں پڑھیں، جن میں سے کچھ کے بارے میں اس کتاب میں ذکر ہوگا سہتا نچہ یہ عاجز اپنے وحدت فکر ووحدت عمل کے اصول کے تحت سیرت، مغازی، احادیث اور فقہ وغیرہ کو کیک جان کر دہا ہے۔اور اس سلسلہ میں پرانے مؤرضین یا محد ثین سب اس عاج کے سرے تاج ہیں ہجتانچہ ان کے کام پر کچھ تبھرہ ضروری ہے کہ قارئین میرے ساتھ جلیں۔

ہماری اس کتاب کی بنیاد ابن اسحاق کی تاریخ پررکھی گئی ہے اور ابن سعد کو امدادی طور پر استعمال کیا ہے ۔ ابن اسحاق: اس سلسد میں امام بخاری کو بھی ابن اسحاق کے واقعات یا مغازی کے بیان پر شک نہیں اور سب محدثین نے ابن سعد کو بھی ثقة قرار دیا تو اس عاجزنے بزرگوں کا دب ملحوظ ر کھا۔اور راقم سے لھاظ ہے ابن اسحاق نے اسلام کی بڑ**ی خدمت** کی۔آپکا نام محمد تھا اور آپ کے دادا یاس ، جناب صدیق اکرے زمانے میں عین التمر کی جنگ میں قدیم وکر مدینی منورہ آئے ، جہاں انہوں نے اسلام قبول کیا اور وہیں آباد ہو گئے ۔محمد بن اسحاق کمال کاحافظہ رکھتے تھے اور پہلے بیان ہو چکا ہے کہ آپ امام زہری کے شاگر دیتھے ۔اس کے علاوہ آپ نے عاصم بن عمر بن قداوہ ، عبداللہ بن ابو بکر ، یزید بن حسیب ، ہاشم بن عرور بن زبیراور ہاشم کی بیوی فاطمہ سے بھی بہت کچہ سیکھا۔ جناب فاطمہ کے سلسلہ میں کچھ لو گوں نے شک کیا کہ وہ پردہ میں تھیں تو ابن اسحاق نے حضرت عائش کی مثال دی کہ پردہ کے پیچے بھی بات ہوسکتی ہے۔ بدقسمتی سے آپکی اپنے ہم مکتب امام مالک کے ساتھ جو رقابت پیدا ہو گئ، تو اہل علم اور محدثین نے اہام مالک کو صحیح سمجھا۔ دراصل بنوامید کازبانہ تھااور وہ بھی آخری عشرہ میں۔جہاداورعلم مغازی پرپردے ڈالے جارہے تھے۔ علما، کا ایک گروہ آگے بڑھا جنہوں نے معتزلہ سمیت کئ لو گوں سے بحث و مباحثہ کرے قوم میں تفرقے ڈال دیئے۔ طریقہ یہ تھا کہ جس سے اختلاف ہو تا تھااس کے عقائد پر حملہ کیاجا تا تھا(یہ طریقۃ آج بھی جاری ہے) سبحتانچہ ابن اسحاق کو بھی شیعہ یا قدریہ کہہ ویا گیا۔ ابن اسحاق سب صحابہ کرامؓ کا نام بڑے ادب سے لیتا ہے۔اور قضا وقدر پر کچھ لکھا ہی نہیں ، اس لئے یہ الزام درست نہیں ۔ جو کچے اس نے لکھا وہ حوالوں سے لکھا، اور جہاں اس کی کتاب میں راقم کو کوئی حوالہ نظر نہیں آیا، تو اس کو اس عاجزنے اپنی اس کتاب کا حصہ نہیں بنایا۔ یا جہاں کچے رہ گیایا شک پڑگیا تو اس مجھی ذکر کر ریا ہے۔ ابن اسحاق پرایک اور الزام یہ ہے کہ کچے الیسی روایات بھی نقل کرلیں جو یہودیوں کے ذریعہ سے مسلمانوں تک پہنچیں ۔ یہ حضور پاک کے مبعوث ہونے سے پہلے کی باتیں ہیں یہودی بھی کسی زمانے میں دین صنیف کے پیروکار تھے ۔اللہ تعالیٰ کی صحح باتوں کے کبھی وہ بھی اما تندار رہے اور ان میں سے کئ یہودی عالم مثلاً کعب احبارٌ وغیرہ اسلام بھی لے آئے۔اس لئے راقم کو اس الزام میں کوئی جان نظر نہیں آتی ۔اور حضور پاک ہے

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جہلے کے واقعات جو راقم نے ابن اسحاق سے نقل کئے ہیں ممکن ہے ان میں کوئی ایسی بات ہوجو یہودیوں کے ذریعہ سے ہمیں پہنچی ہو ۔ لیکن ان باتوں کو نظریہ کے طور پر نہیں اپنایا گیا۔یہ واقعات کے تانے بانے ملاتی ہیں اور بات غلط بھی ہو سکتی ہے ۔ اس سے ہمارے مقصد پر کوئی اثر نہیں پڑسکتا۔

واقدى: ابن اسحاق كے بعد پراني سے پراني تاريخ جو ہمارے پاس موجو د ہے وہ محمد بن عمر واقدى كى مخازى ہے۔ گو راقم نے اس كتاب میں واقعات ، واقدى كے شاكر دابن سعدى كتاب ہے لئے ہیں كه واقدى كى مغازى درسے ملى ليكن ميرے عسكرى جائزوں میں واقدی کے بیانات کے اثرات ضرور موجو دہیں۔بہرحال واقدی ہمارے بعض علماء کے ہاں ناپسندیدہ شخصیت ہیں اور وہ واقدی کو بے اوب کہتے ہیں ۔امام شافعیؒ ان کو سخت ناپسند کرتے تھے اور بعد میں امام بخاریؒ نے ان کو وروغ گو تک کہ دیا ہے ۔ امام بخاری کو واقدی کے خلاف بڑا اعتراض حضور پاک کے حضرت زینٹ کے زوجیت میں لیننے کے طرز بیان پر ہے ۔لیکن اگر اس مضمون کو جناب دا تا گنج بخش کی تصنیف میں پڑھاجائے تو واقدی کی بریت ہوجاتی ہے۔ جناب دا تا گنج بخش نے واقدی کا نام لئے بغیرِ حضور پاک کی شان کااس واقعہ میں جو ذکر کیا ہے وہ جب تک پورا نہ بیان کیا جائے تو عام فہم نہیں ۔ لیکن یہ ضرور ثابت ہوجا تا ہے کہ واقدی ، حضور پاک کے شان کو مجھماتھا۔اس کامزید ثبوت یہ ہے کہ واقدی نے عباس خلیفہ ہارون رشید کا زیانہ پایا ہارون جو خود بڑا عالم تھا ، جب مدینیہ منورہ آیا تو وہ کسی ایسے شخص کی تلاش میں تھاجو رات کے اندھیرے میں ہارون کو وہ تمام مقامات و کھائے جہاں دس سالہ مدنی زندگی میں حضور پاک نے قدم رنجہ فرمایا۔ یہ سعادت واقدی کو نصیب ہوئی ۔واقدی نے ا میں ایک مقام پر حضور پاک کے قدم مبارکہ کی واقعات کی مدوسے ایسی تفصیل بتائی اور سارا بیان ایسے رنگ میں پیش کیا کہ ساری رات ہارون کے آنسو نہ تھم سکے اور کئی دفعہ رقت طاری ہوئی ۔ یہی حالت ہارون کے وزیر کی بر مکی کی ہوئی ۔ اور انہوں نے واقدى كو انعامات سے مالامال كرديا - روايت ہے كه ہارون كاعلم اتنا زيادہ تھا كه محدثين كو ان كے سلمنے احاديث مباركه بيان کرنے کی ہمت مذہوتی تھی۔ تو اس عاجزکے لحاظ سے داقدی کامقام بہت اونچاہے۔ امام بخاری البتہ جس مقام پر کھڑے تمعے تو ان کے لحاظ سے واقدی کے بیان میں کچھ لغزش تھی تو انہوں نے ان کو دروغ گو قرار دیے دیا۔اس عاجز کو دونوں کی نیت پر کوئی شک نہیں اور دونوں میرے سرکے تاج ہیں ۔واقدی پر دوسراالزام یہ ہے کہ وہ بتگوں میں مسلمانوں کی بہادری کو بڑھا چرمھا کر بیان كرياتها - بشك يه چيز ظاہر كرتى ہے كه بمارے علما، كتف سچے تھے كه اپنے بزرگوں كے كارناموں ميں ذرا بحر بھي اضافه پينديد کرتے تھے۔راقم کو واقدی کے طرز بیان پر ذراشک نہیں ۔جنگ پرموک کو لیں ، کہ چالیس ہزار مجاہدین کے سلمنے ڈیڑھ لاکھ رومیوں کالشکر تھا اور اہل یورپ خو د تسلیم کرتے ہیں کہ ان میں سے ستر ہزار کھیت رہے ۔مریا وہ ہے جو لڑیا ہے اور رومی بہت بہاوری سے لڑے ۔ اور مسلمان بہت بہت اور بہت زیادہ بہادری سے لڑے ۔ اس پہلو کو صرف وہ سمجھ سکتا ہے جس نے جنگ لای ہو ۔ لطف کی بات یہ ہے کہ تام محدثین واقدی کے اساد محمد بن صالح کو بھی ثقة قرار دیتے ہیں اور شاگر و محمد بن سعد (اس بہتھ ) کو بھی ثعة ملنے ہیں ۔اورشائد واقدی کے مقام تک وہ نہ بہتی پائیں کہ واقدی جنگوں کے جائزے بھی پیش کر تا تھا ۔اور

محکم ذلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

وہ میے سر کا تاج ہے۔ کہ وہ عاش رسول تھا

ا بین سعد: محمد بن سعد اسلام کے بایہ ناز فرزند ہیں ۔آپ نے حضور پاک اور صحابہ کرام و تا بعین پر بارہ کا ہیں لکھیں ۔ یہ

کتا ہیں ناہید ہور ہی تھیں کہ اس صدی کے شروع میں سلطنت عمثانیہ کی پرانی لا ئیربری پر کسی جرمن کی تظریز گئی تو جہلے ان کے

ترجے جرمن زبان میں ہوئے ، بعد میں جرمن ہے انگریزی میں اور اب ہمارے ہاں ان کتابوں کا ترجمہ اردو میں بھی ہوگیا ہے ۔

نیکن تخصی ہوتے ہوتے اب آئی جلدیں رہ گئی ہیں ۔ جن میں چہلے دوجلدیں حضور پاک کے صالات پر ہیں ۔ باتی جلدوں میں تقریباً

ساڈھے تین ہزار صحابہ کرام اور ہزار ذیرہ ہزار تابعین کا ذکر ہے ۔آخری جلد صحابیات اور صالحات پر ہے ۔ کسی اور قوم کے بچاس

ساڈھے تین ہزار صحابہ کرام اور ہزار ذیرہ ہزار تابعین کا ذکر ہے ۔آخری جلد صحابیات اور صالحات پر ہے ۔ کسی اور قوم کے بچاس

می معمر تھے ۔اور ایام بخاری نے بھی شائد آپ کو و یکھایا آپ ہے تھوڑے بعد ہوئے ۔ ابن سعد نے جہاں صحابہ کرام اور تابعین

کا ذکر کیا ہے تو ان میں ہوئی ہے ۔ حضور پاک کے زمانے میں وفو دکا آمد کا ذکر بھی ابن سعد نے تفصیل ہے کیا ۔اور آبکے

میں کوئی نے کوئی بات تکھی ہوئی ہے ۔ حضور پاک کے زمانے میں وفو دکا آمد کا ذکر بھی ابن سعد نے تفصیل ہے کیا ۔اور آبکے

میں کوئی نے کوئی بات تکھی ہوئی ہے ۔حضور پاک کے زمانے میں وفو دکا آمد کا ذکر بھی ابن سعد نے تفصیل ہے کیا ۔اور آبکے

مؤرضین میرے سرکے تاج ہیں ۔اور تینوں کے ماں باپ نے تینوں کا نام دے کر پوراکر دیااور اس عاجر نے اپنی اولاد میں ہر کے

بات ہے ۔اپنی نام میں اس کی کو مشیت نے حضور پاک کے سابی کا نام دے کر پوراکر دیااور اس عاجر نے اپنی اولاد میں ہر کے

بات ہے ۔اپنی نام میں اس کی کو مشیت نے حضور پاک کے سابی کا نام دے کر پوراکر دیااور اس عاجر نے اپنی اولاد میں ہر کے باتھ نام اس اس میارک پر محمد کے اپنی اولاد میں ہر کے سابھ اس اس می کو مشیت نے حضور پاک کے سابی کا نام دے کر پوراکر دیااور اس عاجر نے اپنی اولاد میں ہر کے باتھ بارک کو شامل کیا ۔

نام کے ساتھ اس اسم مبارک کوشائل کیا ہے۔

و میکر پر افی تاریخییں:

باتی پر انی تاریخییں:

باتی پر انی تاریخییں:

باتی پر انی تاریخییں:

باتی پر انی تاریخییں:

باتی سے بھی اسلام کی تحقیق کرنے والوں نے بلافلاری کو کوئی زیادہ وقعت نہیں دی ۔ اور ولیے بھی وہ ابن سعد کا شاگر دتھا ۔ بان البتہ طبریٰ کی تاریخ بری اہم ہے۔ کہ اس نے تینوں مذکورہ مؤرضین کی تاریخوں ہے استفادہ کیا ہے ۔ اور راقم نے بھی طبریٰ کی تاریخ ہے ۔ البتہ کچھ لوگوں نے طبریٰ کو گستاخ کہا ہے اور بعض نے کہا کہ شیعہ تھا۔ طبریٰ کا طریقہ بعض محدثین کی طرح یہ ہے کہ ایک ہی واقعہ کو گئی راویوں کی زبان ہے بیان کرتا ہے ۔ اور خود کوئی تحقیق نہیں کرتا۔ بعض دفعہ ایک ہی بات کی دو مختیف صور تین نظر آجاتی ہیں۔ اس النے پہلے ہی لڑات ہو غریب اثرات ہوتے ہیں لیکن باقی تاریخوں کی دبان کہ عددے اگر اپنے مطالعہ کو وسعت دی جائے ہیں۔ اس النے پہلے ہی کہ قشیفت بھی کچھ آشکارا ہو ناشروع ہوجاتی ہے ۔ طبریٰ بڑے براے برے محدثین کے بعد کے زبانے کا ہے ، اس لئے اس زبانے کے کچھ علماء کو طبریٰ کے خلاف یہ شکارت بھی ہے کہ اس نے محدثین کی محدثین کی بعد کے زبانے کا ہے ، اس لئے اس زبانے کے کچھ علماء کو طبریٰ کے خلاف یہ شکارت بھی ہے کہ اس نے محدثین کی کتابوں ہے بھی کہ استفادہ نہیں کیا۔ باتی پرانے مؤرضین میں سے محمد بن مسلم بن قطیعہ ، ابن العراقی ، ابن الموردی ، ابن الثیر، اور ابن خلاون وغیرہ سب نے اسلام کی بڑی خدمت کی ہاوران میں سے اکثر نے محدثین کی کتابوں سے بھی استفادہ کیا۔ البتہ راقم نے آخری دو کو چھوؤ کر باقیوں کی تاریخوں پر سرسری نظرزالی اور مری شحقیق پر صرف سیوطیٰ اور ابن غلاون استفادہ کیا۔ البتہ راقم نے آخری دو کو چھوؤ کر باقیوں کی تاریخوں پر سرسری نظرزالی اور مری شحقیق پر صرف سیوطیٰ اور ابن غلاون کیا۔ اس سیار کا سیار کو سیوطیٰ اور ابن غلاون وغیرہ سیوطیٰ اور ابن خلاف سیوطیٰ اور ابن غلاوں سیوطیٰ اور ابن غلاوں سیاری سیار کیا ہو سیاری کیا کہ کوشری کی تاریخوں کیا ہوئی پر سرسری شعفیق پر صوف سیوطیٰ اور ابن غلاوں سیاری کوشری کیا کوشری پر سیار کیا کوشری کیا کوشری کیا کوشری کیا کوشری کیا کوشری کوشری کیا کوشری کیا کوشری کیا کوشری کوشری کیا کوشری کوشری کیا کوشری کیا

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

т8

کی تحقیق کے جائزوں کے اثرات ہیں۔ محد شمین: محد ثنین کی خدمات کا ذکر ایک پوری کتاب کا مضمون ہے ۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے معاملات، حلال و حرام کی تمیز، فقہی معاملات عرضیکہ معاشرہ کے ہر پہلو پرانہی محد ثبین حضرات کی محنت کی وجہ سے جو کچھ لکھا گیا، یہی ہمارے لئے نشان راہ ے اور اب ہماری زندگی کا حصہ بن گیا ہے۔ا کی اور بڑی خدمت یہ ہے کہ لا کھوں احادیث مبار کہ میں کچھ شکیہ باتیں بھی داخل ہو گئ تھیں ۔ تو محدثین نے ثقۃ اور صحح احادیث کو بھی مدون کیا۔اس سلسلہ میں بخاری شریف کو اولین حیثیت دی جاتی ہے ۔ اور مسلم کو دوسری ۔ گو کچھ علما، کے لحاظ سے ترتیب اور حسن میں مسلم بہتر ہے ۔ بعض لوگ ترمذی کے بڑے قدر دان ہیں کہ ا مام ترمذیؒ ، امام بخاریؒ کے شاگر دیتھے اور انہوں نے شرح لکھ کر کچھ احادیث کے تضاد کو دور کیا ہے ۔ان تین متبرک کتابوں کے علاوہ نسائی ، ابن باجہ اور سنن ابی داؤد کو ملا کر چھ احادیث مبار کہ کی کتابوں کو " صحاح ستہ " کہاجا تا ہے ۔ لیکن اکثر علما . اور اس عاجز کے لحاظ سے "موطاایام بالک" ان چھ کتابوں سے بہتر ہے ۔ پس احادیث مبار کہ کی تعداد کم ہے اور اس طرح کئی لوگ مسند ا حمد کو ترجیع ویتے ہیں کہ اتنامواد کسی اور کتاب میں موجو د نہیں ۔ لیکن اس عاجز کے لحاظ سے زرقانی ، بہیقی ، حصن حصین ، بجرانی ، دعوت الکبیر، حاکم ادرا بن ابی سنہ کے مصنفین کی خد مات بھی کسی سے کم نہیں کہ انہوں نے بڑی محنتیں کیں اور بڑے اعلیٰ پایہ کا مواد قوم کے سلمنے پیش کیا ۔اس کے علاوہ احادیث کی کتابوں پر متعد دہزر گوں نے شرحیں لکھ کر الفاظ کے تضاد کو دور کرنے کی کو شنل کی ہے اور صرف مسلم کی تقریباً بیں کے قریب شرحیں لکھی گئ ہیں ۔ لیکن جہاں تک کسی اکیلی حدیث مبار کہ یا کسی مضمون پر تبصرہ ہے ان سب کا ذکر تو ایک کتاب میں ختم نہیں ہو تا پہ راقم نے البتہ احادیث مبار کہ کی کتابوں کو اپنے مطالعہ کی بنیاد نہیں بنایا ۔اس عاجز کے مطالعہ کی بنیاد قرآن پاک پر ہے اور تسلسل کے لئے تاریخ کی کتابوں سے مدد لی ہے ۔احادیث مبارکہ کی کتابوں کے حوالوں خاص کر بخاری شریف یازر قانی کی احادیث مبارکہ کو اپنے بیانات کی مددیاالفاظ کو بہتر طور پر پیش کرنے کے لئے استعمال کیا۔اول تو تمام احادیث مبار کہ کی کتابوں میں موادا کیب جسیانہیں۔پھرا کیب ایب بات کو محدثین نے کئی رادیوں کے الفاظ میں بیان کیا ہے۔اس وجہ سے گو اصولی اختلافات بہت کم نظر آتے ہیں لیکن بعض دفعہ بیان شدہ پہلو کی روح تلاش کرنامشکل ہو جاتا ہے۔علاوہ ازیں چندا کی اعادیث کو چھوڑ کر ، زیادہ تراعادیث مبار کہ واقعاتی نہیں۔اور راقم کہانی کو تسلسل کے ساتھ بیان کرنا چاہتا تھا۔اس لئے تاریخ کی کتابیں ، میرے سامنے جو مقصد تھا اس کے لئے بہتر ثابت ہو ئیں ۔ محد ثین میرے سرکے تاج ہیں لیکن مورخین کو بدقسمتی سے وہ مقام نہ دیا گیاجو ان کا حق تھا۔انہوں نے چلتا بھر تااور عملی اسلام لکھا ہے اور اسکی ضرورت بھی تھی ۔ مولوی محدثین کو پہند کرتے ہیں کہ ایک آدھ بات یاد کر کے گزارہ کر لیتے ہیں ۔ اسلئے راقم نے اول حیثیت مؤرخین کو دی ہے اور اپنے بیانات کے سلسلہ میں احادیث مبارکہ کو حوالہ کے طور پر پیش کیا

احادیث مبار کہ کے سلسلہ میں مشکوۃ شریف جسی ایک ادر کو شش کی ضرورت ہے۔ کہ احادیث مبار کہ کی تمام کمآبوں سے عطر نکال کر کسی ایک کتاب میں اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے ۔ اور ہر حدیث مبارکہ جس کو کئی راویوں نے بیان کیا ہے ، یا کئ کتابوں میں موجو د ہے ۔اس کے روح کو ہی مقصد مجھاجائے ۔اس طرح تمام واقعاتی احادیث مبار کہ کو ایک کرنے کی ضرورت ہے ۔ کاش ۔ ہمارے حکومت کے تحقیقی ادارے حن پر کر وڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں ۔ وہ کوئی ایسا بنیادی کام کر دیتے ۔ ا حادیث مبارکہ کا تاریخی پہلو: احادیث مبارکہ اور المغازی کا تاریخی پہلو ایک ہی ہے۔ گو آج محد ثین نے سب کو احادیث مبارکہ کی تاریخ کا نام دے دیا ہے۔ لیکن اس عاجز نے ثابت کیا ہے کہ پہلے پہل جو کیا ہیں لکھی گئیں ان کا نام المغازی تھا محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اورامام بخاری کے زمانے تک کسی صاحب نے اپنی کتاب کو حدیث مبارہ کہ کا نام نہ دیا۔ بہرحال اب جو نام احادیث کی تاریخ پڑگیا تو یہ عاجز کیوں اختلاف کرے۔روایت ہے کہ حضور پاک کے زمانے میں بھی حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص ، اور حضرت انسّ بن مالک احادیث مبارکہ لکھتے تھے ۔ کسی نے منع کیا کہ شاید حضور پاک کسیے حالات میں کیا کچھ فرما جائیں تو بات حضور پاک تک چہنی اور آپ نے اپنے منہ مبار کہ کی طرف اشارہ فرمایا۔" بخدایہاں سے صرف حق بات نکلتی ہے "۔ امام بخاری نے یہ روایت بھی لکھی ہے کہ حضرت علیٰ بھی احادیث لکھ لیتے تھے ۔ حضورؑ پاک نے ناقہ پر سوار ہو کر ایک شخص کے حرم میں قبل ہونے کے سلسلے میں جو خطبہ دیا، وہ یمن کے ایک شخص نے انکھوا کر اپنے پاس رکھ لیا۔اس طرح خطبہ محتبہ الو داع کو اس زیانے میں کئ صحابہ کرامؓ نے لکھ کر اپنے پاس رکھ لیا۔علاوہ ازیں آپ نے تحریری احکام جو قبائل کو دیے، یا کئ معائدات اور سلاطین وامرا کے نام خطوط وغیرہ جو لکھے وہ بھی محفوظ رہے ۔آپ کے زمانے میں البتہ احادیث نمبالو کہ بہت کم لکھی گئیں اور لکھنے والوں کی زیادہ حوصلہ افزائی بھی یہ ہوئی کہ اس میں بیہ رازتھا کہ قرآن پاک کی آیات اوراحادیث مبار کہ کو ملاجلانہ دیا جائے ۔ بلکہ حضرت عثمانً کی خلافت تک احادیث مبار که کو ککھنے کی کوئی باقاعدہ تجویز نظر نہیں آتی ۔البتہ خلفائے راشدینؓ کے زمانے میں احادیث مبار کہ پر کام بہت ہوا۔ کہ جب بھی کئ مسئلہ پیداہو تا تو اس سلسلے میں قرآن پاک کے احکام اور حضور پاک کے ہدایات کو ملاش کیا جاتا۔ چو نکہ اس زمانے میں حضور پاک ؑ کے عظیم رفقاز ندہ تھے تو تمام داقعات اور ہدایت کی چھان بین ہو گئ ۔یہ پہلواز خو دا کیب کماب کا مضمون ہے ۔اور اس سلسلے میں مواد ہزاروں کتابوں میں بکھراپڑاہے۔اگر کوئی صاحب ان باتوں کو اکٹھا کر سے اس پر تحقیق کرے ، تو ہمارے تمام تفرقات ختم ہو سکتے ہیں ۔اس عاجزنے اس پہلوپراین خلفا۔ راشدین کی چار کمابوں میں کچھ کام کیا ہے ۔اور کچھ تفرقوں کو ختم کیا ۔لیکن یہ کام کسی اکیلے آدمی کے بس کا نہیں ۔بہرحال خلفاء راشدین کے زمانے میں قرآن پاک اور احادیث مبار کہ کے درس شروع ہو گئے اور اسلام کے پہلے اس سالوں میں اتنا کچھ لکھا گیا کہ جناب عمرٌ بن عبدالعزیز اموی خلیفہ جب مدینے منورہ میں گورنر تھے اور مسجد نبوی کی توسیع سے سلسلے میں امام زہریؒ کو مکان تبدیل کرنے کو کہا گیا۔ تو گورنرنے امام زہری کو گدھے اور گھوڑے دئے جن کے ذریعے سے ، احادیث مبارکہ کی کتابیں ۔حوالے اور صحابہ کراٹ کی چھان بین کے اصولوں کی کتابوں کو ان سواریوں پرلاد کر ، دوسری جگہ منتقل کی گیا۔ یہ عاجر احادیث مبار کہ کے ثقہ یا غیر ثقة اصولوں کی جیمان بین پر کوئی شیمرہ نہ کرے گا۔ ہمارے بزرگوں نے اس سلسلہ میں بہت کام کئے اور کچھ اختلافات ، اور غیرِ متعلقہ بحث مباحثے بھی ہوئے ساس کتاب کے لئے راقم نے احادیث مبار کہ کے لئے صرف یہ چھان بین مدنظر رکھی کہ کوئی چیز قرآن پاک میں بیان شدہ اصولوں کی نفی نہ کرے ۔ادر زیادہ استعمال ان احادیث مبار کہ کا کیاجو واقعاتی تھیں ۔یعنی ان کا تعلق تسی واقعہ ہے تھا۔ عنیر متعلقہ بحث و مباحث: بدقسمی ہے یا کسی سازش کی دجہ سے یا غیروں سے اثرات لیتے ہوئے کچھ لو گوں نے بنوامیہ اور بنوعباس کے زبانوں میں غیرِ متعلقہ اور فضول بحث شروع کر دی ۔اول تو بفظ مغازی پر ہی اعتراض ہو گیا کہ اب حالت جنگ نہیں تو سیرت اور احادیث کے الفاظ کا استعمال شروع ہو گیا۔اس سے دین اسلام کے فلسفہ کو بے جان کرنے کی ایک غلطی ہو گئی کہ غیرت کے لئے ضروری ہے کہ جنگ کو بھیانک نہ قرار دیا جائے ۔ انسیویں صدی کے شروع کا مشہور جرمن جنگی ماہر کلاسوٹز کہتا ہے کہ جو آدمی جنگ کو بھیانک کہنا ہے وہ اپنی قوم کو بے جان کر رہنا ہے ۔اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم دیا کہ "اے نبی مسلمانوں کو قبال کی رغبت دلا " ۔اورا کی جگہ فرمایا" وہ قبل کرتے ہیں اور قبل کئے جاتے ہیں " ۔افسوس کہ ہمارے بزرگوں کو یاد نه رہا کہ جو مرناجانتے ہیں وہ نہیں مرتے "اور علامہ اقبال بھی کہہ گئے ۔۔

مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

20

وے کے احساس زیاں تیرا ہو گرما دے فقر کی ساں چرما کر جھے تاوار کردے
ان اختلافات کے علاوہ علمان نے یہ فضول بحث شروع کردی کہ قرآن پاک مخلوق ہے یا غیر مخلوق ۔ آخر فیصلہ ہو گیا کہ
اللہ کی کلام ہے اور بس ۔ تو آگے یہ بحث شروع ہو گئی کہ کیایہ الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں، یااللہ تعالیٰ نے مرف مفہوم داضح کیا۔ یہ
بحث کی سال چلی اور وہ لوگ کچہ جیت گئے جو کہتے تھے کہ الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں تو پھر یہ بحث شروع ہو گئی کہ کیا اللہ تعالیٰ کی
زبان بھی ہے ۔ اگر زبان ہے تو شکل کمیں ہے ۔ تو کچھ لوگوں نے شکل کے بارے میں فیصلہ کرلیا تو آگے یہ بحث شروع ہو گئ کہ
اللہ تعالیٰ محدود ہے یالا محدود، بھر ذات و صفات پر بحث اور قضا و قدر کے مسئوں پر بحث ۔ یعنی ہم نے اللہ تعالیٰ کو اپنے و نیاوی

تیں نوں سے نا پناشروئ کرویا سید بمول گئے کہ اللہ تعالیٰ کی کا سنات میں یہ و نیا ایک مجبرے پر سے بھی برابر نہیں اور ہم تواہ مخواہ \* اظاطون " بن رہے ہیں سعالا تکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صاف کمہ ویا کہ ہم لوگوں میں اتنا شعور نہیں کہ ہم روح کو سجھ سکیں سعاجزی کا مقام تھا۔لیکن ہم اپنی وقعت بھول گئے یقرآن پاک محنوف الفاظ بلکہ ہرجرف اللہ تقالیٰ کا بہ ہادی تا قرآن پاک سکھنے نیمتر معجزا سند سے استفادہ محرسے۔

تفرقے و اختما فات: قار تین اگرآپ ان تفرقوں اور اختمافات کی مزید تاریخ میں جائیں گے تو آپ کو سب اختمافات ہو وے نظر آئیں گے ۔ مثال کے طور پراہام اعظم نے کوئی فقہ نہ لکھا اور جو کچھ ان سے منسوب کیاجا تا ہے وہ آپ کے شاگر دوں اہام ابو یوسف اور اہام محمد نے لکھا۔ اہام صنبل ، اہام شافع کی شاگر دھے ۔ اور اہام ابو یوسف کے ۔ اہام جعفر صادق نے کوئی فقہ نہ لکھا۔ اور سے شاگر دھے ۔ صرف اہام شافع نے کچے فقہ لکھا۔ اور سجھ نہیں آتا کہ فقبی گروہ کیوں بن گئے ۔ اہام جعفر صادق نے کوئی فقہ نہ لکھا اور آپ کے بوتے اہام رضا کے زمانے تک اہام جعفر صادق کے نام پر کوئی فقبی گروہ منسوب نہ تھا۔ اہام اعظم کے اسادوں میں اہام باقر اس محفر صادق ، اہام شبق اور اہام تماؤ و غیرہ شام بیں ۔ اور اہام اعظم کی وفات کے سوسال بعد کوئی صفی یا شافعی گروہ سننے میں نہ اہام جعفر صادق ، اہام ابوالحن اشعری جو بہلے معز لہ تھے ۔ بعد میں نتام موادا عظم کے نمائندہ کے طور پر معز لہ ، باطنی ، جہنیہ اور قدر یہ کی فضول بحثوں کو رو کرتے رہے ۔ ہم صرف مسلمان ہیں ۔ مقلد اور غیر مقلد کے انفاظ بھی گروہ بندی ہیدا کرتے ہیں ۔ اور قدر یہ کی فضول بحثوں کو رو کرتے رہے ۔ ہم صرف مسلمان ہیں ۔ مقلد اور غیر مقلد کے انفاظ بھی گروہ بندی ہیدا کرتے ہیں ۔ اس عاجز نے اس عدیث مباد کہ کو بھی ثقہ نہیں کہ سکت کہ حضور پاک نے فرمایا کہ میری است ، ہمز فرقوں میں بے جائے گی ۔ اس عاجز نے دوسری شیری مدی میں اسلام میں بہتر سے زیاوہ فرقے گئے اور اس زمانے میں بھی کی نئے فرقے سامنے آئے ۔ لیکن ایسے تمام دوسری شیری صدی میں اسلام میں بہتر سے زیاوہ فرقے گئے اور اس زمانے میں بھی کی نئے فرقے سامنے آئے ۔ لیکن ایسے تمام دوسری شیری صدی میں اسلام میں بہتر سے زیاوہ فرقے گئے اور اس زمانے میں بھی کی نئے فرقے سامنے آئے ۔ لیکن ایسے تمام

فرقے آہستہ آہستہ اپی موت آپ مرتے جاتے ہیں۔اور کئ گروہوں یافرقوں کا نام بھی مٹ گیا ہے۔ بہر عال ایسے لو گوں نے ہمارا بڑا نقصان کیا ، کہ نماز اور اسلام کے باتی ارکان بھی زیر بحث آئے کہ نماز کسیے پڑھیں ، ہاتھ باند ھیں یا چھوڑیں یا کہاں باندھیں صرف امام کچے پڑھے گا یا مقتدی بھی پڑھے گا دغیرہ ۔ای طرح زکاۃ کے سلسلہ میں اختکاف ، روزہ رکھنے اور چھوڑنے کے اوقات کے سلسلہ میں اختکافات اور افسوس کہ امت کی وحدت کے سلسلہ میں کچھ زیادہ کام نہ ہو سکا کہ ایساسوچنے والے بہت کم تھے ،جو بناتے کہ ان احکام اور عبادات کے فلسفہ میں جاؤکہ ان کے ذریعہ جہاد کی حیاری کی جاتی ہے اور پوری قوم کو ابند کی فوج اور

حرب رسول بنایاجا آب دراقم نے اس سلسلہ میں کتاب میں کھے پہلوؤں کی نشاند ہی کی ہے ۔ کہ نماز کا فلسف کیا ہے اور عبادات کا مقصد کیا ہے ۔ اور نماز کا فلسفہ بندر ھویں باب میں بیان کیا ہے ۔ مقصد کیا ہے ۔ اور نماز کا فلسفہ بندر ھویں باب میں بیان کیا ہے ۔ محصد کیا ہے داور نماز کا فلسفہ بندر ھویں جانب متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سقوط بغداد اور صلیبوں کی یلغار: علم مغازی سے دوری اور ان تفرقات نے امت کے اتحاد کو بارہ بارہ کر دیا ۔ ترهویں صدی عبیوی ہماری ذلت کی صدی ہے کہ اس صدی میں سقوط بغداد ہوا۔اور صلیبیوں کی پلغار جاری رہی ۔لطف کی بات ہے ہے کہ تیرصویں صدی اور اس سے تھوڑا پہلے مسلمانوں کے در میان اتنے زیادہ علما، وفقرا ہو گزرے بلکہ کمی فلاسفر بھی ہو گزرے کہ کسی اور صدی میں البیانہ ہوا۔ان ہزرگوں کاعلم، جو خالی تعلیغ تھی وہ ہمیں ذلت سے نہ بچاسکا۔ان علما، و فقرا میں ا مام عزاليّ ، امام ابوالحن اشعريّ ، امام ماتريدييّه ،امام رازيّ ، ، ، بير دستگير عبدالقادر گليلانيّ ، ابن عربيّ ، معين الدين حشّق ، سېرور دي ، سېرور دې مقتول ، مولاناروي اور جتاب فريدالدين عطارٌ وغيره شامل ہيں سبلکه ابن سينا، فرا بي اور ابن رشد جسيے فلاسفر

بھی انہی زبانوں میں تھے ہونکہ کوئی الیسااولی الامرسامنے نہ آیا جو قوم کو جہاد کے تحت منظم کرتا تو ہمیں ذلت ویکھنا پڑی سالین جهاں عمادالدین زنگٹی ، نورالدین زنگٹی ، صلاح الدین ایو بی یامملوک باوشاہوں میں بیبرس اور قالون جسیے اولی الامرسلصنے آئے تو

ا نہوں نے ہمیں اپنی کھوئی ہوئی عظمت والیں دلائی۔

انبیوی اور ببیوی صدی: اب پرانبیوی یا بیوی صدی عبیوی میں ہم جهادے گریز کیوجہ سے ذلت سے دوچار ہوئے ۔ تو چند لو گوں نے اسلام کا نام قائم رکھا۔ان میں اہام شامل ، مہدی مو ڈانی ، انور پاشا یا فخری پاشا جیسے سیاہیوں کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ یا جمال الدین افغانی جیسے لو گوں نے امت واحدہ کا فلسفہ اجا گر کر کے ہمارے پیج جان پیدا کی ۔اور کامیابیاں اللہ تعالیٰ نے محمد علی جناخ جسے لوگوں کو نصیب کیں کہ اس نے اعلان کیا تھا کہ مسلمان ایک قوم ہیں اور ان کی صرف ایک پارٹی ہے

جس کا نام مسلم لیگ ہے ۔افسوس کہ آج ہم بھی چار قو میتوں کا پر چار کر رہے ہیں ۔اور لا تعداد سیاسی اور فرقہ دارانہ یا طبقاتی گر وہوں میں بٹ بچے ہیں۔ بلکہ آدھا ملک بھی گنوا بچے ہیں۔ یہ تنتھ سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے۔اور ہمارے اس شحقیقی مطالعہ کی بنیاد اس پہلو پر ہے، کہ اس کتاب میں ہم اسلامی فلسفہ حیات کے وحدت فکر ووحدت عمل کے نظریہ کی نشاندہی حضور پاک کے احکام یا سنت ہے کر رہے ہیں ۔اور اس پر تب عمل ہو سکتا ہے کہ ہم میں حضور پاک کاعشق پیدا ہو اور ہم ان کی غلامی اختیار

عنق کی تیغ مگر دار از لی کس نے علم کے ہاتھ خالی ہے نیام اے ساقی (اقبالؒ) اس تحقیق کاب مطلب ہر گزنہیں کہ ہم علما. پر کسی قسم کی تنقید کر رہے ہیں ۔ یہ عاجزاسلام کے عظیم علماء کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ۔ لیکن میرے علماء وہ ہیں جو حضور پاک کے صحیح جانشین کے طور پر قوم میں وحدت کا پرچار کرتے ہیں ۔ نہ کہ وہ جنہوں نے ایک حدیث گھولی کہ حضور پاک نے فرمایا کہ میری امت میں اختلاف باعث رحمت ہے۔اس عاجز کو صحاح ستہ کی کسی حدیث مبارکہ کی کتاب میں ایسے الفاظ نظر نہیں آئے۔اوراگرآتے تو بیعاجزان کو روکر دیتا کہ قرآن یاک کی مورۃ ذاریت

میں محلف قول والے خراصوں کو قتل کا حکم دیا گیاہے۔

و حدت قکر و و حدت عمل: پختانچه ان تنام مطالعوں اور حضور پاک کی سنت ہے ہم جو مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں ، اس کو آخری دوابواب میں واضح کیا گیا ہے ۔اور وہ یہ ہے کہ پوری امت کو کس طرح اللہ کی فوج اور حزب رسول بنایا جائے اور

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

قوم میں وحدت فکر کیسے پیدا کی جائے ۔اس عاجزنے اس صدی میں حضور پاک پر لکھی گئی اکثر کتابوں کا مطالعہ کیا ہے ۔لو گوں نے بڑی محتتیں کی ہیں ۔ لیکن اس عاجز کا خیال ہے کہ مطالعہ کو اور بامقصد بنایاجائے۔مثال کے طور پرمولا ناشلی اور سیر سلیمان ندویؒ نے بڑی محنت کر کے سیرت پر بہت کچھ لکھا اور مولا ناشلیؒ ایک جگہ یہ لکھ کر کہ حضور پاک کی زندگی جنگوں کی کہانی ہے ۔ آگے قوم کو امن کی میشی لوری وے دیتے ہیں ۔ بلکہ جہاد کو بھی بظاہر ظالمانہ عمل کہ جاتے ہیں ۔اور سید سلمان ندویؒ اپن چھ کتابوں میں فلسفہ جہاد کو کل چار صفح دیتے ہیں ۔اور جہاد کے پہلو کی باقی باتوں مینی ایمان ، صبراور استقامت کے ابواب کا حصہ بنا دیتے ہیں ۔ لیکن یادر ہے یہ غلامی کا زمانہ تھا اور راقم ازخود " کرایہ کا سپاہی "رہ چکا ہے ۔ تو مولانا شکی نے مسلمانوں پر انگریز کی وفاداری فرض کر دی تھی اور ان پر کفر کے فتو ہے بھی گئے ۔اس لئے ان بزر گوں کی کتابوں سے ایسے کمزور پہلوؤں کو دور کر نا چاہئیے کہ مولانامودوی کی کتاب جہاد فی الاسلام دراصل اسلام کے ساتھ بہت برا مذاق ہے۔ ادر سج مودو دی نے اپنی تہم میں جہاد كولي مان كياب يا باد بيان كى بي اس سلامين منفى كان البيان في تفهيم القرآن ساتفاؤكور. سمیرت کی کتابیں ۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سرت کی کتابوں میں تحقیق کا عنصر نظر نہیں آیا۔ سوائے ایک راجہ محمد شریف صاحب کی کتاب کے جس نے مختلف کتابوں ہے حضور پاک کے زمانے کے سپر سالاروں پرا کیسہ کتاب لکھے کر قوم پر واضح کیا کہ حضور پاک گتنے عظیم فوجی سپہ سالار تھے۔لیکن اکثر سیرت کی کتابوں کے بیانات میں تضاد نظر آتے ہیں ۔ایک انعام یافتہ کتاب کا نام جمال مصطفے کے ۔ لیکن جمال کے سلسلہ میں ایک لفظ نہیں لکھا ایک صاحب نے اپنی کتاب کا نام " حکمت انقلاب " رکھا۔ مجھ نہیں آتی کہ اوندھے منہ گرنے یا پچھے مڑنے میں کیا حکمت ہے اور ان کی کتاب انعام یافتہ کیسے بن ۔ ایک صاحب اسلام کو صراط مستقیم بھی کہ گئے اور انقلاب بھی ۔اب دونوں باتیں کیے ہوسکتی ہیں ۔یہ صاحب در جن سے زیادہ کنابوں کے مصنف ہیں ۔ سارا زور جمال پر نگاتے ہیں ۔جو سر آنکھوں پر ۔ لیکن کتابیں تضاد بیانی سے بھری پڑی ہیں ۔ ان کو بھی سیرت کی کتابوں پر بین الاقوامی انعامات ملے۔ا کثر مصنفوں اور وزارت مذہبی امور کو بیہ عاجزان تضادوں کے بارے آگاہ کر چکا ہے اب اگر ساری کتابوں پر اپنے تبھرے لکھوں تو مجھے ایک الگ کتاب لکھنا پڑے گی ۔ کہ نہ کوئی تحقیق ہے اور تضادوں کا حساب نہیں ۔البتہ نقوش کے رسول نمبر پر تبھرہ ضروری ہے اور اس سلسلے میں اپن آرا سے طفیل مرحوم اور وزارت مذہبی امور کو آگاہ کر حیکا ہوں سہ

نقوش کارسول نمبر: مختر طور پر حضور پاک پر آج تک کسی صاحب نے اتنا مواد اکھا نہیں کیا جتنا النہ تعالیٰ نے طفیل مرحوم کو تو فیق دی اور انہوں نے اکھا کیا۔ لیکن تحقیق کا پہلو صفر کے برابر ہے اور آتندہ تحقیق کرنے والے کے لئے مواد ک کوئی کی نہیں لیکن کوئی اشار ئیے موجود نہیں کہ انسان کیا کچھ کہاں ذھو نڈے ۔ تضاد بیانی اور تاریخی غلطیاں بے شمار ہیں اور راقم طفیل صاحب کو اس سے آگاہ کر چکا ہے کہ الیبی باتوں کو نشاند ہی بھی کی۔ ایک پہلو کو کئی جلدوں میں دودویا تین تین دفعہ بیان کیا گیا اور ایک ہی جلد میں ایک مضمون صرف عنوان تبدیل کرے دو دفعہ شائع کر دیا۔ طفیل صاحب نے مجھ لکھا تھا کہ میری کیا گیا اور ایک ہی جلد میں ایک مضمون صرف عنوان تبدیل کرے دو دفعہ شائع کر دیا۔ طفیل صاحب نے مجھ لکھا تھا کہ میری کتام باتیں اور تبھرے دہ علما ہے کوئی فائدہ نہ

ہو تا کہ وقت گزر گیا تھا۔ اگر ایک طرف ایک مضمون عاشق رسول کا ہے یا محدل خیالات کے ابو الحن ندوی کا ہے تو کئ مضامین الیے لو گوں کے ہیں جو حضور پاک کے شان کو سمجھنے کی کو شش کرنے کو بھی تیار نہیں ۔ان حالات میں نقوش کارسول ہنبر قوم میں کوئی وحدت فکر ہرگز پیدا نہیں کر سکتا۔ کہ قار مین کس کو صحح سمجھیں۔ ویسے خدا مغفرت کرے طفیل مرحوم کی کہ موادا تنااکٹھا کیا جس کی مثال نہیں ملتی۔البتہ افسو سناک پہلویہ ہے کہ بغیر پڑھے کئی لوگ ایسی کتابوں پر تبھرے کر دیتے ہیں کہ بڑا کام کیا۔اور مصنف خوش ہو جاتے ہیں۔ بی ایس او کے مصباح الدین شکیل کاسیرت پر کام اس زیانے میں بے شک ایک صحح اور بامقصد کو شش ہے۔ کہ صحح واقعات کو بڑی ترتیب ہے اکٹھا کیا۔ گو جائزوں یااسباق کے بیانات سے گریز کیا۔ اسلام کے عظیم فرزند: ہمارے ہاں اس زمانے میں ایک غلط فہی بھی چھیل رہی ہے کہ عملی طور پر اسلام صرف خلفا ، راشدین اور وہ بھی پہلے دو عظیم خلفا ، کے وقت تک رائج رہا۔ راقم نے جو اختلافات اور تفرقے کی باتوں کا جائزہ پیش کیا ہے وہ اس غلط فہی میں مزید اضافہ کر سکتا ہے۔اور الیے غلط لوگ یہ مطلب نکال سکتے ہیں کہ ( نعوذ بالند ) اسلام پر عمل کرنا مشکل یا ناممکن ہے ۔الیبی غلط فہمی کو دور کرنے کے لئے ہمیں یہ بات مجھنی چاہئے کہ یہ عالم خلق ہے ادریہاں پر ہم امتحان کے لئے آئے ہیں اگر اسلام اسی طرح جاری و ساری رہة جس طرح خلفاء راشدین کے زبانے میں تھا تو مسلمان و نیا کے کناروں ہے نکل جاتے بعنی ساری دنیا کو باعمل مسلمان بنادیتے ۔اور حالات عالم امر کی طرح ہوجاتے ۔انڈ تعالیٰ کو امتحان مقصود ہے تو وہ ایسے حالات رکھنا چاہتا ہے کہ حق کے مقاطع میں باطل بھی نظرآ تارہ تا ہے۔ تاکہ حق اور باطل میں انفرادی اور اجتماعی دونوں سطحوں پر مقابلہ ہو تا رہے ۔اور کھرا، کھوٹا ظاہر ہو تارہے ۔بےشک جناب صدیق اکٹرِاور عمر فاردق گازمانہ سنبری زبانہ ہے لیکن اسلام کے عظیم فرزند ہر زمانے میں موجو درہے اور انہوں نے اسلامی فلسفذ حیات پر عمل کرے و کھایا۔ حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ نے مشکل حالات میں راہ حق کی نشاندہی کی اور خود صراط مستقیم پر قائم رہے۔ دونوں عظیم خلفا۔ نے اسلام کے مرکز کو قائم رکھنے کے سلسلہ میں شہادت حاصل کی ۔اس کے بعد امام حسنؓ نے امت میں تفرقہ کو منانے کے لیے حکومت اور سلطنت کو ٹھکرا دیا۔اور امام حسین نے گئی گزری حالات میں عظیم قربانی دے کر راہ حق کی نشاند ہی کی ۔اس عاجزنے اس سلسلہ میں نحلفا۔ راشدین کی چار کتابوں میں اس زمانے کا بامقصد اور تحقیقی مطالعہ کر کے لو گوں کی انگل پجو کہانیوں کو رد کیا ہے ادر غلط فہمیوں کو دور کیا ہے ۔ علاوہ ازیں اسلام نے دنیا کے عظیم حکمران پیدا کئے جن میں امیر معادیّہ، عبدالملک، ولید، منصور، مہدی ،ہادی ،ہارون ، الپ ارسلان ، سنجر ، مالک شاه ، نور الدین زنگی ، صلاح الدین ایو بی ، سلطان بیبرس ، سلطان قالون ، بایزید بیلدرم ، امیر تیمور ، مراد ، سلیم ، سلیمان ذی شان ، پوسف تاشفین ، محمود عزنوی ، التمش ، بلبن ، علاؤالدین خلجی ، محمد تخلق ، اورنگ زیب عالمگیر ، احمد شاه ابدالی اور سلطان نمیپو جسیے ناموں پر اکتفا کی جاتی ہے۔فاتحین میں جناب خالڈ، جناب ابو عبیدہ ، جناب سعڈ بن ابی وقاص ، جناب مثنی بن عارث ، جناب عمرٌوْ بن عاص ، جناب عقبهٌ بن نافع ، طارقٌ ،موسىٰ بن نصير ، حجاج ، محمد بن قاسم ، اور اوپر بيان شده حكمرانو ں جسيي ہستیاں شامل ہیں جن کے نام سن کر دنیااب بھی تھراجاتی ہے۔

پانچ ہزار صحابہ کرائم، تابعین و تنبع تابعین کاذکر الگ ہو چکا ہے سرچنانچہ علما۔ و فقرا۔ میں امام اعظمٌ، امام مالک ٌ، امام شافعیؓ،

الم احمد صنبل ، الم حسين كي اولاد سے متعدد المم ، بير دستگير عبدالقادر ، حسن بصري ، معروف كرخي ، سرى سقطي ، مولانا رومي ، مولانا جاميّ ، جنبيد لبنداديّ ، بايزيد بسطاميّ ، منصورٌ ، ذوالنون مصريّ ، ابوالحن نوريّ ابوالحن اشعريّ ، دا تا گيخ بخشّ ، ابن عربيّ ، امام ، فرید الدین عطارٌ وغیرہ چند ایسے صاحبان ہیں جو پہلی چند صدیوں میں پیدا ہوئے اور راہ حق کی غزاتي ، امام رازي نشاندی کرتے رہے۔

اب اس برصغیریین آئیں تو معین الدین حبنتی، بختیار کا کی فریدالدین شکر گئے ، نظام الدین اولیائی جراغ دیلوی ، گلیو دراژ ، نور محمد مهارويّ ، سخي سرورٌ ، شهباز قلندرٌ ، بهت شاهٌ ، سلطان مهديّ ، سلطان بابوْ ، رحمن بابّا ، مياں ميّر ، لبھے شاهٌ ، سلمان طونسويّ ، جلال الدين بخاريّ ، مخدوم جهانياں جهاں گشت ٌ، شاه ولی الله ، شيخ عبدالتي محدث ، شيخ احمد سرمندی ، باقی بالنه ، شاه عبدالعزيز ، شاه شمس الدین سیالوی وغیرہ متعدد الیے بزرگ نظرآتے ہیں جن کے صراط مستقیم پر قائم رہنے کا ذکا

اب بھی نج رہا ہے۔

اس صدی میں بھی پیر مہر علی شاہ ، امین الحسیق ، اور سید قطب شہید جسی ہستیوں کے علاوہ علامہ اقبال جسے مفکر پیدا ہوئے ۔ قائداعظم کاذکر ہو چکاہے اور شاہ فیصل شہید نے است واحدہ کی بنیاد باند سے کی کوشش کی ۔ لیکن اس برصغیر میں وونوں عظیم جنگوں کے درمیان ناموس رسول پر قربان ہونے والوں میں مرید حسین ، علیم الدین ، عبدالرشید ، ملک میاں محمد ، دوست محلاً، عبدالقیوم، عبدالله، محمد صدیق، محمد منیر، اور امراحمد کا ذکر ضروری ہے جو غازی بھی ہیں اور شہید بھی ۔ اور یدان کی قربانی تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے ہمیں پاکستان عطا کر دیا سوریہ ہم نے قوم کے طور پر بڑی بے غیر تیوں کا مظاہرہ کیا۔آزادی کے وقت ستر ہزار جواں عورتیں کفار کے پاس چھوڑآئے ۔اور عقل اب بھی نہیں آر ہی ۔ملک دولت ہو گیا ۔ نوے ہزار فوجیوں سے متقیار ڈلوائے ۔اور رہمبری کیلئے کئ "بونوں" یا بے دین لو گوں کے ہم پیروکارہے بیٹے ہیں ۔اسلام دین فطرت ہے اس کا فافلہ رواں دواں ہے ۔ حضور پاک اس قافلہ کے امیراعظم ہیں ۔ان کا جمال وجلال ظاہر ہے اور اس پر کوئی نقاب نہیں ۔اس حضہ ہے سراب ہونے کے لئے "ول بدنیا" یا" جھم بدنیا" کی ضرورت ہے۔ کہ سب کچہ قرآن پاک اور آپ کی سنت سی موجود ہے۔ہم نے غیروں سے کچھ نہیں سیکھنا۔ایمان کاالیک الیما درجہ ہے کہ سارے علوم اہل ایمان کے سلمنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوجاتے ہیں۔ چتانچہ قرآن پاک اور حضور پاک کی زندگی سے اصولوں کو اپنا کر ہمیں اللہ کی فوج (حزب اللہ) بن جانا چاہیئے ۔اور اس طرح منظم ہوں کہ سسیہ بلائی دیوار (بیان المرصوص) بن جائیں ۔ ترجیح کے طور پریہی پہلی ضرورت ہے اور یہی اس کتاب کے محقیقی مطالعہ کا

یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں کی محد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں

از حضور پاک کاسپای

#### بہلا باب

# ابتدائيه \_اسلامي فلسفه حيات كاعملي نقطه نظر

حمہمید حسب وعدہ اس باب میں ہم اسلامی ، فلسفہ حیات کاخلاصہ پہیش کر رہے ہیں ۔ یہ اس لیئے ضروری ہے کہ ہمارا مطالعہ بامقصد ہے اور یہ عاجز خالی حضور پاک کی سرت کی کہانی نہیں پیش کر رہا۔ بلکہ مقصد اپنے لئے نشان راہ تلاش کر نا ہے کہ قافلہ حق کو صراط مستقیم پر رواں وواں ہونے کے طریقے بھی کچھ معلوم ہو جائیں ۔ بینی یہ عاجز ماضی کو زمانہ حال کی ضرور توں کے مطابق بیان کر رہا ہے تا کہ مستقبل سے لیے نشان راہ آلماش کریں ۔اور اپنے اندر الیما وحدت فکر اور وحدت عمل پیدا کریں کہ حزب الله اور حزب رسول بن جائیں بہرحال اس زمانے میں شایداس سلسلے میں بیاس قسم کی پہلی کو شش ہو۔ تو اس عاجز کے بیانات ، جائزے اور تبصرے کچھ قارئین کو نرالے نظرآئیں گے ۔راقم نے اوروں کی طرح تضاد بیانی سے بچنے کیلئے چونکہ تمام تر بیانات کو اسلامی فلسعنہ حیات کے تابع کر دیا ہے اور آخری ابواب میں اس فلسعنہ حیات کے تحت عملی زندگی گزارنے کی سفارشات ہیں ۔اس لئے یہاں ابتدایہ کے طور پر اسلامی فلسفہ حیات کے عملی نقطہ نظر کا بیان ضروری تھا۔اب اسلامی فلسفہ حیات کمیا ہے ؟ یہ سب ہماری نظروں سے اوجھل ہو تا جاتا ہے ۔ کسی بڑے سے بڑے دانشور کو بلاکر پوچھ لیں ۔اول وہ اس فلسفہ کو صحیح بیان ہی شہ كريك گا ۔ يا بات كو كچھ ايسا گذفذكروے گا كہ يج ميں باطل اور غيروں كے فلينے آجائيں گے ۔انسان كيا ہے ؟ كہاں سے آيا ہے اور کہاں جارہا ہے؟ یااس ونیا کی کیا حقیقت ہے ؟ یہ ایسے سوالات ہیں کہ آج اہل مغرب یاسوشلسٹ وانثور بھی اس سلسلہ میں حیران و پریشان اور سر کرواں مجررہے ہیں ۔ان کی سوچیں تضاوے بھری نڑی ہیں اور ان کو زندگی بے مقصد نظر آتی ہے یہی وجہ ہے کہ بعض نے اس دنیا کو سب کچے سمجھ رکھا ہے۔اسلام نے مومنوں کے لئے ان کے مقاصد زندگی اس دنیا کی حقیقت اور ازل وآخر کی منام ترباتوں کو کھل کر بیان کیا ہے۔قرآن پاک، احادیث، تفاسیر، صحابہ کراٹم کے اعمال اور بزرگوں کے اقوال میں سب کچھ موجود ہے۔اور آج سے بچاس سال پہلے نماز کے سبق کے ساتھ ہمیں ایمان کی شرائط صفات، رکن اور حقائق پڑھائے جاتے تھے جس میں اس دنیا کی حقیقت اور ہمارے مقاصد زندگی کا ذکر ہو تاتھا۔ کہ ہماراان سب باتوں پرایمان ہو تو تب ہم مسلمان کہلا سکتے ہیں ۔ اور یہ باتیں زبانی یاد کرانے کے بعد نماز پڑھنے کی اجازت دی جاتی تھی ۔ مختلف چھوٹی چھوٹی کتابوں یعنی حجتبہ الاسلام، بہشتی زیور ادر کِلی روٹی میں یہ ذکر موجود تھے لیکن وقت آیا کہ ہم نے ان کمآبوں کا مذاق اڑا ناشروع کر دیا اور یہ کمآ ہیں ناپید ہو گئیں ۔ ہم نے کچے انگریزی اور کچے اسلامی علموں کو آپس میں ملاجلا کر اپنے فلسفہ حیات کو بھی آدھا تیتر اور آدھا بشر کر دیا۔ یہ بڑی بد صمتی کی بات ہے۔اس لیے ہماری اس کتاب میں اپنے فلسفہ حیات کے مختلف پہلوؤں کے غیروں کے ساتھ موازنے بھی کئے جائیں گے تاکہ ہم فرق سمجھ سکیں۔اس ہے سب سے پہلے غیروں کے فلسعۂ حیات کانعاکہ پیش کیاجا تا ہے۔

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

عنیروں کے فلسفہ حیات غیروں کے فلسفہ حیات میں یو نانی فلسفہ اور ہدوانہ فلسفہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت ملتے ہیں ۔ ہندووک کے لئے یہ وحرتی پو تراور پاک ہے اور ان کی ماں ہے اور یہی سب کچھ ہے ۔ موجو دہ جغرافیائی نیشنز م کے باپ یہی لوگ ہیں جہاں وطن کی پوجا کی جاتی ہے ۔ سری اور پر چھایا ہوا ہے اور عیسائیت یا مذہب ہرآد کی کا نجی معاملہ بن حکا ہے ۔ یو نانی فلسفہ کے لحاظ سے انہیو یں صدی تک یہ خیال عام تھا کہ ایم یا ذرہ ٹوٹ نہیں سکتا اور یہ دنیا ایک پکی اور دائی چندت اور ہو سانی فلسفہ کے لحاظ سے انہیو یں صدی تک یہ خیال عام تھا کہ ایم یا ذرہ ٹوٹ نہیں سکتا اور یہ دنیا ہوگی اور اس پر جنت اور ہورن تھی ہوں گے ۔ ہندووک نے آوی "ساکن" ہوجاتا ہے اور بچر جب آدمی دوبارہ زندہ ہوگا تو بھی دنیا ہوگی اور اس پر جنت اور دورن تھی ہوں گے ۔ ہندووک نے آوی تو سی خیار ہوگا تو ہی کہ دوسری مخلوق لعینی حیوانات میں تبدیل کر دیا اور جب گذائوں سے چھنکارا کی گو تو کی میں جائے گا تو اور پر بھی ایک قسم کا جنت اور دورن کا تصور ہے کہ ان بحب گناہوں سے چھنکارا کی گو تو ہوں ہوں گا ہو ای دنیا پر ہوگا گا تو اور پر وجو د میں آئے افسائوں کے تعمور کو ہی ختم کر دیا اور انسان و حیوان میں فرق ختم کر دیا ۔ جرا او سرا دالا بہلو اس کے عقیور کو ہی ختم کر دیا اور انسان و حیوان میں فرق ختم کر دیا ۔ جرا او سرا دالا بہلو بھی ختم ہے ۔ اور یہی دنیا سب کچھ ہے ۔ بہر صال غیروں کے اس فلسف کے لحاظ سے یہ دنیا و بھاں ایک عاد ہے کے طور پر وجو د میں آئے ہوں بیا بیانی ، آگ اور مئی و غیرہ سے خلوق یا حیوان پیدا ہو نا شروع کر دیا اور چار جار ور بھی حیوان یا بندر تھا اور میں موجودہ صورت اسکی ایک " ترقی غیریر" صالت ہے ۔ یعنی انسان مجی دائی الرض یا زمین کا کرا ہے اور دو مجمی حیوانات میں شائل ہے اور دورنہ کا لفظ اس کے لئے استعمال ہو تا ہے ۔ بینی انسان مجی دائی الرض یا زمین کا کرا ہے اور وہ وہ می حیوانات میں شائل ہے اور دنہ کا لفظ اس کے لئے استعمال ہو تا ہے ۔

اسلام کا نظریہ حیات اسلام کے لحاظ ہے یہ دنیاس کا تنات میں ایک ادنی حیثت رکھتی ہے اور وقت آنے پر اون دھی ہوئی کی طرح از جائے گی ۔ یہ سب کچھ انسان کے کاروان حیات کی گزرگاہیں ہیں اور انسان کو اس کا تنات میں مرکزی حیثیت حاصل ہے ۔ اسلام ، انسان کو حیوانات کے زمرہ میں رکھنے کے حق میں نہیں کہ انسان انفرف المحلوقات ہے ۔ یعیٰ وہ جن اور ملائلہ ہے ہمی افضل ہے ۔ تو اس انسان کو اس دنیا تک معدود کرنا غیر اسلامی نظریہ ہے ہاں البتہ اسلام ایک دین ہے اور اجتماعی نظریہ ہے کہ کاروان حیات منزل بہ منزل رواں دواں رہے ۔ ہم آگے یہ وضاحت کرتے ہیں کہ ایک حدیث قدی میں تخلیق کا تنات کا مقصد اس طرح بیان کیا گیا ہے ۔ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے "میں ایک چھپاہوا خزائہ تھا۔ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں ۔ پس میں نے کھلوق کو پیدا کیا۔ "گویا کا تنات کا مقصو دانسان ہے اور انسان کا مقصو د معرفت المیٰ ہے ۔ یا یہ کہیں کہ حن ازل نے لیے جمال کو بند کیا گاتات کا مقصو د انسان ہے اور انسان کا مقصو د معرفت المیٰ ہے ۔ یا یہ کہیں کہ حن ازل نے لیے جمال کو بند کیا گاتات کا مقصو د انسان ہے دیا جا جائے اور پہچانا جائے تو اس نے کاروان حیات جاری فرما دیا ۔ پہنی طراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ ہے جس کی عارف تیار کیا کہ اسے لیخ تا کہ اس اس کو راست کے اردگر دکھ خلیظ اور دل لبھانے والی چیزیں بھی ڈال دیں تاکہ امتحان ذرا صحح بیش لفظ میں نشاند ہی کر دی گئی تھی ۔ گو راست کے اردگر دکھ خلیظ اور دل لبھانے والی چیزیں بھی ڈال دیں تاکہ امتحان ذرا صحح بہمال انسان اور خاص کر مو من اس منزل یا صراط مستقیم پر رواں دواں دواں ہے۔

کاروان حق منزل عنق کے یہ مسافرازل سے چل کر ابدی طرف رواں دواں ہیں۔ان کے پیچے یاآگے کوئی زمانی و مکانی عد نہیں ہے ۔ وہ خدائے ذی المعارج ، بعنی سریھیوں یا منزلوں والے ابند کی طرف زینہ برزھ رہے ہیں۔ان کا مقصو و صرف الند تعالیٰ کا "چرہ مبارک " ہے۔ کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے چرہ مبارک کے علاوہ ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے (کل شئ طالک الاوجہہ ) اس کاروان مجبت کو زمین کی تاریکیوں سے نکال کر سطح زمین پر لایا جاتا ہے جہاں اسے عالم بالاکی گرر گاہوں کے سالک الاوجہہ ) اس کاروان مجبت کو زمین کی تاریکیوں سے نکال کر سطح زمین پر لایا جاتا ہے جہاں اسے عالم بالاکی گرر گاہوں کے لئے تیار کیا جاتا ہے۔ عام طور پر ہم جیسے گنہ گاروں کے لئے یہ گرر گاہیں موت کے بعد کھولی جاتی ہیں۔ ایکن کچھ اللہ تعالیٰ کے ہیارے اس زندگی میں بھی عالم امر کی گررگاہوں سے کسی قدر واقف ہو جاتے ہیں ۔علامہ اقبال نے ان راستوں کا نقشہ اپنی ایک نظم میں بڑی خوبصورتی کے سابھ کھینچا ہے جس کے دوشعر یہاں وضاحت کے لئے لکھے جاتے ہیں۔

ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں اس روز شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں

منزلیں سیہ مسافر جو فرش سے عرش کی طرف رواں دواں ہیں ، وہ سات آسمانوں سے گزر کر ہی میدان قیامت میں قدم ر کھیں گے اور یہ مقامات یا آسمان وغیرہ و لیے نہیں پیدا کئے گئے سان کے پیدا کرنے میں یہی مقاصد ہیں رہناہا خلقت ھذا با طللا یعنی یہ سب کچھ الیے ہی باطل یا بے مقصد طور پر تو پیدا نہیں کر دیا گیااور قرآن پاک میں اس کی مزید وضاحت بھی ہے۔" کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے سات آسمان وزمین اور ان کے مثل بنائے اور ان میں امرجاری فرماویا۔" یہ زمین جس پراب ہم بستے ہیں اور اس پریہ ستاروں والا آسمان جس کے حدود و حساب موجو دہ سائنس کی بصیرت سے فی الحال باہر ہیں ۔یہ تو انسانی سفر کا ایک چھوٹا سا حصہ ہیں حالانکہ یہ آسمان جو ہمیں نظر آیا ہے اس کا نزدیک ترین سارہ بھی ، زمین سے کئی نوری سالوں (Light Years) کی مسافت پر مانا جاتا ہے۔ ہم خلفاء راشدین کی تبیری کتاب میں بیان کر چکے ہیں کہ حضرت عمر نے ان فاصلوں کی مسافت کا بیان " زمان " ك الفاظ ميں فرما يا اور نوري سال كامطلب يہ ہے كه روشني ايك سال ميں اتنا فاصله طے كرتى ہے \_ بيني طول كو " زماں " کے حساب سے نو ری سالوں میں بیان کیا جا تا ہے۔بہرحال انسان جتنی بڑی دور بین تیار کر تاہے ، اے پیرید سارے و کھائی ویپنے لگتے ہیں اور اس " دنیاوی "آسمان کی دوری میں اضافہ ہو تا جاتا ہے سالانکہ یہ تمام ستارے پہلے آسمان پر ہیں کہ ارشاد ربانی ہے " کہ دنیا کے آسمان کو چراعوں سے مزین کیا گیاہے "اس کے بعد دوسرے آسمان کے محیط میں یہ چھوفی می زمین ترقی پھرری ہے۔ شاید که زمین ہے یہ کسی اور جہاں کی تو جس کو سجھتا ہے فلک اپنے جہاں کا (اقبالؒ) سفر جاری ہے ندا جانے ان سات آسمانوں کی دسعتوں میں کاروان حیات کے کتنے قافلے سر کر داں بھر رہے ہیں اور یوم الحساب کے منتظر ہیں ۔ یہ صرف اس زمین کی بات نہیں ہے بلکہ ہمارا ساراشمسی نظام اس پہلے آسمان کا کیک معمولی جزویا حصہ ہے کیونکہ شمسی نظام کے ستاروں کی مسافت کے بارے میں جو کئی نوری سال ہے ہم بے خبرہیں اس لئے چاند تک پہنچ جانے والے ہم نالائقوں کے سلمنے بے شک ڈینگیں مار سکتے ہیں لیکن وہ بھی تو ابھی اللہ تعالیٰ کے نظام کے بال برابر حصہ تک نہیں گہنچے ۔

\_\_\_\_ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

تو معنی والجم نه سیحما تو عجب کیا ہے تیرا مدو جزر ابھی چاند کا محتاج (اقبالؒ)

یہ سارا بازار اور اس کے سازو سامان ، ان مسافروں کے لئے تیار کئے گئے ہیں جو ان میں سے گزررہے ہیں اور رخ دوست (چجرہ مبارک) کی طرف بڑھ رہے ہیں ۔ اس لئے ان بازاروں کی رعنائیاں اور دلچیپیاں مومن کو زیادہ متوجہ نہیں کر سکتیں کیونکہ
ان کا مقصود بازار سے بہت آگے ہے اور مقصودوہ بستی ہے جے لامکاں میں رونق افروز بتایا جاتا ہے ۔ اس نے قرآن پاک میں ہمارنے لئے واضح کر دیا ہے "جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ متام حمہارے تابع فرمان کیا گیا ہے۔ "تو ظاہر ہوا کہ اس محفل میں انسان کو ایک کلیدی حیثیت حاصل ہے اور یہ سارا بازار صرف اس کے لئے سجایا گیا ہے۔

ن تو زمین کے لئے نہ آسمان ترے لئے جہاں ہے تیرے لئے تو نہیں جہاں کے لئے (اقبالْ) ونیا کی حقیقت ہے عالم کون و مکان بے شک عارضی چیز ہے اور جب یہ قافلہ حیات اس میں ہے گزر جائے گا تو اسے لہیٹ لیا جائے گا۔اللہ تعالیٰ فرما تاہے" یہ متام آسمان اور زمین ادرجو کچھان میں ہے نہیں پیدا کیاہے مگر حق کے ساتھ اور ایک مقرر وقت کے لئے " مچرآگے اللہ تعالی مزید وضاحت کرتا ہے " جب صور پھوٹکا جائے گاتو امکیں ہی پھوٹک کے ساتھ زمین ادر اس کے پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ "اس طرح کی آیات ربانی کا ذکر قرآن پاک میں بار بار کیا گیا ہے تا کہ ہم پر داضح ہو جائے کہ یہ آسمان اور زمین فانی چیزیں ہیں جو انسان کے استعمال کے لئے پھائی گئی ہیں ۔ یہ مقامات کسی مستقبل رہائش کی جگہ نہیں ہیں کہ ایک مقررہ وقت پران کی لبیٹ لیاجائے گالیکن اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انسان ایک مستقل چیز ہے اور وہ کا تنات کامر کز ہے۔ **کارواں کے پڑاؤ** اللہ تعالیٰ نے انسانی قافلہ کی گزر گاہوں کو میار کرنے کے بعد اس پر کچھ پڑاؤ بھی مقرر فرمائے اور قرآن پاک میں ہے " کہ وہی ہے جس نے موت وحیات کو پیدافر مایا تا کہ حمہار اامتحان لیا جائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کر تاہے۔ " اس آیات ربانی سے یہ پہتہ چلتا ہے کہ زندگی اور موت وونوں میں ہمارے لئے امتحان ہیں کہ ہمیں عملی پرچے حل کرنے پڑتے ہیں اور مرنے کے بعد کچھ سیدھے سوال پو چھے جائیں گے۔تو موت بھی ایک امتحان گاہ ہے یا ہمارے لئے پڑاؤ ہے۔قرآن پاک میں ہے \*تم کیوں کر اللہ تعالیٰ سے کفر کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے لیں تہیں زندہ کیا، پھر تہیں مارے گا پھر تمہیں زندہ کرے گا پھر تم اس کی طرف لوٹ کر جاؤگے۔"اس سے پتہ چلتا ہے کہ اکی موت ہمارے لئے واقع ہو چکی ہے بیعنی اس گزرگاہ پر زندگی اور موت کے پڑاؤ دو مرتبہ آتے ہیں ۔روز ازل یاعالم ارواح سے نکل کر انسان نے سب سے پہلے موت کے میدان میں قدم رکھا اور اب اس میدان سے نکل کر انسان باری باری حیات دنیا میں قدم رکھ رہے ہیں سہاں سے چلتے چلتے دوسرے عالم میں داخل ہوں گے اور سوالوں کا پرچہ حل کرنے کے بعد پھر حیات دوامی میں داخل ہوتے ہوئے الند کی طرف اوٹیں گے۔

روزازل بیا عالم ارواح اس حالت کی مزید وضاحت یہ ہے کہ روزازل جب اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو اپنے روبرو کھوا کیا تو پوچھا" الست برب کھم؟" (کیا میں حمہارارب نہیں؟) تو ہم نے جواب میں کہا( قالوا یلیٰ) ہاں کیوں نہیں ۔ یا ہاں سے تانچہ ان سوالات اور جوابات کے ساتھ ہم عالم موت کے امتحان گاہ میں داخل ہوئے جس میں الست بربکم کی صدائیں سنتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی ربو بیت کا اقرار کرتے رہے ۔انسانی سفر کی یہ ابتدائی مزلیں ہمارے موجودہ شعور کی نگاہوں سے اوجھل ہیں لیکن ثبوت کے طور پر ہمارے لئے قرآن پاک کے الفاظ الست بربکم کافی ہیں سہاں البتہ موجو دہ زیانے میں علم نفسیات کے حوالے سے اس سلسلہ میں کچہ عملی دلائل بھی دینئے جاسکتے ہیں ۔علم نفسیات کے ماہراب وہاں تک چکنج حکے ہیں کہ انسان کے لاشعور میں اس کے اجداد کے تمام تجربات محفوظ رہتے ہیں ۔اس سے اس امر کا پتہ چلتا ہے کہ نفس انسانی عالم شہود میں ظاہر ہونے سے پہلے ماوہ کی تاریکیوں میں اس دنیا میں موجو دہ رہتا ہے اور جب اس دنیامیں وہ موجو دہ صورت اختیار کرتا ہے تو اس میں روح پھونک دی جاتی ہے تا کہ اس کا تعلق عالم امر کے ساتھ قائم کمیاجائے یا پیدا ہو جائے چنانچہ عالم خلق میں ظاہر ہونے کے بعدید مسافراین گزرگاہ یاصراط پر چل پڑتا ہے ادرالند تعالیٰ رہمروں کے ذریعے اس کے لئے صراط مستقیم پر چلنے کی ہدایات بھیج دیتا ہے۔اس وجہ سے قرآن پاک میں فرمایا "جو میری ہدایات پر عمل کریں گے انہیں کوئی خوف ند ہوگا۔"ساتھ ہی عالم امرکی باتوں کو حذب کرنے یا وہاں پر داخل ہونے کے لئے وہاں سے بھی کچھ مل گیا یا عطابوا۔ کہ اللہ تعالیٰ فرما تاہے " کہ بس میں نے چھونک دیااس میں روح اپنی سے "اور پھر روح ك بارے ميں فرمايا "كه روح امر ربي سے ب "ان دونوں آيات سے استفادہ كرنے كے بعد انسان كو عالم خلق اور عالم امر ك بارے میں کچھ کچھ سمجھ آجانی چاہیے۔دراصل اللہ تعالیٰ اس جہاں میں ہمیں عالم امر میں واخلہ کے لیئے تیار کر رہا ہے۔ عالم خلق اور عالم امر اب ذرا سوچیں کہ جب ہے ہم اس عالم خلق میں داخل ہوئے ہیں ، امتحان شروع ہے ہم سے دو سوال اکثر پو جھیے جاتے ہیں " من ربک " اور " ما دینک " حمہار ارب کون ہے اور حمہار اوین کون ساہے ؟ بیہ عملی سوالات ہیں اور اس زندگی میں اپنے عملوں سے ہم ان کاجواب دے رہے ہیں۔ کچھ لوگ اللہ کو ملنتے ہی نہیں اور کچھ لوگ اس دنیا اور مادی چیزوں کو اپنارب سمجھ بیٹھے ہیں۔ یعنی کچھ لو گوں کا دین بھی یہی ونیا ہے اور وہ اسی دنیا کو جنت ارضی بنانے کی تگ ودو میں لگے ہوئے ہیں مسلمانوں کو چھوڑ کر ساری دنیاای حکر میں پڑی ہوئی ہے اور ہم پر بھی اس کے اثرات پڑر ہے ہیں ۔ حق تو یہ ہے کہ ہر روز اللہ تعالیٰ کالا کھ لا کھ شکر ادا کریں "کہ اے رب تیری بڑی مہر بانی ہے کہ تونے ہمیں اپنے حبیب حضور پاک محمد مصطفیٰ ہے دین پر پیدا کیا اور اس نے ہمارے لئے تیرے راستے کی نشاندہی کی۔ پس ہم صرف تیری غلامی کریں گے اور نگاہم کو سیدھے راستے پر۔ (احد نا العراط المستقيم) آمين - ثم - آمين

حصنور پاک کی وات بہر حال عالم خلق کے یہ دو سوال ، عالم امر میں ہمی ہمارے ساتھ رہیں گے لیکن تبیرا سوال ہمی ہم جس کو اگر سوال عشق کا نام دیں تو زیادہ بہتر ہو گا۔اس سوال کا تعلق ہر روح سے ہا در یہ سوال مرنے کے فوراً بعد پو چھا جائے گا اس سوال کا تعلق زینت کون و مکان ، فخر انسانیت ، مولائے کل حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات کے ساتھ ہے ۔ صحح بخاری میں روایت ہے کہ حضور پاک سامنے نظر آئیں گے ادر سوال ہوگا " باتقول فی حذا الرجل اللہ یعنی اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہو ؟ " انسانی تخصیت کی تکمیل اس آخری سوال کے صحح جواب میں مضمر ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ اس خصر ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ کتاب کے ہر باب میں نتائج کے ذکر میں ہم نے حضور پاک کی غلامی کا اکثر ذکر کیا کہ سب کچھ اس سے حاصل ہو سکتا ہے اور

مسلمانوں کے اکثر مکاتب فکر اس بات پراتفاق کرتے ہیں کہ دہ خاک جس نے حضور پاک سے مس کیا عرش بریں سے افضل ہے۔ اس سلسلہ میں عرت بخاری فرماتے ہیں۔

ادب کا ہست زیر آسمان از عرش نازک تر نفس کم کردہ می آید جنیڈ با یزیڈ این جا حصنور پاک کے حاضرہ ناظرہونے حصنور پاک کے حاضرہ ناظرہونے کو ثابت کریں تو پیر مہر علی شاہ نے اس بیان شدہ حدیث مبارکہ کاحوالہ دیا کہ حضور پاک ہر دقت ہر جگہ موجو دہیں کہ ہر مرنے والے کو نظر آرہے ہیں تو مہاجر مکی عش عش کراشے کہ انہوں نے یہ حدیث مبارکہ سینکروں مرتبہ پڑھی لیکن ان معنی تک نہ پہنے سکے اور آپ نے پیر مہر علی کو مبارک دی تو پیر صاحب نے فرمایا کہ ابن عربی فتوحات مکیہ میں ایسی ہی تفسیر کرگئے ہیں ۔ بہرحال یہ عشق اور محبت کی باتیں ہیں اور جناب ابن عربی اور پیر مہر علی شاہ جسے خوش قسمت او گوں کو جلد مجھ آجاتی ہیں ۔ علم والوں کو ذر دیر سے مجھ آتی ہے ۔ البتہ مہاجر مکی کی قسمت کھل گئ اور قار ئین کو بھی یہ عطامبارک ہو ۔ اب سائنس نے بھی یہ ثابت کر دیا ہے دیر مخلوق ہر وقت ہر جگہ موجو دہو سکتی ہے۔ (کتاب قیامت اور حسیا سے لجدا لموست سے استفادہ کر دیے۔

عثق کی تیغ عگر دار اڑائی کس نے علم کے ہاتھ میں خالی ہے نیام اے ساتی (اقبال) جن**ناب ابو ذر عنفاری کا مجسس** لہذا یہ تبیراسوال منزل کے ایک الیے پڑاؤ پر پو چھاجائے گاجو نازک ترین ہے۔ اور دعا کر ناچلہیے کہ اللہ تعالیٰ ہوش وحواس قائم رکھے کہ ہم اپنے آقا کو پہچان سکیں۔ کیونکہ اس پڑاؤ پر صحح حالت میں پہنچنے کے لئے ایک زمانہ درکارہے۔ جو لوگ کارواں محبت میں شامل ہونے کی صحح تیاری اس عالم خلق میں حضور پاک کی غلامی اپنانے سے کر لیں گ

ان کے لئے اس پڑاؤ پراور قیامت کے روز آسانی ہوگی کیونکہ جب پوراانسانی قافلہ میدان حشر میں اترے گاتو ہر شخص اپنے امام کے ساتھ کھڑا ہو گا۔دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے گا۔ادر آسانی ان کے لئے ہو گی جو زندگی میں ایساسوچیں۔ بے تاب ہو رہا ہوں فراق رسول میں اک دم کی زندگی بھی محبت میں ہے حرام

جاتا ہوں حضور رسالت پناہ میں لے جاؤں گا خوشی سے اگر ہو کوئی پیام (علامہ اقبالؒ کی زبان میں جنگ پرموک کے ایک شہید کے آخری کمجے)

لیکن یہاں پر عظیم صحابی اور عاشق رسول جناب ابو ذر غفاری کے سلسلہ میں ایک واقعہ بیان کر نا ضروری ہے ۔ ایک دن جناب ابو ذر نے حضور پاک کے سلمنے عرض کیا۔ "یار سول الند 'ہم لوگ آپ کے بتائے ہوئے احکامات پر تو پورے نہیں اترتے لیکن آپ سے مجت ضرور کرتے ہیں کہ آپ کے دیدار سے آنکھیں ٹھنڈی کر لیتے ہیں اب اللہ تعالی جانے ہماری کو تابیوں اور کردریوں کی وجہ سے ہمیں روز قیامت کہاں رکھا جائے گا۔ "حضور پاک نے فرمایا "اسے ابو ذر اقیامت کے روز تمہارا حشر اس ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تم محبت کرتے ہو۔ "(اور اس بات کو تین دفعہ کمرر ارشاد فرمایا) یہ سنتے ہی سیدنا ابو ذر غفاری اٹھے اور حضور پاک کے ساتھ محبت کرتا ہوں ، میں آپ کے ساتھ محبت

کر تاہوں ، میں آپ کے ساتھ محبت کر تاہوں "۔اور معلوم نہیں کتنی باریہ کلام دہرائی ۔

قار مئین! حضور پاک ؑ کے جمال کا چٹمہ اب بھی جاری و ساری ہے اگر ہم عاجز تصور میں حضور پاک ؑ کے قدموں سے لیٹ جائیں تو ہمارے اندرسے اتھاہ محبت کا دریاانڈ آئے جو اس دنیامیں بھی ہمارے لئے پاکیزگ کا باعث ہو گااور آخرت کی تیاری بھی ہو جائے گی علامہ مرحوم اس کی یوں وضاحت فرماتے ہیں۔

تو غنی از ہر دو عالم من فقر روز محشر عذر ہائے من پذیر اور محشر عذر ہائے من پذیر اور حصابیم گلر تو می بینی حصابیم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پہناں بگیر

لیعنی تو دونوں جہانوں کاخداوندہ میرے گناہوں کا حساب لینے سے مجھے ہی شرمندگی ہوگی لیکن اگریہ ناگزیرہے تو میرے آقا محمد مصطفیٰ سے چھپا کر حساب لیجئے گا۔علامہ مرحوم کی یہ ایک اداہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بغیر حساب کے بخش دے وریہ وہ کونسی جگہ ہوگی جو حضوریاک کی نگاہ سے چھی ہوگی۔

روز قیامت یا میدان حشر ارشاد باری تعالیٰ ہے جب آسمان پھٹ جائے اور جب تارے جربوائیں اور جب قروں کو کھولا جائے " ظاہر ہے کہ یہ قیامت کا ذکر ہو رہا ہے کہ اس روز انسانی قافلہ ارض وسموات سے فارغ ہو کر آگے میدان حشر میں داخل ہو گا۔اب ذرااس پہلوپر دھیان دیں کہ قبروں کے کھولے جانے اور آسمان کے چھٹنے کو اکٹھا ایک نسبت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے بعنی جہاں قبرے کھولنے کا ذکر ہے تو اس سے آگے عالم غیب یا عالم امر شروع ہو تا ہے اور ان مقامات سے نکل کر انسان روز حساب کی طرف بڑھے گا۔عالم خلق میں انسان کی ایک قبر ہے سیکن سب انسانوں کی قبریں نہیں ہوتیں کسی کو جلا ویا جاتا ہے اور کسی کو سمندر میں پھینک دیاجا تا ہے وغیرہ پھریہ کو نسی قبرہو گی جس کو کھولاجائے گا ؛ہمارے ہاں کچھ لو گوں نے عالم خلق کی قبرِ کا ذکر کیا ہے کہ ادھر ہی بارش ہوگی اورانہی قبروں میں انسان کی ہڈیوں پر مٹی چڑھے گی یاانسان کے جسمانی اجڑا۔ کو ادھر اوھر سے ا کٹھا کیا جائے گا۔ہم اس بحث کو تفصیل میں نہیں جاناچاہتے لیکن ہم نے کچھ بزر گوں کی کتابوں میں پڑھاہے۔اس کے لحاظ سے قبر ا کیب استعارہ ہے اور عالم برزخ کا دنیاوی نام ہے۔ہم مسلمان ادب کے ساتھ اپنے مرنے والوں کے جسد خاکی کو ایک مقام میں دفن کر دیتے ہیں ۔ قبر کا تقدی اس وجہ سے ہے کہ انسان کا جسد اس زمین کو شرف بخشتا ہے اور بزر گوں کے ایسے نشان اور قبریں مقدس ہیں ۔طبقات ابن سعد کے مطابق حضور پاک جب اپنے بیٹے ابراہیم کو دفن فرمارے تھے تو اوپر سے قبر کی مٹی ٹھسک کرائی اور فرمایا" یہ ہماری آنکھوں کے لئے ٹھنڈک ہے ورند مرنے والے کو تواس سے کوئی فرق نہیں بڑتا" اس ایک فقرہ سے قروں کے بارے میں تنام اختلافات حل ہو جاتے ہیں کہ پس وہ ہمارے آنکھوں کے لئے ٹھنڈک ہیں لیکن اس کی حقیقت باتی نہیں رہ جاتی ہم آگے حپل کر جسم اور روحانی جسم سے موضوع کے تحت اس پہلو کو اور واضح کریں گے لیکن یہاں پریہ باور کرانا ضروری ہے کہ ہماری قبروں پر حاضری سے عالم برزخ کی یادآجاتی ہے۔ ہزر گوں کے نیک اعمال یاوآتے ہیں اور اس دنیا کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے کہ یہ فانی جہاں ہے اس سے نیک عمل کرنے کی ترغیب ملتی ہے اور قبروں پر جاکر فاتحہ پڑھتے ہیں ۔ فاتحہ بھی جنازہ کی طرح بخشش

کے لئے ایک دعا ہے اور اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے۔اسلام میں قریر ستی یا بتوں کی طرح ڈالیاں چرمھانے کی کوئی سند نہیں۔ ہی اوب کی جگہ ہے اور اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے۔اسلام میں قریر ستی بیان قریکی پوجا کی اجازت نہیں ۔امت میں اس سلسلہ میں اختلافات اس گنہ گار کی سمجھ سے باہر ہیں۔حضور پاک نے دوٹوک الفاظ میں اگر ایک طرف قبر کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے موسوم کیا ہے۔ تو دوسری طرف قبر کی پوجا ہے سختی ہے منع فرایا ہے۔

ماوی و نیا یا عالم خلق کی حیثیت پتانچہ ہماری یہ بادی و نیا یا عالم خلق ، عالم امرے مقابے میں اس قدر سک و تاریک ہے جتا ہے کے لئے ماں کا رحم ۔ بینی عالم امر کو عالم خلق ہے وہی نسبت ہے جو عالم خلق کو کسی بچ کے ماں کے رحم میں و نے سے ہے ۔ ماں کے رحم میں جب بہتر عالم المرک مقابلہ میں ایک رائی کے دانے کے برابر ہے ۔ شرخ الک باور کرانا چلہتے ہیں کہ یہ عالم شہادت یا بادی و نیا ،عالم فیب یا عالم امرک مقابلہ میں ایک رائی کے دانے کے برابر ہے ۔ شرخ الک بعتاب می اللہ ین ابن عربی الکھتے ہیں کہ ہمارا بادی جہاں ، عالم فیب یا عالم امرک مقابلہ میں ایک رائی کے دانے کے برابر ہے ۔ شوی روی میں بعتاب می اللہ ین ابن عربی الکھتے ہیں کہ ہمارا بادی جہاں ، عالم فیب کے سندر میں گو یا ایک قطرے کے برابر ہے ۔ شوی روی میں ایک روایت ہے کہ حضور پاک ایک مسلمان کا بعنازہ پڑھنے اور دفنانے کے بعد جب گر تشریف لائے تو ام الموسنین بعناب عائش تھا۔ حضور پاک نے بعنا ہم الموسنین بعناب عائش تھا۔ حضور پاک نے جا بہ ہم ہم مساف تعالم فیب یا برزخ کی ہو ندیں کہ باہر موسم ساف تعالم فیب میں دیکھی تعناب عائش نے فرایا "اے عائش عالم فیب میں دیکھی تو بات کو بھانپ کے حضور پاک نے فرایا "اے عائش عالم فیب میں دیکھی تاسی و کھی تعناب میں کہ اس بہلو پر کئی مضامین کھے جائے ہیں لیک نے فرایا "اے عائش عالم فیب میں دیکھی تعناب میں کہ اس بہلو پر کئی مضامین کھے جائے ہیں لیکن بم مرف دو باتوں پر اکتفا کریں گی عقد کو مومن کتنا خوش قسمت تھا جس کو ہمارے آتا نے اپنے ہاتھوں ہے دعاوی قبر میں وفن کیالیکن کیراس کے سابھ عائش کو بھی نظر آگئیں ۔ دوم الیے واقعات سے حضور پاک اپنیاس کی سابھ عائش کو بھی نظر آگئیں ۔ دوم الیے واقعات سے حضور پاک اپنیاں کی سابھ عائش کو بھی نظر آگئیں سودم الیے واقعات سے حضور پاک اپنیاں میں موت میں ہوگا۔ کی عقد کو کول رہے تھا وران باتوں سے صاف ہند چائے کہ انسان کی اگی منزل ایک بہتر ہماں کی صورت میں ہوگا۔

نو ازا۔ دوسری زندگی مینی حیات جاودانی کاظہور زمین وآسمان سے آگے ہو گاجب کہ اس کا نتات کو لپیٹ لیاجائے گا اور نئے میدان پکھائے جائس گے۔

اب اندازہ لگائیں کہ ایک ہزار برس کی مقدار کا دن عالم امرے متعلق ہے جو اس عالم ونیا کے بعد انسان کی اگلی منزل ہے اور اس سے بھی اعلیٰ ترجہاں میں ایک ون بھاری گنتی کے حساب سے پچاس ہزار برس کے برابر ہے ۔ غیروں نے بھی اس مادی و نیا سے لکل کر اب ان زمان و مکاں کے معاملات کو کچھ بجھنا شروع کر دیا ہے اور جتاب ابن عربی کی کتابوں پر روس اور امریکہ میں تحقیق ہور ہی ہے لیکن بھارے ہاں کچھ لوگ اسی دنیا کو سب کچھ بیٹے ہیں کہ مرنے کے بعد آدمی اسی جہاں میں رہ جاتا ہے یا محدود من میں سلا دیا جاتا ہے دالیے لوگ مخت غلط فہی میں ہیں ۔ کا تئات کا یہ طول و عرض کسی اور مخلوق کے لئے نہیں بنایا گیا بلکہ یہ تمام رائے انسان کے لئے ہیں اور موت پر قصہ ختم نہیں ہوجا تا بلکہ صبح معنوں میں سفر تو موت کے بعد شروع ہوتا ہے۔ مسافر کے سفر کے راستوں کی وصاحت اب انسان نے جن راستوں پر سفر کرنا ہے تو ہم معلوم کرتے ہیں کہ مکاں کی وسعتوں کو طے کرنے کے انسان کو کون سے وسائل مہیا گئے ہیں چتا نجہ اس مادی جسم کی پرورش کے لئے انسان کو بعن میں ہو جاتا ہے جند مادی طاقتیں عطاکی گئی ہیں ۔ ایک فوجی ساہی کی پیدل رفتار، عام طور پرتین میل فی گھنشہ ہوتی ہے اور اس چھوٹی می زمین پر جسی اس رفتار کے سابھ انسان کا دائرہ عمل ایک محدود سے خط ارضی پر ہو سکتا ہے ۔ شاید انفرادی ضرور توں کے لئے مہی رفتار کے سابھ انسان کا دائرہ عمل ایک محدود سے خط ارضی پر ہو سکتا ہے ۔ شاید انفرادی ضرور توں کے لئے مہی و فتار کے سابھ انسان کا دائرہ عمل ایک محدود سے خط ارضی پر ہو سکتا ہے ۔ شاید انفرادی ضرور توں کے لئے مہی رفتار کے سابھ انسان کا دائرہ عمل ایک محدود سے خط ارضی پر ہو سکتا ہے ۔ شاید انفرادی ضرور توں کے لئے مہی رفتار کے سابھ انسان کا دائرہ عمل ایک محدود سے خط ارضی پر ہو سکتا ہے ۔ شاید انفرادی ضرور توں کے لئے مہی رفتار کے سابھ انسان کا دائرہ عمل ایک محدود سے خط ارضی پر ہو سکتا ہے ۔ شاید انفرادی ضرور توں کے لئے مہی رفتار کے سابھ انسان کا دائرہ عمل ایک میں محدود سے خط ارضی پر ہو سکتا ہے ۔ شاید انفرادی طور توں کے لئے مہی رفتار کے سابھ انسان کی جو دو سے خط ارسان کی خور دو سے خط ارسان کی جو دو سے خور اس کی جو دو سے خور اس کی جو دو سے خط ارسان کی جو

کھی گئی گرزندگی نے جب اجتماعی شکل وصورت اختیاری تو اس کے لئے تیز وفنار سواریوں کاوسید خردری ہو گیا۔انسان نے آئ اس و نیا کے فاصلوں کو طے کرنے کے لئے آواز ہے بھی تیزاڑنے والے ہوائی جہاز بنائے ہیں جنہوں نے زمین کی وسعتوں کو سکیزدیا ہے۔گر زمین کے دائرے سے باہریہ جہاز کارآمد ٹابت نہیں ہو سکتے۔آگے چل کرشاید انسان راکٹوں کے ذریعے تنام نظام شمسی کو اپنے دائرہ عمل میں لے آئے گر اس ہے آگے بڑھنا مادی جسم کے ساتھ کچھ ناممکن ہے۔ نزد کیک ترین سارہ کئی نوری سالوں ک فاصلے پر ہے اور اگر برقی رفقار کے جہاز بھی بن جائیں تو بھی نزد کیک ترین سارہ تک بمشکل کئی نوری سالوں میں رسائی ہو سکے گ۔ ان آسمانی فاصلوں کو طے کرنے کے لئے روحانی رفقار کی خردرت بڑتی ہے۔جہاں روح ایک دن میں آسمان سے زمین اور مجرزمین سے پلٹ کر آسمان میں چہنے سکتی ہے۔ مگر وہ دن ہمارے حساب کتاب کے مطابق ایک ہزار برس کے برابر ہے۔ ہمذا اس زندگ میں اگر کوئی اپنی روحانی طاقتوں کو بیدار کر لیتا ہے اور اس رفتار سے عالم بالا کی سیر کی کوشش کرے تو وہ ایک محدود دائرے تک مؤدر پہنے جائے گا۔لیکن پورے سموات کا حکر لگانے کے لئے ہمارے حساب سے کم از کم ایک ہزار برس ورکار ہوں گے لیکن ان

عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام اس زمین و آسماں کو بے کراں جمعا تھا میں (اقبالؒ)
علامہ مرحوم نے ہمارے لئے اس سفر کے عقدہ کو حل کر دیا کہ ایسی رفتار حضور پاک کے عشق اور غلامی سے حاصل ہو
سکتی ہے ۔ حضور پاک کا عشق و نیا و مافیہا اور عقبیٰ و مافیہا سے بے نیاز بنا کر سیرحا تماشائے ذات کے مقام پر پہنچا دیتا ہے ۔
حضور پاک کے صحابہ کرامؓ آپ کے عشق سے سرشار و نیا و مافیہا سے اکثر بے خبر ہوجاتے تھے ۔ پس بشریٰ تقاضوں کے تحت اللہ تعالیٰ نے ان کو حضور پاک کے جمال کے نظارہ کو برواشت کرنے کی طاقت دے دی تھی ۔ ورنہ یہ کوئی آسان بات نہ تھی ۔ بعد کے زمانے ہی ان باتوں کو سمجھتے تھے ۔ اور کچھ اشارے بھی کرگئے ہیں ۔ پشتو کے مشہور شاعر رحمن با با کچھ اس طرح فرماتے ہیں۔

پہ یو قدم پہ عرش پورے رسی مالیدلے دے رفتار درو لیشانو (لیعنی ایک قدم سے عرش پر پہنچتے ہیں۔ میں نے ورولیثوں کی بیر رفتار دیکھی ہے)

موت كيا ہے اسلامى نظريہ كا تنات اور اس میں سے گزرنے والے مسافر كے سلسله میں اوپر بیان كئے گئے كہ منظر میں اب بم موت كا كئى ہم موت كا كئى قدر تفصيل كے سابق جائزہ ليتے ہیں موت وہ چیز ہے جس سے فرار ناممكن ہے اور يہ اكي اليى حقيقت ہے جس سے ايك دہريہ بھى انكار نہيں كر سكتا كيونكہ چاروں طرف ہر لمحہ اس كاظہور ہورہا ہے ۔۔اللہ تعالىٰ نے فرما دیا كہ "ہر نفس موت كا ذائقة عكھنے والا ہے "۔ اور اس وجہ سے ہر نفس كو موت كا پابندكر دیا گیا ہے۔

عنروں کا نظرید موت موت کے بارے میں غیراسلامی نظرمات کافی حد تک پریشان خیالی بیدا کرتے ہیں -عام طور پر مسلمان ان خیالات سے متاثر تو نہیں ہوتے لیکن کچھ دضاحین ضروری ہیں -ہندو مت اور بدھ مت کے پیروکار آوا گون کے قائل

ہیں جس کے مطابق روصیں اپن جرا وسزا بھیکتنے کے لئے بار بار مختلف صور توں میں اس زمین پر آتی رہتی ہیں۔ کبھی انسان کے بہتریا بدتر روپ میں اور تمبھی جانو رکے روپ میں ۔اس فلسفہ کے لحاظ سے بھی سفر تو جاری ہے اور شاید جاری سفر کے صحیح فلسفہ کو اہل ہند نے اپنی عقل لڑا کر محدود یا گھٹیا کر دیا۔ بہرحال مسلمان آدا گون کے فلسفہ سے متاثر نہ ہوئے البتہ حضرت علیٰ کی وفات کے بعد عبدالله بن سبانے ایک شوشہ چھوڑا کہ حصرت علیٰ ہی دابۃ الارض ہیں ساوران کے ساتھ انصاف نہیں ہوا۔اس لیے وہ زمین سے باہر نکلیں گے اور ددیارہ دنیامیں حق کی حکومت قائم کریں گے ۔لیکن قرآن پاک میں دایتہ الارض اچھے معنی میں نہیں استعمال ہوا اور وہ ایک جانو رکا ذکر ہے جو بھانت بھانت کی بولیاں بولے گا۔ یہ ایک استعارہ یااشارہ بھی ہو سکتا ہے کہ آبحکل باطل فلسعذے دانشوروں نے انسان کو بھی ترقی پسند ہو زنہ بنا دیا ہے اوریہ "ترقی پسند" مادیت کے حکر میں بھانت بھانت کی بولیاں بول رہا ہے اور واقعی مادیت کا یا زمین کا کمرا ہے ۔اس لئے داجہ الارض یہ " ترقی پیند " ہو سکتا ہے ۔ مسلمانوں نے اس زمانے میں بھی عبدالند بن سبا کو منه بنه لگایا -اوریه ماڈرن مسلمان اور ترقی پیندیا باطل فلسفوں کے پیروکار بھی اسلام کی روح کو نہیں سمجھتے ۔ موت کا د دسرا نظریہ مادہ پرستوں کا بیش کر دہ ہے ۔یہ لوگ دہرئیے ہیں اور خدا کی ذات اور روح کے منکر ہیں ۔سوشلٹ ممالک کے علاوہ اور بھی کافی لوگ اس نظریہ کے قائل ہیں کہ حیات بعد الموت کی کسی صورت میں کوئی گنجائش نہیں ہے ۔ ایسے لوگ دنیا میں کافی تعداد میں موجو دہیں اور ان کو اس زمانے میں بڑی دنیاوی کامیا بیاں بھی نصیب ہو میں ہیں اس وجہ سے اہل اسلام میں ایک گروہ پیدا ہو گیا ہے۔جوان سے متاثر ہے گوالیے لوگ کھلم کھلااللہ تعالیٰ کے وجو دے انگار نہیں کرتے مگر حیات بعد الموت کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں یہ لوگ قیامت جراو سزااور جنت و دوزخ کو بھی استعارے سمجھتے ہیں اور سرسید احمد ان ، میں شامل ہے اور کہد دیتے ہیں " اے جہان وڈامٹھااگلاکے نہ ڈٹھا " یعنی یہ جہان بہت میٹھا ہے اور اگلا جہان کسی نے نہیں دیکھا۔ الیے لوگ بڑے خطرناک ہیں یہی لوگ جنت ارضی کے باپ ہیں ان کے ہربیان اور عمل پر کڑی نظرر کھنی چاہیے ۔اسلامی معاشرہ میں یہ لوگ نامور کی طرح ہیں ۔اورآج ہمارے نوے فی صدلوگ جنہوں نے " دانشوری "کالبادہ اوڑھ رکھا ہے ان کا تعلق اس · 'گردہ کے ساتھ ہے۔

موت کا تعیرا نظریہ جو دراصل یو نانی فلسفہ کی پیدادار ہے اب یہودی یا نصرانی لوگوں میں بھی بھیل جگاہے کہ مرنے کے بعد انسان کو آخری آرامگاہ میں سلادیا جاتا ہے اور قیامت تک انسان دہاں ہی سو تارہتا ہے۔روز محشر انسان کو جب اٹھا یا جائے گاتو اسمیان کو آخری آرامگاہ میں سلادیا جاتا ہے اور قیامت تک انسان دہاں ہی سو تارہتا ہے۔روز محش نصرانیوں کی تو اجھے یا برے اعمال کی وجہ سے بحث یا دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ بدقسمتی سے مسلمانوں کا ایک بڑا گروہ بھی نصرانیوں کی پیروی کرتے ہوئے اس نظریہ سے متاثر ہو چکاہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ مرنے کے بعد اس جہان دنیا کی قبر کو سب کھی سمجھنے لگ پیروی کرتے ہوئے اس نظریہ سے متاثر ہو چکاہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ مرنے کے بعد اس جہان دنیا کی قبر کو سب کھی سمجھنے لگ ہیں اور قبروں پر لکھا ہو تا ہے " فلاں کی آخری آرام گاہ " یہ لوگ عالم برزخ میں انسانی طاقتوں کے بھول گئے ہیں۔ اس حضور پاک کے مشاہدات والی باتوں کو کھے بھول گئے ہیں۔ اس میں نقصان یہ ہے کہ پہلے دو نظریوں کی طرح یہ نظریہ بھی " مقامی " ہو تا ہے اور اسلام کے فلسفہ حرکت یا سفر جاری اور

مستقیم پر رواں دواں رہنے والی باتوں کی نفی ہوجاتی ہے ۔ یہودی اور نصرانی بھی اس غلطی کاشکار اس لئے ہوئے کہ غیروں کے فلسفنہ موت و میں ہوجاتی ہو ہوگی ہے ہوئے کہ ہمام نبیوں نے تو فلسفنہ موت و حیات سے طور پر اس طرح واضح کیا جس طرح اسلام یا دین فطرت میں بیان ہے کہ ایک مسافر کی حیثیت سے انسان نے بلندیوں کی طرف پرواز کر ناہوتا ہے اور قرآن پاک کے لحاظ سے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کی تعلیم کا نام بھی منطق الطیر ہے یعنی پرواز کی بات ہے ۔ اس لئے جب تک ہم غیروں کے فلسفہ حیات وموت سے نجات عاصل نہیں کرتے ہمیں اسلام کا نظریہ حیات وموت سے بحد نے گا۔

اسلام کا نظریہ موت: اسلام کے لحاظ ہے انسان ایک مسافر ہے اور وہ ازل ہے ابدی طرف سفر کردہا ہے ۔ وہ کسی مقام پر رکتا نہیں بلکہ ہمدیثہ بڑھے چلاجا تا ہے ۔ بڑاؤکا ذکر جو کیا گیا ہے وہ کوئی پکا قیام نہیں بلکہ مزل کا لفظ استعمال کر کے وہ بڑاؤ ایک "ستانے" والی جگہ بن جاتی ہے تو مرنا انسان کا خاتمہ نہیں، نقل مکانی ہے جس کے مطابق وہ انک ادنی مقام سے اند کھ کہ تکمیل شخصیت کے لئے ایک اعلیٰ مقام میں منتقل ہوجاتا ہے ۔ حضور پاک کا فربان ہے "کہ اولیاء اللہ نہیں مرتے " مگر ایک اور روایت ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ "اسلام غربت سے اٹھا اور پروان چراحا۔ عنقریب غربوں کی طرف پلٹ جائے گا اور آخری زبانے میں غربوں کے ذریعے ہی ایک مرتبہ پھر غلبہ حاصل کرے گا "عربی میں غربب، مسافر کو کہتے ہیں اور اس روایت میں کارواں کا ذکر بھی ہے اور علامہ اقبال بھی ہرزمانہ میں کسی قافلہ یا کارواں کا ذکر کرتے ہیں ۔ تو یہ مسافر رواں دواں ہے اور موت سے ہماری ہلا کت ہرگز نہیں ہوتی ۔

کشاور دل سمجھتے ہیں ہی کو ہلاکت نہیں موت ان کی نظر میں (اقبال)
موت اور بیند میں مما خلت: قرآن پاک میں ہے "الله قبض کرتا ہے نفس کوموت کے وقت اور جو نہیں مرتے ان کو نیند میں ۔پس جن پرموت قضیٰ ہوئی اے روک لیتا ہے اور دو سروں کو ایک مقررہ وقت تک بھیج دیتا ہے ، محقیق اس میں سوچنے والوں کے لئے نشانیاں ہیں " ۔یہ آیت ربانی ہمیں بتاتی ہے کہ موت اور نیند میں بہت کچے مماثلت ہے ۔ نیند کے دوران انسانی بستی (نفس) اس جسم ہے الگ ہو کر بھی بدستور قائم رہتی ہے اور وہ عالم بالا اور عالم ونیا کی سیر کرتی ہے ۔یہ الگ بات ہے کہ جو اس خرسیں اکثر باتیں بھول جاتی ہیں ۔لیکن یہ حقیقت ہے کہ خواب میں نفس انسانی اس جسد خاک کو چار پائی پر چھوڑ جاگ اٹھنے کے بعد ہمیں اکثر باتیں بھول جاتی ہیں ۔لیکن یہ حقیقت ہے کہ خواب میں نفس انسانی اس جسد خاک کو چار پائی پر چھوڑ کسی اور جسم کے ساتھ " زبان و مکاں " میں عوٰ طے لگا تا ہے اور خوابی یاروحانی جسم میں حواس خرسے پوری طرح کام کرتے ہیں اور یہ خوابی جسم ،خوشی یا غم ہر چیز کو محسوس کرتا ہے ۔پتانہ کو تحجیز کے بعد ہم موت کو بھی بچھ سکتے ہیں کہ نیند کو موت کا بھائی ہی ہا گیا ہے "النوم اخ الموت " نیند اور موت دونوں میں اللہ تعالیٰ نفس کو قسفس کرتا ہے اور دونوں میں انسانی ہستی اپن جگہ پر قائم کو تبض کرتا ہے اور دونوں میں انسانی ہستی اپن جگہ پر قائم کو تبض کرتا ہے اور دونوں میں انسانی ہستی اپن جگہ پر قائم کرتا ہے اور دونوں میں انسانی ہستی اپن جگہ پر قائم کرتا ہے اور دونوں میں انسانی ہستی اپن جگہ پر قائم کرتا ہے ۔

فرشتہ موت کا چھوتا ہے گو بدن تیرا ۔ ترے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے (اقبال)

جسم کی حقیقت: یہ جسم خاک یا جسم یا بدن جس پر بیٹھ کر مسافر حیات سفر کر رہا ہے اور جس کے ختم ہونے کا غم اسے کھائے جارہا ہے اصل میں کوئی مستقل حیثیت نہیں رکھتا۔البتہ عہاں پریہ وضاحت ضروری ہے کہ جسم، نفس، بدن، روح، قلب اور ول وغیرہ کے الفاظ جو انسان کے وجو د کے لئے استعمال ہوتے ہیں ان کو بزرگوں نے لینے خیالات یا تصورات کے لحاظ سے استعمال کیا ہے اور گہرائی میں جائیں تو کوئی فرق نہیں ہاں طرز بیان الگ الگ ہیں ۔البتہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہماری مختلف حالتوں کے لئے نفس کالفظ استعمال کیا ہے اور وضاحت کے طور پرا بن عربی فرماتے ہیں کہ انسان ایک " خیال " ہے ہماری مختلف حالتوں کے بھید ہیں کہ ہمیں شعور وے کر بھی بے شعور رکھا کہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو وہ خو دہی سمجھ سکتا ہے کہ ساری دیا کے قلم آگر سمندروں کا پانی بھی بطور سیا ہی استعمال کریں تو بھی اللہ کی ذات و صفات کو بیان نہیں کر سکتے۔

تو بہر حال ہم مہاں پر بات ظاہر جسم کی کررہ تھے کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں کہ لظہ بہ لظہ کچھ نہ کچھ بداتا رہتا ہے۔ ہم کھہ اس میں جو خون پیدا ہوتا ہے وہ خون ایک سو بیس دن بعد باری باری گل سرخاتا ہے۔ بعین خون کی عمر ایک سو بیس دن یا اس سے کچھ کم ہے اور خون کے خطیوں سے جو جسم بنتا ہے وہ بھی روزانہ اس حساب سے کچھ نہ کچھ ادھر جاتا ہے یا ختم ہوجاتا ہے اور دس سال کے عرصہ میں ہڈیوں سمیت پورا بدن تبدیل ہو چکاہوتا ہے۔ اس معالمہ کو سوچا جائے تو ماوی و نیا اور ماوی جسم کی حقیقت سمی آجاتی ہے کہ یہ بڑی " وقتی " چیزیں ہیں ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے " اللہ تعالیٰ نے اگلیا، تم کو زمین سے ایک قسم کا اگانا بچر لوٹا تا ہے جہیں اس میں اور نگالت ہے، ایک قسم کا اگانا "گویا یہ زمین میں لوٹا نے اور نگالنے والا معالمہ موت تک جاری رہتا ہے اور مرنے پر جسم کی آخری کھیپ کو اس طرح زمین کے حوالے کر ویاجاتا ہے۔ خواہ قبر ہو یا کسی اور جگہ ذرہ ذرہ ہوجائے تو اس و نیاوی سوار یا رہدن) کے ساتھ محبت بڑی وقتی قسم کی ہونی چاہئے۔

رو حانی جسم جنانچہ اس موجودہ جسم کے علاوہ ہم اس دنیاس ایک اور جسم بھی رکھتے ہیں جس کو ہم خوابی یا روحانی جسم کا نام وے عکے ہیں ۔اس جسم کا تعلق عالم بالا کے ساتھ ہے۔ وہ چند کموں میں زمین کے گردگھوم کر آسمان کی بلندیوں کی سیر کرکے والی آجا تا ہے۔ موت کے وقت یہی روحانی بدن اپناعار منی تعلق اس دنیاسے ختم کر دیتا ہے اگر مرے ہوئے اپن آواز کو سنا سکتے تو عزیز واقارب کو ہاتم کرنے سے ضرور منع کرتے۔

مومن کو موت کا محفہ: حضور پاک نے اس ونیا کو قید خانہ کا نام دیا کہ موت کے بعد مومن آزاد ہو جاتا ہے۔اس دنیا میں صرف شیطان آزاد ہے اور اسلام کسی مادر پدرآزادی کی اجازت نہیں دیتا۔ تو موت کے بعد مومن اس طرح آزاد ہوتا ہے کہ اس کی طاقتیں ستر گنا بڑھ جاتی ہیں۔ دراصل ستر گنا بھی ایک اصطلاح ہے جس کے معنی بہت اور بہت زیادہ کے ہیں۔ حضور پاک نے مزید فرمایا کہ موت مومن کو تحف کے طور پر نہیش کی جاتی ہے۔

نشان مرد مومن با تو گویم چوں مرگ آید تبسم براب اوست شہاوت: شہید کے سلسلہ میں البتہ ہمارے وانشور اور عالم کافی کچھ کھھ بھی ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ ایک یہ پہلو قوم ک

نظروں سے اوجھل نہیں ہوا۔اس کئے ہم شہادت کے فلسفہ کو اور زیادہ بیان نہ کریں گے۔اور عملی پہلو کو بارھویں باب میں بیان كريں گے - ہاں البتہ چند غلط باتوں كى طرف قارئين كى توجه ضرور دلائيں گے - شہيد وہ ہوتا ہے جو الله تعالىٰ كى راہ سي لڑكر شہادت حاصل کر ہے ، اپنی بسوں اور لاریوں یا عمار توں کو آگ دگانے والوں یا قتنہ و فساد کرنے والوں میں ہے جو مرجائیں انہیں شہید نہیں کہا جاسکتا اور شہادت کے سلسلہ میں کسی کو شہید وطن کہنے یا اپنا آج ہمارے کل پر قربان کرنے والی اصطلاحوں کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں ۔ غیروں سے اثر لینے والے ادیبوں سے گزارش ہے کہ وہ خدارا اسلام میں اپنے باطل ادبی گھوڑے نہ دوڑا ئیں ۔ شہادت صرف اللہ اور رسول کی راہ میں ملتی ہے بشرطیکہ اس میں عشق صادق ،اخلاص مندی اور حسن نیت موجو دہوں راقم اپنی تنام کتابوں میں یہ پہلو واضح کر جکاہے کہ حضور پاک کے تربیت یافتہ رفقاً کے زبانے میں جو فتوحات حاصل ہوئیں وہ اس وجہ سے ہوئیں کہ مسلمانوں نے اس قسم کے فلسفہ حیات کو اپنایالیکن عہاں پراکیک اور پہلو کی وضاحت کی بھی ضرورت ہے کہ ہم اہل مغرب اور کئی دوسرے مفکر آج ان سو الات میں الجھے ہوئے ہیں کہ وہ کیا ہیں ؟ کہاں ہے آئے ہیں ؟اور کہاں جائیں گے ؟ اس کئے بھی یہ ضروری ہے کہ ان لوگوں کی طرح پریشان ہونے کی بجائے ہم یہ چیز مجھیں کہ " میں کیا ہوں " کہ حضور پاک نے فرماياكه " بحس مد بهجانالين نفس كواس في بهجانالين رب كو " من عسر فسي لفتسه فعفد عسري لدي میں کیا ہوں؟ جب ہم عقلی اعتبارے این ذات کا مشاہدہ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں ملتی جس پر تصور ممبر کے اور حب کہا جائے کہ یہ میری ذات ہے۔ باوجو داس کے کہ احساس ذات (Self) ایک حقیقت ہے جس سے انگار ممکن نہیں ۔بہرحال انسانی ذات کے بغیر عشق دوجدان کو بھی نہیں سمجھاجا سکتا۔ مشہور مغربی مفکر ویکارت نے کہاتھا "چو نکه میں فکر كر تا ہوں اس لئے ميں ہوں " ليكن حكيم الامت نے فرما يا " چونكه ميں عثق كر تا ہوں اس واسطے ہوں " بيہ عثق مذ صرف زندگي ميں استحكام بيداكر تاب بلكه موت كے بعد بھى " زندگى "كى ضمانت وبتاب سزمانداس كاغلام ب كيونكه وه زمانے سے بالاتر ب اور روح کا حقیقی جو ہر ہے ۔صاحب عشق " سمانہ سکا دو عالم میں مرد آفاقی " کے مصداق زمین و آسمان ، حشر و نشر ، حتی کہ جنت اور دوزح کو بھی اپنے دامن میں سمینے ہوئے کوئے یار کی طرف گامزن ہے۔زمانے کے تھیداس کے قدموں میں لغزش پیدا نہیں کرسکتے کیونکہ وہ اپنے سینہ میں ایک سیلاب لئے پھر تا ہے۔.

مرو ندا کا عمل عثق سے صاحب فروغ عثق ہے اصل حیات موت ہے اس پر حرام اقبال )

تعد و سبک سیر ہے گرچہ زبانے کی رو عثق خود ایک سیل ہے، سیل کو لیبتا ہے تھام (اقبال )

آگے چل کر ہم عملی طور پر دافع کریں گے کہ شخصیت میں جب تک عشق کا ظہور نہ ہو انسان اس دنیا میں بھی اور عالم امر میں بھی حیران و سرگر داں رہتا ہے اور اپن ہستی یا ذات کو نہیں بہچان سکتا۔ جہاں عشق کا ظہور ہوجائے وہاں سب نقاب اعلم جاتے ہیں سے حضور پاک کے رفقان نے کس طرح اپن جانبیں قربان کیں اور میدان جنگ میں ان کو کمیمالطف آتا تھا وہ سب بیان آگے آئے گا اور آج بھی الیما ہوسکتا ہے

سرور جوحق و باطل کی کارزار میں ہے تو حرب و ضرب سے بیگانہ ہو تو کیا کہیے (اقبال) علامان محمد راقم خود الیما نظارہ دیکھ چکا ہے کہ میرے ساتھیوں نے تھر تھراتے ہوئے آسمان سے گرجتے ہوئے جہازوں، ہراتی ہوئی زمین پر بے پناہ بمباری اور دشمن کی ٹڈی دل فوج کے تملہ پر تملہ کاجواب نعرہ تکبیراور نعرہ حیدری سے دیا ۔جو کچھ میرے ساتھیوں نے کیا یہ عشق کے بغیر ناممکن تھا اور یہ اِن کو اس لئے نصیب ہوا کہ وہ حضور پاک کی مجت سے لبریز میدان جنگ میں ساتھیوں نے کیا یہ عشق کے بغیر ناممکن تھا اور یہ اِن کو اس لئے نصیب ہوا کہ وہ حضور پاک کی مجت سے لبریز میدان جنگ میں اترے تھے اور اپنے عشق کا امتحال دے کر آج لاہور کی ایک گنام جگہ پر ایک شہید گئے میں دفن ہیں ۔اس زمانے میں قوم سے یہ تربانی پوشیدہ رکھی گئی اور لاہور یا کمی جگہ کمی سڑک کو بھی ان شہدا کے ناموں سے منسوب نہ ہونے دیا ہے شک لاہور کو بچانے والے ان شہدا کی جراالند کے ہاں ہے ۔ان کی شہادت کے دوسال بعد قوم کو ان کے بارے میں بتایا گیا۔

تصویر کا دو سرارخ: کین افسوس که دنیای محبت، عالم اسلام پراکیب جنون کی طرح سوار ہے ادر مسلمان کی ردح کا ذرہ ذرہ دنیاوی مفادات میں تھس گیا ہے ۔اس کے نتیج میں مسلمانوں نے موت سے ڈرنا شروع کردیا ہے ۔اصل میں یہ سازش بنوامیہ کے زمانے سے شروع ہو گئ تھی ۔ یزید بن معاویہ کا بیٹاخالد جس کو مروان نے خلیفہ نہ بینے دیا پہلا مسلمان فلسفی مجمی کہا جاتا ہے ۔ قرون اولیٰ کے مسلمانوں میں ایسے گروہ نہ تھے کہ فلاسفر کون ہے اور ادیب کون ہے ۔اسلام میں شرط ہی حضور پاک کا عشق اور غلامی تھی ۔ تاہم غیروں سے اثر لیتے ہوئے ان فلاسفر قسم کے لوگوں نے مسلمانوں کو زندگی سے محبت کرنا سکھایا اور موت سے نفرت کا درس ویا ۔اس میں حکمران طبقے کا بھی ہاتھ تھا کہ " وہ فاقہ کش جو موت سے نہیں ڈرتا اس کے اندر سے روح محمدي نكال دى جائے "اس سب كاروائى كانتيجه بعد ميں سقوط بغداد اور صيليوں كى يلغاركى صورت ميں نكلا كه اكي منگول نے چالیس چالیس آدمیوں کو ذبح کر دیا بلکہ حکم دیا کہ اس کے تلوار لانے تک وہ لینٹے رہیں اور چالیس میں سے ایک دوافراد نے فرار اختیار کیا درند سب ڈرے لیٹے رہے اور بھر بکری کی طرح ذبح کر دیئے گئے ۔ ہمیں ان واقعات سے سبق سیکھنا چاہئیے کہ اسلام غیرت کی زندگی کا درس دیتا ہے اور بھی بکری کی طرح مرنا غیر اسلامی ہے۔ حیات دنیا کی حرص اور موت سے فرار کے اثرات ہر زمانے میں ہم پر پڑتے رہے اور ہر عقیدہ جوموت سے نفرت کا باعث بنتا ہے وہ غیرِ فطری بھی ہے اور غیرِ اسلامی بھی۔اس خیال نھام کو اپنے دل سے نکال دیں کہ حیات انسانی کا مقصو د صرف یہی چند روزہ زندگی ہے اور اس کا انجام صرف لحد کی تاریکی ہے خواہ اس میں قیامت تک سوناہو یا بعد تک ساکی مسافر الی اللہ کی شایان شان نہیں ہے کہ وہ قیامت تک زمین کی تاریکیوں میں سویا رہے ۔ حصرت علی کرم اللہ وجہہ اپن دنیاوی زندگی کے آخری ایام میں اکثر آہ بھر کر فرما یا کرتے تھے " سفر دراز ہے اور زاد راہ کم " پیہ کون سے طویل سفر کی طرف اشارہ تھا؟ عالائلہ دنیاوی سفر تو آپ ختم کرنے والے تھے۔ بلاشبہ یہ اس سفر کا ذکر تھا جس پر انسانی قافلہ آگے ہی بڑھتا حلاجا تا ہے۔

وسیع تر مصنمون: اسلامی فلسفہ حیات کا مضمون بہت وسیع ہے۔ دراصل ساری بات ہی یہی ہے کہ زندگی کس طرح گزاری جائے ۔ ہم نے اس کا مختر ساجائزہ پیش کر دیا ہے کہ انسان کہاں سے آیااور کہاں جارہا ہے۔ اب جیسیویں باب میں اس

پہلو کو اور وسعت وی جائے گی کہ اس زمانے میں اسلامی فلسفہ حیات کے تحت کیسے زندگی گزاری جائے اور حکو مت و لوگوں ک ذمہ داریاں کیا ہیں ۔ وہاں اسلامی نظام حکو مت کا ڈھانچہ بھی دیا جارہا ہے کہ اسلامی فلسفہ حیات کے تابع اور کون کون می مدیں آتی ہیں اور اس اصول کے تحت قوم کو کیسے اللہ کی فوج اور حزب رسول بنایا جاسکتا ہے۔ سابھ ہی پچیو یں باب میں اسلامی فلسفہ حیات کی ایک بڑی مدیعنی اسلامی فلسفہ دفاع کا خلاصہ بھی پیش کیا جارہا ہے۔

اس باب میں ہم نے صراط مستقیم کی نشاند ہی ہمی کردی ہے۔ تفصیل قرآن پاک ، اعادیث مبارکہ اور حضور پاک کے رفقا، کے عملوں میں موجو دہے ۔ اور اس کتاب میں ہم ان سب ضروریات کو اجا گر کریں گے ۔ ای وجہ سے اگلے باب میں ہم یہ خطاصہ پیش کررہے ہیں کہ اس و نیا پر ہمارے رہمروں یا اللہ تعالیٰ کے پیٹم روں نے راہ حق والوں کے لئے صراط مستقیم کی نشاند ہی کس طرح کی ۔ اے رب العالمین! لینے عبیب کے واسطے ہے مجھے تو فیق دے کہ میں حق بات کہوں کہ میں نے ایک مشکل عمل شروع کر دیا ہے۔

اے مولائے یٹرب آپ میری چارہ سازی کر میری وانش ہے افرنگی میرا ایمان ہے زناری (اقبال)

تعلاصہ دراصل یہ باب ازخودان نظریات اور عملوں کا نچوڑ ہے یا اسلامی طرز زندگی کا منبع ہے۔ جن کو اس کتاب میں واقعاتی طور پر بیان کیا جا دہا ہے۔ جگہ بجگہ واقعات کے سابقہ اور ماضی کو حال کی زبان میں بیان کر کے مستقبل میں اپنے نے نشان راہ ملاش کرنے کیلئے اس ابتدایہ میں بیان شدہ مسلمانوں کی فلسفہ حیات سے حوالے ملیں گئے کہ اس عاجز نے اپنی تمام تر تحقیقات کو ان نظریات کے تابع کر دیا ہے۔ تب ہی انشاء اللہ قار مین کو اس عاجز کے بیانات میں کجمی کوئی ایسا تضاد نظریہ آئے گا کہ اسلام میں اللہ کی بھی حاکمیت میں شریک ہیں ۔ اور مسلمان احکام البی کا بھی با بند ہے اور شیطان کی طرح آزاد بھی ہے۔ ہمارے آجکل سے علماء اور دانشوروں سے تمام تر بیانات ان دوغلہ ہوں کا شکار ہیں اور اس کا بی باب منبع ہے۔ دوغلہ ہوں کا شکار ہیں اور اس کا بی باب منبع ہے۔

## دوسر ےایڈیشن کا اضافہ

یہ بچھ اپنی فتم کے آپ کے بامقصد باب میں لکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سلسلہ کی معلوبات میں اور اضافہ کر دیا۔ تو اپی کتاب ''اسلای نظام حکومت''میں اس مضمون کے عملی پہلوؤں کواور و سعت کے ساتھ بیان کر دیا گیاہے۔

میں مضمون ملک کے مشہور سیکولر سائعبد ان سلطان بخیر محمود اور میرے در میان رابطے کا سبب،نا-اور اس سلسلہ میں بغیر صاحب کی انگریزی کی کتاب کے ترجمہ کی جھے سعادت نصیب ہوئی جو" قیامت اور حیاب بعد الموت" کے عنوان سے شائع ہو چکی ہے۔

## دو سرا باب

## صراط مستقیم اور اہل حق کی رہٹری

تمہمید انسان کے مرکز کا تنات ہونے اور صراط مستقیم کے سلسلہ میں پچھلے باب میں کچے نشاند ہی ہو پچی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو اس لئے ہیدا کیا کہ وہ ہجاناجائے ۔ ہم نے انسان کو مرکز کا تنات قرار دیا لین سہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ کا تنات کی کافی چیزوں کو انسان سے پہلے ہیدا کیا گیا۔ ان میں فرشتے اور جن یا شیطان شامل ہیں ۔ ظاہر ہے کہ دولھا کو سلمنے لانے سے پہلے کچے تیاری کی جاتی ہے اور باتی لوگ دولھا کے سلمنے ہونے ہے پہلے کچے بندوبست ہیں ۔ ظاہر ہے کہ دولھا کو سلمنے لانے سے پہلے کچے بندوبست کرتے ہیں ۔ اس لئے فرشتوں کو پہلے ہیدا کرنے میں تو مقصد اپنے کاردار پیدا کرنے تھے ، کہ فرشتے ایک مشین کی طرح ہیں اور بالکل خیری خیرہیں ۔ بینی اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بغیر کچے اور سوچ ہی نہیں سکتے ۔ بالکل خیری خیرہیں ۔ بینی اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بغیر کچے اور سوچ ہی نہیں سکتے ۔ مسلوک نے بینی اللہ خیری خیرہیں ۔ بینی اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بغیر کچے اور سوچ ہی نہیں سکتے ۔ مسلوک یا حمد نے اس کے دول میں حرص اور خود عرضی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کو زمین پر خلیفہ مقرد کرے ۔ مبل کہ چپہ چپہ پر اللہ تعالیٰ کو سجدہ کہ ایک تعالیٰ اس کو زمین پر خلیفہ مقرد کرے ۔ طال نکہ شیطان فرشتوں کے مراتب تک بہتے گیا تھا۔ لیکن اس کی خلافت کی امید پوری نہ ہوئی اس کے حسد نے اس سے نافر مائی ۔ اور آج وہ رائدہ ورگاہ ہا اور شرکا سرخنہ ۔ لیکن سے سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے ہی کہ خیراور شردونوں ایک ہی اللہ کی طرف سے ہیں ۔ اور آگ چل کر م اس پہلو کی مزید وضاحت کریں گے کہ غیروں کی طرح اسلام میں خیراور شرکے الگ خدا نہیں طرف سے ہیں ۔ اور آگ چل کر م اس پہلو کی مزید وضاحت کریں گے کہ غیروں کی طرح اسلام میں خیراور شرکے الگ خدا نہیں طرف سے ہیں۔ اس ہی خوروں کی طرح اسلام میں خیراور شرکے الگ خدا نہیں میں خیراور شرکے الگ خدا نہیں

ہیں۔ فرشتے خربی فرہیں اور شیطان شری شر۔

انسان : انسان کے خمیر میں مٹی کا عنصر غالب نظر آتا ہے۔ اور شیطان میں آگ کا عنصر غالب بتا یا جا ہے۔ روایت ہے کہ انسان کے اندر شیطان انسانی خون کے سامتے گروش کرتا ہے۔ اور اس کے انسان پر اثرات ہیں کہ انسان کے سامنے شراور خیر دونوں ہیں۔ شرکرا ہی ہے اور خیر صراط مستقیم ۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کبھی خیر کا سوچتا ہے اور کبھی شرکا۔ اور ہم گروہ ورگروہ اس امتحان کے برج دے رہے ہیں ۔ اور حمراط مستقیم ۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کبھی خیر کا سوچتا ہیں اور صراط مستقیم پر رواں دواں ہیں ۔ نوع انسانی کے جوامجد حضرت آوم بتائے جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں یہ بھی ذکر ہے کہ انسانوں کو نفس واحدہ سے پیدا کیا۔ تو کیا اور جس پر فرشتوں نے اعتراض کیا ، ۔ یہ مسکل سوالات ہیں۔ کسی نے بحث سوالات ہیں۔ کسی نے بحث میں بھلتی پھوئتی ، تو سوالات ہیں۔ کسی نے بحث سی بھلتی پھوئتی ، تو سوالات ہیں۔ کسی نے بحث سی بھلتی پھوئتی ، تو سب کچہ تو ہو ناتھا ۔ ۔ اس تقرر پر فرشتوں نے کیوں آپ نے فرمایا "کہ جب پیدا ہی دنیا میں ایک دفعہ آنے کے لئے ہوئے تو یہ سب کچہ تو ہو ناتھا ۔ ۔ اس تقرر پر فرشتوں نے کیوں اعتراض کیا اور کہا کہ انسان فستی و فجور کرے گا ، کیا اس تقرر سے دیلے کہیں بن نوع انسان موجو و تھے اور فرشتوں کو الیے فستی و فجور کے ایس کی میں بن نوع انسان موجو و تھے اور فرشتوں کو الیے فستی و فجور

کے بارے آگاہی تھی <sup>،</sup> یا الند تعالیٰ نے ان کو علم دے رکھا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے ۔ بہرحال یہ بہت مشکل معاملات ہیں اور ان پر کوئی حتی رائے نہیں دی جاسکتی۔اور یہ تمام باتیں سمجھنے کاہم شعور نہیں رکھتے۔

حصنور پاک کا نور: اس سلسله میں ہمیں ہمارے آقا حضور پاک محمد مصطفیٰ نے جو کھے بتایا ہے ہمارا شعور صرف وہاں تک جاسكا ہے۔ پچھے باب میں تخلیق كائنات كے سلسله میں ايك حديث مباركه كاذكر ہے كه الله تعالىٰ في جب چاہاكه ميں بہانا جاؤں تو اس نے اپناعارف پیدا کیا۔اور اس سلسلہ میں سب سے پہلے حضور پاک کا نور پیدا کیا۔ محدثین اور راوی اس سلسلہ میں بری تفصیل لکھ گئے ہیں اور اس سلسلہ میں مشہور انصار صحابی حضرت جابَر بن عبداللہ کی حدیث ہے ۔ ایک اور حدیث مبارکہ سرت طلبیہ میں حضرت ابو ہریرہ سے منسوب کی جاتی ہے۔ کہ حضور پاک نے حضرت جبرئیل سے پوچھا کہ مہماری عمر کتنی ہے۔ حضرت جبرئیل نے عرض کی حجاب رالع میں ایک ستارہ ہر ستر ہزار سال سے بعد ظاہر ہو تا ہے جس کو میں بہتر ہزار مرتبہ دیکھ حیکا ہوں ، تو حضور پاک نے فرمایا " مجھے اپنے رب کی عرت کی قسم وہ ستارہ میں ہی تھا " اس طرح زرقانی نے حضرت علی ہے ایک روایت منسوب کی ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ میں حضرت آدم کے پیدا ہونے سے چو دہ ہزار سال پہلے اپنے رب کے حضور ایک نور تھا ۔علاوہ محدثین اور مفسرین نے بری محتیں کرے قرآن پاک کی متعدد آیات سے ٹابت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب جهانوں سے پہلے حضور پاک کے نور کو پیدا کیا، تب ہی آپ صرف "رحمت العالمان " بعنی دو جہانوں کے لئے رحمت نہیں بلکہ "ر حمنة للعالمين يعني تمام جهانوں كے لئے رحمت ہيں -اور رحمت جب تك پيدا ند ہوتى تو عالم كيے وجو د ميں آتے -سورة رحمن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے بعد اور خلق الانسان ، بیغی انسان کی تخلیق سے پہلے علم القرآن کاجو ذکر کیا ہے وہ حضور پاک ہی ہیں اور آپ کا آسمانوں پر اسم مبارک احمد تھا، اور حصرت عینیٰ نے حضور پاک کی آمدے سلسلہ میں بھی احمد کالفظ استعمال کیا۔ تو ظاہر ہے کہ احد بعنی اللہ تعالیٰ نے احمد بعنی اپناعارف یا تعریف کرنے والا یا اپنا حبیب پیدا کیا اور اس دنیا میں آپ ، احمد کے علاوہ محمد یعنی تعریف کیا گیا کے اسم مبارک سے دار دہوئے ۔اور آپ کے اسم مبارک تنانوے بتائے جاتے ہیں ۔ بلکہ ایک صاحب نے یہ تعداد تین سو تک بتائی ۔ادریہ عاج صرف یہ گزارش کرے گا کہ نبی کے مقام کو سکھنے کی ہم عاجزوں میں مذہمت ہے اور مذ شعور اس عاجز کے لحاظ سے حضور پاک زمان ومکان پر بھی حاوی ہیں اس کا کچھ ذکر پہلے باب میں ہو چکا ہے اور باقی ذکر ساتویں باب میں حضوریاک کے معراج کے تحت ہوگا۔

نورو نشرکی بحث یہ عاجزآج تک مد سجھ سکاکہ ہمارے علما حضور پاک کے نور یا بشرہونے کی بحث میں اپناوقت کیوں ضائع کرتے ہیں۔ حضور پاک اس ونیا میں بشرکی حیثیت سے تشریف لائے، آپ کے ماں و باپ تھے، بچپن اور جوانی ویکھی، ضائع کرتے ہیں۔ حضور پاک اس ونیا میں واضح ہے کہ 'اے میرے نبی کمہ دو کہ میں بھی مہماری طرح ایک بشرہوں 'آپ نور شادیاں کیں اور اولاد ہوئی اور قرآن پاک میں واضح ہے کہ 'اے میرے نبی کمہ دو کہ میں بھی مہماری طرح ایک بشرہوں 'آپ نور اور بھی ہیں کہ قرآن پاک کے چھٹے پارہ ساتویں رکوع (سورة مائدہ، آیت ۱۵) میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 'آیا تمہمارے پاس نور اور بھی ہیں کہ قرآن پاک کے چھٹے پارہ ساتویں رکوع (سورة مائدہ، آیت ۱۵) میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 'آیا تمہمارے پاس نور اور بعب میں کہ قرآن پاک کے چھٹے پارہ ساتویں رکوع (سورة مائدہ، آیت ۱۵) میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 'آیا تمہمارے باس نور ہے۔ بعب

دنیا میں یہ خیال تھا کہ آدم یاا سیم کو تو ژانہیں جاسکتا، اس زمانے میں تو شاید نور و بشرکی بحث چل سکتی ہے۔ اب تو یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ہر شخص میں چونکہ تو انائی ہے تو وہ نور بھی ہے۔ پہلے باب میں حاضر د ناظر کے سلسلہ میں پیر مبر علی اور مہاجر کمی کا مکالمہ لکھا گیا تھا۔ وہ بھی اب سائنس کے ذریعہ اور ٹی وی نے یہ فیصلہ کر دیا کہ ہرآدمی ہر وقت ہر جگہ ہو سکتا ہے تو حاضر کا مسئلہ حل ہو گیا۔ ایک معمولی کیرہ اور فلم اگر ناظر ہو سکتے ہیں تو ہر انسان بھی ناظر ہے ۔ اور پھر ہمارے آقا حضور پاک کا مقام تو بہت بلند ہے۔ یہاں قرآن پاک کے تعیرے پارہ اور سو لھویں رکوع کے کچھ الفاظ لکھے جاتے ہیں: ۔

"اور جب کہ اللہ تعالیٰ نے نتام نبیوں سے عہد لیاتھا کہ جو کچھ میں تمہیں کتاب اور حکمت سے دوں۔ بھرآئے گا تمہارے پاس رسول تصدیق کرتا ہوااس کو جو تمہارے ساتھ ہے، تو تم سب ضروراس پرایمان لانا۔اور ضروراس کی مدوکرنا۔فرمایا کیا تم اقرار کرتے ہواوراس (عہد) پر ذمہ لیتے ہو۔ پھرفرمایا ایک دوسرے پر گواہ ہوجاؤاور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں "۔

ان آیات کی تفسیر پر ایک کتاب لکھی جاسکت ہے۔ کہ ہم عام آدمیوں کو تو صرف "الست بربکم "کی جھلک ملی ۔ لین پیغمبروں کو روزازل بہت کچے بتایا گیااور عہد بھی لیا گیا۔ اور ظاہر ہے کہ تمام پیغمبراس وقت نبوت کی صفت حاصل کر بچکے تھے اور ہمارے آقا کو اللہ تعالیٰ نے ان کے سلمنے پیغمبراعظم کے طور پر پیش کیا۔ اور یہ سلسلہ اس وقت سے جاری ہے کہ پیغمبر ہمارے آقا پر ایمان لاکر ان کی مدد بھی فرمار ہے ہیں ۔ چتا نچہ اس ایک بیان سے حضور پاک کی شان کو سمجھنے کے لئے ہماری بووی عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ تو ہمارے یہ تفرقات اور فضول بحثیں اس عاجز کو بالکل سمجھ نہیں آتیں کہ جب قرآن پاک میں حضور پاک کو مراح منی قرار دیا گیا ہے۔ اور نور کا معنی روشنی ہے اور عقلی لحاظ ہے اور بیشر کی حیثیت سے بھی حضور پاک کے اس نور کی روشنی اس طرح جمکی یا پھیلی کہ اس اندھری دنیا کو روشن کر دیا۔ ساتھ ہی حضور پاک نے امت واحدہ کے تصور کے ساتھ زمانے کو الیسا تسلسل دیا کہ آپ کے نور سے صراط مستقیم بھی چمک اٹھا:۔

وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا(اقبال) اور ہمارے بامقصد مطالعہ کے تحت حضور پاک نے اہل عق کے قافلہ کو صراط مستقیم پررواں دواں کر دیا۔اس قافلہ کے امیرازل آخر آپ خود ہیں۔اور ہم جو کچھ بیان کریں گے وہ یہ ہے کہ چند سال دنیادی آنکھوں نے آپ کواس قافلہ کی راہمنائی کرتے دیکھا:۔۔

خوشا وہ قافلہ جس کے امیر کے متاع تحصیل ملکوتی و حذبہ ہائے بلند صراط مستقیم: صراط مستقیم: صراط مستقیم کے سلسلہ میں عملی طور پراس کتاب میں بہت کچھ آئے گا اور یہ واضح کیاجا تا ہے کہ دین اسلام مستقیم پر رواں دواں ہونے کا نام ہے ۔اس میں انقلاب والی کوئی بات نہیں ۔اگر نام حکمتیہ انقلاب کر دیاجائے تو بھی یہ موزوں نہیں ۔ حضور پاک ناموں یا اصطلاحات کے سلسلہ میں صحح ناموں کے لئے سخت احکام دیتے تھے ۔ کسی کا نام عبدشمس یا برۃ (آزاد) یا صراط مستقیم کے الٹ یا جس لفظ سے شرک کی بوآئے یا گراہی کی تو الیے نام تبدیل کردیتے تھے ۔ اسلام یا

مستقیم ہے یا انقلاب ۔ اب دو جگہوں کو چھوڑ کر قرآن پاک میں کسی جگہ انقلاب کا لفظ اچھے معنی میں استعمال نہیں ہوا اور اس مراط ہے ہے یا انقلاب کے افظ کو قرآن پاک کے میح لفظ کے معنی پیچھے مڑنے ، واپس آنے یا اوند ھے منہ کرنے کے ہیں ۔ اس لئے یہ عاجز انقلاب کے لفظ کو قرآن پاک کے میح لفظ صراطمستقیم کی جگہ استعمال نہیں کرسکتا ۔ اس میں ایک اور خطرہ یہ ہے کہ دنیاوی اور مادی تبدیلیوں والے روسی اور فرانسسیں انقلاب کی غلط اصطلاحات اور نظریات کو بھی لوگ اسلام کالیمل لگاکر ان کو اسلام کا نظریہ بنا دیتے ہیں ۔

ہمارے مطابعہ میں ہمیں ازل سے لے کر آخر تک دین حذیف یا اہل حق کی راہ میں کہیں انتقاب نظر نہیں آیا۔ ہمارے لحاظ سے وین حق میں ارتقا اور معراج ہے کہ حضور پاک نے فربا یا کہ "مومن اگر کل والے مقام پر رہا تو گھائے میں رہا" بعنی ساکن ہوجانا بھی ٹھیک نہیں ۔ اور پیچے مزنا تو الف معاملہ ہے ۔ اس وجہ سے پچھلے باب میں حضور پاک کے زمانے کو تسلسل دینے اور زمانے کے اصلی حالت میں آنے کے سلسلہ میں صراط مستقیم کی نشاند ہی کردی گئی تھی کہ قرآن پاک میں وین اسلام کے لئے یہ لفظ تقریباً سو دفعہ استعمال ہوا ۔ خاص کر سورة فاقہ ، سورة بقرہ ، سورة عمران ، سورة نیسین اور سورة فتح وغیرہ میں دین کو کہا ہی مراطِ۔ مستقیم گیا ہے بلکہ سورة حود ، جس کے بارے حضور پاک نے فرمایا کہ اس سورة نے ان کو بوڑھا کر دیا ہے ۔ وہاں اللہ تعالیٰ کے مستقیم گیا ہے بلکہ سورة حود ، جس کے بارے حضور پاک نے فرمایا کہ اس سورة نے ان کو بوڑھا کر دیا ہے ۔ وہاں اللہ تعالیٰ کے راستے کو بھی صراط مستقیم کے الفاظ کے طور پریاد کیا گیا۔

اصطلاحیں اور روایتیں : اسلام دین فطرت ہاں کی اصطلاحوں کے ساتھ بھی غیروں کے کسی فلسعہ یا اصطلاح کا مواز نہ کرنا، یاان کی نقالی کرنامناسب نہیں کہ زندگی کے مقصود ہی الگ الگ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پیش لفظ میں اس عاجز نے واضح کر دیا تھا کہ اس کتاب کے ماخذ کیا ہیں۔ اور ان سے کیسے استفادہ کیا جارہا ہے سمہاں البتہ یہ باور کرانا ضروری ہے کہ یہودی و نفرانی بھی کسی زمانے میں دین حنیف کے ہیروکار تھے۔ اس طرح حضور پاک کے خاندان کے لوگ اور حمزت اسماعیل کی سادی اولاد بھی وین حنیف یادین ابراہی کے ہیروکار تھے اس لئے اسلام سے پہلے کی کی روایات یارواج اگر صحح تھے اور جہالت کے زمانے میں ان کو اپنایا گیا تھا تو حضور پاک نے ایسی چیزوں کو نہ رد کیا اور نہ الیے رواجوں سے روکا۔ اس لئے پرانی تاریخی کہا نیاں دیے ک ولیے رہیں۔ البتہ قرآن پاک میں پرانی کہا نیاں زیادہ تر تشیلی ہیں اور کی تفصیلی بھی نہیں۔ حضرت یو سف کا قصہ کانی تفصیلات ہیں لیکن ترتیب ہرجگہ ایک جسی نہیں۔ اس لئے اس عاجز نے پہنے ہوں کے اور حضرت موتی کے بارے میں بھی کافی تفصیلات ہیں لیکن ترتیب وینے کے لیے تاریخی کمابوں سے مدد لی۔

آوم علمی تخلیق : اس تہد کے بعد اب ہمآدم یاانسانوں کی تخلیق کی طرف آتے ہیں ۔ قرآن پاک میں ہے کہ سب انسانوں کو ایک نفس سے پیدا کیا گیا۔ آدم کی تخلیق ادراس زمین پر خلیفہ یا نائب بنانے کے ذکر بھی قرآن پاک میں اکثر جگہوں پر موجو دہیں ۔ یہ عاجزاس سلسلہ میں فرهتوں کے اعتراض کا ذکر کر چکا ہے۔ بہرحال قرآن پاک کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس مسئلہ کو ایسے حل کیا کہ فرهتوں کو کہا " کہ تم وہ نہیں جلنتے جو میں جانتا ہوں ۔ "اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو ایسے قیام اسما، سکھا دیے ادر فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم کو سجدہ کریں۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا۔ لیکن ابلیس یا عرازیل جو جن کے رہتے سے فرشتوں فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم کو سجدہ کریں۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا۔ لیکن ابلیس یا عرازیل جو جن کے رہتے سے فرشتوں

کے رہے تک بہتے گیا تھااس نے انکار کیااور راندہ درگاہ ہوا۔

تبصرہ نظاہر ہے کہ إلیتہ تعالیٰ کے اسماء سکھ کر حضرت آدم ،اللہ تعالیٰ کی صفات و ذات کے بارے بہتر طور پر جانے لگ گئے اور چو تکہ اللہ تعالیٰ نے آدم کا بھی ای روح بھو تکی تھی تو وہ اشرف المخلوقات بھی ہوگئے ۔ شیطان نے سجدہ تو حسد اور تکبر کی وجہ سے نہ کیا اور کہا میں انسان سے بہتر ہوں ۔اس کی وضاحت آگ آئے گی ۔لیکن فقرا میں حضرت منصور حلاج اور شیطان کے در میان الکیت تصوراتی مکالمہ چلتا ہے جو علامہ اقبال کے شیطان اور حضرت جبریل علیہ السلام کے مکالے کی طرح ہے ۔اس مکالمہ میں شیطان کہ تا ہے "کہ اس کا امتحان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے حکم دیا تھا کہ صرف اللہ کو ہی سجدہ کیا جائے ۔اور میں اس حکم پرقائم رہا اور امتحان پوراہو گیا "۔ بحتار بہ منصور نے جب یا و دلایا کہ اس سجدے کا حکم بھی تو اللہ تعالیٰ کا ہی تھا تو تا ویلوں میں پڑگیا وغیرہ ۔ان سب باتوں میں اللہ تعالیٰ کے راز ہیں کہ شر بھی اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا اور علامہ اقبال نے اللہ تعالیٰ کو گزارش کی "کہ اے رب یہ و نب باتوں میں اللہ تعالیٰ کو گزارش کی "کہ اے رب یہ و نب باتوں میں اللہ تعالیٰ کو گزارش کی "کہ اے رب یہ و نب رشیطان ) بھی آپ ہی آپ بی نے پال رکھا ہے ۔ "ہمارے لئے سبق یہ ہم اللہ تعالیٰ سے ذرتے رہیں ۔ہر برے کام میں لینے گناہ کو تسلیم کر کے ندامت کریں اور تاویلوں میں نہ بین ۔

تخلیق آوم اوراحاویت مبارکہ: حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ حضور پاک نے فرمایا" اللہ تعالیٰ نے جب معزت آدم کی صورت گری کی ۔ تو جب تک چاہا۔ اس کو لبد میں پڑے رہنے دیا۔ ابلیس اس کے اردگر دیچرا کر تا تھا۔ جب ویکھا کہ اس کے اندر جوف ہے تو جان لیا کہ یہ مخلوق مستقیم ندرہ گی۔" جتاب عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں " اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو بھیجا جس نے ادیم زمین کے ہرجز شریں و شور سے مٹی لی۔ اللہ تعالیٰ نے اس مٹی سے حضرت آدم کو پیدا کیا۔ ادیم ہی سے آدم کا لیا تھا اور اچھی مٹی سے پیدا ہونے والے جنت میں جائیں گے۔ ابلیس نے حضرت آدم کو سجدہ اس لیے بھی نہیں کیا کہ ابلیس بی مٹی لایا تھا اور اس نے کہا کہ وہ اس کو کیسے سجدہ کرے جو مٹی کا بنا ہوا ہے۔ وغیرہ وغیرہ "۔

وضاحت یہ بہلو کچے دضاحت چاہتا ہے۔ فرشتے نوری ہیں۔ شیطان ناری اور انسان خاک ۔ اب شیطان کو کسیے معلوم ہوا کہ آگ، خاک سے بہتر ہے۔ فرشتوں نے الیہا کیوں نہ کہا۔ تو گزارش ہے کہ فرشتے بدی کو سوچ ہی نہیں سکتے ۔ ان کا پہلااعتراض بھی دضاحت تھی ۔ وہ سمعنا واطعنا ہیں۔ شیطان نے آزادی کو استعمال کیا۔ عقل دوڑائی ۔ وہ دیکھ رہاتھا کہ آگ کی رفتار تیز ہے ، مثی دُصلی ڈھالی ہے۔ ٹھوس ہے اس کی رفتار کم ہوگی ۔ بصارت کم ہوگی وغیرہ ۔ لیکن شیطان نے اس طرف دھیان نہ دیا کہ خالق اپن روح کو اس میں چھونک رہاتھا۔ وہ جب چاہے عرب ورح کو اس میں چھونک رہاتھا۔ وہ جب چاہے عرب دے اور جب چاہے درت دے ۔ ہمارے لئے سبق یہ ہم عاجزی رہیں کہ مٹی کو بھی الند تعالیٰ اشرف بنا رہاتھا۔ وہ جب چاہے عرب دے اور جب چاہے ذکت دے ۔ ہمارے لئے سبق یہ ہم عاجزی رہیں کہ مٹی کو بھی الند تعالیٰ اشرف بنا دیتا ہے۔

منا در اپن ہت کو گر مرتبہ چاہئے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گزار ہوتا ہے شیطان کے عظلی کھوڑے: یہ کچھ کرنے کے بعد شیطان، شیطانیت سے باز نہیں آتا۔ ہزاروں تاویلیں لئے بھرتا ہے۔ کہی کہتا ہے استحان سے پاس ہوگیا۔ کہی کہتا ہے کہ قرآن پاک کی فلاں آیت پڑھ کر بخشش حاصل کرلوں گا۔ کہی کہتا ہے

46

انسانوں کی زندگی میں وی رنگ ڈال رہاہے۔خداان عقلی گھوڑوں سے بچائے ۔اور یمہاں شیطان کی ایک تاویل مثال کے طور پر پیش کی جاتی ہے ۔

جبر سُن کھو دیئے انکار سے تونے مقابات بلند میٹم برداں میں فرشتوں کی رہی کیا آبرو؟

ابلیں ہے مری جرأت سے مشیت ناک میں ذوق نمو میرے فتنے جامہ عقل و خرد کا تاروپو ر کم کمی خلوت مدیر ہو تو پوچھ اللہ ہے ۔ قصہ آدم کو رنگین کر گیا کس کا ہو حق و باطل: برحال يرسب طرز بيانات بيس - بم جس عدة كي طرف آرج بين وه يد كداند تعالى في حضرت آوم كو حق کے ساتھ پیدا کیا ۔ روز ازل یا عالم ارواح میں پیغمروں کے لئے راہ حق کی تلقین اور وعدہ کا ذکر اوپر ہو چکا ہے ۔ اب جب حعنرت آدم کی تخلیق ہوئی تو حسد اور تکبری وجہ سے شیطان نے باطل یا شرکی شکل اختیار کرلی ۔ اور حق و باطل کی مکر اس ون سے شروع ہے ۔اس میں رازیہ ہے کہ دنیاوی زندگی میں اگر انسان کا کوئی دشمن نہ ہو تو اسے اپنی طاقت کا اندازہ نہ ہوسکے گا۔ نکر کے لئے کوئی مقاطبے میں ہو ناچاہیئے۔اس لئے حق کے امتحان کے لئے ضروری تھاکہ کوئی اس کامقابلہ کر تا۔ ایسا کوئی آدمی نہیں جو یہ کہے کہ وہ عق کے ہرراستہ یا سچائی کو نہیں جانتا ۔ یا اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کو نہیں جانتا ۔ دہرئیے بھی کسی عظیم طاقت کے بارے تو زبانی بھی مانتے ہیں ۔ اور دل سے سب اپن کمزوری کو جانتے ہیں کہ ان کا خالق کوئی ہے ۔ چنانچہ اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے ذریعے سے ہمیں یاد ولا تا ہے ۔واذ اخذربک من بنی آدم --- اور حفزت عبداللہ بن عباس اس سلسلہ میں روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حصزت آدم کی شکل وصورت کی تخلیق کے بعد ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا ۔ اور پھر جناب عبداللہ قرآن پاک کی بید پوری آیت پڑھتے ہیں جس کے معنی بیہیں "وہ داقعہ یاد کر جب تیرے پرور دگارنے بن آدم کی بشتوں سے ان ک نسلیں نکالیں ۔اورخو دانہیں کو ان پرشاہد ٹھہرا کے پو چھا" کیامیں تہارا پروردگار نہیں " (الست بربکم) ۔" سب نے جواب دیا ہے شک تو ہمارا پر در دگار ہے۔ہم اس پر شاہد ہیں سیہ اس لئے ہوا کہ قیامت کے دن تم لوگ یہ یہ سکو کہ ہم تو اس سے غافل تھے ۔ یا بیہ کہو کہ پہلے ہمارے بزرگ ہی شرک میں مبتلاتھے "۔قارئین ہمارے ہر عمل کیلئے ہمارے خوو شاہد ہونے والی بات نوٹ کرلیں بہلے باب میں فلسف حیات کے تحت ، روز ازل کے اس میثاق کا ذکر ہو چکا ہے ۔ اب واقعاتی دضاحت ہو گئ ۔ ساتھ ہی ساتھ پشت در پشت آدم کی نسلوں کے منتقل ہونے کا ذکر بھی ہو گیا۔البتہ پیدائش کے معاملات کا مضمون بہت وسیع ہے۔ کہ آگے مادی د نیا کے مادی عنصر بدن کی شکل اختیار کرتے ہیں۔اللہ تعالیٰ اس بدن یا نفس میں روح کو پھونک دیتا ہے جو امر ربی ہے اور اس کو مجھنے کاہم شعور نہیں رکھتے۔ البتہ کتاب میات بعب المدت " میں بہروضا حت ہے۔ پيدائش - اور نرو ماده كاذكر: الله تعالى فاس عالم خلق كالبته طريق كاريه بناياكه برچيز كاجوزا بيداكيا - اكي نر

اور ایک مادہ اور ان دونوں سے آگے تخلیق کا سلسلہ جاری کیا۔یہ چیز صرف انسانوں اور حیوانوں کو لا گو نہیں بلکہ پو دوں اور

در ختوں کے لئے بھی ہے۔ اور یہ سارانظام تھے نے تعلق رکھتا ہے۔ جہاں سب نرہی نرہوں تو وہاں نرکی تج میں یا تو مادہ کے عنصر پیدا وہا تیں گئے یاز کسی الگ مادہ کو حتم دے گا۔ اور اس طرح سے پھر جوڑا جوڑا بن جائے گا۔ اس سلسلہ میں قرآن پاک کی آیت شدن میں میں بتاب مجاہد لکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے حضرت حوا کو حضرت آدم کی قصری (چھوٹی لیسلی) سے پیدا کیا۔ آپ اس وقت سو رہے تھے۔ جب بیدار ہوئے تو حضرت حوا کو دیکھ کر فرمایا "انٹا" اس لفظ کو اب عورت کے معنی میں پیدا کیا۔ آپ اس وقت سو رہے تھے۔ جب بیدار ہوئے تو حضرت حوا کو دیکھ کر فرمایا "انٹا" اس لفظ کو اب عورت کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے اور لفظ نثایا نوانیت اور الیے لفظ اس لفظ سے نظے ہیں۔ یہ تفسیر یہود دیوں کے رہ ایتوں سے لئے گئی ہے اور سے لئے اس سے اختلاف اور الیے لفظ اس کھتے ہیں۔

اور سوسلمان ملهار اس سے اختان فرطفتے ہیں ۔

جنت سے ونیا ملی آمل سنت میں حضرت اور خوات ہوا کو کہا گیا کہ "اس درخت کے قریب مت جاؤ" شیطان نے انہیں بہکایا کہ " یہ دہ درخت ہے جس کا پھل کھانے کے بعد تم ہمیشہ کے لئے جنت میں رہو گے " وہ فریب میں آگئے اور اس شجریا پھل کو کھالیا۔ تو تب وہ اپنی عریانی ہے آگاہ ہوئے جے درختوں کے بتوں سے جھپاتے پھرتے تھے۔ یعنی یہ بھی کہ سکتے ہیں کہ نافر بانی کے بعد تقویٰ کا لباس اتر گیا۔ قرآن پاک کے الفاظ میں " هل ادلکتم علی شحرة الخلد " حضرت آدم اور بائی حواجونکہ بعنت میں اللہ تعالیٰ کے قریب رہناچاہتے تھے لہذا دہ شجر الخلد کھا بیٹھے۔ قرآن پاک میں ایک دوسری جگریریہ ذکر ہے۔ " و صاحبالنا بعض اللہ تعالیٰ کے قریب رہناچاہتے تھے لہذا دہ شجر الخلد کھا بیٹھے۔ قرآن پاک میں ایک دوسری جگریریہ ذکر ہے۔ " و صاحبالنا اللہ و کیا اللہ نقافہ للناس و الشہرة الملعونة فی المقرآن " یعنی جو رویا (شعور، "محت الشقور، اور لاشعور) ہم نے و کھایا آپ کو وہ نہیں گر قتنہ واسطے لوگوں کے اور یہی ہے شجر الملعونہ، قرآن پاک میں " ہر معصوم یا بچر ایک خاص عمر تک اپن ہو میان کی بارے بے نیاز ہوتا ہے۔ اور بعد میں وہ شرمانا شروع کر دیتا ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ کی ان باتوں کو سمجھنا بڑا مشکل ہے کہ حضرت آوم اور بائی حوالیں وقت اس سلسلہ میں شعور کی کس سطی پر تھے۔

ہم یہ بھی نہیں کہ سکتے کہ جنت میں آ بکے اجسام کی کیاشکل تھی۔ کیا مادی ونیا کے بدن کی قسم کی کسی شے سے جنت میں رہائش اختیار کی جاسکتی ہے یا وہاں پر کوئی اور روحانی بدن تھا۔ اور موت کے بعد یا روز قیامت ہمارے اجسام کی بھی شائد الیسی شکل ہو۔ بہرحال ایک بات واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلافت اس دنیا یاعالم خلق میں دی۔ روایت ہے کہ جتاب حسن بھریؒ ہے پو چھاگیا کہ حضرت آدم اور حضرت حواز مین کے لئے پیدا ہوئے یا آسمان (عالم بالا) کے لئے پیدا ہوئے تو آپ نے جواب دین سے کہ چھاگیا "اگر وہ ضبط کرتے اور در خت کا پھل مذکھاتے تو بھر " تو جتاب حسن بھریؓ نے فرمایا " بیدا ہی زمین کے لئے ہوئے کیونکر مذکھاتے "۔

مواقع تقدیر: اب بہاں قضاو قدر کا مشکل مسئد سامنے آجا تا ہے ، تو اس سلسلہ میں ہم ای قسم کی ایک بات کے بارے حضور پاک کا فرمان لکھ رہے ہیں ۔ جتاب عبدالرحمن بن قبارہ السلمی روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور پاک سے سنا کہ آپ نے فرمایا "اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کر سے مخلوق کو ان کی پشت سے نکالا اور پھرارشاد ہوا ۔ پیہشت میں جائیں گے اور مجھے کوئی پرواہ نہیں "۔ حضور پاک کی یہ بات سن کر مجلس سے ایک شخص نے عرض کی پرواہ نہیں اس سے دوزخ میں جائیں گے اور مجھے کوئی پرواہ نہیں "۔ حضور پاک کی یہ بات سن کر مجلس سے ایک شخص نے عرض کی "یارسول اللہ ااگریہی بات ہے تو پھر ہم عمل کس بنا پر کریں "" حضور پاک نے فرمایا "مواقع تقدیر کی بنا پر "۔

قار نبر، ۔ قضا اور قدر کا مسئلہ بہت مشکل ہے۔ پیش لفظ میں گزارش ہو چکی ہے کہ اس سلسلہ میں برے بحث فا \_\_\_\_ محت م

مبلحة بوئے ہمارے قدریہ اور جہنیہ گردہ اس بحث کی پیداوار ہیں۔ عظیم صحابہ کے درمیان بھی اس سلسلہ میں وقتی اختافات
پیدا ہوئے سراقم کی کتاب خلفاء راشدین کے حصہ دوم کے آخری باب میں اس کی تفصیل ہے کہ شام میں طاعون کے زمانے میں
بینا ہوئے سراقم کی کتاب فاروق اعظم پر سوال کر دیا "کیاآپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ کرجارہ ہیں ؟ "حضرت عمر نے فربایا" ہاں!
کہ ہم اللہ کی تقدیر سے بھاگ کر اللہ ہی کی تقدیر کی طرف جارہ ہیں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ایک وادی کے اگر دو کنارے ہوں
ایک سرسبز اور ایک خشک تو مختلف طرفوں میں اترنے والے مختلف تقدیر حاصل کریں گے ۔ وغیرہ ۔۔۔ " بحناب
عبدالر حمن بن عوف بھی ساتھ تھے اور جناب ابو عبیدہ کو تب تسلی ہوئی جب ان کو حضور پاک کا فرمان سنایا گیا۔ پس اللہ تعالیٰ
سے ڈرتے رہیں۔ بہتری کے لئے دعا کریں اور جمیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ ہمارے لئے کیا بہتر ہے ۔یہ بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہو خصور پاک کے ہر بیان میں دانائی کے سمندر بھرے ہوتے حیں ۔اور ہمیں اس پہلو کو سمجھنا چاہیئے کہ امر بالمحروف اور نہی عن

حصرت آوم ترمین پر: روایت ہے کہ حضرت آوم ہندوستان یاسری لنکا کے کسی پہاڑنو ذیراترے اور حضرت حواجدہ میں بنتا ہے اور اس چیزی بنتا ہاب میں بنتا ہے اور اس چیزی بنتا ہے اور اس چیزی وضاحت پہلے باب میں ہو چی ہے۔ بہرطال کی سالوں کی جدائی کے بعد حضرت آوم اور حضرت حوا کہ مگر مہ کے مقام مزدلونہ پر ایک دوسرے کو ملے ۔ یہ مقام می اور عرفات کے در میان ہے اور جہاج کرام ج کے بعد عرفات کے مقام سے والی آکر یہاں ہی رات کو قیام کرے عبادت کرتے ہیں ۔ از دلاف کے معنی نزدیک یا جمع ہونے کے ہیں اور یہی اسکی وجہ تسمیہ ہے ۔ آگے ہم رہمری کے علاوہ حضرت آوم یا کسی پینمبری زندگی کے طالت تفصیل سے نہ لکھیں گے کہ ہم یہ مطالعہ صرف رہمری کے کر رہے ہیں ۔ ہاں محضرت آدم یا کسی پینمبری زندگی کے طالت تفصیل سے نہ لکھیں گے کہ ہم یہ مطالعہ صرف رہم بی کہ دواور آخری شعر کو ہم لکھ حضرت آدم کی دنیا پر آمد کے سلسلہ میں علامہ اقبال کی نظم "روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے "کہ دیہ خوات کی جملک ہے۔ ۔

کھول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ مشرق سے انجرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ اس جلوہ بے پردہ کو پردوں میں چھپا دیکھ ایام جدائی کے ستم دیکھ ۔ جہنا دیکھ بے تاب نہ ہو معرکہ بیم و رجا دیکھ ہے راکب تقدیر جہاں تیری رضا دیکھ

رہممری: فلسعنہ حیات کے بیان کے مطابق پیدائش اور زمین پر آمد کے بعد قافلے نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے اس کے مطابق صراط مستقیم پر رواں دواں ہونا ہے ۔ اس کے لئے رہمری کی ضرورت ہے ۔ اس سلسلے میں جتاب ابو ذر غفاریؓ نے حضور پاک نے فرمایا "آدم " جتاب ابو ذر غفاریؒ نے مزید وضاحت کے لئے عرض کی تو حضور پاک نے فرمایا "آدم " جتاب ابو ذر غفاریؒ نے مزید گزارش کی "رسول کتنے تھے کی تو حضور پاک نے فرمایا " حضرت آدم نبی تھے اور اللہ تعالیٰ ان سے کلام کر تاتھا " جتاب ابو ذر نے مزید گزارش کی "رسول کتنے تھے حضور پاک نے فرمایا " تین سو پندرہ ایک بڑی جماعت ہے "

تبہ ہمرہ: نبی اور رسول میں فرق بیہ بتا یاجا تا ہے کہ رسول وہ ہوتا ہے جے خاص شریعت دی جائے یادرایت وی جائے کہ لوگ ان کی امت کہ ملا میں اور رسول کے امتیوں میں آگے نبی بھی ہو سکتے ہیں ۔ وہ متام رہم جن سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہواان کو بنی کہتے ہیں ۔ روایت ہے کہ ان نبیوں کی تعداد ایک لاکھ چو ہیں ہزار ہے ۔ ہمارے آقا کی امت میں البتہ کوئی نبی نہیں کہ آپ خاتم النہیں اور خاتم المرسلین ہیں ۔ ولیے آپ کی امت کے بڑر گوں کی شان بیہ ہے کہ پہلے بن بھی خواہش کرتے رہے کہ وہ آپ کے امتی ہوتے ۔ تین سو بندرہ رسولوں کی تعداد ایک لحاظ ہے دلچیپ ہے کہ حضرت طالوت کے وہ ساتھی جنہوں نے ان کا حکم مانا، اور نہر سے پانی نہ بیاان کی تعداد بھی تین سو بندرہ بتائی جاتی ہے ۔ اس میں حضرت داؤذ بھی شامل تھے جنہوں نے جالوت کو قتل کیا جنگ بدر جس کا ذکر آگے دسویں باب میں ہے اور اس کو حق کا پہلا بڑا معرکہ کہتے ہیں ، وہاں بھی مجابدین کی تعداد ایک روایت کے مطابق تین سو بندرہ ہے ۔ ایک لاکھ چو بیس ہزار نبیوں کے ساتھ موازنے کے طور پر حضور پاک مطابق تین سو تیرہ اور دوسری کے مطابق تین سو پندرہ ہے ۔ ایک لاکھ چو بیس ہزار بنائی جاتی مسلمانوں نے حضور پاک کے جمال کی جھلکیاں دیکھیں ان کی تعداد بھی ایک لاکھ چو بیس ہزار بتائی جاتی حال ہے جہتے ہیں ، وہاں بھی جاری ہے اور اس کی جھلکیاں دیکھیے والے ہے ۔ خریہ " دیدار عام " کی بات ہے ۔ " دیدار خاص "کا سلسلہ تو چو دہ سو سالوں ۔ یہ جاری ہے اور اس کی جھلکیاں دیکھیے والے خوش قسمت ہرزمانے میں موجودرہے ۔

دین حق اور زمانے کا تسلسل بہرحال ہم جس مقصد کی طرف آنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اول تو صحح بخاری میں روایت ہے کہ بتام نبی الیک دین پر تھے یا ہیں ، اور ہر زمانے اور ہر خطے میں اللہ تعالیٰ نے رسول بھی بھیجے ہیں اور نبی بھی ، جن کی شریعت ایک تھی ۔ علاقے کے ماحول و مزاج یا آب وہوا کے لحاظ ہے چھوٹی موٹی رسم و راج میں فرق کی اجازت تھی ۔ لیکن بنیاوی اصول بتام شریعتوں کے ایک جسے ہیں ۔ اللہ تعالیٰ ہر زمانے اور ہر خطے میں لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف راہمری کرتا رہا ہے جگ متام شریعتوں کے ایک جسے ہیں ۔ اللہ تعالیٰ ہر زمانے اور ہم خطے میں لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف راہمری کرتا رہا ہے جا متان و حضرت آدم نے معاطلت امت واحدہ ہے شروع کے لیکن علاقائی ضرور توں کے تحت اور فاصلوں کی وجہ سے ہر علاقے کی امتوں میں شریعت کے طریق کار میں کچے نہ کچے فرق پڑتا رہا ۔ کہ تنام نبی یار سول محدود علاقے اور محدود مدت کے لئے تھے ۔ لیکن اب و نیا کو برقرار کر دیا جو ایک کے شروع کیا تھا ۔ یعنی صراط مستقیم کی کئی اور مکمل نشاند ہی کر دی ۔ کہ سورۃ مائدہ کے مطابق دین مکمل تسلسل حضرت آدم نے شروع کیا تھا ۔ یعنی صراط مستقیم کی کئی اور مکمل نشاند ہی کر دی ۔ کہ سورۃ مائدہ کے مطابق دین مکمل ہوگیا اور ای وجہ سے پچھلے ہوگیا اور ای وجہ سے چھلے ہوگیا اور ای وجہ سے پچھلے ہوگیا اور ای وجہ سے پچھلے ہوگیا اور ای وجہ سے پیسے ہوگیا اور این وجہ سے حضور پاک نے خطبہ جتبہ الوداع میں فرما یا کہ زمانہ (یا دنیا) این اصلی عالت پر آگیا ہے ۔ اس وجہ سے پچھلے بہر میں بھی اس فلسفہ کی طرف اشارہ کر دیا تھا ۔

امت واحدہ: امت واحدہ کے اس فلسفہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے نہ کہ اختلاف کرنے کی کہ ہمارے علما، میں سے کچھ کہتے ہیں کہ نہیں صرف مسلمان ایک امت ہیں ۔ دراصل بات یہ ہے کہ جس کہ ساری دنیا ایک امت بن گئ ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں صرف مسلمان ایک امت ہیں ۔ دراصل بات یہ ہے کہ حضور پاک نے گروہوں میں بٹی ہوئی مخلوق کو ایک امت کا تصور دے دیا کہ آؤایک اللہ پر متفق ہوجائیں۔ بھلا کو نسااللہ ؟ وہ اللہ جس کا کوئی شرکیک نہیں یا رب محمد ۔ اور نہ کہ وہ اللہ کہ کسی کو اس کا بدیا بنادیا۔ اور کسی نے شرکیکوں کی تعداد کو بڑھا دیا۔ یہ اللہ

وہ ہے جس کی ذات وصفات کا بیان قرآن پاک میں ہے۔الیہاتصور دینے کے بعد اور جگہ جگہ پیغام بھیجنے کے بعد ، حضور پاک کے تربیت یافتہ صحابہ کرائم یا بعد کے مسلمانوں نے بھی یہ کام جاری رکھااور دنیا کے گوشے گوشے میں ایک اللہ ، ایک رسول ، ایک قرآن اور ایک امت کا پیغام پہنچا دیا۔اور امت واحدہ کاتصور پو راہو گیا۔لیکن عملی طور پر حضور پاک کی امت وہی لوگ کہلا سکتے ہیں جو آپ کے دین پر چل رہے ہیں۔ لیکن ہم یہ بات بھول گئے کہ ہم نے ساری ونیا کو ایک کرنا تھا۔اب بھلا ہم مغلوبہ قوم ہیں ہماری بات کون مانے گا۔اور اگلے زمانے میں لوگ مسلمانوں کا کردار دیکھ کر مسلمان ہوتے تھے ۔اب ذراہم گربان میں مند ڈالیں ۔ دوعالمی جنگوں کی وجہ سے دنیا ایک ہونے کے نزد مک پہنچ گئ ہے۔لین افسوس ان کو دین حق کا فلسفہ سمجھانے والا کوئی نہیں کہ کام باتوں سے نہیں بنتے ۔عمل سے بنتے ہیں۔اور ہماری حالت یہ ہے کہ:۔

اے راہرد فرزانہ ہے جذب مسلمانی نے راہ عمل پیدا نے شاخ تقین نمناک (اقبالؒ) رہمران لیعنی ا بدیاء کے نام و نسب: چندا کیا اشاروں کو چھوڑ کر قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کی کتابیں، انبیا، کے نسب اور زمانے کا ذکر تفصیل یا ترتیب سے نہیں کرتیں ۔بہرحال ہم اپنی کہانی مکمل کرنے کے لئے چندا نبیا: کے نام ونسب کو ابن سعد کی مددے لینے تبھروں کے ساتھ اپنی کتاب میں شامل کررہے ہیں: ۔

اسحفزت آدم سهمارے جدامجد

ا حصرت ادریس آپ کو خبوخ بھی کہتے ہیں۔ادرآپ خنوخ بن یازو بن مہلائل بن منان بن انوش بن شیت بن آدم ہیں۔ السار حصرت نوخ بن کمک بن متوشخ بن ادریس

م ۔ حصرت ھوڈ بن عبداللہ بن الخلود بن عاد بن عوص بن ارم بن سام بن نوخ ۔آپ قوم عاد میں مبعوث ہوئے جس کا ذکر قرآن یاک میں ہے۔

۔ حصرت صالح بن آسف بن کماشخ بن ازوم بن حثود بن جاتر بن ارم بن سام بن نوخ -آپ قوم حثود میں مبعوث ہوئے جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔

4۔ حضرت ابراہیم بن تارح بن ناجور بن ساروغ بن ارعوا بن فانع بن عامر بن مشاخ بن ارمخشد بن سام بن نوخ - قرآن پاک میں حضرت ابراہیم کے والد کا نام آذر لکھا گیا ہے ۔اس سلسلہ میں وضاحت اور تبھرہ آگے آئے گا۔

»۔ حضرت لوط بن ہاراں ۔آپ حضرت ابراہیمؑ کے بھتیج تھے۔

٨- حفزت اسمعيل بن حفزت ابراسيم

و محفرت اسحاق بن حفرت ابراہیم

١٠ حصرت ليعقوب بن حصرت اسحاقً

ال حصرت يوسف بن حصرت بيعقوب (حضور پاک نے آپ کو چار اشتوں کی لگا تار پيغمبری کی سعادت پر تحسين پيش کی)

الدحفرت شعيب بن بويب بن عنفا بن ابراميمً

سار حضرت موسی بن عمران بن قابت بن لادی بن بیفوب

۱۴ حضرت ہارونؑ بن عمراں سسسدایضاً سسسہ

١٥- حضرت الياس بن تسبتين بن العارز بن مارون

ا ا حضرت یونس بن منی کہ آپ کا سلسلہ نسب بھی حضرت بیعقوب تک پہنچتا ہے ۔آپ کا وطن نینوا تھا جو کہ موجو دہ نجف اشرف کے نزدیک تھا ۔ بخاری شریف میں ذکر ہے کہ حضور پاک کی ملاقات نینوا کے ایک آدمی سے ہوئی تو بڑے خوش ہوئے کہ حضرت یونس کے علاقے کاآدمی ہے ۔

١٤- حضرت السيع بن عرى بن نشو تلخ بن افرا يم بن يوسف

۱۸ حصرت ايوب بن زراخ بن اقوص بن ليفرن بن العيص بن اسحاق

۱۹- حصرت داؤدً بن السينا بن عويذ بن باعرين سلمون بن نخشون غمادب بن ارم بن خصرون بن فارض بن يهودا بن ليعقوبً ۲۰- حصرت سليمانً بن حصرت داؤدً

۲۱۔ حضرت ذکریاً بن بنثوا۔آپ بھی حضرت بیعتوب کے بیٹے بہودا کی اولاد سے ہیں

۲۲ حضرت کی بن حضرت ذکریا

۱۳۳ حصرت علیا بن مریم بنت عمران بن ماثاں ۔ یہ سلسلہ نسب بھی حضرت بیقوب کے بیٹے بہودا تک جا بہنچتا ہے۔

٢٢- حضور پاک حصرت محمد مصطفی بن عبدالله بن عبدالمطلب - تفصیل پانچوی باب میں ہے

- ۲۵ - حضرت شیث - ابن سعد نے آپ کو نبیوں یا پیغمبروں میں شامل نہیں کیا لیکن آگے کتاب میں لکھتا ہے کہ حضرت آدم کی وفات پر حضرت جبر کیل نے ان کے جنازہ کے سلسلہ میں حضرت شیث کی رہمنائی کی ۔ آپ حضرت آدم کے بیٹے تھے ۔ شیث کو عربی میں "شت "سریانی میں " شات " سریانی میں " شات " اور عبرانی میں " سیست " کے ناموں سے بھی لکھا گیا ہے اور باتی حوالوں سے معلوم ہو تا ہے کہ آپ بھی نمی تھے ۔ آب بھی نمی تھے ۔

۳۹۔ حضرت ذوالکفل ٔ اس طرح قرآن پاک میں پیغمبروں میں جو حضرت ذوالکفل کا ذکر ہے۔ان کا نام بھی ابن سعد نے نبیوں میں نہیں لکھا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ذوالکفل، مہاتما بدھ ہیں کہ دہ کپل کے رہنے والے بیخی "کپل وستو" تھے اور عربی میں "پ" کا لفظ "ف" سے اداکیا جاتا ہے ۔ہمارے بزرگ یہ بھی کہہ گئے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے بعد متام پیغمبر ان کی اولاد سے تھے سچو تکہ بدھ، حضرت ابراہیم کی اولاد کے لئے یہ شرف صرف بدھ، حضرت ابراہیم کی اولاد سے نہیں تو وہ پیغمبر نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت ابراہیم کی اولاد کے لئے یہ شرف صرف مشرق وسطیٰ کے علاقوں میں ہو ۔ لیکن اکثر لوگ بدھ کو اس لئے بھی پیغمبر ماننے کو تیار نہیں کہ بدھ اللہ تعالی کی ذات کا کچھ منگر مشرق وسطیٰ کے علاقوں میں ہو ۔ لیکن اکثر لوگ بدھ کو اس لئے بھی پیغمبر ماننے کو تیار نہیں کہ بدھ اللہ تعالی کی ذات کا کچھ منگر مشکر اچاریہ نے بدھ پرالیے الزامات لگائے لیکن برہما میں "تھا۔ بے شک بھارت کے کچھ مشعصب ہندوؤں خاص کر کمارل بھٹ اور شکر اچاریہ نے بدھ پرالیے الزامات لگائے لیکن برہما میں

راقم کے ایک بزرگ تایا کی نظر سے ایس کتابیں گزری ہیں جن میں یہ واضح ہے کہ مہاتنا بدھ نہ صرف اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا قائل تھا بلکہ حضور پاک کے سلسلہ میں پیشینگوئی بھی کی کہ مخرب میں ایک بڑا" بدھ" پیدا ہوگاجو امت واحدہ کا تصور دے گا۔ہم یہ مانتے ہیں کہ ہر خطہ میں نبی پیدا ہوئے لیکن بدھ کے سلسلہ میں حتی فیصلہ دینا مشکل ہے کہ عراق میں ایک جگہ کا نام بھی قرین ذوالکفل تھا۔اور ممکن ہے کہ ذوالکفل پیغمراس جگہ کے ہیں۔

42۔ حصرت لقمان ۔ اس طرح قرآن پاک میں حصرت لقمان کاجو ذکر ہے۔ ابن سعد نے ان کو بھی نبیوں میں نہیں لکھا۔ اور عام خیال ہے کہ وہ ایک نیک انسان تھے۔ اور ان کے بنہ ہونے کے بارے البتہ شک ہے۔ بہر حال آپ نے بھی صراط مستقیم کی نشاند ہی ضرور کی۔ خیال ہے کہ آپ مصروسو ڈان کے در میانی علاقوں نشاند ہی ضرور کی۔ خیال ہے کہ آپ مصر وسو ڈان کے در میانی علاقوں کے رہنے والے تھے۔ لیکن کے رہنے والے تھے۔ آگے آٹھویں باب میں صحیفہ لقمانی کا بھی ذکر آتا ہے کہ انصار میں سے بحناب سویڈ بن صامت کے پاس یہ کتاب یا" امثال لقمانی "کے نام سے ایک کتاب بھی موجو دہمی۔ ہمارے اکثر لوگ حضرت لقمان کو ڈاکٹری یا حکمت کا بانی سمجھتے ہیں۔

۳۸۔ حصرت ذوالقرنین ۔ قرآن پاک میں جو حصرت ذوالقرنین کا ذکر ہے کہ اس سلسلہ میں نہ تو ابن سعد نے کوئی ذکر کیا ہے اور نہ ہمارے علما، کا اتفاق ہے کہ نبی تھے ۔ امام عزائی نے سکندریو نانی کو ذوالقرنین کہا اور دنیا کے مشہر سوطوط والی ہم بھی ہم آباد اور اس ہمارے علما، کا اتفاق ہے کہ نبی تھے ۔ امام عزائی نے سکندریو نانی کو ذوالقرنین کہا اور اس ایوشاہ پہلوی نے ۱۹۷۰، میں ایران کی ازدونے ایران کے شہنشاہ سائرس اول کو ذوالقرنین کہا ۔ اور اس بادشاہ کی یاد میں آبخہانی رضا شاہ پہلوی نے ۱۹۷۰، میں ایران کی بادشاہت کے اڑھائی ہزار سالہ حضن منایا ۔ جس کو کچھ لوگوں نے بسیویں صدی کا بہت بڑا" مذاق کہا تھا ۔ اور یہ اسیے ہی ثابت ہوا ۔ بہرحال سائرس کو ذوالقرنین بنانا صحح نہیں ۔ ممکن ہے کہ ذوالقرنین کوئی آنے والی شخصیت ہو کہ عربی میں ماضی اور مضارع کا بیان کی دفعہ ایک جسیا ہو تا ہے ساتھ یا جوج کا ذکر ہے ۔ اور بعد میں ان کے ہراونچان سے دوڑنے کا ذکر ہے ۔ یہ استعارہ بھی ہو سکتا ہے اور مستقبل کا ذکر اور ذوالقرنین سے مراد دوصدیوں والا (ذوقرن) بھی ہو سکتا ہے۔

۲۹۔ حصرت طالوت ٔ ۔ قرآن پاک میں حصرت طالوت کا بھی ذکر ہے ۔ آپ کے لشکر میں حصرت داؤڈ بھی تھے جنہوں نے جالوت کو قتل کیا ۔ تو ظاہر ہے کہ آپ کا تعلق بنو اسرائیل ہے تھا۔اور آپ حصرت داؤڈ کے پیشرو تھے ۔ اور کچھ روایت کے مطابق آپ حصرت داؤد کے خسر تھے "

وہ سے حضرت دانیال ۔ ہماری تاریخوں میں حضرت دانیال کا بھی ذکر آتا ہے۔ جس کو اہل یورپ Denial کہتے ہیں۔ راقم نے ان کی قبر کے سلسلے میں پوراذکر اپنی کتاب خلفا، راشدین حصہ اول میں کیا ہے کہ کس طرح حضرت عمرؓ کے زمانے میں مسلمانوں نے جب حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کے تحت جنوبی فارس فتے کیا تو شوش کے مقام پر حضرت دانیال پیغمبر کی قبر کو دریا بردہونے سے بچایا

الا ۔ اصحاب کہف ۔ قرآن پاک میں اصحاب کہف کا ذکر بھی ہے ۔ کچھ لوگوں نے ان کو حصرت عیسیٰ کے زمانے کی بعد کی ہستیاں بتایا ہے ۔ آگے ساتویں باب میں ذکر ہے کہ اصحاب کہف (یاان نوجوانوں) کے بارے قریش مکہ، یثرب (مدینہ منورہ) کے

یہودیوں سے یہ سوال حضور پاک سے پو چھنے کے لئے لائے تھے ۔ یہودی حضرت عینی کو پیغمبر نہیں ماننے اور ند ان کے ماننے والوں کو اچھا تجھتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ نوجوان یا تو حضرت موسیؒ کے زمانے سے بھی پہلے ہوئے یا کم از کم حضرت داؤڈ یا حضرت مسلمان کے زمانے سے پہلے ہوئے کہ یہودیوں کے حساب سے یہ اچھے لوگ تھے ۔ ہمارے حساب سے اصحاب کہف بھی دین۔ ابراہمی اور دین حذیف کے پیروکار تھے۔

۳۲ - متفرق - قرآن پاک میں ایک حضرت عزیر کا بھی ذکر ہے کہ یہودیوں نے ان کو الند تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا ۔ روایت ہے کہ آپ بھی پیغمبر تھے ۔ لیکن کہیں سے حسب نسب کے بارے تفصیلات نہیں ملیں ۔ اس طرح قرآن پاک کی سورۃ کہف میں ایک صاحب کا ذکر ہے جن کی ملاقات کے لئے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسی کو بھیجا ۔ بخاری شریف میں بھی یہ پورا ذکر ہے اور وہاں آپ کو حضرت خضر کہا گیا ۔ روایت ہے کہ آپ اس و نیا پر زندہ ہیں اور روز قیامت تک زندہ رہیں گے ۔ اور کچ لوگوں کو اب بھی ملتے ہیں اس طرح قرآن پاک میں فرعون کے دربار میں ایک صاحب کے بارے ذکر ہے کہ انہوں نے اپنا دین اور ایمان پوشیدگی میں رکھا ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ذریا تھا ۔ ایک اور صاحب کا حضرت سلیمان کے درباری ہونے کا ذکر ہے ، جن کو اللہ تعالیٰ نے زبان و مکان پر اس طرح حاوی کیا ہوا تھا کہ آنکھ جھیکنے کے وقت کے اندر ملکہ سباکا شخت ہزاروں میل سے لاکر حضرت سلیمان کے درباری کو آصف برخیا کا پیش کر دیا ۔ فرعون کے اس درباری کو کچھ تادیخوں میں حرقیل نجار کا نام دیا گیا ہے اور حضرت سلیمان کے درباری کو آصف برخیا کا نام ۔ حضور پاک محمد مصطفے کے اباواجداد ہمیشہ دین حضیف کے پیروکار رہے ۔ اس سلسلہ میں آگے بیا نات آئیں گے۔

زمان و مکال: اوپروالے بیان میں مقصد صراط مستقیم کی نشاندہی ہی تھی۔ اور حضور پاک کی بحثت ہے پہلے قافلہ حق کا ذکر اختصار ہے کر دیا گیا ہے ۔ قرآن پاک میں یہ تمام ذکر تنتیلی اور عبرت پکڑنے رکے لئے ہے ۔ اور حضور پاک نے بھی اپن اصادیث مبارکہ میں ذکر کیا تھا ان کے مکان کے پہلو تعوزاً آگے جاکر بیان کریں گے ۔ زبان کے لحاظ ہے روایت ہے کہ حضرت آدم کی عمر نو مو چھتیں برس تھی ۔ علاوہ ازیں حضرت آدم اور حضرت نوخ کے در میان دس قرن لیعنی ایک ہزار سال کا زبانہ حائل ہے ۔ حضرت نوخ کی عمر نو مو پچاس سال بتائی جاتی ہے ۔ اور اس طرح حضرت نوخ اور حضرت ابراہیم کے در میان بھی دس قرن ہیں ۔ اور حضرت موت کے در میان بھی دس قرن ہیں ۔ اور حضرت ابراہیم اور حضرت موت کے در میان بھی دس قرن ہیں ۔ جناب عکر مذہبیں ۔ جو حضرت عبداللہ بن عباس کی اور کو میان کی میان کے بیانات کی در میان بھی اور دھنرت میں ہو حضرت عبداللہ بن عباس کی اور کو میان کے میان کے میان کا بات کہ میان کہ میان کہ کا خصہ نہیں ۔ اور ان روایات میں یہ تفصیل نہیں کہ جناب عکر مذہ نے یہ سب کچھ کس سے سنا ہر موال یہ بیانات کی اواوی میان کہ کا حصہ نہیں ۔ اور ان روایات میں یہ تفصیل نہیں کہ جناب عکر مذنے یہ سب کچھ کس سے سنا ہر موال یہ بیانات کی اور کی میان کہ کا حصہ نہیں ۔ اس کے ان کو کو تصور نہیں گئن ہے ۔ خواص کر میعاد کے بارے اور اس سلسلہ میں مزید وضاحت آگ آتی ہے ۔ یہ می روایت ہی مول والنہ اعلم بالصواب) ابن عباس کی دواوی ہیں لین یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے یہ کچھ حضور پاک سے سا ۔ روایت سا ۔ روایت تا کی عباس کی دواور اس سلسلہ میں مزید وضاحت آگ ابن عباس خو دراوی ہیں لین یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے یہ کچھ حضور پاک سے سا ۔ روایت سا ۔ روایت تا روایت تا کی سا ۔ روایت سے میں میں کے حضور پاک سے سا ۔ روایت سے دوران میان کے سا ۔ روایت تا کی سا ۔ روایت تا کہ میان کے حضور باک سے سا ۔ روایت تا کہ دورادی ہیں لین یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے یہ کچھ حضور باک سے سا ۔ روایت سے دوران میان کے سا ۔ روایت سے دوران کی بین کین ہے نہیں کہتے کہ انہوں نے یہ کچھور کو کے سا ۔ روایت سے دوران کی سا کے دوران کی سے دوران کی کو کو کے دوران کی بیان کے دوران کی سے دوران کی کو کو کی کی کی دوران کی کے دوران کی کوران کی کو کو کو کوران کی کوران

یہ ہے: ۔ حصرت موسی بن عمران اور حصرت علیلیٰ بن مریم کے در میانی عہد میں بنی اسرائیل میں ایک ہزار پلیغمبر مبعوث ہوئے ۔ اور در میان میں وقفہ ایک ہزار نو سو سال کا ہے ۔ حضرت عبییٰ کی ولادت اور حضور پاک محمد مصطفیٰ کی ولادت کے در میان پانمچسو ا نہتر برس کا فرق ہے۔خو د حضرت عسییٰ تقریباً تیس سال زندہ رہے۔حضرت عسییٰ کے ابتدائی زمانے کے بارے قرآن پاک میں یہ ارشاد ہے کہ " وہ واقعہ یاد کر جب ہم نے ان کے پاس دو شخص تھیج تو انہوں نے ان کی بھی تکذیب کی ۔آخر ہم نے تهیرے سے ان کو غلبہ دیا " مقرآن پاک کے لفظ"ار سلنا" کی وجہ سے لو گوں نے ان تینوں بھیجے گئے صاحبان کو پیغمبر تسلیم کر لیا ہے ۔ دراصل پیر تینوں حصرت علیلی کے حواری تھے ۔اور تبیرے حن کی بدولت غلبہ ہواوہ جناب شمعون تھے ۔ویسے حصرت علیلی کے حواریوں کی تعداد بارہ ہے۔اور جب آخری حواری فوت ہوا تو اسوقت ہے حضور پاک کی ولادت تک کاعرصہ چار سوچو تنیس سال بنتا ہے۔ تتبصره: گزارش ہو چکی ہے کہ اوپر بیان شدہ اکثر باتیں اعادیث مبار کہ کا حصہ نہیں ہیں ۔لیکن ان واقعات کو مکمل طور پر غلط بھی نہیں قرار دیا جا سکتا ۔ ظاہر ہے کہ اسلام دین فطرت ہونے کی وجہ سے تاریخ یا واقعات کے بامقصد مطابعہ کی اجازت دیتا ہے کہ ان واقعات سے سبق سیکھیں ۔اسلام کے لحاظ سے حسب نسب کو پہچان کی حد تک استعمال کیا گیااور اچھے نسب سے ہو ناانعام خداوندی ہے کہ اچھے حالات میں پرورش پائی اور خاندانی طور پر بزر گوں کی احجی مثالیں موجو دہیں ۔اس سلسلہ میں پانچویں باب اور مشیسیویں باب میں بھی کچے وضاحیت ہیں ۔البتہ اللہ تعالی کے ہاں وہ بڑا ہے جو کر دار میں بڑا ہو ۔ہم یقین کے ساتھ کسی حسب نب کو میچ نه کہیں گے کہ اس سلسلہ میں مزید وضاحت اور حضور پاک کافرمان چوتھے باب میں آئے گا۔اس طرح جو عرصہ یا زماں کا پہلو ہے وہ بھی یقینی نہیں ۔ کئ لو گوں نے دس قرنوں کو طرز بیان ہی کہا ہے کہ مطلب بہت ہی قرنیں ہیں ۔ بہر حال اگر اس عرصہ کو صحح مان لیا جائے تو ہمارے جدامجد حضزت آدم آج سے صرف چھ سات ہزار سال پہلے ہو گزرے ہیں ۔موجو دہ سائنس کے لحاظ سے کئی ہزار سالوں سے مخلوق اس دنیا پرآباد ہے۔ تو یہ روایت بھی صحح ہو سکتی ہے کہ ہمارے جدامجد حصزت آدم سے پہلے کئ حصرت آدم ہو گزرے اور فرشتوں کو کچھ آگاہی تھی کہ انسان زمین پر فساد کرتے ہیں ۔اور ان لو گوں نے کوئی فساد وغیرہ کئے اور مٹ گئے ۔اوریہ عاجز حضرت آدمؑ کے زمین پر خلیفہ بیننے پر فرشتوں کے روعمل کا ذکر کر حکا ہے۔

بر صغیر پہندو پاکستان: ابن عبال کے لحاظ سے پیغم اور خطوں میں مبعوث ہوتے رہے۔ اس سلسلے میں مہا تا بدھ کے ذوالکفل ہونے یا نہ ہونے پر تبھرہ ہو چکاہے۔ سرزاغلام کذاب کے لحاظ سے اس خطہ میں ہندوؤں کے او تاررام چندر اور کرشن بھی پیغم تھے۔ اب ان دونوں نے نہ کوئی فلسفہ دیا نہ درایت اور وونوں چو نکہ بت پرستی کا مظہر ہیں اور ان کے پیروکار ایک خوا کے کئی ویو تا شریک بنائے ہوتے ہیں اس لئے یہ لوگ پیغم نہیں ہوسکتے ساور رام چندر تو کوئی افسانوی شخصیت ہیں۔ ویدوں کو بھی کئی ویو تا شریک بنائے ہوتے ہیں اس لئے یہ لوگ پیغم نہیں ہوسکتے ساور رام چندر تو کوئی افسانوی شخصیت ہیں۔ ویدوں کو بھی کچھ لوگوں نے الہامی کتا ہیں کہا کہ ان میں کچھ اٹھی اور اونچی قسم کی باتیں ہیں۔ لیکن اکثر باتوں میں مادیت کی طرف جھکاؤ ہے۔ شاستر تو ولیے بھی ہمزی کتا ہیں ہیں اور ان کو الہامی کتاب نہیں کہا جاسکتا۔ اس طرح رامائن اور مہا بھارت کی کہا نیاں بھی افسانہ زیادہ ہیں اور ان میں حقیقت کم ہے۔ مہا بھارت کی باتیں پڑھ کر تو بنسی بھی آتی ہے۔ بھگوت گیتا البتہ بڑی علمی کتاب ہے اور

منوسرتی کا ذات پات کے طریقے کا رائج کر ناشاید اس خطے کی آب وہ وا اور حجزافیائی ضرورت تھی جو بعد میں صد ہے گذرگئ ۔ اور زاعت پیشہ ملک کا سہارا بیل تھا تو گائے گو ما ٹا بن گئ ۔ ولیے ہندوازم کوئی مذہب نہیں سید معاشرے میں رہنے اور سماج کا ایک طریق کار ہے ۔ اور عقائد الگ الگ ہوں تو پھر بھی آدمی معاشرہ میں شامل رہ سکتا ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوؤں میں دیو تا اور بتوں کی بھرمار ہے اور کوئی رام یا کرشن کی پوجا کرتا ہے تو کوئی شیویا درگا کی ، کوئی اندر کی پوجا کرتا ہے تو کچھ لوگ کالی دیوی کی پوجا بھی کرتے ہیں ، سناتن دھرم والے بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور آدید سماج والے بت نہیں پوجتے ۔ معلوم نہیں کتنے دھرم ہیں اور کتنے سماج ۔ بہرحال جو کوئی بھی باہر ہے آیا ہندوؤں کا معاشرہ الیما تھا کہ انہوں نے دھرتی میری ماں کے فلسف کے تحت غیروں کو لینے اندر حذب کرلیا ۔ صرف مسلمان کچھ نج گئے ۔ لیکن اب پاکستان میں بم نے بھی "پاک سرزمین شاد باد" اور دھرتی یا صومنی دھرتی کی پوجا شروع کر دی ہے ۔

ہندوؤں کے بارے اس عاجز کے ذاتی مشاہدات بھی ہیں۔اورالبیرونی کی کتابوں سے بھی استفادہ کیا۔البیرونی خود حیران ہے کہ ہندوؤں میں کچھ انھی باتیں بھی ہیں لیکن بری اتنی ہیں کہ انسان سوچنے لگتا ہے کہ یہ کسی تھچڑی ہے۔اگر یہ مان لیاجائے کہ ہندو بھی کبھی صراط مستقیم پر تھے تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ ان کا فلسفہ زنگ آلود ہو چکا ہے۔اور ہر جگہ یہی حالت تھی تو نی آخرالز مان کے مبعوث ہونے کاوقت آگیاتھا کہ وہ امت واحدہ کا تصور دیں۔

ہونے کے واقعات کے تاریخ تانے بانے کچھ مل جائیں۔ حضرت آوم : آپ انسانیت کے جدامجد ہیں ۔ہم روز ازل "الست بربکم" ہینجمبروں کے وعدہ ، حضرت آوم کی تخلیق اور بہشت سے دلیں نکالے کے پہلو کا مختصر جائزہ پیش کر حکر ہیں یہ روز ہوں سرک دنا معد آپڑے کے در روز ویر سرک سے سے

سسرت اوم جسان المسانیت نے جدا مجد ہیں ۔ ہم روز ازل "است بربلم" پیمبروں کے وعدہ، حضرت اوم کی محلیق اور بہشت سے دیس نکانے کے بہلو کا مختصر جائزہ پیش کر چکے ہیں ۔ روایت ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد دوسو برس تک آپ میں اور حضرت حوا میں جدائی رہی ۔ بجرا کھے ہوئے ۔ اولاد ہوئی جن میں ایک بیٹیا قابیل اور جڑواں بہن لبو دبید اہوئے ۔ اور بعد میں ہابیل اور از آن کے مطابق اپنے بھائی ہابیل کو قتل کر دیا اور ان کی جڑواں بہن اقلیما بیدا ہوئے ۔ قابیل نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافر مانی کی اور قرآن کے مطابق اپنے بھائی ہابیل کو قتل کر دیا کہ وہ اس کی جڑواں بہن لبود کے ساتھ شادی نہ کرسکے اور قابیل خو داسکے ساتھ شادی کر ہے۔ حضرت آدم نے قابیل کو الگ کر دیا اور اس نے برے ون گزارے اور اپنی اولاد کے ایک اندھے بینے کے ہاتھوں پتھر گئے سے مرگیا۔ حضرت آدم کے ہاں البتہ ایک نیک بینے بھی پیدا ہوئے جن کو حضرت شیت کہتے ہیں اور انکاذ کر ہو چکا ہے ۔ حضرت آدم نے حکم دیا کہ حضرت شیت کی اولاد تی اولاد کی تعداد چالیس ہزار ہو چکی تھی۔ حضرت آدم نے وفات پائی تو آپ کی اولاد کی تعداد چالیس ہزار ہو چکی تھی۔ حضرت آدم نے وفات پائی تو آپ کی اولاد کی تعداد چالیس ہزار ہو چکی تھی۔ حضرت آدم نے وفات پائی تو آپ کی اولاد کی تعداد چالیس ہزار ہو چکی تھی۔ حضرت آدم نے وفات پائی تو آپ کی اولاد کی تعداد چالیس ہزار ہو چکی تھی۔ حضرت آدم نے وفات پائی تو آپ کی تعداد چالیس ہزار ہو چکی تھی۔ حضرت آدم نے وفات پائی تو آپ کی تعداد چالیس ہزار ہو چکی تھی۔ حضرت آدم کی پیدائش ، زمین پر اتر نا اور وفات تینوں باتیں جمعہ کے ون ہو کس

حضرت ادرلیس '' ابن عباسؒ کے مطابق حصرت آدم کے بعد جو پہلے پیغمبر مبعوث ہوئے وہ حصرت ادریسؒ ہی تھے ۔ آپ کو خنوخ بھی کہتے ہیں اور شجرہ نسب میں ایسا ذکر ہو چکاہے ۔ ایک دن میں آپ کے جتنے اعمال حسنہ جناب الهی میں صعود کرتے تھے

5 (

کہ باتی نبی آدم جو آپ کے زبانے میں تھے ان سب کے اعمال حسنہ است نہ ہوتے تھے۔ ابلیس نے اس پر حسد کیا اور ان کی قوم کو آپ کی نافر بانی پراکسیایا۔ اور اسطرح حق و باطل کی نکر ہوتی رہی اور حضرت اور لیں صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتے رہے۔ حضرت نوح نہ ابن عباس کے مطابق حضرت نوح کے دالد لمک کی عمر بیای برس تھی جب کہ حضرت نوح نہیدا ہوئے۔ معلوم ہوتا ہے کہ لمک اس کے بعد بھی کافی عرصہ زندہ رہے کہ حضرت نوح چار سوائی برس کے تھے کہ آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ اس کے بعد آپ ایک سو بیس سال دعوت حق دے کر صراط مستقیم کی نشاند ہی کرتے رہے لیکن زیادہ لوگ گراہ ہی رہے جس کی وجہ سے طوفان نوح آیا۔ اس میں سزا بھی مقصود تھی اور اللہ تعالیٰ کو دنیا کے رنگ دروپ کو تبدیل کر کے ایک دفعہ نے مراط مستقیم والوں سے دنیا پر خیر سے معاطات کو شروع کرنا مقصود تھا۔ جب طوفان آیا حضرت نوح کی عمر چہ سو سال تھی ۔ اس طوفان کے بعد بچ ہوئے مسلمانوں یا دین صنیف دالوں کے سابھ حضرت نوح نے اس دنیا کو از سرنو آباد کیا اور سائھ سال تھی ۔ اس طوفان میں غرق ہوئے۔

طوفان نوح تن طوفان اور حضرت نوح کی کشتی کاذکر قرآن پاک میں اکثر ہے خاص کر وہ دعا بسم الله محر هیا ہو موسد ان رہی احفاد رالرحیم جو حضرت نوح نے کشتی پر سوار ہوتے وقت یہ دعا برخصتے تھے ۔ اور اب زیادہ پڑھنی چاہئے ۔ کہ مشینوں کا زمانہ آگیا ہے اور ہمارے ایک بزرگ ان کو "شیطانی چرخه" کا نام دیئے ہوئے ہیں ۔ روایت ہے کہ الله تعالیٰ نے حضرت نوح کو طوفان کے بارے میں آگاہ کیا اور اللہ کے حکم کے تحت آپ نے ایک کشتی بزائی ہیں ۔ روایت ہے کہ الله تعالیٰ نے حضرت نوح کو طوفان کے بارے میں آگاہ کیا اور اللہ کے حکم کے تحت آپ نے ایک کشتی بزائی ہو تین سو ہاتھ لمبی ، بچاس ہاتھ جو ٹری ، اور تیس ہاتھ اونچی تھی ۔ ہاتھ کا پیمانہ اس زمانے کے قد و بت کے مطابق تھا تو لوگوں کا جم کہ اتنا ہی بڑا ہوگا ۔ اسلے نسبت وہی رہتی ہے ۔ ولیے کشتی بند تھی اور اسکے تین دروازے تھے جو کھولے اور بند کے جا سکتے تھے ۔ بھی اتنا ہی بڑا ہوگا ۔ اسلے نسبت وہی رہتی ہے ۔ ولیے کشتی بند تھی ۔ کشتی میں حضرت شیث کی اولاد سے تہر افراد تھے جن میں کشتی کی ساخت الیں تھی کہ وہ پانی کی سطح سے جے ہاتھ اوپر تیر سکتی تھی ۔ کشتی میں حضرت شیث کی اولاد سے تہر افراد تھے جن میں ساخت الیں خورت نور ند جن کو اللہ تعالیٰ نے سات حضرت نوح نور تر میت آپ کے اہل نمانہ تھے ۔ جو انات سے بھی ایک ایک جو ڈاتھا ۔ یعنی چرند وپر ند جن کو اللہ تعالیٰ نے سات حضرت نوح داکر بروقت کشتی میں بیناہ کیا۔ بیاناتھا انہوں نے خو داکر بروقت کشتی میں بیناہ لے لی۔

روایت ہے کہ اس طوفان کی وجہ سے بلند سے بلند پہاڑ پر بھی پندرہ ہاتھ پانی چڑھ گیا تو یہ بالکل ممکن ہے کہ اس وقت
ہماری زمین کی یہ شکل نہ ہو ۔ طوفان نوح کے وقت پانی صرف آسمان سے نہ برسا بلکہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے چشے بھی کھول دیئے ۔
ارشاد ربانی ہے ۔ "ہم نے لگا تارپانی کی جھڑی سے آسمان کے دروازے کھول دیئے اور زمین کے سوتے (چشے) جاری کردئے ۔ تو پانی ایک حکم پر جس کا اندازہ ہو چکا تھا پہنے کے مل گیا۔ " یعنی پانی کے دو حصے تھے ۔ آدھا پانی آسمان سے اور آدھا زمین سے ۔ تو معلوم ہو تا ہے کہ ہماری زمین کے سمندروں ، خشکی یا پہاڑوں کی موجو دہ شکل طوفان نوح کے بعد بن ۔ اور اب صرف زمین کے پانی سے بارشیں ہوتی ہیں ۔ طوفان نوح سے پہلے صرف سری لنکا ، ہندوستان اور جمیرہ منائے عرب کاذکر آتا ہے ۔ اور طوفان نوح کے بعد اور

ممالک کا ذکر بھی آتا ہے۔ یہ ممالک پہلے موجود تھے یاطوفان کے بعدیہ شکل اختیار کی،اس سلسنہ میں حتی رائے دینا مشکل ہے۔ ط**وفان کی مزید و صاحت** : روایت ہے کہ چالیس دن تک لگا تار بارش برستی رہی ۔ اور یہ چالیس دن شامل کر کے حضرت نوخ اوران کے ساتھی لگاتار تقریباً چھ ماہ کشتی میں سوار رہ اور کشتی پانی پر تیرتی رہی ۔ روایت ہے کہ حسنرت نوخ گیارہ رجب کو کشتی میں سوار ہوئے اور دس محرم کو خشکی پراترے کہ اس وجہ ہے دس محرم یاعاشورہ کو اب بھی ہم روزہ رکھتے ہیں۔ کشتی والوں کی تعداد بھی تقریباً تہتر بتائی جاتی ہے اور اس روز امام حسین نے اپنے بہتر ساتھیوں کے ساتھ عظیم قربانی دے کر اسلامی فلسفہ حیات پر عمل پیرا ہونے کا عملی منونہ پیش کیا۔ یہ بھی روایت ہے کہ طوفان کے دوران کشتی نے کہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کا

طواف بھی کیا جس کی تفصیل آگے آتی ہے۔

طوفان محتم گیا: روایت ہے کہ کشتی کمہ کرمہ سمیت مختف مقابات کا حکر لگاتی رہی اور آخر میں موجودہ عراق میں موصل کے نزدیک جو دی بہاڑی پررک گی ۔اس بہاڑی علاقے کی شکل وصورت ہمارے کو ہستان نمک کی سطح مرتفع یا بہاڑیوں سے ملتی بلتی ہے ۔ کہ بغدادہ غیرہ اور ہرات سے ہوتے ہوئے جب علوی قبائل محمود عزنوی کے لشکر کے ساتھ کو ہستان نمک آئے تو انہوں نے اس علاقے کی بہاڑیوں کو بھی جو دی بہاڑیوں کا نام دیا ۔موجودہ اعوان قبائل انہی علوی لشکریوں کی اولاد سے ہیں ۔جن کو محمود عزنوی نے سب سے پہلے مغربی کو ہستان نمک کی وادی سون سکسیر میں آباد کیا ۔اور مورضین نے بعد میں اس علاقے کے لوگوں کو جو دہ قبائل اور جنجوعہ قبائل کا مسکن کہ دیا ۔علاوہ کچھ پیشنگو ئیاں بھی ہیں کہ ان علاقوں کے لوگ اسلام کی نشاۃ ثانیہ میں عظیم خدست سرانجام دیں گے ۔مکن ہے ایساہ و چاہو کہ اس خطرے عظیم مجاہد محمود عزنوی نے اپنی فوجی حکمت عملی کو اس علاقے میں اسلام پھیلانے کے بعد آگے بڑھایا ۔بہر حال جسے ہی حصرت نوح کی گشتی جو دی بہاڑی پر رکی تو سب لوگ نیچ اتر بے علی اسلام پھیلانے کے بعد آگے بڑھایا ۔بہر حال جسے ہی حصرت نوح کی گشتی جو دی بہاڑی پر رکی تو سب لوگ نیچ اتر بے اور ہر شخص نے لینے وہاں ایک گھر بنایا کہ جگہ کانام بھی "سوق النثانین " یعنی ائی آدمیوں کے گھر بڑگیا ۔ لیکن جب وہاں ک

عراق میں ہے اولاد نور ح اسلام کی اولاد سے ہیں اور جسیا کہ شجرہ دنسب میں واضح کیا گیا حضرت ابراہیم بھی انہی کی اولاد سے تھے ۔ حام کی اولاد ہیں ہمی اولاد سے ہیں اور جسیا کہ شجرہ دنسب میں واضح کیا گیا حضرت ابراہیم بھی انہی کی اولاد سے تھے ۔ حام کی اولاد سے تھا۔ بابل سے نکل کر ملک شام اور جریرہ مناعرب میں بھی پھیلی ۔ حام کی کچے اولاد تو عراق ہی میں رہ گئ کہ نمرود کافراس کی اولاد سے تھا۔ اور کچے جاکر مصر میں آباد ہوئی ۔ کہ مصر جس کے نام پر ملک مصر ہے حام کے بیٹے بسر کا بیٹا تھا۔ بلکہ یہ بھی روایت ہے کہ باتی مارے افریقہ میں اور افریقہ کے نام کی وجہ تسمیہ بھی فریق ہی ہے ۔ البتہ یہ بھی مارے افریقہ میں آباد ہوگیا اور موجودہ قاہرہ کے نزدیک جو معلوم ہوتا ہے کہ حام کی جو اولاد بابل میں تھی ان سے کوئی بڑا قبیلہ بھی جاکر مصر میں آباد ہوگیا اور موجودہ قاہرہ کے نزدیک جو ماری تاریخی نام کی اور کے حوالے سے اہل یو رپ نے جو ہماری تاریخیں لکھی ہیں وہ اس شہر کو بھی بابل ہی کہتے ہیں یا دوسرا بابل ۔ راقم نے این کیا ۔ کہ اہل روم کے حوالے سے اہل یو رپ نے جو کر تنفصیل سے بیان کیا ہے ۔ عالم کی تبیری جلد میں ، اس پہلو کو تفصیل سے بیان کیا ہے ۔ عال کیا ہے کہ عام کی تو میادہ تو میں خوا میں عارہ کو کی کو تنفصیل سے بیان کیا ہے ۔ علاوہ ابن سعد میں پرانے قبائل کاجوذکر ہے تو اس میں قوم عادہ تو م شود اور عرب کے کئی قبائل سام

آبادی بڑھی تو لوگ آکر بابل میں آباد ہوگئے۔ بابل کسی تعارف کی محتاج نہیں ۔ وہاں اج بھی پرانے کھنڈرات موجو دہیں ۔ اور پیہ

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ی کی اولاد سے ہیں ۔ بلکہ محمد بن السائب کے مطابق ہندوستانی اور سندھی (پاکستانی) بھی سام کی اولاد سے ہیں ۔

تبصرہ: شمالی ہندوستان کے لوگوں کے لئے تو یہ بات صحیح ہو سکتی ہے لیکن جنوبی ہند کے درادر شاید سام کی اولاد سے نہ ہوں بہر حال یہ نکتہ ونساحت چاہتا ہے کہ موجو دہ تاریخوں میں جو بابل اور مصر کی تہذیبوں کا ذکر ہے یا ہمارے ملک میں ٹیکسلا، ہڑ یہ اور موہ ہنجو ڈارد کی تہذیبوں کا ذکر ہے کیا یہ لوگ حضرت نوخ سے پہلے ہوئے یا بعد ، دونوں صور توں میں ایک ہزار سال کے وقفے میں اتنی بڑی تہذیبوں کا پنینا کچھ مشکل نظر آتا ہے ۔ اس لئے جو پہلے گزارش ہو چکی ہے کہ یا تو زبان کا حساب ٹھیک نہیں ۔ یا پہنچمہ وں میں وقفے ضرور زیادہ تھے اور یا ہمارے جدامجد حضرت آدم ہے پہلے گئ آدم ہونے والی بات صحیح ہے ۔ بارھویں صدی عیوی کے ہمارے عظیم فلاسفر د بزرگ ابن عربی نے اپنے مکاشفات میں زبان و مکان اور پرانے لوگوں کے بارے کانی کچھ کہا ہے ۔ اوپر بیان ہو چکا ہے کہ آجکل ان کی تحریروں پر یورپ اور امریکہ میں تحقیق ہور ہی ہے ۔ شاید ایسی تحقیقات حالات کے تانے بانے بہتر طور پر طاسکیں ۔

ز باقبیں: مماری پرانی تاریخوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت نوخ کے زمانے تک ساری دنیا یالو گوں کی ایک زبان تھی ۔اور حضرت نوخ کی اولاد کے پھیل جانے کے بعد دنیا کے خطوں میں الگ الگ زبانیں رائج ہو گئیں ۔ یہ بڑی عملی مثال ہے ۔ انسان جب کسی علاقے میں محدود ہوجاتا ہے تو نہ صرف اس کی زبان ساتھ والے محدود علاقے سے مختلف ہوجاتی ہے بلکہ لو کوں کے رنگ وروپ بھی تبدیل ہوجاتے ہیں ۔افغان اور ہم ہزاروں سال ایک رہے۔ پچھلے ڈیڑھ مو سال سے الگ الگ ہوئے تو ہمارے رنگ و روپ میں فرق پڑگیا۔ بھارت کے ساتھ ہماری چالیس سال کی علیحد گی نے اثرات دکھائے ۔ پاکستانی دن بدن دنیا ک خوبصورت ترین قوموں میں شامل ہوتے جاتے ہیں ۔ اور بھارت والے جو کچھ پہلے تھے اس سے کمز ہوتے جاتے ہیں ۔ **ایک کہانی یاافسا**عہ: بابل کی تہذیب کے ساتھ ایک کہانی وابستہ ہے کہ ان لو گوں نے ایک مینار بنانا شروع کر دیا کہ اس پر چڑھ کر آسمانوں پر واپس حلے جائیں گے ۔اللہ تعالیٰ کو جب فرشتوں نے ان کے ان ارادوں کی خبر دی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کی زبانیں الگ الگ کر دی جائیں ۔ تو ان میں تفرقہ پڑجائے گااور خود بخوداس کام سے بازآجائیں گے اور پھرا لیے ہی ہوآ۔ سبق آموز: کمانی بہت سبق آموز ہے اور اس میں فلسفہ بھی ہے۔مشرقی پاکستان اور ہماری الگ الگ زبان ہوجانے ک بعد ہمیں ملک بھی بانٹنا پڑا۔ اور اب مغربی پاکتان میں زبان یا طبقاتی تقسیم کے حکروں میں پرد کر ہم اس ملک کو بھی بانٹنا چاہتے ہیں ۔ حضرت عمرٌاس پہلو کو خوب سمجھتے تھے کہ حکم دیا۔ بہاں جائیں زبان عربی کر دیں ۔ راقم نے اپنی خلفاء راشدین کی تعییری اور چوتھی کتاب میں اس فلسفنر پر بھرپور تبھرہ کیا ہے۔ کہ جس طرح اہل مصراور افریقة والوں نے حضرت عمر کی بات مانی اس طرح ایران والے بھی مان جاتے تو آج ہم سب مسلمان ہونے کے علاوہ "عرب" بھی ہوتے اور اس وقت نہیں تو جب ہم نے الله اور ر سول کے نام پریہ ملک بنایاتھاتوا بن زبان کو عربی کر دیتے ۔فرمایا حضور پاک نے "پیند کروعربی کو کہ قرآن پاک کی زبان ہے، اہل جنت کی زبان ہے اور میری زبان ہے " سے جے کے موقع پراس عاجز کے پاس سب سے بڑا ہتھیار میری ٹوٹی پھوٹی عربی تھی ساور بڑی ندامت ہوئی کہ انگریزی کی طرح عربی پر عبور کیوں نہ حاصل کیا۔اوراب بھی اللہ کے ہاں عرض ہے کہ مجھے عربی زبان پر عبور دے اور پاکستان کی زبان عربی بنادے۔

بہر حال ہم مضمون کی طرف واپس آتے ہیں اور ہمارے مؤرخین ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اسلام کے طلوع کے وقت حضرت نوخ کی اولاد بہت پھیل چکی تھی، جس کا ذکر آگے آئے گا۔ اور زبان کے سلسلہ میں یہ حال ہو چکا تھا کہ سام اور حام میں سے ہراکیک کی اولاد کی تقریباً تھتیں زبانیں بن چکی تھیں ہراکیک کی اولاد کی تقریباً چھتیں زبانیں بن چکی تھیں ہمارے آقا نے بہاں امت واحدہ کا تصور دیا تو آپ کے غلام جناب عمر نے اہل حق کی زبان بھی ایک کرنے کی کو شش کی ۔ پاکستان بن جانے کے بعد جب موجودہ آغانان کے دادا سلطان احمد آغانان مرحوم نے اہل پاکستان کو ۱۹۵۰، میں عربی زبان ایس ان اور پہلے سو سال کے اسلام کی طرف والی کا مشورہ دیا تو بات سنی ان سنی ہو گئے۔ لیکن راقم تو اس کتاب کے لکھنے میں ان دونوں مقاصد کو سلصنے رکھے ہوئے ہے۔ کہ امت میں ہر طرح کی دحدت ہو۔

آہ اس راز سے واقف ہے نہ ملا نہ فقیم وصدت افکار کی بے وحدت کردار ہے خام اقبال ّ حضرت ابراہمیم : حضرت ابراہیم کے سلسلہ نسب میں آپ سے والد کا نام تارح لکھا گیا۔لین قرآن پاک میں آذر کو آپ کا والد کہا گیا ہے۔اس عاجزی تحقیق یہ ہے کہ پیغمر کا والد کافر نہیں ہو سکتا۔امام جعفر صادق اپنے والد امام محمد باقرائے اور وہ اپنے والدامام زین العابدین سے اور وہ امام حسین سے روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا کہ وہ طہارت سے لکے ہیں ۔ بعنی حفزت آدم سے لے کر حضور پاک کے ماں باپ تک جس سلسلہ نے نور محمدی کو پشت در پشت منتقل کیا وہ سب طاہر بعنی پاک تھے ۔ اس لئے پیج میں کوئی کافر کیسے آئے ۔ بدقسمتی سے کئی لو گوں نے حضور پاک کے عظیم والدین کے لئے بھی عجیب و غزیب الفاظ استعمال کے جس کا ذکر بعد میں ہوگا۔لین بہاں ہم یہ بادر کراناچاہتے ہیں کہ آذر، حضرت ابراہیم کا چھا تھا۔اور عرب میں چھا کو باپ کہنا عام ہے ۔قرآن پاک میں حضرت معقوب اپنے بیٹوں کو جہاں اپنے ابا کے معبود کی عبادت کا حکم دیتے ہیں وہاں آبامیں حصزت ابراہیم ، اپنے دادا اور حصزت اسحاق کے والد کے علاوہ حصزت اسماعیل اپنے بچپا کو بھی اپنے آبا میں شمار کرتے ہیں ۔ یہی نہیں بلکہ عرب رواج میں چی کو بھی ماں کہتے ہیں ۔آگے بسیویں باب میں حتین کی جنگ کے دوران ذکر آئے گا کہ حضور پاک کے چپرے بھائی ابو سفیان بن حارث جب حضور پاک کی رکاب بکڑتے ہیں اور حضور پاک ان سے پوچھتے ہیں " کون ہو ؟ " تو ابو سفیان عرض کرتا ہے " سی یار مول الله الله الله الله الله على الله علاقے میں علوی اور قریش قبائل میں اب بھی یہ الفاظ رائح ہیں ۔اور مری کے علاقے کے عباسی بھی یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں ۔لیکن ایک خاص پہلو بھی ہے ۔ہم ہر نماز کے بعد بحب التحيات بيضة مين توآخرس قرآن پاك مين دي كمي دعا" رب جعلني مقيم الصلوة ــــــريصة مين جس مين اين باب كي مغفرت کی دعا بھی ہے سید دعا ہم اپنے جدامجد اور دین حنیف والے حضرت ابراہیم سے سکھے ہوئے طریقے سے مانگتے ہیں ۔اب الله تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو یہ دعا سکھلائی تو کیے ان کے ماں باپ کی بخشش نہ کرے گا۔ ہمارے عظیم علماء اور بزرگوں نے اس سلسلہ میں بڑی تحقیقات کیں جن سب کا ذکر معاملات کو لمباکر دے گا۔ اُن مب نے اور خاص کر اہام سیوطی نے اہام ابن المنصور ؒ کے حوالے سے لکھا ہے کہ آذر حضرت ابراہیم کا چھا تھا۔ اور حضرت سلیمان بن حرو کی ایک روایت لکھی ہے کہ جب حضرت ابراہیم پر آگ گزار ہو گئ تو آپ مے چھاآ ذرنے کہا " کہ کس نے اس آگ کو دفعہ کیا "۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس پر

آگ کا ایک شرارہ بھیجا جس نے اس کو جلا کر راکھ کر دیا ۔ یہ سب جائزہ پیش کرنے میں مقصدیہ ہے کہ یہ ثابت کیا جائے کہ حضرت ابراہیم کے والدین دین حنیف کے پیروکار تھے۔ یہی چیزآگے ہمارے آقا کے والدین کے بارے میں پیش کی جائیگی۔ حضرت ابراہمیم آور حغرافید: (نقشہ دوم سے استفادہ کریں) ابن السائب الکلی کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے والد شہر حران (موجو دہ عراق) کے باشدے تھے۔اور پھرا کی سال قط پڑا تو آپ نے ہر مز گر د(موجو دہ ایران) کے علاقے میں بجرت کی ساتھ حضرت ابراہیم کی والدہ نونا بھی تھیں ۔ محمد بن عمرالاشلی کے مطابق البتہ محترمہ کا نام ابنونا تھا ۔ بہرحال آپ بھی سام بن نوخ کی اولاد سے تھیں ۔ روایت ہے کہ حضرت ابراہیمؑ ہرمز گرد میں سپیدا ہوئے لیکن بعد میں بجرت کرکے کو ثی کے مقام پرآگئے جہاں حصزت ابراہیم کے نانا کر تبانے بابل کے بادشاہ کے حکم پر نہر کو ٹی کھودی تھی ۔آپ کے چچآؤر بعد میں بابل ک بادشاہ نمرود کے بتوں اور دیوی دیو تا کی رکھوالی پر مامور ہوگئے ساس سے آگے ہم قرآن پاک کے حوالے دیں گے کہ بادشاہ ( نمرود ) حفزت ابراہیم کے ساتھ بحث میں کس طرح بھچکاہوا۔جب حفزت ابراہیم نے فرما یا کہ" میراانند سورج کو مشرق سے نکالیا ہے تو اگر طاقت رکھنا ہے تو مورج کو مغرب سے نکال " - قرآن پاک میں حضرت ابراہیم کے بارے بہت کچھ ہے اور بادشاہ کے حصزت ابراہیم کو قبد کرنے یا جلادینے کی کوشش کے بارے بھی ذکر ہے۔بہر حال آگ پر حضرت ابراہیم نے قرآن پاک میں بیان شدہ مشہور دعا" حسبنا اللہ ونعم الو کیل " پڑھی ۔اورآگ گل و گزار ہو گئی ۔یہ دعاامت محمدییاً میں آج بھی جاری و ساری ہے ۔اور کو ٹی کا مقام بھی مسلمانوں کے لئے متبرک ہے۔راقم نے اپنی خلفا، راشدین کی کتاب اول میں تفصیل بیان کی ہے کہ کس طرح حصرت عمر کے زمانے میں قادسیہ کی جنگ کے بعد جب جناب سعد بن ابی وقاص نے مدائن کی طرف پیش قدمی کی تو بابل مے بعد اور ساط سے پہلے کو ٹی کامقام آیا۔مسلمانوں نے اس جگہ رک کروہ تنام مقامات دیکھے جہاں پر جناب ابراہیم قدم رنجہ فرما کی تھے آور حضرت ابراہیمؑ پر درود و سلام بھی بھیجا۔اور سابھ ہی اپنے آقا حضور پاک پر بھی درود و سلام بھیجا۔ کہ جب تک سرکار دوعالم ً پر در دو و سلام نه تجیجا جائے ، درود و سلام مکمل نہیں ہو تا مؤرخین لکھتے ہیں کہ اس مقام کی زیارت سے مجاہدین کو مرثی روحانی تسكين ہوئى ۔

ابن عباس کے مطابق اوپر بیان شدہ واقعہ یعنی حضرت ابراہیم کو آگ میں جلانے کی کو شش کی ناکامی کے بعد ،
حضرت ابراہیم نے حران کے مقام کے نزد کید دریائے فرات کو عبور کیا اور ملک شام (موجودہ سریا) علیے گئے کہ اس زمانے میں ان علاقوں کو کنعان کہتے تھے۔ یہ نام عام بن نوخ کے ایک بیٹے کنعان کی وجہ سے بڑانہ کہ حضرت نوخ کے بیٹے کنعان کی وجہ سے جو طوفان میں عزق ہو گیا تھا۔ ان کنعان کی اولاد کے علاوہ حضرت ابراہیم کے ایک چچا شویل بن ناحور بھی وہاں آباد تھے۔ ان کی ایک بیٹی ساڑھ نے اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کے ساتھ نگاح کے لئے پیش کر دیا۔ جو آپ نے منظور فرمایا۔ (یہودی اور عیسائی آپ کو سارہ کہتے ہیں) اور جناب سائرہ آپ کے ساتھ ہو گئیں۔ آپ کی عمر اس وقت پیٹسیس برس تھی اور وہاں سے آپ موجودہ اردن میں گئے جہاں آپ کے بھائی ہاراں رہتے تھے۔ یہ جگہ وادی پرموک سے نزد کی ہے اور جبل ہاراں انہی کے نام سے ہے۔ انہی

اردن سے حضرت ابراہیم مصر کے اور مشرق سے جنوب کی طرف وہی راستہ اختیار کیا جو جناب عمرہ بن عاص نے حضرت عمر کے زمانے میں باب الیون کی فتح کے لیے کیا تھا (جس کی تفصیل راقم کی کتاب خلفاء راشدین حصہ سوم میں ہے) باب الیون، عین شمس اور مصراس علاقے کے پرانے شہر ہیں اور آج اس جگہ پر قاہرہ شہر اور فسطاط کی چھاؤٹی ہے اس کے علاوہ اس علاقے میں دریائے نیل کے مغربی کنارے پر منف کا شہر ہے جے حضرت نوخ کے پر پوتے مصر نے آباد کیا تھا ۔ حضرت ابراہیم کا باب الیون تک جان کے کہ کہا نہیں کہ سکتے کہ وہ ملک کا وارافکو مت تھا یا باب الیون ۔ مصر میں اس ایون تک جان کے کہ کہا نہیں کہ سکتے کہ وہ ملک کا وارافکو مت تھا یا باب الیون ۔ مصر میں اس نوانے میں گراہ لوگوں کی بادشاہی تھی جو بے دین ہو جکے تھے ۔ عین شمس جس کو اہل یورپ صلع پولس کہتے ہیں ان لوگوں نے آباد کیا تھا جنہوں نے حضرت ہاجرہ کے خاندان سے حکومت تھینی اور اس شہر میں سورج کی پرستش کرتے رہے ۔ حضرت ہاجرہ ، مصر کی قبطی قوم سے تھیں جو حضرت ابراہیم کو شخف کے طور پر دے دیا ۔ جنہوں نے ان سے نکاح کر لیا ۔ حضور پاک نے بادشاہ وقت نے حضرت ہاجرہ کو کو حضرت ابراہیم کو شخف کے طور پر دے دیا ۔ جنہوں نے ان سے نکاح کر لیا ۔ حضور پاک نے مسلمانوں کو اس وجہ سے قبطی قوم جلد اسلام کی طرف مسلمانوں کو اس فتہ جس تھی قوم جلد اسلام کی طرف مائل ہو گی ۔ اس لئے مصر آسانی کے ساتھ فتج ہو گیااور حضور پاک کی پیشگوئی پوری ہوئی ۔

بخاری شریف میں یہ بھی روایت ہے کہ مصر کے کافر باوشاہ نے حضرت سائرہ پر دست درازی کرنے کی کو مشش کی اور اس کی بری حالت ہو گئی ۔اس خوف اور اپنے اراوہ گناہ کی ملائی کے لیے اس نے بحناب ہاجرہ کو بحناب سائرہ کے لیے ایک ناد مہ کے طور پر دیا ۔اس چیز کو بھی بعد میں یہودیوں نے بہت اچھالا کہ حضرت اسحاق تو حضرت سائرہ کی اولاد تھے اور حضرت اسماعیل حضرت سائرہ کی ایک خادمہ کی اولاد سے ۔اس لئے حضرت اسحاق ، حضرت اسماعیل سے افضل ہیں ۔ہمارے لئے قرآن پاک کے الفاظ " لا سائرہ کی ایک خادمہ کی اولاد سے جانچا جائے گا۔نقشہ دوم میں نفرق بین احد " والی بات ہے اور نسب پہچان کے لیے ہے ۔آگے ہرآد می لینے کر دار کے حساب سے جانچا جائے گا۔نقشہ دوم میں حضرت ابراہیم کے سفروں کی نشاند ہی کی گئ ہے کہ آپ مصر سے والی شام و فلسطین میں آگئے اور آپ نے موجو دہ بیت المقدس کے نزدیک قیام کیا ۔اس جگھ کو اس زمانے میں آور شلم کہتے تھے جے اہل یو رپ نے یروشلم بنادیا۔

خانہ کعبہ۔ الند کابہملا گھر: ابن سعدے مطابق خانہ کعبہ کی نشاندہی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم پر کی اور مزدلفہ جس کا ذکر ہو چکا ہے وہاں سے آگے بڑھ کر حضرت آدم نے کہ مکر مہ میں موجودہ حرم شریف کی بنیاد ڈالی۔ ابن سعد نے یہ بھی لکھا ہے کہ طوفان نوح کے اثرات حرم شریف پر بھی ہوئے ۔ لیکن پانی پر تیرتے ہوئے اس کشتی نے حرم شریف یا خانہ کعبہ کا طواف بھی کیا۔ حضرت ابراہیم کے کہ مکر مہ میں آنے کے سلسلہ میں ابن عباس کی روایت کے طور پر پوری کہانی بخاری شریف میں بہت تفصیل کے سابھ لکھی گئی ہے۔ مختفراً حضرت ابراہیم ، حضرت ہاجرہ اور اپنے معصوم بینے حضرت اسماعیل کو موجودہ حرم شریف میں چھوڑ گئے ۔ یہ ایک قسم کا دیس نکالا تھا کہ حضرت سائرہ سوکن کو دیکھنا پسند نہ کرتی تھیں لیکن اللہ تعالیٰ کے راز نرالے ہیں ۔ کہ اس نے کیا کر دیا ۔ پانی کی ملاش میں جناب ہاجرہ نے صفااور مروہ کے سات چکر لگائے اور پنج میں تیز بھی دوڑیں ۔ واپس آتے رہے تھے اور ایس تو جٹمہ جاری تھا جس کو آپ نے فرمایا ۔ زم زم لیعنی رک اور یہی نام پڑگیا ۔ حضرت ابراہیم وہاں آتے رہے تھے اور

62

حضرت اسماعیل کو بچپن میں اللہ کے نام پر قربان کرنے کے سلسلے کی کہانی سب مسلمانوں کو معلوم ہے۔ اور آگے ذکر ہے کہ پانی کی وجہ سے کچھ عرصہ بعد جرہم قوم کے لوگ بھی کمہ کمر مہ میں آباد ہو گئے اور حضرت اسماعیل نے انہی کے خاندان میں شادی کی وجہ سے کچھ عرصہ بعد جرہم قوم کے لوگ بھی کمہ کمر مہ میں آباد ہو گئے اور حضرت اسماعیل نے انہی ہے خاند کعبہ ازخود کے علاوہ مقام ابراہیم ۔ زمزم کا حضمہ ۔ صفااور مروہ کی پہاڑیوں کے نشانات ان تاریخی پہلوؤں کے آج خود گواہ ہیں ۔ جتاب ابو ذر غفادی کی ایک روایت کے مطابق کمہ کمر مہ میں خانہ کعبہ کی عمارت بست المقدس کی مسجد اقصیٰ سے چالیس سال پہلے تعمیر کی گئ مسجد اقصیٰ کے پاس حضرت ابراہیم نے اپنے بینے حضرت اسحاق کو آباد کیا اور دہاں پر جب لوگوں نے آپ کی مخالفت کی تو آپ نے مطابق اور ایلیا کے در میان بھی ایک مسجد آباد کی ۔ بہرا الم جس نکتہ کی طرف آناچاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی مورۃ عمران کے مطابق اور ایلیا کے در میان بھی خانہ کعبہ ۔ اللہ تعالی کا پہلا گھر ہے ۔ اور بست المقدس کی مسجد اقصیٰ کو ثانوی حیثیت حاصل ہے۔ کہ مطابق اور ایر بھی خانہ کعبہ ۔ اللہ تعالی کا پہلا کم ہے ۔ اور بست المقدس کی مسجد اقصیٰ کی ظرف منہ کر کے ہماز پڑھتے میں منہ مکہ مگر مہ یعنی خانہ کعبہ کی طرف نجم مرحد کے لیے مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے ہماز پڑھتے ہے مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے ہماز پڑھتے ہیں کہ پہلے پہل مسلمان کچھ عرصہ کے لیے مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے ہماز پڑھتے ہیں منہ مکہ ملا۔

حضرت ابراہمیم کی اولاد: اب تک حضرت ابراہمیم کی دوشادیوں کا ذکر ہو چکا ہے۔ جب حضرت ابراہمیم کی عمر نوے برس کی تھی تو ام المومنین بعناب هاجرہ کے بطن ہے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے ۔ جن کی عمر جب دد برس ہوئی تو حضرت ابراہمیم وونوں ماں بینے کو مکہ مکر مد چھوڑائے ، آپکی قربانی کا ذکر ہو چکا ہے اور قرآن پاک میں سورۃ صفلت میں ہے کہ آپ کو ایک عظیم قربانی کے بدلے قربانی کے ذبح عظیم کے بارے کہا ہے کہ جنت ہے ایک بڑے جم والا دنبہ آپ کے بدلے قربانی ہوا۔ اور کچھ کا خیال ہے کہ یہ واقعہ کر بلاکی طرف اشارہ ہے اور یہ عاجز دوسرے جائزہ ہے مشق ہے ۔ بہرعال حضرت اسماعیل جب بیس برس کے تھے تو ام المومنین جناب ہاجرہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت اسماعیل نے کئی شادیاں کیں اور آپ کے بارہ لاکے ہوئے ۔ آپ کے بیٹے قیڈر کی اولاد ہے حضور پاک اور تمام قریش ہیں ۔ دما نے دومت الجدل کی بنیادر کھی وغیرہ ۔ بارہ لاکے ہوئے ۔ وایت کر آ ہے کہ حضور پاک نے فرمایا "کہ سب عرب حضرت اسماعیل کی اولاد ہے ہیں " سایکن یہ ردایت ضعیف علی بن ربالحی روایت کر آ ہے کہ حضور پاک نے فرمایا "کہ سب عرب حضرت اسماعیل کی اولاد ہے ہیں " سایکن یہ ردایت ضعیف ہے ۔ آگ چو تھے باب میں حضرت اسماعیل کی اولاد کا تفصیلی ذکر موجود ہے

ہے۔ اے پوسے باب میں طرف اما میں ماروادہ کی اولادہ کے دوبرے مشہور بینے حفرت اسمی اور ان کی اولاد حفرت ابراہیم کے دوبرے مشہور بینے حفرت اسمی اب کا ذکر کثرت ہے ۔

بطن ہے ہیں ۔ اور اپن والدہ محترمہ کے ساتھ بست المقدس کے علاقے ہی میں رہے ۔ قرآن پاک میں آپ کا ذکر کثرت ہے ہے۔

آئے بینے حفرت بیعقوب اور ان کے بیئے حفرت یوسف بھی پیغمر تھے ۔ حفرت یوسف کا قصہ قران پاک کی ایک پوری سورة میں بیان کیا گیا ہے آپ کو بھی اس راستے ہے ہے جا کر عین شمس نے دیا گیاجو راستہ تبلیخ کیلیے آپ کے جدا مجد حفرت ابراہیم نے اختیار کیا تمااور اس کا ذکر ہو چکا ہے (نقشہ دوم ہے استفادہ کریں) آگے کہانی سبق آموز بھی ہے اور دلچپ بھی ۔ کہ وقت آیا کہ حفزت یوسف عزیز مقرک وزیراعظم بن گئے ۔ اور فیوم شہرآپ ہی نے آباد کیا۔ روایت ہے کہ حضرت اسمان کی اولاد سے حضرت یوسف کے سر رشتہ دار آپ کے باس جاکر مقرمیں آباد ہوگئے ۔ آگے ذکر آتا ہے کہ جب حضرت موسی مقرمیں پیدا ہوئے ۔ تو وہاں محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

بنواسرائیلینی حضرت بیعقوب کی اولاد سے جو اولاد بڑھی ان کی تعداد چھ لاکھ تھی۔اب جو شجرہ نسب ہم ابن سعد کے حوالے سے پیچے لکھ آئے ہیں۔اس کے لحاظ سے حضرت موسی، حضرت بیعقوب کی چو تھی بشت اور حضرت ابرہیم کی چھٹی بشت سے ہیں۔تو سوال یہ ہے کہ کمیا چھ بیشتوں میں تعداد اتنی ہو سکتی ہے اور دس قرن بھی پورے ہوجاتے ہیں۔ہارون دشید، عباسی خلیف، حضور پاک کے مخیاح حضرت عباس کی آفھویں بیث سے تھے۔ورمیانی عرصہ تقریباً ڈیڑھ سو سال ہے اور ہارون کے زمانے میں حضرت عباس کی کل اولاد کی تعداد ہیں ہزار بنتی تھی۔ خیر ہرزمانے کے حالات مختلف بھی ہو سکتے ہیں۔اور ہراکیک کی اولاد اکیک نسبت سے نہیں بڑھتی لین اتنافرق نہیں ہو سکتا۔تو ہمیں عرصے اور تعداد میں سے یا شجرہ نسب میں سے کسی ایک پیشک ضرور پڑتا ہے۔اور اس عاجز کا یہ جائزہ اور زیادہ تحقیق طلب ہے کہ پرانے زمانے کے "زمان"۔اور شجرہ نسب میں شک کی گنجائش ہے۔

بنی اسرائیل کے ویکر پیٹیمیر : اس سلسلے میں حضرت یونس کا بھی قرآن پاک میں ذکر ہے کہ آپ کو بھی مجھلی نگل گئ تھی سنتے ہیں کہ آپ نے اپنی قوم سے تنگ آگر ان کے لئے بد دعا کی ۔ اور پھر عذاب کے ڈرکی دجہ سے اند تعالیٰ کے احکام آنے سے دہلے ۔ اپنی قوم کو چھوڑ دیا۔ راستے میں دریا کو پار کرنے کے لیے جس کشتی میں بیٹھے وہ عزقاب میں پھنس گئی اور کسی صاحب نظرنے کہا کہ \*کشتی میں کوئی اپنے مالک سے بھا گاہوا ہے۔ جب تک وہ کشتی سے نہیں ٹکٹا۔ کشتی عزقاب سے نہ نظلے گئے ۔ حضرت یونس سمجھ گئے

39

کہ یہ اشارہ انہی کی طرف تھا تو دریا میں چھلانگ نگادی ۔ادرا کیب مجھلی ان کو نگل گئی ۔آپ مجھلی کے پیٹ میں قران پاک کی مشہور دعا ۔لا اللہ الا انت سبحانک ان کنت من الظالمین پڑھتے رہے ۔اور تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی ملی اور مجھلی ان کو دریا کے کنارے پر پھینک آئی ۔اسی دوران ان کی قوم نے بھی تو ہے کرلی اوران کو معافی مل گئی۔

حضرت ایوب کا بھی قرآن پاک میں ذکر ہے کہ ان کو حذام ہو گیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مہر بانی کی ۔ لیکن زیادہ تفسیل نہیں ۔ اس طرح حضرت الیع کے بارے میں قرآن پاک میں ذکر ہیں ۔ البتہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کے بارے میں قرآن پاک میں ذکر ہیں ۔ البتہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کے زبانے کی بات لکھا وہ غط ت پاک میں بڑے تفصیلی ذکر ہیں لیکن مودودی صاحب نے جو ہاروت اور ماروت کو حضرت سلیمان کے زبانے کی بات لکھا وہ غط ت کہ جادو تو حضرت موسیٰ کے زبانے میں بھی ہو تا تھا۔ اور تاریخی طور پر بھی تنام داقعات کے تانے بانے مل جاتے ہیں ۔

حضرت ابراہمیم کی باقی اولاد: روایت ہے کہ حضرت ابراہیم نے دو مذکور شدہ شادیوں کے علاوہ دو اور بعنی کل جار شادیاں کیں ، جن میں سے سے گیارہ لڑکے پیدا ہوئے ۔ اور ان میں سے مدین کی اولاد سے حضرت شعیب پیدا ہوئے ۔ حضرت ابراہیم کے باقی لڑکوں کے نام ۔ ماذی ، زمراں ، سرنج ، سبق نافس ، کیشان ، احیم ، لوط اور یفستان تھے ۔ نقشہ دوم سے استفادہ کریں تو معلوم ہوگا کہ آپ موجودہ خراسان کے علاقوں تک گئے ۔ تو ظاہر ہے کہ اپن اولاد کو دور دور تک بھیلاتے رہ کہ ہرجگہ صراط مستقیم کی نشاند ہی ہو۔

عافرمان قوموں کے پیغیم بین کیاجا جا ہے کہ سام بن نوخ کی ادلادے حضرت ھوڈ، حضرت ساتی اور حضرت لوظ پیغم بھی ہوئے اور تینوں کا شجرہ نسب بھی دے دیا گیا ہے۔ حضرت لوظ ، حضرت ابراہیم کے بھتیج تھے اور ان کی قوم پر حضرت ابراہیم کی زندگی ہی میں موجودہ اردن کے علاقے ہاراں میں غصنب نازل ہوا۔ شجرہ نسب یہ نشاندہی کرتا ہے کہ حضرت عوز اور حضرت صالح حضرت ابراہیم سے تھوڑے پہلے ہوگزرے ہیں۔ نقشہ سوم میں حضرت صالح حضرت ابراہیم سے تھوڑے پہلے ہوگزرے ہیں۔ نقشہ سوم میں حضرت صالح کی قوم مثود کی جگہ بھی دکھائی گی ہے۔ اکسیویں باب میں بیان کیا گیا ہے کہ جب حضور پاک تبوک کی مہم پر تشریف لے گئے تو اس جگہ سے گزرے بھی۔ حضرت ھوڈ کی قوم عاد، جنوبی عرب میں نجران اور مہرہ کے ورمیان بستے تھے۔ تینوں قوموں کی گراہی کا قران پاک میں تفصیل کے ساتھ اکثر جمہ ہوں پر ذکر ہے۔ کہ انہوں نے اپنے رہنماؤں کی بات نہ سنی اور غیض و غصنب کا شکار ہوئے۔

بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر۔ حضرت ذکریا، حضرت بھی اور حضرت عینیٰ بنواسرائیل کے آخری پیغمبرہیں۔ حضرت ذکریا کے بارہے میں قرآن میں ذکر ہے کہ حضرت مریم آپ کو سونب دی گئیں اور آپ نے دعا بانگی ۔ رب لاترزنی فردا انت خیرالاوار ثین ۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹاعطا کیا۔جو حضرت یحی پیغمبرہوئے۔البتہ نبی اسرائیل کے آخری پیغمبر حضرت عینیٰ ہیں جو بن باپ کے حضرت مریم کے بطن سے پیدا ہوئے۔ حضرت عینیٰ کی بستی کا نام ناصرہ ہے۔ اور آپ کے اصحاب کو ناصری بھی ہوئے۔ ہیں اور نصاریٰ کا لفظ وہاں سے ہی نگلا ہے۔ بدقسمتی سے حضرت عینیٰ کو ملنے والوں نے آپ کو خدا کا بیٹیا بنا دیا۔ اور صراطہ مستقیم سے ہٹ کر مذہب کو افسانہ بنادیا۔ مقصود حیات میں تبدیلیاں کر دیں۔اور دونوں ماں سبیٹے کی پوجا شروع کر دی۔اوھ

مخالفین خاص کر یہودیوں نے دونوں پروہ بہتان لگائے، جن کو بیان کرنے کی قلم کو ہمت نہیں ہوتی ۔ تو دنیا مکمل طور پر گروہوں میں بٹ گئے ۔ اور مکمل گراہی بھیل گئے ۔ یعنی زماند نے ملک طور پر اپنا تسلسل کھو دیا کہ ہمارے آقا نبی آخرالز مان وخاتم النبین حضرت محمد کے مبعوث ہونے کا وقت قریب آگیا تھا۔
مکمل طور پر اپنا تسلسل کھو دیا کہ ہمارے آقا نبی آخرالز مان وخاتم النبین حضرت محمد کے مبعوث ہونے کا وقت قریب آگیا تھا۔
خلاصہ: یہ باب بڑا اہم ہے کہ یہاں قصص الانبیا، کو دین حق کے فلسفہ حیات کے روحانی پہلو کے طور پر پیش کر دیا گیا ہے ۔
ساتھ ہی رہمروں اور ان کے رفقا، کی زندگی کے عملی پہلوؤں کے تانے بائے تاریخ انسانی کے ساتھ بھی ملا دیے گئے ہیں ۔ یہ عاجز تاریخ انسانی کے ساتھ بھی ملا دیے گئے ہیں ۔ یہ عاجز تاریخ کا نسانی کے ساتھ بھی ہوتر ہے ۔ اسلام کے لحاظ تاریخ کے مطالعہ برانا پھر بھی ہوتر ہے ۔ اسلام کے لحاظ تاریخ کے مطالعہ برانا پھر بھی ہوتر ہے ۔ اسلام کے لحاظ ہے ہر برانا پھر بھی ہوتر ہے ۔ اسلام کے لحاظ ہے ہر برانا پھر بھی ہوتر ہے ۔ اسلام کے لحاظ ہے ۔ ہم تو واقعات ہے سبق سکھنے اور ان میں اپنے لئے نشان راہ ملاش کرنے کے قائل ہیں ۔ یہی وجہ ہے کہ بابل مصر اور اس خطہ کی پرانی تہذیبوں کا نام ضرور لیا ۔ لیکن ان کی تاریخ گھٹن میں نہیں بڑے ۔ اس عاج کا نظریہ وہی ہے جو حکیم الامت علامہ اقبال کا تھا۔ فر باتے ہیں ۔

خود ابوالہول نے یہ نکتہ سمحایا بھے کو وہ ابوالہول کے ہے صاحب اسرار قدیم ا دفعتہ جس سے بدل جاتی ہے تقدیر امم ہے وہ قوت کہ حریف اس کی نہیں عقل تحکیم ا ہر زمانے میں دگرگوں ہے طبعیت اسکی کھی شمشمیر محمد ہے کبھی چوب کلیم ا

فلسفہ حق ہم فلسفہ حق کی ملاش میں ہیں اور حضور پاک سے پہلے کے زمانے کے فلسفہ حق کا جائزہ پیش کر ویا گیا ہے۔ جس میں چوب کلیم سمیت سب رہنماؤں کی رہنمائی کا مختصر ذکر ہو چکا ہے۔ اب ہم شمشیر محمد کی طرف رواں دواں ہونے والے ہیں۔ لیکن اس طرف آگے بڑھنے سے پہلے باطل فلسفہ والوں کا ذکر بھی ضروری ہے۔ کہ شرکی نشاند ہی بھی کر دی جائے ۔ کہ حضور پاک کے زمانے سے پہلے شروالوں نے کیا "گل کھلائے "اور آج کل باطل کن شکلوں میں ظاہر ہو رہا ہے۔

اہل حق کا کارواں البتہ روز ازل سے صراط مستقیم پر رواں دواں ہے اور ہر مشکل وقت میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کا نام بلند

کرتے رہے اور ذہ خو داوران کے پیرد کاراللہ کے نام پرسب کچھ قربان کرتے رہے ۔ انہوں نے انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنے آپ کو

تیار کیا ۔ لیکن بہتر کامیا بی تب ہوئی جب تیاری اور عمل نے اجتماعی صورت اختیار کی ۔ آگے چل کر جب اپنے آقا محمد مصطفیٰ کا ذکر

آئے گا تو اس پہلو پر زیادہ زور ہوگا ۔ کہ اللہ تعالیٰ نے بچر ہمارے ولوں کو بھی جوڑ دیا تھا ۔ کہ ہمارے سامنے مقصد ایک تھا اور اس

کو حاصل کرنے کے لیے حضور پاک کے رفقائے کے ولوں میں اللہ اور اللہ کے حبیب کے عشق نے اپنا گھر بنالیا۔

نے کے لیے حضور پاک کے رفقاہ کے ولوں میں اللہ اور اللہ کے صبیب کے عشق کے اپنا کھر بنالیا۔ عشق سے پیدا نوائے زندگی میں زیر و مم عشق سے مٹی کی تصویروں میں سوز دمبدم (اقبالؒ)

نوف : کتاب ''اسلامی نظام حکومت''میں اس مضمون کو اور زیادہ و سعت کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے۔ اور وہاں سکندر یو نانی کے زوالقر نمین ہونے بادین جنیف کے پیروکار ہونے کے سلسلہ میں ثبوت بھی پیش کر دیئے گئے ہیں۔

## يربب باطل فلسفے اور گراہی

و صاحت باطل فلسفوں یا طریق کار کا مضمون بہت وسیع ہے۔ کہ باطل گر گٹ کی طرح رنگ تبدیل کرتا رہتا ہے۔ باطل سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے ۔ اور بدی کا بیان از خو د بدی کو نزد کیب کر دیتا ہے ۔ بدی یا شریا باطل یا جموٹ و فریب یا دجل سب ایک قسم کی چیزیں ہیں ۔ لیکن بدقسمتی سے یہ تمام چیزیں ایسے لبادے اوڑھ کر سلمنے آتی ہیں کہ ان میں کشش مجی ہوتی ہے الله تعالى نے اس دنیا میں ہمیں امتحان كيلئے بھيجا ب اوريد امتحان واقعي برا مشكل ب ـ كه الله تعالى نے خود قرآن پاك ميں كئ جگہوں پراس امتحان کو مدحانی کے ساتھ دودھ یا کسی چیز کو بلونے کے مشابہہ قرار دیا ہے ۔ بلونے پراگر دھیان دیں تو ایک حکر مختم نہیں ہو تا تو دوسرا حکر آجا تا ہے وغیرہ بہرحال ہم جو باطل کا ذکر کر رہے تھے تو اس باطل میں مزہ بھی ہے اور لطف بھی ۔ گویہ بئی " وقتی " چیزیں ہوتی ہیں ۔ اور ہم مانیں یا اُیانیں باطل کے جکر میں پڑ کریا گناہ کر سے کچھ ندامت ضرور ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ابوجہل کے قسم کے لوگ زبان سے یہ سب کچھ تسلیم نہ کریں گئے۔ حق و باطل کی بہچان کی وجہ یہ ہے کہ روزازل جو ہم نے الله تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ ہاں تو ہمارا خالق ہے اور ہم تیرے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے۔" تو ہر انسان صحح کام اور غلط کام میں ' فرق کو ضرور مجھتا ہے ۔ لیکن ہماری کوئی بدی ہمیں گمراہ کر دیتی ہے ۔اب شیطان کولیجئے ۔ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے خالق ہونے کا قائل ہے ۔اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو چکا ہے بعنی کانی کچھ جانبا ہے اور بہت بڑاعالم ہے۔لیکن تکر اور حسد کی وجہ سے خود بھی گراہ ہو گیا اور باتی مخلوق کو بھی گمراہ کرنے پر لگاہوا ہے ۔ فرعون جو حضرت موتی کے زمانے میں تھااس کے بارے میں روایت ہے کہ لوگوں کے سلمنے تو خدا بنا بیٹھارہ آتھا۔لیکن تہائی میں اللہ تعالیٰ کے سلمنے عاجری بھی کر لیںاتھا اور کہاتھا کہ اے میرے خالق میں مجبور ہوں کہ ابیما کر رہا ہوں اور لو گوں کی آنکھوں میں دھول جمونک رہا ہوں ۔اور پکھنڈ بنائے ہوئے ہوں ورند اپنی ہستی کو پہچا نتا ہوں کہ میں کچھ کرنے کے قابل نہیں ۔ فرعون الیما کیوں کر ہاتھا۔ صرف دنیاوی بادشاہت کی لذت کے لیے ۔ آ گے تیئسیویں باب میں ذکر ہے کہ قبیمرروم ہرقل ،اسلام کے صراط مستقیم کو سمجھ گیاتھااور مسلمان ہونے کو تیار بھی ہوالیکن باوشاہت چھوٹ جانے کا خطرہ پڑ گیا اور دنیاوی لذتوں کے واسطے اپنے طریقت پر قائم رہا۔ بعنی حق کی طرف نہ آسکا۔

کافراور منافق اب کچ لوگ اپنے خال یعن اللہ تعالیٰ ک ذات کے منکر ہیں اور ہم ان کو وہر نے یا کافر کہتے ہیں ۔ لیکن الیے لوگوں کے ساتھ تہائی میں بات کی جائے تو معلوم ہو تا ہے کہ یہ لوگ ایسا فیشن کے طور پر کرتے ہیں یا و نیاوی لا کے اور لبھی کی وجہ سے ۔ ورنہ دل میں تو وہ لوگ بھی جانتے ہیں کہ ضرور بر ضرور ان کے پیدا کرنے والا کوئی نہ کوئی ہوگا۔ سرسید احمد سمیت الیے لوگوں کو نیچر نے بھی کہتے ہیں ۔ تو یہ لوگ بھی آخر تسلیم تو کرتے ہیں کہ کوئی طریقہ یا سسم ہے کہ یہ سب نظام چل رہا ہے ۔ اس کو کون چلارہا ہے ، تو ان کا جواب ہوگا۔ "قدرت " ۔ اب قدرت کیا ہے ۔ میہاں آکر وہ بھی خاموش ہو جاتے ہیں ۔ منافقین کے کوکون چلارہا ہے ، تو ان کا جواب ہوگا۔ "قدرت " ۔ اب قدرت کیا ہے ۔ میہاں آکر وہ بھی خاموش ہو جاتے ہیں ۔ منافقین کے

بارے صحابہ کرائٹ نے حضور پاک صلی الند علیہ وسلم کو عرض کی۔ " یارسول اللہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو پیدا کیا کہ وہ خدا کے منکر

ہیں ۔ النہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پیدا کیا کہ وہ النہ تعالیٰ کے مطبع ہیں ۔ لیکن معلوم نہیں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کو کیوں پیدا کیا کہ

ان کا کوئی اصول نہیں ۔ تو حضور پاک مسکرا دیئے ۔ اور فرمایا "اگر منافق نہ ہوتے تو بازاروں کی رونق ختم ہو جاتی "ہمارے آقا کی

باتوں میں اتنی وسعت ہوتی ہے کہ ان میں بے حساب بھتے ہوتے ہیں ۔ اب ذرا دصیان ویں کہ دنیا کا زیادہ کاروبار " منافقت " ہی

علام ہی ہے ۔ اور جناب بلجے شاہ کہ گئے " بچآ کھاں تا بھا نجو بلداا ہے ۔ کو زماراں تو بچھ بچھ کم چلداا ہے " ( بعنی سچائی کی صورت میں

حق اور باطل کے در میان آگ بجوک اٹھی ہے ۔ اور جموث سے کچھ گزارہ چل جاتا ہے ۔ ) عق البتہ اپنی جگہ پرقائم دائم ہے اور اہل۔

حق نے جب اجتماعی طور پر باطل کا مقابلہ کیا تو باطل پاش پاش ہو گیا ۔ لیکن اگر باطل مکمل طور پر ختم ہو جاتا تو یہ عالم خلق بھی

عالم امر بن جاتا ۔ چو تکہ اللہ تعالیٰ نے امتحان کا سلسلہ جاری رکھنا تھا۔ اس لیے باطل کو بھی اجازت دے رکھی ہے کہ لوگوں کو اپنے

جال میں پھنسانار ہے ۔

یہ ذکر ہو چکا ہے کہ باطل کاسر غنہ شیطان ہے۔اور شیطانوں کی تعداد بڑھتی جارہی ہے۔یہ شیطان نہ باطل کا تاریخی پہلو صرف انسانوں پر ڈورے ڈالتے رہتے ہیں بلکہ بعض دفعہ کچھ انسان بھی شیطانوں والی ذمہ داری سنجمال لیتے ہیں ۔اور لو گوں سے شیطانی کام کرواتے ہیں ۔ پیرچیزانفرادی اور اجتماعی دونوں صور توں میں کردائی جارہی ہے تب ہی علامہ اقبالؒ نے این ایک نظم س کہا کہ شیطان کے تو مزے ہیں کہ وہ ارباب سیاست میں سو ہزار شیطان پیدا کر حکا ہے جو اس کی جگہ لے چکے ہیں۔ دراصل السے لوگ زندگی کے کمی شعبوں پر چھا بھیے ہیں اور یہ نسٹ بڑی لمبی چوڑی ہے کہ حرام کی کمائی کے سلسلے میں کہیں جوئے کے اڈے ہیں کہیں سود کا بازار کرم ہے ۔اور کیا نہیں ہو رہا ۔ بلکہ دنیا کاموجودہ معاشی نظام ہی سود پر چل رہا ہے ۔ تو باقی کیا رہا ۔عورت کی · بكرى " تو اتنى عام ہے كه آج اس كى شكل وصورت كے يبچ بغير كوئى كاروبار چل ہى نہيں سكتا۔ حجام كى دكان سے لے كر اخباروں کے صفحات کو عورت کَوِ نو ٹو وُں سے "مزین " کیاجا تا ہے کہ بکری زیادہ ہو اور ذرا ہم ٹی وی کے اشتہاروں پر نظر دوڑا ئیں کہ عورت ی عورت نظر آتی ہے۔ بہرحال یہ شیطان ی تھا کہ حضرت حوا کو ورغلانے میں کامیاب بواجس کے بعد حضرت آدم اور مائی حوانے جنت كاممنوعه پهل كھاكر، الله تعالى كى نافرمانى كى -ليكن شايد ہم غلط قہمى ميں ہوں كه يه معامله ختم ہو گيا ہے -يه سلسله تو اب اور زیادہ زور شور سے جاری ہے ۔ ہر روز شیطان اور اس کے چیلے ہمیں یہ " ممنوعہ پھل " کھانے کی ترغیب دینے کے کام میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم باطل فلسفوں اور باتوں کی پیروی کر کے گمراہ ہو جائیں ۔ شیطان کا جال بہت وسیع ہے ۔ وہ ہمیں انفرادی طور پر ہر وقت گناہ یا شری طرف مائل کرتا رہتا ہے۔اس سلسلے میں اس نے قابیل کو غلط راستے پرنگایا کہ اس نے اپنے سکے بھائی کو قتل کر کے ونیا میں قتنہ و فسادی بنیاد رکھی ۔البتہ ہم قران پاک کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور حضور پاک کی سنت سے حلال وحرام ی تعصیلی باتوں کا ذکر میہاں نہیں کر رہے کہ یہ ایک الگ کماب کا مضمون ہے ۔ لیکن ان باتوں سے کوئی مشکل سے بے خرہوگا اس لئے یہ عاجززیادہ ترشیطان کے اس قتنہ و فساد کا ذکر کرے گا کہ اس نے مادیت کے بتوں کو الیبی شکل وصورت وی ہے اور

محکم دلائ<u>ل سے</u> مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

باطل کے فلسفہ اور نظریات پرالیے لیبل جہاں کر دیسے ہیں ۔ کہ اجتماعی طور پر ہم نے اپنے آپ کو ان نظریات اور بتوں کے تابع کر دیا ہے ۔ اور ہم پر الیبا جادو کیا ہے کہ مجمی ہم بھیر بکری بن جاتے ہیں اور اپن قو می خیرت و حمیت کا پاس ہی بھول جاتے ہیں ۔ اور کبھی بچر کر الیے اعظہ کھڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں کو زبھوز کر کے بغادت پراتر آتے ہیں ۔ اور وہ فساد مجاتے ہیں کہ ہمیں الینے پرائے کی تمیز نہیں رہتی ہجنانی پر شرکے تاریخی بہلو کے ذکر کے بعد راقم اسی بہلو کی کچھ وضاحت پیش کرے گا۔ ہمیں معلوم ہونا جائے کہ بید شیطان ہی تھاجس نے حضرت نوح کی قوم کو نافر مانی اور گراہی کی صلاح دی اور ان گراہیوں میں حضرت نوح کی بیوی جائے ہوں کہ بعد حضرت صافح کی قوم مثود، حضرت ھوڈی قوم عاداور حضرت لوط کی قوم سے اللہ تعالیٰ اور بدیا کتفان بھی شامل ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت صافح کی قوم مثود، حضرت ابراہیم کے سلمنے آگر نمرود کو کھڑا کیا۔ حضرت موسی کی نافر مانی کرائی اور وہ اللہ تعالیٰ کے غیض و غضب کے شکار ہوئے۔ حضرت ابراہیم کے سلمنے آگر نمرود کو کھڑا کیا۔ حضرت موسی کے سلمنے فرعون پہلے سے موجود تھا۔ اور ہمارے آگا کے سلمنے ابو ہجل اور ابو اہب جسے لوگ اس شیطان کے چیلے تھے۔ شیطان کے جیلے تھے۔ شیطان کے جیلے تھے۔ شیطان کے جیلے تھے۔ شیطان کے خون ہملے سے موجود تھا۔ اور شداد جسے کافر ہو گزرے ہیں جنہوں نے اس جہاں میں جنت اور دوز نے بھی بنائے ۔ بلکہ یہ سلملہ جاری ہے آگر طلوع اسلام کے فوراً بعد مسلمہ کذاب سلمنے آیا تو ان صدیوں میں غلام کذاب اور کی الیے لوگ سلمنے آئے جن کے ساچھ شیطان کی گاڑھی چھنتی رہی۔

لیکن جسے اوپر ذکر کیا گیا ہے اب تو شیطان کے طوے مانڈے ہوگئے ہیں کہ حق کے نظریات اور فلسفوں کے مقابلے میں شیطان کی باطل فلسفے بھی پیدا کر جائے کہ لوگ عقلی طور پر ان فلسفوں کے بجاری بن چکے ہیں اور ان فلسفوں کو اپناتے وقت کہتے ہیں کہ بھائی اس میں یا ایسا کرنے میں کیا برائی ہے ؟؟ What is wrong with it پرائے زمانوں میں کچے جہالت تھی ۔ کچے تکبر اور حسد تھا اور لا پلج و حرص بھی ہوتی تھی کہ لوگ گراہی اختیار کرجاتے تھے ۔ لیکن اب حالات الیے ہو گئے ہیں کہ لوگ ان باطل فلسفوں کو "جدید ہیں ۔ فرق صرف یہ ہے کہ پرانے ناطل فلسفوں کو "جدید "کہ کر ترقی کا زینے کہتے ہیں اور اہل حق کو "قدیم "ہونے کا طعنہ ویتے ہیں ۔ فرق صرف یہ ہے کہ پرانے زمانے میں لوگ کم علی کیوجہ سے بتوں کی پوجا کرتے ہیں ۔ فرارا نامل فلسفوں کو لینے ایمان کا حصہ بچھے کر اپنا لیتے ہیں ۔ اب ان مادر پر رآزاد لوگوں کو کس زبان میں "بھیا یا جائے کہ خدارا فرر باطل فلسفوں کو لینے ایمان کا حصہ بچھے کر اپنا لیتے ہیں ۔ اب ان مادر پر رآزاد لوگوں کو کس زبان میں "بھیا یا جائے کہ خدارا فیروں کی نقل نہ کرد کہ اس میں مرعو بست ہے جو بھیں احساس کم تری میں مبلکا کردے گی ۔ بھی جمر یکن اور جا کی شاہ کے بین اور دنیا کی مخلوبہ تو م ہیں ۔ لیکن یہ مرعو بست ہمیں مزید غلامی کی زنجیروں میں حکور دے گی ۔ بھر اکر قیاں تو پہلے ہوئے ہیں اور دنیا کی مخلوبہ تو م ہیں ۔ لیکن یہ مرعو بست ہمیں مزید غلامی کی زنجیروں میں حکور دے گی ۔ خدا کی قسم اراقم کے لیے وہ الغاظ وحون نئے مشکل ہوگئے ہیں جن سے قوم کو یہ پہلو بچھا سکوں ۔

عنیروں کے فلسفہ حیات ہے ہے باب میں غیروں کے فلسفہ حیات کا مختر بیان ہو گیا تھا۔اس کو دہرانا ٹھسکیہ نہیں۔لین اس باب میں عملی طور پر ثابت کیا جائے گا کہ ہم نے اپن زندگی کو غیروں کے نظریات، تلمیحات اور اصطلاحات کے مکمل تا ہع کیا ہوا ہے اور سیاست میں میکاویل سے رہمنائی حاصل کرتے ہیں۔اب اس پس منظر کا بیان ہوگا۔

انگریزی دور انگریزنے اپنے دور حکومت میں مغربی طرز کے تعلمی ادارے کھولے اور ان کے ذریعے پورے برصغیر کو

ز گئی تہذیب کا کرویدہ بنا دیا۔ غیر ملکی فرنگی حکومت نے اقتدار چونکہ مسلمانوں سے چینا تھا لہذا اسلام اور اس کے پیروکار، زیاوہ تختہ مشق بنے ۔ ناص کر ۱۹۵۸ء کی جنگ آزاوی کے بعد اسلام کے فلسفہ جہاد کو دین سے نابو دکرنے کی کوشش کی گئی یا اسے کچھ اس قسم کے معانی بہنا دیئے گئے کہ یہ فریفہ معطل ہو کر رہ گیا۔ ترک جہاد کی تعلیم کا اثر یہ ہوا کہ برصغیر کی تقسیم کے وقت ہندوستان میں لاکھوں کی تعداو میں اہل اسلام بڑی سفا کی سے بھیر بگریوں کی طرح قتل و غارت کا نشانہ بنے یا انہیں بڑور شمشیر پاکستان کی طرف دصیکی دیا گیا اور ہم ستر ہزار عور تیں کفار کے پاس چھوڑ آئے۔ انگریزی تعلیم کا مقصد بابو یا سرکاری نوکر پیدا کرنا تھا یا زیادہ سے زیادہ کچھ ڈاکٹر اور و کمیل بن گئے لیکن یہ پیٹے بھی مغربی ثقافت میں اس طرح رنگے ہوئے تھے کہ وہ ہمیں باطل تہذیبوں کا غلام بناویتے ہیں بلکہ سائنس اور ٹیکنالوج کے کر دبھی کچھ لادینیت کے حکم لیبٹ دیئے گئے ہیں کہ وہ بھی ہمیں اسلام سے دور کرتے ہیں۔ خیروکالت یاعد لیہ تو مکمل طور پریو نانی اور رومن قانون کی غلای ہے جس کا اسلام کے ساتھ دور کا بھی واسطہ نہیں اور در کرتے ہیں۔ خیروکالت یاعد لیہ تو مکمل طور پریو نانی اور رومن قانون کی غلای ہے جس کا اسلام کے ساتھ دور کا بھی واسطہ نہیں اور نیکنالوج کے کہ ملک صرف حفرافیائی یالسانی بنیادوں پر بنتے ہیں اور نیکنالو کے اس محاجر نے ایک ملک ہو جو ہمیں ملک نور کو میں دہ تیار کیا ہے۔ وہاں پاکستان کے وجو د میں نہیں بائے تو نیچہ سامنے ہے۔ اس عاجر نے ایک کتاب ہماد کشمیر ۲۰۰۸ء موردہ تیار کیا ہے۔ وہاں پاکستان کے وجو د میں آنے کا ساراقصہ بیان ہے۔

پاکستان کا وجو و میں آنا اس لئے اس کتاب میں ہم اس تفصیل میں نہ جائیں گے کہ پاکستان کس طرح وجو د میں آیا ،
موائے اس کے کہ عام آدمیوں کے سامنے یہ فلسفہ پیش کیا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا النہ ہے اور پاکستان اس وجہ ہے وجو د میں آیا نہ کہ فرنگی مد نیت کے چند تعلیم یافتہ لو گوں کی وجہ ہے جن کی تعداد پانچ فی صد ہو گی اور ان میں ہے بھی آدموں کے قریب لو گوں نے پاکستان کی مخالفت کی تھی۔ ہاں قائد اعظم اور ان کے چند مخلص رفقانہ یا علامہ اقبال کی اس سلسلہ میں نعد مات قریب لو گوں نے پاکستان کی مخالفت کی تھی۔ ہاں قائد اعظم اور ان کے چند مخلص رفقانہ یا علامہ اقبال کی اس سلسلہ میں نعد مات البتہ سنہری الفاظ میں لکھی جا سکتی ہیں لیکن پاکستان کے متعد داور "خالقوں" نے بر مرافتد ارآکر قوم کے رخ کو کہ مگر مہ کی طرف کبھی نہ کیا۔ ان لو گوں کو انگریزوں نے اپنی ورسگاہوں میں تیار کیا تھا اور یہ لوگ کالجوں میں فرگی مد نیت پڑھ چکے تھے۔ اس لئے یہ لوگ فرگی نظام عکو مت کے بغیر اور کسی نظام کے بارے میں موج بھی نہ سکتے تھے۔ اس سب کا ہمارے اور یہ اثر ہوا کہ ایسی بہمار نظریات تلبوات اور اصطلاحات بمارے ایمان یا عمل کا حصہ بن گئیں ، اور جن سب کا وین اسلام کے سابھ کوئی دور کا واسلہ بھی نہ تھا ، بلکہ اکثر نظریات اسلام کے فلسفہ حیات کے اصولوں کی فسد تھیں اور ان کی وجہ سے پوری قوم نے گراہی کا داستہ افتیار کر لیا۔ اب غیرجا نبرار قسم کی تعلیجات بماری روز مرہ کی زندگی میں ہمارے اوپراس طرح چھا گئیں کہ ہمارا اپنا نظام ہماری نظروں ہے اوبھی ہو گئیں کہ ہمارا اپنا نظام ہماری نظروں ہے اوبھی ہو گائیں بہ تھی ہے حالا نکہ علامہ اقبال فرماگئے تھے۔

\_\_\_\_\_ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سوال ہے نہ کروں ساتی فرنگ ہے کہ یہ طریقہ رندان پاک باز نہیں "

آزاوی فکر و آزادی عمل آزادی کادلفریب نعرہ، دراصل اپنا ندر بزی کشش اور ابھاؤر کھتا ہے۔ اس میں ہمارے غلای کے دور کی وجہ سے کچے رد عمل والا پہلو بھی ہے۔ غیروں کی غلای سے جب چھٹکارا حاصل ہوا تو ہم کچے زیادہ ہی "آزاد" ہوگئے سیہ بھول گئے کہ ہمارے آقا حضور پاک کافربان ہے۔ من شذ شذہ فی الناریعنی جو اکیلارہ گیاوہ آگ کے لیے رہ گیا۔ اسلام اجتماعی وین ہو اکیک کہ ہمارے آقا حضور پاک کافربان ہے۔ من شذ شذہ فی الناریعنی جو اکیلارہ گیاوہ آگ کے لیے رہ گیا۔ اسلام اجتماعی وین ہو اور جتنی اجتماعیت کسی نظریہ میں نہیں ۔ بے شک ہو اور جتنی اجتماعیت یعنی ربط و ضبط کے بندھن اسلام میں ہیں ۔ استے بندھن کمیونزم سمیت کسی نظریہ میں نہیں ۔ بے شک حضور پاک نے بندوں کو بندوں کی غلامی سے چھوا یالین مسلمان الند تعالیٰ کا محکوم ہے اور اسلام کسی مادر پدر آزادی کی اجازت نہیں دیتا۔ ایسی آزادی حیوانیت کی طرف ایک پیش قدمی ہوگی کہ علامہ اقبال کہتے ہیں ۔

ہو فکر اگر خام تو آزادی افکار ہے انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ بقول علامہ اقبالؒ ۔اگر فکر خام ہو تو اس سے انسان حیوان بن جاتا ہے ۔ حضرت عثمانؓ کے زمانے میں آزادی عمل نے پہلے تو ہمارے مرکز کو پاش پاش کر دیا۔اس کے بعد حضرت علی آگے بڑھے کہ مرکز کو سہارا دیں ، تو آزاو فکر خارجی پیدا ہوئے جنہوں نے آگے معتزلہ ، "معتدله " قدریه ، جہنیہ اور باطنیہ وغیرہ گروہ پیدا کئے اور اس سب سے اثرات مسلمانوں پراس طرح ہوئے کہ گو ہمارے علماء یا اماموں نے خود کسی فقہی گروہ کی بنیاد نہ ڈالی تھی اور اکثر نے فقہ لکھا بھی نہ لیکن ہم خواہ مخواہ فقہی گروہوں میں بٹ گئے۔اور جب کسی نے ان گروہوں کو ختم کرنے کی کوشش کی تو آگے جل کر ہم " مقلد " اور " غیر مقلد " گروہوں میں بٹ گئے چنانچہ اس آزادی فکرنے " فقة وحدت " یا" فقة عسکریت " کے بارے میں کچھ ند سوچنے دیا۔اس لیئے جو آزادی فکریاآزادی عمل ہماری وحدت کو پارہ پارہ کرے اس کو اپنانے کی اجازت نہیں اور نہ ہی مفسدین یا سازشی لو گوں کو حکومت الیبی اجازت دے سکتی ہے کہ وہ باطل فکر پھیلائیں اور لو گوں کو باطل عمل کی طرف مائل کریں یالو گوں کوایسی باتوں پر اکسائیں کہ وہ قانون کو اسپنے ہاتھ میں لے لیویں ساسلامی فلسعنہ حیات کا بیان پہلے باب میں ہو چکاہے ساور ہماری ہر فکر اور ہر عمل کو اس فلسعنہ حیات کے اصولوں کے تابع ہونا چلہیے ۔آگے حضور پاک کی زندگی میں آپ کے احکام اور آپ کے رفقار کی آپ کی پیروکاری کی مثالیں دیتے ہوئے تھیبیویں باب میں حکومت اور لوگوں کی ذمہ داری پر مختفر جائزہ پیش کریں گے اور اسلام میں بنیادی حقوق اس طرح پوزے ہوتے ہیں کہ ہرآدمی اور حکومت کا اہل کاراین ذمہ داری نجاتا ہے بینی فرائض پورے کرتا ہے تو کسی کے حقوق غصب نہیں ہو سکتے ۔لیکن ہمارے ملک میں غیروں کی نقل کر کے بنیاوی حقوق کے تحت ہم جو مجانت ہمانت کی بولیاں بول رہے ہیں ۔ قرآن پاک کی مورت ذاریت کے لحاظ سے ایسے خراصوں کو قتل کرنے کا حکم ہے ۔یہ جو ہر قسم کی تقریر، فکر اور عمل کی آزادی کے سلسلہ میں ہم بنیادی حقوق کی آڑلیتے ہیں یہ سراسر غیراسلامی ہے۔ کہ ہم نظریہ ضرورت کے تحت حرام کو حلال قرار دے رہے ہیں غیر اسلامی بنیادوں پر اسلام کی عمارت کھوا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ۔ بینی باطل فلسعنہ سے حکومتی اور معاشرتی ڈھانچوں پر اسلام کا نام جیاں کر کے قوم کو کہتے ہیں یہ اسلام ہے۔ یعنی مغربی فوجی حکمت عملی پر فوج کو منظم کرنا، رومن قانون کے تابع شریعت بینج بنانا، نوآبادیاتی سول نظام کو"اسلامی نظام" بنانااور بھانت بھانت کی بولیاں بولنے والے غیروں کی نظریات اپنانے والے پڑچے لکھے لوگوں کو "اسلامی وانشورں" کے طور پر پیش کرنا۔ حالانکہ حکیم الامت علامہ اقبال ان ابلیسی فکر والوں کے بارے میں بھی ہمیں تنبیہ کرگئے تھے۔

گو فکر خدا داد سے روش ہے زمانہ آزادی افکار ہے ابلیس کی ایجاد " کلمیہ حق 💎 فکر وعمل کا مضمون بہت وسیع ہے ۔اسلام اس سلسلہ میں بیہ آزادی نہیں دیبتا کہ اپنی ابلیسی فکروں کو اور شیطانی عملوں کو سربازار لے جائیں ساسلام نے اس سلسلے کے لیے طریقة کاروضع کیے ہیں کہ اسلام وحدت فکر اور وحدت عمل کا دعویدار ہے اور اس کتاب کے لکھنے میں یہ ایک مقصد ترجیج طور پر سلصنے رکھ کر پہلے حضوریاک کی زندگی سے اس اصول کی نشاندی کے جائے گی اور آخر میں چھبیویں باب میں اس ضرورت پر عمل کرنے کے طریق کاراجا گر کئے جائیں گے ۔آزاوی فکر کو محدود کرنے کا البته یا مطلب مذلیاجائے کہ اسلام میں کلمہ حق کو بھی اجازت نہیں اور لوگوں کے ساتھ مشورہ بھی مذکیا جائے بلکہ اسلام کے لحاظ سے جابر حاکم کے سامنے کلمہ حق کا کہنا جہاد ہے ۔ جناب صدیق اکٹر خلیفہ اول نے فرمایا کہ حاکم وقت کے سلمنے کیج بولنا بہت بڑی وفاداری ہے ۔ اور چ کو چھیا ناغداری ہے ۔ البتہ کلمہ حق کہنے والے کو یہ معلوم ہو ناچاہیے کہ چ بولنا تو بھر بھی آسان ہو تا ہے لیکن سے سننا مشکل ہوتا ہے اس لئے کلمہ حق کسی ضرورت یا مدعا کے تحت بولا جائے اس کے لئے وقت اور جگہ اور ماحول کے علاوہ حقیقت کو جاننا بھی ضروری ہے اور کلمہ حق وہ کہے جس کا اپنا دامن یا گریباں صحیح ہو ورنہ وہی افراتفری ہو گی جو حضرت عثمان کے زمانے میں ہوئی ۔اس لیے اسلام نے مشاورت کا طریق کاروضع کیا اور صرف صائب رائے رکھنے والوں یا ان لو گوں کے ساتھ مثورہ کیا جاتا ہے جو اس مضمون کو سمجیتے ہوں اور باعمل مسلمان ہوں ۔اس کی کچھ وضاحت آگے آتی ہے اور تفصیل جھبیویں باب میں ہے ۔ کلمہ حق کہنے کے سلسلے میں ہمارے ہاں ایک کہانی چلتی ہے کہ ایک شخص نے حصزت عمرٌ کو ٹوک دیا کہ اس نے وو چادریں لے لیں جبکہ باقی صحابیوں کو صرف ایک چادر ملی ۔اس کہانی سے حضرت عمر کی شان بڑھانا مقصود ہے یا اسلام میں زیادہ تتنه پیدا کرنے کی یہ ایک سعی ہے راقم کوئی حتی رائے نہیں دے سکتا۔علامہ عنایت الله مشرقی نے اس پہلو پر بجربور تبعره کیا ہے کہ وہ کون بے وقوف تھا۔ جس کو حضرت عمر جسے عادل پرشک گزرا وغیرہ ۔ دراصل کسی مستعد تاریخ میں یہ کہانی موجود نہیں ، در اعتراض کرنے والے کا نام کوئی نہیں بتاتا ۔ ایک ضعیف روایت میں جناب سلمان فارس کا نام لیا گیا ہے ۔ جو بات نسلیم نہیں کی جاسکتی ۔ جناب سلمان کا ذکر پندرھویں باب میں ہے کہ وہ حق کو ملاش کرتے بھرتے تھے۔ بھلا وہ فاروق اعظم پر کسے شک کرتے ۔ پھر تاریخ طور پر ثابت ہے کہ جناب سلمان ، جناب ابو بکڑی کے زمانے سے عراق ۔ ایران کی مہمات میں شركيك بو كئے تھے ۔اورآپ دريائے وجلہ كے كنارے دفن ہيں جس جگد كو سلمان ياك كہتے ہيں ۔

البتہ بعناب عمر سے بعناب خالد کو سپہ سالاری سے معزول کرنے کے بارے پو چھا گیا تو آپ نے کچے وجو ہات بھی بہائیں اور فرما یا کہ خالد ان کی والدہ ماجدہ کا پھیرا بھائی ہے اور اس میں کوئی ذاتی پہلو نہیں ۔اور اس سلسلہ میں جناب خالد اور بعناب عمر کے

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

درمیان مورضین خاص کر جنرل اکرم نے اختلافات کاجو ذکر کیا ہے اس میں کوئی سچائی نہیں کہ جناب خالاً نے اپنے وفات کے وقت جناب عمرٌ کو اپناوارث قرار دیا کہ وہی ان کے مال کو ان کے ورثامیں تقسیم کریں گے۔ تو ظاہر ہوا کہ امت میں یہ اختلافات آزاد فکر لوگوں نے بھیلائے ۔ ویسے اسلام میں تفرقہ والی بات نہ تھی۔ وقتی طور پر اہل حق کے درمیان جو اختلاف ہو آ تھا اس کو مشورہ سے طے کر لیاجا تا تھا۔

**کروہ بندی** اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ اسلام میں گروہ بندی کی بنیاد باندھنے والے یہی آزاد فکر لوگ ہیں اور پیہ مجانت مجانت کی بولیاں بولتے ہیں ۔ہاں پیج میں سازش کا پہلو بھی تھااوپر سطح پریاسلمنے یہ پہلو حصرت عثمانؑ کے زمانے میں آیا۔ آ گے خارجی پیدا ہوئے اور وہ کسی کا حکم ملنے کو تیار نہ تھے ۔اس دوران یو نانی فلسفہ والے اسلام میں داخل ہو گئے ۔اور وہ ہر پہلو کو عقلی لحاظ سے پرکھتے تھے۔انہوں نے امت کو فرقوں میں بانٹ دیا۔حالانکہ سورۃ انعام میں یہ چیزائند تعالیٰ نے بالکل واضح کر دی کہ " تحقیق حن لو گوں نے مکڑے مکڑے کیا دین اپنے کو اور ہو گئے گروہ گروہ نہیں تو ان میں سے پیج کسی چیزے " ۔ حضرت عمرٌ اس چیز کو بھانپ گئے تھے ۔ اور اپنے زمانے میں گروہ بندی کی مختی کے ساتھ بج کنی کی ۔ اور حصرت عمثان کی خلافت کے پہلے دس سالوں میں تو حالات ٹھیک رہے ۔ لیکن بھر الیبی گروہ بندی شروع ہو گئی ۔ کہ جناب ابو ذر غفاریؓ نے جب شام ہے آکر مدینیہ منورہ میں ایسے حالات ویکھے تو وہ گوشہ نشین ہوگئے ۔ بھر حالات نے جو شکل اختیار کی وہ وسیع مضمون ہے اور آخر امام حسنٌ نے حکومت کو لات مارکر امت میں وحدت پیدا کرنے کی کوشش کی ۔اور کبھی کبھی قوم میں وحدت پیداہر آتی رہی ۔لیکن گروہ بندی نے پہلے سقوط بغداد اور صلیبوں کی پلغار سے قوم کو دوچار کیا۔اور پچھلے دوسو سال غلامی میں گزرگئے۔لین سبق پر بھی نہ سیکھا۔اور آج ہم نے غیروں کے فلسفوں اور نظریوں کو اپنالیا ہے جہاں پر گروہ بندی ضروری ہے ۔فرد آزاد ہے عقیدہ یا مذہب اس کا ذاتی معاملہ ہے معاشرہ نظریہ ضرورت کے تحت سیاس گروہ بندی کی اجازت دیتا ہے۔ جیسے مزدور، کسان، تجار، نوکری پیشہ لوگ یا مادی ضروریات کے تحت سیاسی گروہ، کہ مختلف گروہوں ہے در میان نفرت پیدا کر ہے چند لوگ اوپر آجاتے ہیں ۔اور لوگوں کو گراہ کرتے ہیں کہ فلاں سے لیں گے اور فلاں کو دیں گے اور اس طرح لو گوں کے نام پر خو د حکومت کرتے ہیں اور لوگ بے چارے غلام کے غلام ہی رہے ہیں اس سلسند میں بھی علامہ اقبال ہمیں تنبیہ کرگئے۔

گریز از طرز جمہوری کہ غلام پختہ کارے شو کہ از مغز دو صدخ فکر انسانی نمی آید

سیاسی پارٹیاں: پتانچہ مغربی نظام حکومت کے تحت سیاسی پارٹیوں کا وجود ضروری ہے اور ہمارے ملک میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ پاکستان سیاسی عمل کا نتیجہ ہے کہ اکیہ سیاسی پارٹی پاکستان کی "خالق " ہے ، اس لئے ہمارے ملک میں سیاس پارٹیوں کا ہو نا ضروری ہے ۔اگر اس منطق کو بھی صحح بان لیں تو بچر پاکستان میں صرف اکیہ سیاسی پارٹی ہونی چاہیے کہ قائد اعظم نے کبھی کسی اور سیاسی پارٹی کو تسلیم نہ کیا تھا اور اعلان کیا تھا کہ ہم ایک تو م ہیں اور ہماری ایک سیاسی پارٹی ہے بہر حال ہم جس نکتہ کی طرف آنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ مسلمان ایک اور صرف ایک پارٹی ہیں ۔ہمارا ضرا ایک رسول ایک ، ترآن ایک اور ہم محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ ایک قوم ہیں۔ اس کو حزب اللہ کہیں یا ایک سیاسی پارٹی۔ اسلام میں تفرقہ یا گروہ بندی کی اجازت نہیں اور اسلام کا مزاج کسی سیاسی پارٹی کی اجازت نہیں دیتا کہ یہ چیز عملی نہیں۔ کہ اسلام صرف ایک منشور دیتا ہے۔ موجودہ وقت میں کئی سیاسی پارٹیاں، اب عقائدی گروہوں میں تبدیل ہو گئ ہیں اور کئ فرقہ دارانہ گروہ اپن سیاسی حیثیت کو تسلیم کرانے کے لئے میدان میں نکل آئے ہیں۔ اسلام میں نہ سیاسی گروہوں کی اجازت ہے اور نہ فرقہ دارانہ گروہ بندی کی ۔ اس پہلو کو ہم حضور پاک کی سنت کے مطالعہ سے کتاب میں واضح کریں گے اور آخر میں پچیویں اور چھبیویں ابواب میں قوم کو حزب النہ اور حزب رسول بنانے کے مطالعہ سے کتاب میں واضح کریں گے اور آخر میں پچیویں اور چھبیویں بریوں کی اسلام میں ہرگز اجازت نہیں ۔ کہ قرآن پاک سلسلہ میں سفار شات پیش کریں گے ۔ کہ مغربی طریقہ کی قسم کی سیاسی پارٹیوں کی اسلام میں ہرگز اجازت نہیں ۔ کہ قرآن پاک اور سنت میں سیاست کا لفظ ہی نہیں ۔ اور حکمت کو سیاست کے معنی بہنا نا ہمالت ہے۔

سیاسی فلسفہ یہی وجہ ہے کہ آج تک ہماری قوم اپنے آپ کو کسی سیای فلسفہ کے آبی نہیں کر سکی کہ ہمارے معاطات آوصا بیر کے طور پر چل رہے ہیں ساور یہی چرہ م حضور پاک کی زندگی ہے افذکر نے کی کوشش کر رہے ہیں اور کماب کے چسبیویں باب میں یہ سفارشات پیش کریں گے کہ اس فلسفہ یا حکمت کو کیے اپنائیں ۔ کہ سیاست کا لفظ ہی غیراسلامی ہے۔ فر تکی سیاست نیون بدقسمتی یہ ہوئی کہ فر تکی سیاست نے دنیا بحر کو کچہ اس طرح حکور کھا ہے کہ جسیا کہ ہم پہلے بیان کر آئے ہیں کہ اہل اسلام بھی جمہوریت، موشلزم، حزافیائی نیشنز موفورہ کے بنائے ہوئے دل فریب پھندوں میں پھنس گئے ہیں اور ان نظام بائے زندگی کے پرساریا تو سرے ہی ہی اس بات کا انکار کر دیتے ہیں کہ دین اسلام نے کوئی اپنا نظام حیات یا اور ان نظام بائے زندگی کے پرساریا تو سرے ہی ہی اس بات کا انکار کر دیتے ہیں کہ دین اسلام نے کوئی اپنا نظام حیات یا سائی نظام دیا ہے یا دوسری صورت میں کھنچ تان کر کوئی اس کو جمہوریت بتاتا ہے تو کوئی اس کوڈانڈے موشلزم سے جا ملاتا ہیں اور سیاست میں اتر نے والے انسان دجل و فریب کو اپنا اوڑھنا چکھونا بناتے ہیں اور عوام الناس سے دوٹ حاصل کرنے کے لیے بلند بانگ وعوے کرتے ہیں ۔ ایسے ہی سیاستدانوں کو اس دجل و فریب میں الحما کو میات نہیں کہیں کہیں کہیں کہیں کہیں کہیں گئی کری بیا مار قبل ان کر سویا ہو اتھا کہ کسی نے پوچھا جواب کیا دنیا میں اس کوئی کام باتی نہیں رہ گیا جو یوں مزے سے لیٹے ہوئے ہیں۔ اب

جمہور کے ابلیں ہیں ارباب سیاست باقی نہیں اب میری ضرورت نے افلاک

مغربی جمہوریت بتانی ہے جہوری سیاست نہ صرف شیطانی کھیل ہے بلکہ پیچے جس آزادی فکر کا ہم ذکر کر آئے ہیں اس کی بری باس یہ جمہوریت ہے جس کو ہمارے " دانشور " ایک جدید سائنسی نظام کے طور پر پنیش کرتے ہیں کہ اس کو اس زمانے میں ابنانا ضروری ہے ۔ ورنہ لوگ ہمیں قدامت بہند کہیں گے۔ اول تو اسلام اس بات کی پرواہ نہیں کر تاکہ لوگ کیا کہیں گے میں ابنانا ضروری ہے۔ ورنہ لوگ ہمیں قدامت بہند کہیں گے میاں اللہ اور رسول کا حکم چلتا ہے ۔ ووم جمہوریت یو نان میں قبل مسے سے جاری ہے اور سقراط نے اس کی مخالفت کی اور زہر کا پیالہ بھی سزا کے طور پر پی گیا۔ حضور پاک کی نبوت سے پہلے مکہ مکرمہ میں بھی قبائلی جمہوریت تھی اور یو نانی فلسفت کے شخص پیالہ بھی سزا کے طور پر پی گیا۔ حضور پاک کی نبوت سے پہلے مکہ مکرمہ میں بھی قبائلی جمہوریت تھی اور یو نانی فلسفت کے شخص سیالہ بھی سزا کے طور پر پی گیا۔ حضور پاک کی نبوت سے پہلے مکہ مکرمہ میں بھی قبائلی جمہوریت تھی اور یو نانی فلسفت کے شخص سیالہ وفاق تھی۔ عمرو بن ہشام اس طرز حکومت اور فلسفت کا ماہر تھا۔ "ب ہی اس کو دانائی کا باب (ابو الحکم) کہتے تھے۔ لین

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

یہ بدقسمت اللہ تعالیٰ کی عاکمیت اور آمریت اور حضور پاک کے لائے ہوئے اللہ تعالیٰ کے امر بالمعروف اور نہی عن المنكر كا دشمن بن گیاتو آج ہم اس کو جہالت کے باپ (ابوجہل) کے نام سے یاد کرتے ہیں ۔مغربی جمہوریت ،اسلام کی ضد ہے کہ ہمارے لحاظ سے اللہ تعالیٰ حاکم ہے اور اس کو امر چلتا ہے اور مغربی جمہوریت میں لوگوں کی مرضی چلتی ہے اس لئے وہ غیرِ اسلامی فلسعنہ ہے ۔ اب بد قسمتی یہ ہوئی کہ ہم نے بھی اسلامی جمہوریت کے اصطلاحات گھرلی ہے سحالانکہ نداسلام کو کسی "اسم صفت "کی ضرورت ہے -اور نہ اسلام کو اسم صفت کے طور پر کسی باطل یا غیروں کے فلسفہ کے ساتھ وابستہ کیا جاسکتا ہے۔اس سلسلہ میں سیہ قطب شہید ك اكب مثال موجود ہے كه آپ نے اكب كتاب لكھى جس كا نام وبهلے "مهذب اسلامى معاشره "ركھنے كا اراده كيا سلين بعد ميں " مهذب " كالفظ كاث ويا اور كماب كا نام صرف اسلامي معاشره ركها بيعني كسي صحح رسم ورواج ياب ضرر چيز كے ساتھ اسلام كا نام مجی نگایا جاسکتا ہے ۔ اور اسلام ایسی چیز کے لیے اسم صفت بھی بن سکتاہے ۔ لیکن باطل کے ساتھ اسلام کا کوئی تعلق نہیں اور نہ اسلام کو کسی اسم صفت کی ضرورت ہے ۔ لیکن یہودیوں کی سازش کے تحت جمہوریت اور سوشلزم دونوں دنیا پر جھا جکے ہیں ۔ موجو دہ مغربی جمہوریت کو دوبارہ ونیامیں "زندہ " کرنے والے بھی یہودی ہیں اور سوشلزم کے باپ بھی یہی یہودی ہیں - چنانچہ اہل مغرب میں سے کچھ سیاستدانوں نے اپنے آپ کو "سوشلٹ" کہنا شروع کر دیا ہے ۔اور سوشلٹ ممالک نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ وہ بڑے جمہوری ہیں ۔ سوشلز م کاتو روس میں کباڑا ہو چکاہے اب جمہوریت کی باری کب آتی ہے۔ آمریت یا جمہوریت جنانچ اسلام یا توجمهوریت بوسکتا ہے یا الله تعالیٰ کی آمریت دونوں چنزیں نہیں ہوسکتیں الیکن غروں کے اثرات کے تحت آمریت ہمارے ملک میں ایک گالی تھی جاتی ہے (نعوذ بالند) حالانکہ قرآن پاک میں صاف صاف بیان

كيا كيا -"اطبعوالله، اطبعوالرسول، واولامر منكم سبعنى بمارے حاكم كو بھى اولامر كها كيا الله تعالىٰ كے تنانوے ياجتنے نام بھى ہيں ان میں ایک نام آمر بھی ہے ۔ حضور پاک کے اسماء میں بھی ایک نام آمر کا ہے اور آگے کتاب میں خود بخود واضح ہو جائے گا کہ اسلام سراسرالله تعالیٰ اور اس کے حبیب کی آمریت ہے۔قرآن پاک میں امر بالعروف کا ذکر سینکڑوں دفعہ ہے اور جمور کالفظ شاید ا کی آوج و فعد بھی نہیں آیا کہ لوگ یا جمہور فیصلہ کرے ۔ای طرح احادیث مبارکہ میں بھی حضور پاک نے فیصلے دیے شہر نو گوں کو کہا کہ وہ فیصلہ دیں اور مشورہ جس کی تفصیل ہم چھبیویں باب میں بیان کریں گے وہ بھی امر میں ہے کہ ارشاد ربانی ہے ۔ " شاور هم فی الامر "اور قرآن یاک میں دونوں دفعہ یہ الفاظ خاص واقعات کے ساتھ وابستہ ہیں سرچنانچہ اس عامز کے لحاظ سے مغربی جمہوریت اس کی موجو وہ شکل وصورت میں ایک باطل فلسفہ ہے اور اس میں سراسر گراہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آمریت کی ضد ہے ۔ وراصل ہماری قرار داد مقاصد ۱۹۴۹ء میں بھی ہم سے بھول ہو گئ کہ اس کی روسے ہم خلیفتہ اللہ یا اللہ کے نائب بن گئے ۔ خلیفتہ الله صرف نبی ہوتا ہے اور ہمارے خلفائے راشدین لینے آپ کو خلیفتہ الرسول کہتے تھے، منل باوشاہ ا کمرِ خلیفتہ الله بناتو اس پر کفرے فتوے لکے ۔اب دین مکمل ہو جا ہے اور اس کو جاری کرنا ہے ۔مثورہ اللہ تعالیٰ کے امر میں ہے ۔قانون مل جا ہے مقننہ یا قانون سازاسمیلی یااورایسی اصطلاحی غیراسلامی ہیں۔جمہوریت گروہ بندی اور سایس بار نیوں کو حبم ویتی ہے اور انتخاب مقننہ یا قانون سازاسمیلی علیہ دلائے سے مزید میں عبر اسلامی ہیں۔ جمہوریت گروہ بندی اور اپنا کردی کے حبم ویتی ہے

کے ذریعہ طبقاتی نفرت پیدا کی جاتی ہے یہ بڑے وسیع مضمون ہیں اور ان نتام طریقوں کی علامہ اقبال ہمی مخالفت کر گئے اور کہا اٹھا کر پھینک وو باہر گلی میں نئ تہذیب کے انڈے ہیں گندے الیکشن ممبری ، کونسل صدارت بنائے خوب آزادی نے پھندے عہاں یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ ہماراسیریم کورٹ تسلیم کر چکا ہے کہ قرار داد مقاصد کو اگر ہمارے قانون کا "سر شیل"

مان لیاجائے۔ تو باتی آئین فتم ہوجاتا ہے۔ ان کے لحاظ سے یہ صرف اسلام کا "تزکا" ہے۔ اور تڑکے پرگزارہ کیاجائے وطن کی پوجا اسلامی فلسعہ حیات کے مطابق ہمارااکی اللہ ہے۔ ایک رسول ، ایک قرآن پاک اور ہم ایک امت ہیں ۔ اور اس فلسفے کے تحت ہم نے ایک ملک بنایا ۔ اور پاکستان کسی حجزافیائی وحدت یا ضرورت کے جمت وجو دمیں نہیں آیا ۔ ہم مصطفوی ہیں اور اس لئے ہم نے ایک الگ وطن بنایا ۔ یہ وطن ہمارے لئے مقدس ہے کہ ہم اسکو اسلام کا قلعہ بنانا چاہتے ہیں اور عبال پر اللہ اور رسول کے احکام کو نافذ کر ناچاہتے ہیں ۔ علاقوں یاصوبوں کی ثقافت، دریاؤں کے بہاؤاور علاقائی لوگ نامج اور گانے وغیرہ اسلامی فلسفہ حیات کے سلمنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے ۔ ہڑ پہ، میکسلا یا موہنمی ڈاروکی تہذیبیں ہمارا ورش نہیں ۔ اور مادروطن اور شہید وطن وغیرہ کی اصطلاحوں کا اسلام کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ۔ سوئی وحرتی اور وطن کی پوجا کی اجازت نہیں ۔ اور مادروطن اور شہید وطن وغیرہ کی بنایا جاسکتا ہے ۔ بدقسمتی سے ساری امت وطن کے حکووں میں ہے ۔ حجزافیائی نیشنلزم دنیا پر جھا حکا نہیں وطن کو اللہ کا شرکیک بنایا جاسکتا ہے۔ بدقسمتی سے ساری امت وطن کے حکووں میں ہے ۔ حجزافیائی نیشنلزم دنیا پر جھا حکا

ہے ۔ اور ہند و فلسفہ کے تحت مادر وطن ( مجارت ما تا ) کے معاملہ کو ساری دنیانے اپنالیا ہے اور ہم نے بھی اس کی نقل کی ۔ حالا نکد ہم نے ملک اسلام کے لئے بنایا تھا اور ہندوؤں کی نظم" بندے ماترم" سے نفرت کی وجہ سے اور لینے رخ کو مکہ مکر مہ و مدسنیہ منورہ کی طرف کرنے کے لئے ہم نے یہ ملک بنایا تھا۔اب اگر ہم نے بھی وطن کی پوجا شروع کر وی ہے تو یہ سخت غلطی ہے۔

ل طرف رکے کرتے ہم کے یہ ملک بنایا حا۔ اب، رہ ہے ۔ ان ان ہو جا رہ کا کو ان ان ہو اور ان ہو اور ان کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے (اقبال)

وطن کی پوجا کرنایااس کو اللہ کا شرکی بنانا جسے ہم نے کیا ہوا ہے ایک غیراسلامی فعل ہے ۔ غیر تو غیر ہیں لیکن اللہ والوں

کو یہ ہرگز زیب نہیں دیتا کہ ہم وطن کو اللہ کے برابرالا کر کھوا کریں ۔ اس سے یا ایسا کرنے سے ہم اللہ تعالیٰ کے غعنب کا بھی شکار

ہو سے ہیں ۔ ہمارے قومی ترانہ پاک سرزمین شاہ باد میں سے بھی دحرتی کی پوجا اور بندے ماترم کی بو آتی ہے اور معاملات کچھ چل

اس لئے رہے ہیں کہ "سایہ ذوالجالل "کاذکر بھی کر دیا ۔ ورنہ" بنگال سرزمین شاہ باد "ہو کر بنگہ دیش بن چکا ہے ۔ اور اس فلسف کے

تحت اب ۔ "سندھ دیش "" مہا پنجاب "" پختونسان "اور "آزاد بلوچسان" بنانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں ۔ چار تو بیتوں کی بات تو

عام تھی اب پانچویں قومیت والے مہاجر بھی" میدان " میں آگئے ہیں کہ آٹھویں باب میں فلسفہ بجرت کے تحت ذکر ہے کہ بجرت تو

عقیدہ کی حفاظت اور غیرت کے بچاؤ کے لیے گی جاتی ہے سہاں جو لوگ بادی ضرور توں یعنی پیسہ کمانے اور " جنت ارضی " والی

زیدگی کے خواہ شمند تھے وہ بھی آگر پاکستان میں " مہاجر" بن گئے ۔ نتیجہ سلمن نظر آرہا ہے کہ پاکستان تو امت واحدہ یعنی پورے

مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کی عمارت کی پہلی اینٹ تھی اب وطن کی بوجا، آزادی فکر، گروہ بندی، طبقاتی نفرت، فرگی سیاست اور

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

غیروں کے نظریات اپنا کر سے ازخو و ٹکڑے ٹکرے ہو رہا ہے۔افسوس کہ ہم بھول گئے کہ "میرعرب کو جہاں سے نھنڈی ہواآئے وہی ہماراوطن ہے "اور یہ ٹھنڈی ہواتب آئے گی کہ ہم مصطفوی بنس سید عاجزا پی قوم کو صرف یدیاد کرائے گا۔

قلب میں سوز نہیں ، روح میں احساس نہیں کچے بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں (اقبال) العلم میں سوجودہ تعلیم ہماری موجودہ تعلیم کے طور طریقوں یاجو کچے پڑھایا جارہا ہے اس پراکید الگ کتاب کی ضرورت ہے۔ موٹے لفظوں میں موجودہ تعلیم کا اسلام کا فلسفہ حیات سے دور کا بھی داسطہ نہیں اور تعلیم کا مقصد بھی وہ نہیں جو اسلام کے عقائد کے مطابق ہوتا ہے ، مشخری سکول یا سرکاری ادار سے یاد بی اسکول ہر جگہ پر حالات کو موجودہ ضرور توں اور اسلام کے فلسفہ حیات کے تاہع کرنے کی ضرورت ہے۔ مطابہ اقبال اس سلسلہ میں بہت کچے کہ گئے ہیں اور اسٹنے سال گر رجانے کے باوجود آج تک ہم نے اس بنیادی چیز کو نہیں سمیمانوں کی طرح زندگ کو نہیں سیمی کہ اسلام میں تعلیم کا اول مقصد اسلامی کر دار پیدا کر ناہو تا ہے کہ انسان اس دنیا میں مسلمانوں کی طرح زندگ گرارے۔ دو سری اہم چیزیہ ہے کہ تعلیم مرکزی عکو مت کا مضمون ہے کہ تعلیم کے ذریعے پوری قوم میں وحدت فکر پیدا کی جائے ۔ گزار دے ۔ دو سری اہم چیزیہ ہے کہ تعلیم مرکزی عکو مت کا احکام کے تحت ہو ناچاہیں ۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ معاملات کو آسانی سے جلانے کے لئے نظام بعنی مدرسوں ، عمارتوں یا اساووں وغیرہ کے سلسلے میں کنٹرول صوبائی عکو مت کے باس ہو۔ اس کے علادہ موجودہ اوب، فلسفہ یا شعیف مذرورت ہے اور نتام تر سلیس کو اسلامی فلسفہ حیات کے تابع کر ناہوگا جس کا ذکر جلطے باب میں ہو چکا ہے۔ مزید سفارشات تجمہیویں باب میں ہیں۔

اوب، فلسفہ ، فکافت ہیں چراوب، فلسفہ ، فکافت اور ہمارے ان اداروں کو لاگو ہے جو فن کارپیدا کر رہے ہیں ۔ آرٹ ہو یا فائن آرٹ یا وہ ادارے ہوں جو ہم نے مغرب کی نقالی میں کھول رکھے ہیں ۔ ان سب چروں سے قوم کے انہان پر ایک عجیب وغریب قسم کی یلغار ہور ہی ہے ۔ سابھ ہی علاقائی روایات یا طبقائی رسم ورواج میں بھی بعض ایسی باتیں ہوتی ہیں جو اسلای فلسفہ حیات کے لحاظ سے غلط ہوتی ہیں ۔ جسابھ ہی خان شعبوں کو بھی اسلای فلسفہ حیات کے تابع کرنا ہوگا ۔ اسلام ذہن عیاثی والے اوب کے بجائے ۔ اللہ کے ذکر کے احکام دیتا ہے کہ اس سے دل اطمینان بگزتے ہیں ۔ اس طرح اسلای اوب میں نوحہ عیاثی والے اوب کر بھی کوئی گنجائش نہیں کہ "حران ہوں روؤں کے بیٹوں عگر کو میں " اب مرزاغالب بے چارہ تو مردہ مغل تہذیب کی نوحہ خوانی کرتا ہے جو تن سالای بھی نہ تھی ۔ لیکن اس کو ہم کبھی " بندرروڈ" پر لے جاتے ہیں اور کبھی "انار کلی " میں کہ ہماری ذہن عوائی ہو ۔ یا سعادت حسن منٹو ہے کہ اس نے اوب کی بڑی خدمت کی ۔ اور ہوش طبح آبادی ہو میاشی ہو ۔ یا سعادت دس منٹو ہے کہ اس نے اوب کی بڑی خدمت کی ۔ اور ہوش طبح آبادی ہو اللہ تعالیٰ کی ذات کا منکر تھا اس کے دن منائے ۔ تو ہس کہ اس نے اوب کی بڑی خدمت کی ۔ علاوہ ازیں جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کا منکر تھا اس کے دن منائے ۔ تو ہس کہ اس نے اوب کی بڑی خدمت کی ۔ علاوہ ازیں جن لوگوں نے سے مشرق کی طرف کسی " اوب ہو کسی اسلام" کے فلسفہ حیات کی نفی ہوتی ہے ۔ مشال کے طور پر الاہور سے مشرق کی طرف کسی " اوب " کے ان الفاظ کا ایک ہور ڈلگاہوا ہے جس پر ستمبر 10 کی جنگ کے شہدا کی طرف سے میں متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ہے" ہم نے اپناآج آپ کے کل پر قربان کر دیا" سید پڑھ کر ہماری قوم کے لوگ داہ واہ کرتے ہیں لیکن یہ بڑا غلط نعرہ ہے ۔ شہادت صرف اللہ کے راہ پر ہجو قوم کے لیے قربان ہوا ۔ وہ دوزخی ہے ۔ اور مولوی عبد الجمید سالک نے جو شہید کی موت کو قوم کی حیات بنا دیا وہ بھی غیر اسلامی بات ہے ۔ تفصیل آگے جنگ احد کے تحت بارہویں باب میں آتی ہے ۔ اسلام کا ادب ، قرآن پاک ، احادیث مبارکہ اور بزرگوں کے اقوال میں ہے ۔ یا عقیدت ، نعت اور رجزیہ شاعری کی اجازت ہے کہ سب کچھ اللہ کے احکام کے تابع کیا جائے ۔ باجھ شاہ کہتے ہیں ۔

یں باتی ساری گھڑیاں ہکا اللہ والی گل کچھ رولا پایا عالماں نے کھے کتابوں ورج جھل " ( یعنی بات ساری اللہ والی ہے۔ باتی بہت چھوٹی باتیں ہیں عالموں کی باتیں اور کتابوں کے تحریریں الیبی ولیبی ہیں ) اور یہ بھی یاور ہے کہ قومیں السے ذہنی عیاشی وینے والے فلسفوں یا بے جان اوب سے نہیں چلتیں ۔علامہ اقبال کہہ گئے ہیں۔ یا مردہ ہے یا نزع کی حالت میں گرفتار جو فلسفہ لکھا نہ گیا خون حگر ہے "

ولیے ثقافت کا لفظ پڑھ کر اس عاج کو اکثر ہنسی آجاتی ہے۔ اور جموں و سیاکلوٹ کی نماکروب عور توں نے جب عیمائی مذہب اختیار کیا اور مغربی ثقافت اپنانے کے لیے جب بازار میں گئیں تو ہر چیزی تعریف کے اصول کے تحت اکیا نے دوسری سے کہا" صلیع مس بھاگو ویری ویری گڈگو نگو" ان الفاظ کو اردو میں ڈھالنا مشکل ہے لیں یہ سمحییں " شلغم کی تعریف ہو رہی تھی ۔ علاوہ ازیں میرے ایک گنگا جمی "اویب دوست" کو گھر تھا کہ موجو دہ حغرافیائی پاکستان کی ثقافت کوئی نہیں ۔ اور مروہ ثقافت بھی ۔ علاوہ ازیں میرے ایک گنگا جمی "اویب دوست" کو گھر تھا کہ موجو دہ حغرافیائی پاکستان کی ثقافت کوئی نہیں ۔ اور مروہ ثقافت بھی۔ ثقافت نہیو نے سے بہتر ہے ۔ یعنی ہم مرزاغالب کی بیان شدہ "مردہ ثقافت "کاجو ذکر کرتے تھے تو ان کو یہ بات تحت نالبند تھی۔ اس سلسلہ میں بات لمبی ہو جائے گی ۔ لیکن غیروں سے معاہدے کر کے اور کچ مردہ مثل اور اودھ کی تہذیب کو پاکستان میں " درآید " کیا جا رہا ہے ۔ ایک " نالبند ہیہ " سیاسی لیڈر نے اپن ساری زندگی میں ایک اتجی بات کہی اور وہ یہ تھی کہ یہ مردہ تہذیب و ثقافت ہمیں بھی نامرد یا خسرے بنا دے گی ۔ "یا در ہے کہ ہماری ثقافت کا پورا ذکر مورۃ فتح کے آخری رکوع میں ہے۔ اور قوم سے گزارش ہے کہ اپنے آپ کو اس مورۃ میں بیان شدہ فلسفہ کے تحت ڈھالیں ۔

فرائع ابلاغ اس کے علاوہ بدقسمتی سے ہمارے ذرائع ابلاغ اس وقت جتناقوم کا نقصان کر رہے ہیں اور جتنا تفرقہ یہ پھیلا رہے ہیں اتنااور کوئی ادارہ نہیں پھیلارہا۔اسلام کے فلسفہ کو انہوں نے گدیڈ کر دیا ہے کبھی وطن کی پوجا، کبھی باطل فلسفوں کا پرچار اور ان لوگوں نے قوم کے اذہان پرالیسی یلغار کر دی ہے کہ ہمارے ذہنوں کو بھی باوٹ کر دیا ہے ۔ہم اس سلسلہ میں زیاوہ تفصیل میں نہ جائیں گے ۔ ضرورت یہ ہے کہ ذرائع ابلاغ کے ہتام اداروں یعنی اخباروں، ریڈیو اور ٹی وی کی ہتام ترکارروائیوں کو اسلامی فلسفہ حیات کے تابع کر دیں ۔اس وقت ان اداروں میں الیے لوگ بیٹے ہیں جن کوخود نہیں معلوم کہ وہ کیاہیں۔ معلوم نہ وہ کیاہیں۔ عدلیہ ، قانون اور سول انتظامیہ و مادی ذرائع اور متعلقہ مدیں ہماری حکومت کے ہتام ڈھانچ خواہ وہ عدلیہ اور قانونی ادارے ہیں یا سول انتظامیہ اور عسکری ادارے وہ ہتام تر مخربی نظام ہائے حکومت اور نوآبادیاتی طریق کار کی پیداوار

مساوات ہم لوگوں نے مغرب والوں ہے ایک قدم آگے بڑھنے کے لئے اسلامی مساوات یا مساوات محدی کو بھی اسلامی سو شکر م کہنا شروع کر دیا ہے ۔ اور اس طرح بہاں بھی گاڑی پڑی ہے اتر گئے ۔ اول تو کسی سو شلسٹ ملک میں بھی برابری ناممکن ہے ۔ اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں کو ایک جسیما پیدا نہیں کیا۔ ہرایک آدمی نہ سربراہ مملکت بن سکتا ہے نہ عالم وین یا ڈاکٹریا انجنیر وغیرہ ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کسی جگہ برابری کا ذکر نہیں کیا بلکہ اکر تکھا ہے ۔ کہ اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہوتے ۔ جابل اور عالم برابر نہیں ہوتے وغیرہ ۔ اس نے مساوات کے لفظ کو غلط طور پر اپنا کر ہم نے لوگوں کے در میان طبقاتی نفرت پیدا کر دی ہے ۔ بیٹ اسلام بڑے اور چھوٹے کو الگ الگ مقام نہیں دیتا اور بڑائی صرف اسلامی کر دار میں ہے لیکن مکمل طور پر برابری ناممکن ہے ۔ بہاں معاشی انصاف اور برابر مواقع عین اسلامی اصول ہیں ۔ البتہ افسوسناک پہلویہ ہے کہ ہمارے کچھ برابری ناممکن ہے ۔ بہاں معاشی انصاف اور برابر مواقع عین اسلامی اصول ہیں ۔ البتہ افسوسناک پہلویہ ہے کہ ہمارے کچھ بھارے وافسانوی رنگ دے ویا ہے ایک کہائی مشہور ہے کہ حضرت عرش نے مدینہ منورہ سے سیت المقدس کے نزد کیک چکتے تو او تنئی پر مواری کسیت المقدس کے نزد کیک چکتے تو او تنئی پر مواری کسیت المقدس کے نزد کیک چکتے تو او تنئی پر مواری کسیت المقدس کے نزد کیک چکتے تو او تنگی ہمار پڑو کر آگے آگے جل رہے تھے ۔ عیمائی (راہوں) کو معلوم تھاکہ بیت المقدس صرف ایسا عکمران فیح کر سکتا ہے جو اس حالت میں وہاں چکتے گا اس لئے انہوں نے بسیت المقدس کے دروازے کھول دیئے۔ وورد وہ بسیت المقدس مسلمانوں کے والے نہ کرتے۔

راقم نے خلفا، راشدین کی کتاب صد دوم دسویں باب میں اس چیز کو نقشوں اور حالات سے دافع کیا ہے کہ اس کہانی میں کوئی سچائی نہیں ۔ حصرت عمر بیت المقدس جانے سے پہلے جابیہ تشریف لے گئے جو موجودہ اردن میں وادی پرموک میں ہے۔ بہاں پر سپہ سالار اعظم جناب ابو عبیدہ نے انہیں خوش آمدید کہا۔ جناب خالاً، جناب پزیڈ بن ابوسفیان اور حمص و دمشق کے کئ امرا، وہاں موجود تھے ۔ حصرت عمر نے یہ سفر اکیلے نہیں کیا تھا بلکہ جناب عبدالر حمن بن عوف کے علادہ ساتھ حفاظتی دستہ بھی تھا جابیہ سے فحل کے راستے دریائے اردن کو پارکیا اور بحرشمال سے جنوب کی طرف بیت المقدس کا سفر کیا۔ جناب ابو عبیدہ کے علاوہ متعدد امرا، ساتھ تھے ۔ اور بیت المقدس کے باہر جناب عمر ڈبن عاص اور شرجیل بن حسنہ نے آپ اور آپ کے ساتھیوں کو خوش آمدید کہا۔ ایسی کہا نیوں سے جم اسلام کی کوئی خدمت نہیں کرتے ۔ کہ ایسی مساوات عملی نہیں۔ حضور پاک کے زبانے

میں امیر صحابہ کرائم بھی تھے اور اصحاب صعفہ بھی تھے ۔آپ نے کسی سے کچھ زبردستی لے کر دوسرے کو نہیں دیا۔ نہ کسی سے مکان خالی کرا کے ان اصحاب صعفہ کو جگہ دی ۔ بعض دفعہ غیروں کی نقالی میں ہم اپنے نظریات کو بڑھا چڑھا کر بیان کر دیتے ہیں اور اس کے نتائج اچھے نہیں ہوتے۔

القلاب اس قسم کی غلط نقالی کے طور پرہم لوگوں نے اسلامی انقلاب وغیرہ کی غلط اصطلاحیں اپناکر اسلامی فلسفہ حیات کا بڑا
نقصان کیا ہے حالائکہ مولانا محمد علی جو ہڑنے قوم کو تنبیہ کی کہ اسلام، صراط مستقیم ہے نہ کہ انقلاب اور ایسی اصطلاحیں اپنانے
سے ہماری موج کے تانے بانے تبدیل ہو جائیں گے ۔یہ عاجزاس سلسلہ میں پیش لفظ اور خاص کر دوسرے باب میں خوب تر
وضاحت کر چکا ہے کہ غلط اصطلاحیں ، اسلام میں غلط اور باطل نظریات کو داخل کر دیتے ہیں ۔اور یہی ہمارا المہیہ ہے کہ ہم غیروں
سے مرعوب ہو رہے ہیں اور ان کی سازشوں کو نہیں سمجھ پاتے ۔اسلامی جمہوریت اسلامی موشلزم ،اور اسلامی انقلاب کی تلمیحات
نے اسلام یعنی اہل می کے نظریات اور فلسفہ کو غیروں کے باطل نظریات کے ساتھ گڈ مڈ کر رکھ دیا ہے ۔ویسے بھی انقلاب کا لفظ
روس اور فرانس کے بادی تبدیلیوں سے وابستہ ہے۔

فقر اور تلوار پیش لفظ میں فقر اور تلوار کے سلسلہ میں گزارش کی تھی کہ حضور پاک نے یہ دو چیزیں امت کے لیے ورشہ میں چھوڑیں ۔ اور مسندا حمد کے مطابق آپ کے اسماء مبارک میں ایک نام صاحب سفیہ بھی ہے اور یہی پہلویہ عاج بطال اور جمال کے تحت زیادہ طور پر واضح کرنا چاہتا ہے علامہ اقبال نے البتہ بھانپ لیا کہ ہم یہ دونوں چیزیں کھو بچکے ہیں اور لکھتے ہیں ۔ آہ کہ کھویا گیا ججھ سے فقیری کا راز ورشہ ہے مال فقیر سلطنت روم و شام لیکن ایک اور جگہ مزیدیہ وضاحت کرتے ہیں۔

نہ فقر کے لیے موزوں نہ سلطنت کے لئے وہ قوم جس نے گنوایا متاع تیموری

اب تیمور تلوار اور علاقوں کی فتوحات میں دنیا میں جہلے نمبر برے کہ ماسکو تک گیااور اس سے بھٹی سفر، چنگیز خاں سے بھی زیادہ ہیں نہولین یا سکندر یو نانی تو اس سے بہت یکھیے رہ جاتے ہیں ۔ تو علامہ اقبال نے فتوی دے دیا کہ ہم کسی حکومت یا فقری کے لیے موزوں ہی نہیں کہ ہم مماع تیموری اور جنگ کے معاملات کو گنوا حکے ہیں ۔ لطف کی بات یہ ہے کہ علامہ اقبال جنگ میں خون ضائع ہونے اور جنگ کے ذریعہ حکومت یا پادشاہی وغیرہ کے پہلو سے بھی آگاہ تھے۔ اور لکھتے ہیں ۔

خریدیں نے ہم جس کو اپنے ہو سے مسلمان کو ہے ننگ دہ پادشاہی

یہی نہیں بلکہ ہمارے بارے وہ آگاہ تھے کہ ہم بکاؤیال بن مجے ہیں اور نہ ہماری باتوں میں کوئی جلال ہے ، اور نہ ہمارے کر داریا علم ملک کو دیکھ کر غیروں کو ہم سے کچھ ڈرگے گا۔اس کے لکھتے ہیں "اے لاالہ کے دارث باتی نہیں کچھ بھے ہیں گفتار دلرانہ ، کر وار قاہرانہ " بلکہ معلوم ہوتا ہے کہ تصور میں پاکستان کی فوج کو بھی دیکھ رہے تھے اور ان پر ظاہر ہو رہا تھا کہ ہمارے ساتھ سقوط دھاکہ جیسی کوئی صورت واقعہ ہوگی کہ لکھتے ہیں۔

سی نے اے میر سپہ تیری سپہ دیکمی ہے تل حو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیام

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل <u>مفت آن لائن مکتبہ</u>

سازش اگریہ عاجر علامہ اقبال کے بارے صرف یہ کچھ کہ قوم کے عسکری پہلو کے بارے میں انہوں نے کیا کچھ کہا ہے تو کئی کتا ہیں لکھی جا سکتی ہیں کیونکہ ان کا سارا کلام فلسفہ جہاد کے گرد گھومتا ہے۔ اور یہ عاجز اس پر دو وسیع تر مضامین پاکستان آرمی جرنل میں شائع کروا چکا ہے۔ اب ہرسال میں دو دفعہ علامہ اقبال کے دن منائے جاتے ہیں۔ لین کھی کسی نے علامہ اور جہاد کے پہلو پر بھی کسی ذرائع ایلاغ سے کچھ کہا ہے ؟ نہیں ہرگز نہیں! کہ ہم غیروں کے اشاروں پر ناچ رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں ہم تھواد سے پہلو پر بھی کسی ذرائع ایلاغ سے کچھ کہا ہے ؟ نہیں ہرگز نہیں! کہ ہم غیروں کے اشاروں پر ناچ رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم تلواد سے دستردار ہو جائیں۔ انہوں نے ایک "شوشہ" چھواد دیا کہ اسلام تلواد سے پھیلا۔ پس یہ کہنا تھا۔ کہ ہمارے علماء ،

دانشور ، سیاستدان اور سب لوگ اس کام پر لگے ہوئے ہیں کہ نہیں جی۔اسلام سلامتی کا دین ہے اور اسلام ہر گزتلوار سے نہیں مجھیلا۔ یہ سازش اتنی گہری ہے کہ ہمارے اہل قلم نے قوم کو تلوار ، عسکریت اور جنگ سے نفرت دلا ناشروع کر دی ہے۔

یہ بحث بڑی کمبی ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا یا مسلمانوں کے کردار کو دیکھ کرلوگ اسلام لے آئے یا تبلیخ والوں نے کام
کیا یا فقیروں کی نگاہ کام کر گئی۔ بہرطال تلوار ایک عرت والی چیز ہے ۔ اور اسلام ایک آدھ جگہ کو چھوڑ کر زیادہ وہاں پھیلا جہاں
ہمارے تلوار والے گئے۔ ہم نے کسی کی گر دن پر تلوار رکھ کر اس کو یہ نہ کہا کہ مسلمان ہوجا۔ لیکن ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ
تلوار نے اسلام کے پھیلاؤ کے سلسلہ میں کوئی حصہ نہ اوا کیا۔ جلو مان لیستے ہیں کہ یہ تلوار جنگ کے بعد نیام میں رکھ لیستے تھے لیکن یہ
تو نہیں کہ سکتے کہ تلوار پاس نہ تھی اور پھر اس بحث سے فائدہ کیا ہے۔ جو کچھ ہو نا تھا ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہر بانی ہوئی کہ کچھ
لوگوں کو اپنے دین میں لے آیا۔ اور ان کے ایک ہا تھ میں قرآن پاک تھا۔ اور دوسرے ہا تھ میں تلوار۔ اور تلوار والے غیرت مند
ہوتے ہیں اور بہر کر دار کا مظاہرہ کرتے ہیں اور ان سے متاثر ہو کر لوگ اسلام میں واضل ہوئے نہ کہ خسروں اور گانے ناچنے
والوں کو دیکھ کر اور ہر عورت پند کرتی ہے کہ اس کا خاوند بہا در ہو ہر ماں بیٹے کیلئے بہا دری کی دعا۔ کرتی ہے ۔ بہلے بھی گڑارش
ہوشی ہوتے ہیں چتانچہ قوم کو گزارش ہے کہ وہ اہل حق کے جبلو کو بھیانگ کہتے ہیں وہ بھی اپن قوم کے
وشمن ہوتے ہیں چتانچہ قوم کو گزارش ہے کہ وہ اہل حق کے جبلو کو بھیانگ کے ہیں وہ بھی اپن قوم کے
وشمن ہوتے ہیں چتانچہ قوم کو گزارش ہے کہ وہ وہ اہل حق کے جنگ کے بہلو کو بھیانگ

سرور جو عق و باطل کی کار زار میں ہے تو حرب و ضرب سے پیگانہ ہو تو کیا کہنے (اقبال) بجہاد سے گریزیا فالم تھی علامہ اقبال سجھ گئے تھے کہ فلسفہ جہاد کو بے جان کرنے کی سازش جاری ہے اور اس سلسلہ میں انہوں نے بہت کچھ کہا ہم صرف ایک شعر لکھ رہے ہیں۔

فتویٰ ہے شیخ کا یہ زمانہ قام کا ہے ونیا میں اب رہی نہیں تلوار کار کر علامہ کا یہ اشارہ غلام کذاب کی طرف تھا۔لیکن زیادہ تماشہ سیاکوٹ کے ایک مولوی چراغ علی نے بہاد کو کوشش کے معنی بناکر بہاد سے دہی ہی جان بھی لکال دی ۔انگریزوں کی ایما ۔پر نظام حیدرآ باد نے اسکو نواب اعظم یار جنگ کا خطاب دیا ۔ عالانکہ اس کے لئے بہترین خطاب "فرار جنگ "تھا۔راقم نے کلا موٹز فلسفہ جنگ حصہ موم کے بہلے باب صفحہ ۱۹ اور ۱۳ پراس مردود کی سازش کو بے نقاب کیا ہے ۔کہ پاکستان میں کراچی کی نفیس اکا ذیمی ،اس کی کتاب کو کوڑیوں کے بھاؤ ملک میں بچ کر فلسفہ جہاد کی سازش کو بے نقاب کیا ہے ۔کہ پاکستان میں کراچی کی نفیس اکا ذیمی ،اس کی کتاب کو کوڑیوں کے بھاؤ ملک میں بچ کر فلسفہ جہاد کو بے جان کر رہی ہے ۔یہی نہیں بلکہ مولانامودوی کی جہاد کی کتاب میں "مصلحانہ جنگ " اور " مدافعانہ جنگ " کے الفاظ نے محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جنگ کو بھیانک بنا دیا ہے۔ کیونکہ مدافعانہ جنگ کااصول یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ جارحانہ حالات پیدا کئے جائیں اور جن لوگوں کو فن سپگری کی ذرا بھی شد بد ہے وہ اس پہلو کو سمجھتے ہیں۔اس لئے کو شش کے بادجو دمودوی صاحب فلسفہ جہاو کے روح تک نہیں چہنچ سکے بلکہ ان کی کتاب جہاد فی الااسلام ،اسلام کے سابھ ایک بہت بڑا مذاق ہے۔مولانا شبکی اور سید سلمان ندویؒ کے بارے گزارش ہو چکی ہے کہ وہ غلامی کے زبانے میں تھے اور راقم خود کرایہ کاسابی رہ جکا ہے کہ وہ مشکل زبانے تھے۔

بارے گرارش ہو چکی ہے کہ وہ غلامی کے زبانے س تھے اور راقم خود کرایہ کا سپای رہ چکا ہے کہ وہ مشکل زبانے تھے۔

کیا گیا ہے غلامی میں جھے کو جسکا کہ جھے ہو نہ سکی فقر کی نگہانی (اقبال اللہ جانچ حضور پاک کی زندگی میں ہم فلسفہ ہماد کو تلاش کرنے کے بعد کتاب کے پچیویں باب میں اسلام کے فلسفہ وفاع کو پیش کر رہے ہیں۔ جس کے بارے میں ہم فلسفہ ہماد کو تلاش کرنے کے بعد کتاب کے بچیو یں باب میں اسلام کے فلسفہ وفاع کو پیش کر رہے ہیں۔ جس کے بارے میں ہمزل ڈارصاحب مرحوم نے تعارف میں یہ خیال ظاہر کیا ہے۔ کہ اسیا لقینا ہم بلی دفعہ ہو رہا ہے۔ ان باطل فلسفوں کو حال کی زبان میں بیان کرنا اور ان کے ہم پر اثرات کا ذکر بہت ضروری تھا۔ کہ اصلی سازش یہ ہے کہ مسلمان کے قلب ہے روح محمد کو نکال دیاجائے ۔ اور اسلام کے نظریہ جہاد کو پاش پاش کر دیاجائے ۔ اس کے لئے اس خط میں انسیویں صدی میں سرسید اور غلام کذاب کے ذریعہ ہے ہمارے علی میں قادیا نیوں اور بے دین لوگوں کی انکیہ کھیپ تیار کی گئی وادر انگریز جاتے جاتے ان کو ہم پر مسلط کر گئے اور آن تک ہی بہی لوگ ہماری عکومت اور معاشرہ پر چھائے ہوئے ہیں ۔ سرسید کو حضور پاک کی بھوت میں شرکت دسینے ہی محضور پاک کی بھوت میں شرکت دسینے ہی محضور پاک کی بھوت میں شرکت دسینے بھی کر یہ نہیں اور دہ اس سازش کو بھی نہیں باتے ۔ اور ہمیں کافرانہ سیاس جموری کے بین اور دہ اس سازش کو بھی نہیں باتے ۔ اور ہمیں کافرانہ سیاس جموری کے مقام اور معاشی یا دفتری یا عادلانہ نظاموں میں حکردیا گیا ہے۔ تو ہم معاشرہ کو کسے اسلام کانفاذ کسے ہو، جب جھوٹ نبی کامر کر پاکستان کے وصلے رہی معاشرہ کو کسے اسلام کانفاذ کسے ہو، جب جھوٹ نبی کامر کر پاکستان کے وصلے رہا مقام پر موجود ہے۔

خلاصہ کتاب کے پہلے باب میں اسلامی فلسفہ حیات کی جھلکیاں تھیں اور دوسرے باب میں اہل حق اور صراط مستقیم والوں کا ذکر تھا۔ اب اس باب میں باطل فلسفہ والوں اور گراہی کا ذکر کر کے اس عاجزنے کتاب کے مقصد کے تسلسل کو برقرار رکھا ہے۔ کہ اب ہمارے آقا کی بعثت کا وقت قریب ہے اور اگلے باب میں تاریخ کے تانے بانے اس عظیم وقت کے سابھ ملانے ہیں۔

اس باب میں باطل کی بنیاداس کا تاریخی پہلواور باطل وحق کی ٹکر کو اختصار کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ ساتھ ہی باطل کے طریق کار نظریات، اصطلاحات اور تلمیحات کا بھی سرسری ذکر ہو گیا ہے کہ دہ کیا ہیں اور ہم پران کے کیا اثرات ہوئے۔ اور یہ چیزیں ہمیں کس طرح گراہی کی طرف لے جا رہی ہیں ۔ اور سارے عالم اسلام میں اس سازش کو پروان چرمھانے کیلئے مغرب کے "گوڑے" موجو و ہیں ۔ بدقسمتی سے ہماری موجو وہ طرز تعلیم سے مومن کے مقصفہ حیات کا پہلو غائب ہے اور دوسو سال کی غلامی کی وجہ سے ہم نے حق و باطل کو ایک دوسرے میں گڈ مڈکر دیا ہے۔ اور ہم خود آدھے تیز اور آدھے بٹیر بینے ہوئے ہیں ۔ سنتے ہیں مسلمانوں کی کل تعدادنوے کروڑ ہے۔ لیکن ہم دنیا کی مغلوبہ قوم ہیں اور خاص کر پاکستان میں تو آج بھی ہمیں وہ تعلیم دی جا رہی

غلام اعظم سرسیدا حمد کو اپنے سر کا تاج اور پاکستان کا بانی سمجھتے ہیں۔اوراس کے نام پر بے شمار سکول اور کالج بنار ہے ہیں جن سے بارے اکبراللہ آبادی نے کہا۔ بارے اکبراللہ آبادی نے کہا۔

اف کون کو کالج کی نہ سوجھی اف اور سراسر غیراسلامی ہے۔ طالب علم اس افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجھی اس علم اس علم سے تو ہم ہے علم اجھے تھے کہ یہ علم ہمیں کالج میں ڈینگیں مارنا سکھلاتا ہے اور سراسر غیراسلامی ہے۔ طالب علم بھرے پھرے پھرے پھرے پین اور احظ کراپی عمارتیں اور موٹریں جلادیتے ہیں ۔اس سے افغانوں کی " بے علمی " بہتر رہی کہ وہ مسلمانوں کی ابتحرے پھرے پین اور امین کراپی عمارتیں اور موٹریں جلاقت کو پاش پاش کر دیا۔ بہرطال یہ ایک بہلو تھا۔ دراصل جب تک ہم غیروں کے باطل فلمفوں کو بھیرہ عرب میں غرق نہیں کر دیتے ہمارے طالات ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ اور یہاں متلی اور گریلہ کی کہانی بڑی موزوں رہے گی۔

سیملی اور کربیلیہ بین میں ہمیں ایک سیلی اور گربیدی کہانی سنائی گئ تھی کہ ایک سیلی نے آگر گربید کو کہا کہ سارا دن وہ گربید بری گو بر میں رہتا ہے اور زمین کا کمیزا بناہوا ہے ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو پر دینے ہیں ۔ وہ اس کے ساتھ آڈ کر باغ میں جے ۔ گربید بری مشکل سے سیارہوا ۔ اور شیلی اس کو باغ میں لے گئ ۔ لیکن سیلی حمران تھی کہ گربیلے کو باغ سے ذرا بحر بھی خوشبونہ آئی ۔ اس نے موجا کہ اپنے کیوں ہورہا ہے اور جب اس نے غور سے دیکھا تو گربیلہ نے کچھا ٹھایاہوا تھا۔ سیلی نے پو تچھا کہ یہ کیااٹھائے ہوئے ہو تو گربیلہ نے کہا کہ چلتے وقت تھوڑا ساگو برساتھ رکھ لیاتھا کہ باغ میں اگر کھانے کو کچھ نہ بطے تو گوبر استعمال کر لوں گا سہتانچہ ہر مسلمان کے لیے سارے باطل فلسفے گوبر کی طرح ہیں۔ جب تک ہم اس گوبر کو پھینک نہیں دیتے ۔ ہمیں اسلام سے معطر باغ کی خوشبو کبھی نہ آئے گی ۔ ہماری تعلیم " منطق الطیر " ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی کیا ہے کہ حضرت واؤڈ اور حضرت سلیمان کو ایسی تعلیم دی گئے ۔ یہ ہماری بدقمتی ہو گی کہ ہم گربیلے کی طرح زمین کا کمیزا بن کر گوبر یا ماویات کی تعلیم پر حضرت سلیمان کو ایسی تعلیم کو یہ اپنانمانہ کو بہ اپنانمانہ کو یہ اپنانمانہ کو یہ اپنانمانہ کو بہ ہم ہم سالم سے معطر باغ سے خوشبونہ آسکے گیاس لئے باطل فلسف کی مختر نشاند ہی کر دی گئی ہے کہ ہم اپنانمانہ کو یہ اپنانمانہ کو براست کریں ۔

شکایت ہے مجھے یا رب خداوند ان مکتب ہے سبق شاہیں بچوں کو دے رہے ہیں ضاکبازی کا (اقبال)

نوث : اس كتاب كوزياده وسعت كرساتھ زمانے كے تناظر ميں بيان كر كے اسلامی نظام حكومت والى كتاب كا ايك باب بناديا گياہے-

## چوتھا باب

## **بعثنت**ر سول حغرافیائی پہلواور تاریخ کے تانے بانے

تمہمید پھیے ابواب میں راتم اس دنیا کے تاریخی پہلوؤں کی کچہ بھلکیاں پیش کر جکا ہے۔ گو اس عاجزنے تاریخ کو زیادہ تر رہم بران اسلام یا رہم بران دین حق کے ذریعہ سے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اور حضور پاک نے احادیث مبار کہ میں کب اور کہاں پر زیادہ زور نہیں دیا کہ مثالیں صرف اسباق حاصل کرنے کے لیے دی گئیں ۔ البتہ ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ بابل اور مصر کی سلطنتیں بھی ہمی رہیں اور ہڑ ہے یا موجو ڈار و وغیرہ قسم کی تہذیبیں بھی تھیں ۔ چین اور جا پان کچھ الگ تھلگ تھے ۔ یورپ اندھیرے براعظم کے نام سے موسوم تھا۔ اور وہاں پر بھی ہ دوم کے کنار بے بسنے والے دو ملک یو نان اور روم (موجو دہ اٹملی) ، دنیا کی تاریخ پر اثر ڈال سکے ۔ افریقہ ، یورپ سے بھی زیادہ اندھیرا براعظم تھا۔ اس کے بھی صرف دو ملکوں مصر اور کار بھتیج (موجو دہ تیونس) نے دنیا کی تاریخ پر کچھ اثر ڈال سکے ۔ افریقہ ، یورپ سے بھی زیادہ اندھیرا براعظم تھا۔ اس کے بھی صرف دو ملکوں مصر اور کار بھتیج (موجو دہ تیونس) نے دنیا کی تاریخ پر کچھ اثر ڈال سکے ۔ افریقہ ، یورپ سے بھی زیادہ اندھیر ابراعظم تھا۔ اس کے بھی صرف دو ملکوں مصر اور کار بھتیج (موجو دہ تیونس) نے حضوت کی پیدائش سے چند سال جہلے ایک طرف یو نان اور بعد میں روم کی سلطنتیں دنیا کی مائی ہوئی حکو متیں تھیں۔ اور ایشیا سے اور ایشیا میں ایران کی سلطنت نے نام پیدا کیا۔ کیسیئے معد جن کا ذکر آگے آتا ہے۔ دونوں کی بخت نصر نیزی عوت کی تھی ۔ اسکے علاوہ ایشیا میں ایران کی سلطنت نے نام پیدا کیا۔ لیکن دارا کی سکندریو نانی سے شکست کے بعد اس سلطنت پرا کیک وفعہ زوال آگیا، کیلن کچھ سال بعد ایران کی حصور پاک کے حصور پاک کے حد دنیا کی مائی ہوئی کا فرہ وئی حکو مت بن گئ ۔

حضرت عدیے ہے چند مو سال جہلے اہل روم اور اہل کار جھتیج کے در میان بڑی جنگیں ہوئیں ۔ جس میں کار بھتیج کے مئی بال

نے اکیہ دفعہ تو کمال کر دیا کہ بحیرہ روم کو پار کر کے جہلے سپین میں داخل ہوا اور موجو دہ فرانس کے راستے ہوتا ہوا کوہ ایلیس کو
عبور کر نے اٹلی بعنی روم کی سلطنت کے اندر داخل ہوگیا۔ لیکن ردم کے جنرل سیکیو نے یہی طریقة اس کے خلاف استعمال کیا۔ اور
آخر کار سنی بال ناکام ہو گیا ۔ اور اہل روم کچھ عرصہ کے لیے بحیرہ روم کے دونوں کناروں پر چھا گئے ۔ ان بتام جنگوں کو
"پیونک بحتگیں " کہتے ہیں ۔ اور عسکری تاریخ کے طالب علم فلسفہ جنگ کا مطابعہ انہی جنگوں کے واقعات اور نتائج سے شروع
کرتے ہیں ۔ سیزر، آگستی وغیرہ اسی رومی سلطنت کے بادشاہ یاآمر تھے۔ لیکن حضرت عیبیٰ کی وفات کے کچھ سال بعد رومی سلطنت
کے بادشاہ کانسٹائن نے روم کی جگہ قسطنطنیہ (موجو دہ استنبول) کو اپنا دار الحکو مت بنالیا اور عیسائی مذہب اختیار کر لیا۔ روم میں
رومی سلطنت برائے نام قسم کی سلطنت رہ گئی کہ موجو دہ تیونس تک قسطنطنیہ کے بادشاہ کا قبضہ تھا۔

محکم دلائ<u>ل</u> سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

چتانچہ حضور پاک کی ولادت کے وقت ایک طرف قسطنطنیہ والی یہ روپی حکومت دنیا کی ایک عظیم سلطنت تھی تو دوسری طرف موجو دہ ایران وعراق پر مبنی ایرانی سلطنت تھی جس کا دار الحکومت دریائے وجلہ کے کنارے مدائن تھا۔ تہیری سلطنت افریقہ میں شاہ نجاشی کی تھی جس میں موجو دہ ابی سینیا اور ایریزیا کے کچے حصے شامل تھے ۔ نقشہ اول پر ان سلطنتوں کی کچے نشاند ہی گ گئ ہے کہ ان کی حدود کیا تھیں دراصل حضور پاک کی مکی زندگی اور بعثت کے وقت اہل روم اور اہل ایران کے ما بین جنگ شروع تھی اور الیما وقت بھی آیا کہ ایرانی فوجوں نے اہل روم کو نہ صرف ایشیا کے تمام ممالک سے نکال دیا بلکہ مصر پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس کا ذکر قران پاک کی مکی مورۃ روم میں ہے۔ کہ حالات تبدیل ہوجائیں گے ۔ چتانچہ حضور پاک جب بجرت کر کے مدسنے منورہ جہنچ تو

بہرحال چونکہ ان تینوں مذکورہ حکومتوں کے سابق حضور پاک اور بعد میں آپ کے رفقاءً کا واسطہ پڑا بلکہ جنگیں بھی ہوئیں تو حغرافیائی پہلو کی وضاحت اور تاریخ کے تانے بانے ملانے کی ضرورت ہے۔ سملطنت روم سمبیا کہ نقشر پر دکھایا گیا ہے سلطنت روم کا دار الحکومت موجودہ استنبول (قسطنیطنہ) تھا۔ شمالی حدود ک

دو سال بعد اہل روم نے اپن شکست کا بدلہ لے لیاجس کا کچھ ذکر آگے آتا ہے۔اور حضور پاک کی وفات کے وقت وونوں سلطتنیں

ا بن حدود پر واپس پہنچ گئ تھیں جس کاجائزہ راقم نے اپنی خلفا۔ راشدین کی پہلی اور دوسری کتابوں میں تفصیل سے پلیش کیا ہے ۔

بارے کچھ نہیں کہا جاسکا کہ برفانی علاقوں میں زندگی نے مکمل طور پر معاشرت کے طور پر گھرنہ کیا تھا۔البتہ موجودہ یو گوسلادیہ،

روہانیہ ، بلغاریہ اور یو نان کے کافی علاقے سلطنت روم کا صحہ تھے۔ایشیا میں بھی آرمینیا۔اناطولیہ ، شام و فلسطین اور افریقہ میں بحیرہ روم کے ساحل کے ساتھ ساتھ مصرے لے کر موجودہ تیونس (کارتھیج) تک سب علاقے ای رومی سلطنت کا صحہ تھے۔

ہمارے زمانے کے یور پین مورخ البتہ ای سلطنت کو چھوٹاروم یا بازنطین حکومت کہتے ہیں ہو نکہ یہ سلطنت وہلے مسلمانوں سے مار کھاتی رہی اور پندر ہویں صدی عبیوی کے وسط میں مکمل طور پر مسلمانوں کے ہاتھوں سے مٹ گئ تو اہل یورپ کا احساس کمتری ان کو اجازت نہیں دیتا کہ سلطنت روما کے مٹ جانے کا ذکر تاریخ کا صحہ بنے ۔کہ یورپ کی سب قو میں یا ملک اپنے آپ کو سلطنت روما کاوارث سمجھتے ہیں ۔جہلے پہل یہ وراشت اسٹریا کے ہیسبرگ شہنشاہوں نے اختیار کی کہ وہ سیزر کے نام پر قبیمر کہلائے اور بڑاء صہ وسطی یورپ کے حکمران رہے۔بعد میں جرمنی کا بادشاہ بھی قبیمر بن بیٹھا۔اورزار ردس کا لفظ بھی قبیمریا سیزر کو ردی

زبان میں لکھنے کا طریقہ تھا۔

بہرحال چو نکہ قرآن پاک نے ان علاقوں کو سلطنت روم کہا اور تاریخی شبوت موجود ہے کہ قسطنطنیہ کا بادشاہ قبیمر روم

کہلاتا تھا تو ہم " بازنطینی " کے حکر میں نہ پڑیں گے۔قیمر مذہب کے لحاظ سے عیمائی تھا اور یو نانی طرز کے گر ہے کا پیروکار تھا۔ دور

دراز ملکوں یاعلاقوں میں قبیمر کی طرف سے مقرر شدہ باجگزار بادشاہ یا گور نرسلطنت کو چلاتے تھے۔ الیے لوگ یا تو ان علاقوں کے

کسی قبیلہ کے سردار ہوتے تھے، یاقیمر کسی بزے سپ سالار کو کوئی علاقہ سو نپ دیتا تھا۔قیمر روم کی طرف سے شام و فلسطین اور

اردن کے اکثر علاقوں کا بادشاہ قبیلہ غسان سے ہوتا تھا اور اس کا دارالحکومت وادی پرموک میں بھریٰ کے مقام ہر ہوتا تھا۔ اوپر

وادی بلقا کا الگ باجگزار بادشاہ بھی سننے میں آتا ہے۔ دیسے قیصر کا اپناا کی دارالحکومت بھی ایشیامیں ہو تاتھا۔ یا ممکن ہے کہ قیصر آ کر صوبائی علاقوں میں دربار لگاتا ہو ۔اورالیے دربار دمشق اور بسیتالمقدس میں کئی دفعہ لگائے ۔ایشیا کے دارالحکو مت کے طور پر حمص اور انطاکیہ دونوں جگہوں کے نام لیے جاتے ہیں ۔اورآخر حضرت عمرٌ کی خلافت میں اپنے ایشیائی دارالجکو مت انطاکیہ سے نکل كر قيمر، ايشياكو بمديث كي الوداع كمد كيا حضور ياك ك زمان مين قيمرروم كانام برقل (HERCULES) تها اس ن بزی لمی عمریائی ۔ بیان ھو چکاھے ۔ کہ حضوریاک کے زبانے میں ہرقل ایرانیوں کے ساتھ برسرپیکارتھا،اورایرانیوں نے اس سے کانی زیادہ ملک چھین کر قسطنطنی کی طرف پیش قدمی بھی شروع کردی ، کہ ہرقل کو جاسوسوں نے خبر دی کہ ایرانیوں کا اپنا وارالحکومت باحفاظت نہیں ہے تانچہ ہرقل نے یورپ سے علاقوں ہے ایک بڑی فوج اکٹھی کی۔اور بھیرہ اسو د کو پار کر ہے ،آرمینیا ے راستے پیش قدمی کرتے ہوئے دریائے دجلہ کے کنارے مدائن کے نزدیک 'پنج گیا۔ گو دہ مدائن کا محاصرہ تو نہ کر سکا، کہ جسیسا کہ نام سے ظاہر ہے مدائن مشہروں کاشہر تھا اور دریائے دجلہ کے دونوں کناروں پرآباد تھا تو محاصرہ کچھ ناممکن تھا۔ہاں البتہ ہرقل نے عکومت ایران کے لیے گوناں گوں مسائل کھڑے کر دئے کہ کسریٰ کامحل اور حکومت کے دفاتر شبر کے اس طرف تھے جدھر ہرقل بہنج گیا تھا۔اس زمانے میں ایران کے آخری بادشاہ یزد جرد کا دادا خسر و پرویز، کسریٰ ایران تھا۔تو اس نے ہرقل کے ساتھ صلح کرتی۔ اور اس طرح چار بجری میں دونوں سلطانتیں اپن حدود میں واپس علی گئیں ۔ قیصر روم کی بید کاروائی فوجی حکمت عملی میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے اور عسکری تاریخ کے طالبعلموں کے مطالعہ میں رہتی ہے۔اور مدائن کا دفاع بھی اپنی قسم کاآپ تھا لین چند سال بعد حکمت عملی ہے اس ماہر ہرقل کی ساری حکمت عملیاں جواب دے گئیں اور ایشیا ہے اس کا بستر گول ہو گیا ساور اسی مدائن سے دفاع کو بھی مسلمانوں نے ادھیوکر رکھ دیا۔ نقشہ اول میں سلطنت روم کی یہی پرانی سرحدیں دکھائی گئیں ہیں۔ سلطنت ایران: ایران کی سلطنت بھی بڑی پرانی تھی ۔اور قبل مسے یہ سلطنت پاکستان کے وریائے جہلم کے کئی علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی ۔ سکندریو نانی کے ہاتھوں ، دارا کی شکست کے بعد ایک دفعہ تو اس سلطنت کاشیرازہ بکھر گیا۔ لیکن یو نانی ایشیا میں زیادہ دیر نہ تھہرسکے ۔اور حضرت عبینی کی پیدائش سے چار سو سال پہلے سائرس اعظم نے اس سلطنت کو دنیا کی ایک عظیم سلطنت بنا دیا تھا۔ یہ وہی سائرس اعظم ہے جس کا دوسرے باب میں ذکر ہو جکا ہے۔ کہ اس کی یاد مناکر شاہ رضا پہلوی نے بیویں صدی کااس کو ایک " مذاق " کہلوایا ۔اور کانگرس کے مولاناآزاد نے اس کو ذوالقرنین بھی بنا دیا ۔( نعوذ باللہ) -بہرحال حضور پاک کی ولادت ہے چند سال پہلے تک ایران کی سلطنت دنیا کی ایک عظیم سلطنت تھی ۔مشرق میں کوہ ہندو کش اور کا بل و وادی زبلتستان تک ان کی سلطنت کی حدود تھیں ۔ شمال میں دریائے جیموں اور آر مینیا کے علاقے دونوں دریاؤں دجلہ اور فرات ے در میانی علاقے بعنی موصل تک موجو دہ عراق پورے کا پورے ان کے قبصہ میں تھا۔البتہ دریائے فرات کے جنوب کے کچھ علاقے بعنی موجو دہ نجف اشرف وغیرہ کے گر دونواح کے علاقے ایرانیوں نے حرہ کے باجگزار حاکم کو دیئے ہوئے تھے۔ایسے بادشاہ عرب النسل تھے۔پہلے حاتم طائی کے قبیلہ طے نے وہاں حکومت کی ۔اور حضور پاک کے زمانے میں باجگزاری بنولخم کو ملی ہوئی

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

تھی جن کے آخری حاکم نعمان بن مندر کی حکومت کو جناب خالد نے جناب صدیق اکبڑی خلافت میں ختم کیا۔ بنولخم کے اس علاقے میں آباد ہونے کا ذکر آگے آتا ہے۔ اس کے علاوہ صوبہ فارس کا ساراعلاقہ لیعنی تستر اور شوش وغیرہ سے لے کر مکر ان تک کے علاقے ایرانی سلطنت کے حصہ تھے۔ اور موجودہ بھرہ کے نزد کی ابلہ اس زمانے میں دنیا کی مانی ہموئی بندرگاہ تھی جس کے ذریعے اہل ایران ، سندھ (موجودہ پاکستان) ہند (بھارت) ، جاوا، سماٹر ااور چین کے علاقوں تک تجارت کرتے تھے اس زمانے میں بحری جہاز گہرے سمندروں میں تو نہ جاتے تھے ۔ ساحل سے تھوڑا دور رہ کر چلتے تھے اور جگہ جگہ رکتے تھے ۔ موجودہ بحیرہ کیپسین کے دونوں کناروں پر بھی ایرانی قابض تھے اور یہ ان کی جھیل سمی ہیں نہیں بلکہ حضور پاک کی دلادت کے کچہ عرصہ بعد ایرانی سلطنت ابلہ سے کا ظہ (موجودہ کویت میں) سے ہوتی ہوئی موجودہ ابو ظہبی اور عمان ومبرہ سے گزر کر بمن تک پھیل گئی تھی جس کا ذکر آگے یمن کے تحت آتا ہے۔

مذہب کے لحاظ سے ایرانی زر طشت کے پیرد کارتے ساور آتش پرست تھے سے حضور پاک کی دلادت سے تموز ایجلے ایران کی بادشاہت نوشیرواں عادل کے ہاتھوں میں تھی، جو عاتم طائی کی طرح اقوام عالم کی تاریخ میں اپنا مقام رکھتا ہے سعدل وانعساف اور اپنی رعایا کے ساتھ بہتر برتاؤ کے سلسلہ میں وہ بہت مشہور ہوا اور اہل علم کا بھی قدر دان تھا ساس لئے اس کا زمانہ ایرانی عکو مت کا سنہری زمانہ مانا جاتا ہے سلین ہماری اعاویت مبارکہ کی کتابوں میں ایک بناوٹی حدیث ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ ان کو فخر ہنری زمانہ مانا جاتا ہے سلین ہماری اعاویت مبارکہ کی کتابوں میں ایک بناوٹی حدیث ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ ان کو فخر ہے کہ وہ نوشیروان جسیے عادل کے زمانے میں پیدا ہوئے میں پیدا ہوئے سید کی بہلی حالت نہ رہی ساس کا پوتا خسرو پرویز جو کہ امام عزائی نے اس حدیث کو صحح تسلیم کر لیا ساس کے مرنے کے بعد سلطنت کی بہلی حالت نہ رہی ساس کا پوتا خسرو پرویز جو حضور پاک کے زمانے میں تھاوہ سلطنت کا پہلا دید بہ نہ رکھ سکا سبلہ کچھ پیشگو یُوں کی وجہ سے وہ اپنے بینے صبور کو شادی بھی نہیں کرنے دیتا تھا ہے کہ نجومیوں نے اس کو بتایا کہ اس کا ایک پوتا ایران کا آخری بادشاہ ہوگا سین اس کی بیوی نے اپنے بینے صبور کی شادی خفیہ طور پراکیک بال سنوار نے والی لڑکی (نیانی) کے ساتھ کر دی، جس سے یزدجرد پیدا ہوا ۔ جس نے بچپن گمنائی میں گزارا اور وہ واقعی ایران کا آخری بادشاہ ثابت ہوا ۔ تفصیل راقم کی کتاب خلفا، راشدین حصہ سوم میں ہے ۔

ادھر خسر و پرویز کی اپنی یہ حالت تھی کہ اس کے حرم میں ایک ردایت کے مطابق تین سو اور دوسری روایت کے مطابق سات سو بیویاں تھیں ۔ لیکن اولاد بڑھانے کاسلسلہ بند کیا ہوا تھا۔ روایت ہے کہ قصر شیریں کی نہر کھود نے والا فرہاد بھی خسر و کے زمانے میں ہوا اور وہ اس کی ایک بیوی شیریں پر لٹو ہوا تھا۔ ادھر جنرل نخیرجان جس کا خزانہ نہاوند کی جنگ کے بعد مسلمانوں کے ہاتھ لگا، وہ اپن ایک خوبصورت ترین بیوی بادشاہ خسر و پرویز کو پیش کر چکاتھا کہ وہ عورت بادشاہ کے حرم میں داخل ہونے کی خواہش مند تھی ۔ اور یہ خزانہ نخیرجان کو ای عورت کے عوض میں ملا۔ بہرحال اس زمانے میں لوگوں کی عمریں بھی زیادہ ہوتی تھیں کہ یہ نخیرجان حضرت عربی خلافت تک زندہ رہا۔ بلکہ حمرہ کا ایک عبد المسے جو حضرت ابو بکڑکی خلافت تک زندہ تھا کہنا تھا کہ وہ نو شیروان عادل کا بھی مشیر رہ چکاتھا۔ یہ بھی دانائی اور علم الکلام کا ماہر مانا جاتا تھا۔ اور اس کا اور اس کی بیٹی کر امتہ کا ذکر

حضور پاک کی مجلس میں ہوا کہ وہ لوگ جمرہ کے "اشراف" ہیں۔ حضور پاک نے فرمایا۔ حمیرہ بہت جلد مسلمانوں کی سلطنت میں شامل ہو جائے گا۔ ایک سادہ قسم کے صحابی حضرت شویل جن کے بارے بعد میں معلوم ہوا کہ ان کو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ ایک ہزار وینار سے اوپر بھی کوئی رقم ہوتی ہے عرض کرنے گئے " یا رسول الند کرامتہ کا کیا ہوگا "؟ ۔ تو حضور پاک نے فرمایا" وہ تہمیں مل جائے گی " بچرا لیے ہی ہوا۔ کہ حمرہ کی فتح کا ذکر اوپر ہو چاہے ۔ اور حضور پاک نے جو فرما دیا وہ ہو کر رہتا ہے ۔ تفصیل راقم کی کتاب خلفاء راشدین حصہ اول میں ہے ۔ یہ واقعات بیان کرنے میں مقصدیہ ہے کہ آگے سیسیویں باب میں ذکر آئے گا کہ اسی خسرو پرویز نے حضور پاک کی چمٹی کو بھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، تو حضور پاک نے فرمایا کہ خسرہ کی سلطنت کے اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، تو حضور پاک نے فرمایا کہ خسرہ کی سلطنت کے اسی طرح ٹکڑے میں خسرو پرویز قتل ہوا اور اسی تبدیلیاں آئیں کہ ایران کے تخت پرائیک عورت آگر براجمان ہو گئی۔ تو حضور پاک نے فرمایا" کہ جس قوم کو حکومت کرنے کے لیے کوئی مرد نہ بل سکے ۔ دہ زیادہ دیر نہیں طب سکتی " بچر سب کچھ ایسے ہی ہوا۔ جسیے ہمارے آقائے فرمایا۔ بہر حال ایران کی اس زمانے کی سلطنت کی وسعت دیکھنے کے لیے طب سکتی " بچر سب کچھ ایسے ہی ہوا۔ جسیے ہمارے آقائے فرمایا۔ بہر حال ایران کی اس زمانے کی سلطنت کی وسعت دیکھنے کے لیے نہیں ہوا ہوں کہ استفادہ کریں۔

سلطنت حدیث یالی سینیا حضور پاک کے زمانے میں اور اس سے کافی عرصہ پہلے دنیا کی تدبیری مشہور سلطنت صبثہ تھی ۔ جس کا ذکر منہید میں ہو چکا ہے ۔ قران پاک کی سورۃ نمل میں ایک حکمران عورت کا ذکر ہے ۔ جس کو ملکہ سبا بھی کہتے ہیں اور روایت ہے کہ اس کا نام بلقیس تھا۔ پھر ہدیر ندے کا حضرت سلیمان کو اس بارے آگاہ کرنا اور ملکہ کے تخت کا پل مجرمیں حضرت سلیمان کے دربار میں بہنچنا ۔ وغیرہ تمام بہلوؤں کو قران پاک میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے ۔ روایت ہے کہ حضرت سلیمان نے اس ملکہ سے شادی کی اور اس کی اولاد صبثہ کی حکمران چلی آتی ہے ۔ کچھ لو گوں کا خیال ہے کہ قرآن یاک میں جس سبا، کا ذکر ہے وہ یمن کے علاقہ میں ہے۔بہرحال یمن اور ایسے سینیا پرانے زبانے سے ایک ددسرے کے ساتھ وابستہ تھے۔اور سبایمن میں تھا یالیبے سینیامیں کوئی فرق نہیں بڑتا۔ کہ حضرت سلیمان کے شادی کے بعد ملکہ کی اولاد پہلے دین موسے ( دین صنیف کی پیرو کار رہی اور بعد میں انہوں نے عسیائی مذہب اختیار کر لیااور حضور پاک کے زیانے تک البیباتھا۔ان لو گوں کی عقائد کچھ صحح قسم کی عسیائیت والے تھے اور مصرے قبطیوں کی طرح یہ بھی قیصرروم کے یو نانی گرجہ کے پیروکار نہ تھے۔اور مذہب کو افسانہ بھی نہ بنایا تھا کہ حضرت عینیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ تب ہی نجاشیٰ پراسلام کے اثرات جلدی ہو گئے کہ آگے ساتویں اور آٹھویں باب میں بجرت کے سلسلہ میں اور تشییبویں باب میں حضور پاک کی صبثہ کے بادشاہ نجاثیؓ کو اسلام کی دعوت دینے کا ذکر تفصیل کے ساتھ ہیں ۔ بہرطال عبیمائی ہونے کی وجہ سے شاہ نجاثیؓ کے قبیمرروم کے ساتھ سفارتی تعلقاتِ بھی تھے جس کا ذکر اسی باب میں یمن کے تحت آئے گا۔ تو ظاہر ہے کہ مصر جو قبیصر روم کا باجگزار تھا، کی جنوبی حد کے بعد دونوں ممالک کے در میان کوئی بین الاقوامی حدود بھی ہوگی جس کے سلیسلہ میں مورخین کچھ خاموش ہیں۔حسبتہ کو بھی یمن اور ایریٹریا کی وجہ سے سمندر کے ساتھ وابستگی حاصل ہو گئی۔ورینہ سو ڈان تو بعد میں مسلمانوں کے زمانوں میں بھی افریقہ کے باقی علاقوں کی طرح اندھیرے میں رہا۔اس کئے ممکن ہے

سلطنت روم اور سلطنت صبثہ کے در میان کوئی خاص مارک شدہ بین الاقوامی حدید ہو کہ علاقے بڑے دشوار گزار تھے ۔ باقی ممالک 💎 مسلمان مورخین ،این تاریخن میں ان تین ممالک کو چھوڑ کر دنیا کے دوسرے ملکوں کا کوئی خاص ذکر نہیں کرتے ۔ ولیے بھی یورپ میں سردی کی وجہ سے اور افریقہ میں جنگلات کی وجہ سے اس زمانے میں ان علاقوں کا کوئی حصہ تاریخی لحاظ سے کسی گنتی میں نہ تھا۔اور کسی جگہ آبادی نے کسی بڑے شہروں والی شکل بھی اختیار نہ کی تھی ۔بے شک فطرت کے تقاضوں کو مهاتی بہتر طور پر مجھتے ہیں ۔لیکن تہذیب و تمدن کو پھیلانے کے لیے ہمسینہ شہروں نے اہم حصہ ادا کیا ۔جنانچہ جو لوگ یورپ یا افریقتہ میں آباد تھے ۔وہ محدود علاقوں میں انفرادی قسم کی زندگی گزار رہے تھے ۔البتہ ہند دیا کستان کے مرطوب علاقوں میں کچھ بزی بڑی حکومتیں قائم رہ حکی تھیں ۔اور موجو دہ پاکستان میں ٹیکسلا، ہڑیہ اور مہانجوڈارو کی تہذیبیں طلوع اسلام سے پہلے کی ہیں ۔اس طرح رامائن و مہا بھارت کی کہانیوں میں اگر کوئی حقیقت ہے تو یہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے بہت پہلے کے واقعات ہیں سیہی چیز چندر گبت موریا اور اس کے چالاک استاد چانکیہ پرلا گو ہے کہ وہ لوگ حضرت عیمیٰ کی پیدائش سے کمی سو سال پہلے ہوئے بلکہ بھارت کا مشہور گیتا نھاندان جس کے بادشاہ چندر گیت ثانی یا بکر ماجیت نے ہندوؤں کے بکر می سن کو شروع کیا اوریہ واقعہ بھی حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے تقریباً پچاس سال پہلے کا ہے ۔ اور اس زمانے کو بھارت کی تاریخ کا سنری زمانہ کہا جاتا ہے کہ اس خاندان کے بادشاہ سمندر گیت نے یکیہ منایا ہوا ایسے گھوڑے کی قربانی تھی جو کئی سال روک ٹوک کے بغیر شمالی ہندویا کستان کے علاقوں پر پھرایا گیا۔بہرحال یہ حکومت بھی دریائے سندھ اور گنگا کی واویوں تک محدود تھی۔ بینی امن بسندی کی حد ہو گئی تھی کہ لوگ الیے " خاموش " ہوئے کہ اس زمانے ہے لے کر مسلمانوں کے اس برصغیر میں آمد تک اگلے چھ سات سو سالوں کی اس بر صغر کی تاریخ گھپ اندھروں کے نیچے چلی گئ ۔اس سارے زمانے میں اس برصغیر میں کوئی خاص تاریخی اہمیت کی بات سننے میں نہیں آتی ۔اور صرف دو راجوں کے نام سننے میں آتے ہیں ۔الک راجہ بھوج اور دوسرا بدھ مذہب کا پیرد کار راجہ ہرش ۔وہ بھی اس وجہ سے کہ چین کا ایک سیاح ہیون سانگ اس خطہ میں آیا اور یہ ذکر کیا ۔ہاں البتہ ان کی سلطنتیں بھی بہت محدود علاقوں میں تھیں ۔اس کے بعد سندھ میں راجہ واہر کا نام سننے میں آتا ہے کہ اسلام کی پہلی صدی کے آخر میں جب محمد بن قاسم آئے تو داہر سندھ کا حکمران تھا یااسلام کی چوتھی صدی اور دسویں و گیارھویں صدی عبیوی میں سبکتگنیں اور محمود عزنویؒ کے زمانے میں پنجاب اور کشمسر میں راجہ ہے پال اور اس کا بیٹاا ننگ پال حکمران تھے اور ملتان میں مسلمان سبزواری حکمران تھے۔

اس سارے زمانے کی تاریخ کو ایک بہت بڑی کتاب ج نامہ میں لکھا گیا ہے انگریز مورخ مسٹر ایلیٹ نے اس کتاب کے چیدہ چیدہ ابواب کا ترجمہ انگریزی میں کیا ہے ۔ساری کتاب میں کوئی کام کی بات نہیں ۔اور واقعات کے تانے بائل نہیں طبعے ۔اکیل نہیں طبعے ۔اکیل بادشاہ سندھ سے ملتان اور پھر کشمیر کی جاتا ہے ۔اور کون کہاں حکمران تھا۔ یہ معلوم کرنا مشکل ہے کہ بالکل افسانوی رنگ ہے ۔ولیے بھی دوبڑے گرہوں میں بن حکی تھے اور ہندوازم کوئی مذہب والے ولیے بھی دوبڑے گرہوں میں بن حکی تھے اور ہندوازم کوئی مذہب نہ تھا بلکہ معاشرے میں رہنے کا ایک طریق کارتھا۔اس لئے ساری بحث بدھ مذہب کے عقیدے پر ہوتی رہی۔تو ہندو

\* وانتوروں " کمارل بھٹ اور شکر اچاریہ نے بدھ بھکتوؤں کو چاروں شانے چت گرا دیا۔ اور بدھ مذہب کو بھارت سے دیس شکالا مل گیا ہے تنانجہ مندومت ایک نی شکل میں اس طرح والی آیا کہ ملک بہت چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹ گیا۔مندروں میں جس نے جو چاہا وہی بت نصب کر دیا۔اور قار ئین آگے پڑھیں گے کہ یہی حالات سرزمین عرب میں ہو رہے تھے۔ خاقان چین ۔ دنیا کے باقی علاقوں میں سے چین کاعلاقہ الگ تھاگ تھا۔ مار کو پولو سے پہلے بہت کم غیر ملکی لوگ چین گئے یا جا کر وہاں کے حالات سے باتی دنیا کو آگاہ کیا۔ چنیوں نے شاید اپنے آپ کو محدود کیا ہوا تھا۔ یا کسی غیر کو اپنے ملک میں آنے مد دیتے تھے یا کوئی وجہ ضرور تھی ۔ بہرحال حصرت عیسیٰ سے تقریباً دوسو سال پہلے ایک چینی سیاح فاصین اس برصغیر میں آیا اور حضوریاک کی ولادت سے تھوڑا پہلے ایک اور ہیون سانگ بھی اس خطے میں آیا۔ ولیے سمندر کے راستے ، جاوا ، سماٹرا اور موجو دہ ملا ئیشیا کے لو گوں کا داسطہ چین سے ضرور رہا کہ ہم گزارش کر چکے ہیں کہ بصرہ کے نزدیک ابلہ بندرگاہ میں حضور پاک کی ولادت سے پہلے بھی چینی جہاز آتے تھے سید عاجرجو تکته واضح کر ناچاہ آہے وہ یہ ہے کہ اس بڑے خطے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ضرور کوئی رہمبر بھیج ہوں گے ۔ لیکن ہمارے مورخ اس سلسلہ میں خاموش ہیں کہ مسلمانوں کا داسطہ اہل چین کے ساتھ بھی اسلام کی دوسری صدی میں شروع ہوا۔البتہ چین میں تاوازم کا فلسعہ روحانیت کی ایک قسم ہے۔ہمارے ہاں ایک روایت چلتی ہے کہ چین میں جو مسجد وقاص ہے وہ جتاب سعد بن ابی وقاص نے بنائی کہ مسلمانوں میں تفرقہ کی وجہ سے وہ چین طبے گئے ۔اس میں کوئی سچائی نہیں ۔ جتاب سعدٌ ، امیر معاویہٌ کے زمانے میں مدینے منورہ میں فوت ہوئے۔ اوریہ وقاص بہت بعد میں ہوئے جنہوں نے یہ مسجد وقاص بنوائی ۔ ایک حدیث مبارکہ کا بھی ذکر ہے کہ حضور پاک نے فر مایا "کہ علم سیکھوخواہ اسکے لئے چین جانا پڑے "اس کے بھی دو معنی ہو سکتے ہیں کہ یا تو چین کا علاقہ بہت دور تھااور وہاں جانا مشکل تھا۔ تو حضور پاک کا مطلب تھا کہ علم حاصل کرنے کے لیے مشکلات کی پرواہ نہ کرو ۔ یا اہل عرب ، اہل چین کے فن اور ہمر سے کچھ آگاہ تھے اور حضور پاک کا مقصد تھا کہ ہمز ضرور سیکھا جائے ۔ اور غیر جانبدار مضامین غیروں سے سکھنے میں کوئی ہرج نہیں کہ جنگ بدر کے قریش قبدیوں سے مسلمانوں نے لکھنا ر حنا سکھا ۔البتہ غیروں کے نظریات اور عقائد اور فلسفہ علم سے طور پر سکھنے کے لیے تردد کی ضرور نہیں ہوتی ۔ کہ ہمارے پاس بہتر نظریات حضور پاک کی وساطت سے آجگی تھیں بہرحال یہ حدیث بھی ثقة نہیں اور صحاح ستہ کی کسی کتاب میں الیمی کوئی حدیث دیکھنے میں نہیں آئی ۔ یہ تھے حضور یاک کی بعثت کے وقت دنیا کے مشہور خطوں کے حغرافیائی اور تاریخی حالات ۔ ممکن ہے برہمار ملایا، جاوا، سماٹرا یا تھائی لینڈ وغیرہ میں بھی اس زمانے میں کوئی بڑی حکومتیں ہوں ۔ لیکن یہ مرطوب علاقے تھے ۔ زندگی کی ساری ضروریات ہر جگہ آسانی سے میسر تھیں اور ان علاقوں کے لوگ کو میں کی مینڈ کوں کی طرح تھے۔ تو ظاہر ہے کہ وقت آگیا تھا کہ الند تعالیٰ اس دنیا کو اپنے صبیب کے جمال سے منور کرے سکہ ہم ایک دنیا اور ایک امت کے فلسفہ کی طرف پیش رفت

سرزمین عرب ابہم عرب سے علاقوں کی طرف آتے ہیں ، جس زمین کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا کہ اس کے آب وخاک

\_\_\_\_محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کریں۔

میں سے اللہ کے حبیب کاظہور ہونا تھا۔ کہ ذرہ ریگ طلوع آفتاب سے چمک اٹھے۔ کہ آپ ہی سراج المنیر ہیں کہ آپ نے اس دنیا میں روشنی چھیلادی۔

لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گبند آبگینے رنگ ترے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ درہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب (اقبال) عورت سنجرو سلیم تیرے جلال کی منود فقر جنید و با یزید تیرا جمال ب نقاب (اقبال) کیونکہ حضور پاک کے جلال وجمال کے "دیدارعام "کاوقت قریب آگیا ہے۔ اس لئے اس پہلو کو حکیم الامت کی زبان سے مہاں کیونکہ حضور پاک کے جلال وجمال تک "دیدارخاص "کا تعلق ہے۔ تو وہ چشمہ تو ازل سے اب تک جاری ہے کہ سب کچے الند تعالی نے آپ کے نور سے پیدا کیا اور بقول علامہ اقبال "

ا کیک سرمتی و حیرت ہے سراپا تاریک ایک سرمتی حیرت سے تمام آگاہی بید اللہ تعالی کی عطااور دین ہے۔اور اس کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہماری آنکھوں کے سلمنے سے تاریکی دور ہو۔ہمارے شد میں میں میں میں میں کی سائر کی سائر سے سفیر چنس کی کرے میار سے شدہ میں کا میں میں میں میں کا میں میں کا می

دل روشن ہوں اور ہمارے خیالات ایسے یا کمزہ ہو جائیں کہ کتاب کے صفح حضوریاک کے جمال سے روشن ہو جائیں ۔ تاریخی پہلو ۔ دوسرے باب میں واضح کیا گیاتھا کہ انسانیت کی بنیاداس دنیا پر تب پرنا شروع ہوئی جب حضرت آدمُ اور مائی حواکا کئ سال کی جدائی کے بعد مکہ مکرمہ میں مزداعذے مقام پر ملاپ قائم ہو گیا۔بعد میں حضرت آدم پر اللہ تعالیٰ نے اس و نیامیں اپنے گھر (خاند کعبہ) کی نشاندہی کی ۔اوریہ بھی ذکر ہو چکاہے کہ حضرت نوع کی کشتی نے بھی خاند کعبہ کا طواف کیا۔اور ہم مہاں تک پہنچ تھے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو مکہ مکر مدمیں آباد کیا۔اور موجودہ خاند کعبہ کی دیواریں دونوں باپ بیٹے نے مل کر پہتیں ۔حضرت ابراہیم نے البتہ دین حنیف کو پھیلانے کے سلسلہ میں جو سفر کئے اور ان کا ذکر ہو جکا ہے اور ہم ساتھ نقشہ دوم نگارہے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے سفروں سے علاوہ حضرت اسماعیل کے بکہ مکرمہ میں مکمل آباد ہونے کی اور اس زمانے کے قبائل کی نشاندہی ہو جائے ۔ دوسرے باب میں حضور پاک سے منسوب ایک صدیث مبارکہ کا ذکر کیا تھا کہ علیٰ بن رباح لمی کہتا ہے کہ حضوریاک نے فرمایا کہ تمام اہل عرب حضرت اسماعیل کی اولاد ہیں لیکن یہ حدیث بہت صغیف ہے۔اول تو حفزت اسماعیل نے دوشادیاں کیں ایک قبید عمالة سے اور ووسری قبید جرہم سے -قبید جرہم کے لوگ مکہ مکرمہ کے کسی نزدیک جگہ پر تھے ۔ اور پانی کا چٹمہ دیکھ کر مہ آگئے ۔ بہرحال ان دوقبائل سے بھی آگے اولاد بڑھی ہو گی ۔ عاد کی قوم یمن کے علاقے میں حضرت ابراہیم کے زمانے سے تھوڑا پہلے تباہ ہو گئی الین حضرت ھوڈیاان کا کوئی ساتھی ضرور نیج گیاہو گا اور ان کی جمی کوئی اولا دبڑھی ہو گی ۔اسی طرح تنود کی قوم وادی خیبرے تھوڑاشمال کی طرف تھی ۔جہاں وہ تباہ و بربادہو گئے ۔لیکن ح**عزت صال<sup>84</sup>** اور ان کا کوئی ساتھی ضرور بچا ہو گا۔اور ان سے بھی کوئی اولاد چلی ہو گی۔ قبیلیہ عماللہ کے علاوہ قبیلیہ یقطن کے لوگ بھی مہرہ حعزموت ویمن کے علاقوں میں آبادرہے ہو حصرت نوخ کے بیٹے سام کی اولاد سے توہیں لیکن حصرت اسماعیل کی اولاد سے نہیں

یہی چیزیمامہ کے گرد کے آباد قبائل طسم اور جدلیس کو لاگو ہے۔اوریمامہ و مہرہ کے درمیان قبیلہ امیم بھی حضرت اسماعیل کی اولاد سے نہیں ۔ان تمام قبائل کی نشاندی نقشہ دوم پر کر دی ہے کہ تاریخ اور حبزافیہ کے تانے بانے مل جائیں ۔قرآن پاک میں ا کی قبلیہ سباکا بھی ذکر ہے جس کے بارے جائزہ بعد میں پیش کیاجائے گاسمہاں اس ٹکتہ کی دضاحت ضردری ہے کہ مکہ مکر مدمیں آبادی خاند کعبہ کی وجہ سے ہوئی ۔اوریمن کے علاقے میں لوگ کچھ زمینداری کرتے تھے اور جب خشک سالی ہو جاتی تھی تو یہ لوگ شام و عراق کی طرف بجرت کر جاتے تھے ۔ بہر حال سمندر کے ساتھ ہونے کی وجہ سے یمن ہمیشہ آباد رہا کہ کچھ نہ کچھ بیرونی تجارت بھی مہاں پرانے زمانے میں ہوتی رہی ۔اس طرح یثرب (موجو دہ مدینہ منورہ) میں بھی آکر کئی یمنی قبیلے آباد ہو گئے۔تو ہم بیہ کہیں گے سارے عرب حفزت اسماعیل کی اولاد نہیں البتہ سارے عرب حفزت نوع کے بیٹے سام کی اولاد ضرور ہیں کہ حصزت اسماعیل ازخو دمجھی سام کی اولادہ ہیں ۔بہرحال زیادہ لوگ چو نکہ پہلے یمن میں آباد ہوئے تو پہلے یمن کا ذکر کریں گے ۔ میمن ۔ روایت ہے کہ سام بن نوخ کی اولاد سے جب یقطن بن عامر کی اولاد موجودہ یمن کے علاقوں میں آکر آباو ہوئی تو یہ نام اس وجہ سے بڑا کہ ان لوگوں نے اوھر ہی " یہامن " کیاتھا۔ یعنی قبلہ رخ سے چل کر بجانب مین آئے تھے بعنی دائیں طرف آئے تھے ۔ اور گو ملک شام کا نام پہلے حضرت نوخ کے یوتے کنعان کے نام ہے منسوب تھا۔لیکن چونکہ ان لو گوں نے ادھر تشادم کیا۔ یعنی وہ قبلہ سے بائیں رخ تھے ۔ تو ملک کنعان کا نام ملک شام پر گیا۔ تو ظاہر ہے کہ جسے قرآن یاک کی سورۃ واقعہ میں میمنہ ( دائیں ) اور مشمئہ ( بائیں ) کے الفاظ کی روحانی لحاظ سے بڑی اہمیت ہے اور شروع سے پیغمروں کی اولاو میں ان الفاظ کے اثرات ان کی معاشرتی زندگی پر بھی ہوتے تھے۔ بائیں کالفظ چونکہ اسلام میں ناپسندیدہ ہے تو اہل شام اپنے ملک کو اب سیریا یا سوریا کہتے ہیں لیکن ہمارے " ترقی پیند " اب بھی بائیں پر فخر کرتے ہیں ۔ یمن کاعلاقہ کسی مزید وضاحت کا محتاج نہیں ۔موجو دہ شمالی اور جنوبی مین دراصل حضرت نوخ کی اولاد کے زمانے سے مین کا علاقہ کہلا تا ہے ۔ ہاں کبھی سیاسی طور پر ہمدان ، مجزان یا حضر موت سے مشرق میں مہرہ اور عمان کے علاقے بھی یمن کا حصہ بن جاتے رہے اور کبھی الگ الگ ہو گئے ۔ یمن میں آباد قوم جرہم، جن کے ہاں حصرت اسماعیل کی شادی ہوئی ان کاشجرہ نسب جرہم بن عامر بن سبا بن یقطن بن عابر بن شافخ بن ار فخشد بن سام بن نوخ ہے ۔ یقطن حن کا ذکر ابھی ابھی ہو رہا ہے ان کو کچھ مور خین نے حضرت اسماعیل کی اولاد سے ایک قحطان سے ملا دیا اور دونوں کو ا مک آدمی بنا دیا اس وجہ سے یہ غلطی فہی بڑھ گئ کہ سب عرب حصرت اسماعیل کی اولاد سے ہیں اور غلطی سے ا مک ایسی حدیث مبارکہ حضور پاک کی طرف منسوب کر دی گئی۔حضور پاک حسب نسب کے معاملات میں کچر پردہ پوشی بھی فرماتے تھے۔ کہ کسی نے جو ہوائی قلعہ تعمیر کیا ہوا ہو تا تھا۔وہ دھڑام ہے گریہ جائے۔اور زیادہ زور ذاتی کردار پر دیتے تھے اور فرماتے تھے احجما حسب نسب بھی انعام خداد ندی ہے۔

قبدیلہ سبا کھن کے ایک بیٹے سباکا بھی ابھی بیان شدہ اوپر شجرہ نسب میں ذکر ہے۔ مورضین کا خیال ہے کہ قرآن پاک میں قبیلہ سباکاجو ذکر ہے وہ انہی سباکی اولاد سے تھے۔روایت ہے کہ ان لوگوں نے بڑے بند باندھے اور ان بنوں میں پانی اکٹھا

محکم دلائ<u>ل</u> سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کرتے تھے اور اس سے زمینوں کو سیراب کرتے تھے۔ان کے ہاں بڑے باغ تھے اور وقت آیا کہ ان میں سے کچھ نے تکمر کیا تو یہ بن ثوث گئے ۔اور قرآن پاک میں جو بن والوں کا ذکر ہے وہ یہی لوگ تھے۔اسی طرح قران پاک میں ملکہ سباکا جو ذکر ہے اس سلسلہ میں یہ عاجزاسی باب میں ملکہ سبا کے یمنی ہونے اور یمن اور اہے سینیا کے تعلقات کا ذکر کر جکا ہے اور یہ سلسلہ آگے بھی علج گا کہ بحیرہ قلزم کو یمن اور صبشہ دونوں ممالک کے لوگ پرانے زبانے سے عبور کرتے رہے۔

قبلیہ سباکی مزید شاخیں عرب قبائل کے رواج کے مطابق ایک بڑا قبیلہ ہی قبیلہ ہی رہتا ہے۔ اور آگے اس کی شاخیں ہو جائیں تو وہ نئے ناموں نے معروف ہو جاتی ہیں ۔ لیکن بڑے قبیلے سے وابسٹگی بھی رہتی ہے۔ دقران پاک میں حسب نسب کے بارے کوئی تفصیل نہیں اور قبائل کا ذکر تمثیلی یا محاسبے کے طور پر ہے۔ البتہ حضور پاک نے اچھے نسب اور قبائل کے نسب کے مسلملہ میں جو کچھ فرا دیا اس کو صحح نسب مانا گیا اور یہ تاریخ کا صعب بن گیا۔ مثال کے طور پر حضرت فردہ بن سبک عطیفی روایت کرتے ہیں "کہ میں نے حضور پاک سے اہل سباکی طرف مہم بھیجنے کی عرض کی ۔ تو آپ نے تھیے ہی اس مہم کا امیر بنا دیا اور ساتھ حکم دیا کہ قوم سباکو پہلے اسلام کی دعوت دینا "وہاں مجلس سے کسی صحابی نے حضور پاک سے قوم سباکے بارے پو جھا تو آپ نے فرمایا۔ "قوم سباک جو قبلے ملک یمن میں آباد ہیں جن میں ازد، کندہ، حمیر، اشعر "انمار اور مذبح شامل ہیں ۔ اور چار شمال کی طرف (بعین شام و عراق) کی طرف علی گئے، جن میں آباد ہیں جن میں ازد، کندہ، حمیر، اشعر "انمار اور مذبح شامل ہیں ۔ "

تبھر 8 تار کین کو ساتھ لے چلنے کے لیے مہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ ان بتام قبائل اور سام بن نوخ کی اولاد ہے باتی بتام قبائل جن کا ذکر ہو چکا ہے ان کو ساتھ ہی نقشہ سوم ہرد کھایا گیا ہے۔ علاوہ حضور پاک کی زندگی میں ان سب قبائل کا ذکر آئے گا۔ خاص کر بائیو یں باب میں ان سب قبائل کے وفو دکا ذکر ہے تو وہاں ان کو بجھنا آسان ہو گا۔ اوپر حضور پاک کی جو حدیث مبار کہ بیان کی گئی ہے اس ہے کافی تاریخی معاملات علی ہو جاتے ہیں۔ حضرت عرش کے زبانے میں جب حیرہ کے باچگر ار بادشاہ نعمان بن منذر کی تلوار خلیفہ دوم کو پیش کی گئی تو حضرت عرش نے نعمان کا نسب جاننے کی خواہش ظاہر کی۔ اس لیے انہوں نے بتاب جبیر بن معظم کو بلایا حضرت جبیرگا خیال تھا کہ وہ قانوس بن معد کی اولاد سے ہے لیان باقی لوگ جو وہاں بیٹھے تھے انہوں نے خصور پاک کی حدیث مبار کہ کے حوالے سے بتا یا۔ کہ نعمان کا تعلق قبیلہ کم سے جو قبیلہ یمن سے جرت کر کے واق بہنی اور بنو کئی حدیث اسماعیل کی اولاد سے بھی نہیں ۔قارئین کو ساتھ رکھنے کے لیے یہ عاجز بنو گئم کی عوال کی طرف بجرت کا ذکر بعد میں کرے گا سمہاں یہ گزارش ہے کہ جتاب جبیر ، نسب کے واساتھ رکھنے کے لیے یہ عاجز بنو گئم کی عوال کی طرف بجرت کا ذکر بعد میں کرے گا سمہاں یہ گزارش ہے کہ جتاب جبیر ، نسب کے جانب صدیق اکر بعد میں گرے گا سمہاں یہ گزارش ہے کہ جتاب جبیر ، نسب کے حضور پاک کے بیان کے ساتھ اور بر براعام کی طور پر براعام کی طور پر براعام کی اولاد خبیں حضور پاک کے بیان کے ساتھ سے بجرت کر انس گے۔



www.KitaboSunnat.com

نام سے جانا جاتا تھا۔ خیال ہے کہ اس کا دارا لکو مت صنعامیں تھا۔ یااس کے نزدیک ہی کوئی شہر تھا۔ بہر حال اس ربیع کو ایک بجیب وغریب خواب آیا حیہ دیکھ کر وہ ڈرگیا۔اس نے تنام کار کنوں کو بلایا اور کہا کہ وہ اپنے خواب کی تعبیراس آدمی سے پو چھے گاجو اس کاخواب بھی بتاسکے ۔ ابن اسحق اس نتام واقعہ کی بڑی تفصیل میں جاتا ہے ۔ اور راقم اختصار سے گزارش کرے گا کہ اس سلسلے میں دوآدمی سیٹ اور شق کامیاب ہوئے۔ دونوں کے بیانات ادر الفاظ کچھ الگ الگ تھے کہ دونوں شاعر بھی تھے لیکن دونوں ایک میں دوآدمی سیٹ خواب اور خواب کی تعبیر کو تقریباً ایک جسے الفاظ میں بیان کیا۔ قار مین کی دلچپی کے لیے خواب اور تعبیر میں ان کے الفاظ کی کچھ نقل بیش کی جارہی ہے۔

خواب اکی بہت بڑی آگ تم نے دیکھی ضرور۔اور کیا یہ حیران کن نہیں کہ پیدا کرتا ہے سمندر کا پانی اس آگ کو پھر چھا جاتی ہے یہ آگ نجلے علاقوں میں اور بھسم کر دیتے ہے اس سب کو جو کچھ سلمنے آیا تعسیر مجھے بڑے جن اور جن کی جان کی قسم آجائیں گے تہمارے ملک میں اہل صبش اور کریں گے حکومت ہرجگہ۔بے شک ابیاں سے لے کر جرش تک

بادشاہ نے کہایہ تو بڑی خراب خبرہ ۔ کیایہ میرے زمانے میں ہو گایا بعد میں ؟

کائن " نہیں! " یہ بات تو کم از کم سابھ یاسترسال گزرنے کے بعد بھی کافی دیرہے ہوگی "

بادشاہ ۔ " تو کیاان کی حکومت بعنی اہل حسبش کی حکومت چلتی رہے گی۔ "

کا ہن ۔" نہیں ان کی حکومت کوئی بچاس ، ساتھ سال حلے گی ۔ارم بن ذویژن ان کاخاتمہ کر دیں گئے ۔

بادشاه - " پهر کمیا بو گا؟"

کاہن ۔" بچریہ علاقہ غالب بن فہر( حضور پاک کے جدامجد) کی اولاد کی قوم کے ہاتھوں میں حلاجائے گا اور آخر زمانے تک یعنی وقت کے ختم ہونے تک وہی لوگ پہاں حکمران رہیں گے۔

بادشاه ۔ " كيا وقت بھي ختم ہو جا تا ہے ؟ "

كامن -" ہاں اس دن مرجب اول اور آخر كو اكٹھا كيا جائے گا۔ حق والوں كو انعام ملے گا۔ باطل والوں كو سزاملے گی ۔وغيرہ

بادشاہ یہ سب کچے سن کر ڈر گیا۔اوراپنی اولاد میں سے کچے لو گوں کو ایران کے اس وقت کے کسریٰ صبور بن خواندادہ کے پاس چھٹی دے کر بھیجا کہ ان کو حیرہ میں آباد کرے ۔انہی کے ایک شاخ آگے بنولخم کہلائی اور قبیلیہ طے کی جگہ یہ لوگ حیرہ کے باجگزار بادشاہ بن گئے جس کا ذکر اس باب کے شروع میں ہو چکا ہے

تبصرہ ابن اسحق کے اس بیان کو اس کے الفاظ میں لکھنے کا مقصدیہ تھا کہ یہ ایک تاریخی پیشگوئی تھی۔اور لفظ لفظ پوراہوا اور
پوراہورہا ہے۔لطف کی بات یہ ہے کہ کا ہن نے نہ صرف طلوع اسلام کی پیشگوئی کر دی۔ بلکہ مسلمانوں کو ایک قوم بھی کہہ گیا۔

کہ یہ نہ کہا کہ فلاں قبیلہ یاان کی اولاو حکومت کرے گی بلکہ کہا کہ "غالب بن فہر کی اولاد کی قوم" حکومت کرے گی ۔ بیعنی ہمارے

آٹا کے جمال کی آمد ہے کا ہن بھی باخبر تھا۔ساراخواب اور بات چیت دلچپ ہے۔ حق اور باطل کا بھی ذکر ہے اور جرا اور سزا کا بھی ۔

نین بادشاہ نے جب بڑی معصومیت سے پو تھا کہ کیا وقت بھی ختم ہو سکتا ہے "۔ تو کا بن کا جواب اس ونیا کے وقت کے ختم

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

90

ہونے کے بارے تو صحح ہے کہ ہم بھی اپنے پہلے باب میں میں ذکر کر چکے ہیں کہ اس دنیا کو ایک دن لپیٹ لیا جائے گا۔ لیکن الند تعالیٰ کے ہاں وقت کبھی ختم نہیں ہو تا کہ الند تعالیٰ ازخو دا یک زمانہ بھی ہے ۔اس سے آگے بات بڑھانے سے ذر لگتا ہے کہ میرا علم یا سوجھ بوجھ شاید اس میدان میں قدم رکھنے کے قابل منہو کہ پہلے ہی وحدت الوجو د ۔ اور وحدت الشہود کے فلسفوں نے فقرا میں بھی کچھ اختلافات پیدا کر دیہے ہیں ۔اوریہ عاجز فریب نظراور فریب بقین کو بھی صحح ما نتا ہے۔ تعیرعدم میں میلے علیہ کا ڈیا گھیا ہے۔ **ا یک اور اشمارہ** بادشاہ ربیع سے پہلے اس خاندان کا بادشاہ طبال اسد ۔ ابو قریب بھی حضور پاک کی بعثت سے آگاہ تھا۔ وہ یثرب ( مدینیه منوره ) کے پاس سے ایک کشکر کے ساتھ گزرا۔اس کے کچھ آدمیوں نے تھجور کے کچھ در خت کاٹ دیئے ، جس کی وجہ سے یٹرب کے لوگوں نے بادشاہ کے کشکریوں میں سے ایک آدمی کو قتل کر دیا۔ بادشاہ شہر کو تاخت و تاراج کرنے پر تل گیا تو یثرب کے اوس اور خزرج قبائل نے اس کو سمجھایا کہ وہ اس شہر کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔اس شہر کو بہت بڑا شرف حاصل ہونے والا ہے کہ قریش قبلیہ سے ایک پیغمریہاں آگر راحت فرمائیں گے ۔ بادشاہ دراصل یہودی قبائل کو سزا دینا چاہتا تھا جنہوں نے اس کے ا کیب آدھ کشکری کو قتل کیا تھا۔اور اوس وخزرج قبائل (اور آئندہ کے انصار) یہودیوں کے حلیف تھے اس لئے وہ پیج بچاؤ کر رہے تھے ۔ انہوں نے دویہودی عالم یار بی بلائے۔ جنہوں نے بادشاہ ابو قریب کو بڑی اتھی باتیں بتائیں اوریٹرب کو تاخت و تاراج ہے گریز کرنے کے علاوہ وہ ان دو بہودی عالموں ہے اتنا میاثن ہوا کہ ان کو بھی ساتھ رکھ لیا۔سفر کے دوران اگلے پڑاؤپر بادشاہ کو ایک قبیلیہ کا سردار حدیل بن مردیکہ ملاجس نے اس کو مشورہ دیا کہ مکہ مکر مہ میں سو نا ہی سو نا ہے ۔۔وہ وہاں حملے کرے تو مالا دیال ہو جائے گا۔ بادشاہ نے یہودی عالموں کے ساتھ مشورہ کیا۔ جنہوں نے اس کو بتایا کہ شاید صدیل اور اس کا قبیلہ بادشاہ کو برباد ہوتا دیکھناچلہتے ہیں ۔وہ مکہ مگر مہ پر ہر گز حملہ یہ کرے وہ اللہ کا گھر ہے۔اگر اس نے دہاں حملہ کیا تو وہ بالکل تباہ ہو جائے گا۔ابو قریب نے ھدیل کے قبیلہ کے کچھ سرداروں کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیئے ۔اور مکہ مگر مہ روانہ ہو گیا۔وہاں خانہ کعبہ کاطواف کیا، قربانی دی ۔ سرکے بال کٹائے اور چھ دن قیام کیا۔ پھراس کو خواب آیا کہ وہ خانہ کعبہ پر غلانہ چرمصائے سرحنانچہ اس نے بہترین یمنی کمرے سے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا۔ روایت ہے کہ وہ پہلا شخص تھا جس نے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا۔اس کے بعد بادشاہ یمن واپس حلا گیا۔اور یہودی عالموں کی کو مشش ہے اس کے سارے خاندان نے یہودی مذہب اختیار کر لیا۔لیکن کچھ صحح قسم کابہودی مذہب،جو حضور پاک کی آمد کے منتظر تھے۔ ابو قریب کے بعد ربیع بن نصر بادشاہ بناجس کے خواب کا ذکر ہو چکا ہے۔ اور ربیع کی وفات کے بعد ابو قریب کا بیٹیا حسن تخت نشین ہوا۔اور وہ اکیب بڑے لشکر کو لے کر عراق کی طرف اکیب مہم پر حلا گیا۔وہاں کچھ لشبکری جو واپس یمن آنا چاہتے تھے وہ باغی ہو گئے اور حسن کے بھائی عمر نے حسن کو قتل کیااور خو د بادشاہ بن کر کشکر کو یمن واپس لے آیا۔ لیکن عمر کی حکومت بھی چندروزہ تھی۔اس کو ایک لخی ذوشناطیرنے قتل کر دیااور شاہی خاندان کے متعد دافراد کو بتہ تیخ کر دیا۔ یہ فتی البتہ شیطان کس قسم کا آدمی تھا۔اور لواطت کے فعل کاشائق تھا۔خاص کر شاہی خاندان کے نوجوانوں کو وہ اس طرح بے عرت کرتا تھا۔لیکن آخر شاہی خاندان کے ایک نوجوان ذونواس (یا ذونواز) نے اس کتی کو بھی قبل کر دیا۔اور حکومت پرانے شاہی خاندان میں واپس آگئ ۔ جن کے یہودی ہونے کا ذکر ہو چکا ہے اس زمانے میں ایک نیک آدمی فیمیان کے ذریعہ سے

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

نجران (نقشہ سوم) کے علاقے میں کچھ صحح قسم کی عسیائیت پھیل جگی تھی سنے بادشاہ ذونو اس نے ان لوگوں کو یہودی بننے کی دعوت دی ۔ لیکن دہ نہ مانے ۔ تو بادشاہ نے تملہ کر کے ان لوگوں کو مورچوں میں نہ تینے کر دیا ۔ صرف ایک آدمی زندہ بچا، جس نے لمباسفر کر کے قسطنطنیہ میں قیمر روم کو ان حالات سے آگاہ کیا اور مد ، مانگی ۔ قیمر خود جنگوں میں المحما ہوا تھا ۔ تو اس نے اس آدمی کو اپنے خط کے ساتھ صبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس بھیجا کہ وہ ان کی مدد کرے ۔ اس طرح صبشہ کے جس لشکر نے یمن پر مملہ کیااس کا ذکر آگے آتا ہے اس سے پہلے بجزان کے عسیائیوں کا کچھ ذکر ضروری ہے

نجران کے عبیبائی تران پاک کی سورہ بردج میں جو ذکر ہے کہ گھائی دالوں کے مورچوں پراگ بھی ڈالی گئ ۔ مفسرین کا خیال ہے کہ یہ نجران کے عبیبائی ہی تھے جن کا ذکر اوپرہو چکا ہے۔ روایت ہے کہ اس زمانے میں ان کارہم عبداللہ بن نثار تھا۔

اس کی مزید تو ثیق یہ ہے کہ حضرت محر کے زمانے میں ایک جگہ کھودی گئ تو نیچ سے عبداللہ کی لاش صحح سلامت عالت میں ملی ۔

بلکہ عبداللہ نے اپنے پاتھ پر ہاتھ رکھاہوا تھا کہ جب ہاتھ کو دہاں سے ہٹایا گیا تو خون بہ لکلا ۔ حضرت عراک کو جب یہ خبردی گئ تو آپ نے عکم دیا کہ ان کو باعرت طور پر دفن کر دیاجائے۔ کہ باجا تا ہے کہ یہ صحح قسم کے عبیبائی بھی حضور پاک کے اسی طرح منظر تھے جس طرح بادشاہ ابو قریب جو اپنے ایک شعر میں محمد کے اللہ سے جڑاکی امید کی بات کرتا ہے ۔ یہ بھی روایت ہے کہ نجران کے گئے عبیبائی ایک وفد کی صورت میں حضور پاک کی کئی زندگی میں بھی آئے لیکن مورضین تفصیل میں نہیں جاتے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا یا نہ ۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صحح قسم کے عبیبائی جسے اوپر بیان کیا گیا ہے دہاں ختم ہو گئے اور بعد میں نجران کے وفود عام قسم کے تھے کہ آگے بائیویں باب میں نجران سے دوالگ الگ وفود کا مدینہ منورہ میں آنے کا ذکر ہے۔ بلکہ ایک کے بارے یہ عام قسم کے تھے کہ آگے بائیوں نے حضور باک کو مباملہ کی دعوت بھی دی۔ ایکن تھر گھم آگے اور مباملہ نہ کیا۔

بھی روایت ہے کہ انہوں نے حضور پاک کو مباہلہ کی دعوت بھی دی ۔ لیکن کھر گھرا گئے اور مباہلہ نہ کیا۔

میں لو گوں کے مشاہدات میں آئے جنگ احد کے شہدااور بزرگوں کے جسد خاک کے صحح سلامت ہونے کے واقعات ہر زبانے میں لو گوں کے مشاہدات میں آئے جنگ احد کے شہداکا واقعہ اکر آریخوں میں مذکور ہے ۔ بلکہ آجکل بھی ایسے واقعات سلانے آئے میں لو گوں کے مشاہدات میں آئے جنگ احد کے شہداکا واقعہ اکر آرہ بختاب جائز بن عبداللہ اور جناب خدیدہ نبی بیان جو صحابی ابن صحابی تھے کا واقعہ پیش آیا کہ جناب جائز اس وقت کے عراق کے بادشاہ فیصل بن شریف کو خواب میں ملے اور کہا کہ ان کے جسد دریا بردہور ہے ہیں ان کو کسی اور جگہ دفن کیا جائے ۔ اور الیما کیا گیا اور ان کے جسد صحح سلامت تھے ۔ سمبر ۱۵ کی بحثگ میں اس عاجز کے ساتھیوں کے ساتھ ایسے واقعات مشاہد ہے میں آئے کہ چو ماہ بعد ان کے جسد صحح سلامت تھے ۔ تو کیا اس کا یہ مطلب لیا جائے کہ روز قیامت اس جسد میں روح والیں آئے گا جائین جن کے جسد گل سرجائیں گے ان کا کیا ہوگا ؟ اس وجہ سے وہ جلے باب میں فلسفہ حیات کے تحت روحانی جسم کا ذکر کیا گیا تھا ۔ اور خیال اغلب ہے کہ بزرگوں کا یہ جسد صحح و سلامت اس لیئے رہ آ ہے کہ تقدس کی بات کے تحت روحانی جسم کا ذکر کیا گیا تھا ۔ اور خیال اغلب ہے کہ بزرگوں کا یہ جسد صحح و سلامت اس لیئے رہ آ ہے کہ تقدس کی بات بے خد کہ ردح اس بدن میں واپس آئے کی بات ہے ۔ دوسرا جمرہ وہ تحد کے اند والی بات پر ہے ۔ ہمارا اللہ وہ ہم وہ جو ہمارے آقا نے بات ہیں ۔ جس کا کوئی شریک نہیں ۔ اور اس کو کوکہ آؤا کیک اللہ پر متحد ہو جائیں ۔ وہ رب محمد کو بچھ لیا مراد پا گیا اور قرآن پاک میں جو حکم کہ اے میرے حبیب لوگوں کو کوکہ آؤا کیک اللہ پر متحد ہو جائیں ۔ وہ رب محمد گو بچھ لیا مراد پا گیا اور قرآن پاک میں جو حکم کہ اے میرے حبیب لوگوں کو کوکہ آؤا کیک اللہ پر متحد ہو جائیں ۔ وہ رب محمد گو بچھ لیا مراد پا گیا اور قرآن پاک میں جو حکم کہ اے میرے حبیب لوگوں کو کوکہ آؤا کیک اللہ پر متحد ہو جو ائیں ۔ وہ رب محمد گور بھی ہو جائیں ۔

\_\_\_ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ا ہل جمین کا بھن پر تملہ اب کہانی کی طرف واپس مزتے ہیں کہ نجران کے عیدائیوں کا بدلہ لینے کے لیے اہل صبتہ کے سر ہزار لشکر نے بھیرہ قلام کو پار کر کے بمن پر تملہ کر دیا۔ نزدیکی کا ذکر وہلے ہو چکا ہے۔ بہر حال بمن کے بادشاہ ذونواس نے شکست کھائی ۔ اور شاہ نجاشی کے حکم کے حصت عور توں اور پھوں کے تبیرے حصے کو غلام بنا کر صبتہ بھیج ویا۔ اور یمن کا علاقہ سلطنت صبتہ کا حصہ بن گیا۔ سالار لشکر عیات (یااریا ہا) تھا اور وہی بمن کا گور نر بن گیا۔ اور حکومت چلائی شروع کر دی۔ ابر مسند والا بھی تھا جس کے لیے پنجابی کا لفظ پھٹ ہونہ وزیادہ ابر ہد۔ بدمنہ والا بھی تھا جس کے لیے پنجابی کا لفظ پھٹ مونہ اس نیا کہ رنر بن بیٹھا۔ اور سارے لشکر کو اپنے ساتھ ملالیا۔ شاہ نجاتی لبناوت کی ، اور پھر وھو کے سے اریاط کو قبل کر کے خو و بمن کا گور نر بن بیٹھا۔ اور سارے لشکر کو اپنے ساتھ ملالیا۔ شاہ نجاتی نے پہلے تو اس بات کو ناپ تدکیا۔ لیکن ابر ہد نے لیے سر کے بال کاٹ کر ان میں اور سارے لشکر کو اپنے ساتھ ملالیا۔ شاہ نجاتی کے دو ان کو اپنے پاؤں تلے روند ڈالے کہ ابر ہہ بادشاہ کا ایک غلام ہے۔ بادشہ راضی ہو گیا اور ابر ہہ کو گور نر بنا دیا۔ ادیا ط کے ساتھ جنگ کی وجہ سے ابر ہہ کے منہ پر ایسے بد نناز خم تھے کہ عربی میں اس کے لئے جو لفظ استعمال کئے گئے ان کے لیے بائی کے الفاظ پیدمونہ یا پھٹ مونہ ان جو مونوں ہیں۔

**ابر ہمد کا خا**ند کعسبہ پر حملہ ۔ ابرہہ نے صنعا سے مقام پر ایک بڑی عبادت گاہ بنوائی اور لو گوں کو حکم دیا کہ کسی اور جگہ حج وغیرہ کرنے کی بجائے وہ وہاں پرآکر عبادت کریں ۔ بن کنانے کے ایک اومی سنے اس عبادت گاہ کے اندر ابرب کو برا بھلا کہا اور وہاں ے نکل بھاگا۔ ابرب کے دل میں پہلے ہی مکہ مکرمہ کے خانہ کعبہ کے لیے حسد تھا، کہ وہاں بہت لوگ جاتے تھے۔ جب ابربر کو معلوم ہوا کہ بنو کنانہ کا وہ آدمی مکہ مکرمہ میں عبادت کے عق میں تھا تو ابر ہہ نے ایک کشکر اکٹھا کیا کہ وہ جا کر ضانہ کعب کی عبادت گاہ کو اکھیز کر زمین کے برابر کر دے گا۔اس کے ان ارادوں کو بھانپنے کے بعد یمن سے کچے قبائل دونفر کے ماتحت ابربہ سے مقابلہ ك لين شكست كهائى اور ذونفر قيد بهوا - ابربد جلياً كيا، اوركسي جكداس كاكونى خاص مقابلد يد بهوا - كدسار ي عرب قبائل کانی حد تک خود مخار تھے اور ان میں وحدت کی بجائے قبائلی جمہوریت تھی۔ قبیلہ مخشعم کے نوفل بن جیب نے دد اور چھوٹے قبائل شہراں اور تخیس کی مدوسے ابہمہ کا مقابلہ کیا لیکن نوفل مجی قید ہوا اور ابہہ نے اس کو ساتھ رکھ لیا۔اس سے بعد بغیر کسی مخالفت کے ابرمہ طائف پہنچ گیا۔ پہاں پر قبیلہ ثقیف کے لوگ خانہ کعبہ کو بہت مقدس سمجھتے تھے ، اور تھے بھی جنگجو ۔ لیکن ان کو بھی ابر سے مقابلہ کی ہمت مدہوئی ساس کے بعد ابر سہ مکہ مکر مدے نزویک پہنچ گیا ساور اس نے قبیلہ تہامہ اور قریش سے مال مویشی بھی پکڑیے ۔ جن میں حضوریاک کے داداعبدالمطلب سے دوسو اوٹ بھی تھے ۔ قریش سے سردار بھی وہی تھے ۔ اور قریش نے مشاورت کے ذریعہ فیصلہ کر لیاتھا کہ وہ ابرہہ کے ساتھ جنگ کرنے کے 6 بل نہیں ۔ وہ خو دہباڑوں پر علجے گئے اور ابرہہ نے میدان میں ڈیرے ڈال دیئے ۔ جناب عبدالمطلبؓ کو بلایا گیا یا وہ خود آئے انہوں نے ابہہ سے ملاقات کی اور اپنے دو مو اونٹ واپس مانگے۔ابرہد بعناب عبد المطلب كو ديكھ كر حيران ره گيا۔وہ بڑے وجميہ تھے اوران كی شخصيت ميں اتنارعب تھا كہ ابہد لينے تخت سے نیچ اتر کر قالین پران کے ساتھ بیٹھ گیا۔اوران سے یو چھنے لگا۔آپ صرف دوسو اونٹ والس مانگ رہے ہیں ساوراس

بارے کچھ نہیں کہتے کہ میں آسون کے اور احدادے کے مفور موصوع کر نے آباما و امداد م ارسان عماریت بعنی خاند کعب کو دھا دوں گا

جناب عبد المطلب نے فرمایا " میں تو ان او نٹوں کا مالک ہوں اور وہ مانگ رہاہوں ۔ باقی معاملات اس گھر والا ( اللہ ) جانے جس کا گر ڈھانے کی نیت سے تو آیا ہے۔میراخیال ہے کہ وہ اس کی حفاظت کرے گا۔ "مورضین نے اس واقعہ کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔اور بعض کی رائے ہے کہ جناب عبدالمطلبؓ کے ساتھ بنو بکر کے سردار یامور اور بنوحذیل کے سردار خویلد بھی تھے ۔اور وہ ابرہد کو اپنے مال کا تبیرا حصد دینے کو تیار تھے اگر وہ خانہ کعبہ کا نقصان کئے بغیروالیں علاجائے ۔لیکن بات آگے نہ چلی اور بقول ا بن خلدون وہی ہواجو ابند کو منظور تھا۔قریش پہاڑوں پر علے گئے ۔اور ابند تعالیٰ سے دعائیں بانگ رہے تھے " کہ ہماری عرت بھی ر کھ اور اپنی عرت کا مظاہرہ کر۔ " بہرحال ابرہہ نے کشکر کے آگے ایک ہاتھی کو نگایا۔اور فیل بان کو حکم دیا کہ ہاتھی کو آگے بڑھائے ۔ سابقہ قبیلیہ محشم کا مقید نوفل آگے بڑھااوراونجی آواز میں ہاتھی کے کان کے نزویک کہا۔ " کہ خبردار آگے نہ بڑھوا یہ اللہ کا کھر ہے ۔ ادھر والیں جاؤجہاں سے آئے ہو "۔ یہ کر نوفل ابربہ کے نشکر سے الیہا فرار ہوا کہ آنکھ جھیک کی دیر میں نظروں سے او جھل ہو گیا۔ ابرہہ اور اس کے کشکری حیران کھڑے دیکھتے رہے۔ ہاتھی جس کا نام محمود تھا۔اس نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ جب آ کے بڑھاتے تھے تو سجدہ کر تاتھا۔اور اگر واپس کرتے تھے یعنی کسی اور رخ کی طرف تو اوھر تیزی سے علاجا تا تھا۔

تتبصرہ نفاغہ کعبہ کے جلال وجمال کو کچھ محسوس تو کیاجا سکتا ہے ۔ لیکن مذہمارے پاس الفاظ ہیں اور مذہماری قلم میں بید طاقت ہے کہ ان اثرات کو بیان کیا جائے جو خانہ کعبہ پر نظر پڑنے سے وارد ہوتے ہیں ۔ادر پہلی دفعہ نہیں ۔ بلکہ ہر دفعہ ۔ اور

بعض د فعہ انسان دنیا و مافیھا ہے بے خبر ہو جاتا ہے ۔اب ابر ہہ اور اس کے کشکر پر کیا گزری ؛ابند کے رنگ دیکھیں ۔ ا با بسل پر ندہ ۔ اس دوران سمندر سے ابابیل پرندوں کے عول کے عول منودار ہوئے ان میں سے ہر پرندہ تین کنگریاں اٹھائے ہوئے تھا۔ایک چونچ میں ۔ادرایک ایک دونوں پنجوں میں ۔انہوں نے یہ کنگریاں کشکر پر گراناشروع کر دیں اور جس کو کنگری لگتی تھی وہ ادھری مرجا تا تھا۔تو تھوڑی ہی دیر میں لشکر میں ایسی بھلگدڑ مچی کہ انہیں ایک دوسرے کی خبر بھی نہ رہی ۔ابرہہ کے ہاتھ پاؤں کی انگلیاں بدن سے الگ ہو گئیں ۔ادر وہاں پر پھوڑے نکل آئے ۔وہ بھی بھاگا، اور روایت ہے کہ صنعا تک پہنچ گیا اور جاتے ہی مرگیا۔ یہ واقعہ حضور پاک کی ولادت سے پچیس دن بہلے کا ہے اور اپن قسم کاآپ ہے۔ ابرہد پر کوئی ڈرانے یا ہلاکت کرنے والی بحلی یا آندھی بھی نہ بھیجی سبلکہ کسی بڑے پرندے کو بھی نہ بھیجا۔جو لشکر پر جھپٹ پڑتے ۔ چھوٹے چھوٹے پرندوں اور معمولی کنگریوں نے ایک لشکر کو بھس کر دیا۔لشکر کا نام اہل مکہ نے ہاتھی والے رکھاا دراس سال کو ہاتھی والے سال کا نام دیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارے آقاً کی اس و نیاپر آمد ہے چند روز پہلے اپنے جلال کے نظارے د کھارہا تھا۔ کہ جلدی اس و نیا کو ایک طرف لپنے حبیب کے جمال سے منور کر ناتھااور دوسری طرف جلال کو بھی اجاگر کر ناتھا۔ حضور پاک نے ایک دفعہ فرمایا اوریہ صحح بخاری کی روایت ہے کہ ان کا جلال ساکی ماہ کی مسافت سے بھی زیادہ فاصلے پر اثرانداز ہو تا ہے ساس عاجز کا خیال ہے کہ یہ بھی ا کیس طرز بیان ہے ورنہ بات ہی ساری آپ کے جلال وجمال کی ہے۔ زماں و مکاں مہاں پیج ہیں۔ قران پاک میں اس واقعہ کی

الله تعالیٰ نے مکی مورۃ فیل کے چند الفاظ میں بیان کر دیا ہے لیکن ان الفاظ کو معنی میں نہیں بند کیا جا سکتا ۔ زمانے کے ساتھ معنیٰ

م دلا<u>ئل سے</u> مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

میں وسعت ہوتی جائے گی۔

کین ایران کے قسینہ میں اس واقعہ سے تھوڑا عرصہ بعد یمن کے پرانے شاہی خاندان جھ سے سیف بن ذویؤن مدائن گیا، اور کری ایران سے مدو طلب کی کہ وہ اہل مین کو اہل صبتہ سے چھنکارا والائیں ۔اس سیف کے باپ ذویؤن کی ایک اور بیوی پر ابرہہ نے زبردسی قیفہ کر لیا تھا اور اس بیوی سے جو بیٹا مسروت پیدا ہوا ہی بعد میں ابرہہ کا جانشین بنا ہوا تھا ۔ کسری پہلے تو سیف کی بات نہ مانتا تھا۔ لیکن ایک بوڑھا اور بہاور سروار و ہروز جو اس زمانے میں کسری نے کسی وجہ سے قبد کیا ہوا تھا ، کسی طرح کسری فو یہ باور کر اسکا کہ وہ تھوڑی نفری سے کسری کے لیے یہ کام کر سکتا ہے سہتانچہ کسری نے اس وہروز کے ماتحت تھوڑی نفری سے یہن میں ایک مہم بھیج دی ۔ جب ایرانی لشکر کا اور صبئہ کے لشکر کا آمنا سامنا ہوا تو ہوڑھ وہروز نے اپن بھوؤں پر پی بائدھی اور بڑی مشکل سے دو سروں کی مدو سے دور سے مسروق کو بہچان سکا۔ لیکن بوڑھے تیرانداز نے ایسا نشانہ باندھا اور ایسی زور کا تیر مارا جو مسروق کے سرے پارٹکل گیا۔ پس صبئہ کی فوج میں ایسی بھگدڑ بچی کہ وہ سب سے سب اپنے ملک صبئہ میں واپس طب کے سوہاں ملک میں اندرونی بھگرے کہوں ہوئے سے ایمن کا بھگرار بادشاہ بن گیا۔ پس صبئہ کی فوج میں گزارش کی تھی کہ حضور پاک کی بعضت کے وقت ایرانی طرف سے یمن کا بھگرار بادشاہ بن گیا۔ اور اس باب کے شروع میں گزارش کی تھی کہ حضور پاک کی بعثت کے وقت ایرانی مسلطنت یمن تک بھیلی ہوئی تھی۔ اور ایسی بھی و کھایا گیا ہے ۔ اس طرح تاریخ و حزافیہ کے بانے روحانی ہہو سے ملائے جارہے ہیں کہ رہمراعظم کے عاہر ہونے کاوقت آگیا تھا۔ کہ وہ زبانے کو ایسا تسلسل دیں کہ کارواں حق صراط مستقیم سلطنت کین تک کرواں دواں ہوجائے۔

ب مر رو مین مجاز سے شرف سر زمین تجاز کو عاصل ہوا اور دوسرے باب میں ذکر ہو جکا ہے کہ حضور پاک کے جد انجد حضرت اسماعیل کہ کر مہ میں آبادہ ہو جکے تھے ۔ اب سرزمین مجاز اور اس کے طعة علاقوں کی تاریخ کو حضرت اسماعیل کے زمانے سے لے کر حضور پاک کی ولاوت تک بیان کر نا مقصور ہے ۔ روایت ہے کہ حضرت اسماعیل کے بارہ بیٹے تھے ۔ اوالًا سب کمہ کر مہ میں تھے لیکن جب اولاوہ ہو تھی تو اولا واسماعیل نے اطراف میں پھیلنا شروع کر دیا۔ اب حضرت ابراہیم کی زبان تو عبرانی تعی لیکن حضرت اسماعیل کی اولاد کی زبان تو عبرانی تعی لیکن حضرت اسماعیل کی اولاد کی زبان کیے عربی ہوئی۔ اس میں ایک رائے تو محمد بن عمرالاسلمی نے اپنے بزرگوں ہو وایت کی جواز میں آکہ جب کہ جب حضرت اسماعیل کی اولاد کہاں تک کہ عبرانی زبان آہستہ آہستہ سرزمین حجاز میں آکر عربی زبان میں تبدیل ہو گئ ( والنہ اعلم بالصواب ) حضرت اسماعیل کی اولاد کہاں تک پھیلی اس سلسلہ میں حتی رائے نہیں دی جا سے تھے ذکر ہو چکا ہے کہ ایک ضعیف عدیث میں علی بن رباح سب عربوں کو حضرت اسماعیل کی اولاد بہتے ہیں نہیں جب کہ دی تو اور ان قبائل کی زبان عربی سرزمین عرب میں آبادہ ہوگئے اور ان قبائل کی زبان عربی ہو گئے۔ دوم جب عرب کے سب قبائل مسلمان ہو گئے تو روحانی رشتہ کے علاوہ سب کی ہے خواہش بھی ہو گئی کہ نبی رشتہ بھی ایک کر دیں۔ تو اکثر عرب قبائل مسلمان ہو حضرت اسماعیل کی اولاد ہی قبلیہ بن جائے کا ذکر ہو چکا ہے ای طرح قبیلہ خشم اور حضرت اسماعیل کی اولاد ہی بیت کی دور مین میں کا ذکر ہو چکا ہے ای طرح قبیلہ خسلہ خبید والے بھی کہتے ہیں کہ دہ حتی ہیں۔ بہمال اس حضرت اسماعیل کی اولاد ہیں بعض مورضن نے ثابت کر دی کہ دہ بحن ہیں۔ بہمال اس قبیلہ بید والے بھی کہتے ہیں کہ دہ حتی ہیں۔ بہمال اس

101



سنسلہ میں زیادہ بحث میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ نقشہ سوم پرسب بڑے بڑے قبائل کے نام اور علاقے جہاں وہ آباد تھے وہ ظاہر کر دینے گئے ہیں ۔آگے ہمیں سب قبائل سے واسطہ پڑے گااور بائیویں باب میں اکثر قبائل سے دفو د کا ذکر ہو گاتو ہمارا یہ مطالعہ یا وضاحت اسلام کے پھیلاؤ کو شجھنے میں مدد گار ثابت ہو گا۔

قبسلیہ قریش ابن اس معد بھی بڑی تفصیل میں جا جھڑت آدم تک سب سلسلہ نسب دیا ہوا ہے۔ ابن سعد بھی بڑی تفصیل میں گیا ہے۔ اور دونوں کے مطابق قبلیہ قریش فہری اولاد ہے ہے سجانی فہر سے نیچ حضور پاک تک اور مشہور صحابہ کرائم کے سلسلہ نسب کو ہم ایک جارت کی شکل میں پانچویں باب میں شجرہ نسب الف کے طور پر دکھار ہے ہیں بلکہ اس سلسلہ میں مادری رشتے یا باقی قرابت والے قبائل کی تفصیل بھی چارٹوں کے ذریعہ ہے دے کر تنام معاملات کو آسان کر دیا گیا ہے۔ اور یہ سب چارٹ پانچویں باب میں موجو دہیں ۔ فہری اولاد کا نام قبلیہ قریش پڑنے کی وجہ یہ کہ ابن سعد میں ہشام بن محمد کی روایت کے مطابق فہر کے تین بیٹوں میں ہے دو ایک ماں سے تھے ۔ اور تبیرا بیٹا دو سری ماں سے ۔ تیٹوں نے کہ مگر مہ اور تہامہ میں الگ مطابق فہر کے تین بیٹوں میں ہو فہری بنو فہری بنو فہری ہو گئے تو دو سرے لوگوں نے کہا۔" لقعہ تقرش الگ جگہ دہائش اختیار کی ۔ پچر کچھ ایسے واقعات رو مناہو نے کہ تیٹوں باہم مجتمع ہوگئے تو دو سرے لوگوں نے کہا۔" لقعہ تقرش بنو جند للہ بند لہ سے مراد بھی بنو فہری بو قبری ایک بیوی کا نام تھا اور دہ زیادہ مشہور تھیں۔ ویسے فہری اولاد آگے دو بیٹوں سے چلی اور ایسے ہی شجرہ نسب میں دکھایا گیا ہے۔ البتہ اس سلسلے میں جناب عبدالر حمن بن عوف کے بیٹے ابو سلم کا خیال بیٹوں سے بھی اور ایسے ہی شجرہ نسب میں دکھایا گیا ہے۔ البتہ اس سلسطے میں جناب عبدالر حمن بن عوف کے بیٹے ابو سلم کا خیال ہے کہ قصیٰ نے جب ساری اولاد فہر کو اکھا کر کے ان میں وصدت بیدا کی تو بین ہمارا مقصد طل ہو گیا کہ اس میں کوئی اختلاف نہری کہ فہری آفھویں پشت میں میں میں سب تسلیم کرتے ہیں کہ فہری اولاد سے ہیں ۔ اور فہری قریش کے جدا مجد ہیں۔ اور قبری کہ فہری اولاد سے ہیں۔ اور فہری قریش کے جدا مجد میں۔ اور فہری کی اولاد سے ہیں۔ اور فہری قبرین کے جدا مجد ہیں۔

ہیں کہ قریب میں کی اولاد سے ہیں ۔سب میم تر ہے ہیں لہ قبر کی اولاد سے ہیں ۔اور قبر ہی قریب نے جدا عبد ہیں ۔ معد بن عد نان ابن عبال روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک جب نسب کا ذکر فرماتے تھے تو اپنے سلسلہ نسب کو معد بن عدنان سے آگے نہ بڑھاتے تھے اور صرف یہ فرماتے تھے کہ عدنان ، حضرت اسماعیل کی اولاد سے تھے اور فبر لیعنی قریش کے جد امجد

معد کی دسویں پشت سے تھے جس پر کوئی شک نہیں اور نہ فہر سے نیچ جس کاچارٹ ہم انگلے باب میں وے رہے ہیں ۔ حضور پاک کے اس شک سے دوسرے باب میں ہمارے زباں کے جائزے کو اور طاقت مل جاتی ہے۔ اور جو وقتوں کا ذکر کیا ہے وہ صحح نہیں ہے۔ بہرطال ابن اسحاق خود کو بھی معد سے اوپرشک تھااور اس نے نسب کے لیے دوشجروں کا ذکر کیا۔وہ حسب ذیل ہیں۔

ہے۔ بہرطال ابن اسحال حود کو بھی معد سے اوپر شک تھااور اس نے نسب کے لیے دو سجروں کا ذکر کیا۔وہ حسب ذیل ہیں۔ ا۔ محمد بن عدنان بن اود بن المسیع بن سلامان بن عوض بن یوزین قموال بن ابی بن العوام بن ناشد بن حرا بن بلداس بن ترلاف بن طالع، بن خاحم بن ناخس بن عیفی بن عبیر بن الوطا بن حمدان بن نسبر بن یثریٰ بن لخزن بن یکن بن ارعوی بن

عیفی بن ذبینان بن عیصر بن اقتاد بن ابهام بن مقصیٰ بن ناحث بن زراح بن شی بن مزی بن عرام بن قیذر بن اسماعیل یا ب - معد بن عدنان بن اود بن زید بن یقدر بن یقتید م بن امین بن مسخر بن صابوع بن المسیع بن بعرب بن العوام بن بنات

بن سلیمان بن حمل بن قیذر بن اسماعیل ً

ا بن سعد میں امک تسیرا شجرہ بھی موجو د ہے ۔جو معد بن عدنان بن مقوم بن ناحور بن تبرح بن بعرب یستجب بن نابت بن اسماعیل ہے۔

اوپربیان شدہ شجرہ نسبوں میں اتنازیادہ فرق ہے کہ کوئی تبھرہ نہیں کیاجاسکتا۔اوریہ اختانی شجرے لکھے بھی اس وجہ سے
ہیں کہ حضور پاک کوجو شک تھااس کا شبوت پیش کیاجاسکے۔حضور پاک نے استے دور کے شجروں کو صحح کرنے کی بھی ضرورت نہ کھی اوریہ فربادیا کہ وہ اولاد اسماعیل ہیں ۔اسلام نسب کو صرف پہچان کے لیے استعمال کرتا ہے ۔اورسہاں روحانی رشتہ کو دیں۔
صنیف اور حضرت ابراہیم سے ملانے کی ضرورت تھی۔ تو وہ حضور پاک نے پوری کر دی ۔فہرسے اوپر معد تک شجرہ نسب اس طرح سنیف اور حضرت ابراہیم سے ملانے کی ضرورت تھی۔ تو وہ حضور پاک نے پوری کر دی ۔فہرسے اوپر معد بن عدنان، یہ سلسلہ ہم نے ۔فہر بن مالک بن النص بن النفریاقیس بن کنانہ بن خزیمہ بن مدریکہ (عامر) بن الیاس بن مصر بن نزار بن معد بن عدنان، یہ سلسلہ ہم نے شجرہ نسب الف کے اوپر بھی دہرا دیا ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ۔ ولیے جن بزرگوں کے نام یہاں دیے ہیں ان کے ناموں سے مصری ، نزاری ، کنانہ اور خزیمہ قبائل وغیرہ بھی موسوم ہیں کہ یہ سارے بھی حضور پاک کے جدا مجدیا قریش کے اوپر والے بڑے قبائل تھے ۔اور ان لوگوں نے اپنے آپ کو ان بڑے قبائل سے وابستہ کیے رکھا۔ان کا ذکر بھی اکثر آئے گا اور وہ بھی حضرت اسماعیل کی اولاد سے تھے تو حضور پاک نے دنیادی رشتے کا پاس بھی کیا۔اور ان لوگوں کو اپنارشتے دار قرار دیا۔اور قبائل کے عاموں کے سلسلہ میں پیچے وضاحت بھی ہو جگی ہے۔

ست پرستی کی ابتداء بت پرستی کی ابتدا کچھ اس طرح شروع ہوئی کہ جب کچھ لوگ مکہ مکر مہ کو چھوڑ کر کسی اور جگہ رہائش اختیار کرتے تو خانہ کعبہ سے کوئی بتھر اٹھا کر بھی ساتھ لے جاتے تھے۔اور جہاں آبادہوتے تھے وہاں یہ بتھر بھی گاڑ دیتے تھے ۔اور اس کو مقدس سجھ کر اس کی زیارت کرتے تھے۔ان بتھردں کی جگہ بتوں نے کسے لی اس کاذکر آگے آتا ہے کہ حضرت اسمعیل کی اولاد سے قبیلہ قطان یمن میں آبادہو گیا تھا۔اس کے ایک شخص کی بن حارث نے فہر کے پردادا کے باپ خزیمہ کی جھیری بہن بھی اس کے چھا تھے بن الیاس کی بیٹے ہے تکاح کیا اور مکہ مکر مہ میں رک گیا۔اس نکاح سے عمرو پیدا ہوا اور یہی بد بخت بت پرستی کو روائے دے گیا۔اب اس تحق کے مطابق جناب ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک نے معراج کے وقت اس بد بخت کو عذاب روائے دے گیا۔ابن اسحق کے مطابق جناب ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک نے معراج کے وقت اس بد بخت کو عذاب کی حالت میں دیکھا۔

عمروبن کی دوایت ہے کہ یہ عمرو تجارت کی عرض سے ملک شام گیا، تو وہاں کچھ بت پرستی دیکھی کہ لوگ ان بتوں کی پوجا کر رہے تھے ۔ شیطان نے یہ بات عمرو کو پہند کرائی تو اس نے خانہ کعبہ کے پتھروں کی جگہ بت نصب کرنے کی راہ نکالی ۔ پھر کیا تھا ہر قبیلہ نے اپن مرضی کے مطابق اپن رہائش کے نزدیک کوئی بت نصب کر دیا۔اور اس کی پرستش شروع ہو گئ ۔ بلکہ قبائل جب حج قبیلہ نے اپن مرصی کے مطابق اپن رہائش کے نزدیک کوئی بت نصب کر دیا۔اور اس کی پرستش شروع ہو گئ ۔ بلکہ قبائل جب حج کے لیے ملکہ مکر مہ آتے تو اپنا بت بھی سابھ لاتے ، اور اس کو خانہ کعبہ میں نصب کر جاتے ۔ اور آہستہ آہستہ لوگ دین ابراہمی سے ہمٹ کر باطل فلسفوں والوں کی طرح گراہ ہوتے گئے۔قار ئین ہم نے یہ ملک اللہ اور رمول کے نام پر بنایا۔اور تسیرے باب میں واضح کیا گیا کہ ہم بھی وطن کے بت اور کئی بادی بتوں کے بجاری بنے ہوئے ہیں۔ بلکہ ساری قوم کے لوگ اللہ کے خلیفہ بنے میں واضح کیا گیا کہ ہم بھی وطن کے بت اور کئی بادی بتوں کے بجاری بنے ہوئے ہیں۔ بلکہ ساری قوم کے لوگ اللہ کے خلیفہ بنے

105

ہوئے ہیں ساور عوام کو اللہ کاشریک بنارہ ہیں کہ بجائے اللہ تعالیٰ کی آمریت کو جاری کریں یہ کہتے ہیں کہ جو فیصلہ لوگ کریں وہ جی صحیح ہوگا۔ تو ذرااپی "بت پر بھی نگاہ ڈالیں بہتانچہ قران پاک کی سورۃ یوسف میں جو ذکر ہے " کہ وہ اوروں کو شریک کئے بخیر اللہ کی ذات کے بھی منکر ہیں یا وہ میری واحدانیت اور اصلی حقیقت کو نہیں سمجھتے یا ملنتے بلکہ وہ میرے ساتھ میری ہی منکوق کو شریک کر دیتے ہیں " تو یہ بات ان لوگوں کے علاوہ ہمارے لئے بھی ہے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے کئی شریک بناتے رہتے دیں۔

آیا ہے گر اس سے عقیدوں میں تزلزل دنیا تو ملی ۔ طائر دین کر گیا پرواز (اقبال) حضور پاک، خزیمہ کی سولھویں پشت سے تھے۔تو ظاہر ہے کہ حضور پاک کی ولادت سے تین چار سو سال پہلے بت پرستی شروع ہو ۔ چکی تھی۔اور مختلف قبائل کو بتوں کی تفصیل یہ ہے۔

ا۔ بد بخت عمرو بن لی نے نخلہ میں العزیٰ کا بت نصب کیا

ب سفزیمہ کے بھائی ھذیل بن مدریکہ نے بدر کے مقام ادرینبو کے نزدیک ایک جگہ پرسوئی کا بت نصب کیا۔

ج۔ کلب بن ویرہ نے دومش الجندل کے نزدیک ود کے بت کو نصب کیا د ۔ قبیلہ طے کے انو م اور قبیلہ مذرج کے لوگوں نے جرش کے مقام پر میچوت کا بت نصب کیا۔

ر ۔ ہمدان کے ایک چھوٹے قبیلہ خیواں نے یمن ۔ میں ہمداں کے مقام پرایک بت بوق کو اپنایا

س - قبیلہ حمر کے ذوالکلاح نے اپنے علاقے میں ایک بت نصر کی پوجاشروع کر دی

ش ۔ قبیلہ خولان نے اپنے علاقہ میں امانہ کا بت نگایا۔اور اپنی پیداوار کو اللہ تعالیٰ اور اس بت میں بانٹنتے تھے۔سورہ انعام کی آیت ۱۳۶ میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔

ص - خزیمہ کے بینے کنانہ کی اولاد سے بنو ملکان نے اپنے علاقے میں دوسروں کی نقل میں کھلے علاقے کی ایک پیشان پر ایک بت

نصب کرویا۔

ض ۔ قبیلہ دوس کے پاس جو بت تھااس کا نام بھی الدوسی پڑگیا۔ ولیے اس بت کو ذوالکفین کا بت بھی کہا گیا ہے۔ ض ۔ حُود قریش نے بعد میں خانہ کعبہ میں صبل کے بت کو نصب کیا۔ بلکہ چاہ زمزم کے نزدیک ایصاف اور نیلہ کے بت نصب کیے اس نام کا ایک مرداور عورت قبیلہ جرہم سے تعلق رکھتے تھے اور روایت ہے کہ انہوں نے خانہ کعبہ میں زنا کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پتھر کر دیا۔

الم مقبلية تقيف في طائف مين لات كربت كو نصب كيا

ع ۔ یٹرب کے قبائل اوس اور خزرج کا بت مناۃ تھا۔ روایت ہے کہ یہ بت بھی عمرو بن لی نے نصب کیا۔ اور یمن کے قبیلہ از داور شام کے قبیلہ غسان کے لوگ بھی اس بت پر چرمعاوے چرمعاتے تھے کہ غسانی بھی یمنی ہیں جس کا ذکر حضور پاک کی حدیث

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مبارکہ کے تحت ہو جکا ہے

غ۔ قبیلہ جشم اور بجیلہ کے بت کا نام ذوالخلاصہ تھا۔ یہ بت بھی عمرو بن کی نے مکہ مگر مہ کے نیچلے حصہ میں نصب کیا تھا۔ ف۔ قبیلہ طے کے جو لوگ اوجابہاڑ کے نزد کیب تھے۔انہوں نے بنوسلمہ کے سابقہ مل کراکی بت فال کو نصب کیا تھا۔ ق -اس کے علاوہ بن حمس بنو تمیم ، بنو ربیعہ بنو بکر اور بنو تغلب وغیرہ نے اپنی الگ عبادت گاہیں بنائی ہوئی تھیں جن میں طرح طرح کے بت نصب تھے۔

تہمرہ بتوں کی تفصیل دینے میں بڑا مقصد ہے ہے کہ نقشہ سوم میں قبائل سے حبرافیائی پہلو کو سمجھنے سے علاوہ قارئین کو قبائل سے عقائد کا بھی پتہ چل جائے ۔ اور یہ بھی واضح ہو جائے کہ سارے شجرہ نسب جن کی پشت سے حضور پاک ہیں ان میں سے کسی ۔ نے کوئی بت نہ اپنایا ۔ تو حضور پاک میں اواجداد سے دین صنیف پر ہونے کا شبوت مل گیا ۔ آگے ان سب قبائل سے ساتھ بمارے آتا کو واسطہ پڑااور اندازہ لگائیں کہ ان بھانت بھانت کی بولیاں بولنے والے مختلف العقائد قبائل کو ہمارے آتا نے کسے ہمارے آتا کو واسطہ پڑااور اندازہ لگائیں کہ ان بھانت بھانت کی بولیاں بولنے والے مختلف العقائد قبائل کو ہمادے آتا نے کسے ایک لڑی میں پرودیا۔ بائیویں باب میں قبائل سے وفود کاذکر معاملات سے تانے بانے بہتر طور پر ملاددے گا۔

ید عتمیں اس بت پرستی کے علاوہ بے شمار بدعتوں کارواج بھی پڑگیا تھا۔ بحیرہ اور سائبہ کا حکر کہ فلاں او شنی دس بج جن حکی ہے ۔ اب وہ آزاد ہے ۔ اور بید وہ بھیڑے جو دس وفعہ جو ڑویں بج جن جگی ہے تو وہ وصید قرار دی جاتی تھی ۔ اس طرح حاتی کا حکر تھا۔ قران پاک کی مورۃ مائدہ کی آیت ۱۹۳ مورۃ انعام کی آیات ۱۳۴ اور ۱۳۳ اور ۱۳ اور اور قریو نس کے آییت ۴۰ میں ان بدعتوں میں ہے اکثر کا ذکر ہے ۔ اس لئے بم ان کی تفصیل میں نہ جائیں گے ۔ اوگوں نے کافی انگل پچوٹو کئے گھڑ لیئے تھے ۔ اور ان سب باتوں کو الند تعالیٰ کی طرف منسوب کر ویتے تھے ۔ بہر حال یہ بدعتیں تو ختم ہو گئی ہیں ہم ذرا اپنے گریباں میں مند ذالیں کہ ہم ان ہوگ بتوں کو ڈالیاں ہیں ۔ ہم مزاروں پر ناچ وگا اکر اتے ہیں اور جھا گھڑا ڈالیے ہیں ۔ وہاں الیہ ہی ڈالیاں چڑھا تے ہیں جضور پاک نے تہروں پر چرصاتے ہیں ۔ حضور پاک نے تہروں پر جرصاتے ہیں ۔ حضور پاک نے تہروں پر جائے ہیں منع نہیں فرمایا ۔ اور جب آپ کے بیخ حضرت ابراہیم فوت ہوئے تو قروں کو آنکھوں کی نصنڈ ک کہنے کا ذکر پہلے باب میں ہو چکا ہے ۔ لیکن حضور پاک نے قرکی برت کی طرح پوجا کی تحق سے ممانعت فرمائی ۔

زمانہ جہمالت حضور پاک کے بعثت سے تھوڑا پہلے اس سارے زمانے کو زمانہ جہالت کا نام دیاجا تا ہے ۔ بے شک لوگوں کا علم محدود تھا اور گراہ کرنے والے بہت تھے۔ اور پھر حضور پاک کی آمد سے جو علم کے دروازے کھل گئے تو مقابلاً بھی اس زمانے کو جہالت کا زمانہ کہا گیا۔ بدعتیں بھی کافی تھیں اور غلط قسم کا تکر اور غرور تھا۔ کہ اپن لڑکیوں کو بھی زندہ در گور کر دیتے تھے کہ لڑکی بدنائی کا باعث نہ ہو الیکن قریش خاندان میں کبھی کوئی ایساداقعہ نہ ہوااور ہمارے مور خین نے اس میں لفاظی کچے زیادہ ہی کر وی ہے۔ سے متحد تاور کمزور پر ہاتھ کم اٹھایا جاتا تھا۔ کہ وی ہے سے ورت اور کمزور پر ہاتھ کم اٹھایا جاتا تھا۔ حضور پاک اور صحابہ کرام ٹکہ کمر مدسے بھرت کر کے جلے تو پچھے کسی نے ان کے بال و بچہ کو کچھ نہ کہا۔ کچے خاندانی بند حن بھی

107 فقین سوم فلوع اسلام کے دقت سرز مین عرب کے قبائل اور**حبند شهر** پا آبا دیاں لف مل، قبسيك زياده ترخا مدبروش تھ . ويسے اك علاقے سے دوسرے علاقے ير بجرت بحى كرجاتے تع ويدقبائل متقل تع وشرون يا أيا ديون ين ربع تع .

تھے۔ کچہ وعدوں کا پاس بھی تھا۔ زیادہ خرابی البتہ یہ تھی کہ النہ تعالیٰ کے کئی شریک بنا دیئے۔ اور دین ابراہیم نے ہٹ کر مذہب کو قبائلی رواجوں کے ماتحت کر دیا گیا کچے چیزیں جو النہ تعالیٰ نے حلال قرار دیں تھیں ان کو حرام بنا دیا اور حرام چیزوں کو حلال بنا دیا گیا۔ شعروشاعری ، جوا، شراب اور زناہ عام ہوگئے ۔ لیکن ہم نے بھی مادیت کے بتوں کو النہ تعالیٰ کا شریک بنا دیا ہے ۔ اور فلاحی مملکت کے چکر میں " جنت ارضی " کے فلسفہ کے قائل ہوگئے ہیں۔ جو خرابیاں ان لوگوں میں تھیں دہ آج ہم میں بھی پیدا ہو گئ ہیں بلکہ غیرت نفس میں وہ ہم ہے بہتر تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غیرت کا درس دیتے ہیں۔ نیکن ہم ایک مردہ قوم ہیں اور احتجاجوں پر گزارہ کر رہے ہیں۔

وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا کے دول سے احساس زیاں جاتا رہا (اقبال) قریش مکہ اور جج: مختلف عرب قبائل اور ان کے عقیدوں میں تبدین اور بت پرستی کا ذکر ہو چکا ہے۔ لیکن حج جاری رہا۔ اور ج کے دوران چند ماہ حرام قرار دیئے گئے تھے کہ ان ماہ میں لڑائی نہ ہو سکتی تھی ۔ تنام قبائل ج پرآتے تھے لیکن ج اپنی مرضی کے مطابق ادا کرتے تھے۔ جج کاسارا بندوبست قریش مکہ یعنی فہر کی اولاد کے ہاتھ میں تھا۔ فہر کے بعد ان کی اولاد یعنی بیٹاغالب، ان کے بعد ان بیٹا لوی ، اس کے بعد ان کا بیٹا کعب، اس کے بعد ان کا بیٹا مرہ اور اس کے بعد ان کا بیٹا کلاب ہی مکہ مکر مہ کے سردار رہے اور حج کا انتظام ان کے ہاتھ میں رہا۔ کلاب نے عرب خاندان کی چوٹی کی ایک عورت فاطمہ بنت سعدے شادی کی تھی ، جو جعشمہ تبیلہ ہے تھیں اور انہی کے ایک جد امجد عامر حن کو جاور بھی کہتے تھے نے خانہ کعبہ کی دیوار (جدار) تعمیر کی تھی ۔اب اللہ تعالیٰ کا کرناایسا ہوا کہ کلاب جوانی میں وفات پاگئے ساور پیچے دوبینے چھوڑے ایک زہرہ جو بڑے تھے اور خاموش طبع تھے ۔اوریہی زہرہ جیسا کہ چارٹ الف سے ظاہرہے، حضور پاک کی والدہ حضرت آمنہ ، جناب عبدالر حمن بن عوف اور جناب سعدٌ بن ابی وقاص کے جد امجد تھے۔ بحناب کلاب سے دوسرے بیٹے قصلٰ تھے جو ابھی دودھ بیتے تھے۔اس دوران شام کی سرحد کے نزدیک کے امیرترین قبیلیہ قضاعہ کے ربیعہ بن حزام حج پرآئے اور ان کی نظر کلاب کی بیوہ فاطمہ پر پڑ گئ اور وہ ان کو نکاح میں لے کر علاقہ سرغ حلے گئے ۔ اور قعنی جو چھوٹے تھے وہ بھی ماں سے ساتھ ادھری طبے گئے ۔البتہ زہرہ مکہ مکر مدسی ہی رہ گئے ۔قریش میں کوئی ایسی شخصیت سلصنے یہ آئی جو مکہ مکر مہ اور جج کے معاملات کو سنبھالا دے سکتا ،اس لئے جج کے معاملات بنو بکر اور بنو خزاعہ کے ہاتھوں میں حلے گئے ۔ قصی**ٰ بن کلاب**: تھیٰ بن کلاب جب جوان ہوئے تو سرغ کے شرفا میں ان کا کوئی مقابلہ یہ کر سکتا تھا۔وہ تیراندازی اور ہر مقابلہ میں لا ثانی تھے۔اور وہاں پرلوگ ان کو قصیٰ بن ربیعہ کہتے تھے۔الین جب قصیٰ کو معلوم ہوا کہ وہ قضاعہ کے قبیلے سے نہیں توان کو سخت رنج ہوا۔اور ماں سے جھگڑا ہو گیا۔تو ماں کہنے لگی کہ " بینا تمہارا قبیلہ قریش ، قضاعہ قبیلہ سے زیادہ اشراف ہے " یہ سن كر قصىٰ نے فيصلہ كياكہ وہ اپنے تبيلہ ميں واپس جائيں كے ۔اور الگھ جج كے موقع پر قصىٰ، تبيلہ قضاعہ كے ايك وفد كے ہمراہ مكه مکرمہ پہنچ گئے ۔آپ کے بھائی زہرہ کچے بوڑھے اور اندھے ہو عکے تھے۔اور اپنے بھائی کے بدن پر ہاتھ پھیرا اور آواز سننے کے بعد کہنے لگے کہ ہاں یہ میرے بی مجائی ہیں ۔ بنو قضاعہ کے لوگ جب واپس جانے لگے تو بڑی کو شش کی کہ قصیٰ کو بھی ساتھ لے جائیں ۔ لین قصیٰ نے اٹکار کیااور مکہ مگر مہ میں رہ گئے ۔

\_\_\_\_\_ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

قصیٰ کا مکمہ میں جلال: کہ مکرمہ بہنے کے جند دن بعد ہی قصیٰ ،سب کی توجہ کامرکز بن گئے۔ اور قبیلہ خزاعہ کے سردار طلیل جو خانہ کعبہ کے متولی بینے ہوئے تھے ، انہوں نے اپن بیٹی جی ، قصیٰ کو ثکاح میں دے دی ۔ آگے مورخین تفصیل میں گئے ہیں جس کالب بباب یہ ہے کہ قصیٰ کہ مکرمہ کے طالت پر چھا گئے ۔ فہر کی ساری اولاد یعنی قریش کو اکھا کیا۔ اور ان کے سردار بن گئے۔ اور خانہ کعبہ کی متولیت بنو فراعہ سے والبس بانگی ۔ آپ نے بنو قضاعہ کے اپنے اخیائی بھائی زراح کو بھی مدد کے لئے طلب کیاجو تین سو ہمراہیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ بھی گیا اور اسطرح کچہ بحث و مباحثہ ، اور تھوڑی بہت جنگ یا تجرب کے بعد ، قصیٰ خانہ کعبہ کے متولی ہوگئے ۔ ثالثی بنو کنانہ کے ایک سردار ابن عوف نے کی تھی اور یہ قصیٰ کاحق تھا۔ قدرت دولھا کی آمد سے جبلے کچہ تیاریاں کر رہی تھی کہ مکہ مکرمہ کی سرداری حضور پاک کے جدا مجدوں کے ہاتھ رہے ۔ اور سارے بندو بست مکمل ہوں۔ قال الندوں کے ہاتھ رہے ۔ اور سارے بندو بست مکمل ہوں۔ والمالندوں نے نازیادہ والنہ کے باتھ رہے ۔ اور سارے بندو بست مکمل ہوں۔ والمالندوں نے نازیادہ والمالندوں نے باتھ رہے ۔ اور سارے بندو بست مکمل ہوں۔ والمالندوں کے باتھ رہے ۔ اور سارے بندو بست مکمل ہوں۔ والمالندوں نے ناز دالندوں کے باتھ رہے ۔ اور سارے بندو بست مکمل ہوں۔ والمالندوں نے نازیادہ والمالندوں نے بالمی بیال موری بنائی بی جہوریت کہا زیادہ والمالندوں کے باتھ رہے ۔ اور سارے بندوبست بھائے بی بیان زیادہ والمالندوں کے باتھ کی بیان بیاد دال بیانہ دال بیانہ دال بیانہ کیلس شوری بنائی بوں کو قدائی بیانہ دالی بیانہ دالی بیانہ دالے کیلی شوری بنائی بیانہ کو بیانہ دور کے لئے کی بیانہ دور کی بیانہ دور کے بیانہ کیاں بیانہ کیاں بیانہ کیاں بیانہ کے بیانہ دور کی بیانہ کیا ہی بیانہ کیاں بیانہ کیاں

حیاریاں کررہی تھی کہ مکہ طرمہ کی سرداری حضور پاک کے جدا مجدوں کے ہاتھ رہے ۔ اور سارے بندوبست مہمل ہوں۔

وارالندوہ: قصلی ہی نے دارالندوہ کی بنیاد ڈالی، اور قریش کی ایک مجلس شوریٰ بنائی، جس کو قبائلی جمہوریت کہنا زیادہ
مناسب ہوگا کہ تمام فیصلے ادھرہی ہوتے تھے بعنی جنگ وصلح ہے لے کر لڑکے کے ختنے اور لڑک کی بلوغت پر پہنچنے کے اعلان تک بھی وہاں ہی ہوتے تھے ۔ اور مکہ مکرمہ میں جو لوگ داخل ہوتے تھے قصیٰ ان سب سے عشر وصول کرتے تھے ۔ اور خانہ کعب میں حوضوں کے ذریعہ مجاج کو پانی بلانے کا بندوبست وہی کرتے تھے ۔ غرضیکہ پوری حکومت قصیٰ نے اپنے ہاتھ میں لے لی ۔ قصیٰ ہی خوضوں کے ذریعہ مجاج کو پانی بلانے کا بندوبست وہی کرتے تھے ۔ غرضیکہ پوری حکومت قصیٰ نے اپنے ہاتھ میں لے لی ۔ قصیٰ ہی نے قریش کو البطح بین کھلے میدان میں بسایا ۔ اور وہاں ہی سے قریش کا نام البطاح پڑا۔ اور ساری وادی کو بطحاکی وادی کا نام دے ویا گیا کہ یہ الفاظ ہمارے لئے حضور یاک کے آباواجداد کی وادی ہونے کی دجہ سے مقدس ہیں۔

قصی کی اولاو: حالات کو بہتر طور پر سمجھنے کے لئے شجرہ نسب اللہ سے استفادہ کریں گے تو وہاں پر قصیٰ کے چار بیٹوں کے نام نظر آئیں گے ۔ لیکن زیادہ مشہور تین ہیں ۔ اور چو تھے عبد قصیٰ کا زیادہ ذکر نہیں ملتا ۔ ایک بیٹے ابوالدار ہیں ۔ جن کی اولاد سے اسلام کے علمبردار جناب مصعب بن عمیر تھے ۔ جتاب قصیٰ نے حکومت کے کچے کام ان کے سپرد کر دیئے ۔ دوسرے عبدالعزیٰ تھے جن کی اولاد سے حضور پاک کے پھوپھی زاد بتناب زیر بن عوام اور ان کی پھوپھی ام المومنین اول بتناب خدیجہ تھیں ۔ لیکن تعیر سے زیادہ مشہور تھے کہ جمال و جلال ان کے حصد میں آیا۔ آپ عبد مناف تھے جو حضور پاک کے جدامجد تھے ۔ ظاہر ہے کہ دولھا کی آمد سے پہلے ہر چہزکارخ ان کے آباؤاجداد کی طرف ہو رہاتھا۔ اور قصیٰ کی وفات کے بعد حکومت کا تمام کام عبد مناف نے سنجمال لیا۔ عبد مناف رہے کے وار بیٹے تھے ۔ گو بڑے المطلب تھے لیکن زیادہ لبقائے دوام حضور پاک کے جدام کے ہوئے اور ملک شام کے دور وراز علاقوں کے درادا بعنا ہاشم کو نصیب ہوا۔ آپ نے تجارت کے حقق قیمردوم سے حاصل کے ہوئے تھے اور ملک شام کے دور وراز علاقوں تک تجارت کرتے تھے ۔ المطلب نے شاہ نجائی کے ماداد کو دے دیا۔ بلکہ آپ کی اولاد بھی ہاشی کہلاتی ہے کہ حضور پاک کے دادا عبد المطلب تھے ۔ ایکن سب کچے اپنے بھائی ہاشم کی اولاد کو دے دیا۔ بلکہ آپ کی اولاد بھی ہاشی کہلاتی ہے کہ حضور پاک کے دادا عبد المطلب قسے دیور ایک اولاد کو دے دیا۔ بلکہ آپ کی اولاد بھی ہاشی کھلاتی ہے کہ حضور پاک کے دادا عبد المطلب قسے دیا کہ ایک باشی کھلاتی ہے کہ حضور پاک کے دادا عبد المطلب قسے دیا کہ دادا عبد المطلب قسے دیا کہ دادا عبد المطلب قسین سب کچے اپنے بھائی ہاشم کی اولاد کو دے دیا۔ بلکہ آپ کی اولاد بھی ہاشی کہلاتی ہے کہ حضور پاک کے دادا عبد المطلب قسید کے دادا عبد المطلب قسید کے دور دورائی میں میاشی کہلاتی ہے کہ حضور پاک کے دادا عبد المطلب قسید کے دور دورائی میں ہاشی کہلاتی ہے کہ حضور پاک کے دادا عبد المطلب قسید کے دادا عبد المطلب قسید کے دور دورائی میں میں دور دورائی میں دور دورائی میں میں دور دورائی میں میں میں دور دورائی میں دورائی میں دور دورائی میں دورائی میں دورائی میاں دورائی میں دور دورائی میں دورائی میں دور دورائی میں دورائی میں دور دورائی میں

تجارت کے حقوق حاصل کئے ہوئے تھے ۔ یہ مطالعہ دلجیب ہے کہ دنیا کی اس زبانے کی مانی ہوئی سلطنتوں میں حضور پاک کے آ آباداجداد کافی بارسوخ تھے ۔ عبد مناف ؒ کے چوتھے بیٹے عبدشمس تھے جو امیہ اور ربیعہ کے باپ تھے ۔ شجرہ نسب الف میں اختصار محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ا نہی کے نام سے موسوم ہوئے ۔اوریہ تفصیل تھوڑاآگے آتی ہے ۔ تبییرے جناب نوفل تھے جنہوں نے کسریٰ ایران کی سلطنت میں

کے سابقہ اور شجرہ نسب "و" میں وسعت کے سابھ عبد شمس کی اولاد کا ذکر ہے کہ اس کتاب میں آگے چل کر ان لوگوں کے سابھ ہمارا بڑا واسطہ رہے گا۔روایت ہے کہ عبد شمس کے دل میں جناب ہاشم کے سابھ حسد پیدا ہوا۔اور قریش کے ایک دو قبیلوں خاص کر بن مخزدم اور بنی ابوالدار کو اپنے سابھ طاکر جناب ہاشم کے سابھ "منافرہ" کیا۔ یعنی عرمت کے ووٹ لئے ۔لیکن مقابلہ ہار گیا۔اور مبال سے اختلافات شروع ہوگئے ۔اور قریش دو حصوں میں بٹ گئے اور جنگ کی نوبت آنے والی تھی کہ بات چیت سے صلح ہوگئ ۔ روایت ہے کہ اس جھگڑے کا زیادہ سبب عبد شمس کا بینا اسیہ تھا۔جو جوان ہو چکا تھا۔ صلح کے طور پر فیصلہ ہوا کہ وارالندوہ کا بندوبت اور جنگ کی علمبرواری ابوالد ارکی اوازد کے پاس ہوگی ۔میدان جنگ کی سپ سالاری عبد شمس کے پاس رہے گی ۔البتہ خانہ کعبہ کا بندوبت اور جنگ کی علمبرواری ابوالد ارکی اوازد کے پاس ہوگی ۔میدان جنگ کی سپ سالاری عبد شمس کے پاس رہے گی ۔البتہ خانہ کعبہ کا بندوبت اور متولی کی ذمہ داریاں جناب ہاشم اور بنوابو الدار کے پاس ہی راہی راہیں ۔یعنی روحانی پہلو حضور پاک کے جدا مجد کے پاس رہ گیا۔اور دنیاوی چاہ بنوعید شمس اور بنوابو الدار کے پاس سے بڑاولچپ مطابعہ ہے ۔حضور پاک کے جدا مجمد کی باس رہ گیا۔اور دنیاوی پہلو غالب رہا۔بعد میں دنیاوی جاہ والے بنواسیہ آگئے کہ عالم خلق میں اگر روحانی پہلو نادہ در چلتا تو یہ عالم امر بن جاتا کہ قرآن پاک میں روح کو مجمی اللہ تعالے نے امر رہی کہا۔

جناب ہا شم اور ان کی اولان جا جناب ہ شم کا اصلی نام عمرہ تھا ایک ، فعد کمہ کر مد میں قبط پڑا۔آپ تجارتی سفر رتھے۔ وہاں ملک شام میں بے شمار رو میاں بکو ائیں ، ان کو خشک کر کے اونٹوں پرلادا ، کمہ کر مد میں آگر او تئوں کو وزئح کر کے گوشت بکوا یا اور رو میاں تزوا کر اس میں ڈالیں اور اہل کمہ کی خوب وعوت کی تو نام تو زنے والا (ہاشم ) پڑگیا۔آپ دور در از سفر کرتے تھے۔ ایک طرف انگورہ (موجو دہ انقرہ) تک تو دو سری طرف صبشہ کے عدیں اباباتک ۔ آپ کا جمال و بطال دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ اور بادشاہوں کے در باروں میں آپ کی حد سے زیادہ عوت افزائی ہوتی تھی۔ قصیٰ نے نیانے کعب میں جو پانی کے حوض بنانے کی طرح اور شاہو آپ نے اس نظام کو اور بہتر کر دیا۔ جناب ہاشم کمہ کمر مد سے ملک شام جاتے ہوئے ایک وفعہ یثرب (مدینہ منورہ) سے گزرے ۔ وہاں کے قبیلہ خزرج سے تھیں ۔ آپ کو یہ عورت دور اندیش ، گزرے ۔ وہاں بازار نگا ہوا تھا ، کہ سلمی بنت عمرو کو دیکھا ، جو وہاں کے قبیلہ خزرج سے تھیں ۔ آپ کو یہ عورت دور اندیش ، مستقل مزاج اور صاحب جمال نظر آئیں ۔ معلوم ہوا یوہ ہیں لیکن عام آدمی سے نکاح کرنے کو حیار نہیں ۔ جتاب ہاشم نے پیغام کے میں گئیں ۔ مؤرضین نے یہ نہیں لکھا کہ سلمی کہ کرمہ گئیں یا نہیں ۔ بہر عال وہ طال اور خاندانی شرافت سے متاثر ہو کرآپ کی زوجیت میں آگئیں ۔ مؤرضین نے یہ نہیں لکھا کہ سلمی کہ کہ مرد گئیں یا نہیں ۔ بہر عال بتناب ہاشم کے آپ کے ہاں یثر میں خوب کے مقال ہوا ہو کہ بیٹیاں بنائی جاتی اور پانچ بیٹیاں بنائی جاتی ایک بیٹیاں بنائی جاتی الکہ جو کہ ان کا وارث ہیں ایک اور کہ کہ مد خر بھیجی کہ ان کا وارث ایک ایمائی المطلب ہے ۔ بیوں ملی تو بیس سے مقت یثرب میں تھے ۔

جتناب عبدالمطلب عبدالمطلب من سيب جناب عبدالمطلب بي بو بمارے آقا حضرت محمد مصطفى ك دادا بين ، كه مد سنه منوره ك قبائل جنبوں نے بعد ميں انصار بننے كاشرف صاصل كر ناتھاان كے ساتھ بھى تعلق بيدا بو ناتھا سآپ كا نام شيب اس وجہ سے بڑا كه بن بى سے سرے كچھ حصہ كے بال سفيد تھے - ببرحال جناب عبدالمطلب بھى قصىٰ كى طرح لينے نماندان سے دور پرورش باتے 112

رہ اور الیے صاحب حسن وجمال نظے کہ لڑ گہن ہی میں دیکھنے والا ان کو دیکھ کر حیران ہوجاتا تھا۔ روایت ہے کہ یٹرب کے ثابت بن منذر (شاعر اسلام جناب حسانؓ کے والد) المطلب بن عبد مناف جن کے وہ دوست تھے ، ان کے پاس آکر مکہ مگر مہ میں فحمیرے ۔ تو ساتھ ہی المطلب کو خبر دی کہ ان کے بھیجے شیبہ کا حسن وجمال اور تیم اندازی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے ۔ المطلب کی حب جاگ اٹھی اور یٹرب جاکر بڑی تگ ددواور کو شش سے اپنے تھیجے کو کمہ مگر مہ لے آئے۔ کمہ مگر مہ میں داخل ہوتے وقت اپنے بھیجے کو لینے ساتھ اون پر سوار کئے ہوئے تھے ۔ او گوں نے جو شیبہ کا حسن وجمال ویکھا تو ان کو شک گذرا کہ المطلب کثیر رقم فرج کرے کوئی خوبصورت غلام خرید لائے ہیں تو لوگوں نے آپ کو عبد اسطلب کہنا شروع کر دیا اور آپ ہی نام سے مشہور ہوئے گو آپ عمر میں چھوٹے تھے لیکن لین جی کی وفات کے بعد مکہ مگر مہ کی سرداری آپ ہی کہ حصہ میں ائی ۔ کہ یہ کچھ حضور ہاک کے طفیل سے تھا کہ جن بیشانیوں میں پشت در پشت ہمارے آقا کا نور جبکا وہ سب سردار ہی سروار ہی سروار تھے ۔ اپنے بھائی ہاشم کی طرح المطلب کا انتقال بھی مکہ مکر مہ سے باہر عمان کے علاقے میں ہوا۔

چاہ زمزم: جیسے جیسے حضور پاک کی ولاوت کا وقت نزد کی آناجا تا تھا، تو ہر طرف سے تیاری ہو ہی تھی ۔زمزم کے چشمہ کا ووسرے باب میں ذکر ہو چکا ہے کہ اس سے حضرت اسمعیل اور آپ کی والدہ محترمہ ام المومنین صاحرہ سیراب ہوئے - بعد میں یہ چھم می کے نیچ دب گیا۔ یہ بھی روایت ہے کہ عدادت اور حسد کی دجہ سے حضرت اسمعیل کے سسرال بے قبید جرہم سے ایک مجنس عمرو بن حرث نے اس چشمہ پر ریت اور مٹی ڈلوا دی ۔یہ کب ہوا ؟اس سلسلہ میں موَرضین خاموش ہیں ۔البتہ قصلی کے زمانے کا ذکر ہو چکا کہ اس زمانے میں کوئی چٹمہ نہ تھی۔ کہ قعنی نے پانی کے حوض بنوائے ۔اب اس چٹے نے بھر اوپر آنا چاہا۔خود ا بل کراوپرآنے کی بجائے اس میں مصلحت تھی اور مشیت ایزدی تھی کہ یہ چیٹمہ عبدالمطلبؒ اور ان کی اولاد کے لئے مخصوص رہے ۔ چتانچه ان کو خواب آنے شروع ہو گئے کہ "کھود۔ کھود!اور کھود" آپ نے اپنے بیٹے حارث کی مدد سے کھدائی شروع کی اور کچھ دنوں تك يانى نكل آيا، جو آج تك جارى بـ آجكل كنوئيس كى اصل جكه كو تو اوپر سے ذھانب ديا گيا بـ سفالى دہاں لكھا ہوا بـ كه " چاہ زمزم " یہ ہے۔اوراندر پائپوں اور مشینوں سے پانی تکال کر دویہ خانوں میں منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں متعدد ٹو بیاں لگی ہوئی ہیں اور امکی جگہ سے مرداور دوسری جگہ سے عور تیں پانی پیتے ہیں ۔طواف کے بعد خاص کر گر می کے موسم میں جب انسان اس جگہ سے جاکر پانی پیتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کو دنیا جہاں کی تعمتیں میسر ہور ہی ہیں ۔اور پھر انسان وہاں نفل پڑھتے وقت سر جھکا تا بئے تو سراٹھانے کو جی نہیں چاہتا۔ اس پانی کو اللہ تعالیٰ نے اتنی غذائیت عطاک ہے کہ انسان کچھ دن بغیر کچھ کھائے اس پانی کے پینے سے زندہ رہ سکتا ہے جتانچہ چاہ زمزم اس زمانے کے لئے بھی ایک جاری معجزہ ہے کہ خانہ کعبہ میں جگہ جگہ حوض اور کولر اس پانی سے بھرے بڑے ہوتے ہیں اور بھرنے والے بھرتے رہتے ہیں -بلکہ نماند کعبہ کے باہر بھی تو میاں لگی ہوئی ہیں، جہاں سے پانی مجر کر حجاج یا دوسرے لوگ لپنے ساتھ اپنے گھروں میں یا ملکوں میں لے جاتے ہیں ۔اور اب تو سینکڑوں میل دور مسجد نبوی میں لیعنی مدینہ منورہ میں یہ پانی ای طرح مبیر ہے جس طرح خانہ کعبہ میں سرج کے موسم میں بیس لا کھ سے اوپر ذائرین یہ صرف اس چشے کا پانی پیتے ہیں بلکہ اپنے کوپ بھی ترکرتے رہتے ہیں سبحان اللہ ۔

#### www.KitaboSunnat.com

### 113

عبد المطلب كى اولاد اليه روايت كے مطابق جناب عبد المطلب كے دس اور دوسرى كے مطابق بارہ بينے اور چھ بينياں تھيں ۔ كه آپ نے پانچ شادياں كيں بہر حال جب آپ نے زمزم كاكنواں كھود ناشروع كياتو آپ كے بينوں ميں سے صرف حارث نے كچھ ہاتھ بنايا۔ كه باتى جو اكيد دوبينے اس زمانے ميں پيدا ہو كھے تھے دہ ابھى چھوٹے تھے۔ دہ زمانہ اليماتھا كه لوگ زيادہ بينوں والے كو كے منتيں مائة تھے اور خاندانی منصوبہ بندى شروع نہ ہوئى تھى اور آج سے چاليس پچاس سال پہلے بھى زيادہ بينوں والے كو كوست سركارى زمين عطاكرتى تھى۔ انسان كى قدر تھى۔ دوسرے قبيلہ ميں جاكر اچھے كر دار دالے لوگوں كو دہ لوگ بينيا يا بھائى بنا لية تھے۔ اور يہى وجہ تھى كہ بنو قضاعہ، قصىٰ كوساتھ لے جاناچاہئے تھے۔ لين اللہ تعالیٰ كو كچھ اور منظور تھا۔ كہ قصىٰ نے مكم كمر مد

میں رہنا تھا۔

انسانی قربانی جنانچ بتاب عبدالمطلبؓ کو بھی زیادہ بیٹوں کی خواہش ہوئی۔اور منت مانی کہ اگر میرے دس بیٹے ہوگئے تو ایک بیٹے کو اللہ تعالیٰ کے نام پر قربان کر دوں گا سبحانچ جب دس بیٹے ہوگئے تو قربانی کے قرعہ فال ہمارے آقا کے واللہ محترم بتاب عبداللہؓ کے نام نگا۔اب سید ناعبداللہؓ کا جمال ایک طرف اور بتاب عبدالمطلبؓ کا ان کے لئے سب سے زیادہ پیار دوسری طرف ۔ لیکن وعدہ پوراکرنے کے بتاب عبداللہؓ کا ہمال ایک طرف اور بتاب عبدالمطلبؓ کا ان کے لئے سب سے زیادہ پیار دوسری طرف ۔ لیکن وعدہ پوراکرنے کے لئے بتاب عبدالمطلبؓ انسانی قربانی کے لئے تیارہ وگئے۔ بتاب عبداللہؓ کی چار سگی بہنیں تھیں وہ بتاب عبداللہؓ کے ساتھ لیٹ گئیں اور چھری ہاتھ سے لے لی کہ ان کے بدلے کچھ اونے قربان کر دیئے جائیں سہتانچ ایک اونے کی تعداوے قرعہ ڈالنا شروع کیالیکن قرعہ جتاب عبداللہؓ کے نام ہی پڑتارہا۔لیکن جب اونٹوں کی قداوسوکر دی گئی تو قدرت بحس کو انسانی قربانی منظور نہیں اور وہ صرف امتحان لیتا ہے ، اس نے قرعہ سو اونٹوں پر ڈال دیا۔ بتاب عبداللہؓ کو بحد روز اور بحس کو انسانی قربانی منظور نہیں اور وہ صرف امتحان لیتا ہے ، اس نے قرعہ سو اونٹوں پر ڈال دیا۔ بتاب عبداللہؓ کو بحد روز اور زندگی مل گئی کہ دین اسلام کے شروع ہونے ہے پہلے قربانی کے لئے منت کا مظاہرہ ہون تھانہ کہ انسانی قربانی کا۔

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جناب عبداللہ کا حسن و جمال جناب عبداللہ کی پیشانی پر حضور پاک کانوراس طرح چکتا تھا کہ دیکھنے والے تاب مد لاسکتے تھے۔ کئی عور تیں آپ کے ساتھ شادی کرنے کی خواہاں تھیں اوران میں سے ورقد بن نوفل کی ایک بہن قتلہ نے ایک دفعہ بنت مرانے بھی شادی کی خواہاں تھیں جناب عبداللہ کا دامن بھی پکر لیا ۔ لیکن آپ نے شادی سے انکار کر دیا ۔ ایک اور عورت فاطمہ بنت مرانے بھی شادی کی خواہش ظاہر کی بلکہ وہ سو او نے بھی دینے کو تیار تھی جو جناب عبداللہ کے بدلے قربان ہوئے ، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ بناب آمنہ سے شادی کے کچھ عرصے بعد یہی فاطمہ ، جناب عبداللہ کو بلی تو کہنے گئی " کہ نہ وہ بدکار عورت ہے نہ کوئی اور ہہلو تھا۔ لیکن جو چیز تھے آپ میں نظر آئی تھی وہ امانت اب آمنہ بنت وہب کے ہاں جلی گئے ہیں یہ عورت کامنہ تھی۔

جو چرد مجے آپ میں نظرانی تھی وہ امانت اب امنہ بنت وہب کے پاس علی گئے ۔ "ہتے ہیں یہ عورت کامنہ تھی۔ جناب عبدالتہ کا جناب آمنہ سے ذکر ہو چکا ہے جناب عبدالتہ کا جناب آمنہ سے نکاح: جناب آمنہ صب اور جمال وعادات میں اپنے زمانے کی تمام عور توں سے افضل کہ کہ زہرہ، قصیٰ کے برے بھائی تھے ۔ بتاب آمنہ حب نسب، اور جمال وعادات میں اپنے زمانے کی تمام عور توں سے افضل تھیں اور آپکا شجرہ نسب " الله کا دیر کے ساور شجرہ نسب " ب " میں مادری سلسلہ کا دیر کے ساور شجرہ نسب " ب " میں مادری سلسلہ کا ۔ تاکہ قار ئین ایک نظر میں سب احوال سے آگاہ ہوجائیں ۔ تو بتاب عبد المطلب نے بنوز ہرہ میں خود بھی ایک شادی کی اور اپنے پیارے بینے عبد اللہ کا جناب آمنہ سے نکاح کر وادیا۔

حصنور پاک کا نور حضرت اس عاجزنے دوسرے باب میں حضور پاک کے نور کا ذکر کر دیا تھا۔ اب حضور پاک کا نور حضرت اوم کے سب کی پیشانیوں میں کے لیے کر حضرت اسمعیل اور خاص کر معد بن عدنان سے لے کر جتاب عبداللہ تک کا ذکر ہو چکا ہے کہ سب کی پیشانیوں میں آپ کا نور چکتا رہا اور اس کے اثرات کیا تھے۔ اہل مجت نے اس سلسلہ میں بڑی محشیں کمیں ۔ کہ ایک ایک صاحب کا ذکر کیا کہ بتاب عدنان کو دیکھ کر بخت نعر جسیاج کی، ان کے سلمنے بھک گیا۔ بتاب معد کو حضرت ارمیا پیغمر اپنی مصاحب میں رکھتے تھے۔ اور الیا خوبصورت بچرہ تھا کہ اس کی ترونازگی کی وجہ سے آپ کا نام معد پڑا۔ بتاب نزار کے نام کے لفظی معنی تو قلیل ہیں لیکن لوگ آپ کی اتی عرف کرتے تھے کہ آپ کمبرالعرب کے نام سے مشہور تھے۔ بتاب الیاس کو کہتے ہی سید العرب تھے کہ اپنے میں ابن سعد کی روایت کے مطابق خود حضور پاک نے فربایا "کہ وہ مسلمان تھے" جتاب الیاس کو کہتے ہی سید العرب تھے کہ اپنے زانے کے سب سے زیادہ تی اور خوبصورت جوان تھے وغیرہ وغیرہ ۔ کہ حضور پاک کے سب ابا واجداد کے جمال اور جلال کا ذکر پر پوری کتاب لکھی جاسمتی ہو تا رہا ۔ تو رہم اعظم کے اثرات کو اللہ تعالی کسی نہ کسی طرح قاہر کر تارہا۔ جسیے آب کل و نیا میں ہروقت کوئی نہ کوئی اونچی آواز میں آپ کے واللہ کا دنیا میں ہروقت کوئی نہ کوئی اونچی آواز میں آپ کے دنیا میں ہروقت کوئی نہ کوئی اونچی آواز میں آپ کے کہ دنیا میں ہروقت کوئی نہ کوئی اونچی آواز میں آپ کے کہ دنیا میں ہروقت کوئی نہ کوئی اونچی آواز میں آپ کے کہ دنیا میں ہرا عظم کی کر ارش ہے کہ عاج دی کے سابھ حضور پاک کی شان کو سمجھن

کرم اے شاہ عرب و بھم کہ کورے ہیں منتظر کرم دہ گدا کہ تونے عطا کیا ہے جہیں دماغ سکندری (اقبال) حصنور پاک کے آباو اجداو: دوسرے باب میں گزارش کی تھی کہ آذر حصن ابراہیم کے باپ نہیں ۔ بلکہ آپ کے باپ تہیں ۔ بلکہ آپ کے باپ تارح ہیں ۔ اور وضاحت کی تھی کہ پیغمروں کے والدین یا جن لوگوں میں حضور پاک کانور متنقل ہو تارہا تو وہ کافر نہیں ہو سکتے ۔ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اس سلسلے میں حضور پاک کی ایک حدیث مبار کہ کا ذکر بھی کیا تھا۔ کہ آپ نے فرمایا کہ آپ طہارت سے نکلے ہیں ہے تانچہ اس عاجزی تحقیق اور عقیدہ کے لحاظ سے حضور پاک کے ماں و باپ اور سب آ باواجداد دین حنیف کے پیروکار تھے۔ ہمارے ہاں ایک روایت میں کہا گیا ہے کہ حضور پاک کو اپن والدہ جتاب آمنہ کی قبر پر جانے کی اجازت تو مل گئی۔ لیکن بخشش کی دعا مانگلنے کی اجازت نه ملی ۔اس غلط ردایت کی ہم ہر نماز میں نفی کرتے ہیں اور یہ دعا ہمیں ہمارے آقائے سکھلائی اور انہوں نے خودیہ دعا مانگی اوریہ دعا" رب اجعلیٰ ۔۔۔ " قرآن پاک کی سورۃ ابراہیم میں ہے ۔ہمارے کچھ لوگ اس د نیامیں یہ صرف جنت کے وارث بنے رہنتے ہیں بلکہ فتویٰ بھی دے دیتے ہیں کہ فلاں جنتی ہے اور فلاں دوزخی ہے اور اس سلسلہ میں حضور پاک کے ماں وباپ اور باقی آ باواجداد کو بھی شامل کر دیا۔ خیراس کی وجہ ہے کہ حضور پاک نے جب فرمایا یا قرآن میں یہ ذکر ہو گیا کہ تمہارے ماں دباپ غلط راستے پر تھے ۔ تو لوگوں نے حضور پاک کے ماں دباپ کو بھی ان میں شامل کر دیا ۔اس سلسلہ میں یہ عاج اصول اور اسلامی فلسفذ حیات کے تحت حضور پاک کی شان کوجو کچھ سمجھا ہے اس لحاظ سے حضور پاک کے ماں وباپ دین حنیف پر تھے اور جنت میں جائیں گے ۔ کہ حضور پاک نے فرمایا کہ جو چھوٹے بچے مرجاتے ہیں وہ اپنے ماں و باپ کے بغیر جنت میں نہ جائیں گے ۔ تو کیا حضوریاک کو اللہ تعالیٰ الیساشرف نہ دے گا؟ یہ عاجزاحادیث مبار کہ کے ثقة اور غیر ثقة کے حکر میں نہیں پڑتا ۔ لیکن ابو ہب انگلی اٹھا کر حضور پاک کی ولادت پر تو ہیہ کو آزاد کر دے یو سوموار کے دن سزاہے بچیا رہے ۔اور اس انگلی کو بھی کوئی تکلیف نہ ہو ۔اور جس ماں نے سرکار دوعالم کو حبم دیاان کے بارے نعوذ باللہ۔... ہم اپنے اٹکل پچوعقل کو مذاستعمال کریں سید بڑی اچنی بات ہے کہ بخاری شریف کی جو تجرید کی گئ ہے۔ یا صحح مسلم کی جو شرحیں لکھی گئ ہیں ۔ان کے ذریعہ سے ایسی احادیث کو ان کمآبوں سے اب خارج کر دیا گیا ہے۔ حضور پاک کے آباداجداد کے علادہ کئ اور لوگ بھی دین حنیف کے پیروکار تھے۔ حضرت عمر کے چمپرے بھائی (مولانا شلی این سرت کی کتاب میں غلطی سے ان کو حضرت عمر کے بچا بنا گئے ہیں) جتاب زیڈ، جو حضرت عمر کے بہنوئی جناب سعید کے والد تھے ۔وہ نہ صرف دین صنیف کے پیرو کارتھے بلکہ انہوں نے لڑ کیوں کو زندہ در گور کرنے کی بری مخالفت کی ۔ ان کے علاوہ ورقبہ بن نوفل ، عبیداللہ بن تجش اور عبدالعزی کے پوتے عثمان نے بھی کبھی بتوں کی پوجانہ کی ۔ قریش کو چھوڑ کر جتاب ابو ذر غفاری اور جناب سلمان فارسی بھی حق کی تلاش میں تھے جن کا ذکر بالترتیب ساتویں اور چو دھویں ابواب میں ہے ۔ ہمارے اگلے باب میں حضور پاک کی ولادت کا ذکر ہے اور جتاب عبدالمطلب اور جتاب آمنہ کے تاثرات کا ذکر بھی وہیں ہے جو ثابت کرے گا کہ آپ کے آباواجداد دین حنیف پر تھے۔ہم اب ظہور قدی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔

قلب و نظر کی زندگی دشت میں صبح کا سماں چشمہ آفتاب سے نور کی ندیاں رواں (اقبال ) خلاصہ: یہ باب ازخود تاریخ عالم کا خلاصہ اور دوسرے باب کی صراط مستقیم پر اضافہ ہے ۔عام تاریخوں میں جہالت کے زبائے کا ذکر کر کے حضور پاک کی زندگی کی کہانی پیش کی جاتی ہے ۔اس عاجز نے پہلے باب میں فلسفہ حیات پیش کیا کہ ہم کیا ہیں ، کہاں سے آئے ؟اور کہاں جارہے ہیں ؟ ۔دوسرے باب میں لینے لئے نشان راہ اور رہمری کو تاریخی اور روحانی پہلوسے پیش کیا ۔اور اس سے آگے باب میں گرای کا ذکر کر دیا ہے کہ راہ سے بھٹک بھی ہوسکتی ہے ۔اس باب میں گرای کا ذکر کر دیا ہے کہ راہ سے بھٹک بھی ہوسکتی ہے ۔اس باب میں تاریخ عالم کی جھلکیاں اور اجمالی

نا کہ نقشوں کی مدد سے اس طرح پیش کیا کہ سمجھ آجائے کہ کیا کچہ ہوااور ببشت رسول کے وقت بیہ دنیا کس رنگ میں تھی۔ یہ اس لئے بھی ضروری تھا کہ حضور پاک نے امت واحدہ کا تصور دے کر دنیا کو ایک کرنے کا فلسفہ دیا۔اورسب ممالک میں سفیر بھیجے۔ اور آپ کی وفات کے بعد آپ کے غلاموں نے دنیا کے جبہ جب میں دین حق کا پیغام پہنچا دیا۔اوریہ تھاا کیک دنیا کا" ورلڈ آرڈر " نہ کہ " امریکن نیو ورلڈ آرڈر " جو بے معنی ، بے مقصد اور مادی ضرور توں یا حالات کو جوں کا توں رکھنے کی سعی ہے ۔ جس میں امریکہ سرپاور کے طور پراس دنیا کا تھ کیدار بن رہا ہے۔ایے آرڈر یا نظام کسی فلیفے اور نظریہ کے ایک ہونے کے تحت اپنائے جاسکتے ہیں کہ ہم کیا ہیں ؟اور کس لیے اس و نیامیں وار وہوئے ہیں ۔اور مقصو د حیات کیا ہیں ۔یہ ورلڈ آر ڈر آج سے چو دہ سو سال جہلے ہمارے

سرزمیں عرب اور طعقہ علاقے حن کو اللہ تعالیٰ یہ شرف دے رہاتھا کہ صراط مستقیم پرتسلسل کے لئے کارواں کا ہراول بنیں ان کا ذکر حصرت اسمعیل کے مکہ و مکرمہ میں آباد ہونے سے لے کر حضور پاک کے زمانے تک تفصیل سے کر دیا۔اور ہر قبیلیہ کے م پھیلاؤ، حسب نسب، حغرافید، اور تاریخ کو بھی سرسری طور پر داضع کر دیا۔ یہ عاجز ہر واقعہ اور ہر باب سے ایک دوسرے کے ساتھ تانے بانے ملاتا رہتا ہے۔ کچھ لوگ اس " دیرائی " کو پسند مذکریں گے۔ لیکن میرے سلمنے قرآن پاک ہے کہ کئ واقعات کو کئ مرتبہ بیان کیا کسی جگہ اشارے کے طور پر کسی جگہ وضاحت کے ساتھ ۔ یہی خوبی احادیث مبارکہ میں ہے۔ اس عاجزنے ایک مشکل عمل شروع کیا ہے کہ جن لو گوں نے آگے ایک ہاتھ میں تلوار لے کر اور دوسرے میں قرآن پاک کو لے کر دنیا کے سلمنے بیہ اعلان کر ناتھا کہ " ہم وہ لوگ ہیں جو موت سے بھی اتنی محبت کرتے ہیں جتنی تم لوگ زندگی سے کرتے ہو " اور یہ فضل ان پراس لئے ہوا کہ انہوں نے اللہ سے حبیب حضور پاک حصرت محمد مصطفے کی غلامی اختیار کرلی ۔ان کے بس منظر کا بیان بڑا ضروری تھا۔ تو جب جلال و جمال کی کچے وضاحت ہو سکے گی ۔ کہ کس طرح حضور پاک کا جلال و جمال پشت ور بشت من ت اوم سے لے کر جناب عبداللہ کی پیشانیوں میں جمکنارہا۔اوراس کے کیااثرات تھے۔

کی محکد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں ہے جہاں چیز ہے کیا لوح و قام تیرے ہیں

### دوسرے ایڈیشن کی ایک ضروری وضاحت

اقبال

كتاب ميں حضور پاک عليہ كے لئے جمال حضور پاك كے لئے سركار دوعالم كے الفاظ ہيں يہ بھى آپ كے محدود صفات ميں ہے ايك ہے - كہ جميں جوزمان کے لحاظ ہے دوعالموں - عالم خلق اور عالم امر کی خبر ہے - ان دوعالموں کی آپ سر کار ہیں - لیکن اصلی بات یہ ہے کہ آپ زمان و مکان دونوں کے لحاظ ہے سر کار اللعالمین ہیں کہ زمان کے لحاظ ہے بھی ان دو عالموں کے علاوہ عالم ارواح پاعالم غلق یاعالم امر وغیر ہ کئی عالم ہیں-اور مرکان کے لحاظ ہے تواس کا ئنات کے سینکلزوں عالم ہیں - چنانچہ اس سلسلہ میں قرآن پاک کے تین الفاظ"رب العالمین - رحمۃ للعالمین لور ذکر للعالمین کو سمجھ کریہ تینوں الفاظ لبدی ہیں تینوں کے تناظر کو سمجھتا چا ہئیے۔ کہ اللہ تعالیٰ کا ئنات کے تمام زمانوں اور مکانوں کے لئے رب ہے۔ کہ لفظ رب میں اللہ تعالیٰ کی تمام صفات پنال ہیں-اوراس کی ربعیت میں کوئی شریک نہیں-ای طرح کا نئات کے تمام زمانوں اور مکانوں کے لئے حضور پاک رحمت ہیں- یعنی ازل میں کھی رحمت تھے۔عالم خلق میں بھی رحمت ہیں اور عالم امر میں رحمت ہوں گے۔ یعنی حاضر وناظر ہونا تو چھوٹی ی بات ہے۔ آپ اس سے بھی برتر ہیں۔اس طرح قرآن پاک بھی زمان و مکان کے لحاظ ہے ذکر ہے اور لبدی ہے۔معتز لہنے جو شوشہ چھوڑا تھا کہ قرآن پاک مخلوق ہے اور عالم خلق ك لئے ہے ، وہ غلط ہے -اس مضمون كو كتاب "قر آن ياك كے لئے منے سائنسي معجزات "ميں وسعت سے بيان كر ديا كيا ہے-

# پانچواں باب

## حضور پاک کی ولادت سے نبوت تک

و صاحت :۔ پہلے باب میں گزارش ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ میں جھیا ہوا خزانہ تھا، تو میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اپنا عارف پیدا کیا سہتانچہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جو رہمروں کا ذکر ہو چکا ہے وہ سب اپنے علاقوں میں یا جہاں تک پہنچ سکے ، وہاں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے خالق ہونے کا پرچار کرتے رہے ۔اور اس طرح مخلوق کو صراط مستقیم پر لگاتے رہے ۔ لیکن مکمل وحدانیت کا زمانہ آگیا تھا کہ کا ئنات کی اس چھوٹی ہی دنیامیں مخلوق کو ایک کرنے کی ضرورت تھی ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب اور نبی آخرالزیان کو امت واحدہ کا تصور دے کر مبعوث فرمایا۔عرش معلیٰ یاعالم بالا کے احمد سہاں پرا حمد ً اور محمدُ اور کئی ایسی صفات لے کر آرہے تھے جو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے لئے مخصوص فرمائی تھیں ۔اور ان کا ذکر آگے آتا ہے اور یہی ہمارے آقا کی شان ہے۔اور اسی شان کو کوئی قلم بیان نہیں کر سکتی ۔ہمارے مفسرین اور مؤرضین نے پہلے پیغمروں کی عام اور خاص صفات کے ذکر کے تحت پیغمروں کی خاص صفات کو الگ بیان کر کے ہمارے آقا کے ان تمام صفات سے موسوم ہونے کا ذکر بڑے پیارے انداز میں تفصیل ہے کیا ہے ۔اوریہ عاجزیہ گزارش کرے گا کہ حضوریاک کے ننانو ہے اسما یا ایک روایت کے مطابق اوپر تبین سواسما ۔ بھی حضور پاک کے شان کو بیان نہیں کرسکتے کہ یار غاڑاس سلسلہ میں عاجزی کا اظهار كركية اوريه عاجرتو صرف وعايي كرسكائي: - اوراب كيرنفصيل كتاب - قرآن باك يك يحمعجزات بيس وتصب -تواے مولائے یٹرب آپ میری چارہ سازی کر مسلم مری دانش ہے افر کگی میرا ایمان ہے زناری (اقبال) حصن**ور پاک کی شان** ۔ ولادت کے سلسلہ میں اس برصغیر میں نثر میں ولادت کے داقعہ کو چند الفاظ میں بیان کرنے کی جو سعادت مولانا شلی کو ظہور قدی کے عنوان کے تحت ہوئی وہ قابل رشک ہے ۔ عالم اسلام میں میں ایسی سعادت جناب ابوالبصيري كو برده شريف كے قصيده اورشيخ معدى كو "بلغ العلىٰ بكماله " كے چند الفاظ سے ہو چكى ہے ۔اس لئے يہ عاجزاس قابل نہیں کہ وہ اس عظیم واقعہ کو جو وسط اپریل میں اے عسیوی پاسنتہ الفیل کے ربیع الاول میں ظہور پذیر ہوا اس کو کسی طرح اپنے الفاظ میں بیان کرسکے ۔ کچھ صاحبان نے اس کو ماریخی واقعہ لکھا۔ کسی نے حضور پاک کو تلایخ ساز شخصیت لکھا کہ تاریح کا دھارا تبدیل کر دیا وغیرہ سید اپنے اپنے طرز بیانات ہیں ۔اس عاجز کے لحاظ سے حضوریاک کے ادنیٰ غلام بھی تاریخ ساز تخصیتیں ہیں ۔ اور ا نہوں نے نہ صرف تاریج کا دھارا تبدیل کر دیا۔ بلکہ کارواں حق کو صراط مستقیم پرنگاتے رہے۔اس لئے تاریخ سازی ہمارے آقا کے لئے ایک بہت چھوٹی می چیز ہے ۔آپ کے پاؤں کی خاک بھی بڑی سے بڑی تاریخ ہے ۔ پیش لفظ میں واقدی کا ذکر ہوا تھا کہ ا بنے زیانے کے دنیا کے سب سے بڑے حاکم ہارون رشید کو واقدی پوری رات وہ نماک والی جگہ دکھا تا رہاجہاں آپ کے قدموں کے نشان تھے ۔ اور ساری رات ہارون کے آنسو نہ تھے ۔آپ رحمتہ للعالمین ہیں ۔ یعنی معلوم نہیں کتنے عالموں کے لئے رحمت ہیں ۔ اور کئی ہزار شمسی نظاموں میں ہے ایک شمسی نظام کے اس چھوٹے ہے سیارہ جس کو ہم ونیا کہتے ہیں اس کی تاریخ عالم کی ،اس لئے

محکم دلائ<u>ل</u> سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مک<u>تبہ</u>

ہمارے آقا کے سلمنے کوئی حیثیت نہیں ۔ یہ عاجزاس شاعر کا بھی غلام ہے جس نے صحیح کہا کہ "سو بار گلاب کے عرق کے ساتھ منہ صاف کرنے کے بعد بھی ڈرلگتا ہے کہ کیا ہم اس قابل ہیں کہ حضور پاک کا اسم مبارک منہ سے نکال سکیں " لیکن حسب وعدہ قارئین کے سلمنے بامقصد مطالعہ پیش کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کے الفاظ کاسہارالیاجارہاہے۔سورۃ توبہ میں فرمایا " تحقیق آیا ہے پیغمر ممہارے پاس نفس ممہارے سے مشاق ہے اس پر کہ شقت میں براہ تم محرص کرنے والا ہے اوپر ممہارے بھلائی کے اور ساتھ مسلمانوں کے شفقت کرے والا مہربان ہے " یہ سراسرجمال والی بات ہے ۔جلال کا ذکر آگے آئے گا۔ ذرا گہرائی میں جائیں کہ الله تعالیٰ مہاں پر اپن صفات ہے رؤف اور رحیم کی صفات بھی اپنے حبیب کو عطاکر گئے ۔اور آپ کی یہ شفقت ان لو گوں کے لیے ہے جو مسلمان یا مطبع ہوئے ۔ حضور پاک دوسروں کے لیے نذیر یعنی ڈرانے والے ہیں ۔اور اپنوں کے لیے بشیر یعنی خوشخبری دینے والے ہیں ۔ قرآن پاک میں آپ کی صفات کا طرز بیان اور ان صفات کی گہرائی میں تھوڑی سے دیر غوطہ زنی کی جائے تو پھر کچھ کچھ سمجھ آتا ہے کہ بعناب صدیق اکمر کو حضور پاک کے صفات بیان کرتے وقت کیوں ڈرلگتا تھا کہ حق ادانہ ہو گا۔ ساتھ ہی اس زمانے کے پیر مہر علی شماہ جیسے بزرگ سلمنے آجاتے ہیں کہ شااور تعریف کرتے وقت کانپ رہے ہیں اور آنسو رواں دواں ہیں ۔اس لئے اس عاجزے عاجزی کے ذکر کو خیال میں رکھنا۔علامہ شلیؒ نے ان تمام معجزات کی تشریح بڑے پیارے انداز میں کی ہے جو آپ کی ولادت کے وقت رو ہناہوئے ۔ انہوں نے ایوان کسریٰ کے کنگرے گرنے یا آتشکدہ کے بچھ جانے کے بارے حق کی نشاندہی کی ہے کہ باطل ختم ہو رہاتھا یہ عاجزان لو گوں کے ساتھ متفق نہیں جو کہتے ہیں کہ علامہ نے شاید دبی زبان میں ان معجزات کے اصلی صورت میں ظہور بزر ہونے پرشک کیا۔اور علامہ نے ان معجزوں کی بجائے یہ معنی لیے کہ حضور پاک کی بعثت کے بعد واقعی كسرىٰ كى سلطنت ختم بهو كئ اور آتش پرستى والا معامله بھى ختم بهو كيا وغيره سيه عاجزاس سلسله ميں حكيم الامت علامه اقبال كا پروکارے کہ ان کے پاس ایک آدمی گیااور کہا کہ اس نے بڑھاہے کہ حضرت عمرٌ کا فرمان ہے "کہ جہاں سے حضور پاک گزرتے تھے وہاں درخت جمک جاتے تھے ۔ بھلا یہ کسیے ہو کہ نبی کے لیے تو درخت جمک جائیں اور عام لو گوں کے لیے نہ جمکیں ۔ علامه اقبالؒ نے کہا" ناوان تو بیالوجی کے حکر میں پڑا ہوا ہے کہ درخت جمک سکتے ہیں یا نہیں حضرت عمرٌ والی آنکھ پیدا کر تو حمہیں در خت اب بھی جھکتے نظر آئیں گے "سہتانچہ اس عاجز کو کسریٰ کے محل کے کنگرے کرنے کا ذرا بھی شک نہیں ۔ایک عام تاریخی واقعہ ہو یا کوئی بڑا آدمی مرجائے ۔ تو آندھی و گردوغبار کے آثار ہوتے ہیں ۔ جب سرکار دوعالم یا سارے عالموں کے لیے رحمت والے سرکاراس دنیامیں تشریف لائے تو کچے بھی ہو سکتا تھا۔آپ کے سلسلہ میں معجزے ہو نامعمولی بات ہے۔ کہ اس عاجز کے لیے حضور پاک کی ذات ازخو داکی بہت عظیم معجزہ ہے۔اہل محبت نے آپ کی دلادت کے سلسلہ میں بری محسین کر کے بہت کچھ لکھا ہے۔ اور اس سب کویہ عاجز صح سمجھتا ہے۔اس عاجز کے لحاظ سے عالم وہ ہے جس کاعقبیدہ اللہ تعالیٰ اور حضور پاک کے سلسلہ میں صحح ہو ۔ولیے اس زمانے میں قدریں تبدیل ہو چی ہیں۔باطل نظریات والے بھی "عالموں" کی نفری میں داخل ہو چکے ہیں کہ علم کا مقصد ونیاوی جاہ حاصل کرنا ہوتی ہے ۔ لیکن اس عاجزنے فلسف حیات کے باب میں یہ ذکر کیا تھا کہ مرنے کے بعد ہم سے تین www.KitaboSunnat.com

119

www.KitaboSunnat.com



محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

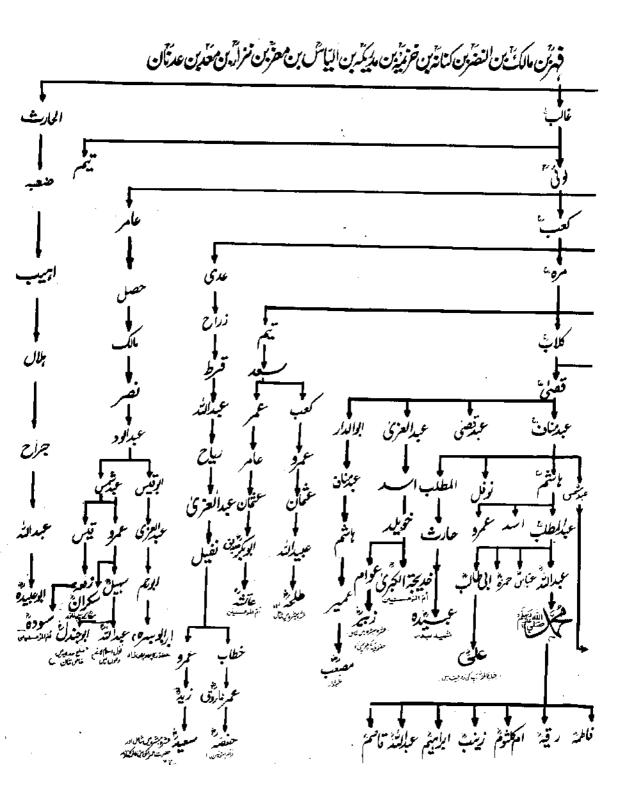

سوال پو چے جائیں گے اور تیبراسوال حضور پاک کی ذات کے بارے ہوگا اور وہی منظل سوال ہے کہ حضور پاک کے عرفان کی اس زندگی میں تیاری کی جائے تا کہ وہلے دو سوالوں کا جواب وے سکیں کہ دراصل یہ دونوں سوال ہم ہے اس دنیا میں ہروقت پو چے جارہ ہیں ۔ اور یہ امتحان شروع ہے اور یہ نکتہ سمجھنے ہے تعلق رکھتا ہے ۔ کہ دراصل یہ تیبراسوال ہمی اس دنیا میں ہروقت ہم ہے پو چھا جارہا ہے ۔ وہلے باب میں یہ گزارش ساتھ ہی کر دی تھی کہ حضور پاک بشر ضرور ہیں کہ آپ جتاب آمنہ کے بطن سے پیدا ہوئے ۔ لیکن آپ کی شان عام انسانوں سے بشری کیاظ ہے بھی اتنی زیادہ بالا ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھنے کا شعور ہمی نہیں رکھتے ۔ ابن سعد کے مطابق روایت ہے کہ جناب آمنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ پیٹ میں تھے تو انہوں نے ایسی گرانی کمجی محسوس نہ کی جس طرح عام حاملہ عور تیں محسوس کرتی ہیں ۔ اور آپ نے ایسے سن رکھا تھا تو انہیں کچھ شک بھی گزرا کہ شایدوہ حاملہ نہ ہوں تو سوتے جاگتے میں آپ کو حکم ہوا کہ یہ دعا پڑھ میں ہراکی حاسد کی شرسے اس بچ کیلئے اللہ واحد وصمد سے پناہ ما نگتی ہوں "۔

جناب عبداللہ کی وفات حضور پاک کے والد سید ناعبداللہ نے مدینہ منورہ میں دفات پائی کہ آپ کسی تجارت کی عرض سے گئے ہوئے تھے تو بیمار ہوگئے اور اپنے والد جناب عبدالمطلب کے نخسیال کے گھر ان کی تمار واری ہوتی رہی ۔ لین صحت یاب نہ ہوئے اور دفات پائی ۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا رازتھا کہ دو جہانوں کے سروار نے دنیاوی شفقت بدری نہیں دیکھنا تھی ۔ کہ حضور پاک کے لیے سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کسی اور طریقہ سے اجاگر کرناتھا۔ زیادہ دضاحت نہیں کی جارہی کہ مشکل میدان ہے۔ شاید جو دل میں ہے اس کو ٹھیک طرح سے پیش نہ کرسکوں۔ بہر حال جناب آمنہ نے لینے عظیم خاوند کی ذات پر چند شعر کہے جن میں آپ کی سخاوت، فیاضی کی تعریف اور آپ کے لاثانی ہونے کاجو سماں باند حاوہ پڑھ کر رقت طاری ہوجاتی ہے۔

ولادت حضور پاک کی ولادت کے سلسلہ میں اہل محبت اور خاص کر زرقانی نے جس محنت سے اور رنگ میں واقعات کو پیش کیا ہے اور جو کچھ لکھا ہے اس عاجز کو ان کے لفظ لفظ کے ساتھ اتفاق ہے۔البتہ واقعات میں توازن پیدا کرنے کے لئے یہ عاجز ابن سعد سے حضرت آمنڈ کی اس روایت کو اختصار سے بیان کر رہا ہے۔

" حضور پاک صاف، طاہر و مطہر پیدا ہوئے ۔ اور اس وقت ایک ایسانور برآمد ہوا کہ جس سے دور دور تک یعنی ملک شام کے قصروں اور ایوانوں تک کئ مقامات روش ہوگئے "۔ (دوسرے الفاظ میں حضرت آمنہ نے آپ کے جمال کی جملک سے دور دراز مقامات بھی دیکھ لئے ۔ اور کار کہ الفاظ میں حضرت آمنہ نے آپ کے جمال کی جملک سے دور دراز مقامات بھی دیکھ لئے ۔ لیعنی زماں و مکاں پر عاوی ہو گئیں ) ۔ اور مجرآپ کے دادا جتاب عبد المطلب کو خبر دی ۔ وہ آئے اور انہوں نے دیکھا کہ حضور پاک کو اٹھا یا اور نانے کعب لے گئے اور وہاں پر کھڑے ہوکر ابن اسحاق کے مطابق یہ دعا کی۔ "

"سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ پا کمیزہ لڑکاعطافر مایا۔ابسالڑ کا ہے کہ مجموارہ میں نتمام لڑکوں پر سردار ہوگا۔اس کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیتا ہوں۔اور اس کے لیے خداسے پناہ مانگتا ہوں۔میری خواہش ہے کہہ اس کو متہ بنیادرسیدہ

محکم دلا<u>ئل سے</u> مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

و يكيمون \_ اور مين اس كى نسبت بغض ركھنے والوں كى شربے پناہ ما نگآ ہوں - ميں اس حاسد سے بھى پناہ ما نگآ ہوں جو مصطرب العنان ہو "

تبصرہ - جہالت یاسازش اب لطف کی بات یہ ہے کہ دوسوسال بعد طبری اپنی کتاب میں اس دعامیں اللہ تعالیٰ کے نام کے سابقہ " صبل " کے الفاظ بڑھا دیتا ہے ۔ یہ خود طبری نے کیا یااس سے الیسا ہوا کہ کسی نے طبری کے بعد اضافہ کر دیا ۔ یہ عاجز جس کلتہ کی طرف آنا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ بعد زمانے میں ، پہلے حضور پاک کے آباؤ اجداد کو غیر مسلم قرار دے کر حضور پاک کی شان مطانے کی کوشش کی گئی۔ اور اب حضور پاک کے غلاموں کے دلوں میں سے روح محمد اکال کر سب مسلمانوں کو خراب کر رہے ہیں۔ اور اس عاجز نے ان تمام ساز شیوں اور جاہلوں کو نظامرے کیلئے قلم ہاتھ میں لی ہے۔

حضور یاک کی پیدائش کوئی معمولی بات نہ تھی ۔ ہر طرف سے اشارے مل رہے تھے کہ دنیا میں کسی عظیم استی کا ظہور ہونے والا ہے ۔البتہ حضور پاک کی مکمل شان کو سمجھنا نہ اس زمانے کے لوگوں کی بس کی بات تھی اور نہ اب ہے ۔البتہ کچھ لوگ تعصب بھی رکھتے ہیں ۔خاص کر اہل یورپ، کہ چھلی صدی تک توانہوں نے تعصب کے علاوہ بد نیتی کی بھی کوئی کٹر نہ چھوڑی ۔ کسی نے نسب کے بارے شک کیا۔ کسی نے لکھاآپ بڑے غریب خاندان میں پیدا ہوئے کسی نے لکھا بکریاں چراتے تھے اور بڑے معمولی آومی تھے ۔ اور یہ بھی لکھ دیا کہ آپ کے جہاابو طالبٌ، آپ کے ساتھ سختی سے پیش آتے تھے ۔ لیکن جب کسی اپنے ک تعریف کرنے لگتے ہیں تو اس اضافے پر بہنے جاتے ہیں کہ حضور پاک نے سب کچھ شام کے ایک سفر کے دوران بھرا راہب سے سیکھا۔ ہمارے بزرگوں نے اس موضوع پر بہت کچھ لکھا ہے اور ان اٹکل پچو والوں کی ہربات کو دلائل دے کر بڑی خوبصور تی ہے رد کیا ہے۔ البتہ یہ عاجزان لوگوں کے اعتراضات اور ان کو دلائل سے رد کرنے کی تفصیل میں جانے کی بجائے صرف حقیقت بیان کرے گا کہ قارئین اس قابل ہو جائیں کہ خو دالیے فضول خیالات کو وقعت نہ دیں ۔اب بحیراراہب کے ذکر کو لیں کہ یہ عاجز بحیراراہب پر حضور پاک کے جمال کے اثرات کا مختفر ذکر کرے گا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر رحمت کر دی کہ دین عنیف پر تھا تو دیدار عام سے لطف اندوز ہوا۔وریہ اس بے چارے نے چند گھنٹوں میں دوجہانوں کے سردار پراپنا کیااثر چھوڑنا تھا، تو اہل مغرب کے سارے خرافات اس قسم کے ہیں ۔البتہ اس صدی میں اہل یورپ نے اسلام اور حضوریاک کی شخصیت کو بہتر طور پر سمجھنے ک کو مشش کی ہے ۔ اور ایسے لو گوں کو ہم مشتر قین (Orientalist ) کہتے ہیں ۔ لیکن یاد رہے کہ ان لو گوں اور ابو جہل کے ورمیان کوئی فرق نہیں ۔اوران میں سے چند کو چھوڑ کرا کثرنے تعصب بھی دکھایا ہے اورا کثر کے پیمبانے بھی سخت بو دی عقل کے تا بع ہیں ۔البتہ خوشی کی بات ہے کہ ان میں سے چند لوگ حقیقت کے نزدیک آرہے ہیں۔لیکن ان سب کے بارے ہمارا پیمانہ یہ ہو نا چاہیے کہ جب تک ابیہا محقق مولا نااسد نہیں بن جاتا ۔اور لاالہ الااللہ محمد الرسول اللينہيں پکار اٹھتا ہمیں اس کی تحقیق کی اٹھی بات کو بھی کوئی وقعت نہیں دیناچاہیے کہ ہمارے پاس اپنے اتھے لو گوں کی بڑی اتھی باتیں موجو دہیں اور گو شیطان بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بہت بہتر طور پر سجھ آ ہے۔ لیکن وحدانیت کا سبق ہم شیطان اور اس کے چمکیوں سے کبھی نہ حاصل کریں گے۔

حصور پاک کی رضاعت حضور پاک کو دودھ بلایا کر "روایت ہے کہ ای توبیق نے دودھ بلایا ۔ کہ ابو اہب نے اس کو ہاتھ کا اشارہ ہے کہا "کہ جا میرے بھتیج کو دودھ بلایا کر "روایت ہے کہ ای توبیق نے حضور پاک کے بچا حضرت حزہ اور پھو پھی زاد بھائی ابو سلمہ مخزہ کی کو بھی دودھ بلایا تھا۔ جناب حزہ کی بارے یہ بھی دوایت ہے کہ آپ نے بھی حضور پاک کی طرح آپی رضاعت کا وقت بنو بکر کے ہاں گزارااور ان کی پرورش کرنے والی خاتون نے بعد میں حضور پاک کو بھی ایک ون دودھ بلایا ۔ بہرطال حضرت حزہ اور جناب ابو سلمہ دونوں حضور پاک کے رضائی بھی ہی ۔ جناب علی نے حضور پاک کو گزارش کی کہ وہ بین امرہ ہے شادی کر لیں تو حضور پاک نے رضاعت کے رشتہ سے ابامہ کو آپی بھتیجی کہا۔ اس طرح جب کسی نے بنا کہ حضور پاک درہ کی والدہ ام سلمہ ان کے تکاح میں نہ بھی ہو تیں تو درہ کے ساتھ ان کا لگاح ناجائز تھا کہ وہ رضاعت کے لحاظ سے ان کی بھتیجی ہے۔ حضور پاک نے رضاعت کو یہ پا کہ یکی عطا فربائی اور کہائی میں بھارے فقہا کے لیے عملی پہلو موجو د ہے کہ ماں بیٹی ایک خاوند کے ہاں نہیں رہ سکتیں ۔ اور باکی عطا فربائی اور کہائی میں بھارے فقہا کے لیے عملی پہلو موجو د ہے کہ ماں بیٹی ایک خاوند کے ہاں نہیں رہ سکتیں ۔ اور رضاعت کو وہی حق مل گیاجو بہن بھائی۔ یا دو بھائیوں یا دو بہنوں کے در میان بوتا ہے۔ "سبحان اللہ"

پہلے باب میں بھی اشار ٹا ابو ہب کا ذکر تھا کہ اپنی لو نڈی کو حضور پاک کو دودھ پلانے کے لیے بھیجا تو اس سلسلہ میں روایت ہے کہ مرنے کے بعد ابو ہب کسی کو خواب میں ملا ۔ پوچھا گیا کہ کیا حالت ہے 'کہنے لگا تو بیٹر کی وجہ سے کچھ راحت ملی اور جس ہاتھ کے اشارہ سے اس کو دودھ پلانے کے لیے کہا اس ہاتھ کی انگیوں کو کچھ آرام ہو تا ہے "بہاں اول تو جاری زندگی کا کچھ شبوت ملتا ہے کہ برزخ میں بھی کچھ حساب کتاب ہو تا ہا اور یہ کچھ حضور پاک نے معراج کے وقت بھی دیکھا دوسری بات حضور ۔ پُل کی شان کی ہے ۔ کہ ابو ہب کو ایک لمحہ کی ۔ حضور پاک سے وابسٹگی کا اجر مل رہا ہے اور آباؤ اجداد جن میں آپ کا نور منتقل ہوتا رہا ۔ یا ماں جس کے بطن میں رہے وغیرہ ۔ تو ان کو کتنی راحت اور اجر ملتا ہوگا ۔ لیکن افسوین کہ غیروں کی سازش کے حمت ہم نے شیطان کی پیروی شروع کر دی کہ وہ حضور پاک کی آباؤ اجداد کے سلسلہ میں بودی تاویلیں وے کر حضور پاک کی شان کو شیطان کی پیروی شروع کر دی کہ وہ حضور پاک کی آباؤ اجداد کے سلسلہ میں بودی تاویلیں وے کر حضور پاک کی شان کو گھٹانے کی سازش کو نہ تھے۔

تری سزا ہے نوائے سحر سے محرومی مقام شوق و سرور و نظر سے محرومی (اقبال) فیجرو نسب پتانچہ حضور پاک کے ساتھ نسی اور روحانی تعلقات کو بہتر طور پر سجینے اور ایک نظر میں بہت کچہ حاصل کرنے کے بیٹے جبرہ نسب کے تین خاکے وضاحت کے ساتھ بیش کیے جارہے ہیں ۔ شجرہ "الف" قریش خاندان کے اکابر کا شجرہ ہیں ان اور سلسلہ کی ایک جھلک ہے اور زیادہ سے اور اور سلسلہ کی ایک جھلک ہے اور شجرہ " ج " حضور پاک کے ماوری سلسلہ کی ایک جھلک ہے اور شجرہ " ج " حضور پاک کے داوا جتاب عبد المطلب کی اولاد کی تفصیل ہے ۔ آگے جل کر شجرہ " د " ان دوخاندانوں کا شجرہ ہے جنہوں نے حضور پاک کی زیادہ مخالفت کی ۔ لیکن ان میں الیے صاحبان بھی ہیں جن بہ حضور پاک کے جمال کی جھلک بہت پہلے اثر کر گئی ان چار ٹوں کی نانے کے کئی مقاصد ہیں ۔ اول جو غلطیاں غلط العام ہو کر اب صبح سمجی جارہی ہیں ان کا اذا لہ کرنا ہے ۔ دوم پ

محکم دل<u>ائل س</u>ے مزین متن<u>وع و</u> منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ٹی بت کرنا ہے کہ روحانی رشتہ کو نسبی رشتہ پر ہر لحاظ ہے برتری حاصل ہے۔ البتہ ایک نسب یا اچھے نسب کے لوگ جب روحانی رشتہ میں بندھ جائیں تو سونے پر سہا گہ ہے۔ ساتھ ہی اپنے آقا کے عظیم ترین نسب ہونے کا شوت بھی پیش کر دیا ہے کہ ہمارے مسلمان مورخین نے تاریخ کے ہر پہلو پر الیباقابو پالیا۔ جس کے ساتھ موازنہ کی اس زبانے میں بھی کوئی مثال نہیں ملتی۔ آج کی " ترقی پیند " و نیا تامیری اور چو تھی پشت ہے بے خبر ہے اور مادری سلسلہ کا تو کسی کو علم ہی نہیں ہوتا ۔ بے شک اسلام کی شان نرالی ہے۔ اور اہل یو رپ تعصب کرتے ہیں۔ تو ان کو تعصب کرنے دیا جائے۔

لفظ اسلام سے یورپ کو اگر کد ہے تو خیر ووسرا نام اس دین کا ہے فقر عزور پہنوستدو بگر آباد تھے ۔ یہ لوگ دیہات اور پینوستدو بگر کے ہاں کہ مکر مہ کے نزد کی بڑے قبیلہ ھوازن کی ایک شاخ بنوستد و بگر آباد تھے ۔ یہ لوگ دیہات اور کھلی فضاؤں میں رہتے تھے ان لوگوں کی عورتیں کہ مکر مہ جاکر روساء کہ مکر مہ کے بچوں کو لے آتی تھیں ۔ ان کو اپنا دودھ پلاتی تھیں اور کھلی فضاؤں میں ان کی پرورش ہوتی تھی ۔ اور بچوں کو جب واپس کمہ مکر مہ جاکر چھوڑتی تھیں تو ان بچوں کے ماں باپ سے بڑا انعام حاصل کرتی تھیں ۔ شہر تہذیب کا گہوارہ ہیں ۔ اور دیہات کے کھلی فضا کی پرورش وسعت نظری پیدا کرتی ہے جس کا راقم کو بھی کچھ عملی تجربہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے مکہ مکر مہ کے روساء کی پرورش کے اس سارے نظام کی بنیاد شاید اس لئے باندھی کہ اللہ تعالیٰ لینے عبیب کی ایسی پرورش چاہتا تھا۔

اے شیخ بہت انجی مکتب کی فضا لیکن بنتی ہے بیاب میں فاردتی و سلمائی (اقبال) قبیلہ بنوسعد و بکرنے بھی حضور پاک کے جمال کی جھلکیاں دیکھناتھیں اوران کو یہ سعادت طیمہ سعدید کی وجہ ہے نصیب بوئی کہ طیمہ آتے بھی امت کی ماں ہے اور مسلمان گھرانے اپنی بچیوں کے نام طیمہ رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ کیا شان ہے یہ اللہ کی عطا ہوئی کہ طیمہ رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ کیا شان ہے یہ اللہ کی عطا ہے جس کو چاہتا ہے عربت ہے نواز دیتا ہے ۔ لیکن یہ بہلو بجیب وغریب ہے کہ بمارے مورضین نے بتاب طیمہ کے حضور پاک کو عاصل کرنے کے سلسلہ میں کہانی کو اتراؤاور چڑھاؤ دینے کے لیے افسانوی رنگ پیدا کر دیا ہے ۔ دونوں ابن اسحاتی اور ابن سعد عاصل کرنے کے سلسلہ میں کہانی کو اتراؤاور چڑھاؤ دینے کے لیے افسانوی رنگ پیدا کر دیا ہے ۔ دونوں ابن اسحاتی اورا بن سعد عاصل کرنے کے سلسلہ میں کہانی کو اتراؤاور چڑھاؤ دینے کی غرض سے بچے لینے آئیں۔ تو اور کو تو بچے مل گئے ۔ لیکن حضور باک چو نکہ یہتے ہیں کہ اس کو کوئی اور بچہ نہ طاتو بچر دہ حضور پاک کو لے جانے پر تیار ہو گئی ۔ آگے طیمہ کی مجبوریوں کی تصویر کھی تھر کہ بیان کو بہت نیچا کر کے کہتے ہیں کہ اس کو کیا بمارے آقا کہ مکر مہ کے سروار بتاب عبد الطلب کے پو جو جو جو جو جو جو جو بین بات بید ہوئی ۔ اور اور تی بین بات بید ہوئی دائی بھی آپ کو بڑی خوشی ہے تلاش کر کے لیے جاتی ۔ لین بات بید ہوئی دائی بھی آپ کو بڑی خوشی ہے تلاش کر کے لیے جاتی ۔ لین بات بید ہوئی دیا جاتھ کہ کر مہ قسمت اس لئے کھل گئی کہ اس کے کوئی دائی بھی آپ کو بڑی خوشی ہے تلاش کر کے لیے جاتی ۔ لین بات بید ہوئی کہ بتاب طیمہ کی مہ تشریف لائیں ۔ ان کے لین بات بید بین کے مطابق سفری وجہ ہے ان کی چھاتیوں میں دودھ سو کھ گیا تھا اور ان کا لڑگا بھوک کی وجہ سے ان کی جو بیت بیان کے مطابق سفری وجہ ہے ان کی چھاتیوں میں دودھ سو کھ گیا تھا اور ان کا لڑگا بھوک کی وجہ سے ان کی جو بیت اس کی کھاتیوں میں دودھ سو کھ گیا تھا اور ان کا لڑگا بھوک کی وجہ سے ان کی وجہ سے ان کی تھا ور او نشی لے کہ بیان کو کھور کے ساتھ کہ کر مہ سے تر سوگھوں کی دو جہ سے ان کے لینے خاونہ کے ساتھ کہ کر مہ سے تر سوگھوں کی دو جہ سے ان کے لین کی تو کہ سے تو کو تیاں کی دو جہ سے ان کے لیا کہ کور کی خوش کی دیج ہے دو جو کھور کیا تھور کی کور کھور کی کور کی کور کیا تو کور کی کور کی کھور کی کور کور کھور کی کور کور کی کور کی ک

فتجره نسب ـ "ب"

## امہات جناب رسول پاک ۔ لیعنی مضور پاک کے مادری سلسلہ کی ایک حلک كاب-آكي ال مدينت سريد بن كادے تمي فالمسدزوجد كلاب كالخليم ام قصى مى تماسياب كنيت بوكى

فاحمد بنت سعد قبيل ازدے تمين سفاطم كى والده ظرية بنت قيس بنو جعظم سے تھيں طريد كى والده صخرة بنت عامر تبيدا نمارے تميں

عبد مناف آپ کی والدو جی بنت خلیل بن جشنه الزامی تمیں بہا ک

ماں فاطمہ بنت نعربن عوف قبلد خراعہ سے تھیں آپ کی والدہ عامکہ بنت مرہ بنو تعلیہ سے تعین سامکہ ک

والدو ماديد (صفيد) بنت حوزه بنوبوازن ع تمي -ان ك والده رقاش بنت الانخم بنو مزج سے تمیں اور رقاش کی والدہ

كبشته بنت الرافق بن مالك بن الجاس بن ربيعه بن كعب بن حارث تميں

آپ کی والدہ سلمی بنت عمرومد سنے شریف میں قبلیہ خرارج سے

تمیں ۔ سلمی کی ماں عمیرہ بن صخر تمیں ۔ان کی والدہ سلمیٰ بنت حبدالثمل تمیں ۔ اور سلی کی والدہ اشلیہ بنت زعور

تمیں ۔آپ سب بنو فزرج کے تبیلہ خارے تمیں آپ کی والدہ فاطمہ بنت عمرد بن عائد بن عمراں بن مخزوم خس ، فاطمه ک والده صحره بنت عبد بن عمران بن مخزوم

تمیں ۔ منحزہ کی دالدہ مخمر بنت عبد بن قصیٰ تھیں

وونوں بھائيوں كى دالدہ فاطمہ ہي تھي عبد مناف آپ کی دالدہ جمل بنت مالک فراعے محمیں

جو قسید خراعہ سے تمیں ۔ قبید کی والدہ کا نام سلی بنت لوی بن غالب بن فهر تھا ۔ سلیٰ کی والدہ مادید

آب كى والده كا نام قبليه (بند) بنت وجز (ابو قبليه) تما

آ بنت کعب قبیلہ خراصے تھیں

حعرت آمنه کی والده برة بنت عبدالعری ، قصی کی اولادے تھیں سبق کی والدہ ام حبیب بنت اسد محی قعیٰ کی اولادے تعیں ۔ام صبیب کی والدہ برہ بنت

عوف، کعب ہولیمان سے تھیں۔

حعنورياك محدمصطفي صلى الله عليه وسلم حضور پاک نے فرمایا کہ " میں فواطم و عواتک می اولاوہوں " یعنی جس طرف سے آپ کا مادری سلسلہ چلتا ہے وہ خواتین شرافت میں ضرب المثل تھیں اور ان کے جمال کی مجی یہی حالت تھی ۔ ہمارے مورضین نے پانچسو الیی خواتین کے نام انکھے کی ہیں ۔ لیکن

مم الختصار کے محمت مرف ایک دیم آگا کسے کا دین مکتوبی ایک فرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

ساری رات بلبلاتا رہا۔ اب بتناب طلبہ سوج رہیں تھیں کہ وہ کسی اور بچے کو کیادودھ پلائیں گی۔ اور پھر قط کا زبانہ کیسے گزرے گی۔ ان کی بی عاجری والی بات اللہ تعالیٰ نے پہند فربائی اور موقع پیدا کر دیا" کہ اے حلیمہ تو میرے حبیب کو لے جااورا پن آخوش کو شعنڈا کر یہی نہیں بلکہ امت واحدہ کی باں بن جا"۔ قار ئین!اگر آپ حضور پاک کی شان اور لینے عاجز ہونے کے پہلو کو بچھ گئے تو اس کمآب میں میرے ساتھ ساتھ چلتے رہو گے ورنہ اللہ کی مرضی ۔ مخبرصادی کی والدہ بتناب آمنہ نے فربایا" مہر بان اور شریف دائی ان لیعنی حضور پاک کی طرف سے خبردار رہنا کیونکہ عنقریب ان کی ایک شان ہوگی تھی تین دن متواتر شب کو کہا گیا ہے کہ لینے ان لیعنی حضور پاک کی طرف سے خبردار رہنا کیونکہ عنقریب ان کی ایک شان ہوگی تھی تین دن متواتر شب کو کہا گیا ہے کہ لینے اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ حضور پاک کی رضاعی باپ حادث کی کنیت ابو ذویب تھی۔ اور جناب حلیہ سعد بن بکر سے تھا۔ لیکن اب اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ حضور پاک کی رضاعی باپ حادث کی کنیت ابو ذویب تھی ۔ اور جناب حلیہ "بہ باتین سن کر باغ باغ ہو گئیں ۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ حضور پاک کی رضاعی باپ حادث کی کنیت ابو ذویب تھی ۔ اور جناب حلیہ "بی ہو کی کہا کہ باغ باغ ہو گئیں خبو کو میں نہ ہو جاتے ہیں ۔ حضور پاک کی دور زماعی بہنیں تھیں جن کے نام نہ کو میں نے لے لیا "اور سارے افسانوی رنگ میاں لینے آپ ختم ہوجاتے ہیں ۔ حضور پاک کی دور زماعی بہنیں تھیں جن کے نام انسیہ اور جد امہ کو شیما بھی کہتے تھے اور ان کا ذکر بیبویں باب میں جنگ حتین کے شخت بھی آئے گا۔ بہر حال حضور پاک نے ان علاقوں میں دوسال گزارے اور دیکھنے سے معلوم ہو تا تھا کہ آپ چارسال کے تحت بھی آئے گا۔ بہر حال حضور پاک نے ان علوق میں دوسال گزارے اور دیکھنے سے معلوم ہو تا تھا کہ آپ چارسال کے تحت بھی آئے گا۔ بہر حال حضور پاک نے ان علوق میں دوسال گزارے اور دیکھنے سے معلوم ہو تا تھا کہ آپ چارسال کے تحت بھی آئے گا۔ بہر حال حضور پاک نے ان علوم ان سے معلوم ہو تا تھا کہ آپ چارسال کے تحت بھی آئے گا۔ بہر حال

فتق صدر جناب طلمہ سعدیہ دوسال کے بعد حضور پاک کو کہ مکر مہ والیں لے آئیں اس زمانے میں کہ مکر مہ میں کچھ وبا پسلی ہوئی تھی اور جناب طلمہ بھی پر کت کے لیے آپ کو اپنے پاس رکھناچاہتی تھیں کہ آپ کے جمال کے جھلک نے جناب طلمہ پر بھی اثر کر دیا تھا اس لیے جناب طلمہ آپ کو اپنے ساتھ والی لے گئیں ۔ لیکن کچھ عرصہ کے بعد "شق صدر "کا واقعہ پیش آیا ۔ جس سے بعناب طلمہ ذرگئیں ۔ کہ آپ کے بچوں نے آپ کو خبر دی کہ کچھ لوگوں نے ان کے قریشی بھائی کو لٹا دیا ہے ادر سب کچھ دیکھ کر جناب طلمہ نے کچے بہت ڈرے ہوئے تھے ۔ مور خین نے اس واقعہ کو اپنے لینے الفاظ میں لکھا ہے ۔ یہ عاجز اس واقعہ کو حضور پاک کے اپنے الفاظ میں جو ابن اسحاق میں ہیں ان کو دہرارہا ہے۔

" دوسفید پوش برف سے بھری ایک سونے کی طشتری کے ساتھ آئے انہوں نے میرے شکم کو بھاڑ دیا۔ پھر میرے دل کو باہر نگالا اور اس کو چیر دیا۔ تب اس کے بچ سابھ مادہ نگال کر باہر پھینک دیا پھر انہوں نے میرے شکم کو اور اس کے اندر سے بتام حصوں کو برف سے دھویا۔ اور سارا شکم صاف کر دیا بھران میں سے ایک کہنے نگااُن کا وزن دس آدمیوں کے ساتھ کرو۔ انہوں نے الیا کیا تو میں بھاری نگا۔ تو ان میں سے ایک کہنے لگا کہ بات ختم کی جائے۔ اگر ان کی ساری امت کے ساتھ تو لا جائے تو یہ بھاری نگلیں گے۔

تبصرہ یہ ایک طرز بیان ہے۔آپ نے حصرت علیمہ یا باقی ہمدر دوں کو ان الفاظ میں یہ کہانی سنائی ۔اب سوچیں کہ اتنا بڑا اپریشن ایک منٹ یالظہ میں کیا گیا۔ادراس زمانے میں تو واپے بھی پیٹ چیرنے کے کاموں میں تیزی آگئ ہے لیکن اس زمانے میں یہ بہت ہی بجیب وغریب بات تھی۔ معلوم ہو تا ہے کہ اس اپریشن کی کوئی ضرورت تھی کہ بشرکا کوئی حصہ معصومیت کے بعد جب بڑھتا ہے تو اس میں انسانی کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہیں اور حضور پاک کو معصوم رکھنا تھا۔علاوہ ازیں اس میں آپ کے جلال کا پہلو بھی ہے۔ کہ پوری امت پر بھاری ہوئے۔ یہ بھی طرز بیان ہے جسیا کہ روایت ہے کہ آپ کی طاقت چالیس مردوں کے برابر تھی وغیرہ۔ تو اصل بات یہ ہے کہ آپ اس مقام پر ہیں کہ بافوق البشر ہیں جس کو انسان نہیں بھے پا تا۔ اس عاجز کے لحاظ سے آپ نے پناہ اور ان گی طاقت کے مالک ہیں۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضور پاک طاہر المطہر پیدا ہوئے تو الیے اپریشن کی ضرورت نہیں۔ نہیں عاجز کے الیے لوگوں کی نیت پر ذراشک نہیں یہ لوگ بھی حضور پاک کو مافوق البشر سمجھتے ہیں بہر حال اس عاجز کا خیال ہو تھی۔ اس عاجز کے الیے لوگوں کی نیت پر ذراشک نہیں یہ لوگ بھی حضور پاک کو مافوق البشر سمجھتے ہیں بہر حال اس عاجز کا ایسا واقعہ ضرور ہوا اور اس کی ضرورت تھی۔

بہرحال اس واقعہ کے بعد کچے اور واقعات بھی ہوئے کہ جتاب حلیہ گھرا گئیں کہ اپنے سینیا کے کچے لوگوں کی آپ پر نظر بردی اور ان کو آپ کا جمال کچے نظر آیا تو ان کو خیال ہوا کہ الیساخو بصورت بچے اٹھا کرلے جائیں اور اپنے بادشاہ کو جا کر پیش کریں سید بھی روایت ہے کہ یہودیوں کو بھی کچے کا ہموں اور کچے اپنوں سے بھنگ برا ہی تھی کہ نبی آخرالز مان کے ظہور کا وقت آگیا تھا۔اور الیسا بچہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں پیدا ہو چکا ہے تو ان کا حسد عود کر آیا کہ آپ کو کچے نقصان بہنچائیں ۔ تو جتاب حلیہ خضور پاک حضور پاک کو مکہ مگر مہ لے آئیں ۔جب جتاب حلیمہ مگر مہ میں واضل ہوئیں تو وہاں تھوڑی دیر سستانے لگیں تو حضور پاک آپ سے علیمہ ہوگئے۔جب ملاش ہو وہاں تھوڑی دیر سستانے لگیں تو حضور پاک آپ سے علیمہ ہوگئے۔جب ملاش ہو د تا بت ہوئی تو جتاب حلیمہ روتی دھوتی اور دوڑتی جتاب عبدالمطلب کے پاس ہی گئیں۔ جتاب عبدالمطلب نے یہ ماجراسنا تو اٹھ کھڑے ہوئے اور دیوانہ وار پکار رہے تھے اور "میرا محمد میرا محمد پکارتے ہوئے خانہ کعبہ پکن جتاب عبدالمطلب نے یہ ماجراسنا تو اٹھ کھڑے ہوئے اور دیوانہ وار پکار رہے تھے اور "میرا محمد میرا محمد کی اس جوئے خانہ کعبہ پکن اور عرض کی "اے اللہ میرے شہوار محمد کی دے دے۔تو ہی نے تو ان کا نام محمد کو کہا ہے "۔

روایت ہے کہ اس ملاش کے دوران جناب علیہ جو ہر جگہ اعلان کرتی کھرتی تھیں اور پو تھتی کھرتی تھیں کہ میرا محمد کم گیا ان کو تو کوئی اللہ کا بندہ (رجال الغیب) مل گیا تو اس نے کہا" اے علیہ محمد اس کا تنات میں گم نہیں ہو سکتے ہاں یہ کا تنات محمد میں گم ہو سکتی ہے "افسوس ان دانشو روں پر جو جناب عبد المطلب کو دین حذیف کا پیروکار نہیں مانتے سان کو محمد پکارنے کی ادا ہی میں گم ہو سکتی ہے "افسوس ان دانشو روں پر جو جناب عبد المطلب کو دین حذیف کا پیروکار نہیں مانتے سان کو محمد پکارنے کی ادا ہی آپ کی بخشش کے لیے کافی ہے کہ ساتھ دائی علیم ہے سامنے حضور پاک کی شان کا بھی بیان ہے کہ کا تنات ان کے سامنے کچھ حضوت آمنہ مین رکھتی ہے ہوں کہ خور پاک جور ان مللہ اور دائی علیم آپ کو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کے پاس لے آئے جہاں جناب علیم ہے تا آمنہ کو حضور پاک کے سلسلہ میں کچھ غیر مرتی باتوں اور معجزات سے آگاہ کیا کہ وہ ذرگی تھیں اور ایا نت واپس کرتی ہیں۔

پاس رصاعت روایت ہے کہ مکی زندگی میں جناب علیہ نے کم از کم دو دفعہ حضور پاک کی خدمت میں ماضر ہونے کا شرف حاصل کیا ۔ ایک نبوت سے جہلے اور ایک نبوت کے بعد ۔ جب ہلی دفعہ آئیں تو وہ قط کا زمانہ تھا اور حضور پاک نے جناب علیم کو ایک اور نب اور چالیس بکریاں تحفہ کے طور پر دیں ۔ دوسری دفعہ آئیں تو حضور پاک کے علادہ جناب صدیق اکٹر اور معلم کو ایک اور نب اور چالیس بکریاں تحفہ کے طور پر دیں ۔ دوسری دفعہ آئیں تو حضور پاک کے علادہ جناب صدیق اکٹر اور محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جتاب عمرفاروق ٔ نے بھی آپ کو تحفے دیئے ۔ حضور پاک آپ کو دیکھ کر چادر پکھا دیتے تھے اور فریاتے تھے " میری ماں ۔ میری ماں آگئ "بہن شیماً کا ذکر بھیویں باب میں ہے۔

حضرت آمرنگی وفات حضور پاک تین سال ہے کچھ اوپر ہنو سعد و بکر کے ہاں تھہرے ۔ اور پھر تقریباً تین سال حضرت آمنہ نے آپ کی پرورش کی ۔آپ کی عمر چھ سال کی تھی کہ حصرت آمنہ آپ کو لے کریٹرب گئیں جہاں اپنے عظیم خاوند جناب عبداللہ کی قبر کی زیارت مقصود تھی ۔اور بیٹے کا نتظار تھا کہ بیٹا کچھ بڑا ہو جائے تو تب چلیں ۔دواونٹ سواری کے لیے تھے اور ام ایمن باندی ہمراہ تھیں ۔وہاں پر جناب عبد المطلبؒ کے نتھیال قبیلہ خزرج کے نابغہ کے ہاں قیام فرمایا۔اور حضور پاک نے ہجرت کے بعد جب ییژب کو مدینتہ النبی بنا دیا تو اکمٹراس گھر کی نشاندہی فرماتے تھے کہ آپ وہاں ٹھہرے بلکہ اکیب لڑکی انسیہ کا بھی ذکر فریاتے تھے کہ وہاں پر وہ ان کے ساتھ کھیلتی تھیں ۔اور دہاں ہی ایک حوض میں حضور پاک ؓ نے تیرا کی سیکھی ۔یدینیہ منورہ سے والیسی پر جھفہ کے نزدیک ابوا کے مقام پر جناب آمنڈ کاانتقال ہو گیااور آپ وہیں دفن ہیں ۔مورخین نے بیماری کی تفصیل نہیں ۔۔ بتائی ۔ پس اتنا لکھتے ہیں کہ ام ایمنؓ، حضور پاک کو مکہ مکر مہ لے گئیں اور حضور پاک کی سرپرستی جتاب عبد المطلبؓ نے سنبھال لی ۔مورضین البتہ حضور پاک کے اپنی والدہ ماجدہ کی قبر پرجانے کا ذکر کرتے ہیں ۔ا کیپ روایت میں فتح مکہ سے واپس مدینیہ منورہ جاتے ہوئے اور دوسری روایت میں قجہ الو داع کے بعد ۔ لیکن آگے بیا نات عجیب وغریب ہیں ایک روایت میں ہے کہ قبر پر حاضری کی اجازت مل گئے۔ بخشش کی دعا مانگنے کی اجازت نہ ملی ۔ یہ حران کن بات ہے حضور پاک مرروز اپنے ماں و باپ کی بخشش کی دعا مانگتے تھے اور ہمیں بھی یہ سکھلا گئے ۔ جس کا ذکر چھلے باب میں ہو حیا ہے تو یہ روایت تو غلط ہو جاتی ہے لیکن ایسے ہی ایک راوی نے لکھا ہے کہ حضوریاک کو بخضش کی دعا مانگنے ہے روک دیا گیا تو اس پر حضور پاک روپڑے تو تمام صحابہ کرامؓ جو ساتھ تھے روپڑے ۔خدا جانے حضوریاک کے رونے کاکیا سبب تھا کچھ صاحب نظر کہتے ہیں کہ بشریت کے کچھ پردے ہٹنے شروع ہوئے تو رونا ضرور آیا۔لیکن پھرپردے رک گئے۔ باقی رہی بخشش والی بات تو آپ نے کون ومکان کی دولت کو اپنے پیٹ میں رکھا۔الیبی ماں مند ونیا پر پہلے تھی مند بعد ہو گی۔ لیکن ایسی فضول بحثوں سے تنگ آکر زرقانی میں جتاب عائشہ سے روایت کی گئ کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کے ماں باپ کو تھوڑی دیرے لیے زندہ کیا۔وہ حضور پاک پرایمان لائے ۔اور بخشش ہو گئ اور آگے مردوں کے زندہ ہونے کے معجزات کا ذکر کرتا ہے۔وغیرہ واللہ اعلم بالصواب اس سلسلہ میں آخری گزارش یہ ہے کہ فی الحال ووزخ اور جنت کو بھول جائیں کہ اس میں کون کون جائے گا۔اپنی عاقبت سیدھی کرنے کے لیے حضور پاک کے آباؤ اجداد کا بہت زیادہ اوب کریں ۔اور بو دے تبھروں سے گریز کریں ۔

ام ایمن ام ایمن کو یہ شرف عاصل ہے کہ جناب آمنہ کی دفات کے بعد آپ ہی نے حضور پاک کی ایک ماں کی طرح خبر گری کی سہتانچہ حضور پاک نے جب جناب خدیجہ سے شادی کی تو ام ایمن کو آزاد کر دیااور آپ کا عبید بن زید سے شکاح ہو گیا۔ جن سے ایمن پیدا ہوئے جو صحابی تھے اور انہی کی وجہ سے آپ ایسے ام ایمن بنین کہ اصلی نام کسی کو یاد ہی ند رہا۔ کچھ عرصہ بعد عبید

132

فوت ہوگئے ۔اس وقت اسلام کاچراغ طلوع ہو چکاتھا تو حضور پاک نے فرمایا کہ "اگر کسی کو جنتی عورت کے ساتھ شادی کرنے میں لطف آتا ہو تو وہ ام ایمن کے ساتھ شادی کرے ۔یہ سعادت حضور پاک کے آزاد کر دہ غلام زیڈ بن حارث کو نصیب ہوئی ۔ اور جناب اسام جن کو حضور پاک کے لاڈلے کے نام ہے بھی یاد کیاجا تا ہے انہی کے بطن سے پیدا ہوئے ۔ام ایمن جنگ احد و خیبر میں بھی شرکی ہوئیں اور حضور پاک کی وفات تک زندہ رہیں آپ کو برکتہ بھی کہتے ہیں ۔ سبحان اللہ! ہمارے آقا کے جمال کی جھلک نے ایک باندی کو ہماری اماں اور سرکا تاج بنادیا

جناب عبد المطلب عبد المطلب عبد المطلب عبد المطلب برید رحت کی که دوجهانوں کے سردار کی پرورش ان کے حصہ میں آگئ ۔ جب آپ کھانا کھانے بیضے تو کہتے "میرے بینے کو میرے پاس لاؤ "اور جب تک حضور پاک نہ آجاتے ۔
کھانانہ کھاتے اور حضور پاک کو اپنے ساتھ کھانا کھلاتے ۔ علاوہ ازیں جتاب عبد المطلب جب استراحت فرماتے یا سوتے تو ان کے کسی بیٹیا یا بیٹی کو اجازت نہ تھی کہ ان کے پاس یاان کے کمرے میں جاسکے ۔ لیکن حضور پاک کسی وقت بھی جاسکتے تھے اور لیپنے دادا کے بستریا نشست پر بیٹھ جاتے تھے ۔ جب حضور پاک کے کسی جہانے ان کو وہاں سے اٹھانے کی ایک آدھ بار کو شش کی تو عبد المطلب کہتے ۔ "مرے بیٹے کو رہنے دو، وہ ملک و سلطنت سے مانوس معلوم ہوتے ہیں "

مکہ مگر معہ میں قبط انہی دنوں میں مکہ مکر مے علاقے میں سخت قبط پڑا تو جناب عبد المطلب ؓ ی بھیجی رقبہ بنت ابی صیفی ، جو ولیے جناب عبد المطلب ؓ ی بم عمر تھیں اور جن کو عرب "لدہ " کہتے تھے۔ان کو ایک خواب آیا " کہ یہ پینمبر جو مبعوث ہونے والا ہے تم ہی لوگوں سے ہوگا۔ان کے ظہور کا بہی زمانہ ہے اور ان کے طفیل اہل مکہ اور خاص کر قریش کو فراخی و کشائش نصیب ہوگ اب الیہ اور خاص کر قریش کو فراخی و کشائش نصیب ہوگ اب الیہ ایسا شخص ملاش کر وجو نہایت شریف بلند و بالاسفید رنگ بیعنی گورا چنا گھا ہوا بجرے رخساروں والا، پتلی ناک والا، بھویں ملی ہوں اور پلکیں دراز ہوں ۔وہ نظے اور اس کی اولاد بھی ساتھ ہو ۔ ہر گھر سے ایک پاک اور طہارت والا آدمی نظے ۔ بھر اس کی مرکر دگی میں حرم کو بوسہ دیں اور کوہ قبیس برچڑھ کر بارش کے لیے انٹہ تعالیٰ کے در بار میں دعا ما نگیں ۔

باران رحمت یہ خواب سن کر سب لوگ جناب عبدالمطلب کے پاس جمع ہوگئے کہ یہ صفات صرف ان میں تھیں ۔ بتناب عبدالمطلب رسول پاک کو جو بچے تھے ، لے کر فکے اورخواب کے مطابق طریق کار اپناکر دعا کی لوگ ابھی گھر واپس بھی نہ پہنچے تھے ۔ کہ اتنی بارش ہوئی کہ وادیاں بجر گئیں ۔ یہ تھے اثرات ہمارے آقا کے جمال کے ۔ جناب عبدالمطلب کی وفات سے چند دن پہلے قبیلہ مذبح کے کچھ لوگوں نے ان کو بتایا "اے عبدالمطلب اس لڑکے کی حفاظت کر کیونکہ خانہ کعبہ میں مقام ابراہیم پر حضرت ابراہیم کے جو قدم کے نشانات ہیں اس کے ساتھ اس لڑکے قدم مشابہ ہیں "۔ جناب ابو طالب بھی پاس بیٹے تھے ، تو جناب عبدالمطلب نے اپنے عظیم بیٹے کو بتناب عبدالمطلب نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا "سن یہ لوگ کیا کہتے ہیں "اس طرح جناب عبدالمطلب نے لپنے عظیم وادا کی شاں مارہ دیا کہ حفاظت کا یہ کام انہوں نے کر ناہوگا۔ اس ایک بات میں بتناب ابو طالب اور حضور پاک کے عظیم وادا کی شاں کے عظیم وادا کی شان کو گھٹا نے کے لیے یہ مشہور کر دیا گیا کہ پہناں ہے ۔ لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ حضرت علی کی مخالفت میں ان کے عظیم والد کی شان کو گھٹا نے کے لیے یہ مشہور کر دیا گیا کہ پہناں ہے ۔ لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ حضرت علی کی مخالفت میں ان کے عظیم والد کی شان کو گھٹا نے کے لیے یہ مشہور کر دیا گیا کہ پہناں ہے ۔ لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ حضرت علی کی مخالفت میں ان کے عظیم والد کی شان کو گھٹا نے کے لیے یہ مشہور کر دیا گیا کہ

وہ اسلام نہ لائے تھے۔ پھرالیبی کہانیاں گھڑلیں کہ سب پرانے لوگوں کو دوزخ میں ڈال دیا۔اوراس میں دوجہانوں کے سردار کے آباد واجداد کو بھی شامل کر دیا۔ یہ عاجزاس سلسلہ میں کافی کھے کہ چکاہے۔اور جناب ابو طالبؓ کے اسلام کا معاملہ ساتویں باب میں آب کی وفات کے وقت بیان کیا جائے گا جناب عبدالمطلبؓ نے اپنی وفات سے چند دن پہلے معاملات کو اور زیادہ کھول ویا اور ام ایمنؓ تک کو وصیت کی ۔" اے برکہ میرے بیٹے سے غافل نہ رہنا کہ یہود و نصاری بھی گمان کرتے ہیں کہ میرایہی بیٹیا پیٹم برآخر الزمان ہے "۔

جناب ابوطالب کی سمر پرستی جناب عبدالمطلب نے اپ وفات سے جہلے صرف دو وصیتیں کیں اول اپن تنام لڑکیوں کو بلایا ۔ اور ان کو بتایا کہ میراوقت قریب آگیا ہے کیا وہ بتا سکتی ہیں کہ وہ ان کے مرنے کے بعد کیا مرشیہ کہیں گی ۔ وہ سب شاع وہ تھیں ۔ انہوں نے اپنے اپنے مر فیے بیان کئے ۔ در اصل جناب عبدالمطلب اپنے خاندان اور عوبیزوں کو اپنی موت کا صد مہ برداشت کرنے اور آنے والی ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے تیار کر رہے تھے ۔ وہ وسط النسب تھے (شجرہ الف سے استفادہ کریں) اور ان کو معلوم تھا کہ ان کے خاندان پر بھاری ذمہ داری آنے والی ہے ۔ نبی کے شرف سے حسد بھی پیدا ہو گا ۔ اور وراصل آگے قار مین دیکھیں گی کہ ان جہل وغیرہ اس حسد کیوجہ سے سب کچھ کرتے تھے اور مار بھی کھاگئے سپتانچ خاندان کی اس بھاری ذمہ داری کا بوجھ دہ اپنے عظیم بیئے سید ناابوطالب پر ڈال رہے تھے ۔ اور پر سیدھی طرح دو سری وصیت بھی کر دی "میرے بیئے بھئی رسول پاک کی حفاظت واحتیاط ابی طالب کے ذمہ ہے ۔" یہاں جناب ابدھالیٹ کی زوجہ بخرے خاطر شنبت اسکا ذکر ضور دری ہے کہ انہوں دیسب کھے کیا ۔ مشبصرہ تاریک کی حفاظت واحتیاط ابی طالب کے ذمہ ہے ۔" یہاں جناب ابدھالیٹ کی زوجہ بخرے خاطت ایک ذرا ٹھہر ہے ۔ اللہ کی جسیب کی حفاظت و خود الند کرتا ہے ۔ تو کیا یہ نہیں ۔ نہیں سہیں ہیں تھا کہ حضور پاک کی حفاظت ۔ لیکن ذرا ٹھہر ہے ۔ اللہ کا خرف تھا۔ حفاظت تو خود الند کرتا ہے ۔ تو کیا یہ نہیں ۔ نہیں نہیں ۔ نہیں ایک اس بیات سے کیا کہ حفاظت تو خود الند کرتا ہے ۔ تو کیا یہ تو جو بیا کیا اور قار مین حضور پاک کی خطاط میں مواقع تقدیر کو بھن کی کو شش کر ہیں۔ گھنے کی کو شش کریں۔ ۔ تو کہیں ۔ کہیں اسے حسیب کی است میں پیدا کیا اور قار مین حضور پاک کے فرمان میں مواقع تقدیر کو کھنٹر کریں۔ ۔ تو کہی کی کو شش کریں۔ ۔ تو کہیں کیا کہیں کیا کہی کی کو شش کریں۔ ۔ تو کہیں اپنے حبیب کی است میں پیدا کیا اور قار مین حضور پاک کے فرمان میں مواقع تقدیر کو کھنٹر کی کیا کہیں۔ کیا کہی کی کو شش کریں۔ ۔ ۔ تاریک کیا دو کور کی کی کی کور شش کریں۔ ۔ ۔ تاریک کی کی کور شش کریں۔ ۔ تاریک کیا کیا کیا کہی کور شش کریں۔ ۔ تاریک کیا کہی کیا کہی کور شش کریں۔ ۔ تاریک کیا کیا کور شرف کی کی کور شش کریں۔ ۔ تاریک کیا کہی کیا کہی کیا کہیں۔ کیا کہی کیا کہی کیا کہی کیا کہی کیا کہی کیا کہی کیا کور شش کریں۔ کور شرف کیا کور کیا کیا کیا کیا کور کیا کیا کیا کور

ام ایمن روایت کرتی ہیں کہ جب جناب عبدالمطلب کا جنازہ اٹھاتو حضور پاک بھی تابوت کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے اور رورہے تھے ۔ "اے اہل محبت یہ عاجر آپ سے سوال کرتا ہے کہ حضور پاک اس جہان میں اپنے عظیم دادا کی جدائی پر آنسو بہارہ تھے تو کیارہ زوقیامت آپ اپنے دادا کو جنت سے باہر دیکھنا پند کریں گے ، اپنے دل کو مٹولیں اور اس نکتہ کو سیکھیں "۔ جناب ابو طالب کا مثر ف الند تعالیٰ کے رنگ بھی عجیب و غریب ہیں کہ جناب عبدالمطلب تو مکہ کے سردار تھے ۔ لیکن جناب ابو طالب کے اپنے دالدی جائداد میں دسویں حصہ سے بھی کم ملا ۔ وہ خو د بھی کوئی زیادہ امیر نہ تھے ۔ لیکن حضور پاک جب ان کے گر آئے تو ساتھ برکت اور رحمت بھی آگئ ۔ جب کھانا شروع ہو تا تو جناب ابو طالب اپنی اولاد کو روک دیتے اور فرماتے " ٹھیرو میرے بیٹے کو آنے دو، ان کی وجہ سے گھر میں برکت آگئ ہے ۔ درنہ تم لوگ تو کھانے سے سیری نہ ہوتے تھے " بتناب ابو طالب "

نے حضور پاک کے ساتھ اپن اولادے بڑھ کر محبت کی ۔جب سوتے تو حضور پاک بھی ان کے پہلو میں سوتے تھے جب باہر نکلتے تو حضور پاک بھی ساتھ ہوتے ۔ " اے اہل محبت ایک سوال کا جواب دیتے جانا۔ سنتے ہیں کہ حوض کو ٹرپر سب کچے بانٹنے والے ہمارے آقا ہی ہوں گے ۔ تو کیا جناب ابو طالب پیاہے رہیں گے ،اگر یہ استعارہ ہے تو آپ بھی استعارہ کے طور پر جواب دیں ۔ " حصنور پاک کما بچین جن لوگوں نے بچین بیا بانوں یا گاؤں میں گزارا ہے ۔ ان لوگوں کو معلوم ہے کہ کافی دیر رات گئے تک یکچ کھیلتے رہتے ہیں ۔ اور تھک کر چار پائی پر بے خبر ہو کر لیٹ جاتے ہیں ۔ صبح المصح ہیں تو بال بھرے ہوتے ہیں اور آنکھوں میں چیز ہوتی ہے ۔ بحتانچہ مکہ مکر مہ میں بھی سب بچوں کی بہی حالت ہوتی تھی ۔ اور حضور پاک کھیل میں ان بچوں کے ساتھ ہوتے میں چیز ہوتی ہے ۔ لیکن آپ بحب المصح تھے تو سراسر جمال ہی جمال ہو تا تھا اور وہ سنورے ہوئے ہوتے تھے اور انکھوں میں سر مہ ہو تا تھا۔ دیکھنے والے یہ دیکھ کر حمران ہوجاتے تھے ۔ یہ بیں جمال کی بھلکیاں ۔ آنکھوں میں سر مہ ہو تا تھا۔ دیکھنے والے یہ دیکھ کر حمران ہوجاتے تھے ۔ یہ بیں جمال کی بھلکیاں ۔

شمام کابہملا سفر صفور پاک کچے بڑے ہوئے بین تقریباً دس بارہ سال کے تھے کہ بتاب ابو طالب نے تجارت کی عزض سے ملک شام کا سفر اختیار کیا۔ طبری کے مطابق جب سواریاں کس دی گئیں تو رسول الند کے حال ہو گئے کیونکہ آپ ساتھ نہ جا رہ تھے۔ سید ناابو طالب نے جب یہ حالت دیکھی تو وہ بھی رو پڑے اور قسم کھائی کہ حضور پاک بھی ان کے ساتھ جا ئیں گے کہ نہ آپ ہمارے بغیر رہ سکتے ہیں۔ اور نہ ہم آپ کے بغیر سبر حال جب یہ قافلہ وادی یرموک میں بھریٰ کے مقام کے نزد کی پہنچا تو بھی اور ہو اہم ان کے معاوت گاہ ہے باہر لگل آیا اور ایک آدمی بھیج کر اہل قافلہ کو شام کے کھانے پر اپنے ہاں مدعو کیا۔ یہ کہائی مور خین اور راہب اپن عبادت گاہ ہے باہر لگل آیا اور ایک آدمی ہے۔ بلکہ آجکل کے یو رپین مورخ بھی اس پر فخر کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے پیغمبر کی ان کے ایک عیسائی راہب نے "رہمنائی" کی ۔ تو یہ عاجز اس کہائی کو اپنے الفاظ میں بیان کرے گا۔

بحیراراہب رہ بین مداؤں والی بات کو نہ مانی تھا ور نہ ان افسانوں کو ہم اس وقت کادین صنیف کہیں گے۔وہ موجو وہ عیسائیوں ک طرح تین خداؤں والی بات کو نہ مانی تھا اور نہ ان افسانوں کو جانیا تھا ہو آج عیسائیوں نے مذہب کے گرولپیٹ دیے ہیں ۔بحیراً کو سرکار دوعالم کی خوشبوآگی تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک قافلہ آرہا ہے اور ایک بادل ان پر سایہ کئے ہوئے ہے ۔اور جب اس درخت کے نیچ چہنچ جہاں قیام کر ناتھا تو درخت کی شاخیں جھک گئیں تو بحیراً لکار اٹھا۔بخدا الیما کسی نبی کے لیے ہو سکتا ہے اس باب کے شروع میں حضور پاک کی شان کے بیان میں اس سلسلے میں حضرت عرائے بیان پر ایک "دانشور" نے جو جسموہ کیا اور علامہ اقبال فروع میں حضور پاک کی شان کے بیان میں اس سلسلے میں حضرت عرائے بیان پر ایک "دانشور" نے جو جسموہ کیا اور علامہ اقبال نے جو اس کاجو اب دیا ۔ یہ اللہ کی عطا ہے۔ بحر آجو کچھ دیکھ سکتا تھا وہ محمل دوسروں کو کہاں نظر آتا ہے ۔ دل بنیا اور چشم بنیا کاذکر اور وضاحت چیش لفظ میں ہو چکی ہے ۔ یہ دنیا اس طرح نہیں ہے جس طرح نہمیں نظر آتی ہے ۔اللہ تعالی کے بجب رازہیں کچھ لوگوں کے سینے کو وہ کھول دیتا ہے ۔اور ضروری نہیں کہ صرف مسلمان یا دین صنیف والوں کو یہ عطا ہو ۔ یہ سائنس بھی ہے۔ جبت کے سینے کو وہ کھول دیتا ہے ۔اور ضروری نہیں کہ صرف مسلمان یا دین صنیف والوں کو یہ عطا ہو ۔ یہ سائنس بھی ہے۔ جبت کے طبی لاما کی تغیری آئکھ کی کہائی اس سلسلے میں پڑھنے سے تعلق رکھ ہے ۔اور اب اہل یو رپ اور اہل امریکہ اس سلسلہ میں مزید شعقیقات کر رہے ہیں ۔ لیکن دین صنیف والوں کی روحانیت کے سلمنے باتی سب نے ہیں ۔

#### 133

بہر حال شام کو اہل قافہ جب کھانے کے لیے بحریًا کے پاس پہنچ تو بحریًا کی آنکھیں ٹھنڈی نہ ہو سکیں ۔ حیران ہو کر پو تھا

"کیا کوئی پیچھے تو نہیں رہ گیا "اہل قافلہ نے کہا ہاں ایک بچے رہ گیا ہے ۔ بحیرًا کہنے لگا" اس کو بھی ضرور لاؤ" اور یہ ہمارے آقا حضور
پاک محمد مصطفیٰ تھے ۔ بحیرًا کے دل کی آنکھیں جب حضور پاک کے حسن و بحمال پر مرکو زہو میں تو اس کو دونوں جہاں حاصل ہو
گئے ۔ کئی سوال پو چھے ۔ عربوں کے رواج کا پاس کرتے ہوئے لات و عربیٰ کو بھی پچ لے آیا تو ہمارے آقا نے فربایا" و یکھو میرا ان
کے ساتھ کوئی تعلق نہیں "میرا خالق ایک اللہ اور اکیلا اللہ ہے" ۔ روایت ہے کہ بحیرًا نے مہر نبوت کی زیارت بھی کی کہ ان کو
اس سلسلہ میں بھی اگاہی تھی ۔ بحیرًا کو جب ہر طرح ہے تسلی ہوئی تو جناب ابو طالبؓ کو گزارش کی کہ بہتر ہے لمبے سفر اختیار نہ کئے
جائیں ۔ بہودیوں میں حسد رکھنے والے لوگوں میں بھی کچھ مردم شتاس لوگ ہوتے ہیں ۔ ان کو خبرلگ گئ تو وہ شرہے باز نہ آئیس جو کچھ ان ہو تا ہیں جائی ہوئی تو جناب ابو طالبؓ کو یہ بات بہند آئی اور تجارت کا مال ادھر ہی تج کہ کم کم مہ والیں چل پڑے ۔ بحیرًا نے اس سلسلہ میں جو کچھ ہے ۔ اور اہل مغرب خوش ہوتے ہیں تو بڑی اجت ہے کہ ہم بھی خوش ہیں کہ بحیرًا کو دیدار عام کا شرف حاصل ہو گیا کہ بحیرًا بھی حضوریاک کے جمال کے چٹمہ سے سراب ہو گیا

مکہ مگر مہ کامعاشرہ اب حضور پاک لا کہن ہے جوانی کی طرف بڑھ رہے تھے اور آپ نے اپن زندگی عام آدمیوں کی طرح گراری ۔ بے شک اوروں کی طرح بتوں کی پوجانہ کی ۔ اور شاید آپ کے سارے گرانے والے الیے تھے ۔ کہ لا کہن میں آپ نے بھی ای طرح کئے جس طرح آپ کے خاندان والے کرتے تھے ۔ حتیٰ کہ بکریاں تک چرائیں اور انسانی معاشرہ میں جو ذمہ داری آئی وہ پوری کی ۔ ہاں زمینداری کے ساتھ کم مہ میں کم واسط پڑا۔ لیکن جب مدینے مرات کے ساتھ کم مہ میں کم واسط پڑا۔ لیکن جب مدینے مورہ تشریف لے گئے تو وہاں زمینداری میں بھی پوری ولچی لی ۔ آپ نے کسی راہب کی طرح زندگ نے گزاری ۔ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی وہ گس کی یا خانہ کعب میں کی یا کسی تنہائی والی جگہ پر کی ۔ لیکن جب عبادت ختم کی اور باہر نظے تو عام آدمیوں کے پیچ گھل مل گئے ۔ لوگ آپ کے لیے طرح طرح کی چیٹکو کیاں کر رہے تھے ۔ اور شاید آپ بہت کچی جانتے ہوں گئے تو عام آدمیوں کے پیچ گھل مل گئے ۔ لوگ آپ کے لیے طرح طرح کی چیٹکو کیاں کر رہے تھے ۔ اور شاید آپ بہت کچی جانتے ہوں گو بہیانا۔ لیکن آپ کی عبادت کسی مقصد کے تحت تھی ۔ استخفراق ، ذکر ، فکر ، تجسس اور اپنے نفس کی پہچان ۔ کہ تب جاکر اللہ تعالیٰ کو بہیانا۔ لیکن آپ کی عبادت کسی معاشرے میں اس طرح گھل مل کر رہتے تھے کہ آپ نے کبھی کوئی تاثر نہ دیا کہ آپ کہ اس کے عد سے زیادہ ذمہ داری آنے والی ہے تو دوسری طرف آپ کے جمال کا چیمہ بھی جاری ہونے والا ہے ہاں البتہ سب لوگ آپ کے عد سے زیادہ عرب کرتے تھے۔

حزب الفجار توم سے سب سے پہلے جس بڑے اجتماعی کام میں حضور پاک نے شرکت کی اس کو حرب الفجار کہتے ہیں ۔ یہ ایک جنگ تھی۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ہر سال سرز مین عرب میں نخلہ اور طائف کے در میان ج سے تھوڑا پہلے ایک بازار لگتا تھا جس کو عطاظ کہتے تھے ۔ اور وہاں خرید و فروخت خوب ہوتی تھی۔ ایک سال وہاں پر ایران کی حکومت کے باجگزار قبیلہ کنم کے حمیرہ کے بادشاہ نعمان بند منذر جس کی تلوار ، اور نسب کا ذکر پچھلے باب میں ہو چکا ہے۔ اس نے فروخت کے لیے کچھ بطیمہ

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ی و خوشبائیت) بھیجا، اور اس بال کو قبید قیس کے عروہ بن عتبہ نے پناہ دی ۔ لیکن عروہ کو ایک شخص بران نے قبل کر دیا۔ اور وہ خیبر سے ہوتا ہوا کہ مکر مہ آگیا اور دہاں حرم شریف (عانہ کعبہ) میں پناہ لے لی۔ اب کچے قبائل پناہ دینے کے حق میں تھے اور کچے کہتے تھے کہ بران کو قبید قبیل کے حوالے کیا جائے ۔ اس وجہ سے ایک سال بازار بھی نہ لگا اور اس سے اگے محرم میں پناہ دینے والے اہل کہ یعنی قبید قبیل اپنے طیفوں بنو کنانہ وغیرہ کے ساتھ ایک متحارب گروہ بن گیا اور دو سری طرف قبید قبیل اپنے طیفوں فاص کر ہوازن کے بڑے قبید کی چھوٹے قبیلوں سے مل کر دو سرا متحارب گروہ بن گیا۔ ان میں قابل ذکر بنو صبتم اور ان کا مردار دریدہ بن الصحہ ہیں جن کا ذکر آگے چل کر بیبویں باب میں بھی ہوگا۔ روایت ہے کہ قبید قریش سے بنو عبد شمس کے ابوسفیان کے باپ حرب بن امیہ اور عتبہ بن ربیعہ جن کا ذکر آگے بہت ہوگا۔ دونوں نے اس بتنگ میں اہم کر دار ادا کیا۔ ولیے شرکت تو بنو مخزوم نے بھی ابو مجہل کے باب ہشام کے ماتحت کی۔ بنو ہاشم نے حضور کیاک کے چھاز ہیر کے ماتحت اور باتی قبائل فی مردر ہوئے۔ لیکن زیادہ سے نیادہ اپنے متحال کی طرف جو تیر آتے تھے ان کو روک کر اپنے جھاؤں کو دے دیتے تھے کہ دہ ان شرکی ضرور ہوئے۔ لیکن زیادہ سے نیادہ اپنے مجھاؤں کی طرف جو تیر آتے تھے ان کو روک کر اپنے جھاؤں کو دے دیتے تھے کہ دہ ان کی ۔ استعمال کریں ۔ یہ جنگ اس محرم میں ہوئی اور قریش کا بلہ بھاری رہا۔ بہر عال عشبہ بن ربیعہ کے ذریعہ سے قبائل میں صلح ہوگئے۔

میں میں صف الفصنول حضور پاک اور آپ کے بچاؤں کو یہ جنگ بیند نہ تھی۔ اور خاندانی مجبوریوں اور قبائلی بندھنوں کے تحت بو پرانے وعد ہے اور معائد ہے ہوئے تھے ان کے تحت بنو ہاشم جنگ میں شامل اس لئے ہوئے کہ ان پر کمزوری یا وعدہ خلافی کا الزام نہ لگے ۔ اس لئے جنگ کے جلدی بعد حضور پاک کے بچاز بیر نے بیٹاق طف الفضول کا بندوبست کیا ۔ اور پچملی جنگ جو حرام مہینوں میں ہوئی اس کو غلط جنگ یا حرب الفجار کا نام دیا اور آتندہ کے لیے اعلان کیا کہ جنگ صرف کسی مظلوم کی مدد کے لئے کا جاسکتی ہے۔ اسلام کے بعد بھی حضور پاک نے اس بیٹاق کی تعریف کی اور فر با یا کہ وہ اس پر قائم ہیں ۔ شمام کا دو سرا سفر بھی تجارت کی عرار ابعد حضور پاک نے ملک شام کا دو سرا سفر بھی تجارت کی عزم سے کیا ۔ اور جنیائی بتاب نعد بجہ نے مال کے ذریعہ سے تجارت کی ۔ ساتھ جتاب نعد بجہ کا غلام سیرہ بھی تھا ۔ اور بھری کے نزد کیف ایک اور عیسائی راہب نسطواز سے ملاقات کا ذکر ابن سعد نے تفصیل سے کیا ہے لیکن تنام کہائی اس بیان کے ساتھ ملتی ہے جو بحمرار اہب بے سلسلہ میں کھی گئے ہے۔ اس لئے آئی بیان کو دہرایا نہیں جارہا۔ بہر حال بحناب نعد بجہ نے تجارتی قاف کو واپس آتے دیکھا کہ ایک سلسلہ میں کھی گئے ہے۔ اس لئے آئی بیان کو دہرایا نہیں جارہا۔ بہر حال بختاب نعد بجہ نے تجارتی قاف کو واپس آتے دیکھا کہ ایک بادل نے ان پر سابھ کیا ہوا ہے تو بڑی مناثر ہو ہیں۔

جن**ناب خدیجُبر کامقام** بتاب خدیجُه کامقام بهت او نجا ہے۔اور ان کی عمر حضور پاک سے زیادہ ہونے میں بھی کوئی خاص حکمت پنہاں تھی ۔اس عاج کا خیال ہے کہ عورت دنیاوی زندگی میں ایک اہم کر دار اواکرتی ہے۔حضور پاک نے اپن عظیم والدہ کی شفقت چند دن دیکھی۔ کوئی بہن مذتھی۔ پھو پھیوں کے علاوہ کوئی محرم عورت مذتھی۔وہ اپنے کام میں مصروف رہتی تھیں۔ تو www. Kitabo Sunnat.com

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن م

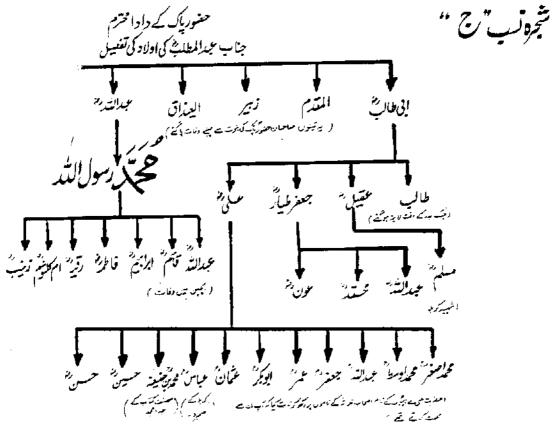

## حصنور پاک کی چھو بھیاں

ا ام حکیم ان کی شادی کریز بن ربیعه ابن صبیب بن عبد شمس سے ہوئی اوران کی بیٹی اردی حضرت عثان کی والدہ تھیں ۔ ب امیم ان کی شادی مجش بن رباب سے ہوئی جو عبد شمس کاصلیف قبیلہ تھا۔عبداللہ بن مجش شہید احد، اور زینب بنت مجش (ام المومنین) آیکے بدیل، بدی ہیں

ج - برة -آپ کی شادی عبداللہ ابن هلال محزومی کے سابھ ہوئی سابو سلمہ محزو بی اپنے خاندان سے اول اسلام لانے والے اس کے بیٹے تھے ۔آپ اس سلم علی خاوند تھے۔

د ۔ صفیۃ ۔ آپ کی شادی عوام بن خویلد سے ہوئی ۔ عشرہ میشرہ میں جناب زبیر بن عوام آپ ہی ہے بیٹے تھے ۔

ہ -اروی سزمانہ جاہلیت میں آپ کی شادی عمیر بن وہب کے ساتھ ہوئی سوہاں علیحد گی سے بعد دوسری شادی ارطاقا بن شرجیل بن ہاشم کے ساتھ ہوئی

و سعاتکہ ۔ زمان جاہلیت میں شادی ابوامیہ مخزدمی سے سابھ ہوئی ۔ وہاں اسلام سے بعد علیحد گی ہو گئی ۔ آپ ہی کو کفار کی بدر میں تناہی کاخواب آیا ۔ اور آپ مدینہ شریف بجرت کر گئیں ۔

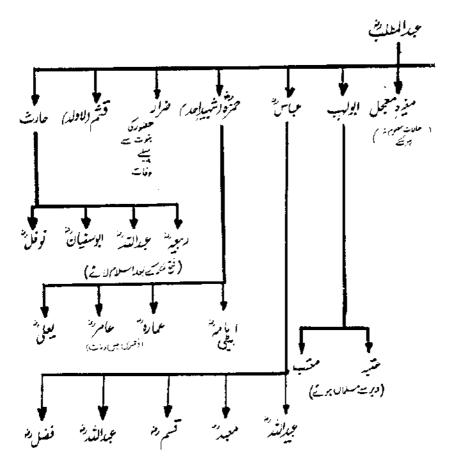

### حصنور پاک کے جیاؤں کی بیٹیاں اسابی طالب امہ ان ام طالب بھانت ب- مزوق امامت ر - عبائ ام حبیب در زبر خباعث ام الحکم، صفیت ام زبیر و مقوم = ہنڈ ،اردی ،ام عمر و سعارت یاردی

141

حضور پاک کے لیے ایک ایسی عورت کی ضرورت تھی جس میں محبت کے علاوہ شفقت بھی ہو۔ اور ابیما کام کوئی بڑی عمر والی مورت کر سکتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جناب خدیجۂ کویہ شرف بحش دیا۔ طبقات ابن سعد کی آخری جلد میں ذکر ہے کہ مکہ مکر مہ ک کانی مورتیں خانہ کھیہ میں بیٹی تھیں ۔ کہ ایک فرد (شاید کوئی رجال الغیب سے) وہاں سے گزرا اور کہا کہ تنہارے ہاں نبی پیدا ہونے والا ہے۔ جن کو محمد مجی پکاراجائے گا۔وہ اللہ کا پیغام بہنچائیں گے۔لہذاتم میں سے جو خاتون ان کی زوجیت حاصل کرسکے وہ ضروری ابیما کرے ۔معاشرہ کے بند معنوں کی وجہ ہے کوئی خاتون بھی ایسی بات سن کر ہاں نہ کرے گی ۔لیکن روایت ہے کہ جتاب حدیثہ نے پیر بات سن کر نگاہ نیچی کرلی ۔اور باتی عور توں نے اس آدمی کو سست بھی کہااور اس پر کنکریاں بھی پھینکیں جناب خد يكبرسے لكاح شرافت و حسب نسب ميں جناب خديجةً كا مقام بہت بلند ہے۔آپ بھی قصیٰ كی اولاد ہے ہیں۔ شجرہ اللہ سے استفادہ کریں کہ آپ کانسب حضور پاک کے نسب کے ساتھ قصیٰ پرجاملتا ہے۔ آپ کے دوخاوندیکے بعد دیگر جوانی میں وفات پا بھی تھے ۔آپ کی ان سے اولاد بھی تھی ۔ لیکن قدرت ، ایک بیوہ عورت کو عظیم شرف دنیا چاہتی تھی اور اسلام وین فطرت کے طور پر عورت کے لیے ایک مقام پیدا کر رہاتھا۔الند تعالیٰ نے جناب خدیجۂ کو بے پناہ دولت ہے بھی نو ازاتھا۔اور آپ بڑے بڑے روسا، بے شادی مے پیغاموں کو ٹھکراتی رہیں تھیں ۔لیکن یہاں خو دمتنیٰ ہٹوئیں کہ حضور پاک ان کو زوجیت میں قبول فرمائیں اور اپنی بہن کے ذریعہ پیغام بھجوا دیاجو حضور پاک نے منظور فرمایا۔ جناب خدیجہ کے والداس وقت فوت ہو میکی تھے اور جناب خدیجہ کے چمپرے بھائی ورقہ بن نوفل نے جناب خدیجہ کی طرف سے تمام معاملات طے کرائے ۔ لیکن اس عاجز کے لحاظ ے بزی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جناب خدیج کو ام المومنین اول ہونے کا شرف بخشا ۔ اور ہمارے آقا حضوریاک کو دنیادی زندگی میں جو راحت جناب خدیجۂ نے پہنچائی اس کو کوئی قلم بیان نہیں کر سکتی ۔لیکن ساتھ ہی جو لطف حضوریاک کے جمال کا جناب خدیجہ نے اٹھایا وہ کسی اور کو نصیب نہ ہوا۔ تقریباً ہیں سال سے کچھ زیادہ عرصہ آپ اکیلی ہی حضور پاک کی زوجیت سے نطف اندوز ہوتی رہیں ۔ انہی کے بطن سے حضور پاک کی عظیم بیٹیاں جناب زینٹ جناب رقیہ جناب ام کلوم اور جناب فاطمه الزہراً پیدا ہو میں ۔انہی کو شرف ہے کہ ایک طرف جناب حیدر کرار انند کے شیر اور ہمر جنگ کے دولہا جناب علیٰ ان کے داماد ہیں ۔ تو دوسری طرف حیا کے مجسمہ بیت رضوان کاسبب اور سخی دغنی جناب عثمانٌ بھی ان 👚 کے داماد ہیں ۔آپ ہی حضور پاک کے دوبیٹوں ، عبدالنڈ اور قاسم بعنی الطاہر اور الطیب کی والدہ ہیں ۔اور آپ ہی جتاب حسن و حسین وام کلثوم اور زینب کی نانی ہیں ۔ آپ ہی کی اولاد سے تمام اولیاء کے سردار پیر دستگیر متعددامام اور سادات پیدا ہوئے ۔ جن کو ہم شاہ جی کے نام سے موسوم کرتے ہیں ۔اے رب العالمین جناب خد بجڑ کے شان کے بیان ہے ہمارے دباعوں اوراس کتاب کے صفحات کو معطر کر دے ۔ اور ساری امت این کی یادیں منانا شروع کر دے سافسوس کہ اس سلسلہ میں ہماری کو تاہی حدے گزری ہوئی ہے۔ خانه كعب كى تعمير اب حضور پاك كى عمر مبارك تيس پئتيس سال ہونے والى تھى ۔ نبوت كاسورج بھى طلوع ہونے والا تھا۔اور دولھاکی آمد کے لیے تیاری ہوری تھی۔ چٹمہ زمزم آپ کی ولادت سے پہلے جاری ہو چکاتھااور اس کا پچھلے باب میں ذکر ہو چکا

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتم<u>ل مفت آن لائن مکتبہ</u>

- 142

ہے ۔اب النہ تعالی نے چاہا کہ اپنے گھر کو دوبارہ تعمر کر دے کہ اس کا صبیب جب اہل حق کے ساتھ حق کے گھر میں داخل ہو تو گھر بھی نیا بنا ہوا ہو ۔ایک داخلہ تو صلح حدیمہ کے ایک سال بعد ہو گیاتھا۔لیکن اصلی داخلہ فتح مکہ کے وقت ہوا جس کا ذکر تفصیل کے ساتھ انسیویں باب میں آتا ہے ۔ لیکن اب ضرورت یہ تھی کہ نبوت کے اعلان سے پہلے اللہ تعالیٰ کا گھر میار ہو جائے ۔ کہ قارئین دیکھیں گے کہ نبوت کے اعلان کے بعد نہ صرف مکہ مکر مہ میں اختلافات آمڈ آئے بلکہ ساری سرزمین عرب میں اختلافات نے جنگ کی شکل اختتیار کرلی ساس میں اللہ تعالیٰ کی کچھ حکمت پہناں تھی کہ دنیا ہے کونے کونے میں اللہ کا پیغام پھیلانے والوں کو اللہ تعالیٰ مجھی سے نکال کراہل حق بناناچاہاتھا۔، بہرحال اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو موجو دہ شکل ولانے کا یہ سبب بنایا کہ ایک جہاز جدہ ک بندرگاہ کے نزدیک آکر کنارے کے ساتھ ایسا ٹکڑا یا کہ جہاز ٹوٹ گیا۔قریش مکہ کو جب یہ خبر ملی تو ان کو خیال ہوا کہ کیوں نے جہاز کی اس لکڑی سے خانہ کعبہ پر چھت ڈال دیں ۔اور ساتھ ہی نئی دیواریں بھی نئی بنالیں سپتانچہ آئندہ کے سیف النہ جناب خالاً کے باپ ولید بن مغیرہ کی کوشش سے نہ صرف جہاز کی لکڑی قیمتاً صاصل کرلی گئے۔ بلکہ ایک معمار بھی مل گیا۔اب کعبہ کی پرانی دیواریں گرانے سے ڈرلگتا تھا کہ ابرہہ کا حال اکثر لوگ دیکھ بچھے تھے ۔لیکن ولیدنے ہمت کی اور عرض کی "اے الند نیا خانہ کعبہ بنانے کا ارادہ ہے ورنہ کون تیرے گھر کو ا کھاڑ سکتا ہے " تو ولیدنے پہلی گینتی جلائی ۔ تو ٹھسکی نیت ہونے کی وجہ ہے کچہ نہ ہوا تو باقی لوگ بھی دیواروں کو ڈھانے لگ گئے ۔اور جب دیواریں ڈھاکر زمین کے برابر کر دیں تو مزید بنیادیں کھودنے کی ہمت نہ ہوئی کہ مزید کھدائی سے سارا مکہ مکر مہ ہل گیا۔بہرحال چاروں دیواروں کے لیے قریش نے اپنے آپ کو چار حصوں میں ہانٹ لیا۔ اوراس طرح حضوریاک کاخاندان بنوہاشم اور بنوعبد شمس وغیرہ مل کر بنوعبد مناف بن گئے ۔اور قرعہ ڈال کر چاروں گروہوں میں برابر کام تقسیم کر دیا گیا۔ حضوریاک نے بھی اپنے کنبہ اور قبیلہ کے ساتھ مل کر کام کیا۔اورسب کام بخیروخوبی انجام پایا۔ تجر**اسو د کانصب** سین جب مجراسو د کونصب کرنے کاوقت آیا تو جھگڑا شروع ہو گیا کہ ایسا کون کرے ۔اور ہر گروہ یا قبیلہ ا پناحق جما نے نگا۔ اور معاملات جماً تک پہنے جاتے کہ ام المومنین ام سلمہ کے والد اور جماب خالاً کے چجا ابو امیہ نے تجویز پیش کی کہ یہ فیصلہ وہ کرے گاجو کل صبح سویرے خانہ کعبہ میں پہلے داخل ہو گا سب نے اس پر اتفاق کیا اور اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ حضور پاک بی سب سے پہلے وہاں پہنچ اور یہ قرعہ آپ سے نام پر نکلا۔اب آپ امین کہلاتے تھے۔صادق کہلاتے تھے اور شخصیت میں سراسر جمال تھا۔ کسی ایک آدمی ہے ول میں بھی آپ کے ضلاف نہ کوئی حسد تھانہ کوئی شک ، اس لئے سب خوش ہو گئے ۔ حضوریاک نے اپنی چادر پھیلا دی اور تجراسود کو اٹھا کر اس پررکھ دیا۔ پھرچاروں گروہوں کو اپنا نمائندہ یا امیر بنتخب کرنے کی فرمائش کی کہ وہ آگر چادر کاایک ایک کو نہ مکڑلیں ۔ادر مل کر چادر کو اٹھائیں سپتنانچہ ایسا<sub>ن</sub>ی ہوا۔اور جب اس جگہ <sup>پہن</sup>نچ جہاں حجراسو د نصب کرناتھا تو حضوریاک نے حجراسو د کواٹھا کر نصب کر دیا۔ حجراسو د کو مصبوطی سے ساتھ دیوار کا حصہ بنانے سے لیے جو بتھر ساتھ لگایا گیاس کو اٹھانے کی سعادت حضوریاک کے جیا حضرت عباس کو ہوئی۔ عث**ر ارت** ۔ ایک نجدی جس سے بارے میں خیال ہے کہ شیطان تھااس نے شرارت کرنے کی کو شش کی اور تفرقہ اور اخت**ل**اف

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کاراستہ پیدا کرنے کی سعی بھی کی۔اور زور سے کہا" بخدایہ نوجوان تم سے سب کچھ لے لے گا بینی امارت حکومت وغیرہ اور خوش بختی بھی تم سے بانیٹ لے گا"۔

شرارت کا قلع قمع اس نبدی یا شیطان کی بات نصیک ہی تھی کہ اثرات ظاہر کر رہے تھے کہ آپ باتی لوگوں سے بہت بلند ہیں ۔ اور اصل بلندی کے بارے تو نہ کوئی اس وقت سوج بجھ سکا اور نہ اب ہماری وہاں تک بہتے ہے ۔ البتہ نبدی یا شیطان کی بات سے جو حسد پیدا ہو سکتا تھا اس کو بعناب ابو طالب نے ایک فی البدیہ نظم پڑھ کر ختم کر دیا۔ اس نظم میں خانہ کعبہ کی شان بیان کی اور پجر بڑے پیارے الفاظ میں اپنی سعاوت اور شرف کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن لیا۔ اور ہم سے یہ کروارہا ہے وغیرہ ان الفاظ کے جادو نے سب پر رقت طاری کر دی اور نجدی کی بات خاک کی طرح آڑ گئے ۔ یہ جتاب ابو طالب کی شان کہ وہ اپنے عظم محتے ہے جاب ابو طالب کی شان کہ وہ اپنے عظم محتے ہے جاب ابو طالب کی شان کہ وہ اپنے اللہ تعالیٰ کی باتیں البتہ نرائی ہیں ۔ مورضین کہتے ہیں کہ چادر کے چار کو نے پکڑنے والوں میں سے کسی کو مسلمان ہو نے کا شرف حاصل نہ ہوا۔ تین البتہ نرائی ہیں ۔ مورضین کہتے ہیں کہ چادر کے چار کو نے پکڑنے والوں میں سے کسی کو مسلمان ہو نے کا شرف حاصل نہ ہوا۔ تین البتہ نرائی ہیں ۔ مورضین کہتے ہیں کہ چادر کے چار کو نے پکڑنے والوں میں سے کسی کو مسلمان ہو نے کا شرف حاصل نہ ہوا۔ تین البتہ نرائی ہیں اگر ذکر آئے گا لیکن اس کی قسمت نے یادری نہ کی سے داخد کی عطاہ وتی ہے کہ وہ کس پر رحم کر دیتا ہے۔ خوان نے دیک عام رہ کی اسلام کی دعوت دیتے سیب کی است میں سے اٹھانا۔ اور ان کے جمال کے چشموں سے ہمیں بھی کچھ عطاکر دے "۔ بھلال کے چشموں سے ہمیں بھی کچھ عطاکر دے "۔

حظیم روایت ہے کہ جہازی لکری کافی نہ تھی کہ پورے خانہ کعبہ پراس سے تھت ڈالاجاسکے ۔اس لئے دیواریں اتن تی تی گئیں جن پر چست پوراہو سکے ۔اور خانہ کعبہ کی کچے جگہ خالی مجموز دی گئی ۔البتہ کچے نشانات مجموز دیئے گے ۔اب اللہ تعالیٰ کا کرنا السے ہوا کہ بحت سال بعد حق نے خانہ کعبہ کی متولیت اور نظام اہل حق کو عطاکر دیا ۔ تو حضور پاک نے فرمایا کہ اسجبہ کو السے ہی رہنے دو ۔اس جگہ پر نفل کی اوائیگی کا اتناہی شرف اور ثواب ہو گاجتنا خانہ کعبہ کے اندر نوافل اواکر نے کا ثواب ہو تا ہے ۔ یہ جگہ آخ بھی بغیر چست کے ہے اور حظیم کہلاتی ہے ۔اس زبانے میں جب جج کے موسم کے علاوہ بھی شاید لاکھ سے زیادہ آدمی ہر روز خانہ کعبہ میں صاضری دیتے ہوں گے تو خانہ کعبہ کے اندر نفل کی باری کب آسکتی ہے ۔جتانچہ حظیم میں نوافل اواکر کے زائرین اپنی دولوں کو ٹھنڈ اکرتے ہیں اور وہاں پر سجوہ کے وقت کی کیفیت کو کوئی قام بیان نہیں کر سکتی ۔اس عاجز کو کچے خیال آیا کہ "شہوو" اور" وجو د" سب ایک ہوگئے ہیں ۔ کہ شاید دونوں ایک چربوں ۔شاید دونوں طرز بیان ہوں ۔شاید الگ مزاجوں کے لیے الگ کیفیت کی ضرورت ہے ۔شاید الگ الگ مرطے ہوں ۔واللہ اعلم بعد میں فقراکی تامیحات" وحدت الوجو د" اور " وحدت الشہود " یاد کیفیت تھی ۔

جمال نبوت کی نشانیاں ابہم مضمون کی طرف واپس آتے ہیں ۔ ہر پیغمر جواس دنیا میں مبعوث ہواوہ حضور پاک کی آند کی خرویتا گیا۔ اس سلسلے میں قرآن پاک کی سورۃ عمران کی جند آیات کا ترجمہ دوسرے باب کے شروع میں دیا تھا کہ روز ازل

سب پیخمبروں نے اور باتوں کے علاوہ یہ عہد بھی کیا تھا کہ وہ حضور پاک کی بعثت وآمد کی شہادت بھی دیں گے ۔ان آیات کی تغسیرے سلسلہ میں یہ راقم اپنی عاجزی کا ذکر بھی کر جکا ہے۔ کہ ان الفاظ کو معنی میں بند نہیں کیا جاسکتا۔اوریہ مشکل میدان ہے البته انجیل میں حضرت عیسیٰ کے الفاظ ہماری کچھ مدد کر سکتے ہیں سفر مایا" بخدا میں نے دیکھاان کو اور ان کی تعریف کی تو یہ سب کچھ اس کی بدولت ہے " ۔ حضور پاک کے جمال کی یہ ایک ہلکی می جھلک ہے لیکن اتنا ضرور سجھ لیں کہ حضرت عیسیٰ فرما گئے کہ جو کچھ ان کو ملایاانہوں نے حاصل کیاوہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے حضور پاک کے جمال نبوت کو دیکھااور اس کی تعریف کی یااس سے متاثر ہوئے وغیرہ تو یہ سب کچے مل گیا۔ تو اب مذکور شدہ آیات کی معنی کچھ کھلتے ہیں کہ پہلے پیغمبر جو کچھ اپنے زمانے میں کر گئے ۔وہ بھی حضوریاک کے سیچ دین کی مددمیں تھا۔ کہ وہ بھی زمانے کو کچھ تسلسل تو دیتے رہے لیکن صحح تسلسل امت داحدہ کا تصور دے کر حضور پاک نے دیا۔ تو بات سہاں چہنجی ہے کہ اہل حق خواہ اس جہاں میں داردہو عکے ہوں یا برزخ میں جا حکے ہیں وہ سب ایک قافلہ یا کارواں ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں اور اس چیز کو پہلے باب میں اہل عق کے فلسعہ حیات کے ححت بھی واضح کر دیا گیا تھا۔اس کے علاوہ پیغمرجو شہادت یا گواہی دے گئے کہ آنے والا آرہا ہے تو ہرزمانے میں نیک لوگ آپ کے جمال کے جلوے کے منتظر تھے ۔خاص کر اہل کتاب میں جو لوگ دین حنیف پر قائم رہے ان میں سے کچھ زمان و مکان کے پہلو کو بھی سمجیتے تھے۔ بالکل اس طرح جیسے ہماری امت میں کچھ صاحب نظراو گوں اور فقراء نے زمان و مکان کے سلسلہ میں آنے والے واقعات کا ذکر کیا ہے تو عبیمائی راہبوں یا یہودی عالموں نے جو آپ کی آمد کا ذکر کیاوہ ہم جگہ بیان کر حکے ہیں ۔علاوہ کاہنوں اور قیافہ شاسوں کا ذکر بھی ہو جگا ہے ۔ کہ بتعہ خاندان کے بادشاہ ربیع کے خواب اور کاہنوں کی تعبیر کا ذکر بھی ہو جگا ہے ۔ ساتھ ہی آپ کے قدم مبارک کو قیافہ شاسوں نے حضرت ابراہیم کے قدم مبارک کے مشابہ قرار دیا۔ توجمال کا ندازہ لگائیں۔ رو صانیت سائنس ہے اباللہ تعالیٰ رب العالمین ہے اور سب مخلوق کا خالق ہے اور اس نے غیر مسلموں کو بھی کچھ نہ کچے روحانی علم دے رکھا ہے کہ یہ بھی سائنس ہے۔سائیک (Physc) یو نانی زبان میں روح کو کہتے ہیں اور یہ جو سائیکالوجی کے معنی ہم نے نفسیات کر دیا دراصل اس کے صحیح معنی روحانیت ہی تھی ۔ افلاطون ایک یونانی فلاسفر نے Thought projection یعنی خیالات کو وسعت دینے میں جو مہارت حاصل کی یا سقراط، فیٹاغورث یا دوسرے ماہر فلاسفروں نے باطنی اور غیر مرئی معاملات کو سمجھنے کے علم میں بڑی مہارت حاصل کی ۔اور ہمارے فلاسفروں میں اُبن سینا، فرابی اور ابن رشد وغیرہ ان غیروں سے بڑے متاثر بھی تھے۔بہرطال اللہ تعالیٰ نے الیے کئ لوگوں کو بھی زمان ومکان پر کسی حد تک ضرور حاوی کیا ہو گا کہ ان کی بھی کئی پیٹنگوئیاں ورست تابت ہوئیں ۔علاوہ ازیں حضور پاک کی بعثت ہے پہلے جنوں اور شیطانوں کو بھی کچھ آزادی تھی کہ وہ عالم بالا کی کچھ باتوں سے آگاہ ہوجاتے تھے لیکن اب یہ سلسلہ بندہے۔تو حضور پاک کے سلسلے میں ہر قسم کے اشارے ہو رہے تھے اور لوگ کئی غیر مرئی چیزیں ویکھ رہے تھے حیوان آپ کو دیکھ کر سرجھ کالیتے تھے اور جب آپ غار حراکی طرف عبادت کے لیے جاتے تھے تو ہتمربول اٹھتے تھے اور آواز آتی تھی "اسلام علیک یارسول الله "اب اس سلسله میں اگروہ تنام واقعات لکھے جائیں تو یہ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اکید الگ کتاب کا مضمون ہے لیکن یہ چند باتیں لکھنے میں ایک مقصدیہ ہے کہ حضور پاک نے اپنے اچانک یہ اعلان نہ کر دیا تھا کہ میں اند کا نبی ہوں۔ اس سلسلے میں بڑی تیاریاں ہوری تھیں۔ چند عملی مثانوں کا ذکر ضروری ہے کہ بتاب سلمان فارٹی جسیے ہوں تا تھا۔ بلال صبی کی ملاش میں تھے ۔ صبیب روٹی در در کی غلامی کرتے رہے کہ کم مد میں آگر آپ کے جمال سے فیصنیاب ہون تھار ہون تھا۔ بلال صبی کی خلال سے دور غلامی کی زنجیروں میں حکوے بھر ہے کہ کہ محم مطابونے والا تھا۔ ادر بات مواقع تقدر سے فائدہ اٹھانے کی ہے۔ کہ اس سلسلہ میں کچھ لوگ بدقسمت اور بد بخت نظے مثلاز بیر بن باطامبودی عالم پہلے کہنا رہنا تھا کہ بی آخرانز بان سرزمین قرط میں پیدا ہوں کے لیکن جب حضور پاک کا ظہور ہوا تو وہ کتاب ہی چھپا ڈالی جس سے حوالے دینا تھا۔ ابن السیان بہودی ملک شام سے یٹرب آیا ۔ وہاں تنام ہودیوں کو بتا یا کہ ایک بی مبعوث ہونے والا ہے بیما ان کی جرت گاہ ہور میں ان کے انتظار میں آیا ہوں ۔ یا کم آز کو گوں کو اس سے مطلع کرنے آیا ہوں ۔ وہ خود بے چارہ تو چہلے فوت ہوگیا۔ لیکن صرف چند نوجو ان یہوں ۔ یا کم آز کہ آئوں سعید ، اور اسعید بن عبید مسلمان ہوئے اور انہوں نے بہودیوں کو یہ بات لیک میں صرف چند نوجو ان یہودیوں گو یہ بات کے بیٹ یاد والئی ۔ یک سام ہو کی از نہ ہوا۔ جبیز بن مطعم روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک کی بھت سے ایک ماہ جہنے ایک بہت کے بیٹ میں سے شور سناگیا " وی کا چرانا بند ہوگیا ہمیں شہاب (انگارے) مارے جارہے ہیں کہ کم کمر مد میں ایک بن مجوث ہونے والا ہوران کی بحرت گاہ یٹرب ہوگی "۔

سفیاں الہذی روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک قافد کے ساتھ زرقا اور معان کے در میان رکے تو ایک سوار ( رجل سفیاں الہذی روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک قافد کے ساتھ زرقا اور معان کے در میان رک تا تھا" اے سونے والو بیدار ہو جاؤکہ یہ وقت ہونے کا نہیں ہے ۔ احمد گاہم ہوگئے ہیں " حضرت عمر کہ بہوئی جتاب سعید کے والد جتاب زید بن عمر و ،جو جتاب عمر کی جی ہے اوان کا پچلے باب میں ذکر ہو چکا ہے ، فرایا کرتے تھے " اولا داسماعیل کی شاخ بی مبر المطلب میں ہے ایک بی کا انتظار ہے ۔ میں شاید ان کو نہ پاؤں ۔ لیکن میں غیر حاضری میں ان پر ایمان لا تاہوں ۔ اور ان کی تصدیق کر تاہوں اور گو ابی دیتا ہوں کہ وہ نبی ہیں اے مخاطب ( عامر بن ربیعہ ) اگر جہاری عمر در زہو اور تم انہیں دیکھو تو ان کو میراسلام کہ دینا اور تم ان کو ضرور بہچان لوگے " اور عامر بن ربیعہ کو یہ سعادت نصیب ہوئی اور اس نے جتاب زید کا سلام حضور پاک کے سامند پیش کیا۔ تو حضور پاک نے سلام کا جواب دیا ۔ ان کے لیے دعائے رحمت کی اور فر ایا کہ میں نے انہیں ( یعنی چتاب زید کو ) جنت میں نازے شہلتہ دیکھا ہے ( سجان انٹہ ) ۔ جتاب عائش صدیقہ روایت کرتی ہیں کہ کہ کمر مد میں ایک بہوری تھاس نے کہائی شرب تم لوگوں میں کوئی بچہوا ہے ۔ وہ نبی ہوگا۔ آگے فر ماتی ہور دیکھا جو زمزم کرتا ہوں ان میں ہوئی کے ہوا ہے ۔ وہ نبی ہوگا۔ آگے فر ماتی ہوں کہا کہ روایتوں کے مطاب نور دیکھا جو زمزم کا ہیں ہو گا۔ میں ایک نور دیکھا جو زمزم کرتا ہو نگا ۔ مش چراغ کی طرح روشنی اور یہ روشنی ( نور ) بہت بھیل گئ ۔ یہ خواب لین بھائی عمرہ ہے بیان کیا ۔ اس نے کہا کہ خواب عبد اور ابو عذیقہ کے عطاب سے نظار میں ہیں ۔ دونوں نے شام کی جگوں میں ہیں ۔ دونوں نے شام کی جگوں میں ہیں ۔ دونوں نے شام کی جگوں میں میں ہیں ۔ دونوں نے شام کی جگوں میں میں ہیں ۔ دونوں نے شام کی جگوں میں میں ہیں ۔ دونوں نے شام کی جگوں میں میں ہیں ۔ دونوں نے شام کی جگوں میں میں ہیں ۔ دونوں نے شام کی جگوں میں میں میں ہیں ۔ دونوں نے شام کی جگوں میں میں میں جس میں اس کے حضرت عمران کے بعد اور ابو عذیقہ کے علاوت بھی دونوں بھائی اورین میں ہیں ۔ دونوں نے شام کی جگوں میں میں حسب حمرات عمران کے بعد اور ابو عذیقہ کے علاوت بھی دونوں بھائی اورین میں ہیں ۔ دونوں نے شام کی جگوں میں میں میں میں کی کے دونوں کے شام کی جگوں میں میں کو کی سے کو بیات کی کو دونوں بھائی میں کی کی کو دونوں

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

شہادت پائی ۔ جب کہ ان کے باتی بھائی العام ، اور عبیدہ جنگ بدر میں مارے گئے کہ وہ کفار کے کشکر میں تھے ۔ اس طرح حضور پاک کے جمال کے چشے تو ازل سے جاری ہیں ۔ ہاں یہ اپن اپن قسمت کی بات ہے ۔ جس کے دل میں حضور پاک کی محبت اور عشق پیدا ہو گیا۔ اس کو سب کچھ مل گیا

عشق وم جبرئيل عشق ول مصطفى عشق خدا كا رسول عشق خدا كا كلام \_ (اقبال) خلاصہ یہ باب حضور پاک کی مکی زندگی کے چالیس سالوں کے واقعات کا کیک اجمالی خاکہ ہے سمہاں بیان کیا گیا کہ نبوت سے پہلے معاشرے میں حضور پاک کا کیا مقام تھااور آپ نے ایک فرد کے طور پر زندگی کیسے گزاری ۔ بعنی ایک طرف معاشرہ میں مکمل طور پرسمو چکے تھے اور اپنی غیرت یا خاندانی عرت کو قائم رکھا۔لیکن ساتھ ہی عقائد کے سلسلہ میں اپنی انفرادیت پر قائم رہے ولیے آپ ٔ صرف اس دن سے نبی مذتھے جب نبوت کا علان کیا۔ ایک حدیث مبار کہ کے مطابق آپ روز ازل سے نبی آخر الز مان ہیں اور اس سلسلہ میں قران پاک میں پیغمروں کے میثاق کا ذکر اس باب اور دوسرے باب میں ہو چکا ہے ۔ہاں یہ الگ بات ہے کہ نبوت کے اعلان کا وقت مقررتھا اور ان چالیس سالوں میں اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی ، کئی اور طریقوں سے کر رہے تھے ۔ اگر باقی باتوں کو چھوڑ دیں اور صرف ان پہلوؤں پر خیال دوڑا ئیں جو آپ کے سلسلہ میں اب تک اس کتاب میں بیان ہو چکی ہیں ۔ تو اگلا سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ کیاآپ ان عجیب و عزیب واقعات ہے بے خبر تھے جو آپ خو د مشاہدہ کر رہے تھے یالوگ بیان کر رہے تھے واپ ضرور با خبرتھے ۔لیکن آپ کی شخصیت کا کمال یہ ہے کہ آج تک کسی رادی یا محدث یا مورخ یا مفسر نے اس سلسلہ میں آپ کا کوئی روعمل بیان نہیں کیا۔ بلکہ کسی خاص ماٹر کا ذکر بھی کہیں نہیں ملتا۔ یہی آپ کی شان کا اعلیٰ ترین وصف ہے کہ آپ اس زمانے میں بھی ان واقعات پر حاوی تھے۔ اور لو گوں کے تاثرات سننے کے بعد زبان پر کسی لفظ نے تو کیاآنا تھا۔ کسی راوی نے آپؑ کے چہرے کے تاثرات تک کا ذکر نہیں کیا۔ کہ ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے حکم نہ آیا تھا کہ آپ عملی طور پر کچھ کریں ۔آپ نے ان چالیس سالوں میں جو عبادت کی یاجو ذکر و فکر کیا یا تجسس کرتے رہے اس پرسے آج تک کسی صاحب نے پردے نہیں ہٹائے شایدان باتوں کو تحجینے کا ہم شعور ندر کھتے ہوں ۔البتہ ایک بات ظاہر ہے کہ آپ اپنے بارے باخرتھے ۔اور اپنے نفس کو پہچان حکیے تھے اور پھرانند تعالیٰ کی صحبی بہچان بھی ہو گئی۔ کہ آپ ان چالیس سالوں میں کبھی کسی شرک یا بت پرستی کی طرف بھی مائل مذ ہوئے تھے۔لیکن محمد کے خدا کا نام بلند کرنے کا وقت اب آنے والا تھا۔اور اس کی بسم ایند آپ کے جمال وجلال سے ہو ناتھی۔اس لئے اس کے دو مرجلے ہیں اول مکی زندگی جس کا اجمالی خاکہ اگلے دو ابو اب میں ہے۔ اور یہ ابو اب زیادہ تر جمال کے مظہر ہیں ۔ جلال والا معاملہ نویں باب سے پرزور طریقہ سے شروع ہو تا ہے اور اس سلسلہ میں بہت کھے کہیں گے لیکن فی الحال ا گلے باب سے معاملہ صرف اللہ تعالیٰ کی پہچان تک محدود ہے۔ کہ اس سے پہلے اگر خدا یااللہ تعالیٰ کا کوئی تصور تھا بھی تو وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمروں نے بتایالیکن جلد لوگوں نے دیوی دیو تاؤں کی طاقتیں اتنی زیادہ کر دیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے شریک بن گئے ۔ پھر خری کاالگ خداتھا

اور شرکاالگ بیعنی دو عملی یا دوئی تھی۔

دنیا کے باتی مذاہب میں آج کل جو اکیلے خداکا ذکر ہو تا ہے وہ ان لوگوں نے مسلمانوں سے سکھا ہے اور وہ لوگ اپنے بودے اور دقیانوی طریقوں میں ترمیم کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ کئ "خداؤں "کا ایک دوسرے کے ساتھ حسد اکثر ان کے افسانوی عقائد میں افراتفری مجائے ہوئے تھا۔ بدقسمتی سے یہ لوگ ہمارے آقا حضور پاک حضرت محمد کے ساتھ فی الحال کچے بغض قائم رکھے ہوئے ہیں۔ لین اس زمانے میں اس بغض میں کافی کی آتی جاتی ہے۔ اور یہ غیر ہمارے حضور پاک کی شان کو بہتر طور پر سمجھنے کی کو شش ضرور کر رہے ہیں۔ لطف کی بات یہ ہے کہ دہرہے کافراور غیر مسلم بھی حضور پاک کی جماعت بندی ، قوم میں نظم و نسق ، دربط و ضبط کے طریق کار وغیرہ سے بڑے متاثر ہیں۔ لیکن اپنوں نے کچھ عجب رویہ احتیار کر لیا ہے۔ کہ کچے بے چارے حضور پاک کی بشریت کے عکر میں الیے عکر اگئے ہیں کہ آپ کے آخر الزبان نبی الرحمۃ ، رحمۃ العالمین ، جلال اور اللہ کے صبیب محضور پاک کی بشریت کے عکر میں الیے عکر اگئے ہیں کہ آپ کے آخر الزبان نبی الرحمۃ ، رحمۃ العالمین ، جلال اور اللہ کے صبیب ہونے یاآپ کے نور یاجو روشنی آپ نے پھیلائی اس سلسلے میں باتوں کی طرف دھیان ہی کم دیتے ہیں۔

مجبت کا جنون باتی نہیں ہے مسلمانوں میں خون باتی نہیں ہے ان العبال اس خون باتی نہیں ہے ۔ (اقبال )

اس باب میں تین شجرہ نسب کے چارٹ دیئے گئے ہیں۔ان کا تعلق صرف اس باب کے ساتھ نہیں بلکہ پوری کتاب میں خاندانی رابطوں کو سمجھنے کے لیے یہ چارٹ بڑے مددگار ثابت ہوں گے۔ان میں عظیم صحابہ کرام بیتی نتام عشرہ میٹرہ میں شامل صحابہ کرام حضور پاک کی والدہ باجدہ، قریش میں ہے وہ صحابیات جن کو حضور پاک کی زوجیت نصیب ہوئی وغیرہ سب کو ان چارٹوں میں و کھایا گیاہے۔خاص کر ان لوگوں کے لیے یہ چارٹ بڑے اہم ہیں جو حضور پاک کے سلسلے میں نبی عالمات میں زیادہ غوط لگانا چاہتے ہیں کہ نسب اور عقیدہ بھی ایک ہوگیا۔اور بڑا فاکدہ یہ ہے کہ جو تاریخی غلطیاں ہیں وہ دور ہو جا کیں گی ۔یا جنرل اگر م کی طرح سے جن لوگوں نے اسلام کی ایک آدھ کتاب پرھ کر اپن "افلاطونی " کے تحت سب رشتے رد کر دیے ۔ تو قار نمین کو ثبوت مل جائے گا کہ اسلام کا ممندر بہت گہراہے۔علاوہ ازیں جب مقیدہ ایک نہ تھا تو قرابت کام نہ آئی ۔اور دیے ۔تو قار نمین کو ثبوت مل جائے گا کہ اسلام کا ممندر بہت گہراہے۔علاوہ ازیں جب مقیدہ ایک نہ تھا تو قرابت کام نہ آئی ۔اور ثبیت ہوں گے ۔ ساتھ ہی یہ خور کہ ایک کند بیا خاندان نے دنیا کے گئے عظیم سپ سالار، حاکم ، عالم ، عمد نہ بی کوئی آئی مثال نہیں کما کہ ایک کند بیا خاندان نے دنیا کے گئے عظیم سپ سالار، حاکم ، عالم ، محدث ، شقم اور فقیہہ اور بہ نہیں کیا کیا ہیں سال نہیں سال ہم کار دیا ،کاش ہم یہ بات مجھ جاتے۔

کے ۔اور یہ سب ہم زمانہ تھے ۔دنیا میں اس کے عشر عشر تو چھوڑ ہے سینکردواں یا ہزارواں صد بھی کوئی آئی مثال نہیں سال نہیں ۔ میں تو نوں مراد یا گئے عقل غیاب و جستی ، عشق حضور و اضطراب (اقبال) سرد کیا گئے ۔ دنوں مراد یا گئے عقل غیاب و جستی ، عشق حضور و اضطراب (اقبال)

آ ہے ہم حضور پاک علیقہ کی شان کو سمجھنے میں عاجزی کریں کہ حضرت جبر کیل علیہ السلام کی آمدا لیک شرعی ضرورت تھی-ور نہ اللہ کے حبیب علیقہ روزازل سے رحمتہ للعالمین ہیں-

#### حصِثا باب

## آفتاب رسالت كاطلوع - اور اثرات

جمال نبوت اس باب کا آوھا منوان مولانا شی کی کتاب نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے اس موضوع کو بڑا پیارا منوان ویا ہے۔ اس عاجز نے سابق "اثرات "کالفظ اس لئے بڑھایا کہ بامقصد مطالعہ کے تحت طالات کا تجزیہ بھی ہوجائے ۔ تو اصلی بات ہے کہ رسالت یا نبوت کے معاملات کو جھنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ۔ اور نبوت یا رسالت کیا ہیں الیبی باتوں کو چند الفاظ میں سرسری طور پر بیان کر نا بھی آسان نہیں ۔ اللہ تعالیٰ اپنے کسی پیارے کو چن لیتا ہے کہ وہ نبی ہوگا۔ پھراس کی مدو بھی کرتا ہے ۔ لیکن دنیاوی معاملات کو چلنے دیتا ہے ۔ اس میں کچھ حکمت یا مصلحت ہوتی ہے ۔ اگر نبوت سے سرفراز شدہ شخصیت کو کمل امر صاصل ہوجائے ۔ تو عالم غلق میں عالم امر کی جھلکیاں ملنی لگ جائیں گی اور وقتی طور پر ساری دنیا یاجو بہاں موجو د ہوں وہ ایک امت میں تبدیل ہوجائیں گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تو امتحان شروع کیا ہوا ہے ۔ اس لئے خیراور شردونوں کی جنگ جاری رہتی ہے اور ہوتا ہے وہ جو اللہ تعالیٰ جائیں گئے۔ ہواں اللہ تعالیٰ جائیں گا وہ کہا ہے ۔ یہ تسلیم ورضا کا مقام اتنا وہ پھی ہے جس کو تجھنے کا ہم شعور ہی نہیں رکھتے ہیں ارب آق نے اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جو اپنی عاجری کا ذکر کیا تو ہے جس کو تجھنے کا ہم شعور ہی نہیں رکھتے ہیں اور ایسے لوگوں کے لیے علام اقبال نے خراف کر کیا تو ہمارے کو تاہ عقلوں نے حضور پاک کی شان کو کمتر بھی خور کے دیا۔ اور ایسے لوگوں کے لیے علام اقبال نے خراط کے دیں میں است میں اند تعالیٰ کے سامنے جو اپنی عاجری کا ذکر کیا تو ہو اس میں دو خور ایک کی شان کو کمتر بھی خور سے کو تاہ عقلوں نے حضور پاک کی شان کو کمتر بھی خور سے دو حور اللہ میں دور خور ایک کی شان کو کمتر بھی خور سے کو تاہ فیصا نفع میں میں میں کی میں کی مصلح کی دور کیا کہ کر بھی کے میں میں میں کی میں کی کر دیا۔ اور ایسے لوگوں کے لیے علام اقبال نے خراط کیا کہ کر کیا تو کی فیصا نفع میں میں کر دیا۔ ور ایس کر دیا۔ ور ایس

اپی حکمت کے پیج و غم میں الحما الیما آج تک فیصلہ نفع و ضرر نہ کر سکا دوسری بات یہ ہے کہ بہارا یہ مادی جسم بڑی مشکل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جھلک

برداشت کرتا ہے۔ کہ حضرت موسی جیسے عظیم پیغمبر پہلی تعلی کو دیکھ کر بے ہوش ہو کر گر پڑے ۔اور یہاں تو ذمہ داری بھی سوئی جاری تھی۔ تو ہمارے آقاکی تربیت سلسلہ در سلسلہ اور مرحلہ در مرحلہ الله تعالی کرتا رہا ہے کہ آپ سب کچھ برداشت کرگئے۔

روایت ہے کہ پہلے سچ خواب آنے شروع ہوئے اور پر آپ نے غار حراسی عبادت کے لیے جانا شروع کر دیا۔ یہ عباوت کیا تھی اس سلسلہ میں اکثر مورضین اور محدثین حصرات خاموش ہیں۔ کچھ اہل نظر کا خیال ہے اور یہ عاجر پہلے بھی لکھ چکاہے کہ یہ عاجزی

تھی۔ ذکر تھا۔ فکر تھی اور تنجسس تھا۔ بالکل اسی قسم کا تنجسس جیسا حصرت ابراہیمؑ نے کیا اور اس سلسلے میں قران پاک کی سورةانعام میں اشارے موجود ہیں ۔اس ذکر اس فکر اور اس تنجسس نے ایک دن حضور پاک کے سینہ مبارک کو کھول ویا ۔اور

وہ اپنے آپ کو بہچانے لگے تو وجی کے نزول کا وقت آگیا۔

جہلی و جی ہونانچہ ایک دن حضور پاک غار حرا میں ایسے ذکر و فکر میں معروف تھے کہ وہی جبرئیل نازل ہوئے ۔ بعنی حضرت جبرئیل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی کلام سورۃ اقراء کا نزول ہوا۔ اور نبوت ورسالت کی بسم اللہ ہوئی سعباں یہ وضاحت

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ضروری ہے کہ بشریت سے ایسی شخصیت کی تکمیل ہو گئ جہاں سے نہ صرف نبوت بلکہ حضور پاک کے خاتم النبین ہونے کے پہلو کی بسم اللہ شروع ہوئی تھی جس کی تکمیل معراج سے بعد ہوئی ۔اس سے بعد مکمل دین کی تکمیل شروع ہوئی اور وہ بھی بجرت سے بعد ۔ان مرحلوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آگے مزید وضاحت بھی آئے گی اور ہم جو زیادہ تر بشر کے حکر میں پڑ کر حضوریاک کی شان تک نہیں پہنچ پاتے اس کی یہی وجہ ہے کہ ہم ان مرحلوں اور مرحلات میں تسلسل یاار تقاء کے پہلو سے بے خرہیں ۔اور ہاتھی کو مٹولنے والے اندھوں کی طرح کوئی ایک بات سن کر فیصلہ دے دیتے ہیں۔حضوریاک کے بعثت کے مقصد کے سمجھنے کے لیے آپ کی یوری زندگی اور اسلامی فلسعذ حیات کو سمجھنا ضروری ہے لیکن ہم بے چارے ادھر کہاں پہنچیں ہم اپنے بارے بے خبرہیں -عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو تیری نگہ سے ہے پوشیہ آدی کا مقام ۔ (اقبالٰ) بہر حال حضور پاک اور پہلی ومی سے سلسلہ میں کچھ راویوں نے لکھاہے کہ آپ گھر واپس گئے تو کمزا اوڑھ لیا۔اور آپ کچھ پر میٹان بھی تھے اور کچھ ڈر بھی گئے ۔اس عاجز کو یہ طرز بیان پسند نہیں ۔ کہ راویوں کے یہ اپنے تاثرات ہوں گئے ۔ خیال ہے کہ حضور پاک صرف مترود ہوئے ہوں گے اور کیوا اوڑھ لیا کہ الیہا واقعہ اس شکل میں پہلی وفعہ ہوا۔ ڈر الگ چیز ہے ادر بے شک حضور پاک اللہ تعالیٰ کے قہر وغصنب ہے اس وقت بھی بہت ڈرتے تھے جب نبوت کی تکمیل ہو چکی تھی لیکن یہ یاور ہے کہ وہ ڈر نا بھی ہمیں ڈرانے کی غرض سے ہو تاتھا۔اور اللہ تعالیٰ کا حبیب ہوتے ہوئے بھی آپ تسلیم ورضا کے ایسے مقام پر تھے کہ ہروقت جبار وقہار سے ڈرکا مظاہرہ کرتے رہے ۔لیکن وجی کے نزول میں ڈرکی کوئی بات اللہ کے حبیب کے ساتھ مذتھی ۔پہلا رابطہ تھا اور اس میں جمال کی جھلکیاں بھی تھیں ۔ابھی نبوت کی تکمیل نہ ہوئی تھی اس لئے ممکن ہے کہ حضور پاک نے یہ اندازہ نہ لگایا ہو کہ ان کو امک ایسی ذمہ داری سونبی جانے والی ہے جس کی دنیامیں نہ اس سے پہلے کوئی مثال ہے اور نہ کسی اور ایسے واقعہ کے ساتھ اس کا مکمیل موازنہ ند ہو سکتا ہے ۔ تو بہر حال صحح بات یہ آشکارا ہوتی ہے ، کہ غار حرامیں وحی کے نزول کے بعد سرکار دو عالم کچھ متر دو ہوئے ، گھر آئے اور کمزا اوڑھ لیا۔ام المومنین خدیجہ الکریؓ کی پرسش پر حضور پاک نے ان کو غار حرا ہے وہی سے نزول سے واقعہ ہے کچھ آگاہ کما۔

سے کچھاکاہ کیا۔

ورقہ بن نوفل اپنے بچیرے بھائی کے پاس لے گئیں اور انہوں نے تسلی دی وغیرہ اس عاج کو اس کہائی پر بمسینہ شک رہا۔ لیکن خدا اورقہ بن نوفل اپنے بچیرے بھائی کے پاس لے گئیں اور انہوں نے تسلی دی وغیرہ اس عاج کو اس کہائی پر بمسینہ شک رہا۔ لیکن خدا بھلا کرے ابن اسح کا جب ان کی بنیادی تاریخ یا مغازی پڑھی تو انہوں نے صاف لکھا کہ جتاب ضدیجہ نے جب حضور پاک کے غار حرا کے تجربات اور مشاہدات سے اور ان کے تاثرات دیکھے، تو آپ جتاب ورقہ کے پاس تشریف لے گئیں اور ان کو ان باتوں سے آگاہ کیا۔ تو جتاب ورقہ نے کہا "بخدایہ باتیں ظاہر کرتی ہیں کہ جتاب محمد ، حضرت موٹی کی طرح پینیمر ہیں "آگے ابن اسحق لکھتا ہے اس خدا کی جہ سی مل گئے تو جتاب ورقہ نے کہا "بخدا محمد قسم ہے اس خدا کی جس کے بات عرب میری جان ہی دو ناموس آئے ہیں جو جس کے باتھ میں میری جان ہے کہ آپ کو لوگوں کی طرف پینیمر مبعوث کیا گیا ہے اور آپ کے پاس بھی وہ ناموس آئے ہیں جو جس کے باتھ میں میری جان ہے کہ آپ کو لوگوں کی طرف پینیمر مبعوث کیا گیا ہے اور آپ کے پاس بھی وہ ناموس آئے ہیں جو

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

حفزت موی کے پاس آتے تھے۔لوگ آپ کی باتوں پریقین نہ کریں گے۔اور آپ کے ساتھ اتنا خراب بر ہاؤ کریں گے کہ آپ کو بجرت کرناپڑے گی ۔ بخد ااگر میں تب تک زندہ رہا تو ابند کی راہ میں جتنا مجھ سے ہوسکے گاآپ کی مدد کروں گا"

تبصره راقم نے اس چیزپر شک ظاہر کیا کہ کیا جناب خدیجہ ، حضور پاک کو درقہ کے پاس لے گئیں ساس کی ایک وجہ یہ تھی کہ کیا اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو جو کام سونپ رہاتھا اس کے لئے اللہ تعالیٰ کا حبیب اوروں کے پاس جا کر مشورہ کرے گا؟۔ خیرییہ مسئلہ تو ابن اسحاق نے حل کر دیا کہ حضور پاک خو دینے گئے۔اب سوال یہ پیدا ہو تا ہے کہ جناب ورقہ گئے بزرگوں کو کمآبوں میں کچھ پڑھا ہو گا اور ان نشانیوں کا ذکر ہو گا۔اور ممکن ہے خود بھی صاحب نظر ہوں ۔تو تنبیرا سوال پیدا ہو تا ہے کہ کیا حضور پاک الیسی باتوں سے آگاہ نہ تھے \*" تو اس عاجز کا ایمان ہے کہ ضرور آگاہ تھے ۔ پعتد سال بعد جناب ابو ذر غفاری آئے جن کا ذکر آگے ۔ ساتویں باب میں ہے تو حضور پاک نے فرمایا "کہ تھجوروں والی زمین پر ملنا " بید مدینیہ منورہ اور پھرت کی طرف اشارہ تھا۔ لیکن امجمی وقی کے شروع ہونے کے سابق الیے اعلانوں کی ضرورت نہ تھی کہ لوگ آپ کی بات نہ مانیں گے اور بجرت وغیرہ کرنا پڑے گی۔ یہی حضور پاک کی شخصیت کا کمال ہے۔ اور یہی تسلیم ورضا کا مظاہرہ ہے۔ کہ آپ نے ہر کام عملی طور پر تسلسل کے ساتھ مقررہ وقت پر کرنا تھا۔انند تعالیٰ،اسلام کو معجزوں اور آگے آنے والے حالات وغیرہ کی تفصیل بٹا کر جاری مذکر ناچاہتا تھا۔ بلکہ عملی دین کو عمل کے طور پر عملی حالات میں جاری وساری کر ناچاہتا تھا۔اورا نہی باتوں میں عوٰ طہ لگا کر ہم عاجز، حضوریاک کی شان کو سمجھنے کی سعی کر سکتے ہیں ہو تھی بات اب یہ سلمنے آتی ہے کہ آخر حصرت خد پکٹے کو جناب ورقڈ کے پاس جانے کی ضرورت کیوں پڑگئی ،۔ تو اس میں حکمت کی بات تھی کہ بجائے اس کے کہ حضور پاک خو دجگہ جگہ اعلان کرتے بھرتے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا ، جس میں خو د منائی کا ڈر تھا کو ئی آپ کو کامن کہنا کوئی شاعرادر آگے کچھ کو تاہ عقلوں نے ابیما کہا بھی تو ان کے اپنوں نے بتایا کہ آپ نہ کامن

ہیں نہ شاعر وغیرہ اور اس کا ذکر آگے ساتویں باپ میں آتا ہے۔تو اس طرح حضور پاک کاجو تعلق وحی کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ کے ساعظ قائم ہوا تو اس کی خبر ضرور پھیل گئ ۔ بہر عال یہ سب اس عاجز کے ذاتی جائزے ہیں اور میں غلط بھی ہو سکتا ہوں ۔

**سور توں کی ترتیب** عام روایت ہے کہ سورۃ اقرا کے بعد سورہ ضحیٰ نازل ہوئی وغیرہ وغیرہ ۔اور اس طرح ہتام مکی سور توں کے بارے کہ ان کی ترتیب کیا ہے کہ کون می سورة کب نازل ہوئی اس سلسلے میں کچھ لو گوں نے تحقیق کی ہے جن میں ایک غیر مسلم جرمن بھی ہے ۔ لیکن یہ عاجزاس تفصیل میں مذجائے گا کہ اس طرح کتاب کا جم بہت بڑھ جائے گا۔ یہ عاجزاس پہلو کو

اس طرح بیان کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ مشکل نہ تھا کہ ایک اکٹی کتاب آسمان سے نازل کر دیتا کہ اس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنكر كى باتيں ہوتيں ۔ليكن امتحان مقصود تھا۔اور اس كوريہ طریق كارپند آیا كه اپنے احكاموں كو اپنے چنیدہ لو گوں بعنی پیغمبروں کے ذریعے لو گوں کو پہنچائے گا۔ بہرحال قران پاک کاشان نزول اور اوقات، وقت کے لحاظ سے مقرر کیا

کہ عملٰی طور پر جو کچھ پہنچا ناچاہاوہ پہنچا تارہا۔ مکی مور توں کازیادہ ذکر بعد میں ساتویں باب میں آئے گا۔ کہ ان میں مثالوں کے ذریعہ زیادہ تر تبلیخ تھی فلسفہ اور نظریہ تھااور تکمیل نبوت کا پہلو مد نظر تھا۔ مدنی سور توں کا ذکر بعد کے ابواب میں ہو گا۔ وحی کے لیے مزیدروایات بہرمال حضرت جرئیل کے ذریعہ سے الله تعالی اپنے حبیب کو پیغام بہنچا تارہا۔اور نبوت کی تکمیل کی طرف عروج جاری تھا۔ لیکن کبھی وجی رک جاتی تھی کہ اس کے لئے وقت اور میعاد کے بندھن یذ تھے ۔اب اس سلسلہ میں کچھ مورخین اور محدثین لکھتے ہیں کہ جب کبھی وحی رک جاتی تھی تو حضور پاک گھبرا جاتے تھے اور کئی دفعہ خیال ہوا کہ جاکر اپنے آپ کو کسی پہاڑ سے گرادیں ۔اس عاجز کو یہ طرز بیان بھی اپیل نہیں کر تا۔اوریہ کچے راویوں کی ذہنی اختراع معلوم ہوتی ہے ممکن ہوان کی نیت صحح ہو کہ اکثر مسلمانوں نے یہ باور کرانے کی کو شش کی ہے۔کہ حضور پاک ایک معصوم کی طرح تھے جن کو نہ کوئی شوق تھی اور نہ ان کو کوئی خواہش تھی ۔ پس جو کچھ حکم ملتا تھا الیدا کرتے تھے ۔ یہ رائے سرآنکھوں پر کہ ایسی باتیں مسلمانوں نے اس لئے بھی لکھیں کہ غیروں نے کہا کہ مسلمانوں کا پیغمر بڑا Ambitious تھا دغیرہ ۔لیکن یہ عاجزالیبی بات نہیں تسلیم کرتا کہ حضور پاک گھبرا جاتے تھے اور پہاڑے گرنے پر تیار ہو جاتے تھے ۔ابن اسحاق کے مطابق وحی آپ کے سینہ مبارک پر بیٹھ جاتی تھی ۔اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کلام کے بڑے روحانی اثرات ہوں گے تو حضور پاک کی فکر نے ضرور وسعت اختیار کرلی ہو گی اور ممکن ہے اپنے رب سے کوئی موال کیا ہو کہ اے میرے رب اب کیا ہو گایا میں کیا کروں ؟۔ اور میں تیری راہ پرسب کچھ کرنے کو تیار ہوں۔"اور یہ بھی ممکن ہو کہ یہ کہہ دیا ہو کہ میں اپنے رب کے لیے اپنے آپ کو پہاڑ پر ہے گرانے کو تیار ہوں ۔ تو اس میں گھراہٹ والی بات نہیں ہے بلکہ اپنے آپ کو اللہ کی غلامی میں پیش کرنے کی سعی ہے ۔ ابن اسحاق نے اس پہلو کو بھی اچھی طرح سے واضح کیا ہے اور وہ لکھتا ہے کہ حضور پاک نے جب کبھی وجی یا ایسی باتوں کے لیے مزید فکر کی تو آپ کو حضرت جبرئیل سلمنے نظرآجاتے تھے کہ وہ آسمان دنیا پر براجمان ہو جاتے تھے اور حضور پاک کوید گزارش کرتے کہ آپ واقعی اللہ-کے پیغمرہیں بلکہ مزید روایت ہے کہ حضور پاک بہاں یا جس طرف نظراٹھاتے تھے، توآگے سے حصرت جبرئیل نظرآتے ۔آسمان دنیا یاسات آسمانوں کی وضاحت اس لئے پہلے باب میں کر دی گئی تھی۔ مزید ہا ری نئی کی ہوں میں ہے

حصنور پاک کی شمان بوت کے ابتدائی دور کے تجربات اور مشاہدات کو مور خین نے جس طرح سے بیان کیا ہے اس کے گھ اثرات الیے ہوئے کہ لوگوں نے حضور پاک کے تعرف کو محدود کر دیا۔ گزارش ہو چی ہے کہ یہ نبوت کی ہم النہ تھی۔ اور حضور پاک خو و فریاتے ہیں کہ جو کل والے مقام پر رہا وہ گھائے ہیں رہا ۔ یعنی مو من کے لیے بھی معراج ضروری ہے ۔ یہی چیز حضور پاک کو وفریاتے ہیں کہ بٹریت کی تکمیل کے بعد اب نبوت کی تکمیل کا Process یا تانا بانا شروع تھا۔ اور معراج پر حضور پاک کے شان کا ذکر کریں ۔ تو ان حضور پاک کے تشریف لے جانیکے بعد نبوت کی تکمیل ہو گئے۔ اس لئے ہم عاج جب کبھی حضور پاک کی شان کا ذکر کریں ۔ تو ان ابتدائی دور کی احادیث مبار کہ یا بیانات کو حرف آخر نہ سمجھ لیں ۔ حضور پاک کی شان یا مقام سمجھنے کی کو شش کے لیے ضروری ہے کہ ان کی ساری زندگی کے حالات کو مدنظرر کھ کر انسان ان کے پاؤں کی خاک بن جائے ۔ تو تب یہ جہلے مرجلے آسانی ہے سمجھے حاسکس کے۔

اسلام کی آغوش کن عظیم ہستیوں کو اسلام کی آغوش میں آنے کی جلدی سعادت نصیب ہوئی اس میں حضور پاک کے

رفقا، کی شان ہے۔ اور یہ صاحبان حضور پاک کی شان کو بھی بہتر طور پر سمجھتے تھے اور بہتر طور پر بیان کرتے تھے ۔ یہ عاجراس سلسلہ میں " نمبر شمار " کے حکر میں نہ پڑے گا۔ بہر عال یہ سعادت گھر سے شروع ہوئی ۔ اور جتاب خدیجہ نے جسیے ہی حضور پاک سے وہی اور بنوت کے بارے ساتو آپ پر ایمان لے آئیں ۔ ان کے ساتھ ہی جتاب علی جو اس وقت دس بارہ سال کے لڑ کے تھے ۔ اور حضور پاک کے گھر رہتے تھے ان پر حضور پاک کے جمال کا اثر ہوا اور لڑ کہن ہی میں حضور پاک پر ایمان لے آئے ۔ تدیر ے بحتاب زید بن عارث تھے جن کو غلامی ہے آزادی مل گئی تھی لیکن وابستگی تو ڑنے کو تیار نہ تھے ۔ اور ماں باپ سے جدائی منظور کر کے بھی بوت سے جہلے بھی حضور پاک کے قدموں میں رہنا شرف سمجھا تو اب ایمان لاکر وائی غلامی عاصل کر لی ۔ کیا شان ہے بحتاب زید گی سچو تھے کا ذکر زیادہ ضروری ہے ۔ رفیق تھے ۔ دوست تھے ۔ لیکن عطابہت کھے ہو گیا۔ یار غار بنے ۔ صدیق کہ ملائے ۔ اور بحتاب زید کی دو اورج ویا کہ آج قام اس سلسلہ میں کھ لکھنے سے عاج ہے ۔ بحتاب ابو بکر صدیق کی شان کو بیان کرنے کی کس کو ہمت ہے ۔

مکہ مکر مہ کے معاشرتی حالات سفور پاک کی نبوت ہے جمال کی یہ جھلک وے کریے عاج کہ مکر مہ اور قریش کے عین اس وقت کے حالات کا اجمالی فاکہ پیش کرنا ضروری سجھتا ہے ۔ کہ ہم سابقہ سابقہ چلیں ۔ قریش مکہ ایک قبائلی جمہوریت کے بندھنوں میں ایک سے کا ذکر آگے آتا ہے اور ہر قبلیہ کو کچھ ذمہ داریاں دی ہوئی تھیں ۔ اور ہر قبلیہ کا ایک امیریالیڈر ہوتا تھا۔ بعض قبائل میں ایک سے زیادہ بااثر لوگ ہوتے تھے اور تمام کام دارالندوہ جس کا ذکر ہو چکا ہے اس میں بنٹھ کر مشورہ سے حل کئے جاتے تھے۔ قبائل کی تفصیل کھے اس طرح تھی۔

ا۔ خاندان ہافتیم سینی حضور پاک کا خاندان ۔ جناب عبدالمطلب کی وفات کے بعد حضور پاک کے چیا زہیر، خاندان کے کچھ عرصہ سربراہ رہے ۔ لیکن نبوت کے اعلان سے پہلے وہ فوت ہو گئے ۔ اور اب ایک طرف جناب ابو طالب کو لیڈر مانا جاتا تھا۔ تو دوسری طرف ، ابو ہسب اپنی ڈفلی بجاتا رہتا تھا۔ جناب عباس کے سرد حجاج کو پانی بلانا تھا۔ اور جناب حمزہ لہنے شکار اور سر و تفریح میں مصروف ، ابو ہسب اپنی ڈفلی بجاتا رہتا تھا۔ جن کی اولاد نے مکمل طور پر لہنے آپ کو بنو ہاشم کا حصہ بنا ویا تھا ان میں مصروف رہتے تھے۔ جناب ہاشم کے بھائی المطلب حن کی اولاد نے مکمل طور پر لہنے آپ کو بنو ہاشم کا حصہ بنا ویا تھا ان میں المطلب کے پوتے جناب عبیدہ بن حارث کا ذکر ضروری ہے۔جو جلدی آغوش اسلام میں داخل ہو گئے۔

۲۔ خا مدان نو فل جناب ہاشم کے تبیرے بھائی نو فل کی اولاد عزیب حجاج کی خبر گیری کرتے تھے اور اس زمانے میں ان کاسروار صارث بن عامر تھا۔

سا۔ خاندان عبد منمس جناب ہاشم کے جوتھے بھائی مبدشمس کی اولادوالے ایک خاندان بھی تھے اور آگے دو حصوں میں بھی بنوامیہ بھی بٹ علیہ خاندان کی تفصیل شجرہ نسب "د" پرہے۔انہوں نے حضور پاک کی بہت مخالفت کی۔ایک حصد بنوامیہ کہلا تا تھا اور ابوسفیان کی بیوی صندہ کا باپ عتبہ بن ربیعہ تھا کہلا تا تھا اور ابوسفیان کی بیوی صندہ کا باپ عتبہ بن ربیعہ تھا

جتگ میں اہل قریش کی سپہ سالاری اس خاندان کے ہاتھ میں ہوتی تھی۔البتہ اس خاندان کے جتاب عثمانٌ بن عفان عتبہ کے بیٹے جناب ابو خدیعۂ ، اور سعید بن عاص کے وو بیٹوں جناب خالدٌ اور جناب عمر ٌوپر نبوت کے جمال کابہت جلد اثر پڑ گیا۔ام المومنین ام۔ حبیبؓ بھی اسی خاندان سے تھیں۔ یعنی ابو سفیان کی بیٹی تھیں۔

ملا خاندان الولدار بتاب ہاشم کے جمالولدار کاخاندان، جو قریش کی علسرداری کاکام کرتے تھے۔اسلام کے علمبردار اور شہید احد جناب معصب بن عمیراس خاندان سے تھے بوقریش کے علمبردار تھے اور جنگ احد میں مارے گئے

۵ - خاندان اسلا جناب ہاشم کے چیا عبدالعزیٰ کے بیٹے اسدی اولاد کاخاندان ، جو قریش میں باہمی مثورہ کا بندوبست کرتے تھے ۔ ان کاسرداریزید بن ربیعہ تھا۔ ویسے ام المومنین جناب خدیجہ الکبریؒ اور حضور پاک کے چھپھی کے بیٹے اور عشرہ میشرہ میں شامل جناب زبیر بن عوام بھی اس خاندان سے تھے۔ (اوپر بیان شدہ پانچوں خاندان قعلٰ کی اولادسے تھے)

۷۔ خا**ندان زہرہ** تعنیٰ کے بڑے بھائی زہرہ ( جن کا ذکر ہو جکا ہے ) کی اولاد۔ سرکار دو عالم کی والدہ ماجدہ حصزت آمنڈ ، جناب عبدالر حمنؓ بن عوف اور جناب سعدؓ بن ابی وقاص اس خاندان سے تھے۔ یہ دونوں عشرہ میں شامل ہیں۔

خاندان سیم قصیٰ کے دادامرہ کے بیٹے سیم کی ادلاد۔ کھے مورضین اور کمابت کی غلطی کی وجہ سے اس خاندان اور بنو تمیم
 خن کاذکر بائیویں باب میں ہے کو ایک خاندان بنادیا۔ بہرحال بنوسیم قریش میں خون بہاکر فیصلہ کرتے تھے۔ اور گو اس زیانے

میں جناب صدیق اکٹرے والد عمثانؓ (ابو قحافہؓ ) زندہ تھے۔لیکن سرداری جناب ابو بکڑ کے ہاتھ میں جا چکی تھی ۔ عشرہ میں شامل جناب طلحہؓ بن عبیداللہ بھی اس خاندان سے تھے اور ظاہر ہے ام المومنین جناب عائشہ مجی اس خاندان سے تھیں ۔

۸ خاندان مخزوم قعلی کے دادامرہ کے پوتے مخزوم بن یقیظہ کی اولاد اس خاندان کی تفصیل بھی شجرہ و نسب " و " پر موجود ہے ۔ اس خاندان کے لوگوں نے حضور پاک کی بہت مخالفت کی ۔ ان کاسردار جتاب خالد کا والد ولید بن مخیرہ تھا۔ لیکن ولید کا بعیجا، عمر و بن بھام (ابو جہل) بھی سردار اور مشہور آدمی تھا کہ سارایو نائی فلسفہ پڑھے ہوئے تھا اور زبانہ جہالت میں " دانائی کا باپ " ماناجا تا تھا۔ یہ لوگ جنگ کے دوران قریش کے رسالہ کی افسری بھی کرتے تھے۔ اور اصطبل و خیمہ کا بند وبست بھی کرتے تھے۔ اور اصطبل و خیمہ کا بند وبست بھی کرتے ۔

تھے۔ ویسے یہ اللہ کی عطا ہے۔ام المومنین جناب ام سلمہ ، ابو سلمہ محزو کی اور جناب ارتقم بھی اس خاندان سے تھے جن پر نبوت کے جمال کا ابیہاا تر ہوا کہ وہ اولین مسلمانوں میں شامل ہو گئے ۔ صلح حدید ہے کے بعد اس خاندان کے جناب خالڈ اور فتح مکہ کے بعد جناب عکر مثر بن ابو بہل بھی اسلام لے آئے اور ان کی تلوار نے اسلام کی بڑی خد مت کی ۔

9- خامدان عدى تعلى على كروادا كعب كے بينے عدى كاخاندان - يه لوگ قريش كى سفارت كاكام اور خاندانى جمگروں كا فيصله كرتے تھے - خاندان ميں عمر كے لحاظ سے جناب زيد بن خطاب بڑے تھے - ليكن سردارى ان كے جھوٹے اور سوتيلے بھائى جناب عمر فاروق كے پاس تھى - شايد ان كے نخيال بنو محزوم كے زوركى وجہ سے ايسا تھا - حضرت عمر كے بہنوئى جناب جناب عمر فاروق كے پاس تھى - شايد ان كے نخيال بنو محزوم كے زوركى وجہ سے ايسا تھا - حضرت عمر كے بہنوئى جناب

سعید بن زید بھی اسی خاندان سے تھے جن کو عشرہ سبٹرہ میں شامل کیاجاتا ہے ۔اور ظاہر ہے ام المومنین حضرت حفصہ بھی اس خاندان سے تھیں ۔

•ا۔ خاندان سہم قعیٰ کے پردادا کعب کے پڑپوتے ہم بن عمرد بن حصیں کی ادلاد۔ یہ لوگ خرانہ کے سردار تھے اور سرداری حارث بن قیس کے پاس تھی ۔ لیکن فاتح مصر حصرت عمرہ کے والد العاص زیادہ بااثر تھے ۔ اس خاندان نے بھی حضور پاک کی بہت مخالفت کی ۔ لیکن خسیں اور عبداللہ جو خذافہ کے بیٹے تھے ان پرجمال نبوت جلدی اثر کر گیا۔ جناب خسیں ، ام المومنین جناب حفصہ کے پہلے خاوند تھے اور جناب عبداللہ کو کسری ایران کو اسلام کی دعوت دینے کا شرف حاصل ہوا۔

اا۔ خاندان جمع تصلی کے پردادا کعب کے پڑپوتے جمع کاخاندان۔ جمع ، مہم کا بھائی تھا۔اور مہم وجمع کو اکٹھاکر کے ان کو خاندان حصیص بھی کہتے ہیں ۔ یہ بڑاامیرخاندان تھا۔اور حضور پاک کی بڑی مخالفت کی ۔اس خاندان کاامیہ بن خلاف جتگ بدر میں بارا گیا اور ابی بن خلاف جتگ احد میں صفوان بن امیہ نے فتح کمہ تک اسلام کی مخالفت کی اور اس وقت مسلمان ہوا البتہ فقر

منش صحابی جناب عثمانٌ بن مظعون بھی اس خاندان ہے تھے۔

۱۱۔ خاندان عامر بن لوئی قصیٰ کے دادالوئی کے بینے عامر کاخاندان سید لوگ ذرادور سے جاکر حضور پاک کے خاندان سے ملتے ہیں اور انہوں نے بھی حضور پاک کی بہت مخالفت کی سخاص کر سہیل بن عمر وجو صلح حدید کے وقت قریش کا بنائدہ تھا اور آخر مسلمان بھی ہو گیا۔ لیکن ان کے بینے عبداللہ صحاب بدر ہیں اور ابو جندل بھی صلح حدید کے وقت اسلام لے آئے جس کا دلور آخر مسلمان بھی ہو گیا۔ لیکن ان کے بینے عبداللہ صحاب بورہ بھی ای خاندان سے تھیں اور حضور پاک کے بھیجی زاد دلی سرہ بھی جو اولین اسلام لائے والوں میں سے ہیں، اور اس خاندان سے ہیں۔

ساا۔ خاندان الحارث فہر کے بیٹے الحارث کا خاندان سیہ خاندان بہت ہی دور یعنی قریش کے جدامجد فہریر جاکر حضور پاک سے سلتا ہے۔ اور اس خاندان کو فاتح شام و فلسطین امین لامت جناب ابو عبیدہ بن جراح پر ہمیشہ فخررہ گاورای وجہ سے اس عاجز نے خاندان کے لیے جمال نبوت کی جملک کے سلسلہ میں ان کے ذکر کو ضروری سمجھا۔

(ان تیرہ کے تیرہ) خاندانوں کی نشاند ہی شجرہ نسب"الف" پر کر دی گئی ہے۔(اس کتاب میں جن لو گوں کا اکثر ذکر ہوا، خاص کر صحابہ کرامؓ تو ان کے نام بھی شجرہ میں موجو دہیں۔ باتی نام بھی اس شجرہ یا باتی شجروں میں مکاش کیے جاسکتے ہیں۔)

حلیف قبائل اور ان سے صحابہ کرائے کا ذکر آئے گئے۔ یہ لوگ قبائل کے علاوہ ہماری کتاب میں چند حلیف قبائل اور ان سے صحابہ کرائے کا ذکر آئے گئے۔ یہ لوگ قریش نہ تھے بعنی فہر کی اولاو سے نہ تھے۔ لیکن عرب النسل ضرور تھے۔ یا فہر سے اوپر جاکر ان میں سے کچھ کا شجرہ نسب حضور پاک کے ساتھ مل جا تا تھا۔ ان میں سے چند کا ذکر ضروری ہے۔ اور حلیف کا مطلب یہ تھا کہ الیے لوگوں کے کسی بڑے نے اپنے آپ کو قریش کمہ کے کسی قبیلہ کے ساتھ الیے وابستہ کر دیا کہ وہ ان قبیلوں کے دکھ سکھے کے علاوہ مکمل قبائلی بندھنوں میں بھی اس قبیلہ کے لوگوں والی حیثیت اختیار کر گیا۔ اور یہ سلسلہ ان کی اولادوں کو بھی لاگو تھا

www.KitaboSunnat.com

· · · ·

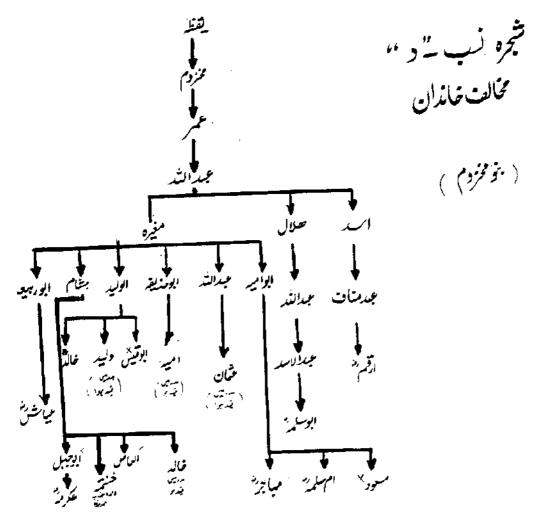

بھائی ولیڈ، اور عکر مدّ بھی بعد میں اسلام بھی لے آئے بنو عبداشمس کے جن آدمیوں کے نام کے اوپر × لگاہوا ہے وہ سب بحثگ بدر میں مارے گئے ۔ تو نعاندان کی مخالفت کا اندازہ ہو جاتا ہے ۔ لیکن ساختے ہی حضرت عثمان ، حمزت ابو خذید ، اور حصرت نعالد اولین اسلام لانے والے ہیں ۔ ابو سفیان ، اور اس کے دوبینے پزیڈ اور معاویہ فتح کہ کے بعد اسلام لے آئے ۔

بن محزوم نے اسلام کی سخت مخالفت کی ۔ جن پر وہ بعثگ بدر سیں مارے گئے ۔ لیکن کل محزومیوں اور ان کے علقا، جو مارے گئے ان کی تعداد سترہ بنتی ہے ۔ یعنی بدر میں مرنے دالوں کا ایک چو تھائی ۔ تید ہونے والوں کی تعداد پندرہ ہے لیکن یہ سب لوگ ذرا دور ہے تھے ۔ لیکن یہ سب لوگ ذرا دور ہے تھے اور اشخ مشہور نہ تھے ۔ اس لئے نام نہیں مکھے گئے ۔ لیکن بن محزوم میں بعناب ارتم، امار سکم ، اور ابو سلمہ ، اولین مسلمان ہیں ۔ خالد ، اور اس کا



www.KitaboSunnat.com

\_\_\_\_\_\_ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ا ۔ بنو خزیمہ کی ایک شاخ بنو عبد شمس کا حلیف قبیلہ بناہوا تھا۔ اس قبیلہ سے حضور پاک کی چھپھی زاد حصزت زینٹ جن کو ام المومنین بننے گاشرف حاصل ہوا اور ان کے بھائی جتاب عبداللہ بن مجش اولین مسلمانوں سے ہیں ۔اس کے علاوہ بدری صحابہ جتاب عکاشہ بن محصن ان کے بھائی خذیعہؓ اور جتاب شجاعؓ بن وہب کا تعلق بھی اس حلیف قبیلہ سے تھا۔

ب - جناب عتب بن غزوان کا تعلق بھی ایک حلیف قبیلہ سے تھااور انہوں نے خاندان نوفل (اوپر ہنبر شمار ۲) کے ساتھ اتحاد کیا ہوا تھا۔

ج - حفزت عمارٌ بن یاسرٌ کے خاندان نے خاندان محزوم (اوپر منبر شمار ۸) کے ساتھ اتحاد کیا ہوا تھا۔آپ کا قبیلہ یمن سے آیا تھا۔ و۔ حفزت مقدادٌ بن عمرواور حفزت عبداللہ بن مسعود کے قبیلوں نے خاندان زہرہ (اوپر منبر شمار ۱) سے اتحاد کیا ہوا تھا

یہ تھے وہ خاندان ، سیاسی حالات اور مکہ مکر مد کے مختلف قبائل کے بندھن جب حضور پاک پر وہی جبر ئیل نازل ہوئے ۔
گزارش ہو چکی ہے کہ سورۃ اقرا ، کے بعد سورہ ضحیٰ ، اتری جس میں اس دنیا میں بھی خیراور آخرت میں جرا کے ذکر کے علاوہ متعد داور
اہم آیات ہیں جو اسلامی فلسفہ حیات کا بیان چند الفاظ میں نہایت وسیع اور پر معنی پیرائے میں کر دیتی ہیں ۔ اس کے بعد
حضرت جبرئیل نے حضور پاک کو وضو اور نماز (صلوۃ) کا طریقہ سکھایا ۔ کہ مل کر عبادت کیے کی جائے سروحانی اور بدنی وحدت کا
مظاہرہ کیے ہو وغیرہ کہ اس وقت تک ایک طرف نبوت کے جمال کے اثرات دوسری طرف جناب صدیق اکر بی وعوت یاان کے
ساتھ مشورہ کی دجہ سے چند ہستیاں کارواں حق کا ہراول بن چکی تھیں ۔ ان کا مختمر ذکر ضروری ہے۔

1 حضرت عمنمان بن عفان ( بنوعبد شمس) جناب عمنان ، حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ وہ تجارت کی غرض سے ملک شام گئے ہوئے تھے۔وہ لوگ معان اور الزرقائے در میان سور ہے تھے۔ کہ ایک شخص ( رجل الغیب ) کی منادی نے ہمیں جگا دیا۔وہ کہنا تھا۔" اے سونے والو جلدی ہوا کی طرح جلو۔ کیونکہ محمد کہ میں آگئے " سیماں آئے تو جناب ابو بکر نے بھی اسی راستے کی نشاند ہی کی۔اب آپ کی خدمت میں اسلام لانے کے لیے حاضر ہو گیا ہوں "۔

۲۔ حضرت طلحہ بن عبد الله (بنویم)آپ دورہے جناب ابو بکڑے بھتیج بھی تھے۔آپ نے حضور پاک کی خدمت میں عاضر ہو کر عرض کی "کہ وہ دادی پرموک میں بھریٰ کے مقام پر تھے کہ ایک راہب مکہ مکر مہ کے کسی آدمی کی مکاش میں تھا۔ تو وہ جناب طلحہ کو مل گیا اور ان کو کہا" احمد ظاہر ہو گئے "جناب طلحہ کچھ حیران ہورہ تھے تو راہب نے کہا کہ "عبداللہ بن عبدالمطلب بختاب طلحہ "اور پھریلی اور شوریا پانی سے کے بیٹے "اور پھراس راہب نے مجھے نصیت کی "کہ ان کا دامن بکڑر کھنا۔ ان کی بجرت گاہ مجبور کے باغ اور پھریلی اور شوریا پانی سے بلند زمین کی طرف ہوگی ۔ میں مہاں آیا تو جناب صدیق اکر نے بھی آپ کے دین میں آنے کی وعوت دی ۔ تو اب غلامی کے لیے بلند زمین کی طرف ہوگی۔ ۔ تو اب غلامی کے لیے

عاض ہو گیا ہوں "۔ ۳۔ جناب زبرین عوام ( بنواسد) آپ حضور پاک کی چھچی حضرت صفیہ کے بیٹے ہیں۔ گو عمر مرف سولمہ سال تھی۔

کے ایک میں میں میں میں اور ایو سلمہ مخزوی جسے اولین اسلام لانے والوں پر بھی سبقت لے گئے ۔ کہ ایکن اپنے باقی چھپھی زاد جناب عبداللہ بن محبش اور ابو سلمہ مخزوی جسے اولین اسلام لانے والوں پر بھی سبقت لے گئے ۔ کہ

حضور پاک کے جمال کے اثران پربہت جلد ہو گیا۔

مم۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف (بنوزہرہ) حضور پاک سے نخیال سے سآپ پر حضور پاک سے جمال کااثر بہت جلدی ہو گیا اور خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔آپ کا نام عبد عمروتھا۔ یعنی کسی عمروکا غلام ۔ حضور پاک نے فرما یا کہ رحمٰ کی غلامی اختیار کرنے سے بعد تم اب "عبدالرحمٰن "ہو۔اوراس طرح آپ کا نام تبدیل ہو گیا

۵۔ حضرت سعد بن ابی وقاص (بوزہرہ) حضور پاک کے نغیال سے آپ دوسری مستی ہیں جن پر حضور پاک کا جمال

جلدی اثر کر گیا۔آپ حضور پاک کی والدہ حضرت آمنڈ کے جناب عبدالر حمن سے بھی زیادہ قریبی رشتہ دارہیں کہ پہلے یہ مشہور ہوا کہ آپ حضور پاک کی والدہ کے بھائیوں کے خاندان سے ہیں تو کسی نے آپ کو حضور پاک کا ماموں لکھے دیا۔اوراس زمانے میں یہ

روایت عام ہو گئ تو اللہ کی تلوار کی مصنف جنرل اکرم نے تحقیق کرے اپن کتاب میں کہد دیا کہ جناب سعد کا حضور پاک سے کوئی رشتہ نہ تھا۔اس جسی اور کئ اور غلط تحقیقوں نے اس عاجز کو مجبور کیا کہ وہ مجرپور تحقیق کرے اور یہ شجرہ نسب کے چارث

جتاب آمنہ ی چیرے بھائی اور حضور پاک کے ماموں بنتے ہیں اور حباب سعد ماموں زاد بھائی ۔ جناب سعد فاتح ایران ہیں اور اسلام یا حق کے لیے بہلا تر چلانے کاشرف بھی ان بی کو حاصل ہے ۔ اور اس باب میں آگے اکیب تجرب میں ان کے ہاتھ سے اکیب

کافر کی مرمت کا ذکر بھی ہے۔

اسلام لانے کی سعادت (میسیرا گروہ) ہے اور دوسرے گروہ کی شان بیان ہو چکی ہے اب تبیرے گروہ کا سرسری ذکر ضروری ہے کہ ان صاحبان پر بھی حضور پاک کے جمال کے ایسے اثرات ہوئے کہ کھلی دعوت سے پہلے ایمان لے آئے اور پھر قافلہ ۔

حق میں منایاں کام کئے

۱ ۔ البوعب بیرہ بن جراح (بنوط رین ) آپ کا نام عامر یا امر تھا اور باپ کا نام عبداللہ تھالیکن کنیت ابو عبیدہ اور دادا کے نام جراح کے سام کے سام جراح کے سام کے

۷۔ ابو سلمۂ بن عبدالالہ ( بنو مخزوم ) آپ حضور پاک کے چھپھی زاد بھی ہیں اورام المومنین ام سلمۂ کے پہلے خاوند ۔ ایک جتگ ف

میں زخموں کی وجہ سے مدینیہ منورہ میں وفات پائی ۔

سرام سلمةً بنت ابو اميه - زوجه ابوسلمة اور بعد مين ام المومنين

۲ - الارقم بن عبد مناف ( بنو مخزوم ) آپ کویہ شرف حاصل ہے کہ مکہ مکرمہ میں حضور پاک آپ کے گھر میں بدیھ کر مجلس

لگاتے اور دین حق کی تبلیغ فرماتے

۵-عیاش بن ابو ربیعه بن المغیره - ( بنو مخزوم)

السعاصمة بنت سلامت سزوجه عياش بن ابو ربيعه

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

٤ ـ حضرت عثمانٌ بن مظعون (بنوجمع يا بنوحصيص)

٨ ـ جناب قدامةً بن مظعون

٥ ـ جناب عبدالندٌ بن فظهحون

٨ ـ جناب سائب بن عبمان بن مظعون

جناب عثمان آپ کے دو بھائی اور بیٹا تقریباً اکھے ایمان لے آئے۔ بتناب عثمان ایک دن حضور پاک کے پاس بیٹے تھے۔ حضور پاک کی اوپر کی طرف دیکھ رہے تھے یا کوئی پیغام مل رہا تھا۔ پس جیسے حضور پاک کی نظریں واپس آئیں تو نگاہ ساتھ بیٹے حضرت عثمان پر پڑگئی۔ بھر کیا تھا جتاب عثمان کا دل بنیا وہ حاصل کر گیاجو ایسے ہی لوگوں کی قسمت ہوتی ہے۔ دوسرے دن خدمت میں حاضر ہو کر اسلام لے آئے۔ آپ فقر منش تھے اور دنیا سے تارک ہونا چاہتے تھے۔ حتی کہ اپنی بیوی سے بھی کنارہ کش ہونا چاہتے تھے۔ لیکن حضور پاک نے اجازت ند دی۔ کہ اسلام دین فطرت ہے اور مسلمان سب کام کریں گے۔ آپ پہلے مہاج ہیں جو حضور پاک کی زندگی ہی میں مدینے منورہ میں فوت ہوئے۔ اس کام کریں گے۔ آپ بہلے مہاج ہیں جو حضور پاک کی زندگی ہی میں مدینے منورہ میں فوت ہوئے۔ اور مسلمان کے اور جنہوں نے اپنی اولاد کو اور جناب عبیدہ من الحارث۔ (بنوہاشم) آپ دراصل جناب ہاشم کے بھائی المطلب کے پوتے ہیں۔ جنہوں نے اپنی اولاد کو

اا بہتاب عبیدہ من الحارث ( بنوہاشم) آپ دراصل جناب ہائٹم کے بھائی المطلب کے پوتے ہیں ۔ جنہوں نے اپنی اولاد کو بنوہاشم میں شیروشکر کر دیا تھا۔ آپ جنگ بدر میں زخموں کا تاب نہ لا کر مدینیہ منورہ پہنچنے سے پہلے راستے میں وفات پاگئے۔ اسر جناب جعفر طیارٌ بن جناب ابی طالبؓ ۔ حدیثہ میں مسلمانوں کے امیراور جنگ مونۃ کے دوسرے سالاراور شہید

۱۱۳ جناب اسماءً بن عمسيں سزوجه جعفر طبيازٌ شهيد

۱/۱ جناب سعیڈ بن زیڈ ( بنوعدی ) عشرہ مبشرہ میں شامل ہ جناب عمر فاردق کے پیچا کے بییئے کے بییئے جن کا کافی ذکر ہو حپکا ہے۔۔۔

۵ - جناب فاطمهٌ بنت خطاب زوجه جناب سعيدٌ (جناب فاروقٌ كي بهن)

١٦ - جناب اسمارٌ بنت ابو بكرٌ ( بنوسمٌ ) بعد ميں جناب زيرٌ بن عوام كے ساتھ شادى كى

١٤ جناب عائشةً بنت ابو بكرَّجو بعد مين ام المومنين بنين سـ

A اسبحاب عمير بن ابي وقاص ( بنوزهره ) جناب سعد بن ابي وقاص ك بحانى -

19- جناب عبداللہ بن مسعود (بنوزہرہ کے حلیف قبیلہ سے ) اسلام کے عظیم عالم حضور پاک کے جمال کی جھلک کا بیان

بعد میں ۔

۲۰ جناب حباب بن ارط - (بنوزہرہ کے حلیف قبیلہ سے)

الا بستاب مسعود بن القاره ( بنوز ہرہ کے حلیف قبیلہ سے جو تیرااندازی میں مشہور تھے )

۲۲ سجناب سليط تشين عمرو (بنو عامرين لو كي)

۲۳ – جناب خنیسٌ بن ُغذافہ ( بنوسهم ) ام المومنین جناب حفصهٌ بنت عمرٌ *کے پہلے* خاوند

۲۴- جناب عامرٌ بن ربيعه (بنوسهم كے حليف قبيله سے)

٢٥ - عبدالله بن مجش ( بنو خزيمه سے جو بنو عبد شمس كے حليف تھے ) آپ ام إلمومنين حضرت زينت كے بھائي اور

حضوریاک کی چھپھی حضرت امیمہ کے بیٹے ہیں ۔ جنگ احد میں شہادت پائی

۲۷۔ ابو احمد بن محبق ۔ جناب عبداللہ کے بھائی

۲۷۔ جناب حاطبؑ بن الحارث ۔ حذا فیہ بن لوئی کی اولاد ہے

٢٨ – جناب فاطمةً بنت المحاليل – جناب حاطبٌ كي زوجه محترمه

۲۹ - جناب خطابٌ بن الحارث - (خاندانی تفصیل کہیں ہے مل سکی)

٣٠ جناب القلية بنت ياسر ببتاب خطابٌ كي زوجه محترمه

اس جناب المطلب بن اظهر مارث بن لو ئي كي اولاد سے

٣٢ - جناب دملة بنت عوف - جناب المطلبٌ كي زوجه محترمه

سس جناب نائم بن عبدالله ساسد بن لوئی کی اولاد سے

۱۳۴ جناب امرِّ بن فهيره - حباب ابو بكر صديقٌ كاآزاد كرده غلام

٣٥ جناب خاللاً بن سعيد بن العاص ( بنوعبد شمس )آپ يے خواب كاذكر ہو چكاہے ۔آپ مدسنيد منوره ميں حضور ياك يے

افسر-مهمانداری کے فرائض انجام دیتے رہے ۔ جناب صدیق کے زبانے میں شام میں ایک لشکر کے سپر سالار تھے ۔ جناب

فاروتی کے زمانے میں ملک شام کی ایک جنگ میں شہادت یائی ۔آپ سے بھائی جناب عمر و بھی اسلام لائے۔

٣٩ - جناب آمنيَّه بنت خلف بن اسد - جناب خالدٌ كي زوجه محترمه

٣٠- جناب حاطبٌ بن عمرو - عبد شمس بن لو ئي كي اولاد ي

٣٨ - بتناب حصنيفًا (مهشم) بن عتب بن ربيعه (معلوم مو تاب كه مورضين ياكتابت والاكو تي آدمي بيه نام صحح مذ لكه سكا اور

آپ ابو خذیقة بن عتبہ میں اور آپ کا تعلق بنو عبدشمس سے ہے۔اور آپ کا پہلے بھی ذکر ہو چکاہے آگے بھی ذکر آئے گا)

سے مشہور تھے بعد میں جب الند تعالیٰ کا حکم آیا کہ اپنے والدین کے ناموں سے پکارے جاؤتو تب آپ نے اپنااور اپنے والد کا نام ظاہر کیا

۴۰ جتاب خالاً بن البقيار -آپ بنوعدي ك اكب حليف قبيد سے تعلق ركھتے تھے

الهمه جناب عامرٌ

۴۷ ۔ جناب عقیلٌ آپ تینوں جناب خالد کے ممالی تھے۔

٣٧ ـ جناب الباسُ

۳۳ - بتناب عمارٌ بن یاسرؓ آپ کا قبیلہ بنو مخزوم کا حلیف قبیلہ تھا اور آپ کے والد بتناب یاس اور والدہ بتناب سمیہ بھی بعد میں مسلمان ہو گئے اور اتنی تکلیف برداشت کیں کہ جناب سمیہ اس مار بنائی سے وفات پا گئیں اور اسلام کی پہلی شہیدہ مائی جاتی ہیں سبحناب عمارٌ ، حصرت عمر کے زمانے میں کو فد کے گور نرتھے اور حصرت علی کے ساتھ شامل ہو کر آپ بحثگ صفتیں میں شہید ہوئے۔

۲۵ - جناب صہیب بن سنان -آپ ہی صہیب روئی کے نام سے مشہور ہیں ۔ گوآپ کا تعلق موصل سے تھا۔ لیکن جب بجے تھے تو کوئی اٹھا کر لے گیا اور انا طولیہ میں جا کرنے دیاآپ کا رنگ بھی گورا تھا اور غلامی کی حالت میں مکہ مکر مہ، انا طولیہ سے آئے ۔ تو رومی مشہور ہوئے ۔ آپ بعد میں جناب ابو بکڑ کے قبیلہ سنتم کے علف سے گئے ۔ آپ بعد میں جناب ابو بکڑ کے قبیلہ سنتم کے علف سے گئے ۔ آپ بعد سن جناب ابو بکڑ کے قبیلہ سنتم کے علف سے منورہ بجرت کی اور حضور پاک کے زمانے میں ہر جنگ میں شریک ہوئے ۔ حضرت عمرا پی وفات کے بعد نئے خلید کے جناؤ تک آپ ہی کو امام مقرر کر گئے اور آپ ہی نے حضرت عمراکا جنازہ پڑھا یا ۔ سبحان اللہ ۔ اللہ کی کچھ عطا ہونے والی تھی تو کہاں سے کہاں تک بچرائے گئے ۔

اب تک جو لوگ جمال نبوت کی جملیوں سے اپنے دلوں کو منور کر بھکے تھے ان کی تعداد تقریباً چون پچپن ہو سکتی ہوں ہے یااس سے کچھ نیادہ ۔ کہ جو لوگ ایمان لائے ان میں سے کچھ کے ماں و باپ یا کنبہ کے کچھ لوگ ضرور اسلام لائے ہوں ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایمان لانے والوں میں سے اکثراہے لوگ بھی ہیں جو عزیب تھے یا استے مشہور نہ تھے تو ظاہر ہے کہ ان سب کامقام بہت اونچا ہے ۔ آئدنے صاف تھا جمال کی جھلک پڑگئ تو دل روشن ہو گے۔ بھر دل جو زبھی دیئے گئے

۔ یہی مقصود فطرت ہے یہی رمز مسلمانی اخوت کی جہانگیری ۔ مجت کی فراوانی (اقبالؒ) اعلانسیہ تنبلیغ تین سال تک حضور پاک نے ہے وین کے بارے ہمیثہ محدود یا بااعتبار لوگوں میں تبلیغ کی۔ادر ان خوش قسمت لوگوں کا ذکر ہو چکا ہے۔جواس سے فیصنیاب ہوئے ۔اس وقت تک وین اسلام کے ان پیروکاروں کے خلاف کوئی خاص ردعمل ندہوا۔ کہ مکمل آزادی تھی اور فردآزاد تھا۔ کوئی کسی کو کچھ کیوں کہتا۔ لیکن اب ہورہ الحجر میں کچھ دفاحت کی گئی۔ کہ نہیں آثار آئم نے اپنا ذکر (نظریہ) اور ہیں ہم واسطے اس کے نگہبان "ظاہر ہے کہ ان آیات میں النہ تعالیٰ بہت کچھ کہ گیا۔ اول تو کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ بہت کچھ کہ گیا۔ اول تو کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نہیج کر ہمیں ہدایت کیوں نہیں دے دیتا۔ تو یہ اس کاجواب تھا۔ ساتھ ہی نہ بات والوں کے لیے کہا گیا کہ جب وقت آئے گاتوان کو ذھیل ند دی جائے گی۔ آگے اپنے نظریہ کے اثار نے اور اسکی حفاظت کا اعلان بھی ہو گیا۔ یہ عاج پہلے ذکر کر چکاہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک کو آہستہ آثار نے میں کچھ مقاصد تھے کہ عمل ساتھ ہو وغیرہ۔ اب جو یہ کھلی وضاحت آئی تو دین حق کو نہ ماننے والوں کے دل میں کچھ فکر پیدا ہوا کہ ساتھ ہی اس ساتھ ہو وغیرہ۔ اب ہی آگیا۔ " بس آشکارا کر اس چیز کو کہ حکم کیا جاتا ہے اور منہ پھیر لے مشرکوں سے "۔ اسی دوران سورۃ الحجر میں عکم آگیا۔" بس آشکارا کر اس چیز کو کہ حکم کیا جاتا ہے اور منہ پھیر لے مشرکوں سے "۔ اسی دوران سورۃ الحجر میں عکم آگیا۔" بس آشکارا کر اس چیز کو کہ حکم کیا جاتا ہے اور منہ پھیر لے مشرکوں سے "۔ اسی دوران سورۃ الحجر میں یہ عکم آیا" ڈراؤل پیخ قبیلہ اور نزدیک والوں کو "

اولاد عبدالمطلب کی دعوت ابن احق کے طابق جب اللہ تعالیٰ کے یہ واضح احکام مل گئے تو حضور پاک نے دادا کی اولاد سے تقریباً چالیس افراد کی دعوت کا بندوبست کیا۔ حضور پاک نے بتناب علیٰ کو فربایا کہ بکری کی ایک ٹانگ گوشت لے آئیں ۔اس کو بچوایا ۔ کچھ روٹیاں بچوائیں اور دودھ کا ایک پیالہ منگوا لیا ۔ ان تینوں چیزوں پر حضور پاک نے اپنا لقمہ ڈال دیا۔اور تنام مہمانوں کو کھانے کے لیے ہم اللہ کرنے کو کہا۔اب بتناب علیٰ کے مطابق کھانا صرف اثنا تھا کہ اس کو ایک ووآدمی کھاجاتے۔لین عہاں سب مہمان کھانے سے سر ہوگئے اور کھانا ولیے کا ولیما رہا۔اب حضور پاک کچھ فرمانے ہی گئے تھے کہ ابولہب جو کچھ حیران ہو رہا تھا جلد بول اٹھا۔"اے اولاد عبدالمطلب تم پر جادہ ہو گیا جہاں سے بھاگ نکو "پختانچہ حضور پاک اپنے خاندان والوں کو دعوت اسلام نہ دے سکے۔

تیم مراق تعالیٰ نے جہر جاری کیا ۔ ساری دنیا سے ماری دنیا سے اس ابو ہب کے باپ کے گھر اللہ تعالیٰ نے جہر جاری کیا ۔ ساری دنیا سے سراج ہوا جس سے ساری دنیا روشن ہو سے ابو ہب سے بادو ہوں ہوا جس سے ساری دنیا روشن ہو سے ابو ہب دنیا روشن ہو گئے ۔ لیکن وہ بے چارہ اند میرے میں رہا۔ کتنا بدقسمت تھا ابو ہب کیا یہ عربت و مقام نہیں ہے جاری ہم کہاں کے اچھے میں رہا۔ کتنا بدقسمت تھا ابو ہب کیا یہ عربت و مقام نہیں ہے جاری ہم کہاں کے اجھے میں رہا۔ کتنا بدقسمت تھا ابو ہب کیا یہ عربت و مقام نہیں ہے جاری ہم کہاں کے اجھے میں ہم کہاں کے اجھے ہوں میں میں رہا ہے کتنا بدقسمت تھا ابو ہب کیا یہ میں ہوں کی میں میں رہا ہے کتنا بدقسمت تھا ابو ہب کیا یہ میں رہا ہے کتنا بدقسمت تھا ابو ہب کیا ہے کہاں کے اجھے ہوں کیا ہوں کتنا ہوں کیا ہ

ہیں۔ہم بھی آج غیروں سے علم حاصل کر رہے ہیں۔اور اپنے سراج منیرے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے۔ دو سری وعوت ہبرحال حضوریاک نے جلد ہی دوسری دعوت کا بند وبست کیا۔اور ایسے جلال کا مظاہرہ کیا کہ

کسی کو جلد انصفے کی ہمت نہ ہوئی۔آپ نے تفصیلی خطبہ دیا۔اور فرمایا" میں تمہارے لئے اس جہاں اور انگلے جہاں کی بھی
بہتری لایا ہوں۔اور جو میری ہمرای کرے گاس کو دونوں جہاں حاصل ہوجائیں گے"۔حضرت علی فرباتے ہیں کہ وہاں
پر بھی الند تعالیٰ نے انہیں سب سے پہلے لیسک کہنے کی تو فیق عطافرمائی۔تو حضور پاک نے فرمایا۔" یہ میرا بخلائی ہے اس ک

بھی اطاعت کرو " یہ سن کر ابولہب اور اس جسیاا مکی آدھ اور ہنس پڑے ۔ بے چارے بدقسمت تھے لیکن باقی لو گوں پر کافی احمیے اثرات پڑے ۔

کوہ صفا پر وعوت ابن سعد کے مطابق انہی دنوں میں ایک دن حضور پاک کوہ صفا پر چڑھ گئے۔ اور پکار اٹھے اے آروہ قرابی اے بنو نہرہ دو قرابی است قبائل کے نام لئے) اور کی جر فرمایا۔ آگر میں حمیں یہ خبر دوں کہ ایک لشکر اس پہاڑی جڑمیں ہے تو کیا تم لوگ میری تصدیق کرو گئے ہو الوگوں نے کہا "جی ہار آپ ہمارے نزدیک امین اور صادق ہیں اور ہمیں آپ کے کذب کا کوئی تجربہ نہیں "آپ نے فرمایا۔" میں ایک عذاب شدید سے حمیس ڈرانے والا ہوں۔ "آپ نے بچر تنام قبائل کے نام لئے اور فرمایا "النہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے عذاب شدید سے حمیس ڈرانے والا ہوں۔ "آپ نے بچر تنام قبائل کے نام لئے اور فرمایا "النہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہوں اور یہ آخرت کے کسی صعبہ پر سوائے اس کے کہ تمیں اللہ الا اللہ کہو۔ حضور پاک تفصیل میں گئے اور فرمایا " بتوں کو النہ تعالیٰ کا آخرت کے کسی حصبہ پر سوائے اس کے کہ تم لا الہ الا اللہ کہو۔ حضور پاک تفصیل میں گئے اور فرمایا " بتوں کو النہ تعالیٰ کا شرکیک نہ بناؤ " ۔ تو آگے سے دنیا کا بد قسمت ترین انسان ابو لمب پکار اٹھا " کیا اس لئے آپ نے ہمیں جمع کیا تھا " " بچر کچھ نازیا فرمائی ۔ کہ ابو لمب کے دونوں ہا تھ تباہ ہو نازی فرمائی ۔ کہ ابو لمب کے دونوں ہا تھ تباہ ہو نازیل فرمائی ۔ کہ ابو لمب کے دونوں ہا تھ تباہ ہو نازیل فرمائی ۔ کہ ابو لمب کے دونوں ہا تھ تباہ ہو نازیل فرمائی ۔ کہ ابو لمب کے دونوں ہا تھ تباہ ہو نازیل فرمائی ۔ کہ ابو لمب کے دونوں ہا تھ تباہ ہو نازیل فرمائی ۔ کہ ابو لمب کے دونوں ہا تھ تباہ ہو نازیل فرمائی ۔ کہ ابو لمب کے دونوں ہا تھ تباہ ہو سے اور یہ ذکر آن جھی جاری و ساری ہے

تبھم ہ حضور پاک کی عام لوگوں کے سلمنے اس پہلی تقریر کو اکثر مبھرین نے بڑے پیارے انداز میں پیش کیا ۔
خاص کر برگیڈیئر ملک نے انگریزی کے ایک مضمون "لیڈرشپ" میں اس طرز بیان اور بیان کی کشش کو ایک عظیم مثال کے طور پر پیش کیا ہے ۔ لیکن ایک صاحب جو فقر کا کچھ دعوی کرتے ہیں انہوں نے اس بیان کو پیشکوئی بنا دیا ۔ کہ یہ فتح مکہ کے وقت آنے والے نشکر کا وقت سے پہلے اعلان تھا۔ اس عاجز کے خیال میں یہ صرف طرز بیان تھا۔ اور اس کو حضور پاک کے فتح مکہ کے وقت آنے والے نشکر کا وقت سے پہلے اعلان تھا۔ اس عاجز کے خیال میں یہ صرف طرز بیان تھا۔ اور اس کو حضور پاک کے فتح مکہ کے وقت آنے والے نشکر سے تشبیہ نہیں دی جاسکتی۔ وہ اہل حق کا نشکر تھا۔ جو سراسر جمال و جلال کا مظہر تھا ۔ جس کی تفصیل انہیویں باب میں موجود ہے کہ اہل حق کا وہ نشکر چاروں سمت سے خوشخبری کے ساتھ سرجھکائے النہ تعالیٰ کے گھر میں داخل ہوا۔ اس کو قریش کا دشمن نشکر کہنا یا ایسی تشبیہ دینا ٹھیک نہیں۔ اور ہمیں حضور کیا کے الفاظ کے ہمارے اپنے بو دے معنی کرنے کا کوئی حق نہیں۔

وعوت عام پر رد عمل گزارش ہو جل ہے کہ قبائلی بند صوں کو چھوڑ کر قریش معاشرہ میں فرد آزاد تھا۔اور عقیدہ کے لحاظ سے جو چاہتا کر سکتا تھا۔ مکہ مکر مد میں بھی کچھ لوگ عیسائی ہوگئے تو کسی نے پرواہ ندکی ، کچھ موحد تھے۔ کہ صرف اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے۔ کچھ دین ابراہیم یا دین حنیف کے پیروکار تھے۔ یا اس دین میں جو غلط راہیں نکل آئی تھیں ان سے بیزار تھے۔ لیکن الیے لوگ فرد تھے یا فرداً فرداً تھے کہ کسی نے پرواہ ندکی ۔ لیکن مسلمانوں کے دین کو کئی وجوہات کے بیزار تھے۔ لیکن مسلمانوں کے دین کو کئی وجوہات کے

تحت ناپند کیا گیا۔ بڑی بات یہ تھی کہ مسلمان ایک جماعت تھے تو اس طرح قریش کے طرز معاشرت قبائلی جمہوریت اور فرد آزادی کی جگہ اسلام اللہ تعالیٰ کی آمریت کو جاری وساری کر ناچاہا تھا تو قریش کو اپن آزادی فکر اور آزادی عمل کو دھیالگنا نظرآیا۔دوم ہر قبلیہ کا ایک سردارہ ہو تا تھا۔اسلام میں سرداری النہ تعالیٰ اور رسول کے احکام کے تابع تھی اور سردار وہ بنتا بحس کو حضور پاک مقرر کرتے۔ سوم اسلام نے بت پرستی بدعتوں اور معاشرہ میں غلط روایتوں کو ختم کرنے کا حکم دیا۔اس لئے پرانے خیالات کے لوگ یا قبلیہ کا سرداریا متوقع اور مستقبل کے امید وار سردار اسلام کے خلاف ہوگئے۔ دیا۔اس لئے پرانے خیالات کے لوگ یا قبلیہ کا سرداریا متوقع اور مستقبل کے امید وار سردار اسلام کے خلاف ہوگئے۔ قار مُن اس جھاو کو قبائل کے بیان کے تحت بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ سوانے بحتاب ابو بکر صدیق کے قبلیہ تیم کے اور بعد میں حضرت عشر کے قبلیہ عدی کے باتی اکثر قبائل کے " بڑے بڑے بڑے " یا تو حالت کفر میں مارے گئے یا فتح کہ کے نزد یک اسلام لے آئے۔

مخالف قبائل: البته بهت زیاده مخالفت و ملک ش نے کی جن کا تفصیلی ذکر شجره نسب " و " ظاہر کرے گا کہ ایک قبلير بنو عبدشمس تعادعبدشمس كالبين بهائي حضرت باشم كے سابق رقابت كاذكرچو تھے باب ميں ہو جكا ہے ۔ يه رقابت ادر سب کچھ جتاب ہاشم کی اولاد میں جاتا ہو الدن کے سرداروں کو ضرور نظر آیا۔اس لئے انہوں نے مکہ مکر مہ میں حضور پاک کی خوب مخالفت کی ۔ لیکن حق کے پہلے معرکہ جنگ بدر میں اس قبیلہ کا بڑا نقصان ہوا۔ ربیعہ بن عبد شمس کا خاندان تو تقریباً من کیا ۔ باقی فتح کمہ تک مخالفت کرتے رہ در بعض لوگ بعد میں سرکت علی اور امر معاوید کی جنگ یا واقعہ کر بلا کو بھی اس دشمنی کی طیرف منسوب کرتے ہیں ۔لیکن یہ عاجزالیمانہ کھے گاکہ بنوامیہ کے جو لوگ اسلام لے آئے ا کے اسلام پر شک مناسب تو نہیں ۔البتہ حکومت کی چاہت بنوامیہ والوں کو زیادہ تھی۔ دوسرا قبیلہ بن مخزوم تھا، جو ر اسل پہلے بی سے قصلی کی اول کے سابقہ حسد کرتے تھے۔ پھر عبد مناف کے سابقہ حسد کیا۔ اور بعد میں جناب ہاشم کے ساتھ عبدشمس اور اس کے بینے امیہ نے جو اختلاف کیا تو بن مخزدم نے عبد شمس کا ساتھ دیا۔اب جب حضور پاک نے نبوت کا اعلان کیا تو اس قبیلہ کے عمرو بن ہشام (ابو جہل) نے صاف لفظوں میں کہا کہ " بنوہا شم ہمارا حریف قبیلہ ہے۔ہم بنو ہاشم سے کسی پیغمبر پر ایمان جہیں السکتے " ۔ بعنی دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ ابوجہل ہے یو چھٹا کہ وہ کس کو پیغمبر بنائے ۔ (توب اللہ) ۔ بن مخزوم کا اور ان کے حلیف قبائل کا بھی حق کے دہلے معرکہ جنگ بدر میں بے پناہ نقصان ہوا ۔ لطف کی بات یہ ہے کہ ان دوقبائل میں دو سنجیدہ آدمی بھی تھے جن کاآگے بھی ذکر آثار ہے گا۔وہ بنو محزوم میں بتناب خالاً کے والد دلید بن مغیرہ اور بنو عبد شمس میں عتب بن ربیعہ تھے۔لیکن دونوں کی "سنجیدگی" ان کے ذرا بجر بھی کام یہ آئی ۔ ہاں دونوں کے بیٹوں پر جمال نبوت کی جھلک پڑی اور وہ مسلمان ہوگئے۔ مسلمانوں کا مذہب عبیمائیوں کی کئی باتوں کے ساتھ ملتاتھااور شروع شروع میں مسلمان نماز بھی بیت المقدس کی طرف منہ کرکے پڑھتے تھے ۔ قریش عام طور پر عبیمائیوں کو نالسند کرتے تھے کہ انہی میں سے ایک ابرہہ نے مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کو ڈھانے کی کوشش بھی کی تھی ۔انہی دنوں میں اہل ایران (آتش پرست) اور اہل روم (عیبائی) کے در میان جنگ بھی جاری تھی ۔ایران کو فتوحات حاصل ہور ہی تھیں اور قریش خوشیاں منار ہے تھے ۔ تب ہی اللہ تعالیٰ نے مکی سور 🛪 میں فرما دیا کہ یہ فتوحات وقتی ہیں بعد میں حالات تبدیل ہوجائیں گے ۔اس میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کچھ تسلی بھی رہنا چاہما تھا۔ کہ قریش اپنی طاقت کے تھمنڈ اور اہل روم کی ایران کے ہاتھوں شکست کی وجہ سے کچھ تکبر بھی کررہے تھے ۔ حضور پاک البتہ مسلمانوں کو تسلی دے رہے تھے کہ ان کو صرف یہ فکر کرناچاہیے۔ کہ ان کا پنامقصد حیات کیا ہے۔ جہاو بالتنفس: اسلامی فلسف حیات کی بنیاد جهاد بالنفس پرہے۔اور حضور پاک این تبلیغ اور تعلیم کے ذریعہ سے ہر فرد ے ذاتی کر دار کو صحح راستے پر استوار کر رہے تھے۔اس چیز کو فوجی زبان میں ذاتی تربیت (Individual Training) کہتے ہیں ۔اور تب ہی ہم کہتے ہیں کہ دنیاوی فوجیں ، مسلمانوں (اللّٰہ کی فوج) کی کچے نہ کچے نقل ضرور ہیں ۔ایسی تربیت کے لئے اسلام کے لحاظ سے اول ضرورت ایمان اور عقیدہ کی ہوتی ہے۔اس کے بعد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر سختی سے کار بند رہنے کو اپنا یا جاتا ہے۔اس سلسلہ میں ہمارے آقا حضور پاک ایسے اعلیٰ کر دار کا ذاتی نمنونہ پیش کر کے اپنے غلاموں کے لئے صراط مستقیم کی نشاندی فرمارہے تھے۔حضور پاک کے عظیم رفقاًان حق والی باتوں پر ذاتی طور پر سختی ہے کار بند ہو رہے تھے ۔ ادر پھر تنبیری ضرورت کو ساتھ شامل کر دیا گیااور وہ عبادات ہیں ۔اول صلوۃ ( نماز ) اور ذکر و فکر آئے ۔ روزہ پہلے نفل کے طور پر تھا اور بعد میں وہ بھی فرض ہو گیا کہ نماز اور روزہ سے روح اور جسم کو ایک کرے اللہ تعالی کے تابع کیا جا تا ہے ۔ز کوۃ اور قربانی یااسلامی طرز جج اجتماعی ضرور تیں ہیں ۔

اجتماعی جہاد: پتانچہ اسلام دین فطرت کے طور پر ذات سے بڑھ کر جماعت کو اولین حیثیت دیا ہے ۔ اور مسلمانوں کی تعداد اب پچاس ساتھ کے قریب ہوگئ تھی۔ تو مسلمانوں نے اپنی نماز کو باجماعت پڑھنا شروع کر دیا۔
لیکن الیما وہ کفار کی نظروں سے دور کمی وادی یا گھائی میں کرتے تھے ۔ الیمی ہی ایک گھائی میں جب مسلمان عبادت کررہ تھے تو چند کفار بھی وہاں کی گئے اور مسلمانوں پر آدازے کیے شروع کر دیئے جس سے جھگرا ہوگیا۔ جتاب سعد بن ابی وقاص نے ایک مردہ اونٹ کی ہڈی سے ایک گافری کچھ زیادہ ہی مرمت کردی کہ اس کاخون بہنا شروع ہوگیا۔ اور کفار بھاگئے ۔ ایک مردہ اونٹ کی ہڈی سے ایک گافری کچھ زیادہ ہی مرمت کردی کہ اس کاخون بہنا شروع ہوگیا۔ اور تفار بھاگ گئے ۔ لیکن دشمن نے اب جرمپ کی صورت اختیار کرلی ۔ اور اجماعی جہاد کی بسم اللہ ہوگئے ۔ لیکن مسلمان ابھی تیار نہ تھے اور جہاد کا وقت نہ آیا تھا۔ جہاد کے تیاری کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ بہلواس عاج کی تحقیق میں خاص مقام رکھنا ہے۔ اور اس سلسلہ میں قاریئن بہت کچھ پڑھیں گے۔ یہ زبانی جمع تفریق نہیں اور صرف فتوؤں سے کام نہیں چلا۔

امیر تمزہ اور جناب عمراعوش اسلام میں: بہرحال کھائی میں ہاتھا پائی کی وجہ سے مسلمانوں اور کفار میں بھی پائی کی وجہ سے مسلمانوں اور کفار میں بھی اور ابو جہل نے ایک عام مجلس کے دوران حضور پاک کے خلاف بڑے برے الفاظ استعمال کئے ۔ فیور پاک کے نوجوان چھاسید ناامیر جزہ، حضور پاک کو پہند تو بہت کرتے تھے ۔ لیکن اس وقت تک وہ ایک شہزادہ کی طرح رہتے تھے ۔ اور اپنے شکار اور پرلطف زندگ کے علاوہ انہیں کوئی دلچپی نہ تھی ۔ وہ اپنے آپ کو مذہب سے بالاتر سمجھتے تھے ۔ لیکن جب ابو جہل کی اس حرکت کا ان کو پتہ چلا تو دنیا ہی تبدیل ہوگئ ۔ اول ابو جہل کی مرمت کی ۔ اور علی الاعلان اسلام کی آغوش میں داخل ہوئے ۔ اور ساتھ ہی کفار کو شیہہ بھی کردی کہ اب کسی مسلمان کو کچھ کہنے یا ہاتھ لگانے سے پہلے ذرا کچھ سوچ بھی لینا۔ اس اعلان کے بعد کسی مسلمان کو ہاتھ لگاناآسان نہ تھا۔

حصرت عرکا معاملہ بڑا دلچپ ہے۔ان کے تضیال اسلام کے سخت دشمن تھے کہ ان کی والدہ عنتمہ ابو جہل کو تھیں اور ان کے قبیلہ مخزوم کی دشمنی کا ذکر ہو چکا ہے۔دد سری طرف آپ کی بہن جتاب فاطمہ اور بہنو کی جتاب سعیہ کے اسلام لانے کا پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ لین انہوں نے اپنے اسلام پر کچر پردہ ضرور رکھا ہوا تھا۔ جسیسا کہ شجرہ نسب میں وکھا یا گیا ہے۔ جتاب سعید ، حصرت عرق کے خاندان سے بھی تھے اور بھتیج گئت تھے۔حصرت عرق کے اسلام لانے کے سلسلہ میں کی کہا نیاں اس عاجزی نظرے گزریں۔ جن میں ایک ہے بھی ہے کہ (نعوذ باند) وہ حضور پاک کو قتل کرنے کی نیت، میں کی کہا نیاں اس عاجزی نظرے گزریں۔ جن میں ایک ہے بھی ہے کہ (نعوذ باند) وہ حضور پاک کو قتل کرنے کی نیت، کے گھر سے لگھ تو راستے میں ہے ہوااور وہ ہوا۔راقم اس کہانی کو ہرگز تسلیم نہیں کرتا۔ قریش کے رواج کے مطابق کسی کو قتل کر ناا تناآ سان نہ تھا۔الیسی نیت ابو جہل بھی نہ کرسکا۔اور چند سال بعد جب سب تیار بھی ہوئے تو توجیزالیں بنائی کہ بات کسی ایک بوخی ہوئی تعداد پر تشویش کا اظہار کیا تو آگے سے کسی نے کہا کہ لینے گھر کی خبر لو بینی تہاری بہن بھی مسلمان ہو چکی ہے۔ بہن کے گھر کی خبر لو بینی تمہاری بہن بھی مسلمان ہو چکی ہے۔ بہن کے گھر کی خبر لو بینی تمہاری بہن بھی مسلمان ہو چکی ہے۔ باتی بتام باتیں اس عاجز کو افسانے یا "انسانے "نظرآئے۔

حصنور پاک کا شمان: کین حفزت عمر کے اسلام لانے کی اصلی دجہ اور تھی ۔ چند دن پہلے حضور پاک نے اپنے زب کے آئے عرض کی "اے رب!اسلام کو عمرو بن ہشام (ابوجہل) یا عمر بن خطاب کے ذریعے سے طاقت دے "اگر آپ وونوں کے لئے دعافر ماتے تو دونوں اسلام کی آغوش میں داخل ہوجاتے ۔ یہ قسمت کی بات ہے اور اللہ کی عطا ہے ۔ خطاب کے اونوں کو چرانے والا عمر آج فاردق اعظم ہے ۔ خطاب کا باپ (ابوالحکم) آج جہالت کا باپ (ابوالحکم) آج جہالت کا باپ (ابوالحکم) ہے ۔ یہ بات ہے عاجری اور ڈرنے کا مقام ہے ۔ شیطان اور ابوجہل میں ایک قدر مشترک ہے ۔ دونوں سرداری کے خواہاں تھے اور بڑے متکر تھے ۔ ابوجہل کے بارے روایت ہے کہ جنگ بدر میں بارا گیا تو کہنے لگا سر ذرا نیجے سے کا "نا کہ سر بڑا

اور کسی سرداد کاسر معلوم ہو ۔الیبے متکبر پر حضور پاک کی نگاہ کا ذرا بھی اثر نہ ہوا۔ حدمت کی عمر بڑا

حصتور پاک کانگاہ: تاریخ ابت ساری حضور پاک کی نگاہ کی ہے جو سلسلہ آج بھی جاری وساری ہے ۔ لیکن یہ نگاہ عاجروں پر اثر کرتی ہے ۔ کہ بتاب عبداللہ بن مسعود غریب چرواہ تھے ۔ ان کے رپوڑ کے پاس سے حضور پاک اور بتناب صدیق اکر کرنے ۔ اور بکری کے دودھ کی فرمائش کی ہبتاب عبداللہ نے معذوری قاہر کی کہ مالک کی اجازت نہیں ۔ حضور پاک نے پو چھا کہ دودھ دو استعمال کر سکتے ہیں ، جناب عبداللہ نے عرض کی " بے شک " اور وہ اکیک نے دونو ان بکری ( پنے ) جس نے ابھی بچہ نہ ویاہو اس کا دودھ وہ استعمال کر سکتے ہیں ، جناب عبداللہ نے مرض کی " بے شک اور وہ اکیک نجے لئے ائے ۔ حضور پاک نے کچ پڑھا تو بھے کے تصن بڑے ہوگئے اور ان سے حسب ضرورت دودھ نکال لیا سفو دیا ، بتناب ابو بکر اور بتناب عبداللہ کے بعد اللہ کے بعد اللہ کے بعد اللہ کے ایم بیارائلہ نے بھی دیا۔ اس کے بعد نچر کچ پڑھا تو بھی کے تصن اصلی حالت میں آگئے ۔ جناب عبداللہ نے یہ دیا ہو بھی دیا۔ اس کے بعد نچر کچ پڑھا تو بھی کے تصن اصلی حالت میں آگئے ۔ جناب عبداللہ نے اور دیا ہو بھی دیا۔ اسلام کے اور حضور پاک کی نوگری کی ۔ اور حضوت عثمان کے دین کے علم کو وہ پھیلاو دینا نصیب ہوا کہ کہ آن آپ اسلام کے ایک عظیم عالم مانے جاتے ہیں ۔ کیا و نیا میں دو صور پاک کے دین کے علم کو وہ پھیلاو دینا نصیب ہوا کہ کہ آن آپ اسلام کے ایک عظیم عالم مانے جاتے ہیں ۔ کیا و نیا میں حضور پاک معزم دیا کہ معزم کا ہزارواں حصہ علم بھی حاصل کرسکے گا ، یاور رہے ۔ حضور پاک معزم کی درائے تھے ۔ اور بیان شدہ مغرب کی مناز درائ و مکان کے بہلو پر حضور پاک کے حادی ہونے کا ایک مظاہرہ تھا ۔ معزاج شراہ ، کے سلسلے میں اس کی مزید مغرب کی وہ کا کے سلسام کا ایک مظاہرہ تھا ۔ معزاج شراہ ، کے سلسلے میں اس کی مزید وضاحت ہوگی۔

خلاصہ: اس باب کے بعد آٹھویں باب سے حق و باطل کی ٹکر ہونے کی بنیاد ہندھ جائے گی۔ تو دونوں ابواب کا انکھا نطامنہ پیش کیاجائے گا

سردر جو حق و باطل کی کارزار میں ہے ۔ تو حرب و ضرب سے پیگانہ ہو تو کیا کیے (اقبال)

# ساتواں باب

## مکی زندگی کی جھلکیاں

گذشتہ سے پیوستہ: پچھلے دوابواب میں حضور پاک کی مکی زندگی کے تقریباً چھیالیں سال کی عمر تک پہنچنے تک کاجائزہ مختفر طور پر پیش ہو چکا ہے ۔۔ اس میں تقریباً چھ سال نبوت کے ہیں اور اس دوران بھی مسلمانوں کی کل تعداد پچاس ساتھ سے تجاوز نہ کرسکی ۔ا گھے سات سال یا نبوت کے تقریباً تیرہ سالوں میں مکی زندگی کے دوران مسلمانوں کی تعداد سو دو سو کے قریب ہی رہی بلکہ ان سو دو سو سے بھی کانی صحابہ کرائم کو صبتہ میں بجرت کر کے جانا پڑا۔۔ حالانکہ مکی زندگی میں مدنی زندگی کی طرح دین اسلام کو ترجیح کے طور پراولین حیثیت حاصل نہ تھی ۔ اور جماعت بندی زیادہ ترعقیدہ کی حفاظت یا عبادات کے لئے تھی ۔ مسلمان معاشرتی طور پرقریش کے کئی فیصلہ میں مخل نہ ہورہ تھے ۔ بہرحال زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں کہ مکی اور مدنی زندگی کا مواز نہ واقعات کے بیانات سے خود بخود ہوجائے گا۔ اور ساتھ ساتھ تبھرہ ہوتارہے گا۔

قرآن پاک کی سور تایں: لین ایک بہلو کو یہاں پر ہی جھنا ہوگا کہ قرآن پاک کی کونسی سور تیں کہ مکر مہ میں نازل ہو ئیں اور کونسی مدینہ منورہ میں ۔ سورۃ بقرۃ، سورۃ آل عمران، سورۃ انسا، سورۃ انفال، سورۃ توبہ، سورۃ احراب، سورۃ محمد ، سورۃ فقی، اٹھا سیویں پارہ کی اکثر سورتیں اور پھرآخری پارہ کی سورۃ زلزال، اور سورۃ نیمر وغیرہ مدنی ہیں ۔ خصور پاک کا اسم مبارک "محمد "قرآن پاک میں چار دفعہ انہی سورتوں عمران، احراب، محمد اور فقع میں آیا۔ لیکن کسی محک مقابلتان اس اسم مبارک کو بیان نہ کیا گیا۔ اور حضور پاک کو اور طرحوں سے مخاطب کیا گیا یا بیان فربایا۔ اور زیادہ مواد بھی مقابلتان سورتوں میں ہے۔ مدنی سورتوں کے فلسفہ یا حکمت کو بعد میں بیان کیا جائے گا۔ مہاں پہلے کی سورتوں کو سجھنے کی کچھ ضرورت ہے۔

کی سور تنیں: چند کی سور توں خاص کر سورۃ اقرا، سورۃ ضحی، سورۃ انعام، سورۃ جراور سورۃ الشراک چند آیات مبارکہ کاذکر ہو چاہے ۔ ان سورتوں میں علم زیادہ ہے۔ یعنی فلسفہ حیات کے پہلو کا بیان زیادہ ہے اور جہاد بالنفس کے لئے یہ سورتیں بنیادی پہلو کی نشاند ہی کرتی ہیں ۔ ان میں غلط یا صحح راستوں، حدود، طلال وحرام میں فرق اورام بالمعروف و نہی عن المنکر کی تفصیل ہا ساتھ ہی مثالیں بھی دی گئ ہیں ۔ اشارے بھی ہیں ۔ خطاب بھی ہے، یاد بھی کرایا گیااور عبرت وغیرہ بھی ہے۔ گزارش کی تھی کہ کہ مہ میں نبوت کی ابتدا ہوئی اوراس عاجز کا یہ خیال ہے کہ نبوت کی تکمیل بھی معراج کے وقت مکہ مکرمہ میں ہوگئ ۔ کہ ان آیات اور سورتوں کے ذریعہ سے مکہ مکرمہ میں حضور پاک کے مقامات عروج کرتے معراج کو کہنے گئے۔

آیات اور سورتوں کے ذریعہ سے مکہ مکرمہ میں حضور پاک کے مقامات عروج کرتے معراج کو کہنے گئے۔

" و جبرنیل خادمہ و البیرا آن مرکبہ و المعراج سفرہ

یعنی حصرت جبرئیل جو پڑھانے آئے تھے وہ خادم بن گئے ۔ رفتار بحلی کی طرح تیز ہو گئ کہ زمان و مکان پر حاوی ہوگئے ۔ اور سفر محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ معراج پر پہنج گیا۔ یا معراج ہی سفر کا مقصو و تھا۔ ہاں البتہ دین کی تکمیل مدنی زندگی میں سورۃ بائدہ کے الفاظ "ا کملت " کے وقت ہوئی ۔ مکی سورتیں مقابلتاً چھوٹی ہیں ۔ دلیے مکہ مکر مہ میں بہت چھوٹی چھوٹی ہورتیں نازل ہوئیں جن میں چند آیات کے ذریعہ سے دہ کچھ بیان کر دیا گیا کہ لوگ پکارا شھے کہ یہ بیٹر کا کلام نہیں ہو سکتا۔ تبرک کے طور پر سورۃ اخلاص کا ترجمہ پبیش کیاجا تا ہے: ۔
" اللہ ایک ہے ۔ اللہ بے پرواہ ہے ۔ نہ اس نے کسی کو جنا ، نہ اس کو کسی نے جنا اللہ ایک ہوں کا نام النہ ہے وہ ایک اور کوئی اسکا ہمسر نہیں "۔ اب اس سورۃ کا ایک اور صاحب اس طرح ترجمہ کرتے ہیں "کہ وہ ذات پاک جس کا نام النہ ہے وہ ایک اور اس جیسا کوئی اور نہیں "۔

اب ہمارے مفسرین نے قرآن پاک کے الیے الفاظوں کی مزید دفعاصت کے سلسلہ میں ہمت محتمیں کیں اور پچر بھی تحجمس ختم نہ ہوا۔ کہ افسوس کرتے گئے کہ مضمون تک نہ پہنے تھا یابیان میں کی رہ گئ۔ قار تین اور بیان شدہ سورۃ کے معانی میں جائیں ۔ "اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کا نعالق ضرور ہے لیکن ماں و باپ چھوٹی چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے الیے تام دیئے جاتے کہ نالق ہوتے ہوئے بھی وہ تو بے پرواہ ہے اور اس جسیا کوئی اور ہے ہی نہیں ۔ ان چھوٹی سور توں سے مخرب کے کئی وانشور بڑے ماتر ہوتے ہوئے اور اس صدی کے وسط میں امریکہ کی کو لمبیایو نیورٹ کیارو فیسر روم انڈواتنا ماترہ ہوا کہ اس نے اسلام پر ایک کتاب ماترہ ہوئے اور اس صدی کے وسط میں امریکہ کی کو لمبیایو نیورٹ کیا پروفیسر اور مانڈواتنا ماترہ ہوا کہ اور مانڈواکھا ہے کہ "ان مورتوں کا انداز بیان الیبا پیارا ہے کہ اس بیان کا سیرھا قلب سے تعلق پیراہ ہوجاتا ہے " ۔ ایک اور مغربی دانشور پروفیسر جمیز جو فکسیات کا ماہر مانا باتا تھا اس کے ساتھ ہمارے علامہ عنائیت اللہ مشرق باتیں کر رہے تھے کہ بچ میں قرآن پاک کی کی سورۃ فاطر کی است نام ہوگئی الہ مانا کا ذکر آگیا جس میں بہاڑوں میں مختلف رنگ ، انسانوں اور جانوروں میں مختلف رنگ اور اللہ تعلی کا اہل علم وغیرہ کو ذرائے کا ذکر ہے ۔ یہ سب سن کر پروفیسر جمیز حمیان ہوگیا کہ اس کو یہ بات پچاس سال کے مطالعہ کے بعد کھے بھی آئی ۔ اور ذرائی بو باتی ہوں کہ ذرائے کا ذکر ہے ۔ یہ سب سن کر پروفیسر آبیز حمیل کہ اس کو یہ بات پچاس میں ایسی صبح باتیں مسلمانوں کی میڈر آن پاک الہای کتاب ہے اس میں ایسی صبح باتیں میں ہوں توں سے متاثر تھا۔ لیک مسلمانوں کہ ہمارے لوگ اس کی سازش کو یہ بھی ہے ۔ اس سلسلہ میں ہورتوں سے متاثر تھا۔ لیک مسلمانوں کی میں ہوں توں سے برخطاف اس نے بہت کچ لکھا۔ افسوس کہ ہمارے لوگ اس کی سازش کو یہ بھی سے استیف دی کسریج

ہمارے لئے سبق : پہلے ابواب میں ذکر ہو چکا ہے کہ مکہ مگر مہ میں قریش کا خیال تھا کہ مسلمانوں کا مذہب عیسائیوں سے ملتا جلتے ہیں نہیں بلکہ آجکل بھی اہل مغرب کہتے ہیں کہ مکی دور کا اسلام عیسائیت کے بہت قریب ہاور یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ مکی سورتوں کی تعریف کرتے ہیں ۔ انہیں تو مسلمانوں کی مجاہدانہ زندگی ناپند ہے جو مدنی دور میں شروع ہوئی ۔ اس سلسلہ میں ان کی سازش اتنی سخت ہے کہ ہمارے کئی علما اب صرف "تبلیغ" پر گزارہ کر رہے ہیں کہ اہل مغرب نے نہ صرف جہاد کو ختم کی اخازت نہیں کہ اہل مغرب نے نہ صرف جہاد کو ختم کرانے کی کوشش کی ہے بلکہ ایک منظم طریقے سے ہمیں باور کرارہ ہیں کہ یہ زمانہ مدنی زندگی کی قسم کی زندگی کی اجازت نہیں دیتا ۔ علامہ اقبال اس سازش کو سمجھتے تھے اور اپنی نظموں میں یہ باور کرایا کہ خو داہل یو رپ تو ہتھیاروں کے وصیر نگارہے ہیں اور رہا ۔ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرہ موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ہمیں ترک جہاد کی تعلیم دیتے ہیں۔اس عاجز کی تحقیق میں اس لئے یہ پہلوا تم طور پر موجود ہے کہ ہمیں غیروں سے کچھ نہیں سیکھنا اور ہمارے لئے وہ انھی بات کریں تو یا درہے کہ یہ انھی بات ادھوری ہوگی اور ان غیروں کے سلمنے کوئی مقصد ہوگا کہ ہم اسلام کی روح سے دور رہیں۔

اللہ تعالیٰ کی صفات: تو کی سورتوں کے گہرے مطالعہ کے بعد اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے کچے نہ کچے سجھ لگنا شروع ہوجاتی ہے۔ اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ کے تنانوے اسم یا کچے لوگوں کے حساب سے لاتعداداسم ہمارے بزرگوں نے قرآن پاک کی آیات سے ہی نگالے ہیں ۔ اصل میں ہماری دنیاوی زبان میں وہ الفاظ بھی موجود نہیں جن کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے کچے بیان کیاجائے کہ ہم شعور ہی نہیں رکھتے کہ ایسی بات کو بجھ سکیں ۔ آگے روح کا ذکر آئے گاتو اس سلسلہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہم پرواضح کر دیا کہ اس کو سجھنا ہمارے بس کی بات نہیں ۔ لیکن تماشہ یہ تھا کہ لوگوں نے تو بتوں کو خدا بناویا تھا۔ جن کو اپنے ہاتھوں سے بناتے اور پھرانہی کے آگے سجدے کر کے دعائیں مانگتے سہنا نچے خوش قسمت لوگوں کی قسمت کھل گئ اور انہوں نے اللہ کے صبیب کی صدا پر لبیک کہا۔ اور پھر مقامات میں عروج ہوا کہ وہ "سمعنا" و"اطعنا" بن گئے ۔ یعنی سنا ہم نے اور اطاعت کی ہم اللہ کے صبیب کی صدا پر لبیک کہا۔ اور پھر مقامات میں عروج ہوا کہ وہ "سمعنا" و"اطعنا" بن گئے ۔ یعنی سنا ہم نے اور اطاعت کی ہم نے ۔ یہی مسلمان کی شان ہے ۔ نہ کہ بغاوت جس کو آجکل ہم نے اپنا یا ہوا ہے۔ یا ماور پدر آزادی ۔

عاشفوں کی ادا: چنانچہ جو صاحبان حضور پاک پرجلد ایمان لائے۔ان کے عشق کی یہ حالت تھی کہ وہ دن بدن ترقی پرتھا۔ اور وہ سب کچھ حضور پاک کے نام پر سے قربان کر ناچاہتے تھے بہتند کا ذکر ضروری ہے۔اول بلال حیثی ؒ ۔ آپ امیہ بن خلف کے علام تھے ۔ لیکن حضور پاک محمد مصطفی کے جمال کی جھلک سے ان کی غلامی اختیار کرلی ۔ ان کے دنیاوی مالک امید نے ہرقسم کی ایذا دی کہ وہ اسلام سے منحرف ہوں ۔ لیکن بے چارہ امیہ عاشقوں کے مقامات سے بے خبرتھا۔ ایک اور عاشق صدیق ا کمر آگے بڑھے اور فرمایا " اے امیہ! منہ مانگی دولت لے لواور بلالؒ کو میرے حوالے کر دو " اور امیہ سے جتاب بلالؒ کو خرید کر آزاد کر دیا ۔ لطف کی بات یہ ہے کہ اور جگہوں پرعاشقوں میں رقابت ہوتی ہے سبہاں عاشقوں کے دلوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔اور آج بھی بلال مؤذن کے نام پر نام رکھنالیہ تعلق کو اجاگر کرنے کی ایک کو شش ہوتی ہے۔ حضرت عمارٌ کے والد جناب۔ یاسر ، یمن سے مکہ مکرمہ آئے اور ابو خذیفہ مخزومی نے اپنی کنیز سمعیہ کے ساتھ ان کی شادی کروی ۔ تینوں پر حضور پاک کے جمال کے نور کا اکٹھا اثر ہوا۔اور اسلام لے آئے۔ابو جہل نے وہ ایذائیں دیں کہ جناب سمعیڈ کو تو شہید ہی کر دیا۔اور جناب یاسٹر بھی ا یذا کے ان زخموں کی تاب نہ لاسکے اور جلد ہی جناب عمارٌ کو بھی بجرت کرنا پڑی سبحناب حبابٌ بن الارت قبیلہ تمیم سے تھے ۔ مكه مكرمه ميں غلامي ميں آكر بيج دئيے گئے سبهاں حضور پاک كے جمال نبوت سے دل كو تو الله تعالىٰ في منور كر ديا ـ ليكن باتى بدن یہ واغ ہی داغ تھے ۔ خاص کرآپ کی پیٹھ کو داغ دیا گیا۔لیکن آپ کے عشق میں کوئی کی مذآئی ۔ انہی حالات سے جناب صہیب۔ رومی گزرے ۔اور اس طرح کی تکالیف جناب عامرٌ بن فہیرہ کو دی گئیں سپتانچہ جناب صدیق اکٹرنے جناب عامرٌ ، اور چند کنیزوں جتاب سبینیؓ ، جتاب زہرہؓ ، جتاب سندلیمؓ ، جناب ام غیسؓ کو بھاری قیمت اواکر کے خود خرید لیا۔اور پھر آزاد کر دیا۔خاندانی بند صن

اتنے زیادہ تھے کہ جناب عثمانؓ بن عفان اور جناب زبیرٌ بن عوام کوان کے اپنے چچا باندھ کر مارتے تھے اور ان کو بیہ مار سہنا پڑتی تھی۔۔

حسبتہ کی طمرف ہیجرت: ان حالات کی وجہ ہے اور حضور پاک کی اجازت سے حضرت عثمان ، ان کی زوجہ محترمہ اور دختر۔
رسول محضرت رقیۃ ، جناب ابو خذیدہ بن عتبہ اور ان کی زوجہ حضرت سہلہ بن سہیل ، حضرت ابو سلمہ مخزومی اور ان کی زوجہ حضرت ام سلمہ ، حضرت زیر بن عوام ، حضرت مصعب بن عمیر ، حضرت عبدالر حمن بن عوف ، حضرت عثمان بن مظعون ، حضرت عامر بن ربیعہ ، اور حضرت ابو سبرہ بن ابی رحم کو حسبتہ میں بجرت کر نا پڑی ۔ ان سب ہستیوں میں سے اکثر کے نام شجرہ نسب "الف" میں موجو دہیں ۔ اور چھلے باب میں ان کے اسلام لانے کا ذکر ہو چکا ہے ۔ اور یہ واقعہ نبوت کے پانچویں سال کا ہے۔

یں دوروں بی مغیرہ: قریش نے حضور پاک کے رفقا کو اس طرح بجرت پر مجور کرنے کے بعد ولید بن مغیرہ کی سرداری میں حضور پاک کے خلاف ایک متحدہ محاد تشکیل دیا ۔ ج کاموسم آنے والا تھا۔ اور قریش کو معلوم تھا کہ حضور پاک ج پرآنے والے عرب قبائل کو اسلام کی تبلیغ کریں گے ۔ تو یہ متحدہ محاد قریش میں دحدت فکر اور وحدت عمل پیدا کرنے کے لئے بنایا گیا۔ کہ سب قریش کی سوچ ایک جسی ہو۔ اور عمل ایک جسیاہو کہ مکہ مکر مہ میں آنے والے قبائل کے سلمنے سب لوگ حضور پاک کے بارے ایک قرائل کے سلمنے سب لوگ حضور پاک کے بارے ایک قسم کے خیال کا اظہار کریں ۔ کہ ان لوگوں پر حضور پاک کا کوئی اثر نہ پڑے اور اگر پڑے تو اس کو ذائل کسے کیا جائے ۔ اس لئے ایک مجلس مشاورت طلب کی گئی کہ حضور پاک کے بارے ایک رائے قائم کریں ۔ ولید جو جناب خالد کا باپ جائے ۔ اس لئے ایک مجلس مشاورت طلب کی گئی کہ حضور پاک کے بارے ایک رائے دوں گا :۔

زریش: " یه کامن ہے " <del>-</del>

ولید: "بخداالیی بات نہیں ہے۔اس (بعنی حضور پاک) میں نہ کاہنوں والی جھجک ہے اور نہ کاہنوں کی طرح بھول بھلیوں والی باتیں کر تاہے جن کے ایک سے زیادہ معنی ہوتے ہیں "۔

قریش: "تو پھریہ (بعنی حضور پاک) شاعر ہوسکتا ہے"۔

قریش: "تو پھریہ جادو کریاشعبدہ بازہے"۔

ولید:"ابیبا بھی نہیں ہے۔ہم نے شعبدہ بازاور جادوگر دیکھے ہیں۔دہ کئ گانٹھیں اور کنجیاں اٹھائے پھررہے ہوتے ہیں "۔ قریش:" تو پھریہ صاحب کیاہیں " ؛۔

ولیہ: ہاں! جادویا سحر والی بات کا معاملہ کچھ زیادہ نزد کی ہے۔ کہ یہ شخص ایسا پیغام لایا ہے کہ باپ کو ببیغے سے ، بھائی کو بھائی سے اور میاں کو بیوی سے الگ کر دیتا ہے۔ اس کی کلام میں لبھاؤ ہے۔ یعنی کشش ہے اور وہ کھجور کے در خت سے تناکی طرح قائم وائم ہے۔ اور میاں کی شہنیوں پر پھل ہو تا ہے "۔ ہے۔ اور اس کی شہنیوں پر پھل ہو تا ہے "۔

\_\_\_\_\_ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اس کے بعد ولید نے قریش کو مشورہ دیا "کہ تم سب اپنی باتوں میں لبھاؤ پیدا کر واور طرز بیان سے لوگوں کو یہ باور کرانے کی کو شش کرو" کہ اس شخص ( بیعن حضور پاک ) سے بچو کہ خاندانوں کے خاندانوں کو ایک دوسرے سے الگ کر رہا ہے "
میسم 6: اب ولید کی بات میں کچھ حقیقت بھی تھی ۔وہ بے چارہ غیر مرئی طاقت والی بات تک نہ پہنچ سکا اور بے شک اللہ تعالیٰ معلم غیر مرئی طاقت ہے اور حضور پاک پروہی اثر تھا۔ لیکن ولید یہ ضرور بھانپ گیا کہ کلام کھجور کے درخت کی طرح قائم و دائم ہے ۔اور شہنیوں پر پھل پھول بھی ہیں ۔اور جس کاول آپ کے جمال کے نور سے منور ہو گیا اس کو ماں و باپ ، بہن و بھائی بھول ہے ۔اور شہنیوں پر پھل پھول بھی ہیں ۔اور جس کاول آپ کے جمال کے نور سے منور ہو گیا اس کو ماں و باپ ، بہن و بھائی جو لگئے اور وہ آپ کا ہوگیا۔ولید کی بدقسمتی کہ حقیقت کو سبھے جانے کے بعد وہ اس کو غلط معنی بہنارہا تھا۔شاید حسد یا تکم کی وجہ سے الیسا ہو۔ تو النہ تعالیٰ نے قرآن پاک سورۃ مدثر میں یہ ارشاوفر مایا: ۔

"چھوڑ بھے کو اور اس شخص کو کہ پیدا کیا ہے میں نے اکیلا۔ اور کیا واسطے اس کے مال پھیلا ہوا، اور بینے حاضر ہونے والے ۔ اور پھایا میں نے واسطے اس کے پھونا۔ پھر طمع رکھتا ہے کہ زیادہ دوں میں۔ ہر گزنہیں! تحقیق وہ ہے واسطے نعمتوں ہماری کے عناد کرنے والا ۔ شتاب چرمحاؤں گا اسکو صعود پر۔ تحقیق اس نے فکر کی اور اندازہ کیا۔ پس مارا جائیو! کیو نکر اندازہ کیا۔ پھر مارا جائیو۔ کیو نکر اندازہ کیا۔ پھر میاور کیا۔ پس میں اور تکبر کیا۔ اس نے کہا، نہیں! یہ بگر جادویا سحر۔ نقل کیا اندازہ کیا۔ بہیں۔ بگر بات آدمی کی۔ شتاب داخل کروں گااس کو دوزخ میں۔ اور کیا جانے تو کیا ہے دوزخ وی

اب یہ آیات مبار کہ واقعاتی ہیں کہ جو کچھ ہوااس کا بیان ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس سلسلہ میں فیصلہ بھی سناویا ۔ اور اس سورۃ میں آگے دوزخ کا پورا بیان ہے ۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے چند الفاظ میں ولید کی سوچ ، طمع و لالچ اور تکر کی تصویر کھینچ دی کہ بے چارے کو قناعت بھی نہ تھی ۔ مال و دولت ، اولاد ، قریش میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے کے بعد ۔ یا مزید کا ایسالال کچ بڑا کہ اس کی فکر غلط رنگ اختیار کر گئی ۔ پس ڈرنے والی بات ہے اور عاجزی کی ضرورت ہے کہ ولید جسیا بہادر ، مد براور اور وانائی کا کچھ حصہ رکھنے والا ، صراط مستقیم کو نہ بھانپ سکااور اس کا دل حضور پاک کے جمال کے توریح مؤریہ ہوسکا۔ تعییرے باب کا اختیام ، شکل اور گو بر والے گریلاکی کہانی سے کیا تھا۔ یا در ہے کہ باطل اور شرکی باتیں گو برکی طرح ہیں ۔ جب تک گناہوں کی اس گٹھری سے چھٹکارا حاصل نہیں کیا جاتا ، تو اسلام کے معطر باغ سے خوشبونہ آسکے گی۔

جناب ابع طالب کاروعمل: تریش کے اس فکری محاذاور ولید کی رہمنائی میں بڑی شرارت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت اس پر لعنت بھیج دی۔ جناب ابو طالب بھی ولید کی شرارت کو بھے گئے ۔ کہ ولید کے "فلسفہ" سے متاثر ہو کر کوئی سر پر ایا کوئی شیطان قسم کا آدمی حضور پاک کو کئی ایزا بھی پہنچا سکتا ہے ۔ یا مکہ مکر مہ سے باہر کا کوئی قبیلہ قریش کی ان باتوں میں آکر حضور پاک پر حملہ بھی کر سکتا ہے ۔ چناب ابو طالب نے تقریباً سو شعروں کی ایک نظم کہہ وی ، جو بنو ہاشم کے بچے بچے کی خضور پاک پر حملہ بھی کر سکتا ہے ۔ چناب ابو طالب نے تقریباً سو شعروں کی ایک نظم کے بچ جے کے کئی زبان ہوجائیں گے ۔ یہ دبان پر آگئ ۔ جس سے سب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ حضور پاک اکیلے نہیں ۔ اور بنو ہاشم ، حضور پاک پر قربان ہوجائیں گے ۔ یہ ساری نظم اوب میں بھی ایک شاہکار کی حیثیت رکھتی ہے اور اس سے بڑے اچھے نتائج عاصل ہوئے ۔ لیکن موجودہ زبان کی ہماری

تاریخوں کو اٹھا کر دیکھ لیں ۔ نظم سے شعر تو دور کی بات ہے۔اس ردعمل کا ذکر بھی کسی تاریخ میں نہیں ملتا ہے جنا ف شعروں کا اختصار پیش ہے کہ قارئین جناب ابو طالبؓ ہے "ردعمل " سے فلسفہ کے روح تک پہنچ جائیں:۔

"افسوس کہ لو گوں سے دلوں سے ہماری محبت ختم ہور ہی ہے۔اور وہ خون کے رشتے بھولتے جاتے ہیں۔ہمارے دشمنوں کی باتوں میں آکر ہمارے اوپر تیوری چڑھارہے ہیں اور انگلیاں کاٹ رہے ہیں تو بھر مجھے بھی کوئی پرواہ نہیں۔ پمکتی تلوار میرے ہاتھوں میں ہے اور میرے خاندان کے لوگ بھی میرے سابھ ہیں۔اور ہم بھی اپنی جانوں کی قسم اٹھا بھی ہیں۔"

آگے نظم میں جناب ابوطالب مترک چیزوں یا مشہور چیزوں کی قسم ادبی انداز میں اٹھاتے ہیں ۔ منگأنانہ کعبہ کی قسم یا تجراسو دکی قسم (اور ساتھ ہی ان کے صفات کا بھی ذکر کرتے ہیں) اس کے بعد دنیا جہاں کی سچائی اور عظمت والی تقریباً چالیس چیزوں کا نام لے کر کہتے ہیں " ۔ آگاہ رہو کہ کہ تم لوگ محمد کا بال بھی بیکا نہیں کرستے ۔ ہاں البتہ الیہا ہماری لا شوں پر ہوسکے گا۔ وغیرہ ۔ اور ہم عور تیں اور بچ بھی قربان کر دیں گے "اس کے بعد بنوباشم کو چھوڑ کر بنو عبد مناف کے باتی ناندان والوں اور ان کے سرداروں سے مخاطب ہوتے ہیں: ۔ "اے ابو سفیان تونے بھی ہم سے منہ بھیرا۔ اور اے عتبہ بن ربیعہ تم پر افسوس ہے کہ تم ہمارے دشمنوں کی باتیں سنتے ہو "اس کے بعد قصیٰ کی ساری اولا داور حلیف قبائل کو شرم دلاتے ہیں: ۔ " کہ آج بنو مخزوم اور بنوسہم ہماری مخالفت پر تل گئے ہیں تو تم لوگوں کو نماندانی پاس بھی نہ رہا۔ لیکن فکر مت کر و ہم الند تعالیٰ کے فضل سے اپنے الفاظ کو عملی جامہ پہنا ئیں گ

اس عاجزنے نظم کا نچوڑا بن اسحاق کی تاریخ نے نکالا ہے۔ لیکن جو لطف اس نظم کو عربی زبان میں پڑھنے ہے آتا ہے یاجو رقت اس نظم کے الفاظ طاری کرتے ہیں۔ ان سے بتناب!بو طالبؓ کی شان کو اور وسعت مل جاتی ہے۔ یہ نظم بنو ہاشم کے بچہ بچہ کی زبان پر تھی ۔ "ہم قربان ہو جا ئیں گے ۔ ہم محمد کا بال بیکا نہ ہونے ویں گے "اور بچراس نظم کے الیہ ہی اثرات ہوئے ۔ اور ساتھ ہی اند تعالیٰ نے سورۃ تجرکی چند آیات مبار کہ سے غلط عمل والوں کو تنبیہ کردی اور حضور پاک کو تسلی دی ۔ الفاظ یہ ہیں: ۔ "پس قسم ہے رب تیرے کی! (سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ ایپنے حبیب کو تسلی دینے کے لئے اپنے نام کی قسم لیتا ہے) البتہ ہم موال کریں گے ان سب سے ۔ اس چیزے کہ تھے عمل کرتے ۔ پس آشکارا کر اس چیز کو کہ حکم کیا جاتا ہے تو ۔ اور منہ بھیر لے مشرکوں سے سے تحقیق ہم نے کفایت کیا ہے ، جھے کو تصفحا کرنے والوں سے وہ جو مقرر کرتے ہیں ، ساتھ اللہ کے معبود اور پس البتہ جانیں گے ۔ اور بس ایت ہیں ہم یہ کہ متعبود اور پس البتہ جانیں گے ۔ اور بال اس تحقیق جانے ہیں ہم یہ کہ متعبی ہوجا تا ہے سینہ تیرا۔ ساتھ اس چیز کے کہ ہمتے ہیں ۔ پس پاکی بیان کر ساتھ تعریف رب اپنے کی میہاں تک کہ آوے تم کو موت "۔

ذكوان ابن فسيس: قريش سے متحدہ محاذى فكر زيادہ كامياب نہ ہوئى - كه قران پاك ى آيات اور جناب ابو طالب كى رجزيه -نظم نے كسى قبيله كو حضور پاك سے خلاف كھ كرنے كى ہمت نه دى بلكه مدينيه منورہ (يترب) كے جناب ذكوان ابن قيس نے مكه مكر مه ميں آكر يه نظم كهه دى - " اے قريش آپس ميں مت لا و الزائى تباہى لاتى ہے - ہم اوس اور خزرج كے قبيلے اس اميد ميں بیٹے ہیں ، کہ دین حنیف ، قریش سے کوئی شروع کرے گا۔اور تم الله والے ہوجاؤ کے "سیعنی انصار مدینے نے اپن " انتظار " کا

اظہار کر دیا "بلکہ انہی ہی دنوں میں بنوامیہ کے ایک طیف قبیلہ ہے جتاب کیٹم بن امیہ بن حارث نے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا ۔ اور ایک خوبصورت نظم کے ذریعہ ہے باور کر ایا کہ وہ سب کچہ چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کا مطیع ہو گیا ہے۔
علیمہ بن رہیعہ کی کوشش ہی کوشش جتاب کیٹم معمولی آدمی نہ تھے ۔ ان کے اثرات تھے اور قریش حیران تھے کہ ان کی ملی جلی کوشش بھی کچھ حاصل نہ کر رہی تھی تو انہوں نے ایک اور تجویز سوچی کہ علیہ بن رہیعہ جس کی سنجیدگی کا ذکر ہو چکا ہے اس کے فریعہ ہے حضور پاک کو دین اسلام کی تبلیغ ہے رو کس سجتانچہ علیہ نے ایک دن موقعہ نکالا کہ حضور پاک جب خانہ کعبہ میں عبادت کر رہے تھے تو علیہ بھی آہستہ سے حضور پاک کے باس جاکر بیٹھ گیااور کہنے لگا۔ "اے میرے بھائی کے بیٹے اآپ ہم میں عبادت کر رہے تھے تو علیہ بھی آہت ہے حضور پاک کے بیٹے اآپ ہم میں

ہے ہیں ۔اور شرافت خاندانی میں بہت بلند ہیں ۔اب جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس سے خاندان اور قوم میں تفرقہ پڑ چکا ہے ۔اور آپ ہماری روایات کو ختم کر رہے ہیں ہمارے خداؤں کو برا بھلاکہتے ہیں ۔ بلکہ ہمارے آ باؤاجداد کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ گراہ

تھے۔اب میرے پاس ایک مشورہ ہے بہتر ہے آپ س لیں " حضور پاک نے فرمایا ہاں! بات کیجئے عتبہ کہنے نگا۔"اگر آپ کو دولت کی ضرورت ہے تو ہم اپنی تمام دولت اکٹھی کر کے آپ کے پاس لاتے ہیں ۔اگر عوت چاہتے ہو تو آپ کو اپناسردار تسلیم کرتے ہیں اور کوئی کائم آپ کے مشورہ بغیریۂ کریں گے۔اگر حکومت

چاہتے ہو تو آپ کو اپنا بادشاہ تسلیم کرتے ہیں۔اگر خوبصورت بیوی چاہتے ہو تو نام لیں۔ہم اس کو آپ کے نکاح میں دیں گے۔ اور یہ غیر مرئی روح یا جن جو آپ کے پاس آتا ہے اور آپ پر اثر کر تاہے ہم اس کا بھی علاج کرانے کو تیار ہیں ۔اور اس کے لئے ماہر طیب یا حکیم کو بلالا میں گے "۔

حضور پاک نے فرایا۔ "اب میری بات بھی سنیں "" بسم اللہ الرحمن الرحیم اثاری ہوئی ہے بخشے والے مہربان کی طرف سے کتاب ہے کہ جدا کی گئیں ہیں اس کی آیات ( یعنی ایک کتاب ہے جس کی آیات صاف صاف بیان کی گئیں ہیں) قران پاک عربی میں ہے واسطے اس قوم کے کہ جانتے ہیں خوشخبری دینے والی اور ڈرانے والی کتاب ۔) حضور پاک اس طرح پوری مورة حم ۔ سجدہ کے چار رکوع پڑھ گئے اور جب پانچویں رکوع کی ان آیات پر بہنچ "تسبیح کرتے ہیں واسطے اللہ تعالے کے ۔ رات اور دن اور نہیں تھکتے ۔ تو حضور پاک سجدے میں علی گئے۔ (قار ئین کو معلوم ہوگا کہ آج بھی ہم جب قرآن پاک کی ان آیات پر بہنچتے ہیں تو سجدے میں علی جاتے ہیں) بہرحال سجدہ سے سراٹھا کر حضور پاک نے فرمایا۔ "اے اباولید (عتبہ کی گئیت) تم نے جو کچے سننا تھا، سن لیا ۔ آگے مہماری قسمت " یعنی حضور پاک نے عتبہ کے تنام موالوں کے جوابات ۔ مورہ رحم سجدہ کی یہ آیات پڑھ کر دے سنے۔

عتبہ قریش کے پاس واپس حلا گیااور کہا" کہ جو کچھ اس نے سنا ہے ۔الیمااس نے کبھی نہیں سنا۔نہ یہ شاعری ہے۔نہ کبت نہ شلوک ۔اور میری بات سنواس شخص ( بعنی حضور پاک ً ) کو باقی عربوں پر چھوڑ دو۔اگر وہ اس کو قتل کر دیتے ہیں تو حمہارا مقصد عل ہو جاتا ہے اور اگریہ ان پر حاوی ہو جاتا ہے تو تمہارا فائدہ ہے۔ کہ اس کی طاقت تمہاری طاقت ہے۔ اس کی حکومت سے تمہیں فائدہ ہو گا۔ کہ یہ تمہارا آدمی ہے "قریش نے آگے سے کہا۔ "اے عتبہ! تم پر بھی اس (بیعنی حضور پاک ً) کی زبان کے جادو کا اثر ہو گبا۔ "

تبصرہ سورۃ رخم سجدہ کی تمام متعلقہ آیات مبار کہ لکھنے میں بھی بڑا لطف ہے اور خیران کی تفسیر کو لکھنا ہو اس عاج کے ہی سے باہر ہے کہ قران پاک کی آیات کو معن میں بند نہیں کیاجاسکتا ۔گزارش کی گئی تھی کہ کمی سور توں میں زیادہ ہر فلسفہ حیات یا نظریہ کے پہلوؤں کو اجار کیا گیا ہے بہتانچہ ان آیات میں بھی مختفر طور پراللہ تعالیٰ نے فربایا کہ کفار بر قسمت ہیں کہ ان کو دلوں پر اور کانوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں ۔اور ان کو بتا دو کہ میں بھی خہاری طرح کا ایک بیٹرہوں اور اللہ واحد میرا معبود ہے ۔آگ پراور کانوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں ۔اور ان کو بتا دو کہ میں بھی خہاری طرح کا ایک بیٹرہوں اور اللہ واحد میرا معبود ہے ۔آگ پہلو ہم پہلے باب میں بیان کہ بیان کیا گیا ہے تو اس سورۃ سے ضاص کر استفادہ کیا گیا تھا اور قار مین نے بہلے باب میں اسلامی فلسعہ حیات کا اختصار پڑھ لیا تو اس کی ہم ساتھ ساتھ جلیں گے ۔ دو سری بات عتبہ کے بارے ہے کہ آگے دسویں باب میں ذکر آئے گا کہ اس نے بتنگ بدر کے وقت بھی قریش کو یہی مشورہ دیا ، بھی اب دیا ۔ لیکن اس کی بات نہ میں ہی میٹورہ دیا ، بھی اب دیا ۔ تو قریش سے الگ ، ہو جاتا ۔ لیکن خاندانی بند ھنوں کو حق بات نہ مانی گیا ہے اس باب عین خاندانی بند ھنوں کو حق برترج دی ۔ بات اس کی پوری ہوئی کہ حضور پاک کی کامیابی سے قریش نے بعد میں دنیادی فائدہ بھی انحیا یا سی بین کیا گیا ہو جاتا ۔ لیکن اہل حق بن کر ۔ بات اس کی پوری ہوئی کہ حضور پاک کی کامیابی سے قریش نے بعد میں دنیادی فائدہ بھی انحیا یا ہم تو ہی ہی بدر میں مارا گیا ۔ بہتانچ یہ عتب بعد بی میں بدر میں مارا گیا ۔ بہتانچ یہ عتب بعد بی بدر میں والیہ جس کے نام پر کئیت تھی وہ بھی بدر میں مارا گیا ۔ بہت بہلے ہو بیا تھا اور یہ ذکر ہو چکا تھا اور یہ ذکر ہو چکا تھا اور یہ ذکر ہو چکا ہے ۔ لیکن ولید جس کے نام پر کئیت تھی وہ بھی بدر میں مارا گیا ۔

کھارکی مضاورت عتبہ کے ناکام ہونے کے بعد کفار کے چند سروارا کھے ہوئے۔ ابن اسخق میں یہ واقعہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ مختفر طور پر کفار کے سرداروں کے نام یہ ہیں عتبہ اس کا بھائی شیبہ ، ابو سفیان بن حرب ، ابو النفر بن عارف ، ابو المحتی بن ہشام ، عبدالله بن ابو امیہ ، ابو المحتی بن ہشام ، عبدالله بن ابو امیہ ، ابو المحتی بن ہشام ، عبدالله بن ابو امیہ ، ابو جہل بن ہشام ، عبدالله بن ابو امیہ ، ابو جہل بن ہشام ، عبدالله بن ابو امیہ ، العاص بن وائل ، نبیہ اور مینبہ بسران الحجاج اور امیہ بن خلف سفاید ایک آدھ اور بھی تھا۔ ان سب نے بل کر حضور پاک کو روحت دی کہ وہ ان کو خانہ کعبہ میں آکر ملیں ، جب حضور پاک آئے تو ان لوگوں نے وہی باتیں کیں جو عتبہ حضور پاک سے کر چاتھا۔ بینی دولت ، حکومت عورت ہرچیز کی پیشکش کی ۔ تو حضور پاک نے وہی جواب دیاجو وہ دے جکے تھے ، کہ وہ تو بشیراور چاتھا۔ بینی دولت ، حکومت عورت ہرچیز کی پیشکش کی ۔ تو حضور پاک آئے حضور پاک آن کی پیشکش نہیں قبول کرتے تو نئر ہیں ۔ جو حکم ملآ ہے وہ کرتے ہیں ۔ تو اس دفعہ کفار نے یہ اضافہ کیا کہ آگر حضور پاک ان کی پیشکش نہیں قبول کرتے تو نئرین میں دریاہوجائیں اور دہ اتن بی زر خیز ہوجائے جتنی عراق اور شام کی زمینیں ہیں ۔ اور ساتھ قریش کے لیے یہ کریں کہ ہماری زمین میں دریاہوجائیں اور دہ اتن بی کا مارے متورہ کر سکیں ۔ اگر آئے تا کہ اس کے ساتھ ہم آپ کے بارے مشورہ کر سکیں ۔ اگر آئے تا کہ اس کے ساتھ ہم آپ کے بارے مشورہ کر سکیں ۔ اگر آئے تا کہ اس کے ساتھ ہم آپ کے بارے مشورہ کر سکیں ۔ اگر آئے تا کہ اس کے ساتھ ہم آپ کے بارے مشورہ کر سکیں ۔ اگر آئے تا کہ اس کے ساتھ ہم آپ کے بارے مشورہ کر سکیں ۔ اگر آئے تا کہ اس کے ساتھ ہم آپ کے بارے مشورہ کر سکیں ۔ اگر آئے تا کہ اس کے ساتھ ہم آپ کے بارے مشورہ کو سکیں ۔ اگر آئے تا کہ اس کے ساتھ ہم آپ کے بارے مشورہ کر سکیں ۔ اگر تا کہ اس کے ساتھ ہم آپ کے بارے مشورہ کر سکیں ۔ اگر تا کہ اس کے ساتھ ہم آپ کے بارے مشورہ کر سکیں ۔ اگر تا کے ساتھ کی کو ساتھ بھر اور کیا کو ساتھ کو ساتھ کو ساتھ کی کو سکی کے بارے مشورہ کی کو ساتھ کو ساتھ کی کو ساتھ کو کو ساتھ کے کو ساتھ کیا کہ کو ساتھ کو ساتھ کی کو ساتھ کی کو ساتھ کو ساتھ کی کو ساتھ کی کو ساتھ کو ساتھ کی کو ساتھ کی کو ساتھ کی کو ساتھ کی کو سات

کر سکیں تو ہم آپ پر بقین کر لیں گے۔

حضور پاک نے فرمایا۔" میں تو صرف اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آیا ہوں ۔ نہ کہ حمہاری خواہشات یا مقاصد پورا کرنے ک لیے "۔ کفار نے کہا" تو پھراپینے لئے کچے کر لو۔ا کی فرشتہ منگوا کر اپنی باتیں تصدیق کر واؤ۔اور اپنے لئے خرانے اور باغ اکٹھے کر لو۔" حضور پاک نے فرمایا۔" میراہ ہلاجواب میرے لئے بھی ہے "۔ (کہ میں پیغمبر ہوں نہ کہ خواہشات کا بھوکا)

کفارنے کہا۔" بھرہمارے اوپرآسمان کا نکر اگر اوو۔

قران پاک کی سورہ نبی اسرائیل کے وسویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے کفار کی ان خواہشات کو اس طرح بیان کیا ہے۔
"ہر گر نہ مانیں گے ہم واسطے تیرے مہاں تک کے بھاڑ دیوے تو واسطے ہمادے زمین سے چٹمہ یا ہووے واسطے تیرے باغ محجوروں
کا اسرائگوروں کا ۔پس بھاڑلاوے تو نہریں در میان اس کے بھاڑلانے کر ۔یا ڈال دے تو آسمان کو جسیا کہا کر تا ہے تو اوپر ہمارے
. ٹکڑے ٹکڑے یا لے آوے تو اللہ کو اور فرشتوں کو مقابل ۔یا ہووے واسطے ترے ایک گھر سونے کا ۔۔۔۔۔۔۔وغیرہ ۔ "( یعنی مادیت کی غلامی آج کی طرح اس زمانے میں بھی زوروں پرتھی)۔

بہرحال حضور پاک نے قران پاک سے جواب دیا" کہہ دو کہ پاک ہے پرور دگار میرا، نہیں ہوں میں نگرا کیک ہیغمبر۔"
کفار نے کہا" کیاآپ کے اللہ تعالی کو معلوم نہ تھا کہ ہم آپ سے البیے سوال پو چھیں گے۔اس نے آپ کو تیار کیوں نہ کیا ""
متبصرہ اب حضور پاک ان لوگوں کی کیسے تسلی کرتے۔اور اگر حضور پاک اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے کفار کی خواہشات
پوری بھی کر دیتے۔تو کیاوہ چپ ہوجاتے۔ہرگز نہیں!ان کی خواہشات اور بڑھ جاتیں ۔ونیاوی امتحان کے اس پہلو کو یادر کھیں
کہ ہماری ایسی خواہشات نے ہمیں آج دنیا میں ذلیل کر دیا ہے۔

بہرحال حضور پاک مخاری خواہشات من کر بہت بایو س ہوئے ۔اور دہاں سے چل پڑے جیہا ذکر ہو چکا ہے ، ان لوگوں میں حضور پاک کا بھیجی زاد عبداللہ بن ابو امیہ بھی تھاجو ام المومنین جتاب ام سلمہ کا دالدی طرف سے بھائی تھا۔ وہ انھ کر حضور ۔

پاک کے ساتھ چل دیااور اس نے اور باتیں کر کے حضور پاک کو بہت مایو س کیااور کھار کی مجلس مشاورت بھی جاری رہی ۔

ابو جہل کی تیجو بیز اب ابو جہل اہل مجلس کو کہنے لگا کہ تم سب لوگ وعدہ کرد کہ تم میں سے کوئی آدمی میری مخالفت نہ کرے اور سب میرا دفاع کریں ۔ تو میرے پاس تجویز ہے اور وہ یہ ہے کہ صبح سویرے جب مسلمانوں کے پیغمبر (حضرت محمد) خانہ کعبہ میں آئیں گے اور عبادت کے بعد سجدہ میں جائیں گے تو وہ ایک بڑے چھر کو ان کے اوپر پھینک کر ان کاکام تمام کر دے گا۔ سب نے ابو جہل کی مدد کا وعدہ کیا اور سب صبح سویرے آئے اور چھپ کر ایک جگہ بیٹھے گئے ۔ ابو جہل آیا ضرور ۔ پھر اٹھانے کی جسارت بھی کی ۔ لیکن راست سے والی مرآیا ۔ اور اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ جب ابو جہل اس طرح بڑھا تو ایک مست اونٹ ابو جہل کو لتاڑ نے لگا تھا یا منہ میں لینے لگا۔ لیکن باقی لوگوں نے کچھے نے دیکھا۔ اس سلسلہ میں ابن اس اس میت کی وضور پاک کی حفاظت کر تا ہے کہ حضور پاک کی حفاظت کر تا تھے یا کوئی فرشتہ آجا تا تھا۔ ہمارا ایمان ہے کہ الفیرتوائی اپنے صبیب کی حفاظت کر تا ہے کہ حضور پاک کی حفاظت کر تے تھے یا کوئی فرشتہ آجا تا تھا۔ ہمارا ایمان ہے کہ الفیرتوائی اپنے حبیب کی حفاظت کر تا ہے کہ حضرت جبر میل خصور پاک کی حفاظت کر تا

تھا۔اور کوئی انسان نبی کو کیسے ختم کر سکتا۔ای وجہ سے قران پاک میں حفزت عینیٰ کے بارے میں ارشاد ہے۔ کہ ان کو سولی نہیں چربھایا گیا۔ہمارے آقا حضور پاک کااپنافر مان ہے کہ میراجلال ایک ماہ کی مسافت تک اثر کرتا ہے۔یہ بھی طرز بیان ہے۔ ہاں ابو جہل بے چارہ کیسے پتھر پھینک سکتا۔ نبی کی طاقتوں کو سجھنا ہمارے بس کی بات نہیں۔

قریش کے تئین شیطان مسلمانوں نے قریش کے تین بد بخت آدمیوں کو قریش کے تین شیطانوں کے نام ہے موسوم کیا ہوا تھا۔ ان میں ایک النصر بن حارث تھا۔ جو اس بیان شدہ مشاورت میں بھی شامل تھا۔ وہ اکثر حرہ جا تا رہتا تھا اور کسری ایران کی کہا نیاں سنا یا کر تا تھا۔ رستم سراب یا اسفندیار کی کہا نیوں ہے بھی وہ واقف تھا اور کہتا تھا۔ "کہ میں محمد ہے بہتر کہا نیاں سنا سکتا ہوں " ۔ روایت ہے کہ قرآن پاک کی سورة قلم میں جو اللہ تعالی فرماتا ہے۔ "کہ شاب واغ دیویں ہے اس کو اوپر ناک ہے " یہ اس شیطان کا ذکر ہے ۔ دوسرے کا نام نو فل بتایا جاتا ہے ۔ لیکن سب سے زیادہ بد بخت عقبہ بن ابی محیط تھا۔ یہ بخوامیہ سے تھا اور شیطان کا ذکر ہے ۔ دوسرے کا نام نو فل بتایا جاتا ہے ۔ لیکن سب سے زیادہ بد بخت عقبہ بن ابی محیط تھا۔ یہ بخوامیہ سے تھا اور شیطان کا دوسرے کا نام ہے ۔ اس بد بخت نے حضرت عثمان کی وفات کے بعد حضرت عثمان کی والدہ بتناب اردی ہے تکا تراس وقت ڈال جگا تھا جب برختی بڑھی ہوئی تھی کہ ابو اتھا۔ جتاب اردی جو بعد میں اسلام لائیں ۔ حضور پاک کی تھی جی زاد بہن بھی تھیں۔ لیکن اس عقبہ کی بد بختی بڑھی ہوئی تھی کہ ابو اتھا۔ جتاب اردی جو بعد میں اسلام لائیں ۔ حضور پاک کی اوجھ حضور پاک پراس وقت ڈال جگا تھا جب برختی بڑھی ہوئی تھی کہ ابو جہل کے کہنے پر ایک وفعہ یہ مردود مرے ہوئے اونٹ کی اوجھ حضور پاک پراس وقت ڈال جگا تھا جب بر بہتی تھی۔ یہ تھے۔ یہ بھی تھی کہ ابو جہل کے کہنے پر ایک وفعہ یہ مردود مرے ہوئے اونٹ کی اوجھ حضور پاک پراس وقت ڈال جگا تھا جب بر بہتی تھی۔ یہ بیت تھے۔

شیطانوں کی متجویز ان تینوں شیطانوں نے باہم مشورہ کیا کہ وہ یٹرب(بدینہ منورہ) جاکر دہاں سے اہل یہود سے کچھ سوال لاکر حضور پاک کا امتحان لیں ۔مورضین تفصیل میں گئے ہیں کہ یٹرب، مکہ مکر مہ سے دوسو اسی میل دور ہے۔اور کم از کم دین گیارہ دن کا سفر ہے ۔لیکن ان شیطانوں نے تیزرفتار سواری کا بندوبست کر کے یہ سفر پانچ دن جانے ادر پانچ دن آنے میں طے کر لیا۔اور دہاں یہود سے تین سوالات لائے اور وہ یہ تھے۔

اسان نوجوانوں کا کیا ہواجو پرانے زمانے میں غائب ہو گئے ؟

٢- اس سفر كرنے والے كے بارے كياجانتے ہوجس نے مشرق سے مغرب تك سفر كيا؟

٣-روح كياچيزے؟

روایت ہے کہ حضور پاک سے جب یہ سوال پو تھے گئے تو آپ نے فرمایا۔ " کہ وہ کل جواب دیں گے " اور ساتھ لفظ " ماشا،اللہ " کہنا بھول گئے ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کمئ دن تک وقی جبر ئیل نازل نہ ہوئے کہ حضور پاک ان سے پو چھتے اور کفار نے کچھ مذاق بھی اڑایا۔

تنبصر 9 واللہ اعلم! اس عاجزنے جہاں تک حضور پاک کی شان کا مطالعہ کیا ہے مجھے اس بیان پر کچھ شک پڑتا ہے۔اگر الیہا صحح بھی ہے تو بچریہ ہمارے لئے سبق تھا کہ " ماشا، اللہ " کہنانہ بھولیں وغیرہ ۔علاوہ ازیں نبوت کی تکمیل نہ ہوئی تھی۔ تو ابھی شاید وہ مقام نہ حاصل ہوا تھاجو معراج کے بعد حاصل ہوا۔ کہ معراج کے بعد کفار نے سوال پو چھا تو بست المقدس آپ کی آنکھوں کے سلصنے آگیا تھا یا مدینہ منورہ میں کبھی کسی نے سوال پو تھا تو جواب کے لیے مہلت نہ مانگی سید عاجز جس نکتہ کی طرف آنا چاہ تا ہو ہیہ کہ ہمارے ہاں ایک بحث چلتی ہے کہ حضور پاک غیب کاعلم جانتے تھے یا نہیں اور اکٹرلوگ اس واقعہ کو پیش کر کے کہتے ہیں کہ حضور پاک غیب کاعلم نہ جانتے تھے سیہ بڑی فضول بحث ہے۔ حضور پاک مامور من اللہ تھے اور آپ وہ کچھ جانتے تھے جو ان کا اللہ ان کو بتا تا تھا۔اور حضور پاک کی شان کو سمجھنے کے لیے ان کی ساری زندگی کا مطالعہ ضروری ہے خاص کر ان کی شان کی شکمیل

معراج سے بعد ہوئی ۔

سورہ کہف کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کا دل ہے تو سورۃ رخمن زینت۔ اور یہ ہملواتناوسیت ہے کہ اس پر ہزاروں کتا ہیں لکھی الگ شان ہے ہر سورۃ کہف کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کا دل ہے تو سورۃ رخمن زینت۔ اور یہ ہملواتناوسیت ہے کہ اس پر ہزاروں کتا ہیں لکھی جا مجلی ہیں۔ بہرحال سورۃ کہف کے بارے گزارش ہے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب یہ سورۃ نازل ہوئی۔ تو اس کے ساتھ ستر ہزار فرشتے تھے۔ جمعہ کے روزاس کو پڑھنے سے دل منور ہوجاتا ہے اور جو شخص اس سورۃ کی پہلی اور آخری دس آیات روزانہ پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے جسم میں سرسے پیر تک نوریاروشنی پیدا کر دیتا ہے۔ اس سورۃ میں اللہ تعالیٰ اپن شان بیان کرنے کے علاوہ اسلامی فلسفہ حیات کی جھکیاں بھی دیتا ہے اور اس میں بڑا علم ہے ۔ علاوہ ازیں کفار کے پہلے سوال کا جواب اصحاب کہف کا قصہ بیان کر کے دیا۔ اور دوسرے کا جواب ذوالقرنین کا قصہ بیان کر کے ۔ علاوہ ازیں اس سورۃ میں حضرت موسی کا قصہ بھی ہے کہ ان کی اللہ تعالیٰ نے لیخ ایک اور برگزیدہ بندے سے ملاقات کرائی۔ جن کو حدیث مبار کہ (بخاری شریف) میں خواجہ خضر کا نام دیا گیا ہے ۔ دوسرے باب کے پیراگر اف مہرانا ضروری میں قصوں کا ذکر اختصار سے کر دیا گیا ہے۔ جس کو عہاں دہرانا ضروری نہیں۔

روح كيا ہے۔ تديراسوال براائم ہے۔اس كا بواب الله تعالى قرآن پاكى كى سورة نبى اسرائيل كے دسويں ركوع ميں ان الفاظ ميں ديا ہے۔ سوال كرتے ہيں جھے كو روح (جان) ہے كہ اروح (جان) عكم پروردگار ميرے (امر ربی) كے ہے ہے۔اور نہيں ويئے گئے تم علم ہے گر تھوڑا "قران پاك كے الفاظ كو معانى ميں بند نہيں كيا جاسكا ۔اب تھوڑے علم ہے الله تعالى كا كيا مطلب ہے كہ ہم ميں ہے تھوڑے لوگ روح ياجان كى باتوں كو كھے جانتے يا سمجھتے ہيں ۔ يائم روح كے بارے تھوڑا ساعلم ركھتے ہيں كہ روح كيا چيز ہے ۔ بہرحال اس عاجز نے قرآن پاك اور احادیث مباركہ كى مدوسے پہلے باب ميں چند پيراگراف "روز ازل يا عالم ارواح "اور" عالم خلق اور عالم امر "كے تحت اس پہلوكى وضاحت كھے كر دى تھى۔ كہ روح "امر ربی " ہے اور اگر ہم "امر" كو عالم خلق ميں سيحھنے لگ جائيں تو "امر" پرشايد عمل بھى كريں تو عالم خلق ۔عالم امر بن جائے گا۔ تو امتحان والا معاملہ ختم ہو جائے گے ۔اس سي تحقید لگ جائيں تو "امر" پرشايد عمل بھى كريں تو عالم خلق ۔عالم امر بن جائے گا۔ تو امتحان والا معاملہ ختم ہو جائے گے ۔اس

یہو دیوں کی غلط مہمی روایت ہے کہ حضور پاک بحب بجرت کرے مدینہ منورہ کینے گئے تو یہودیوں نے سوال کیا۔ کہ قران پاک کے لفظ "تم "صرف قریش کے لیے تھا۔ یا یہودی بھی اس میں شامل تھے۔ بعنی کمیا یہودی بھی روح کے معاملات میں استنے

" نابلد" ہیں جتنے قریش ۔ تو اب حضوریاک نے بغیر کسی انتظار کے جواب دیا۔ " کہ یہ جواب سب کے لیے ہے اور متہارے لئے ممی ہے ۔ یعن اس وقت نبوت کی تکمیل ہو جکی تھی اور دین کی تکمیل کی طرف پیش رفت شروع تھا۔ تو حضور پاک کو منام علموں پر عبور حاصل ہو جاتھا سہتانچہ بہوویوں کی غلط فہی بھی دور ہو گئی کہ اپنی کتابوں سے روح کے بارے وہ کوئی بات بھی مد پیش کر یکے ۔علاوہ ازیں حضور پاک تو پوری دنیا سے لیے مبعوث ہوئے تھے تو ان کویہ پیغام ملا۔اس میں اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا ے لوگوں کو خطاب کیا۔ بہرحال رقع اور نفش کو کتاب حیات لجد الموت" میں وسعت کے ساتھ بیان ممد یا گیا ہے ۔ انسان ظالم اور جاہل ہے ۔ سورۃ حشراور سورۃ احراب میں یہ ذکر ہے کہ انسان ظالم اور جاہل ہے کہ قرآن پاک یک خطاب یا زول کو برواشت کر گیا اور اگریه قران پاک بہاڑوں پر نازل ہو تا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے ۔وہ اس وجہ سے بھی ہے کہ اس ونیا کی حیثیت اللہ تعالیٰ سے سامنے تو ایک مچر کے پر کے بھی برابر نہیں ۔ لیکن انسان مرکز کا ئنات ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اشرف۔ المخلوقات بنایا ۔ نیکن پوراشعور مچر بھی نہ دیا کہ ہم " جاہل اور ظالم "اس کی خدائی میں شرکت کے دعویٰ نہ کرنے لگ جائیں ۔ اپنے بیغمروں اور بیاروں کو البتہ کچے وافر علم دیا۔اور شاید روح کے بارے میں اللہ کے پیارے کچے زیادہ جانتے ہوں ۔لیکن الیسی باتیں عام فہم نہیں ۔ ان پر پروے ہوئے ہیں۔ اور اگریہ پروے ہٹ جائیں تو اس دنیاوی زندگی والا معاملہ ختم ہو جاتا ہے کہ دنیا كى حيثيت الله تعالى كے سلمنے بهت اونی ہے۔ جہالت اور طلم كو السان الله الميتا سے اس تد برسوط جا مسير -عاجرى كامقام ہے پہر يہ يادر بكر بم عاجز لوگ ہيں اور خداد ند تعالى سے ورتے رہيں -حب بى جناب ابو بكر فرمايا كرتے تھے "كەكاش ميں كھاس كاالك حتكابوتا" بملاالله تعالى كے سلصنے بمارى حيثيت ہى كيا ہے -كه اس مورة كهف كى آخرى آیات میں ارشادر بانی ہے۔ کہ اگر ہووے دریاسیا ہی ۔واسطے باتوں پردردگار میرے کے۔البتہ تمام ہو جاوے دریاسی ہے اس سے کہ تمام ہوں باتیں رب مرے کی " سبورة نقمان میں اس پہلو کی مزید ونساحت فرمائی " ساور اگر ہوید کہ جو کچھ بیج زمین کے ہے ور ختوں سے قلمیں ۔اور وریا ہوں سیاہی ۔اس کے ۔ پیچے اس کے ہوں سات دریا ۔ند تمام ہوویں گ باتیں الله کی محقیق الله غالب ہے حکمت والا۔ " سورة فرقان سورة نبي اسرائيل اور سورة سباميں كئ جگہوں پر جہاں تمثيلي باتوں پر بحث كى حكى ہے تو قرآن یاک میں کفار کے ان فضول سوالات اور فضول خواہشات کا بھی ذکر ہے۔

پاک میں تھارہے ان مسول موالات اور مسول وہ مناب ہوں در ہے۔

قرآن پاک کے ہیا نات گزارش کی تھی کہ قرآن پاک کے بیانات زیادہ تر واقعاتی ہیں کہ ساتھ ساتھ بھی آتی جائے اور عمل

میں ہوتا رہے ۔ کچھ اشارے بھی ہوتے تھے اور اسی طرح اکیے جگہ نام کے بغیر ابو جہل کی حرکتوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد ہوا" وہ

گھسیٹا جائے گا" ہتنا نچہ بدر کے میدان میں جس کا ذکر وسویں باب میں ہے ۔ وہاں ابو جہل کو چند اور سے ساتھ گھسیٹ کر کڑھے

میں ذال دیا گیا۔ اب لطف کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں کا اوپر ذکر کیا جا جگا ہے کہ کفار کی مشاورت میں شامل تھے اور سوال

کرتے تھے کہ ان میں ابو سفیان یا ایک آوھ اور کو چھوڑ کر جو پہلے مرکیا یا ولیے نگے گیا سب کو گھسیٹ کر گڑھے میں اکٹھا ڈالا گیا

ابو سفیان بھی شاید ام المومنین جناب ام جمیب کے صدیح نگیا کہ وہ ان کی جئی تھیں۔ روایت ہے کہ جب صف میں اکس کنیز

نے جتاب ام جییبہ گوشاہ نجاشی کے ذریعہ سے موصول ہونے والا حضور پاک کا ان کو اپنی زوجیت میں لینے کا پیغام پہنچا یا تو اپنے تام زیورات اتار کر اس کنیز کے حوالے کر دیئے ۔ یہ مقام شکر کا ایک مظاہرہ تھا۔ قار مکین! حق کی ضرور توں اور حضور پاک کی شان کو سمجھنے کی کوشش کریں ۔ مکہ مکر مہ کے بڑے بڑے سردار گھسیٹ کر گڑھے میں ڈال دیئے گئے ۔ اور ایک معمولی چرواہے ، جتاب عبداللہ بن مسعود ہمارے سرکا تاج ہیں ، اور روایت ہے کہ حضور پاک کی اجازت سے مکہ مکر مہ میں قرآن پاک کو بلند آواز پڑھنے کی سعادت بھی جتاب عبداللہ بن مسعود کو ہوئی ۔ لیکن شھرئے! اب مکہ مکر مہ میں بلند آواز سے قرآن پاک پڑھنے والے ایک پڑھنے کی سعادت بھی وار دہونے والے ہیں ۔ اور یہ عاشق رسول جتاب ابو ذر غفاری ہیں ۔

جناب ابوزر عفاری چوتے باب میں گزارش کی گئی تھی کہ حق کی تلاش کرنے والوں میں سے ایک کا ذکر ساتویں باب . میں ہے سکتنے بدقسمت تھے قریش کے وہ سردار جن کے گھر میں چشمہ بلکہ ٹھاٹھیں بار ٹاہوا میٹھاسمندر موجو دتھااور وہ پیاہے رہ گئے۔ لیکن قبیلہ غفار کے جندبؓ بن جناوہ نے حق کی مُلاش میں نکل کر کئی دن تو صرف آب زمزم پر گزارہ کیا۔ پھر جب حضور پاک اپنے رفیق خاص کی معیت میں اس جندب کو نظر آئے تو انہوں نے اسلامی طریقہ سے "اسلام علیکم" کے الفاظ ادا کیے ۔ حضور پاک اور ان كرفيق في اسلامي طريقے سے -" وعليكم السلام " ك الفاظ ميں جواب ديا -اور سركار دوعالم مسكرائ بھي اور اپنے رفيق جتاب ابو بکڑ کو ان کامیزبان بننے کے لیے فرمائش کی اور جناب صدیق نے کشمش کھلا کر ان کو تواضع کی اور انہوں نے مکہ مکر مہ میں آنے کے بعد کئی دن آب زمزم بی کر گزارا کیا۔اور پہلی دفعہ کچھ کھانے کو ملا۔اوریہ جندبؓ جو اب ابو ذرؓ کے نام سے جانے پہچانے جاتے ہیں صبح سویرے مکہ مکرمہ کی گلیوں میں قران پاک کوجو آیت مبار کہ یاد کرسکے اونجی آواز میں پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور حضور پاک کے رسالت پر بلند آواز میں شہادت دیتے پھرتے تھے ۔ بڑی مار کھائی ۔ حضور پاک کے چچا حضرت عباسؓ نے تھوا یا ۔ یہ لمبی کہانیاں ہیں۔ کونسی مار ؛اور کسی بار ؛ حضور پاک کے نام مبارک پرسے سب کچے قربان ساس دنیا کی ہستی ہی کیا ہے ، جب حضور پاک مل گئے تو سب کچھ مل گیا ہاں! جتاب ابو ذرٌ کافی حد تک ہم راز تھے سآقا نے فرمایا " کہ تھجوروں والی زمین میں ملنا " اور ہمارااگلا باب اس تھجوروں والی زمین کی طرف ہجرت کا بیان ہے ۔اورجو صاحب عاشق رسول ٔ جناب ابو ذر غفاری کے بارے زیادہ تنجسس رکھتے ہیں تو اس عاجز کی کماب خلفاء راشدین حصہ سوم پڑھیں جہاں جناب ابو ذرٌ کو اسلام کا "مثالی سپاہی " کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ پھراین کتاب " تاشقند کے اصلی راز " کو ان کی طرف منسوب کیا گیاہے کہ ہمارے آقاً کا فرمان ہے ۔ابو ذرّ سے بڑھ کر سچاآدمی اس روئے زمین پر پیدا نہیں ہوا"۔

کھار کہ اور حصنور پاک کے پروانے حضور پاک نے جو جناب ابو ذرا کو اپنے قبیلہ میں جانے کی اجازت دے دی کہ بعد میں مجوروں والی زمیں پر ملاقات ہوگی تو اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ابو ذرا جسے حضور پاک کے پروانوں کا مکہ مکر مہ میں گزارہ مشکل تھا اور ائیے صاحبان بھی حدیثہ میں بجرت کرگئے تھے۔ جس کو ہم آگے چل کر تفصیل سے بیان کریں گے۔ لیکن ابو ذرا کو اپنے قبیلہ میں جانے کی اجازت کی ایک خاص وجہ بھی تھی۔ ابو ذرا کا آئینے صاف تھا۔ حضور پاک کے جمال سے سینہ ایسا منور ہوا کہ

مزید تبلینے یا اللہ کا دین سکھنے کی ضرورت نہ تھی۔ حضور پاک کی غلامی نصیب ہو چکی تھی۔ اور کیا چاہیے۔ اب ابو ذر غفاری کا قبیلہ
کہ مکر مہ اور یثرب کے در میان رہائش پزیر تھا۔ اور تجارتی قافے وہاں سے گزرتے تھے تو اس عاشق رسول کی وجہ سے حضور پاک
کی بعثت کی خبر دور دراز علاقوں میں پھیل رہی تھی۔ صبفہ میں بجرت کے سلسلہ میں دس بارہ صحابہ کرام کا ذکر ہو چکا ہے۔ معلوم
ہو تا ہے کہ یہ سلسلہ آہستہ آہستہ جاری رہا۔ گو مور خین نے دوسری اور تعییری بجرت میں الگ الگ صحابہ کرام کے اسما، لکھے ہیں سہ لیکن راقم ایک خاص وجہ سے بحس کا بیان آگے آئے گااس بجرت کی چند جھلکیاں ضرور دے رہا ہے۔ ورنہ یہ بہلو اور زیادہ اختصار
سے بیان کیا جاسکتا ہے۔

صدیث کے سیاسی حالات چوتھے باب میں سلطنت صبنہ کا ذکر ہو چکا ہے ۔آگے تنہیں یی باب میں چر ذکر آئے گا۔
حضور پاک کے زبانے میں صبنہ کا جو بادشاہ تھاوہ اپنے باپ کا اکلو تا بدیا تھا اور اس کے چہا کے بہت زیاوہ بیٹے تھے۔ صبنہ کے امراً نے
مو چاکہ ایک بیٹے والے باپ کی نسبت زیاوہ بیٹوں والا باپ بہتر ہے۔ تخت کے لیے دارث کافی ملتے رہیں گے ۔اس لیے ان امرا،
نے نجاشی کے باپ کو قتل کر کے اس کے بھائی کو تخت پر بٹھادیا۔ اور شاہ نجاشی کو لڑ کپن میں پہلے قبید رکھا چرچ دیا۔ لیکن اسی دن
بحلی ایسی پڑی کہ نجاشی کا چہاجو بادشاہ بنا ہوا تھاوہ اور کئی امرا، جل گئے اسی وجہ سے جو امرا، نج گئے وہ ڈرگئے اور بہت لڑ کوں میں
سے کسی کو تخت پر بٹھانے کے بجائے بیان شدہ شاہ نجاشی کو تحت پر بٹھایا سجتانچہ یہ سختیاں تھیلینے کی وجہ سے یہ بادشاہ بڑا مدبر،
نرم دل اور سخیدہ انسان تھا۔ اور مسلمان بناہ گروں کے سابقہ وہ بڑی اٹھی طرح سے پیش آیا۔ اسلیے صبنہ میں بجرت والوں کے
لیے بم " بناہ گیر" کا لفظ استعمال کریں گے اور مدینے مؤرہ والوں کے لیے " مہاج " اور اس کی وضاحت اگلے باب میں آئے گی تو
قار مین کو اسلام کا فلسفہ بجرت سی آسانی ہوگی۔

صدبتہ میں جانے والے مزید صحابی مسلمان صبہ میں جاکر پناہ لینے تھے۔ کہ کمہ کرمہ کے کفار نے ان لوگوں کے کہ کمہ میں زندگی سنگ کر دی تھی۔ صبہ میں دہ ای مرضی کے مطابق عبادت کرتے تھے اور اپنے عقیدہ پر قائم رہتے تھے۔ عکومت ان کو کچھ نہ کہتی تھی۔ اس طرح صبہ میں دقیاً فوقیاً پناہ لینے والوں کی تعداد تقریباً تراسی بنائی بناتی ہے۔ چند کے نام یہ ہیں۔ بنو ہاشم سے جناب جعد بن ابی طالب اور آپ کی زوجہ محترم اسماً بنت عمیس ۔ بنوعبہ شمس سے جناب خالاً بن سعید اور ان کی زوجہ محترم اسماً بنت عمیس ۔ بنوعبہ شمس ، کے حلیف قبیلہ بنو خزیمہ سے خوور پاک کے بھی تھی زاد جناب عبداللہ بن عمر قواور ان کی زوجہ محترم فاطر بنت صفوان بنوعبہ میں عبیائی ہوگیا تھا) اور عبیداللہ کی خوجہ محترمہ جناب آم جیبہ بنت ابوسفیان جن کو بعد میں ام المومنین بننے کا شرف عاصل ہوا۔ جناب قبیل بن عبداللہ اور ان کی زوجہ محترمہ برکہ بنت یاسر۔ اور جناب مقیب بن ابو فاطہ ۔ بنوعبہ شمس ہی سے جناب ابو خدید بن ربیعہ بنو نو فنل بن وجہ مناف کے حلیف قبیلہ سے جناب عتبہ بن ربیعہ بنو نو فنل بن عبد مناف کے حلیف قبیلہ سے جناب عتبہ بن عبدالر حمق اور عملہ کی علاوہ تعین اور صحابہ کرام بعد میں صبخہ گئے بنو عبد من قصیٰ سے جناب طلیب بن عمر بنوعبہ الدار سے جناب مصعب بن عمر کے علاوہ چار اور صحابی بنوز ہرہ سے جناب عبدالر حمن اور قصیٰ بن جنوز ہرہ سے بتاب عبدالر حمن اور قصیٰ بن قصیٰ سے جناب طلیب بن عمر بنوعبہ الدار حمن اور صحابی بنوز ہرہ سے بتاب عبدالر حمن اور قصیٰ بن قصیٰ سے جناب طلیب بن عمر بنوعبہ الدار سے بتاب مصعب بن عمر کے علاوہ چارا اور صحابی بنوز ہرہ سے بتاب عبدالر حمن اور

جناب ابو سلمہ کے علاوہ چار اور صحابی بنو تیم بن مرہ سے بتناب الحارث بن خالد اور ان کی زوجہ محترمہ راتیہ بنت الحارث بنو محزوم سے بتناب ابو سلمہ کے علاوہ سات صحابی بنو جمع سے بتناب عثمان بن مظعون کے علاوہ دس صحابی جن میں آپ کے دو بھائی اور اکیک بیٹا شامل تھے۔ بنو سہم سے بتناب عبد اللہ بن حارث کے علاوہ تیرہ صحابی بنو عدی بن کعب سے بتناب معتم بن عبد اللہ کے علاوہ چار صحابی بنو عامر بن لوئی سے بتناب ابو سرۃ کے علاوہ سات صحابی بنو حارث بن فہر سے بتناب ابو عبیدہ بن جراح کے علاوہ سات صحابی

یہ تعداد تقریباً تراسی چورای بن جاتی ہے اور یہ عاجزیہ بادر کراناچاہتا ہے کہ اس وقت تک مسلمانوں کی تعداد تقریباً اتنی تھی ۔ کہ مکہ مکر مہ میں حضور پاک ، جناب ابو بکر ، حضرت عمر ، جناب علی ، جناب طلحہ اور جناب حمزہ یا بحناب عبداللہ بن مسعود یا بحناب عمار بن یاسٹر جسیے چند صاحبان رہ گئے تھے۔ اور یہ تھی حالت کفار کی سختیوں کی کہ ہرخاندان سے متعد دلوگوں کو جا کر صبشہ میں پناہ لینے والوں میں سے کافی لوگ والی کہ مکر مہ آگئے ۔ جن میں سے کچھ مکہ مکر مہ میں ہی رہ گئے جن کا ذکر آگے آتا ہے۔ اور کچھ نجروالی صبغہ طیلے گئے۔

غلط حممی یہ غلط فہی کیا تھی اس کی مکمل د ضاحت کی ضرورت ہے ۔ وجہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ میں ایک حادیثہ رو نما ہوا جس کو غیروں نے تو خوب اچھالا اور اہل مغرب آج تک اچھال رہے ہیں ۔ لیکن افسو سناک پہلویہ ہے کہ اپنوں میں سے کئ مورخ پہلے زمانوں میں بھی بات کی مد تک ند پہنچ سکے ۔ اور آج کے مورخ بات کو سمجھنے کی بجائے والند عالم کہد کریا گول مول باتیں کہد کر ا پنوں کے دلوں میں شکوک پیدا کر ویتے ہیں۔ دراصل اس زبانے میں بھی کچھ لوگ بات کو نہ تجھے اور کچھ راویوں نے بھی بات کا بتنگر بنا دیا۔اب ہوایہ کہ حضور پاک ُخانہ کعبہ میں قرآن پاک پڑھتے پڑھتے جب لفظ "لات " تک چہنچ تو آپ نے محسوس کیا کہ کوئی آدمی آپ کی آواز میں آواز ملانے کی کو شش کر رہا ہے۔حضور پاک اس " شیطان " کی شرارت بھانپ گئے۔اوریہ آیت مکمل کی یاا مکی آیت آگے والی پڑھی کہ آپ اللہ ا کمر کمہ کر رکوع و مجود میں جلے گئے ۔آواز ملانے والے شیطان قسم کے آومی نے اس وقلہ کا فائدہ اٹھایا جب حضور پاک رکوع سے پہلے رے اور اس نے اپن طرف سے یہ کہہ دیاتلک العریٰ و تین العلیٰ و ان شفاعتین تو تبجی "لیعنی یه (بت) بہت معظم و محترم ہیں اور ان کی شفاعت قبول ہے " سیہ آواز سن کر قریش کے کفار بھی جو وہاں بیٹھے تھے وہ بھی حضور پاک کی طرح سجدہ میں حلے گئے اور ولیدین مغیرہ جیسے بوڑھے جو جھک نہ سکتے تھے ۔وہ بھی معمولی تھکے اور مٹی اٹھا کر ماتھے پرلگائی کہ سجدے کاموشن ہو گیا۔اب پیچے بیان ہو جکا ہے کہ سادے مسلمان تو صبثہ بہنچے ہوئے تھے صرف چند جو مکہ مکر مہ میں تھے ان کا ذکر ہو چکا ہے تو زیادہ آدمی کفار قریش کے تھے انہوں نے حضور پاک سے پوچھے بغیر مشہور کر دیا کہ حضور پاک نے ( نعوذ بالله ) بتوں کی بڑائی نسلیم کر بی ہے۔ کہ وہ سفارش کر سکتے ہیں ۔قریش نے کہا جاو فیصلہ ہو گیا۔اللہ تعالیٰ کی بڑائی تو ہم بھی تسلیم کرتے تھے لیکن ساتھ ہم بتوں کو کچھ شراکت دیتے تھے۔ کہ وہ بھی بہت بڑے ہیں اور ان کی شفاعت والی بات حضور پاک نے تسلیم کر لی ہے۔اس لئے اب ہمارا مسلمانوں کے ساتھ جھگڑا ختم ہے۔یہ خبرایسے پھیلی کہ جن مسلمانوں نے صبنہ جا کر پناہ لی ہوئی تھی اِنِ میں کافی لوگ واپس آگئے۔تفصیل آگے آتی ہے۔

بات کا بتنگر اب بدقسمتی کی بات ہے۔ کہ فتح مکہ کے بعد جو قریش مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے اس زمانے میں حضور پاک کے نقط و نظر کو تو سمجھانہ تھا۔ سن سنائی باتوں کو بعد میں روایت کر دیااور ایسی کمی فضول باتیں ہماری تاریخوں کا حصہ بن گئیں اور آج بھی ہیں۔ کسی راوی نے کہا کہ ابلیس نے حضور پاک کی زبان پر یہ الفاظ ڈال دیٹے تو حضور پاک نے بھی ایسے ہی کہہ دیا (نعوذ بالنہ) کسی نے کہا شیطان نے یہ فقرے اوا کئے اور زبان ایسے تبدیل کی کہ حضرت محمد کی آواز معلوم ہوتی تھی۔ یعنی بات کا بنتگری گاری اس میں میں اس کا بنتگری گاری ہوتی تھی۔ یعنی بات کا بنتگری گاری میں میں سے میں میں سات کی بات کا بنتگری گاری میں سات کی بات کا بنتگری گاری کے بات کا بات کی بات کا بنتگری گاری کی بات کا بات کا بات کی بات کا بات کا بات کی بات کا بات کی بات کا بات کا بات کا بات کا بات کی بات کا بات کی بات کا بات کی بات کا بات کا بات کا بات کا بات کی بات کا بات کا بات کا بات کا بات کا بات کا بات کی بات کا بات کی بات کا بات کی بات کا بات کا بات کی بات کا بات کی بات کا بات کی بات کا بات کا بات کی بات کا بات کی بات کا بات کا بات کا بات کی بات کا بات کا بات کی بات کا بات کی بات کی بات کا بات کی بات کا بات کی بات کا بات کی بات کی بات کا بات کی بات کی بات کا بات کی بات کا بات کی بات کا بات کی بات کا بات کی بات کا بات کی بات کی بات کا بات کی بات

بتنگر بن گیااور یہ ساری باتیں مسلمان لوگ اپی طرف سے حضور پاک کے دفاع میں کرتے رہے۔

عغیروں کے حلوے مانڈے اب اس غلط دفاع سے غیروں کے طوے بانڈے ہوگئے اور وہ لوگ اپی طرف سے یہ بات اس طرح پیش کرتے ہیں ۔ کہ مسلمان رادی خو دمانتے ہیں کہ ان کے پیغمبر نے الیے لفظ کمج ضرور ساور اصلی بات یہ تھی ۔

کہ مسلمانوں کا پیغمبر کفار کے ساتھ یا قریش کے ساتھ بتوں کے سلسلہ میں سمجھوتہ کر ناچاہتا تھا۔ اور الیے مجموعہ کے لیے یہ الفاظ ادا کئے اور سمجھوتہ ہوگیا۔ لیکن حضرت محمد کے مشیروں نے بعد میں منع کر دیا تو مسلمانوں کا پیغمبر اس خیال یا عمل سے پھر گیا دا کئے اور سمجھوتہ ہوگیا۔ لیکن حضور پاک کی نبوت اور وہی کو تو تسلیم نہیں کرتے تو جو کچھ ہمارے آقائے کہااس کو یہ غیرہمارے آقا کا ذہنی اختراع اور مشیروں کا مشورہ کہتے ہیں۔ تو اس کلیہ کے تحت اوپر والی بات غیروں کا جائزہ کا حصہ بن گئ ۔ کہ غیر اسلام کو صرف وقت کی ضرورت کا فلسفہ کہتے ہیں اور اس کو دین فطرت نہیں مانتے۔

یہ عاجز پیش لفظ اور پہلے باب میں واضح کر چکا ہے کہ حدیث مبارکہ ہے کہ حضور پاک کی زبان سے صرف حق بات نگلی ہے ۔ اور شیطان نہ تو حضور پاک کے دل پر کوئی اثر کر سکتا ہے نہ زبان پرالفاظ ڈال سکتا ہے۔ بلکہ وہ عام آدمی کے خواب میں بھی حضور پاک کی شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ دراصل حضور پاک نے اور مسلمانوں نے اس آدمی کو شیطان کہا کہ پہلے قریش کے تین شیطانوں کا ذکر ہو چکا ہے اور شاید یہ آدمی ان ہی تین میں سے کوئی ہو۔ تو کچھ راویوں نے یہ ساری کارکر دگی شیطان کی سمجھی اور حضور پاک کا نا سمجھی کا دفاع کرتے ہوئے مہاں تک جو نکہ حضور پاک خو دخواہ شمند تھے کہ قریش اور ان کے در میان حضور پاک کا نا سمجھی کا دفاع کرتے ہوئے مہاں تک جو نکہ حضور پاک خو دخواہ شمند تھے کہ قریش اور ان کے در میان سمجھوتہ ہوجائے اور جب شیطان یہ الفاظ آپ کی زبان مبارک پر ڈال رہا تھا تو آپ نے اس کو وہی سمجھے کر اداکر دیا۔ (نحو ذبائد) بلکہ سی سی سے جاتے ہیں ۔ کہ حضور پاک نے فرمایا کہ میں نامل کو وہ بات کہہ وی جو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہی تھی۔ (نمو ذبائد) یہ ہے نادان لوگوں کا دفاع ۔ اس میں کچھ غیروں کی اندازش بھی شامل ہے ۔ اس کا بیان آگے آتا ہے۔

حصنور پاک معصوم ہیں: حضور پاک سے پہلے جتنے پینمبر ہوئے ان سے حصنت آدم سمیت چوٹی موٹی خطا ہو گئی۔ تو غیر چاہتے تھے کہ ہم مسلمان بھی تسلیم کرلیں کہ (نعو ذباللہ) ہمارے آقا سے بھی خطا ہو گئی۔اور یہ معمولی بات ہے۔اور پینمبر سے خطا ہو سکتی ہے۔ ہم یہ چیز ہر گز تسلیم نہیں کرتے۔ہمارے آقا معصوم ہیں اور ان سے کوئی خطا نہیں ہو سکتی تھی اور اس سلسلہ

میں قرآن پاک گواہ ہے کہ حضور پاک ،اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بات بغیراس کے بتائے نہیں کہہ سکتے اور قرآن پاک کے تعجم الفاظ يه بي "تقول عليابعض الاقاويل الالحذ ناباليمين ثم لقطفافله الوتين "بلد التد تعالى في ترآن پاك سي مشركوس، شیطانوں اور کفار کی اس سلسلہ کی سازش کے بارے میں بھی اپنے حبیب کو آگاہ کیا ہوا تھا۔ارشاد ربانی ہے کہ " اگر چہ قریب ہے کہ یہ لوگ جو دحی ہم نے آپؑ کو بھیجی ہے اس سے آپ کو بازر کھیں تا کہ آپؑ اس دحی کے خلاف ہم پر بہتان باند حیں اور اس وقت

یہ لوگ آپؑ کو دوست بنائیں۔"قارئین دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ۔حضور پاک کے شان کو عاجزی کے ساتھ سمجھنے کی کو شش کریں ۔اس کے لئے علم کی زیادہ ضرورت نہیں ۔ محبت اور غلامی کے شوق کی ضرورت ہے مصوبہ پاکنے کوئی علط الفاظ ہزادا کیئے ۔ علم كى عد سے پرے بندہ مومن كے كئے لئے لئت شوق مجى ہے نعمت ديدار بھى ہے (اقبالْ)

صبتنہ کے معاملات: جسیا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے کہ خبر بھیل گئ ہے کہ مسلمانوں اور کفار قریش کا جھگڑا ختم ہو گیا ہے تو ساتھ صبثہ میں ابن انحق کے مطابق یہ بات بھی پھیل گئ کہ تمام قریش نے اسلام قبول کرنیا ہے۔ یہ خبر سننے کی وجہ سے پناہ گیروں کی ایک بڑی تعداد مکہ مکر مہ واپس آگئ ۔ لیکن یہاں حالات پہلے ہے بھی زیادہ خراب ہو جکے تھے ۔اس لئے کچھ لوگ تو واپس صبتہ علے گئے اور جنگ خیبر کے زمانے تک صبتہ ہی میں رہے ۔جس کا ذکر سو طویں باب میں موجو دہے ۔البتہ اس طریق کار

ی حکمت کاجائزہ اگلے بعنی آٹھویں باب میں پیش کیاجائے گا۔جولوگ واپس صبنہ نہ گئے ان کی تعداد کوئی تیکتیس کے قریب بتائی جاتی ہے جن کی تفصیل یہ ہے۔

بنو عبد تنمس سے حصرت عثمانٌ بن عفان اوران کی زوجہ محترمہ جناب رقبیّہ بنت رسول ، جناب ابو خذیفۂ بن عتبہ اور ان کی زوجہ محترمہ جناب سہلٹہ بن مہیل حلیف قبیلہ بنوخزیمہ سے حضرت عبداللّہ بن حجش (حضور پاک ّے پھوپھی زاد)

> بنونوفل کے طلیف قبیلہ سے جناب عتبہ بن عزواں بنواسد سے جناب زبیر بن عوام ( حضور پاک کے بھو بھی زاد)

بنوعبالدارے جناب مصعبؓ بن عمیراورایک صحابی۔

بنو عبد بن قصیٰ سے جناب طلیب بن عمیر

بنوز ہرہ سے جناب عبدالر حمنؓ بن عوف، جناب سعدؓ بن ابی وقاص اور ان کے حلیف قبائل سے جناب عبدالندَّ بن مسعود اور جناب

مقدارٌ بن عمرو

بنو محزوم سے جناب ابو سلمنہ، ان کی زوجہ محترمہ جناب ام سلمنہ اور چاریا پانچ اور صحابی

بنوسهم سے جناب خنیس بن خذافہ ، اور ہشام بن العاص ، جناب ہشام کو اس کے خاندان والوں نے مکہ مکر مہ میں زنجیروں میں

باندھ دیااور انہوں نے کئی سال ایسے گذارے بنوعدی بن کعب سے جناب عامرٌ بن ربیعہ اور ان کے حلیف قبیلیہ کے ایک صحابی اور ان کی زوجہ محترمہ

بنو عامر بن لوئی سے جناب عبداللہ بن مخزمہ اور جناب عبداللہ بن سہیل ۔ جن کو زنجیروں میں حکر دیا گیا ۔ لیکن کسی طرح بھاگ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کر مدینیہ منورہ پہنچ گئے ۔ کہ جنگ بدر میں مسلمانوں کی طرف تھے۔ جناب ابو سبرہؓ بن ابور تم (حضور پاک ّ کے پھوپھی زاد) اور ان کی زوجہ محترمہ جناب ام کلثومؓ ۔ جناب سکرانؓ بن عمر اور ان کی زوجہ محترمہ جناب سودہؓ بنت زمعہ ( جناب سکرانؓ بعد میں مکہ۔ مکر مہ میں وفات پاگئے اور ان کی وفات کے بعد جناب سووہؓ ام المومنین بن گئیں کہ جناب خدیجہؓ کی وفات کے بعد گھر کی دیکھ بھال کریں ۔)

بنوعام کے حلیف قبیلہ سے جتاب سعلاً بن خولہ

بنو حارث بن فہرے جتاب ابو عبیدہؓ بن جراح اور ایک صحابی

جناب عمار بن یاسر کے بارے شک ہے کہ وہ صبنہ گئے بھی یا نہیں ۔ اگر گئے تو وہ بھی والیس تشریف لے آئے ۔ اس طرح بنو محزوم سے جناب سلامہ بن ہشام جو ابو جہل کے بھائی تھے ان کے خاندان والوں نے صبنہ سے بجرت کے واپس آنے پران کو زنجیروں میں باندھ دیا اور جنگ خندق تک آپ اپنے خاندان کی قبید میں رہے ۔ علاوہ جناب عیاش بن ابو ربیعہ بھی صبنہ سے واپس آکر کافی عرصہ قبید رہے ، لیکن کسی طرح بجرت کر کے مدینیہ منورہ بہنے گئے لیکن وہاں گھات لگاکران کے بھائی ان کو پکڑ کر لے آئے اور آپ بھی جنگ خندق تک قبید رہے ۔

تبصر 0 ہمارے پرانے مور حین نے بڑی محنت کے ساتھ ایک ایک صحابہ اور اس کے خاندان کی تفصیل لکھی کہ راہ حق میں ان کو کتنی تکلیف اٹھا نا بڑی سیہ تھے حضور کے جمال کے اثرات ہماری موجو وہ تاریخ سے ناموں کی تفصیل ختم ہور ہی ہو اور جہاں نام لکھے جاتے ہیں وہاں ان کے نام اور والدین کے ناموں کو گڈنڈ کر دیا جاتا ہے سیہ عاج بہت اختصار کے ساتھ ہر جگہ نام اور خاندان کی تفصیل لکھ رہا کہ قار مین کو معلوم ہو کہ کس صحابی نے کتنی کتنی تکلیف اٹھائی ۔ تعداد میں ایک آدھ کا فرق ہو سکتا ہے اور اب یہ نام دینے میں یہ مصلحت تھی کہ ان سب صاحبان نے کہ مگر مہ میں کفار قریش کے ہاتھوں دو بارہ تکلیفیں اٹھائیں ۔ پھر مدینہ منورہ کی طرف بجرت کی اور سب بھگوں میں شرکت کی اور کافی تعداد میں مسلمان گھرے دور پناہ کی حالت میں صبخہ میں کئی سال رہے ۔ گو قریش کو یہ بھی پند نہ تھا۔

عمرو بن عاص کی سفارت: عمرو کے باپ عاص بن وائل کا پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ عمرواز خود بھی جوانی ہی میں قریش میں ایک مقام پیدا کر چکا تھا۔ وہ بہت تیزدماغ ، علم الکلام کا ماہر اور سیاستدان تھا۔ (یہی بعد میں اسلام لے آئے اور فاتح مصر ہیں ۔ ان کی زندگی پر کئی کتا ہیں لکھی گئی ہیں اور اس کتاب میں بھی ان کا کٹر ذکر آثار ہے گا۔) بہر حال کفار قریش جب اپنی چال ہے سب مسلمانوں کو صبتہ ہے والیں نہ لاسکے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ عمرو بن عاص اور عبداللہ ربیعہ صبتہ جائیں اور وہاں شاہ نجاشی کو کچھ مسلمانوں کو صبتہ ہے والیں نہ لاسکے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ عمرو بن عاص اور عبداللہ ربیعہ صبتہ جائیں اور وہاں کو والی کر دیا جائے ۔ تعف دیں اور ان کو کہیں کہ جو مسلمان ان کے ہاں پناہ سے بہوئے ہیں ۔ وہ ان کے بھگوڑے ہیں اور ان کو والی کر دیا جائے ۔ کفار قریش کی اس مانگ پر تبھرہ آگے آتا ہے ۔ اس زمانے میں صبتہ میں مسلمانوں کی بنا بندگی کے فرائنس جتاب جعفر طیار بن ابو طالب نے فی البد بہد ایک نظم پڑھ دی جو ابن ابی میں موجو و ہے کہ انشااللہ ابو طالب نے فی البد بہد ایک نظم پڑھ دی جو ابن ابی میں موجو و ہے کہ انشااللہ کفار کی شرارت کا شاہ نجاشی پر کوئی اثر نہ ہوگا کہ وہ مد براور خاندانی آوئی ہے عمرو بن عاص نے بھی البتہ تحفے دے کر اور اپنی تقریر ہے کفار کی شرارت کا شاہ نجاشی پر کوئی اثر نہ ہوگا کہ وہ مد براور خاندانی آوئی ہے عمرو بن عاص نے بھی البتہ تحفے دے کر اور اپنی تقریر ہے کفار کی شرارت کا شاہ نجاشی پر کوئی اثر نہ ہوگا کہ وہ مد براور خاندانی آوئی ہے عمرو بن عاص نے بھی البتہ تحفے دے کر اور اپنی تقریر ہے

شاہ نجاشی کو متاثر کیا ۔ اس کے بعد شاہ نجاشی نے جتاب جعفر کو کہا کہ "وہ اللہ کی وہ کلام پڑھیں جو آپ کے پینجمبر پر نازل ہوتی ہے "
تو جتاب جعفر نے مورۃ مریم کی چند آیات پڑھیں ۔ تو شاہ نجاشی کی آنکھوں میں آنسو جاری ہوگئ اور اس پر قت طاری ہوگئ اور کہا
"بخدا یہ کلام اور انجیل دونوں ایک ہی چراغ کے پرتو یاروشن ہیں ۔ اے عمروا تم واپس جاؤ ۔ میں ان مظلوموں کو ہرگز مکہ مکر مہ
واپس نہ کروں گا"اس کے بعد عمرو بن عاص نے آخری حربہ استعمال کیا اور دوسرے دن دربار میں رسائی عاصل کر کے شاہ نجاشی کو
مجروکا یا کہ ان مسلمانوں کے خیالات حضرت عیسی کے بارے تمہارے سابھ نہیں طبح ۔ نجاشی نے جناب جعفر کو بلا کر دضاحت
چاہی تو جتاب جعفر نے کہا" ہمارے پینجم نے خبردی ہے کہ حضرت عیسی خداکا بندہ پینجم براور کلمتہ اللہ ہے "شاہ نجاشی نے کہا" بخدا
میرا بھی یہی ایمان ہے "روایت ہے کہ یہ نجاشی مسلمان ہوگئے تھے اور جب فوت ہوئے تو حضور پاک نے ان کا غائبانہ نماز جتازہ
پڑھا تھا۔ اس سلسلہ میں کچے تفصیل تیکسیویں باب میں آتی ہے۔

تاریخی پہملو: گزارش ہو چکی ہے کہ اس شاہ نجاشی کو تخت بڑی مشکل سے ملاتھا۔ اپنا اسلام ظاہر کرنے کے بعد ان کی تکلیفات مزید بڑھیں اور مسلمان اوھری تھے کہ ان کے خلاف بغاوت ہو گئ تھی۔لیکن بادشاہ اس کو ختم کرنے میں کامباب ہو گیا روایت ہے کہ یہ خوشخبری حضور پاک کو جناب زبیر بن عوام نے آگر مکہ مکر مد میں دی ۔اب جناب زبیر کے بارے پہلے گذارش ہو چکی ہے کہ وہ مکہ مکر مہ آجکے تھے ۔لیکن یہ عاجزاس جائزہ کو صحح سمجھتا ہے کہ مسلمان صبثہ میں نہ اکٹھے گئے نہ اکٹھے واپس آئے ۔ آنے جانے کاسلسلہ جلتارہ تا تھا۔ اور جتاب زیر کی مکہ مکرمہ واپسی سے ثبوت ہیں کہ پھرآپ نے مدینہ متورَّاہ کی جرت کی - صبثہ شاید افریپتہ کا داحد ملک ہے جہاں کبھی کسی غیرنے حکومت نہ کی سوائے ۱۹۳۵، سے ۱۹۴۱، تک جب صبثہ کے آخری بادشاہ نجاشی کو ا پنا ملک چھوڑنا پڑا اور اطالیہ کے مسولینی نے وہاں قبضہ کرلیا ۔ یہ آخری نجاشی ملک کا دوسو پچیسواں بادشاہ تھا اور اب چند سال ہوئے ایک کرنل نے اس ملک پر قبضہ کر سے بادشاہت کو ختم کرویا ہے ۔ روایت ہے کہ انسیویں صدی کے آخر میں شاہ نجاشی مسلمان ہو گیا تھا اور اس آخری " صیل سلاسی " کے باپ نے اس مسلمان بادشاہ سے سلطنت چھین لی تھی ۔ یہ بھی روایت ہے کہ صبتہ کے بیہ تنام نجاش بادشاہ اس نجاش کی اولاد سے تھے جو حضور پاک ؑ کے زمانے میں مسلمان ہو گئے تھے۔اور ان کے بیٹے بھی مسلمان ہو گئے تھے ۔ لیکن وہ مدینیہ منورہ کی طرف سفر کرتے ہوئے بھیرہ قلز م میں وفات پاگئے کہ جس جہاز میں وہ سفر کر رہے تھے وہ ڈوب گیا تھا اور بعد میں صبشہ کے تخت پرشاہ نجاشی کی ایسی اولاد کا قبضہ ہو گیا جو کم عمر تھے اور امرا نے ان کو عسیائی بنالیا یا عبیمائی رہنے دیا۔ادھرمسلمانوں کی لجیالی کی یہ کیفیت رہی کہ اپنے بڑے سے بڑے عروج کے زمانے میں بھی صبتہ پر حملہ مذکیا۔ اوراس نجاشی کی اولا و کو ایہ سینا پر تحکمرانی کرنے دی ۔حالانکہ وہاں کافی آبادی اسلام لا چکی تھی ۔اب بھی مسلمان وہاں پر کافی تعداد میں ہیں ۔ صبثہ کے اسلام سے پہلے کے تاریخی پہلو پرچوتھے باب میں ذکر کر دیا تھا۔

تعبصرہ : وعدہ کیاتھا کہ کفار قریش کے صبثہ جاکر مسلمانوں کو واپس لانے کی سعی پر تبصرہ بعد میں کریں گے ۔اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بجرت یا ایک جگہ سے دوسری جگہ طبے جانے کا رواج عربوں میں بڑا عام تھا۔اور اس سلسلہ میں چوتھے باب میں قبائل کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے واقعات کا ذکر ہے ۔ لیکن کبھی کسی قبیلہ کو بھگوڑا نہ قرار دیا گیا ۔ بہاں کفاتہ قریش مسلمانوں کے بارے یہ رویہ کیوں اختیار کر رہے تھے ؟ ۔ یہ بہلو مجھنا خروری ہے اور وہ یہ کہ قریش کفار مجھ گئے تھے کہ مسلمان ایک دین لائے ہیں ۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کی آمریت کو جاری وساری کر دیں گے ۔ مسلمانوں کے لحاظ سے دوگر وہ ہیں ۔ ایک اللہ والے یعن حرب اللہ ۔ جس کو اللہ کی فوج کہہ لیس یا اللہ کے سپاہی اور دوسرے کفار ۔ قریش کفار میں آتے تھے ۔ ان کے معاشرہ ، رسم ورواج ، قبائل جمہوریت ، آزادی فکر ، ان کو ختم ہوتی نظر آتی تھی اس لئے وہ مسلمانوں کا ہر حربے سے مقابلہ کر رہے تھے اور انہوں نے باطل کی صورت میں بڑا سخت مقابلہ کیا ۔ لیکن آخر حق کے سامنے گھٹنے فیک گئے ۔ یہی وجہ ہے کہ اس عاجز نے اکثر عنوانوں اور بیانوں میں حق و باطل کی فکر کا ذکر کیا ہے ۔ کہ دوقو می نظریہ کی بنیاد پڑر ہی تھی ۔ اور باطل کفار قریش کے روپ میں باطل کا ہراول دستہ تھا۔ یہ باطل کا ہراول دستہ تھا۔ یہ باطل کا ہراول دستہ تھا۔

قرایش کاوفد ابوطالب کے پاس: ولیے تو قریش کا کوئی نہ کوئی سرداریا وو تین آومی ملکر اکثر جتاب ابوطالب کے پاس آتے جاتے رہتے تھے سہتانچہ ایک وفعہ جتاب ابوطالب نے حضور پاک کو گزارش بھی کردی "اے بھتیج ابھی پراتنا بوجھ ڈالوجتنا میں برداشت کر سکوں "تو حضور پاک نے فرمایا" اے محتر ہجا الحجی اس کا بڑا خیال ہے ۔ لیکن خواہ کچھ بوجائے میں اللہ تعالیٰ کے احکام پورے کروں گا" تو جتاب ابوطالب نے کہا" ہے شک آپ اپنا کام جاری رکھیں میں اپن طاقت کے مطابق آپ کی حفاظت کروں گا" اب اصل بات یہ ہے کہ اپنے حبیب کی حفاظت تو خود اللہ تعالیٰ کرتا تھا۔ بتناب ابوطالب کو اللہ تعالیٰ نے ایک شرف عطاکر دیا۔ ببرحال کفار قریش کو جب ہرطرف سے بایوی ہوئی تو ہتام بڑے بڑے کافر اکشے ہوکر بتناب ابوطالب کو اللہ تعالیٰ نے ایک شرف عطاکر دیا۔ ببرحال کفار قریش کو جب ہرطرف سے بایوی ہوئی تو ہتام بڑے بڑے کافر اکشے ہوکر بتناب ابوطالب کے پاس گئے ۔ اور جتاب نمالڈ کے بھائی عمارہ بن ولید کو لے گئے جو حسب نسب کے علاوہ بہادری ، خوبصورتی ، تد براور شعر گوئی میں بہت او نچا متنام رکھنا تھا۔ جاہلیت کے زمانے میں کوئی آدمی اگر کسی کو بیٹیا بنالیہ تا تو وہ اس کا وارث بن جاتا تھا اور اس زمانے کی ضرورت تھی کہ اچھے لوگوں کو تلاش کر کے بیٹیا یا بھائی بنایا تھا۔ حلیف قبائل کی پیداوار ہے۔ رسم اسی اصول کی پیداوار ہے۔

بڑا غریب اور ذلیل سووا: چنانچه کفار قریش سرداروں نے بتاب ابوطائ کو عمارہ پیش کیا کہ اسکو اپنا بیٹا بنالو ۔ اور اس کی بجائے اپنا بھتیجا ( بتناب محمد ) ہمارے حوالے کر دو۔ اور ہم ان کو ( نعوذ باللہ ) قبل کر دیں گے ۔ بتناب ابوطائ نے فرمایا " واللہ تم اوگ میرے ساتھ انصاف نہیں کر رہے ۔ میں اپنا بیٹا تمہیں دے دوں کہ تم اس کو ( نعوذ باللہ ) قبل کر دو اور میں جہارے بیٹے کی پرورش کروں گا۔ بڑا غریب و ذلیل سوداہے "

تبصرہ: قارئین الفاظ کی فصاحت و بلاغت کی گہرائی میں جائیں اور جناب ابو طالبؓ کی شان کو سمجھنے کی کو شش کریں۔ شعب ابی طالبؓ: 'اس کے بعد کئی اور واقعات ہوئے جن کی تفصیل میں جانے سے کتاب کا جم بڑھ جائے گا۔ بہرحال ایک دن الیہا ہوا کہ حضور پاک کے لاپتہ ہوجانے کی خبر بھیل گئی۔ جناب ابو طالبؓ نے اپنے خاندان کے بیچے کو اکٹھا کیا اور تلواریں کمرپوں کے اندر ڈالیں۔ آگے سے کفار قریش ملے تو جناب ابو طالبؓ نے یہ اعلان کیا " اے قریش سنو! ( اور بھر سب

ہاشمیوں نے اپنے کمزوں کے اندر ہے تلواریں نکال لیں ) کہ اگر تم میں سے کسی نے حضرت محمدٌ کا بال بیکا کیا تو یہ تلواریں تب تک چلتی رہیں گی جب تک تم مٹ نہ جاؤیا ہم ختم نہ ہوجائیں "لیکن اسی دوران حضور پاک تشریف لے آئے کہ کہیں عبادت میں مشغول تھے، تو اس وقت معاملہ رفع دفع ہو گیا۔لیکن قار مین جناب ابو طالبؓ کے مقام اور شان میں ذرا عوطہ لگا ئیں ۔یہ حالات دیکھ کر کفار قریش کے نتام سرداروں نے فیصلہ کیا کہ ایک معائدہ مرتب کیاجائے کہ جب تک جناب ابو طالبؓ، حضرت محمد کو قریش کے حوالے نہیں کرتے ، کوئی تخص یہ بنوہاشم کے ساتھ رشتہ کرے گا ندان کے ہاتھ خرید وفروخت کرے گا۔ندان سے ملے گاندان کے پاس کھانے بینے کا سامان جانے دے گا۔ یہ معائدہ لکھ کر خاند کعبہ میں آویزاں کر دیا گیا۔اس معائدہ کو لکھنے والا بنوعبدالدارے منصور بن عکرمہ تھا۔روایت ہے کہ بعد میں اس کی انگلیاں سر گئیں۔ کچھ روایت میں یہ معائدہ النفنر بن حارث نے لکھا جس کا قریش کے شیطانوں کے تحت ذکر ہو جکا ہے۔ جناب ابو طالبؓ نے اپنے تمام خاندان سمیت بعنی ہاشمیوں کے علاوہ المطلب بن عبد مناف کی اولاد کو بھی شامل کر ہے اپنے مکہ مکر مہ میں الگ الگ گھروں میں رہنے کی بجائے اپنے میراث کے پہاڑ کی ا کی گھاٹی میں منتقل ہونے کا فیصلہ کیا کہ سب لوگ ایک جگہ اکٹھے رہ کر ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں اُسانی سے شریک ہو سکیں گے ۔البتہ ابولہب اور اس کے گھر والے مذآئے اور انہوں نے اپنے آپ کو کفار قریش کا حصہ بنادیا ۔ جتاب ابو طالبؓ نے باتی قبائل کے مسلمانوں کو بھی اس جگہ پناہ دی ۔ان میں صبثہ ہے واپس آنے والے جناب ابو سلمۂ اور ان کی زوجہ محترمہ ام سلمہً بھی شامل تھے ۔ یہ بڑا مشکل کام تھا کہ جناب ابو سلمہ کا قبیلہ مخزوم اس وجہ سے بہت سپٹایا ۔ علاوہ ازیں جناب ابو طالب نے بنوز ہرہ ہے جناب سعدٌ بن ابی وقاص کو بھی اس شعب میں پناہ دی اور شاعر ہوتے ہوئے ایک نظم کہہ ڈالی۔جس کانچوڑ پیش کیا جا

"ا ہے بنولوئی ۔ اور خاص کر لوئی بن نالب کی اولاد۔آگاہ رہو کہ ہماری ہے یہ حالت ۔ لیکن کیا تہمیں معلوم نہیں کہ ہمیں مل گئے ہیں محمد وہ بھی ہیں ہین محمد وہ بھی ہیں ہین محمد وہ بھی ہیں ہیں محمد وہ بھی ہیں ہیں خمد اس کے بعد آپ اپنوں کو ڈھارس بندھاتے ہیں اور دشمن کو خبردار کرتے ہیں:۔۔

" ہم اس وقت بھی ثابت قدم رہتے ہیں جب بڑے بڑے بہاور دل چھوڑ دیتے ہیں "

تنبصرہ: جناب ابو طالبؓ کے اسلام پرشک یہاں ختم ہوجا تا ہے کہ جناب ابو طالبؓ " لاالہ الااللہ " تو پہلے بھی کہتے تھے اب اس نقاب

نظم کے ذریعے ہے " محمد الرسول اللہ " کا اعلان بھی کر دیا۔اب اور اسلام کیاہے ؟

معائدہ کو دیمک کا چاٹنا: شعب ابی طاب مسلمانوں نے تمین سال کاعرصہ بڑی مشکل سے گزارا ۔قریش میں بھی کئ اس چیز کو ناپیند کرتے تھے ۔ہاشمیوں اور المطلب کی اولاد ہے کچھ ایسے لوگ بھی اس شعب میں تھے جو اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے یا اپنے اسلام کا اعلان نہ کیا تھا۔ بہر حال باہر رہنے والوں میں ہے بھی ابو البختری بن ہشام اور حکیم بن حرام جسے لوگ س نے اس معائدہ کی تھلم کھلا مخالفت کی ۔اور حکیم تو مسلمانوں کو کھانے کا سامان بھی پہنچا تا رہتا تھا۔اور بعد میں مسلمان بھی ہو گیا اب اللہ تعالیٰ کا کرنا الیسا ہوا کہ اب اس معائدہ کو دیمک چاٹ گئ۔ حضور پاک نے اپنے چچا ابو طالب کو یہ خبر دی اور انہوں نے

قریش کو شرم دلایا ۔ تو دیکھا تو واقعی دیمک اس معائدہ کا کام نتام کر چکی تھی۔اسی دوران ایک گروہ تیار ہو گیا جس میں ابو البختری اور حکیم کے علاوہ ہشام بن عمرو، زہمیر بن ابو امیہ ،المعظم بن عدی اور زمعہ بن الاسو دسب نے معائدہ کو ختم کرنے کی کو شش کی اور جب یہ معائدہ خانہ کعبہ سے اتارا گیا تو اللہ تعالیٰ کے لفظ کو چھوڑ کر باقی سارا کاغذ ختم تھا۔

جناب خدیج الکری اور جناب ابو طالب کی وفات: مسلمانوں کی ناقہ بندی کو ختم ہوئے تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا کہ جناب خدیج الکری اور جناب ابو طالب کے بعد دیگرے وفات پاگئے۔ دونوں نے حضور پاک کے لئے بڑی شفقت کا مظاہرہ کیا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو یہ شرف بخشا۔ ولیے اللہ کے حبیب کے اکیلا اللہ تعالیٰ ہی سب کچہ تھا۔ ہمرطال اب مشکل وقت آرہ تھے۔ یعنی جو کچہ ہو چکااس ہے بھی بہت مشکل ، تو اللہ کے حبیب نے سب کام خو در انجام دیئے تھے بوت کی تکمیل ہونے والی تھی۔ تو بیش کے بیت الکرئ کی شان بوت کی تکمیل ہونے والی تھی۔ تو بشری تقاضے کے تحت بڑوں کی شفقت والا معاملہ بھی ختم ہوا۔ بتاب خدیجت الکرئ کی شان پانچویں باب میں خاص کر بیان کر دی گئ تھی ۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بیوہ کو کتنا بڑا شرف دیا اور جو راحت بحاب خدیجت الکرئ کی شان بانچویں باب میں خاص کر بیان کر دی گئ تھی ۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بیوہ کو کتنا بڑا شرف دیا اور جو راحت بحاب خدیجت الکرئ سے خضور پاک کو بہنچائی یا حضور پاک کے جمال کا جو لطف انہوں نے اٹھا یا وہ کسی اور کو نصیب نہ ہوا۔ چھٹے باب میں آپ کے حضور پاک کو بہنچائی یا حضور پاک کے جمال کا جو لطف انہوں نے اٹھا یا وہ کسی اور کو نصیب نہ ہوا۔ چھٹے باب میں آپ کے خصور پاک کو بہنچائی میں دفن ہیں۔ وقرب کا در بیان کا در بعہدائی کا وقت آگیا تھا اور بحناب خدیجت الکرئ کہ کمرمہ میں بعنت المعالیٰ میں دفن ہیں۔ و خضور پاک کے بیٹوں قائم اور عبداللہ (اطاہر اور طیب) کی قبریں ہیں۔ پس وہ باب میں دواور چھوٹے نشانات ہیں جو حضور پاک کے بیٹوں قائم اور عبداللہ (اطاہر اور طیب) کی قبریں ہیں۔ کم ایان کی دور تو اور کھوٹے چوٹے نشانات ہیں جو حضور پاک کے بیٹوں قائم اور عبداللہ (اطاہر اور طیب) کی قبریں ہیں۔ جو دیا فائی خور کو پس بردہ ہی رکھاجائے تو بہتر ہے۔ یہ دیا فائی خور کا گور کے بیٹوں قائم ہو جن کو پس بردہ ہی رکھاجائے تو بہتر ہے۔ یہ دیا فائی کیا کو کو پس بردہ ہی رکھاجائے تو بہتر ہے۔ دیا فائی فائی کیا کہ کو کیا کو کورٹ کیا کورٹ کے کورٹ کی کی کورٹ کیا کورٹ کیا کورٹ کیا کہ کورٹ کیا کورٹ کیا کورٹ کیا کہ کورٹ کیا کورٹ کیا کورٹ کے کورٹ کیا کورٹ کیا کورٹ کورٹ کیا کورٹ کی کورٹ کیا

جناب ابوطالب کا اسلام ہے بارے میں ساتویں باب میں جائزہ پیش کیاجائے گا۔اور اب یہ عاج ایک افسوسناک پہلوی طرف بیش کیاجائے گا۔اور اب یہ عاج ایک افسوسناک پہلوی طرف بیش کیاجائے گا۔اور اب یہ عاج ایک افسوسناک پہلوی طرف آتا ہے کہ ہمارے کچھ محمد ثین اور مورضین نے نے لکھ دیا کہ ابوطالب اسلام نہ لائے سجنانچہ ان روایتوں اور بیانات کا جائزہ طروری ہے ۔ ایک دوایت جناب ابو سعید عذری کی طرف منسوب کی جاتی ہے کہ "قرآن پاک میں جو ارشاد ہے کہ مشر کین اگر قرابت وار پی کیوں نہ ہوں ان کے لئے استعفار مناسب نہیں "تو بتناب ابو سعیر کہتے ہیں کہ یہ بات بتناب ابو طالب کے لئے ہے ۔ اول تو اس بات کو صدیت مبار کہ کہنا کچھ بھیب لگتا ہے ۔ اس کو بتناب ابو سعیر کھتے ہیں کہ یہ بات بین ۔ دوم بتناب ابو سعیر انسار تھے اور بتنگ کر بلا میں عمرو بن سعد کے نشکر میں موجو د ضرور تھے۔ گو عملی طور پر شاید صد نہ لیاہو۔ یہ بات انہوں نے کہی یا انصار تھے اور بتنگ کر بلا میں عمرو بن سعد کے نشکر میں موجو د ضرور تھے۔ گو عملی طور پر شاید صد نہ لیاہو۔ یہ بات انہوں نے کہی یا بنوامیہ نے بتاب ابو سعیر کا نام استعمال کیا کہ وہ ان کے ساتھ تھے۔ اس لئے اس بیان کو ثفتہ قرار دینے والے کی باقی جائزوں پر بھی شک کیا جاسکتا ہے۔

دوسری روایبت بخاری شریف کے مطابق حصرت مسیب کی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جناب ابو طالب اسلام نہ لائے تھے۔اب جناب مسیب بنو مخزوم سے ہیں اور جناب ابو طالب کی وفات کے وقت ان کی عمر چار سال تھی ۔ایسے لو گوں کے اسلام پر تو ہمیں

کوئی شک کرنے کی گخائش نہیں لیکن حضور پاک کی کی زندگی کے بارے الیے لوگوں کو امام بخاری نے کسے ثفۃ قرار دیا ہے عاجر
اس باب میں الیے لوگوں کی واقفیت پر تبھرہ کر چکا ہے ۔علاوہ ازیں بنو مخزوم سے ابو جہل اور ولید کہتے تھے کہ نبوت بنوہاشم کے
گھر کیوں آئی ۔ہم بڑے سروار تھے ۔تو جناب مسیب نے کچھ وقت ابو جہل اور ولید کے سابھ گذارا تھا اور ان کے خاندان کا صعبہ
تھے ،ان سے بنوہاشم کے کسی سروار کے بارے اتھی بات کی توقع کر نامشکل ہے ۔اور ممکن ہے الیہ وشمنی کے تحت بنوامیہ نے
ان کا نام استعمال کیا ہو ۔ تعییری روایت عبانی خاندان کے عبدالنہ بن عباس یعنی جن میں خلافت چلی نے سینہ ہہ سینہ محدثوں
علی بہنچائی اور امام بخاری ہمی عباسیہ کے زمانے میں تھے ۔وہ روایت جناب عباس (حضور پاک کے چچا) سے منسوب کی جاتی ہے
کہ انہوں نے حضور پاک سے پوچھا کہ ابو طالب نے جو ان کی حفاظت کی اس کا ابو طالب کو کیا فائدہ ہوا "تو حضور پاک نے فرمایا
کہ "میری وجہ سے وہ دوزخ کے نجلے ورج میں ہیں "(نعوذ بالنہ) اس عاج کو اس سے بڑھ کر کوئی بناوئی حدیث نظر نہیں آتی ۔ کہ

قارئین بات بہت لمبی ہے اگر جناب امام بخاری وغیرہ لا کھوں حدیثوں کو غیر ثفتہ قرار دے سکتے ہیں تو ہم عاجزوں کو بھی حدیثوں کے ثفتہ یا غیر ثفتہ ہونے پر تبھرہ کی اجازت ہو ناچاہیے لیکن قارئین کہیں گے کہ راقم بھی کوئی ثبوت پیش کرے ۔ جائزہ بعد میں ہوجائے گا۔ تو یہ عاجزاس سلسلہ میں بہت ثبوت پیش کر چکاہے۔ اور اب ایک غیر جا نبدار صاحب کے الفاظ میں ثبوت پیش

مطلب جناب ابو طالب کو دوزخ میں " ڈالنا "تھااور سوال ان کے ساتھ ہمدر دی ظاہر "کرتا " ہے ۔افسوس! صد افسوس!

ابن اسحاقی کی روایت: ابن اسحاق کے مطابق بتاب عباس کے بینے بتاب معبد (جو تعلیفوں کے جدامجد نہیں) ردایت کرتے ہیں کہ بتاب ابو طالب اپنی موت کے وقت لاالہ الااللہ محمد الرسول اللہ پڑھ رہے تھے اور یہ الفاظ ان کے والد بتاب عباس نے خو وسنے اور انہوں نے حضور پاک کو بتا یاا کہ مرا بھائی تو اب بھی تیرا کلمہ پڑھ رہا ہے ۔ تو حضور پاک مسکرا ویئے ۔ قار مین اب جو بتاب عباس کی طرف روایت منسوب ہے کہ انہوں نے بتاب ابو طالب کے بارے حضور پاک سے پو چھا کہ ابو طالب کس حالت میں ہیں تو وہ روایت غلط ہوجاتی ہے کہ بتاب عباس نے خو واپنے بھائی کو کلمہ پڑھتے سنا۔ ہاں البتہ حضور پاک مسکرا نے اس لئے کہ بتاب عباس نے حضور پاک کو گزارش کی کہ میرا بھائی ہو نے بلارہا ہے اور کلمہ پڑھ رہا ہے تو حضور پاک کو اپنے بچپا کی ساری شفقتیں یا وآگئ ہوں گی ۔قار مین ابتاب ابو طالب کے ہو نے تو اس دن سے ہل رہے تھے جس دن سے جتاب عبدالمطلب ساری شفقتیں یا وآگئ ہوں گی ۔قار مین ابتاب ابو طالب کے ہو نے تو اس دن سے ہل رہے تھے جس دن سے جتاب عبدالمطلب

نے اپنے پوتے کی ذمہ داری ان کے سرد کی ۔اور آخری وقت جناب ابو طالب اپنے بھائی جناب عباس کو تیار کررہے تھے کہ " بھائی

جان اب تم ہو نے ہلاؤ" اور بیشک اس کے بعد جناب عباسؓ کا فی عرصہ خاموشی ہے ہو نے ہلاتے رہے اور بجرا کیب دن اعلان بھی

كر دياسة لااله الالله محمد الرسول الله "اس كے بعد جويه پہلونه محجهے توعلامه اقبالٌ كو پيج لاتے ہيں: -

زمانہ اپنے حوادث جھپا نہیں سکتا تیرا مجاب ہے قلب و نظر کی ناپاک غلط روایت کی بنیاو اس عاجزنے اس بہلو کی خوب جھوڑا غلط روایت کی بنیاو اس عاجزنے اس بہلو کی خوب جھان بین کی ہے۔یہ شوشہ سب سے پہلے جناب امیر معاویہ نے جھوڑا کہ میرا باپ ابوسفیان مسلمان ہو گیا تھا اس لئے میں خلافت کا جناب علی سے زیادہ حق دارہوں ، جن کے باپ مسلمان ہونے کا

کوئی ثبوت نہیں ۔ پھر ہنوامیہ کے زمانے میں بات بڑھ گئ ۔ کہ جناب ابوطالبٌ حالت کفر میں فوت ہوئے ( نعوذ بااللہ ) ۔ متام ہاشی جن میں عباسی اور علوی شامل تھے انہوں نے بنوامیہ سے اس الزام کو غلط کہا۔لیکن جب نطافیت بنوعباس سے پاس آئی تو علویوں کو خلافت سے دور رکھنے کے لئے انہوں نے بنوامیہ کے شوشہ میں یہ اضافہ کیا کہ ہمارے دادا عباس مسلمان تھے اس لئے علافت ہمارا حق ہے ۔ ند کہ اولاد ابی طالب کہ ابو طالب مسلمان ند تھے ۔ امام بخاری نے اور باتی محدثین نے احادیث عباسیوں ے زیانے میں مدون کیں وہ راویوں کے ثفتہ اور غیرِ ثفتہ کے پہلومیں تو جاتے تھے۔لیکن شاید تاریخی پہلومیں نہ گئے اور پھر کتنی بناوٹی اصادیث کو ضم کرتے۔ کوئی ایک آدھ رہ بھی سکتی ہے۔ یہ عاجزامام بخاریؒ کے یاؤں کی خاک سے برابر بھی نہیں ۔لیکن یہ مرا ذاتی جائزہ ہے ۔ اور امام بخاری معصوم نہیں ۔ امنیوں نے احادیث مبارکہ کو قرآن پاک میں بیان شدہ باتوں کے تحت ند پر کھا۔ اور قرآن پاک کے احکام کے باوجود کہ لوگ اپنے بایوں کے نام سے جانے جائیں ۔آپ نے صحابہ کے لئے وہ نام استعمال کیا جس نام ے وہ مشہور تھے ۔ قارئین مرے ساتھ اختلاف کر سکتے ہیں ۔ لیکن یہ عاجزا کے بھی ثبوت بیش کرے گا۔ آخر حضرت ابو بکڑیا حصرت عمر سے زمانوں میں ایسی احادیث کا ذکر کیوں نہیں ملتا کہ وہ جناب علیٰ کو ہمیشہ ابن ابو طالبٌ جیسے پیارے نام سے بكارت تھے - كد حضرت على، كو جب اسر معاوية ك اس مفوق ب آكاه كيا كيا - تو أب في المرع والد مرحوم و معفور، حضوریاک کو بیٹا بیٹا کہتے نہ تھکتے تھے۔ تو جس کا بیٹاحوش کوٹرکا مالک ہو۔ کیاوہ آخرت میں پیاے رہیں گے ؟ تو ساری غلط باتیں يهاں ختم ہوجاتی ہیں۔ بھلاہوكريل الورمدنى كا جنبول نے جناب الوطالم بن كے اسلام براكيت كتاب ان داؤں سحفرك الم اسلام كريش كتا كہ معراج نبوی انبی دنوں اور تھجوروں والی زمین کی طرف بجرت کرنے سے تقریباً سال ڈیڑھ سال پہلے حضور پاک کو معراج نصیب ہوا ۔ یہ نبوت کی تکمیل تھی ۔ ہماری سمجھ وہاں تک نہیں بہنے سکتی کہ ہم تو شخصیت کی تکمیل کے بہلو تک بھی نہیں بہنے باتے ۔ ہم تو احکام مجھ سکتے ہیں اور "سمعنا" واطعناً "ہیں جو نکہ نبی کی شان سکھنے کا ہمیں شعور نہیں ۔ تو نبی سے مشاہدات کو بھی ہم کمل طور پر نہیں سمجھ سکتے ۔اسلنے معراج کے مشاہدات کو کسی دنیادی زبان میں بیان کرنامشکل ہے۔قران پاک کی سورة نبی۔ اسرائیل میں لفظ الری کے ساتھ مسجد حرام (خاند کعبہ) سے مسجد اقصیٰ (بیت المقدس) تک جانے کا ذکر ہے ۔ بخاری شریف، ابن۔ اسحاق اورابن سعدسی زیادہ تفصیل ہے بعن قران پاک سی اشارہ ہے اور احادیث مبارکہ میں دضاحت ہے۔ تو ان مشاہدات ك بارے اول اختلاف يہ ہے كه كيا يه سب كي خواب ميں ہوا يا ياو ميں - ہم جونك نبي كي شان تك نہيں پہنے ياتے -اس كنتا يه بحث ففول ہے ۔ حضور یاک کافرمان ہے کہ نی کی صرف آنکھیں سوتی ہیں ول نہیں سوتا تو ظاہر ہوا کہ نی کی نیند اور یادیں کوئی فرق نہیں کہ نبی کا شعور دونوں حالتوں میں ایک جمیما ہوتا ہے۔ پھر معراج اگر خواب ہوتا تو حضور پاک ولیے اڑان کے ذریعہ سے سب کچے دیکھ سکتے تھے کہ عام آدمی بھی خواب میں ازاں کے ذریعے بتہ نہیں کہاں کہاں پینے جاتا ہے اور کیا کیا دیکھتا ہے بلکہ خواب میں کئی دفعہ موجو دہ شعور اور رویہ میں بھی تبدیلی ہوتی ہے ساور انسان ایسی چیزیں ویکصا ہے جویہ اس و نیامیں موجو و ہوتی ہیں ند الیمان ونیامیں ہوتا ہے اور ندالیں چیزوں کو بیان کرنے کے لیے ونیادی زبان میں الفاظ موجو دہیں سے ہاں تو حضورہ پاک نے فرمایا کہ ان کے پیٹ کو اس طرح دوبارہ چاک کیا گیا جس طرح بھین میں شق الصدور ہوا تھا اس کے بعد آپ کو ایک،

براق پر سوار کیا گیا جس کے پر بھی تھے۔اس زمانے میں سواری گدھے گھوڑے ،اوراونٹ وغیرہ کے علاوہ کوئی اور نہ تھی۔ حضور۔ پاک کا فرمان ہے کہ بات لو گوں کے اذہان کے مطابق کرو۔ تو ہمام باتیں ایسے کیں کہ اس زمانے کے لوگ سمجھ سکیں کہ اس زمانے میں جہازیادراکٹ یا اور تیزرفتاری کا موجو دہ تصور انسان کے ذہن میں نہ تھا۔اس لیے سواری کو براق کا نام دیا گیا۔ بعنی تمام مشاہدات کسی ذریعہ اور کسی رہمناکی مددے کرائے۔

علاوہ ازیں اس زمانے میں زمان و مکان کے موجو د عقدے نہ کھلے تھے۔ یااس د نیااور اس د نیا کے آسمانوں یامزید آسمانوں یا پہلے آسمان کے ہمارے شمسی نظام یا اور ہزاروں شمسی نظاموں کی موجودگی یا نوری سالوں (Light Years) بعنی مسافت نلینے کے بیہ پیمانے وغیرہ ان چیزوں سے حضور پاک کے زمانے کے لوگ واقف نہ تھے ۔تو ان لوگوں کے لیے حیرانگی کی بات تھی کہ حضور پاک رات کے کچھ جھے میں اتنے مشاہدات کر سکتے تھے۔ بات تو سیرھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر خواب میں ایک سینڈ ک عرصے میں عام انسان کو لمبے چوڑے مشاہدات کراسکتا ہے تو النہ تعالٰی اپنے حبیب کو یاد میں بھی یہ سب مشاہدے کراسکتا ہے۔جو لوگ یہ پہلونہ مجھے انہوں نے حضور پاک کے معراج کے مشاہدات کوخواب ہی مجھا۔اس عاجز کے لحاظ سے بشری حالت میں یہ عروج اور ارتقاء تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو زماں و مکاں پر حاوی کر کے نبوت کی تکمیل کر دی ۔اب کچے لوگ کہیں گے کہ راقم خوولکھ حکا ہے کہ جتاب عبداللہ بن مسعود کی (حجیٹا باب) بکری کا دودھ دیتے وقت حضور پاک زماں پر حاوی ہو گئے تھے ۔ تو گزارش ہے کہ وہ مظاہرہ تھا یا جھلکی تھی ۔ یہ تکمیل تھی ۔ وہ اس طرح سے کہ جب آپ کچے تھے تو شام کے سفر کے دوران بھیرا راہب کو آپ کے سلمنے در خت جھکتے نظرآئے۔وہ نبوت کی نشانیاں اور جھلکیاں تھیں۔کہ ہم مانتے ہیں کہ حضور پاک روز ازل سے نبی ہیں ۔لیکن بشری لحاظ سے چالیس سال کی عمر میں شخصیت کی تکمیل ہوئی تو نبوت شروع ہوئی ۔اور معراج کے وقت نبوت کی تکمیل ہو گئ ۔اس وجہ سے گزارش ہے کہ ہمیں حضور پاک سے سلسلہ میں بشر بشر کہنے سے حکر سے لکل کر نبوت اور نبی یا رسول کے پہلوؤں سے حضور پاک کا ذکر کرنا چاہیے ۔ اور اس کے لیے دنیادی مثال بھی ہے کہ ایک سپاہی جب کرنل یا جنرل بن جاتا ہے تواسے سپاہی کے بجائے کرنل یا جنرل کے نام سے یاد کیاجا تاہے۔روایت ہے کہ اس معراج کے بعد حضور پاک کو کئ اور معراج نصیب ہوئے ۔ یہ بھی طرز بیانات ہیں ۔اس عاجز کا خیال ہے کہ اس ارتقا، کے بعد حضور پاک کسی وقت بھی عالت معراج میں ہو سکتے تھے ۔ اور یہ مشاہدات کر سکتے تھے ۔ اور حضور پاک کی زندگی اور احادیث مبار کہ میں اس کے شبوت موجو دہیں ۔اکیب ابھی آتا ہے۔اکیب جنگ مونہ کے وقت آئے گا۔اکیب جنت میں حصرت عمرؒ کے مقام دیکھنے والی بات ہے اور اگر احادیث مبارکہ کی کتابوں کو عورسے پڑھا جائے تو یہ پہلو کھل کر سلصنے آجائے گاسمہاں یہ پہلو بھی واضح ہو جاتا ہے کہ حضور پاک غیب کا علم جانتے تھے ، یا نہ ۔ مورۃ حن میں ہے " وہ ہے جاننے والا غیب کالیں نہیں خبر دار کریا اوپر غیب اپنے کے کسی کو مگر جس کو کہ پیند کرتا ہے پیغمروں میں سے ۔ پس تحقیق وہ حلاتا ہے آگے اس کے اور پیچے اس کے نگہباں ۔۔۔۔۔ وغیرہ صاف ظاہر جکہ یہ ہمارے آقا کے علم غیب پر حاوی ہونے کا ذکر ہے کہ جب سب کا نتات اور اس کے علاقے کا مشاہدہ کروا دیا۔ تو باقی کیا ، رہ گیا۔ دراصل انڈ تعالیٰ نے اپنے صبیبؑ کے سامنے وہ نتام مزلیں کھول کر رکھ دیں جن سے کارواں حیات نے گزر نا ہے یہی وجہ ے کہ پہلے باب میں ان مزلوں کا ذکر کر دیا تھا کہ قار مین اور ہم ساتھ ساتھ چلیں۔
زمال۔ اور رفسار بخاری شریف کے مطابق براق ایک ایک قدم منہائے نظر پررکھا تھا۔ ابن سعد کے مطابق جب براق نے کان ہلائے (یعنی اس کا انجن سٹارٹ ہوا) تو ایک قدم لیا۔ اور الیما معلوم ہوا کہ یہ دنیاز مین اس کے سلمنے لییٹ وی گئ ہے۔ علاوہ ازیں براق کے رانوں کے ساتھ پر تھے جن کی مدو ہے وہ اڑتا تھا۔ یہ سب رفتار کے لیے طرز بیان ہیں اور بے شک برے علاوہ ازی بین نہیں گئی منہائے نظر کے الفاظ اور افتاد کے پہلو کو یہ عاج جہلے باب میں بیان کر چکا ہے۔ آج انسان بھی کافی تیز رفتار ہواریاں بنا چکا ہے۔ آج انسان بھی کافی تیز رفتار مواریاں بنا چکا ہے۔ ایکن ابھی معراج کیوقت کی رفتار کو نہیں چھے ساتھ یہ دوحانی رفتار ہے اور اس کا ذکر بھی جہلے باب میں ہو

جاری زندگی حصور پاک نے مسجد اقصیٰ میں نبیوں کی امت کی کہ مزید مشاہدات سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کی اس شان کو مملی طور پر دکھانا چاہتے تھے کہ آپ تمام انبیا، کے امام ہیں ۔ پھر برزخ کے نظارے بھی دکھائے جہاں لوگوں کو سزاک حالت میں بھی دیکھا۔ پھر سب آسمانوں کی سیر کی جہاں مختلف انبیا، سے ملاقات بھی کی ۔ یہ سب کچھ جاری زندگ کے فبوت میں جاتا ہے کہ موت ایک دروازہ ہے اور پہلے باب میں وضاحت ہو میکی ہے۔

الله تعالى سے ملاقات الله تعالىٰ كى ذات كے سابق كتى نزديكى حاصل بوئى اس سلسله ميں سورة بخم ميں جو قاب و قوسين كا ذکر ہے بعض مفسرین کے لحاظ سے یہ معراج کے وقت حضور پاک کی اللہ تعالیٰ سے نزدیکی کا بیان ہے کہ ایک کمان کا فیصلہ رہ گیا یا اس سے بھی کچھ کم ۔ کچھ علما. اس کو حضرت جبرئیل سے نزدیکی کہتے ہیں ۔ لیکن یہ عاجزان علما. کی بات کو تسلیم نہیں کر تا ۔ حفزت جبرئیل مفوریاک کے دل پر نازل ہوتے تھے۔آسمان پر براحمان نظرآئے۔انسانی شکل میں حضوریاک کے پاس آئے ۔ یہ قاب و قو سین کوئی خاص بات معلوم ہوتی ہے کہ حضور پاک اپنے خالق کے بہت نزدیک پہنچ گئے ۔لیکن مھمریجے ۔اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہے اور ہماری شہ رگ کے نزدیک ہے اور مکہ مکر مہ میں بھی اس کا لیک گھر ہے ۔ جس کو خانہ کعبہ کہتے ہیں ۔ تو کیا اللہ تعالیٰ محدود ہے ۔ تو یہاں پھر اللہ تعالیٰ کی ذات والا معاملہ آتا ہے۔جہاں ہمارا شعور نہیں پہنچ سکتا۔ وہ لا محدود ہے اور ضرور بر ضرور اپنے آپ کو محدود بھی کر سکتا ہے یہ ہماراایمان ہے اور ضرور برضرور اپنے حبیب کی بشری صورت کے سلمنے اللہ تعالیٰ نے لامحدود ہوتے بوئے بھی اپنے آپ کو محدود کیا ہو گا۔اور اپنے صبیب سے خاص بات کی کہ ایک کمان یااس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔قار ئین کواس عاجز کے ساتھ اختلاف کرنے کا حق ہے۔اس عاجز کے لحاظ سے جب حضور پاک عالم ارواح میں کتنے سال اللہ تعالیٰ کے تعریف کرتے رہے اور آج بشریٰ حالت میں بھی ارتقاء اور معراج سے وہ نزدیکی حاصل ہو گئی تو آپ نے لامحدود کو محدود صورت میں کچھ دیکھا ضردر ۔بہرحال ایسی باتیں ہماری سمجھ سے بہت دور ہیں کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے امر (امر ربی) بیغی روح کو سمجھنے کا بھی شعور نہیں رکھتے ۔ یہ عاجزی کا مقام ہے ۔اور ہماری حالت تو اور بھی خراب ہے کہ ہم ان چیزوں تک کہاں پہنچیں کہ ہم برائے نام مسلمان رہ گئے ہیں ۔

اے لاالہ کے وارث باتی نہیں کھے جھے میں گفتار دیرانہ کر دار قاہرانہ (اقبال)

دیدار ابھی کا مضمون بہت وسیع ہے اور محدثین اور راویوں کے بیانات کے الفاظ سے کچھ لوگ تفرقہ کا پہلو نکال لیتے ہیں ۔ طرانی کے مطابق جناب ابن عباسؓ کی روایت زیادہ بہترہے کہ حضور پاک نے اپنے رب کو دو دفعہ دیکھا ایک بارسر کی آنکھوں ہے اور اکیب بار دل کی آنکھوں ہے ۔امام احمد جنبل جناب حسن بھری اور اور امام ابو الحسن اشعریٰ نے اس حدیث مبارکہ کو صحح سمجھا ۔ ولیے بہت اعادیث مبارکہ ہیں ، جن سب کو یہاں لکھنا ضروری نہیں لیکن حضور پاک نے فرمایا کہ روز قیامت سب انسانیت کو الند تعالیٰ کا دیدار ہو گاتو تابت ہوا کہ دیدار ہو سکتا ہے۔اور سہاں سورۃ بخم کے الفاظ " بازاغ ومابھر"اور وہاں ہی قاب و قوسین کا ذکر ، سب عقدے کھول دیتا ہے۔لین بات قسمت کی ہے۔معراج نبوت کی تکمیل نظر آتا ہے۔اور اب دین کو جاری سرنے کا دقت آگیا تھااور حضور پاک نے عملی طور پر منونے دے کر دین کو جاری کر ناتھااور اپنے رفقاء کو عملی زندگی کے لیے تیار کر ناتھا کہ اس دنیا میں ہے امتحان پاس کرنے کا آسان طریقة کیا ہے ۔اوریہی صراط مستقیم کی عملی نشاندی تھی ۔اور انگے جند سالوں میں حضور پاک سے رفقاۂ نے عملی زندگی ہے دین اسلام کو ساری دنیامیں جاری وساری کر دیا۔وریہ النہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل نہ تھا کہ جو ساری کا نتات کا مشاہدہ اپنے حبیب کو رات کے تھوڑے ہے جصے میں کرواسکیا تھا۔وہ اس چھوٹی سی دنیا کو تو حضوریاک کے لیے ایک لمحہ میں فتح کرا سکتاتھا۔

**جاہلوں کو جھٹلانا** مصور پاک نے معراج دالے دن ورات دینی پیاری بہن امہائی بنت ابو طالب سے گھریں قیامِ فرمایا تھا یہ عاجز جج کے ایام میں کو شش کر تا تھا کہ آتے جاتے خانہ کعب کے ہر دروازے ہے داخلہ یا گزر ہو ۔ نیکن بھیڑ کی وجہ ہے کبھی رخ کسی طرف ہو جاتا تھا۔اور کبھی کسی طرف سگھر دالیں لوننے سے دو دن پہلے جو رخ تبدیل ہوا تو نمانہ کعب سے باہر نکلتے وقت باب امہائی ہے گزر ہو گیا۔ بھر خیال آیا کہ شاید یہی یامہاں کے نزویک ہی محترمہ امہائی کا گھر ہو گا۔ جہاں سے حضور پاک معراج پر تشریف لے گئے ۔ پھرام ہائی کے لیے حضور پاک کے الفاظ "میری پیاری بہن " یاد آئے اور کیا ذکر کریں کہ ایک تصور آیا تھا اورا کی جاتا تھا۔ دروازے کے کھٹے گھڑے تھے۔شکرے کوئی "جابل" وہاں نہ ملاجو کہنا کہ یہ شرک ہے تو جواب تیار تھا کہ یہ محبت سے بوسے اور پٹ ہے۔وغیرہ جملاوہاں کون آگر کچے کہنا۔آنسوؤں کی لڑی سے سب کیرے بھیگ رب تھے۔اور سب جواب تیارتھے۔محرّمہ امہانی کا کچھ ذکر آٹھویں باب میں ہے۔اور بعد میں بھی ان کے ذکر آتے رہیں گے۔

كِهَا بيون وبي بات مجمها بون حيه حق يد آبد مسجد بيون يد تهذيب كا فرزند (اقبالً) اوریہ سب کچھ یاوآیا کہ حضور پاک نے جب آم ہائی کے اپنے معراج کے مشاہدات بتلائے اور باہر جانے ملے کہ اوروں کو بتاؤں تو جناب امہانی نے آپ کا دامن تھام لیا اور کہا "کہ اے الند سے رسول کو گوں کو یہ مت بملائیں کہ وہ آپ کو جھٹلائیں گے (قارئین یقین کریں کہ یہ باتیں یادآنے کے سابھ سابھ اپنے آپ کو ایک دفعہ مکمل کھو بیٹھے اور آج بھی جب وہ لمحہ یادآ تا ہے تو وہ کی زندگی کا ایک عزیز ترین کمی تھا) معراج کے دقت رہے تا ملعالمین \_ لبشریے طور پرندان ومکان برمادی ہوئے ۔ ورند آ پ

مروقت سب علا لموں می سب رکا داور رحمت ہاہیں ہر ہروقت سب علور پاک نے معراج کا ذکر کیا تو جاہلوں نے ساری بات کو جھٹلایا ۔ لیکن جناب صدیق ا کم نے فرمایا کہ بہرحال جب حضور پاک نے معراج کا ذکر کیا تو جاہلوں نے ساری بات کو جھٹلایا ۔ لیکن جناب صدیق ا کم نے فرمایا کہ اگر میری آقا خو و فرمار ہے ہیں تو بھر میں سارے واقعہ کی تصدیق کرتا ہوں ۔"اوراس طرح اپنی صدیقیت پرایک اور مہر ثبت کروا محکم دلائل سے مزین متنوع و منقرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ڈالی۔ ظاہر ہے جب آقا نے کچھ فرمادیا تو پھر شک کسیا۔ بے وقو فوں نے فضول قسم کے سوال پو چھے کہ مسجد اقصیٰ کے دروازے کتنے ہیں ، حضور پاک فرماتے ہیں کہ جب لوگ یہ سوال پوچھ رہے تھے تو مسجد اقصیٰ میرے سلمنے لاکر کھڑی کی گئ تو میں نے لو گوں کو جواب دیا بعنی حضور پاک ضرورت کے وقت حالت معراج میں ہو جاتے تھے یا زمان و مکان پر حاوی ہو جاتے تھے ۔ نبوت کی تکمیل ہو چکی تھی ۔اب کسی انتظار کی ضرورت نہیں تھی ۔ کہ حضور پاک پہلے کی طرح فرماتے کہ بعد میں جو اب دیں گے ا کیٹ قافلہ کے بارے پو چھا کہ وہ کہاں تھا۔وہ بھی حضور پاک کو نظرآ گیا۔آپ نے فرمایا "کہ اب فلاں مقام پر ہے " یہ بدقسمت لو گوں کی کار گر دیاں تھیں ۔ کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب کا امتحان لیتے تھے۔ یا معجزے طلب کرتے تھے جنہوں نے ایسا کیا ۔ان کا دل حضور پاک کی نبوت کے جمال ہے کبھی منور نہ ہوا ہیہی حالت ان لو گوں کی ہے جو آ جکل بھی الیبی فضول بحث میں پڑتے ہیں کہ حضور پاک یہ کر سکتے تھے اور وہ نہ کر سکتے تھے۔ یعنی حاتم النہیں کو اپنے بودے بشری پیمانے سے ناپنے تولینے کی کوشش کرتے ہیں ۔ انہی لو گوں کے بارے علامہ اقبالؒ نے کہا۔

ترا وجود سراپا تحلی افرنگ که تو دہاں کے عمارات گروں کے ہے تعمیر

مکی زندگی اور احادیث مبارکه محدثین نے جند واقعاتی احادیث مبارکه کو چھوڑ کر عام احادیث مبارکه کے وقت اور مقام کا تعین نہیں کیا ۔ لیکن گہرے مطالعے کے بعدیہ ظاہر ہوتا ہے کہ احادیث مبارکہ زیادہ ترمدنی ہیں اور مکی احادیث مبارکہ بہت کم ہیں ۔اس کے لئے بڑے نبوت پیش کئے جاسکتے ہیں لیکن ایک بڑا نبوت یہ ہے کہ سب سے زیادہ احادیث مبار کہ کے راوی جناب ابو ہریرہ جنگ خیبر سات بجری میں ایمان لائے ۔ دوسرے جناب انس بن مالک مدینیہ منورہ کے انصار ہیں اور ان کے علاوہ باتی بڑے بڑے محد ثین میں جناب جائر بن عبدالنہ جناب معاذ بن جبل اور جناب ابو سعید حذریٌ وغیرہ انصار ہیں ۔اور ان سب بزرگوں کی بیان شدہ احادیث مبار کہ مدنی ہیں ۔ قریش میں سے بڑے بڑے محدث جناب عبداللہ بن عمرٌ مکی زندگی میں بچے تھے ۔ یہی حالت ام المومنین جناب عائشہ صدیقہ کی ہے۔ تبییرے بڑے محدث جناب عبداللہ بن عباسٌ بھی مکی زندگی میں بچے تھے اور ان کے خاندان نے اسلام میں شامل ہونے کا اعلان یا جرت بھی فتح مکہ مکر مدے بعد کی یہی حالت جناب عبداللہ بن عمراً بن عاص کی ہے۔ اب بڑے محد ثبین میں صرف حضرت علی باقی رہ جاتے ہیں جن کو مکہ مکر مداور مدینیہ منورہ دونوں مقامات پر رفاقت کا شرف حاصل ہے ۔ ایساکیوں ہے اس کی تفصیل مدنی زندگی میں گیارہویں باب میں آتی ہے تو ثابت ہوا کہ مکی زندگی کے زمانے کی احادیث مبارکہ مقابلاً بہت کم ہیں سوجہ یہ ہے کہ نبوت کی تکمیل مرحلہ در مرحلہ ہوری تھی اور حضور پاک کے فرمان کے مطابق وہ صرف حق بات ہی کہتے ۔اس لئے انتظار ہو تاتھااور احادیث مبار کہ زیادہ تروحی میں بیان شدہ باتیں ہی ہوتی تھیں یا قرآن پاک کے احکام کی وضاحت ہوتی تھی۔اس لیئے اس بیان کے شروع میں گزارش کر دی تھی کہ قران پاک زیادہ تر مکہ مکر مہ میں نازل ہوا اور مکہ مگر مہ میں نازل ہونے والی سورتیں مقابلیاً تعداد میں زیادہ ہیں۔

مکی سور تئیں 👚 کمہ مکر مدمیں حضور پاکست پنجوئٹ کے تیرہ سالوں میں اسلام کا فلسفہ حیات قران پاک کے ذریعہ ہے تھم تھم کر نازل ہو تا رہا ۔ یہ سارا نزول واقعاتی ہے کہ ساتھ سات<del>ھ رہ</del>مائی بھی ہوتی رہی اور لوگوں کے اعتراضات کے جواب بھی <u>ملت</u>ے رہے ۔

لو گوں کے رویہ پراللہ تعالیٰ تبھرہ بھی کرتے رہے۔اور حضور پاک کو ڈھارس بھی بندھاتے رہے۔ کچھ مثالیں بھی دیں۔مسلمان الله کی فوج ہیں اور قران پاک فوجی زبان میں ہے اور طرز بیان الیساہے کہ آج تک انسان اس کی نقل نہ کر سکا۔جس نے کو شش ک وہ عاجز آگیااور تسلیم کیا کہ یہ بشر کا کلام نہیں ہو سکتا۔ "ہدایات ہر لحاظ سے واضح ہوتی تھیں جیسے سورۃ انعام میں فرمایا۔ "جو کوئی عمل کرے تم میں سے برا، ساتھ نادانی کے۔پھر تو بہ کرے پچھے اس کے اور نیکیاں کرے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔" اس بیان کی وسعت کو سمجھیں ۔العاص بن وائل نے کہا کہ حضور پاک کا کوئی بیٹا نہیں اور اولاد منہ ہوگی۔تو اللہ تعالیٰ نے "سورۃ کوثر" ا تاری کہ میرے حبیب میں نے آپ کو کوثرعطا کی ہے۔ تحقیق دشمن تیرا بے نسل ہے۔ "اب لفظ کوثر کو معنی میں بند نہیں کیا جا سكة له الله الله والمحالين كه حضور پاك كي اولاد ( ذرايت ) اورابل كاكوئي شمار نہيں ليكن العاص كا نام تو كوئي نہيں ليبة اسی طرح سورۃ انعام میں واضح کر دیا ° کہ ہم اگر فرشتہ کو لو گوں کی ہدایت پر مامور کرتے تو اس کو بھی آدمی ہی ہو ناہو تا مجراس پر بھی ایسے ہی شک کئے جاتے " ۔ آگے فرمایا" کہ پہلے جو ہیغمر آتے تھے تو ان کے ساتھ بھی لوگ ٹھٹھا کرتے تھے " ۔ " کئ چیزیں بار بار دہرائی گئیں کہ قرآن پاک اپنی تفسیرآپ ہے۔مقصدیہ تھا کہ باتیں لو گوں کے دل میں گھر کر جائیں اور سورۃ حجر میں فرما دیا " کہ ہم نے ہی اتارا ہے ذکر ( قران ) اور ہم ہیں واسطے اس سے نگہبان "یہی قرآن پاک کابڑا معجزہ ہے۔ کہ لاکھوں انسان قران پاک کو سینہ میں اٹھائے بھرتے ہیں ۔اوراب کتابوں کے علاوہ کسیٹوں اور فلموں میں اللہ تعالیٰ کی کلام جگہ ونیاپر چھا گئ ہے ۔قران۔ یاک کی تنام کمی سورتوں کو اگر واقعاتی طور پر بیان کیاجائے تو کئ کتابوں کی ضرورت ہے اور یہ عاجزاپنے بامقصد مطالعہ کے تحت نبوت کے تاریخ پہلو کو قران پاک کے ساتھ صرف مختفر طور پر وابستہ کر رہا ہے کہ کو شش عملی اسلام پیش کرنے کی ہے -جہاد بالنفس کو آگے عملی طور پراجتماعی جہاد میں تبدیل کیاجائے گا۔ جس کے لیئے طاقت اور جلال کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ جلال مصطفی تا حضوریاک کے جلال کاذکر ہو چکاہے کہ ابوجہل آپ پر پتھرنہ پھینک سکا۔ ایک اور واقعہ بھی ہے کہ قبیلیہ اراشی کے ایک آدمی نے ابو جہل کے ساتھ اونٹ کاسو دا کیا۔ابو جہل نے رقم دینے سے انکار کر دیا۔وہ آدمی مسافر تھا اور قریش کی مجلس میں آگر پکاری " کہ تمہاراابوالحکم بن ہشام میری رقم نہیں دیتا "۔وہاں پر کچھ شیطان قسم کے لوگ بیٹھے تھے۔انہوں نے دور بیٹھے حضور پاک کی طرف اشارہ کیا۔ "کہ وہ شخص مہاری مدد کر سکتا ہے۔" وہ آدمی حضور پاک کے پاس آیااور اپنا قصہ بیان کیا۔ حضور پاک اس کے ساتھ حل پڑے اور ابو جہل کے گھر گئے۔حضور پاک کو دیکھ کر ابو جہل پر کپکیاہٹ طاری ہو گئی۔اور مسافر کو پوری رقم ادا کر دی ۔ مسافر نے واپس آکر قریش کے ان لو گوں کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے کیے نیک آدمی کی نشاندہی کی کہ اس کاکام بن گیا ۔ قریش کے یہ شیطان حمران و پرلشان دوڑ کر ابوجہل کے پاس گئے ۔ وہ اس وقت بھی لیسنیہ پوپٹھ رہاتھا اور كيكيابث إبهي مكمل طور پرختم ينه بهوني تھي۔

**ر کانہ پہملوان** مکہ مکر مہ میں انہی دنوں حضور پاک کے جدامجد عبد مناف کی اولاد سے ایک رکانہ بن عبدیزید پہلوان تھا ۔ جس کا کوئی مقابلہ یہ کر سکتا تھا۔وہ آدمی اپنے آپ کو مذہب کے معاملات سے بالا سمجھتا تھا۔ایک دن راستے میں وہ حضور پاک کو س گیااور کہنے نگا میرے ساتھ کشتی کر کے مجھے گرالو تو میں آپ کا دین قبول کر لوں گا "رکانہ پہلوان، حضور پاک کے بزدیک آیا،
تو حضور پاک مسکرا دیئے ۔اور ہاتھ کا معمولی اشارہ کیا کہ وہ چت زمین پر کر گیاوہ حیران ہوا۔اور کہنے نگا "اے محمد آ کی دفعہ پھر
موقعہ دو "تو دوسری دفعہ بہی ہوا۔ حتی کہ تعیری دفعہ بہی ہوا۔ رکانہ حیران ہوااور کہنے نگا۔ "اے محمد آپ یہ کہنے کر لیتے ہیں "
حضور پاک نے فرمایا۔یہ تو معمولی بات ہے۔میں اس درخت کو بلاتا ہوں۔وہ بھی میرے باس آجائے گا۔ "

حصُور پاک نے فرمایا۔ یہ تو معمولی بات ہے۔ میں اس در خت کو بلاتا ہوں۔وہ بھی میرے پاس آجائے گا۔ \* تبصرہ کرارش ہے کہ حضور پاک کے شان کے طور پرآپ کے جمال کی جھلکیاں تو شروع ابواب سے اور خاص کر پچھلے ان تین ابواب میں دی جاتی رہیں ۔لیکن اب ہم مکمل طور پر حضور پاک کے جلال کی طرف پیش رفت کر زہے ہیں ، تو یہ جلال کی جھلکیاں دینا بھی ضروری تھا۔البتہ آگے بارھویں باب میں جنگ احدے موقع پریہ عاجز حضور پاک کی ذاتی جلال کی ایک جھلکی تفصیل سے دے گاکہ ہم لوگ نبی کے مقام کو بہتر طور پر بھیں کہ حضور پاک کیا نہ کر سکتے تھے ۔ اور گزارش ہو چکی ہے کہ چالیس مردوں کے برابر طاقت والی بات بھی طرز بیان ہے۔حضور پاک ان باتوں سے بہت بلند تھے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ بدقسمت رکانہ حضور پاک کے شان کو سمجھ سکا۔اور نہ اب تک کئی لوگ مسلمان ہوتے ہوئے حضور پاک کی شان کو سمجھنے کی کو شش کرتے ہیں ۔الیب مثال دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں جنرل اکرم مرحوم نے ۱۹۷۹" میں "اللہ کی تلوار "اکیب کتاب لکھی ہے جس میں حضور پاک کے بارے لکھتے ہیں " کہ شاید لو گوں کو یہ بات معلوم نہ ہو کہ ۔ حضور پاک ذاتی مقابلہ میں بھی اونچا مقام رکھتے تھے " ۔ بسر و چشم لیکن وہی تاریخ ساز شخصیت والی بات ہوئی ۔ اب اپن طرف سے تو جنرل اکر م مرحوم حضور پاک کی شان بیان کر رہے ہیں لیکن یہ بڑی ادھوری بات ہے حضور پاک انگلی کے اشارہ سے لشکروں کے لشکر تباہ کر سکتے تھے ۔اب ان جنرل اکرم مرحوم نے بنیادی طور پراسلام کااور اسلامی فلسفہ حیات کا مطالعہ نہ کیا تھااور غیروں کی عسکری تاریخوں ہے متاثر ہو کر اسلام ک تاریخ سے "عسکریت " کو تو کچھ دھونڈ نکالا سلین حضور پاک کی شان کو نہ سمجھ سکے البتہ بڑی انھی اسلامی عسکری تاریخ پر کتابیں ضرور لکھیں جو دودھ کی طرح شفاف ہیں ۔ لیکن اس دودھ میں مکھیاں گرادیں کہ صحابہ کرام کے ساتھ نہ صرف بے ادبی کی بلکہ خواہ مخواہ ان کے " تفرقوں " کو بھی اچھالا ۔اس عاجزنے خلفا، راشدین کی کتابوں حصہ اول اور حصہ دوم میں جنرل اکر م کے اس غلط طرز پر بھرپور بحث کر کے اور واقعاتی حوالوں سے ان کے ان "خرافات" کو غلط قرار دیا ہے اور جنرل اکر م مرحوم نے اپن وفات سے پہلے اس عاجز کے سامنے تسلیم کیا کہ کاش وہ اس زمانے میں میری باتوں پر زیادہ دھیان دیتے ۔بہرعال ان کی اس ندامت پرانند تعالی ان کی مغفرت کرے گا۔ دونوں کی بیہ کتا ہیں فوجی لائم پریوں میں موجو دہیں ۔ محقق استفادہ کر سکتے ہیں ۔ قبائل کو دعوت اسلام: اب ہم حضور پاک کی مکی زندگ کی کہانی کے اختتام پر پہنچنے والے ہیں ۔ تو یہاں ہم یہ باور کرانے ک کوشش کریں گے کہ حضور پاک نے مکی زندگی ہے ان تیرہ سالوں میں اللہ تعالی کا پیغام ہراس آدمی یا قبیلے تک پہنچایا جو مکہ مکر مہ میں دار دہوئے ۔قبائل کا ذکر زیادہ ترچوتھے باب میں ہو چکا ہے اور نقشہ سوم میں حغرافیائی پہلو واضح ہے۔قار مکین اس سے استفادہ کریں اور ابن سعد کے مطابق یہ قبائل بنی عامر بن صعصہ ، محارب بن خصفہ ، فزارہ ، غسان ، قرۃ حنیفہ ، سلیم ، عبس ، بنو نعر، بنوالبکا، کندہ، حارث بن کعب، عذرہ اور خضار مہ وغیرہ تھے ۔ بے شک مکہ کر مہ کے نزدیک آباد قبائل بینی بنو کنانہ بنو خراعہ اور بنو بکر کے لوگوں کے سلمنے بھی حضور پاک نے اسلام پیش کیا۔ان سب قبائل کاآگے چل کر کمآب میں کئی جگہوں پر ذکر آئے گا اور بنو بکر کے لوگوں کے سلمنے بھی حضور پاک نے اسلام پیش کیا۔ان سب قبائل میں سے کسی کی قسمت نے یاوری نے کی ۔ گا اور خاص کر بائیو یں باب میں اکثر قبائل کا ذکر ہوگا۔لیکن قبیلہ کے طور پران قبائل میں سے کسی کی قسمت نے یاوری نے کی ۔ اولین اس وقت مکہ مکر مہ میں آنے والے کئی لوگ دین حق کو سمجھ بھی گئے اور بعد میں جب مسلمان ہوئے تو افسوس بھی کیا کہ اولین مسلمانوں میں کیوں نہ شامل ہوئے ۔ لیکن کوئی دنیا کی چگر میں تھا اور کوئی حکومت کے چگر میں ۔ کوئی آدمی آدمی بانٹ کا وعویدار بن بیٹھا براس لئے کوئی اثر نہ ہوا۔

مصنبوط کھر: کین اثریہ ہونے کی بڑی وجہ ایک اور بھی تھی کہ قریش کو بیہ شرف تو حاصل ہو گیا کہ حضور پاک ان کے گھر میں مبعوثِ ہوئے لین قریش نے مبعوث ہونے والے کے گھر کو مصبوط نہ کیا بلکہ اس کو تنگ کیا۔ جس کا گھریا مرکز مصبوط نہ ہو ۔ لوگ کبھی بھی اس کے ساتھ شامل نہ ہوں گے ۔ آج غیرِ، اسلام کی بڑائی کو سمجھتے ہیں ۔ لیکن وہ مسلمان اس لیے نہیں ہوتے که ہم مسلمانوں میں وحدت نہیں ہمارامر کز مصبوط نہیں اور ہم معلوبہ قوم ہیں سیجنانچہ حضوریاک َ اب کسی مصبوط کھریامر کز کی مکاش میں تھے۔ کیا صبثہ ابیمامر کز بن سکتا تھا ؛ جہاں پر مسلمان بجرت کر گئے تھے یاانہوں نے پناہ لی ہوئی تھی۔ یہ بحث الگے یعنی آٹھویں باب میں ہوگی ہاں طائف کا قبیلہ ثقیف کمہ سکر مہ کے نزدیک تھا، تو وہاں پر بھی حضوریاک بیناب زید کو ہمراہ لے کر و بنے جمال نبوت کے ساتھ گئے ۔لیکن اس قبیلہ کی قسمت نے بھی یاوری نہ کی اور انہوں نے حضوریاک پر ہتم بھینے ۔ **یثرب کا نشرف:** الله تعالیٰ اس شرف کے لیے کسی اور سرزمین اور ووقبیلوں کے اس شرف کے لیے تیار کر رہا تھا۔ بیان ہو چکا ہے کہ جناب عبدالمطلبؓ کے نتھیال یثرب میں تھے اور حضور پاک کے والد جناب عبداللہ بھی وہاں ہی دفن ہوئے ۔ حضور۔ پاک خو و بچپن میں این عظیم والدہ کی ہمرا ہی میں یثرب میں چند روز گزار کر اس زمین کی خاک کو کچھ شرف وے عکھے تھے ۔ پس اس مجوروں والی زمین اور یثرب کو اب بورا شرف ملنے والاتھا سید اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے ساور اس یثرب نے اللہ کے حبیب کا شبر (مدینته النبی) بنناتھا اور اسلام کے مرکز کے طور پر استعمال ہوناتھا۔ ہم اس بامقصد مطالعہ کی تلاش میں اب تک قدم بقدم حل بھے ہیں ۔ کہ ہم اس دین کے اجتماعی پہلو، اوران کی ضروریات کو تتحمیں ۔اوراسلامی فلسفہ حیات جس کا ذکر پہلے باب میں ہو حیکا ہے اس کے عملی مظاہرہ کو ویکھیں کہ وین کی تکمیل مدینہ النبی میں مدنی زندگی میں ہونا تھی ۔ بے شک حضور پاک کی کی زندگی سراسرآپ کے جمال کا مظہر تھی لیکن جلال بھی ساتھ موجو د تھا۔جس کی جھلک ہم ابھی ابھی دے چکے ہیں لیکن اب زیادہ زور جلال

ہ ، ، ، ، ، و جلال تو حن و جمال بے تاثیر زا نفس ہے اگر نغمہ ہو نہ آتشناک (اقبال) حضور پاک اورعثق بلاخیرکایہ قافلہ سخت جان چھوٹے گروہوں میں اس مرکز کی طرف رواں دواں ہونے والا ہے ۔ حضور پاک اورعثق بلاخیرکایہ قافلہ سخت جان چھوٹے گروہوں میں اسلام کی روشنی ساری دنیا میں پھیلی تھی۔ کہ مکہ مکر مہ میں طلوع ہونے والے سراج المنیر نے اوج جاکر مدینیہ منورہ میں

201

حاصل کرنا تھا۔اور اس سارے عمل کو ہم بجرت کا نام دیئے ہوئے ہیں ۔اوریہی ہمارے اگلے باب کاموضوع ہے اور اس تاریخ سے ہمارااسلامی کیلنڈر شروع ہو تا ہے۔اوریہی دن اسلام کی تاریخ میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔اس لئے بجرت کے عمل کے علاوہ اگلے باب میں فلسفہ بجرت پر بھی کچے روشنی ڈالی جائے گی۔

سیعت عقب تانی کی اس بجرت ہے بھی زیادہ اہم سیعت عقبہ ٹانی ہے جہاں اس بجرت کے لیے عہد بیمان باندھے گئے۔
کتنے افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کی کسی کتاب میں فلسفہ بجرت پر روشنی نہیں ڈالی گئی۔ اور کوئی مورخ یا راوی سیعت عقبہ ہر۔
ٹانی کو اس کی جائزا ہمیت نہیں دیتا۔ بہت ملاش کے بعد انصار صحابی جناب کعب بن مالک سلمنے آئے ۔ جن کا ذکر تبوک کی مہم کے وقت اکسیویں باب میں بھی آئے گا۔ جناب کعب سیعت عقبہ ثانی کو صحح مقام دیتے ہیں اور فرماتے ہیں سیعت عقبہ ثانی کو متام خوات یا جنگوں پر فوقیت حاصل ہے کہ اس دن اسلام کی اجتماعی طرز زندگی اور فلسفہ حیات پر عمل پیرا ہونے کی بنیاد رکھی گئی۔ مہاں ی سے حضور باک کے جلال کا منود شروع ہوتا ہے۔

سنا ہے خاک سے تیری منود ہے لیکن تیری سرشت میں ہے کو کبی و مہآبی (اقبالؒ) ای وجہ سے علامہ اقبالؒ مرید پندی کے ردپ میں پیررومی سے دین نبی کے بارے سوال کرتے ہیں۔

کار و بار خسر وی یا راہبی ؛ کیا ہے آخر غایت وین نبی مولانار وی کاجواب آپ کی مثنوی میں موجو دہے۔

مصلحت دردین ما بحثگ و شکوه مصلحت در دین عیمیٰ غار و کوه تواسلام فیر تمند لوگوں کا دین ہے۔ اور مسلمان بحثگ لین عقیدہ کی حفاظت اور اللہ اور اس کے رسول کا نام بلند کرنے کے لیے نزتے تھے۔ اور ہماری طرح احتجاجوں پر گزارہ نہ کرتے تھے۔ اس وقت الیبی بحثگ کی تیاری کے لیے ایک مرکز کی ضرورت تھی ۔ کہ اسلام بحثگ کی تیاری کو جہادا کر اور اصلی بحثگ کو جہادا صغر کے نام دیئے ہوئے ہے۔ یاور ہے کہ جو لوگ بحثگ کے لیے تیار ہوتے ہیں ۔ وہ بحثگ شروع ہونے سے جہلے آدھی بحثگ جیت بھی ہوتے ہیں ۔ وہ ہمارے " دانشوروں " کی طرح بحثگ کو جھیانک نہیں قرار دیتے ۔ وہ قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں ۔ حضور پاک اور ان کے رفقاء اب آنے والی بحثگوں کے لیے تیاری کی بنیاد باندھ رہے تھے اور یہی اگھ باب میں بیان کیا جائے گا۔

دما دم رواں ہے ہم زندگی ہر اک شے سے پیدا رم زندگی (اقبالؒ) خالصہ کی زندگی پردوابواب کا خلاصہ ہے ہے۔ پیدا رم زندگی واقبالؒ) خالصہ کی زندگی پردوابواب کا خلاصہ یہ ہے۔ کہ تبلیغ نے بے شک بڑے اثرات کئے اور حضور پاک نے بڑی محنت، تربیت، جانفشانی اور مشکل حالات میں مرحلہ ور مرحلہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دی ۔ لیکن نتائج کچھ حوصلہ افزا، یہ نیکھ ۔ اہل حق کو ۱۵ کے بیادر کھی ۔ اس سے کے لیے صبثہ تک جانا پڑگیا۔ لیکن اب انہیں کسی ایسی جگہ کی مگاش تھی۔ جہاں دین اور اجتماعی اسلام کی بنیادر کھی ۔ اس شرف اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ کو عطا کیا۔ اور قافلہ حق بجرت کے لیے رواں دواں ہونے والا ہے۔

## آمھواں باب

## هجرت كاعمل اور فلسفه هجرت

متہمرید یرب کی طرف بجرت ایک حقیقت ہے۔ لیکن یہ سب کچے ایک مقصد کے تحت ہوا۔ کیا حضور پاک اور باتی مسلمان یرب میں پناہ حاصل کرنے گئے ؟ کیا وہ پناہ گرتھے یا مہاج ؟ دین فطرت نے دنیا میں ایک نئی طرح ڈالی ۔ پناہ صرف جان کی حفاظت کے لیے کی جاتی ہے۔ لیکن بجرت عقیدہ کی حفاظت کے لیے کی گئے۔ کہ جان کی تو اسلام میں پرواہ نہیں کی جاتی ۔ وہ ہتھیلی پر ہوتی ہے ۔ مسلمان مکہ مکر مہ میں لڑ کر اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو جاتے تو بھی مقصد حاصل ہو جاتا ۔ لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں خون و خرابہ نہ کر ناچاہتے تھے۔ وہ عقیدہ کی حفاظت کے لیے کسی مستقر کی ملاش میں تھے ، جہاں ایک نقط کو وسعت دیکر پھیلاؤ اختیار کریں ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے گھر بعنی مکہ مکر مہ کے خانہ کعبہ میں بھی قوت اور طاقت کے سابھ داخل ہوں کہ حق ، اہل حق کو اپنے گھر میں قوت کے سابھ داخلہ کو پند کرے گا۔ یہ چیزانہویں باب میں فتح مکہ کے وقت قارئین پر بہتر طور سے واضح ہوگی۔

وضاحت مسلمانوں کے لیے بجرت کا عمل سنت پیغمبری ہے۔ اور یہ فلسفہ بجھنا ضروری ہے۔ صبیہ میں بجرت بھی کانی صد بھی عقیدہ کی حفاظت کے لیے تھی۔ لیکن وہ پناہ زیادہ تھی اور بجرت کم آگے چل کر قار نین اس پہلو کو خو د بخو تجھنے لگیں گے۔ بہرحال صبیہ کی بجرت یا پناہ بھی ہمارے لئے ایک نشان راہ ہے۔ کہ جب کسی جگہ لین عقائد پر عمل نہ کر سکو تو کسی ایسی جگہ پناہ لیا کہ کمزور ہوتے ہوئے بھی لینے عقیدہ کی حفاظت کر کے رہ سکو ۔ یعنی جہاد باننفس کا پہلو جاری رہے ۔ پھلے بچو دہ سو سالوں میں مسلمانوں نے ایسی زندگی کئی ملکوں میں گزاری اور آج بھی گزار رہے ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ کچے ملکوں میں مسلمانوں کے مذہبی معاملات میں دخل نہیں دیاجاتا، لیکن زیادہ ممالک میں جہاں مسلمان اقلیت کے طور پررہتے ہیں وہاں ان کو تنگ ضرور کیا بہتا ہے اور فساد بھی ہوتے ہیں ۔ کہ باطل کو جب بھی موقعہ ملتا ہے وہ حق پر ضرور واد کرتا رہتا ہے ۔ ب شک یہ لمبا مضمون ہے ۔ کتاب کے آخری ابواب میں اس سلسلہ میں امت مسلمہ کی ذمہ داریوں کا اختصار سے ذکر ہو گا یہاں واقعات کو تسلسل دینا مقصود ہے۔

سین کی ہجرت اور فوجی حکمت عملی تو ظاہر ہوا کہ صبنہ کی ہجرت زیادہ تر پناہ تھی۔ اور شاہ نجاشی نے مسلمانوں کو جہاد لنفس کی اجازت دے رکھی تھی۔ لیکن اب یادر کھنے والی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کا ایک کانی بڑا گروہ فتح خیر تک صبنہ میں مقیم رہائی میں واقعات کو تسلسل دیتے ہوئے سو لھویں باب میں جاکر قار مین پریہ بات واضح ہوگی کہ صلح حدید کے بعد مسلمان اپنی عی حکمت عملی میں بچاؤ کے مرحلہ سے نکل کر اب ایک طاقت بن جی تھے۔ تب ہی جنگ خیر سے جہلے فلسفہ جہاد محکمہ دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کو اجتماعی طور پر اپنانے کا اعلان کر دیا گیا تھا اور انہی دنوں صبتہ ہے مسلمان پناہ گیروالیں آگئے ۔ لیکن اس ہے پہلے مدینہ منورہ کے ایک فوجی مستقر بن جانے کے باوجو د مسلمانوں کا ایک گروہ دفاعی حکمت عملی کے تحت صبتہ ہی میں مقیم رہا۔ کہ خدا نخواستہ اگر مدینیہ منورہ کا دفاع نہ ہوسکے اور مسلمانوں کو مدینہ منورہ کو بھی خیرباد کہنا پڑجائے تو صبتہ میں ان کے لئے پناہ کا ایک مرکز موجو د تھا۔ بہاں موجو دہ فوجی زبان کے لحاظ ہے ان کی کر پارٹی یا TENTACLES میں جوجو د تھے یہی پہلو واضح کرنے کا بجھلے باب میں وعدہ کیا گیا تھا۔

تجرت حبیثہ کا عسکری پہلو اپنے کی مورخ یارادی نے آئ تک صبٹہ کی جرت کے فرجی یا عسکری پہلو کو اجا گر کرنے کی کو شش نہیں کی ۔ لیکن غیروں نے اپنے بودے بیمانوں سے اس پہلو میں عوطے ضرور لگائے ہیں ۔ ایک یو رہین مورخ مار کو شین لکھتا ہے کہ مسلمانوں کے پیغمبر نے لینے ساتھیوں کو صبٹہ اس لئے بھیجا تھا۔ کہ دہ چاہتے تھے کہ شاہ نجاثی سے تملہ کرا کے کہ مکرمہ میں کفار قریش کے زور کو اس طرح تو ژوری جس طرح ابہد نے تملہ کرے قریش یا باتی عرب قبائل کے زور کو تو ز دیا ہوں اس سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اس لئے اس موج کو آگ نہ برحایا ۔ دیا ۔ لیکن مسلمانوں کے پیغمبر نے بعد میں سوچا کہ ان کو اس سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اس لئے اس موج کو آگ نہ برحایا ۔ مارگو تئیں صاحب نے تبھرہ کرتے وقت نہ تو ابہہ سے حشر کے بارے سوچا اور نہیں عالی اور بین کا علاقے ایران کے باجگرار تھے ۔ اور ایران ایک بہت بڑی طاقت تھی ۔ جس کے مقاطع میں اہل دوم بھی شکست کھا جا تھو رپاک ایانی فوجیں معلم میں داخل ہو گئی تھیں ۔ ہاں البتہ ایک جائزہ صبح بھی پیش کیا کہ شاہ نجاشی کے کمہ کر مہ پر تملہ سے حضور پاک اور مسلمانوں کو کچھ نہ ملت ہاں اور سپ سالار اعظم ہیں وہ الیی بات کسے موجع ہی اپنی اور سپ سالار اعظم ہیں وہ الیی بات کسے موجع ہاں نوجی مربہیں اور سپ سالار اعظم ہیں وہ الیی بات کسے موجع ہاں نوجی میں میں کہ فوجی تربست کریں ۔ حضور پاک ذاتی طور پر طائف بھی حضور پاک آئی طور پر طائف بھی ایک کہ دہاں کے لوگ جگو تھے اور زمین لحاظ ہے بھی وہ علاقہ فوجی مستقر بن سکتا تھا۔ لیکن صبٹہ کے بارے حضور پاک ذاتی طور پر طائف بھی دوباں کے لوگ جگو تھے اور زمین لحاظ ہے کا شرف پڑب کو ملتا تھا اور صبتہ ویشرب کی جرتوں میں اب یہ فرق اور واضح ہو

یشرب کا فوجی پہملو یٹرب کے قبائل بھی اور بنے پال تھے۔اس کی دضاحت آگے اسی باب میں آتی ہے۔ لین بھی پہلو کے بارے مورضین بالکل خاموش ہیں وہ یٹرب کی زمینی اور جغرافیائی اہمیت ہے کہ فوجی کھاظ سے یٹرب میں آبک مرکز اور فوجی مستقر بننے کی تنام خصوصیات موجود تھے۔آگے واقعات بھی اس کے شوت میں جائیں گے۔اور چو دھویں باب یعنی بھی خندق کے وقت اس چیز کی مزید تفصیل بتائی جائے گ ۔ مکہ مکر مہ کی زمین نبی ہے اور چاروں طرف چھوٹی چھوٹی چھوٹی بہاڑیاں ہیں تو دفاع کے لیے وقت اس چیز کی مزید تفصیل بتائی جائے گ ۔ مکہ مکر مہ کی زمین نبی ہے اور چاروں طرف چھوٹی چھوٹی جھوٹی بہاڑیاں ہیں تو دفاع کے لیے زمین بہت موزوں ہے۔اردگر دکا علاقہ فوجی تربیت کے لیے بہت موزوں ہے اور اس مستقرے کر دونواح میں حضور پاک نے لینے رفقاء کو عملی فوجی

سبق دے کر الیے تیار کیا کہ انہوں نے چند سال میں دنیافتح کرلی۔ بہرطال اس کے تمام اسباق اور حکمت عملیوں پر کئی مضمون لکھے جاسکتے ہیں۔ لیکن ہمارے سب مورضین اور مبھرین آج تک اس پہلو پرخاموش ہیں۔ سوائے عثمانیہ سلطنت کے مد سنیہ منورہ کے مدسنیہ منورہ کے دوسری جنگ عظیم میں عملی دفاع میں زمینی اہمیت کے تبھرے کے ، کہ انہوں نے اس کی الیبی اہمیت کا فائدہ بھی اٹھا یا۔

کے وہ میں ببیوں میں سے سے سبو بیساں ۔ بو سسر اور بو رہیں ہے ۔ اور انسار مدینے ۔ یہود یوں کے علاوہ ، جو لوگ آئندہ کے صفحات میں انصار مدینے کام سے موسوم کئے جائیں گے یہ یٹرب کے دو قبائل اوس اور خزرج سے تعلق رکھتے تھے ۔ یہ لوگ یمن میں آباد تھے اور جب ارم یا عرم کا بن ٹوٹ گیا تو جسیا چو تھے باب میں ذکر ہے علاقے کے غیر آباد ہو جانے کی وجہ سے قبلیہ قبطان کے دو بھائی اوس اور خزرج یمن سے بجرت کر کے آگر یٹرب میں آباد ہو گئے ۔ علاقے می عرب قبلی کی اور یہ بہلو بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ قبطان حصرت اسماعیل کی اولاد سے تھے ۔ بلکہ اوس اور خزرج آگے بنو از د سے تھے ۔ ولیے یٹرب کے گر دو تو اح میں یہودیوں کے ان تمین بڑے قبلیوں سے آگے بیس اکس چھوٹے قبلیوں سے آگے بیس اکس اور خزرج آگے جوٹے تھے ۔ اور انصار مدینے کی نفری بھی بڑھتی رہی ۔ کچھ عرصہ وہ یہودیوں سے الگ رہے ۔ لیکن بچر اوس اور خزرج قبلیوں نے کچے یہودیوں سے الگ رہے ۔ لیکن بچر اوس اور خزرج قبلیوں نے کچے یہودیوں نے لیگ بہودی قبلیوں کو اپنا اپنا حلیف بنالیا۔

یہودی رئیس فطیون سے ہودیوں میں قتنہ ازل سے موجو دہے۔ کہ حضور پاک کی بحثت سے تعوزا پہلے ایک یہودی رئیس فطیون تھا ۔جو بڑا ہی عیاش اور مکار نظا۔اور کسی طرح اپنے لئے یہ حق حاصل کر لیا تھا کہ یڑب کی ہر دو شیرہ شادی کا پہلا دن اس کے شبتان عیش میں گزارے گی میہودی تو چپ کرگئے۔لیکن انصارے ایک شخص مالک بن عجلان کی بہن کی شادی کا وقت آیا تو اس کی بہن ہے پردہ ہوکر اپنے بھائی کے پاس سے گزری ۔ بھائی ناراض ہوا تو وہ کہنے گئی "کہ یہ نارافتگی یا شرم کسیا ؟ کل میرے سابقہ جو کچہ ہوگا اس پر تہیس شرم نہ آئے گی۔ "مالک کو غیرت آئی ۔عور توں کا لباس بہن کر اور اپنی بہن کی ہمیلی بن کر فطیون کے شبتاں عیش بھٹے گیا۔ اور وہاں اس مردود کا کام تمام کر دیا۔اور یڑب سے بھاگ کر شام کی سرحد کے زدیک غسانی قبائل کے پاس جا کر پناہ لے لی۔ان لوگوں کا ذکر ہو چکا ہے کہ بنیادی طور پر یہ لوگ بھی یمنی تھے۔اور آگے بھی ان کا ذکر آئے گا۔ کہ اس وقت یہ قبیلہ عیسائی ہو چکا تھا۔ بہر حال مالک ان عیسائی ہو یکا تھا۔ بہر حال مالک ان عیسائی ہو یکا تھا۔ بہر حال مالک ان عیسائی ہو یک تھی ہوریوں کا زور ٹوٹ گیا اور انصار کو دوبارہ قوت حاصل ہوگی۔ مہر وراد کو بادی باری باری دھوے سے قتل کر آثار ہا۔اس طرح ہودیوں کا ذور ٹوٹ گیا اور انصار کو دوبارہ قوت حاصل ہوگی۔ یہ باب میں ہو کہا ہے کہ ان کا بت مناۃ تھا۔لیکن انصار یہودیوں کے علی فضل دکال کے معزف تھے کے کوئک انہوں نے پڑب میں بیت المدار سے بہائے کے کہ ان کا بت مناۃ تھا۔لیکن انصار یہودیوں کے علی فضل دکال کے معزف تھے کیونکہ انہوں نے پڑب میں بیت المدار س

جکا ہے کہ ان کا بت مناۃ تھا۔ لیکن انصار بہودیوں کے علمی فضل و کمال کے معترف تھے کیونکہ انہوں نے یٹرب میں بیت المدارس قائم کئے ہوئے تھے۔ جن کا بخاری شریف میں بھی ذکر ہے ۔ یہودی یہ بھی یقین رکھتے تھے کہ ایک پیغمر انہی دنوں میں مبعوث ہونے والا ہے ۔ اور چو تھے باب میں ذکر ہو چکا ہے کہ یہودیوں کو یہ امید تھی کہ وہ پیغمر بجرت کر کے یٹرب آئے گا۔ چتانچہ انصار مرینہ بھی اس سے آگاہ تھے۔ اور ان کو اپن خوش بختی کی بھی کچھ امید تھی۔

انصار کی خانہ جنگی کین بہودیوں کی مکاری اور شرارت کی وجہ سے انصار کے دونوں قبائل اوس اور خورج میں اکش خانے بنگی رہی تھی۔ اوس مقابلاً تعداد میں کم تھے لین متحد زیادہ تھے۔ خورج تعداد میں زیادہ تھے لیکن ان میں وحدت کی کمی تھی۔ اسلئے لڑائی کے نتائج بین بین رہتے تھے۔ جب حضور پاک مبعوث ہوئے۔ تو اس زمانہ میں بھی دونوں قبیلوں کے درمیان بنگ بعاث ہوئی جس میں طرفین کا بخت نقصان ہوا۔ بہرحال کچھ بھوتہ ہو گیا۔ اور ایک رائے تھی کہ خورج قبیلہ کے عبداللہ بن ابی کو بعاث ہوئی جس میں طرفین کا بخت نقصان ہوا۔ بہرحال کچھ بھوتہ ہو گیا۔ اور ایک رائے تھی کہ خورج قبیلہ کے عبداللہ بن ابی کو یہر کا بادشاہ بنا دیا جائے۔ لیکن اوس کے سارے قبیلہ اور ان کے حلیف یہودی قبیلہ بنو قریظہ نے سخت مخالفت کی ۔ علاوہ ازیں یہودیوں کا بڑا رئیس کعب بن اشرف بھی رقابت یا حسد کی وجہ سے اس رائے کے خلاف تھا۔ ان حالات میں انصار مدنیے کے دونوں قبیلے کمی پیغم برکی آمد اور دونوں قبیلے کمی پیغم برکی آمد اور اپن خوش بختی کی امید بھی لئے بیٹھے تھے۔

انصار مدسننه کا محبسس انصار مدینه سے کون پہلے اسلام لے آیا قبائلی رقابت کی دجہ سے اس سلسلہ کے دعوے کچھ اختلافات ظاہر کرتے ہیں اور یہ عاجزاس بحث میں نہیں پڑناچاہتا کہ سارے انصار مدینہ میرے لئے اپنے عظیم ہیں کہ میں سب کو نمبر شمار ایک پررکھتا ہوں ۔ بہرحال پچھلے باب میں جناب ذکوانؓ بن قیس کاذکر ہو چکاہے کہ وہ ایک عظیم نظم لکھ کچے تھے "۔ کہ

اے قریش آپس میں اور دوسرے جن صاحب کا ذکر ملآ ہوں نے حضور پاک کی شان میں ایک قصیدہ بھی لکھا تو اولین مسلمانوں میں ایک تو بحتاب ذکوان ہیں ۔ دوسرے جن صاحب کا ذکر ملآ ہے وہ عظیم صحابی بحتاب عبادہ بھی موجود تھی۔ دوایت ہے کہ انصار کی بحثگ دوسرے باب میں گزارش ہو چکی ہے کہ آپ کے پاس "امثال القمانی "ایک کتاب بھی موجود تھی۔ دوایت ہے کہ انصار کی بحثگ بعاث ہے بھی وہیا آپ حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قران پاک سنا تو بڑے متاثر ہوئے کہ آپ تو اتعان کی کہانی کو بھی آب حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قران پاک سنا تو بڑے متاثر ہوئے کہ آپ تو اتعان کی کہانی کو بھی آسات میں مام آئے ۔ لیکن وہ اپنے قبیلے پراسلام کی آثرات چھوڑ گئے ۔ آپ بنو خرری ہے عظیم صحابی بحتاب سعد بن معاذ کے بڑے بھائی بحتاب ایاس"، ایک و فد کے ساتھ کہ مرمہ آئے ۔ یہ وہور گئے ۔ آپ بنو خرری ہے ۔ عظیم صحابی بحتاب سعد بن معاذ کے بڑے بھائی بحتاب ایاس" مائی وفد کے ساتھ کہ مرمہ آئے ۔ یہ وہور گئے ۔ آپ بنو خرری ہی مردار الجیس کے تحت قریش کہ سے کچھ امداد لینا چاہا تھا۔ لین بحتاب ایاس" مائی خضور پاک کو محلور پاک کو جور کی تھا یہ ایس کے بحتاب ایاس نے تقور پاک کو کہور کے اور حضور پاک پر ایمان کے آئے ۔ گوآپ بھی حضور پاک کی بیش کی طرف بجرت ہے پہلے وفات پا جگے تھے ۔ لین اپنے قبیلہ اوس اور خررج دونوں کے لوگ اپنی دشنی کو بھول کرح تی گلاش میں کہ کمر مہ کے چکہ لگاتی میں کہ کمر مہ کے چکہ لگاتی میں کہ کمر مہ کے چکہ لگاتی میں کہ مرمہ کے جگور گاتے رہے ۔ انہی ونوں مشہور صحابی بحتاب اسڈ اور جناب ذکوان میں جناب اسڈ اور جناب ذکوان علی بہر حال پڑب والی جانے ہے جہلے بحاب اسڈ اور جناب ذکوان عہد نے بھی حضور پاک کے خالان کر علی تھا۔ ایکن ان کی جاب اسڈ اور جناب ذکوان عہدے اس کے بعلے بحاب اسڈ اور جناب ذکوان عہدے اس کے بہتے باب دن اعلان کیا ہے۔ یہ حال ان کو آئے اور عتب نے بھی حضور پاک کے خالان کر علی کی بات نہ کی ۔ ودوں لین خالی علی اسلام کا اعلان کر علی تھے ۔ یاس دن اعلان کیا ہے۔ اس کے جہلے بحاب اسڈ اور جناب ذکوان ہے۔ بہتے اسلام کا اعلان کر علی تھے۔ یاس دن اعلان کیا ہے۔

انہی ونوں جتاب عبادہ بن صامت ، جتاب یزید بن تعلبہ اور جتاب عویم بن عوف نے مکہ مگر مہ میں آگر اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ بلکہ روایت یہ بھی ہے کہ ان صاحبان سے چند دن پہلے جتاب ابوالہشیم بن التیمان ، جتاب رافع بن مالک اور جتاب معاذ بن عفراجو عمرہ کی عرض سے مکہ مگر مہ تشریف لائے تو وہاں اپنے مسلمان ہونے کا اعلان بھی کر گئے ۔ عضرا۔ معاذ کی والدہ کا نام تھا۔ باپ کا نام حارث تھا۔ آ کیے دونوں بھائی مویڈ اور عوف گا جتگ بدر میں شہید ہونے کا ذکر ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے معاذ اور مویڈ ایک بی شخصیت ہوں کہ اس کے لجد میں معاذ کا نام سننے میں نہ آیا۔

اس طرح اوپر بیان شدہ آٹے انسار صحابہ کے مسلمان ہونے کے عمل کو بعض مورضین نے بیعت عقبہ اول کا نام دیا ہے اور ہم آگے جن دو بیعتوں کا ذکر کر رہے ہیں ۔ان کو بیعت دوم اور سوم قرار دیا ہے ۔اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ۔لیکن جو کچے بیان ہو چکا ہے یہ الگ الگ کاروائی تھی ۔اور اوپر بیان شدہ صاحبان نے ہمارے حساب سے آکر ایک اور بیعت میں بھی شرکت کی جس کو ہم بیعت اولی کہ رہے ہیں تو اس لئے اس الگ الگ کارروائی کو کسی اجتماعی بیعت کا نام نہیں دیا جا سکتا ۔مورضین نے ناموں کے چکر میں ہمر پھر کر کے معاملات کو کچے مہمل کر دیا تو اس وجہ سے مولانا شلی نے بیعت اولی میں گیارہ یا بارہ اصحاب کے بیائے کل چے صحابہ کرائم کاذکر کیا ہے۔

سیعت عقب اول اس عاجزی تحقیق کے مطابق جو کچھ پہلے ہوا اور اوپر بیان کیا گیا ہے وہ بیعت عقبہ اول کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ اور بیعت عقبہ اول سبعت عقبہ دوم کا پیش خیمہ ثابت ہوئی ۔ اور یہ دونوں بیعتیں اجتماعی تھیں اور وادی عقبہ میں بی بین ہوئیں ۔ وادی عقبہ مکہ کر مہ اور میں کے درمیان ہے ۔ اور جن شیطانوں کو لوگ ج کے موقع پر ہتم مارتے ہیں وہ انہی علاقوں ہیں ۔ بیعت عقبہ اول ج کے مارتے ہیں وہ انہی علاقوں ہیں ۔ بیعت عقبہ اول ج کے مارتے ہیں وہ انہی علاقوں ہیں ہیں ۔ یہ دونوں بیعتیں اسلام کی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہیں ۔ بیعت عقبہ اول ج کے ایام میں رات کے اندھیرے میں ہوئی اور اس بیعت کے نتیج کے طور پر جتاب مصعب بن عمیر کو ییڑب بھیجا گیا کہ وہ لوگوں کو اسلام سکھلائیں گے ۔ اور اس علاقہ میں حضور پاک کو اسلام سکھلائیں گے ۔ اور اس علاقہ میں حضور پاک کی مدد کریں ( بینی اس دقت تک جرت کا فیصلہ نہ ہوا کی بیعت کریں گا اور ابن سعد کے مطابق جن بارہ ہستیوں نے اس عظیم کام میں شرکت کا شرف حاصل کیا ان کا تعارف ضروری ہے۔

بنو حرر ح اسبحاب اسد بن زرادہ آپ کے اسلام کا ذکر ہو چکا ہے۔ آپ ہی نے یشرب میں جمعہ کی نماز کے اجتماع کا بند وبست کیا۔ آپ والدہ کی طرف سے قبیلہ اوس کے جتاب سعد بن معاذکے رشتہ دار یعنی خالہ زاد بھائی تھے۔ اس لیے دونوں قبیلوں کے اتحاد کے سلسلہ میں اہم کام کیا۔ اور حضور پاک کی بجرت کے پہلے ہی سال میں آپ وفات پاگئے تھے۔

اسبحتاب معاذّ بن حارث آپ کے اسلام کا ذکر ہو چکا ہے اور آپ زیادہ تراپی ماں عضرا کے نام سے پہچانے جاتے تھے۔اس کے بعد آپ کا ذکر کسی کتاب میں نہیں ملتا۔ ہمارے مورضین جو یہ ذکر کرتے ہیں کہ معاذّ اور مویڈ دو بھائیوں نے بدر کی جنگ میں ابو جہل پر حملہ کیا تو وہ معاذّ بن عمر وقعے جن کی ٹانگ بھی زخی ہوئی۔جتاب مویڈ نے ضرور حملہ کیا اور ابو جہل کو اوھ مواکر ویا۔ اور خود بھی شہید ہوئے کہ ابو جہل سرکا شنے کی سعادت جتاب عبداللہ بن مسعود کو ہوئی ۔جتاب مویڈ کو بھی عضرا اور حارث کو بدیا بیا گیا ہے اور جنگ بدر سے پہلے ان کا ذکر نہیں ملتا اس لئے جسے پہلے گزارش ہو چکی ہے یہ بالکل ممکن ہے کہ معاذّ اور مویڈ ایک بی شخصیت ہوں۔

س بحتاب عوف بن حارث رآپ بحتاب معاذّ کے بھائی تھے جن کا اوپر ذکر ہو چکا ہے آپ بھی بدر کی بحثگ میں شہید ہوئے روز بحتاب عوف اپنے بھائی بحتاب مویڈ اور بحتاب عبداللہ بن رواحہ کے ساتھ ان تینوں مجاہدین میں شامل تھے رجو بحثگ بدر کے روز قریش کے تمین سرداروں کے مقابلے کے لیے لیگے رئین وہ مقابلہ قریش کی خواہش کے مطابق ان سے حضور پاک کے خاندان والوں نے کیا ربرحال بحتاب عوف ہر لحاظ سے پہلے ہی جہلے رہے۔ بیعت میں پہلے رمقابلے میں نگلنے میں جہلے اور شہادت میں پہلے

۴۔ جناب ذکوان بن قیس آپ کے اسلام کاذکر ہو جگاہے۔ بیعت کے بعد آپ مکہ مکر مدہی میں رہ گئے ۔ اور حضور پاک اور انصار مدینے کے درمیان رابطہ کا کام کیا جس کو آج کل لیزن افسر کہتے ہیں ۔ آپ نے حضور پاک سے تھوڑا پہلے بجرت کی اور حضور پاک کے ساتھ تنام غزوات میں شرکت کی سعادت حاصل کی۔

۵۔ جناب عبادہ بن صامت آپ کے بھائی جناب سویڈ اور امثال لقمانی کا ذکر ہو چکا ہے۔ آپ نے حضور پاک کے زبانے اور خلف راشدین کے زبانے ہوں خلفا راشدین کے زبانے میں بہت جنگوں میں حصہ لیا۔ خاص کر فتوحات مصر میں آپ نے اہم ذمہ داریاں نبھائیں۔ بڑے لمبے چوڑ کے جواں تھے اور رنگ زیادہ گندمی مائل تھا تو کچھ مغربی مورضین نے رومیوں کے حوالے سے آپ کو حشی النسل کہہ دیا۔ اس جناب یزیڈ بن تعلیہ آپ کی کنیت ابو عبدالرحمن تھی اور بعض جگہ نام یزیڈ بن المنذر بھی لکھا ہوا ملا۔ آپ کی بدر اور احد کی جنگوں میں شرکت ثابت ہے۔ باتی حالات معلوم نہ ہوسکے۔

، مناب عباس بن عبادہ سآپ کو العباس بھی کہتے ہیں۔ بیعت عقب ثانی میں شاید عمرے لحاظ سے سب سے بڑے تھے کہ وہاں اہم کام کیا۔اور حضور پاک کے مدینہ منورہ جانے کے تھوڑے عرصہ کے بعد وفات پاگئے۔

۸ - جناب رافع بن مالک -آپ کے اسلام کا ذکر ہو چکا ہے -آپ اخوت کا عذبہ د کھانے میں لا ثانی تھے اور جنگ بدر میں شرکت کی اور جنگ احد میں شہید ہوئے۔

9 سبتاب عقبہ بن عامر بن امیہ سالیک جگہ نام عقبہ بن وہب لکھا ہوا ہے ۔ بیعت کے بعد کچھ عرصہ مکہ مگر مہ میں قیام کیا۔اور حضور پاک کے رابطہ افسر بھی کہلاتے تھے اور کچھ لوگ ان کو مہاج ۔انصار بھی کہتے تھے ۔ سب جنگوں میں جو حضور پاک کے زمانے میں ہوئیں ۔ان میں شرکت کی۔لیکن وفات کی تاریخ معلوم نہ ہوسکی ۔

۱- جناب قطیبہ بن عامر بن عدیدہ - ان کے داداکا نام لکھنے میں مقصدیہ ہے کہ آپ جناب عقب کے بھائی نہ تھے ۔ آپ نے حضور پاک کے زمانے میں سب جنگوں میں شرکت کی اور تیراندازی کے ماہر مانے جاتے تھے ۔ جنگ احد میں نو زخم کھائے ۔ حضرت عثمان کے زمانے میں وفات پائی

## بنواوس

اا بناب ابوالسیم بن التیمان -آپ کے اسلام کا ذکر ہو چکا ہے ۔ حضور پاک اور خلفاء راشدین کے زمانے میں اسلام کا پھیلاؤ کے سلسلہ میں اکثر مہمات اور جنگوں میں شرکت کی ۔ کچھ لو گوں نے دفات حضرت عمر کے زمانے میں بتائی لیکن صحح یہ ہے کہ آپ حصرت علی کے زمانے میں جنگ صفین میں شہید ہوئے `

اسبحتاب عویم بن ساعدہ سآپ مروصالح اور مطہر کے نام سے مشہور ہوئے ۔ حضور پاک آپ کو ان صالح لو گوں میں شمار فرماتے تھے جہاں قران پاک میں صالحین کا ذکر ہو تا تھا حضور پاک کی وفات کے بعد جو انصار سقیفہ بنو ساعدہ میں اکھے ہو کر خطافت کا فیصلہ کرنے گئے تھے ۔ تو آپ ہی نے جتاب صدیق ، جتاب فاروق اور جتاب ابو عبیدہ کو خبر دی کہ ایسا ہو رہا تھا اور اس طرح آپ مسلمانوں میں وحدت کا باعث بنے ۔ وفات حضرت عرش کی خلافت کے زمانے میں ہوئی ۔ تو بیعت عقبہ اول میں دس صحابہ کرام قبید خررج سے اور دوقبیلہ اوس سے تھے ۔ ساتھ ہی مختلف کتابوں اور تاریخوں کی مدوسے ان عظیم ہستیوں کو متعارف صحابہ کرام قبیلہ خررج سے اور دوقبیلہ اوس سے تھے ۔ ساتھ ہی مختلف کتابوں اور تاریخوں کی مدوسے ان عظیم ہستیوں کو متعارف کرانے کی کو شش بھی کر دی ۔ کنیت اور ناموں میں فرق کی تجوٹی موئی غلطی ہو سکتی ہے ۔ انصار کے لیے نہ حکومت ہے نہ شہرت

ان کے لیے اکیلے حضور پاک کافی ہیں۔ اس سلسلہ میں یہ عاج مکمل جائزہ بیبویں باب میں ہیش کرے گا، کہ انسار کی تاریخ یا ناموں کا جاننا بڑا مشکل عمل ہے۔ ان کی جرااللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور اگر کوئی صاحب تجسس کر کے انسار مدینے کے بارے زیادہ جاننے کی کوشش کرے گاتو اول تو کتابوں کے صفح اس سلسلہ میں خالی ملیں گے۔ اگر کچھ مل گیا تو وہ یاویہ رہے گا۔ اس عاج کو انسار مدینیہ میں مشہور ہستیوں کے نام یاد کرنے میں جو تجربات ہوئے اس پراکیہ مضمون لکھا جاسکتا ہے۔ آخریہ اسما۔ لکھ کر اپنے قرآن پاک میں رکھے ہوئے میں ۔ اس کے برعکس مہاجرین کے سینکڑوں نام اپنے آپ یا دہوگئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ شاید دوسرے جہان یا عالم امر میں ان کو بہت زیادہ شہرت دینا چاہتا ہے۔

ور میانی وقفہ دونوں بیعتوں کے درمیان ایک سال کا وقفہ ہے۔ اور اس ایک سال میں بڑا کام ہوا۔ مدینہ منورہ میں قبیلہ اوس کی سرداری جتاب سعد بن معاذ کے پاس علی گئ ۔ کہ آپ جتاب مصعب بن عمیر سے قران پاک سن کر مسلمان ہوگئے سے بحرآپ پر آپ کے بڑے بھائی جناب ایاس مرحوم کے بھی اثرات تھے جن کا ذکر ہو چکا ہے۔ دونوں قبیلوں کے سینکڑوں آومی مسلمان ہوگئے لیکن ابھی ان کو اپنے اسلام پر کچھ پردہ بھی رکھنا تھا کہ اگھ سال ج کے دوران دونوں قبیلوں سے تقریباً بہتر آدمیوں نے پوشیدگی میں بجروادی عقبہ میں اکٹھا ہو ناتھا اور اکٹھ ہوئے۔ کچھ صناحبان وہی تھے جو بیعت عقبہ اول میں بھی عاضر ہو تھے ان کی مدد، رابطے اور رہمنائی کے ساتھ یثرب کے ان ستر مرداور دوعور توں نے خاموشی اور پردہ پوشی کے ساتھ حضور پاک کے ساتھ بیمان باند سے ۔ ای کو بیعت عقبہ تائی کے ساتھ بیش ہیں۔ سیمان اند سے اسلام کی بارہ بھی تاریک عظم ترین واقعہ سرم

ان کی مدد، را بطج اور رہمنائی کے ساتھ یٹرب کے ان ستر مرداور دوعور توں نے خاموشی اور پردہ پوشی کے ساتھ حضور پاک کے سائق پیمان باندھے۔اس کو بیعت عقبہ ٹانی کہتے ہیں۔سبحان الله۔اسلام کی تاریخ کایہ ایک عظیم ترین واقعہ ہے۔ بیعت عقبہ ت**انی** اسلام میں دعدہ کو بڑی اہمیت حاصل ہے ادر اس اصول کو کتاب میں عملی طور پرا کٹراجا کر کیا جائے گا۔ لیکن جو اہمیت بیعت عقبہ ثانی کے وعدوں کو ہے دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال تو کیا، کوئی مجونڈی نقل مجمی نہیں مل سکتی۔ تاریخ کے دھارے تو دین فطرت کے لحاظ سے ویسے بھی معمولی چیزیں ہیں سکہ ہم یہ کہیں کہ اس نے تاریخ کے دھارے تبدیل کر دیئے ۔البتہ یہ کہ سکتے ہیں کہ کارواں حق کے راستوں اور منزل میں بیعت عقبہ نانی ایک بہت بڑا سنگ میل ہے کہ حضور پاک انصار کے ساتھ الیے وابستہ ہوئے کہ ان کے یترب کو مدینہ النبی بنا دیا۔اور انصار نے اپناسب کچھ حضوریاک پر قربان کرنے کاجو وعدہ کیا اس کو پورا کر دیا۔ بہرحال اس مہد و پیمان کے لیے را نظج کا کام دوانصار صحابہ جتاب ذکوانؓ اور جتاب عقبہؓ کر رہے تھے ۔ یثرب سے جج پر تو تقریباً پانچ سو مرداور عور تیں آئے ۔لیکن یہ ستر مرداور دو عور تیں ایک تجویز کے تحت باقیوں سے ۱۴ ذوالحجہ کو الگ ہو گئے ۔ تجویز دونوں طرف سے مکمل تھی۔ حضور پاک بھی اکیلے نہ تھے ان کے چچا حضرت عباسٌ ساتھ تھے۔شاید انہوں نے کلمہ حق کے لیے جناب ابو طالبؓ کے ہو نٹ ہلنے دیکھ کر دل ہے تو اسلام اختیار کر لیا تھا۔لیکن اپنااسلام ظاہرینہ کیا تھا۔اس میں مصلحت ہو گی اور تھی ادر امید ہے کہ سب کچہ حضور پاک کی مرضی ہے ہو رہاتھا۔ یثرب ہے آنے والوں کی طرف ہے را بطج کا کام جناب رافظ۔ بن مالک نے کیا کہ حضور پاک نے ان کو رات کے اندھیرے میں پہچان لیا۔ پھر خاموشی کے ساتھ مجلس بیٹیر گئی اس مجلس میں انصار مدینیہ نے خالی اپنے اسلام کا اعلان یہ کرناتھا۔ بلکہ اسلام والے بھی ان کو شرف بخشش رہے تھے۔ کہ بجرت کر کے ان کے

ہو رہیں گے۔بڑے عجیب حالات تھے۔اللہ کا نبی اور حبیب اللہ کے گھر کو الو داع کر رہاتھا۔ کیا ہمیشہ کے لیے ؟ نہیں ہر گزنہیں ۔ یہ تو ایک مرحلہ تھا۔ کیا انصاراس سے آگاہ نہ تھے کہ اللہ کا نبی ، اللہ کے گھر سے نہ خو دیکے طور پر جدا ہو سکتا ہے اور نہ اپنے غلاموں کو لیے کر اللہ کے گھر سے بھاگ رہا ہے۔افسوس کہ مورضین اور راویوں نے اس مجلس کے عہدو پیمان یا ان عہدو پیمان کے نتائج کو وہ وقعت نہیں دی جا دنیا چاہیے تھی۔اس لئے کسی ایک راوی یامورخ کے الفاظ کو لکھنے کی بجائے یہ عاجز پورے واقعہ کے نجوڑ کو مختلف تاریخوں سے مطالعہ کر کے بیان کر رہا ہے۔

بسیعت عقیبہ ثانی کی کاروائی سب مجلس خاموثی کے ساتھ ایک بیٹے گئ ۔ حضور پاک نے قران پاک کی چند آیات لکاوت فرمائیں ۔ اور جو لوگ اس وقت تک لینے مسلمان ہونے کا اعلان نہ کئے ہوئے تھے ۔ ان کو اسلام میں واخل ہونے کی وعوت دی ۔ کانی لوگ بحتاب مصعب بن عمیرے اسلام سیکھ بچکے تھے۔ سب نے لبیک کیا۔ اور لا الحا الا الله محمد الرسول الله کمات مل کر آہستہ آواز میں اوا کئے تو ساری وادی خوشبوے معطم ہو گئی (سجان الله) اب بحتاب اسد بن زرارہ نے بحتاب عباس بن عبد المطلب کو گزارش کی "کہ بہتر ہو گا کہ آپ انصار مدینہ کو آگاہ کریں کہ اس عہد و پیمان سے ان پر کیا ذمہ داری پڑتی ہے "تو بحتاب عباس پور کو یا ہوئے۔ "اے گروہ اوس و خررج! حضرت محمد اپنے خاندان میں ہمیں سب سے عزیز ہیں۔ ہم میں ہے جو ، ان بحتاب عباس پور ہوں وہ ہو اور باتی نسب کی وجہ ہے ان کی حفاظت کرتے ہیں ۔ اب حضرت محمد نے موائے حہارے سب کو وی کی اعادت ختم کر دی ہے ۔ اگر تم لوگ صاحب قوت اور شوکت ہو ۔ اور جنگ میں ماہر ہو تو آئیں میں مشورہ کر لو ۔ یاد رہے کہ تم لوگ سارے عرب قبائل کی عداوت مول لے رہے ہو، جو تم پراکیہ ہی کمان سے تیراندازی کریں گے ۔ باہم اختگاف درجو کچھ کرو۔ اتحاد واتفاق سے کرو۔ سب سے بہتربات دہی ہے جو سب سے نیادہ کچھ ہو۔"

جناب بڑا بن معرور "آپ نے جو کچھ کہاہم نے سنا۔ دانند ہمارے دلوں میں اس کے سوا کچھ اور ہو تاجو کچھ آپ کہتے ہیں تو ہم وہ کچھ ضرور کہہ دیتے ۔ہم تو وفااور صدق کے ساتھ اللہ کے رسول پراپنی جانبیں نثار کرنا چاہتے ہیں "

جناب البهيم من الهيبان - " مين اس كي تصديق كريابون "

جناب العباس بن عبادہ ۔ " ہاں! اس ذات کی قسم جس نے اللہ تعالیٰ کے نبی کو حق سے مبعوث فرمایا ہے ۔ ہم حضور پاک کی حفاظات اس طرح کریں نگے جس طرح اپنے اہل وعیال کی کرتے ہیں ۔ ہم سے بیعت لے لیجئے ۔ اے اللہ کے رسول اہم بخدالر نے والے لوگ ہیں ۔ ہم میں حوصلہ بھی ہے اور جی داری بھی ۔ اور ہم نے یہ جی داری بڑوں سے وریثہ میں پائی ہے "۔

جناب اسڈ بن زرارہ نے بھی کچھ الیے ہی لفظ کے ۔لیکن یادر ہے کہ جناب اسڈان متام عہدو پیمان کے بانیوں میں ہے ہیں اور وہ اپنے سے بڑوں یا بزرگوں کو موقع دے رہے تھے۔عمر کے لحاظ ہے جناب بڑااور حباب العباس کو باقیوں پر فوقیت حاصل تھی وریں چہ شک کہ یہ امر پہلے ہے طے شدہ ہے کہ مومن کو حضور پاک پرایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل کا سامنا کرنا بڑے گا۔اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے مدنی سورتوں میں بعنی سورة توب میں واضح الفاظ میں فرمایا" کہ مومن قبل کرتے ہیں اور قبل کئے

جاتے ہیں " یہ تھی بیعت عصبہ ثانی کی کاروائی کی ایک جھلک کہ ان باتوں کے بعد حضور پاک نے ہاتھ اٹھا یا۔اور انصار مدینے نے اس مبارک ہاتھ کو تھام کر کے یا بیعت کر کے دونوں جہان لوٹ لیے۔( سبحان اللہ)

ہیں مبارت ہا تھ ہو ھام رے یا بیعت رے دونوں بہان ہوت ہے۔ ( بحان اللہ)

شیطان اور منافق اوپر بیان شدہ کاروائی کے دوران کچھ آوازیں شور کی شکل اختیار کر گئیں تو جتاب عباسؓ بن عبد المطلبؓ نے ہاتھ کے اشارے سے خاموثی کی تلقین کی ۔ کہ کی شیطان سن رہے ہوں گے۔ اور شیطان قسم کے آدمیوں کو کسی بہانے اوھر لے آئیں گے ۔ بہر حال کچھ شیطانوں نے سن ہی لیا۔ کہ بیعت عقبہ ثانی کوئی معمولی بات نہ تھی۔ ابلیس کے گھر کے درو دیوارہل گئے ۔ اور کفار مکہ کے لیے بھی یہ الکی بہت بڑاسانحہ تھا۔ وہ دیوانہ وار دوڑ رہے تھے اور دوسرے دن صبح ہر جگہ سرگوشیاں ہو رہی گئے ۔ اور کفار مکہ کے لیے بھی یہ اللہ بہت بڑاسانحہ تھا۔ وہ دیوانہ وار دوڑ رہے تھے اور دوسرے دن صبح ہر جگہ سرگوشیاں ہو رہی تھیں ۔ لیکن بعض دفعہ منافق بھی بڑے کام آتے ہیں ۔ عبداللہ بن ابی بھی یڑب سے بچ کرنے آیا ہوا تھا اس کے کان میں یہ بھینک تھیں ۔ لیکن تو کہنے لگا۔ " میں اجازت یا مشورہ کے بغیر اہل یڑب کوئی بات ہر گزنہ کر سکیں گے "عبداللہ بن ابی کے اس اعلان نے "بھنک " کو ٹھنڈا ضرور کیا اور انصار مدینے یڑب کی طرف رواں دواں ہو جگی تھے ۔ لیکن جتاب سعد بن عبادہ بیچے رہ گئے تھے ان کو گرا بھی ۔ لیکن چوڑ دیا کہ قریش کی معلومات عاصل کرنا چاہتے تھے اور ان کو بگڑا بھی ۔ لیکن پھر چھوڑ دیا کہ قریش کی شام کے ملک کے ساتھ تجارت پڑب کے نزد کید ہے گزر کر ہوتی تھی ۔

بارہ نقیب مورض نے بیعت عقبہ ثانی کی کاروائی تفصیل سے بیان کی ہے لیکن ہم پُوڑ کے طور پر صرف بارہ نقیبوں کا ذکر رہے ہیں کہ انصار مدینے سے صلاح کے بعد حضور پاک نے تین نقیب قبیلہ اوس سے اور نو قبیلہ خزرج سے مقرر کئے ۔ یہ عرت افزائی بھی تھی اور اسلام میں حکم ہے کہ اگر دوہو تو بھی ایک کو اپناامیر مقرر کر لو ۔ اس کے حضور پاک چھوٹی سطح پر امیریا نقیب مقرر فرما گے۔ ولیے بیعت عقبہ کے شرکا، کی تعدادا بن اسحی نے پہتر کبھی ہے جن میں دوعور تیں ہیں اور سب شرکا، کے نام اور ان کا حسب نسب بھی دیا ہے۔ ابن اسحی نے یہ بھی لکھا ہے کہ کچھ انصار نے پڑب میں اپنے علیفوں اور پر انے معائدوں کا بھی ذکر کیا۔ تو حضور پاک نے فرمایا۔ "کہ ہر حق بات میں وہ ان کے ساتھ ہوں گے "۔ قار مین شاید یہ تو شبحھ گئے ہوں گے کہ انصار تو ہر قسم کے وعد کر رہے تھے ۔ لیکن انہوں نے آج کل کی طرح یہ تو نہ پو چھا کہ ان کو اس کے بدلے کیا ملے گا ۔ کہ اس وقت نظاحی مملکت "اور "بسیٹ نہیاں روئیاں "والا حکر نہ شروع ہوا تھا۔ اور اسلام میں آج بھی اصولی طور پر ایسی باتوں کی کوئی وقعت نہیں۔ سب کچھ اللہ اور رمول کے لیہ ہوتا ہے۔ نقیبوں کے اسمایہ تھے۔

ا بستاب النيثمٌ بن التهياں جن كاپہلے ذكر ہو حكا ہے۔

۲۔ جناب آسیڈ بن حضیر ۔ جناب اسیڈ کے والد جناب حضیر جنگ بعاث میں اوس کے سر دار تھے ۔

٣- جناب سعدٌ بن عثيمه سآپ جنگ بدر ميں شهيد ہو گئے۔

سم بسبحتاب اسعلاً بن زراره

۵- جناب عبادة بن صامت

ان تینوں صاحبان کا ذکر ابھی ابھی ہو دیا ہے ۔

٧ ـ جناب رافعٌ بن مالك

ے۔ جناب بڑا بن معرور۔ آپ اس زمانے میں بنو خزرج کے سروار تھے۔ اور قافلے کی سرواری بھی انہیں ہی ملی۔ آپ بجریت نبوی سے پہلے ہی وفات پاگئے تھے۔ آپ بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ (مکہ مکرمہ) کی طرف منہ کرکے نماز پڑھنے کے حق میں تھے۔ ۸۔ جناب سعظ بن ربیع۔ آپ جنگ احد میں شہید ہوئے۔

وسحتاب عبداللة بن رواحه سانعمار كم مشهور يهلوان اور شاع سبحنك موت مين شهادت پائى س

. ها استناب سعد بن عبادہ ۔ جتاب برائی وفات کے بعد قبسلیہ کے سردار بن گئے۔

اا اجتاب منذرٌ بن عمرو آب برمعون سے سانحہ میں شہید ہوئے -

ا بعد الله بن عمرو -آب بعثك احد مين شهيد موك معلم محدث صحابي بعداب مارز النبي كربيت بين -

حصنور پاک کا جمال جیلے وو ابواب میں قریش کہ س سے جمیدہ ہستیوں کا ذکر ہو دیکا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ایکے سینوں کو حضوریاک ہے جمال ہے جلدی منور کر دیالیکن یہ سلسلہ جاری تعااورجاری ہے ان قریش مکہ جن کو اب ہم مہاجر کہیں م ان میں ام می جناب خالاً بن ولید جناب عمر و بن عامل ، جناب شرجیل بن حسنه - جناب یزید بن ابو سفیان حضور پاک کے جی بتاب مباس اور الکے بینوں اور متعدد عظیم ہستیوں نے آکر شرکی ہونات ۔ای طرح انصار کے ہراول دستے اور عظیم صحابی جناب سعد بن معاذ كا غائباند تعارف تو ہو گياكہ ان لو گوں كے سينے الله تعالى نے منور كر ديئے ـ ليكن ان ميں ابھى - جناب-﴿ ابوايوبْ انعياري ، جناب معادٌ بن جبل - جناب ابولبابُ ، جناب جابْر ، جناب عبداللهُ بن جبير ، جناب ابو دوجائه ، جناب ابي الاعورُ " سلمي بيناب ابي طلحة ، بيناب عبدالله بن عرفطه ، بيناب حباب بن المنذر ، بيناب انسٌ بن مالك \_ ووشهاوتو س والع بيناب خزيمة بن-آ ہت ۔ وہ سترہ صحابہ جنہوں نے احدے سیوان میں حضور پاک کہ گر دا کیپ انسانی دیوار بنا کر دنیا کی آئی دیواروں کو پس پر دہ کر ویااور متعدوہستیاں باتی ہیں ہومشیت ایزدی کے حمت آکر آپنے وقت کے تحت جمال سے مستفیض ہو گئی۔ قبلید مزنی یا مزسید عبان ایک اور بهلو کاد کر ضروری ب، جس پرمورضین نے زیادہ روشی نہیں والی معلوم ہو تا ہے کہ مدسنیہ منورہ کے نزدیک ایک چھوٹا قبیلہ مزنی یامزسنہ بھی آبادتھاجو لوگ انصارے کسی قبیلہ کے صلیف تھے یا جو کچے تھا ان ک جناب عبید بن اوس کے مسلمان ہونے اور جنگ بدر میں شرکت کا ذکر ہے ۔اور دہاں انہوں نے دو قبدیوں کو گرفتار کر سے ایک رسی سے باند حاتو نام مقرن بڑ گیا۔آگے چل کر وفود کی آمدے حمت مورضین اس قبیلہ کا ذکر کرتے ہیں اور ہم بھی بائسیویں باب میں ذکر ضرور کر رہے ہیں لیکن موری تفصیل کہیں ہے نہیں ملی۔ موائے اس کے کہ جناب مقرن کے وس بیٹے تھے۔ جن میں جناب نعمانٌ بن مقرن فاتح نهاونداور بانج اوروں نے اسلام کی تاریخ میں بہت اونچامقام حاصل کیا اور ان کے نام موید، عبدالله،

کے لیے کی جائے ۔ اور وہ ایک پناہ گاہ ہو ۔ مسلمان اللہ تعالیٰ کی زمین کے دارث ہیں اور اگر وہ سر چھپا کر یا احتجاج کر کے دن گزاریں گے تو وہ مغلوبہ قوم بن جائیں گے جسے ہم آج کل بنے ہوئے ہیں ۔ حضور پاک نے بیڑب میں جرت کر کے ہمارے لئے پی سنت کی نشاند ہی کر دی اور آگے کی ساری کتاب اس عملی پہلوپر کار بند ہونے کی کاروائی ہے ۔ جو یہ ہے کہ ایک مرکز تلاش کرو پی اس مرکز میں ایک نقطہ کی چھیلاؤ دیتے جاؤہہاں تک کہ ساری دنیا میں اند اور رسول کا نام بلند کر دو۔ ابھی ابھی بیان ہوا کہ بیڑب کی زمین فوجی کھاظ سے اس تمام کاروائی کے لیے نہایت موزوں تھی ۔ سابق ہی فقرا۔ کا نقطہ و نظر بھی بیان کر دیا ہے کہ اس میں حکمت تھی کہ غریب لوگوں کی مدد سے اسلامی علم اور شقافت کو بھیلایا گیا۔ اس عاجزے کھاظ سے اس عاجزے کھاظ سے اس میں اور اصلی مقافت کو بھیلایا گیا۔ اس عاجزے کھاظ سے ۔ اصحاب صفہ فوجی ہرکارے بھی تھے ۔ اور انہوں نے جنگ کی تیاریوں میں اور اصلی جنگ کی صورت میں را بطبے کے کام کیے بجرت اپنے فلاح یالوٹ مارکا مال بانٹنے کے لیے نہیں کی جاتی اور اگھ باب میں لیخن نانویں بیاب میں عملی طور پر دنیا کی اور بجرت وں پر چھوٹا سا تبھرہ دیا جارہ ہے ۔ سہاں پر دوبہلو قار ئین کے سلمنے کھل کر آئیں گے۔ کہ عزیت باور میا کا در بجرت اپنے فلاح یا لوٹ مارکا مال بائٹنے کے لیے نہیں کی جاتی اور اگھ باب میں مسلمان کے عروج میں رکاوٹ نہ بن اور علامہ اقبال گہر گئے

سب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے نوال بندہ مومن کا بےزری سے نہیں دوسرے پہلو کا مظاہرہ بیعت عقبہ ثانی کے عہدہ و پیمان کے وقت کیا گیا کہ ہروقت جنگ کے لیے اور باطل کے ساتھ مقابلہ کے لیے تیار رہواور علامہ مہاں بھی ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔

خریدیں نہ ہم جس کو اپنے ہو سے مسلماں کو ہے ننگ وہ پادھاہی کو ہے مسلماں کو ہے ننگ وہ پادھاہی بجرت کا عمل اس وضاحت کے بعد ہم بجرت کے عمل کی تفصیل میں نہ جائیں گے کہ ہمارے لھاظ سے یہ سب ایک فوجی کو اور ائی تھی۔ ہم جیرت کا عمل میں رات کے اندھیرے میں جس طرح رابطہ قائم کیا اور جو کچھ اندھیرے میں طے پایا یا جو پوشید گی اس میں ہمارے لئے سینکروں فوجی اسباق ہیں ۔ اور گو کمہ کمر مہ میں صرف جہاد بالنفس کی تربیت وی گئی ۔ لیکن سالار لشکر سرکاردوعالم تھے ۔ اور و نیا کا عظیم سے عظیم سالار اعظم آپ کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہوسکتا ۔ چتانچہ آپ نے اس بجرت کے عمل سے مسلمانوں کو حزب اللہ ۔ یعنی اللہ کی فوج بننے کا بہلا سبق عملی طور پر پڑھایا کہ جہاں طاقت کرور ہو وہاں متباول پوزیش اختیار کیا جاتا ہے ۔ اور و بہاں مصنوطی حاصل کر کے دشمن کو اپنے اشاروں پر نچایا جاتا ہے ۔ نہ کہ رد ممل کے طور پر یا جسیے ہم آجکل حالات کا جائزہ کر کے اپنی کاروائی کرتے ہیں ۔ اسلام کا فوجی سبق ان باتوں سے بہت بالا ہے ۔ کہ حالات ہی اپنی مرضی کے مطابق پیدا کئے جاتے ہیں ۔ اور دشمن کو رد عمل کرنے کی راہ پر لگا یا جاتا ہے اور چو نکہ ہمیں دشمن کے وہ رد عمل معلوم ہوتے ہیں یا مطابق پیدا کئے جاتے ہیں ۔ اور دشمن کو رد عمل کرنے کی راہ پر لگا یا جاتا ہے اور چو تھیں۔ حتی ہمیں دشمن کے وہ رد عمل معلوم ہوتے ہیں یا کہ ہمارے گئی اور تد ہرات کا ٹھائھیں مارتا ہوا کہ میں جات کے میں اور تد ہرات کا ٹھائھیں مارتا ہوا کہ میں باتی کی نایوں سے اپنی پیاس: محمارے کے میں بیان کی کھاڑیوں اور گندے بائی کی نایوں سے اپنی پیاس: محمارے بیں۔ بیں۔

سوال ہے نہ کروں ساتی فرنگ ہے میں کہ یہ طریقہ رندان پاک باز نہیں (اقبال)
متباول پورلیشن فوجی صاحبان یا فوجی ذہن رکھنے والے صاحبان بجرت کے ہتام عمل کا ایک بتبادل پوزیشن اپنانے کی کاروائی کے ساتھ موازنہ کر سکتے ہیں۔ اور جس مقصد کے تحت یہ کیا گیا وہ بھی بیان کرویا گیا ہے۔ سب ہے پہلے کھسکنے کا مرحلہ (Thinning out) شروع ہوا۔ جس کمی کو طاقت نہ تھی یاجو سواری کا بندوبست نہ کرسکے یا گزور قسم کے صحابہ کرام جن کی قبیلے معنبوط نہ تھے یاان کی مدونہ کررہ ہے تھے وہ پہلے مرحلے میں مکہ مگر مہ ہے بکل گئے۔ آخری وقت تک وشمن کے سامنے طاقتور محاذ قالتور محاذ میں موجو درہ سبحنانچہ کفار مکہ نے طاہر کیا گیا۔ کہ حضور پاک ، جناب صدیق ، جناب فاروق ، جناب علی اور جناب مخرق میں موجو درہ سبحنانچہ کفار مکہ نے اس بجرت کو بھی بجرت صبحہ کی طرح اور حور کی بجاب فاروق اور جناب مخرق میں موجو درہ سبحنانچہ کفار کہ نے پڑا کہ شاید حضور پاک بھی جب جا میں۔ بہرحال ان کو یہ بھی خیال تھا کہ حضور پاک خانہ کعب یعنی اللہ کے گھر کو نہ چھوڑیں گے۔ پڑا کہ شاید حضور پاک بھی جب جا میں۔ بہرحال ان کو یہ بھی خیال تھا کہ حضور پاک خانہ کعب یعنی اللہ کے گھر کو نہ چھوڑیں گے۔ صلاح کی ، اس دات آپ و شمن کی آنکھوں میں دھول ڈال کر مکہ مگر مہ سے نکل گئے ۔ اور عقبی ٹولی (ولی سامی کی ، اس دات آپ وشمن کی آئکھوں میں دھول ڈال کر مکہ مگر مہ سے نکل گئے ۔ اور عقبی ٹولی (ولی جناب ملی کی اسلامی فلمینہ ہے دعدور ، دابطہ اور جان محسل پر رکھنے کے بہلو کھل کر سامنے آتے ہیں۔ معلوم نہیں بھارے لوگ سبق سکھنے کے لئے حدرت علی کو اپنے بستر پر چھوڑ گئے ۔ ایک طرف فوج تجویز کی ساوی ۔ دو سری طرف جناب صدیق اور جناب علی کی اسلامی فلمینہ کے دور دو اشکائن کیوں جاتے ہیں ۔

خیرہ نہ کرسکا مجھے جلوہ دانش فرنگ سرمہ ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف (اقبال)
عور تیں اور سکچے اب لطف کی بات یہ ہے کہ اکر صحابی اور خود حضور پاک اپنے گر والوں یاعور توں اور بچوں کو کمہ کر مہ ہی تیں چھوڑ گئے اور بعد میں مدینہ منورہ بلالیا۔ ہمارے پرانے مورضین نے زمانہ جہالت کا نام پرانی رسموں کے لئے مقابلاً استعمال کیا۔ کہ سرکار دوعالم جو سراج منیر کی طرح چکے تو پرانے زمانے کی رسموں کو اندھیرے یا جہالت کا نام دیا۔ یہ عاجز چوتھے باب میں گزارش کر آیا ہے کہ ہم سے وہ لوگ کئ باتوں میں بہتر تھے۔ عور توں ، پچوں ، اور کم زوروں پر حملہ نہ کرتے ۔ کسی کو اس کے گھر میں قبل نہ کرتے سفان نہ کہ ہے ماری حالت مسلمان میں بہتر تھے۔ جور توں ، پچوں ، اور کم دوروں پر حملہ نہ کرتے ۔ کسی کو اس کے گھر میں قبل نہ کرتے سفان اور وعدے کا پاس تھا۔ بہادر تھے۔ جان پر کھیل جاتے تھے وغیرہ ۔ اور ہماری حالت مسلمان ہوتے ہوئے جو بے علامہ اقبال ہمیں بتا گئے ہیں ۔ ۔

وہ فریب خوردہ شاہیں کہ پلا ہو کر گسوں میں اے کیا خبر کہ کیا ہے رہ و رہم شہبازی

مکہ مکر مہ کو الوداع کفارنے تجویز بنائی تھی کہ حضور پاک کے گھرکا محاصرہ یا گھیراؤکر لیاجائے اور صح جسیے ہی حضور
پاک اپنے گھر سے نگلیں توسب قبیلہ کے لوگ مل کر ان پر حملہ کر دیں اور ان کو شہید کر دیں کہ قتل کا ذمہ کسی ایک آدمی کے سر

نہ آئے سہتانچ سب قبائل سے لوگ آئے لیکن بنو عبد شمس کے دونوں سردار عتبہ اور ابو سفیان مذائے سان کی جگہ بنو عبد شمس
سے حضرت عثمان کے جیاحکم اور قریش کا شیطان عقبہ بن ابی محیط آئے ۔باقیوں میں بنو محزوم سے ابو جہل ، بنو سہم سے امیہ اور

ابی دونوں بھائی، بنوہاشم سے ابولہب، قریش کا دوسراشیطان نضر بن الحارث، ابن القبیطلم، طعمیہ بن عدی، اور حجاج کے وونوں بیپٹے نبیہ اور منیبہ شامل تھے۔حضور پاک، جناب صدیق اکٹرے ساتھ مشورہ کے بعد بجرت کی تجویز بنا چکے تھے۔دواو تثنیاں تیار تھیں ا بن اربقط کو مسلمان نه تھالیکن بااعتبارتھا، اور اس نے رہمنائی کرناتھی سجناب اسمانے ازار بند کو کاٹ کر سفری کھانا باندھا تو تاریخ میں ذوالناطقین کا خطاب پایا ۔ پس کفار کے سروں پر حضور پاک دھول چمپیئتے اور سورۃ پیٹین پڑھتے لگل گئے ۔ پہلے مرحلہ میں غار ثور میں رکناتھا اور اس وجہ سے آج بھی زائرین اس غار کی زیارت کے لئے جہل ثور کا حکر لگاتے رہتے ہیں سفار ثور میں پناہ لیسے کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے۔علاوہ وہاں اللہ تعالیٰ نے ایک ببول کے در خت کو ایسا پھیلاؤ دیا کہ غار کا منہ بند ہو گیا۔ کبوتری نے وہاں انڈے دے دیئے۔ اور مکری نے جالاتن دیا۔ اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے شرف دے دیا۔ قریش آپ کو نہ پاسکے۔ اور تین ون غار میں قیام کے بعد آپ نے میرب کے لئے روا تھی اختیار کی ۔

بیجرت کا سفر فوجی لحاظ سے محاذ آرائی ختم ہو گئ یعنی Clean Break ہو گئ ۔ اور کاروائی حیران کن بھی تھی ۔ جناب ابو بکڑ کے خادم جناب عامرٌ بن فہیرہ دواو نٹنیاں لے کر مقررہ وقت اور مقرر جگہ پر پہنچ گئے ۔اور عبداللہ بن اریقط کی رہمنائی میں سفر شروع کر دیا۔ قریش کے اعلان اور انعام کی امید پر سراقہ بن تجٹم نے پیچپا کیا۔ لیکن گھوڑے سمیت زمین میں دھنسے لگا۔ اور معانی کاخواستگار ہوا۔ سابھ ہی حضور پاک کے جمال کی جھلک پڑی تو مسلمان ہو گیا۔ بعد میں فتوحات ایران میں نمایاں کام کی وجہ سے اس کو کسریٰ کے کنگن پہننے کااعزاز حاصل ہوا۔ کہ آقا ایسے فرماگئے تھے۔اور جو فرما دیاوہ ہو کر رہا۔جو راستہ اختیار کیا اس میں رابغ کو چھوڑ کر باتی مقامات کے نشانات اب موجو د نہیں ۔شاید کھی کوئی اہل محبت ان نشانوں کو تکاش کر کے زمین پراس کا جگہ جگہ اظہار کروے ۔ فی الحال توبیہ نام ہماری موجودہ تاریخوں سے بھی خارج ہوتے جاتے ہیں ۔اس لئے یہ عاجزان مقامات جہاں پر ہمارے آتا کے قدم پڑے ان کو کتاب کا حصہ ضرور بنائے گا کہ شاید کمجی کوئی اہل محبت ان مقامات کے نشانات کو زمین پر اجاگر کر دے ساور دہ ہیں خرار، شینتہ المرہ، لقف، مذلجہ، مرد حج، حدائد، اذاخر، رابغ، ذواسلم، غثانیہ، قاحہ، عرج ، جدوات، رکو تیپہ عقيق اور جنجابذ سه

ام معبد کاشرف راست میں ام معبد کے خمہ یا پراؤس قیام فرمایا۔ ام معبد کا تعلق بنوخ اعدے تھا۔ وہ قوی اور دلتر تھیں چادر اوز ھے اپنے خیمہ کے آگے بیٹی رہی تھیں ،اور مسافروں کی حسب طاقت میزبانی کرتی تھیں سائین قط کی وجہ سے سرکار دوعالم کے فافلہ کو مکھ بھی نہ پیش کر سکیں ۔ ان کی بکری کا دودھ بھی سو کھ جکا تھا۔ حضور پاک نے ام معبد کی اجازت سے بکری کے تھنوں پرہاتھ پھر ااور دعا مانگی ۔ پس وہاں دودھ کا ایساسیلاب آیا کہ حضور پاک کا قافلہ دودھ سے سراب ہو کر حلا گیا تو ام معبدٌ کے خیمہ میں سب برتن دودھ سے بھرے پڑے تھے۔ام معبد کے خاوند جب آئے تویہ دیکھ کر حیران ہوگئے اور ام معبدٌ سے پو چھا کہ پیہ کیے ہوا؛ ۔اب جو کچے ام معبد نے جواب دیااس کے لکھنے سے پہلے گزارش ہے کہ ترمذی اور مشکوۃ کے مطابق حضوریاک جیسا حسین وجمیل بنہ ان سے قبل دیکھا گیا نہ ان کے بعد یہی کچے جناب بڑا بن عاذب بخاری شریف اور مسلم میں کہتے ہیں ۔اس سلسلہ

ی اگر سب روایات اکٹمی کی جائیں تو یہ مغمون ایک کتاب میں بھی نہیں سما سکتا ۔ لیکن ام معبد نے جس سادگی اور معصومیت سے بمارے آقا کا ذکر کیا یہ عاجرانہی الفاظ ہے اپنی پیاس بھائے گا۔اور آنکھوں کو ٹھنڈا کرے گا۔

حصنور پاک کا حسن و جمال

توام معبد یوں گویا ہو ہیں۔ "اے ابا معبد اجمال

توام معبد یوں گویا ہو ہیں۔ "اے ابا معبد اجمال

کررے اور یہ انہی کی وجہ ہے ہے۔ وہ الیہ شخص تھے جن کی صفائی اور پا کمیز گی بہت صاف اور کھلی ہوئی ہے ہم ہم نہایت نورانی ہے۔ اضائق بہت اتھے ہیں۔ ان میں پیٹ بڑا ہونے کا عیب نہیں۔ نہ ان میں کو ناہ گردن اور نہ چھوٹا سرہونے کی خرابی ہے۔ وہ حسین و جمیل ہیں کہ ان کو دیکھ دیکھ کر جی نہیں تھکتا۔ آنکھوں میں کانی سیا ہی ہے۔ پلکوں کے بال خوب کھے اور لیے ہیں ۔ آواز مسین و جمیل ہیں کہ ان کو دیکھ دیکھ کر جی نہیں تھکتا۔ آنکھوں میں کانی سیا ہی ہے۔ اور جہاں سفیدی ہے وہ خوب شفاف اور سفید ہے۔ میں بھاؤاور کھش ہے۔ آنکھوں میں جہاں سیا ہی ہوہ خوب سیا ہی ہے۔ اور جہاں سفیدی ہے وہ خوب شفاف اور سفید ہے۔ ابروئیس باریک ہیں اور آئر ہی میں گھا ہوئی ہیں۔ بالوں کی سیا ہی خوب سیاہ اور تیز ہے۔ گردن میں بلندی اور ڈاٹر ہی میں گھنا پن ہے جب خاموش ہوجاتے ہیں تو سراسروقار چھاجاتا ہے۔ اور جب بات کرتے ہیں تو حمن کا غلب ہوتا ہے۔ گفتگو تو نگینوں کی لڑی ہوتی ہے جو گر رہے ہوتے ہیں۔ وہ شریں گفتار ہیں۔ قول فیصل کہنے والے ہیں۔ الیے کم گو نہیں ، جس سے مقصد ادانہ ہو۔ اور فیصول گو بھی نہیں ۔ دور سے دیکھو تو سب سے زیادہ بار عب اور حسین ہیں۔ قریب سے دیکھو تو سب سے زیادہ شریں گفتار اور عمل ہیں۔ الیے متوسط اندام ہیں کہ دازی قد کا عیب نہ لگاؤ گے۔ اور دیکھنے میں وہ تینوں بڑے بارونق تھے۔ اور ان کے یہ دونوں رفقا محدوں بڑے بارونق تھے۔ اور ان کے یہ دونوں رفقا محدوں بڑے بارونق تھے۔ اور ان کے یہ دونوں رفقا محدوں بڑے بارونق تھے۔ اور ان کے عیور وہ وہ ن کو گھوے ان کو گھرے رہنے تھے وہ وہ کو فی آنکھو کو ناہ تھو جو ان کو گھرے رہنے تھے وہ وہ جو کو فی قام تھوں بڑے بارونق تھے۔ اور ان کے یہ دونوں رفقا محدوں برے بارونق تھے۔ اور ان کھوٹ ہوں برائی جو تھوں کی جو سے انہوں کی جو سے انہوں کی جو سے انہوں کی جو سے انہوں کی خربات تھے تو یہ دونوں رفقا محدود کی جو تو بی براونق تھے۔ اور ان کے یہ دونوں رفقا محدود کی جو سے انہوں کی جو سے دونوں رفقا محدود کی جو تو برائی کو جو سے انہوں کی جو تو برائی کے دونوں رفقا محدود کو کی آنکھو کو بارکوں کی جو تو برائی کی دونوں کی جو سے انہوں کی جو برائی کی کو برائی کو کی بھول کو برائی کی دونوں کی جو تو برائی کی کو بھول کو کی کو برائی کو کو برائیں

حضور پاک کے جمال کو کوئی قلم بیان نہ کرسکے گا۔آپ کے بسینے کی خوشبوسے پوری محفل مہک جاتی تھی۔آپ کی شرین کلام سے فضا کا ماحول تبدیل ہوجا تا تھا، اور آپ کی پا کیزگی و طہارت فضا میں اس طرح بھرجاتی تھی کہ جس مقام پر آپ موجو دہوتے اس کارنگ ہی زالا ہو تا۔اس سلسلہ میں اہل مجبت نے کئ کتا ہیں لکھی ہیں لیکن ایک اکیلی کتاب مولا نا جائی گ "شواھد النبوة" تقریباً چار سو واقعات کی جھلکیاں دیتے ہے۔ جن کو پڑھ کر اور آپ کے تصور سے سرور حاصل کر کے کئی لوگ زندگ گرارتے ہیں۔ان کا عروج آگے جاکر رک جاتا ہے کہ گرارتے ہیں۔البتہ کو تاہ نظر بشر کے حکر میں پڑکر" کامل انسان " تک ہی گئے پاتے ہیں۔ان کا عروج آگے جاکر رک جاتا ہے کہ حضور پاک کے مطابق وہ "کل" والے مقام پر رہے ہیں۔اور گھائے میں رہے ہیں۔جس نے آپ کی شان کو تجھنے میں عاجری برتی اس کے مقامات بلند ہوتے رہے ہیں۔ اور علم بھی اس کے سامنے آگر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔" کہ آؤ ہم سے استفادہ

یٹرب میں آمد یہ تو صرف جمال والا پہلوتھا۔ جس میں ام معبدٌ نے بار عب اور وقار سے الفاظ استعمال کرے کچے جلال کی جھلکیاں بھی دی ہیں ۔ اور ہمارے آقا تو جلال وجمال دونوں کے ساتھ سب سے پہلے یٹرب کے بالائی علاقے میں پہنچے جہاں مسجد قبا کی بنیاد رکھی گئی۔ اور سورۃ تؤیہ میں ارشاد ربانی ہے کہ پہلے ہی دن سے اس مسجد کی بنیاد پر ہمیزگاری پر رکھی گئے۔ حجاج جب اس مسجد میں نوافل اواکرتے ہیں تو اکثر حضور پاک کے یہاں پر قدم مبارک رکھنے کے تصور میں کھوجاتے ہیں ۔ بہرعال پیڑب میں واخلہ رہیج الاول کے مہدنیہ میں ہوا۔اور ای تاریخ سے سن بجری مقررہوا۔اس کے بعد آپ نے وہاں قیام فرمایا جہاں او نٹنی جاکر ببٹیے گئے۔اور یہ شرف جتاب ابو ایوب انصاریؓ کو حاصل ہوا۔ جتاب سعدؓ بن معاذ، جتاب سعدؓ بن عبادہ اور جتاب عمارہؓ بن حرم کو ہمسائیگی کا شرف حاصل ہوا۔ اور جو خدمت ان عظیم ہستیوں نے حضور پاک کی انجام دی اس پر کئی مضامین بھی تھوڑ ہے ہوں ہمسائیگی کا شرف حاصل ہوا۔ اور جو خدمت ان عظیم ہستیوں نے حضور پاک کی انجام دی اس پر کئی مضامین بھی تھوڑ ہے ہوں گئے۔ اور اس جگہ آج مسجد نبوی ہے۔ جس کی موجو دہ عمارت گئے۔ اور اس جگہ آج مسجد نبوی ہے۔ جس کی موجو دہ عمارت منطفت عثمانیہ کے زمانے کی ہے۔ جس طہارت۔ محبت اور خلوص سے کئی موسال پہلے ترکوں نے یہ کام کیا۔وہ ایک الگ کتاب کامضمون ہے۔ اور اب جو تو سیع ہور ہی ہے تو کافی پرانے نشانات تقریباً ختم ہوجائیں گے کہ یہ بڑا عظیم منصوبہ ہے۔

بیٹرب کی بچیاں سے حضور پاک جب یٹرب میں داخل ہوئے اور جہاں جاتے تھے تو چھوٹی چھوٹی بچیاں مکانوں کی چھتوں پر چڑھ جاتی تھیں یا کسی گلی کے موڑ پرا کھی ہوجاتی تھیں۔اور کچے اس قسم کے گانے گاتی تھیں

" چاند نکل آیا۔۔۔ کوہ وداع کی گھامیوں سے ۔۔۔ ہم پر خداکا شکر واجب ہے۔۔۔ جب تک دعاما نگنے والے دعاما نگیں ۔۔۔ ہم فلاں خاندان کی لڑکیاں ہیں ۔۔۔ جناب محمد مصطفح کسے اچھے ہمسائے ہیں "

روایت ہے کہ اس قسم کے گانے بحیاں ہر دفعہ گاتی تھیں ، جب حضور پاک مدینہ منورہ سے زیادہ عرصہ غیر حاضر ہوتے تھے۔ تو السے الفاظ میں ہر دفعہ خوش آمدید کے گانے گائے جاتے تھے۔اور مسلمانوں کی کوئی دعا حضور پاک پر درود و سلام پڑھے رہنیرالیے ہے جسے بغیریتہ کے لفافہ۔یہ بحیوں کی طرف سے سلام ہو تاتھا۔

ململ بجرت مورضین نے بجرت کے عمل کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ جناب صہیب روی کو اپنا تمام مال کہ مکر مہ چھوڑنا پڑا کہ کفار نے کہا کہ وہاں کمایا تھا۔ کی صحابہ لینے بال وبچہ کو کہ مکر مہ چھوڑآئے تھے۔ حضور پاک کی زوجہ محترمہ سودہ، دونوں بیٹیاں بتناب ام کلاؤم اور بتناب فاطمہ کو آپ نے سواری پر پانچ سودرہم خرچ کر کے بتناب زیڈ بن حارث کے ذریعہ سے منگوایا۔ کہ ساتھ بتناب ام ایمن اور اسامہ بن زیڈ بھی آگئے۔ بتناب سودہ کے خاوند بتناب سکران کی وفات اور حضور پاک سے نکاح کا ذکر ہو حیا ہے۔ آپ واحد ام المومنین ہیں جہنیں ام المومنین کی حیثیت سے بجرت کی سعادت حاصل ہوئی ۔ حضور پاک کی بیٹی بتناب رقیہ نے اپنے خاوند بتناب عثمان کے ساتھ بجرت کی۔ اور بتناب زینب کا خاوند مسلمان نہ ہوا تھا وہ بعد میں آئیں اور ذکر بعد میں آئی

ارواج مطهرات مهاں پر حضور پاک کے ازواج مطہرات اور آپ کے عور توں کو شرف دینے ، اور نکاح کی پاکیزگی کے سلسلہ میں کچھ ذکر ضروری ہے۔ جتاب خدیجۂ الکبری کی وفات کے بعد اور جتاب سودہ سے نکاح سے جہلے ۔ حضور پاک کے چچا جتاب ابو طالبؓ کی بیٹی حصرت ام ہائی جن کے خاوند انہی دنوں فوت ہوئے ان کو حضور پاک نے نکاح کی پیش کش کی ۔ حصرت ام ہائی جن کے خاوند انہی دنوں فوت ہوئے ان کو حضور پاک نے نکاح کی پیش کش کی ۔ حصرت ام ہائی جن کا ذکر ساتویں باب میں معراج شریف کے سلسلہ میں ہو جکا ہے۔ انہوں نے عرض کی "کہ یا رسول الله میرے چھوٹے

چوٹے بیچ ہیں۔ ڈرلگتا ہے کہ ان کی طرف تو جہ کرنے سے آپ کی پوری خدمت نہ کر سکوں یا کوئی ہے ادبی ہو جائے اور یہ جو بہن کا مقام ہے اس کو بھی کھو بیٹھوں "حضور پاک مسکرا دینے اور فربایا" تو پھرآپ بہن ہی بہتر ہیں " تو جتاب سودہ کو زیادہ عمر کا ہوتے ہوئے یہ شرف حاصل ہو گیا کہ وہ حضور پاک کی بیٹیوں کی دیکھ بھال کریں ۔ حضرت ام ہائی کی شادی بنو مخزوم کے ہاں ہوئی تھی اور خاندانی بندھنوں کی وجہ سے وہ بجرت نہ کر سکیں ۔ فتح کمہ سے وقت حضور پاک کو عرض کی کہ بچے بڑے ہو گئے ہیں اور حضور پاک کو عرض کی کہ بچے بڑے ہو گئے ہیں اور حضور پاک سے شک ان کو زوجیت کا شرف بخش ویں ۔ حضور پاک بھر مسکرا دینے اور فربایا" نہیں ام ہانی ۔ تہارا یہی شرف قائم رہے کہ تم میری بہن ہو "اس پہلو پر مزید تبصرے آگے آتے رہیں گے۔

خلاصہ جرت کے حالات بخاری شریف، ابن اسحاق اور ابن سعد وغیرہ میں تفصیل کے ساتھ موجود ہیں ۔ اس عاجز نے بامقصد مطالعہ کے تحت اور کہانی کو تسلسل دینے کے لئے ان تینوں کتابوں کی مدد سے واقعات کا نجوڑ پیش کیا ہے ۔ البتہ بجرت کے فلسفہ یا نظریہ اور حکمت کی جھلک ساتھ پیش کردی ہے ۔ کہ بجرت کرنے میں کیا مقاصد تھے ۔ یعنی ایک مرکز اور فوجی مستقر بن بنانا مقصود تھا۔ جس کے اللہ عہد و پیمان باند ھے گئے۔ بھراس اہل حق والوں کے مرکز اور فوجی مستقر میں اسلامی فلسفہ حیات پر عمل کر کے اسلام کی ایک عمارت کھڑی کی گئے۔ بہراس اہل حق والوں کے مرکز اور فوجی مستقر میں اسلامی فلسفہ حیات پر عمل کر کے اسلام کی ایک عمارت کھڑی کی گئے۔ بہراں سے روشنی کا پھیلاؤاس طرح سے شروع کیا گیا کہ پہلے اللہ تعالیٰ کے گھر اور اللہ کے محاوز اللہ کے محاوز اللہ کے مسیب کے گھر کو ایک کیا گیا۔ اور اس کو تھوڑا کھیلاؤ دے کر حضور پاک کینے رفظا کو ایک سپرنگ ہورڈ پر کھڑا کرگئے۔ جہاں ان کے دلوں کو جوڑ دیا گیا تھا۔ ان کے ایک ہاتھ میں تلوار تھی ۔ انہوں نے لینے مقاصد حاصل کرنے کی بنیاد کسے باندھی ۔ یہی ہمارے اگلے باب کاموضوع ہے۔

وہی ہے صاحب امروز جس نے اپنی ہمت سے زمانے کے سمندر سے تکالا گوہر فردا (اقبال)

# نواں باب مدینیہ منورہ کامستقراور جنگی کاروائیاں

مد سینہ النبی 👚 یٹرب اب مدینتہ النبی ہو گیا۔ مکہ مکر مہ ہے بجرت کا پہلامر حلہ ختم ہوا۔اس کے آگے کئی مرجلے ہیں کہ انفرادی اور اجتماعی بجرت جاری رہی ۔بہرحال فتح کمہ کے بعد جب اللہ اور رسول کے گھر ایک رابطے میں بندھ گئے تو بجرت کا عمل ختم ہوا ۔ یعنی حضور پاک نے بجرت کا مقصد حاصل کر لیا تو وقتی طور پر بجرت ختم ہو گئی۔البتہ بجرت ہمارے لئے سنت بن گئی کہ مسلمان اپنے عقیدہ اور دین کی حفاظت کے لئے بجرت کر سکتے ہیں ۔ یہی وجہ ہے کہ مچھلے چودہ سو سالوں میں مسلمانوں نے کئی اجتماعی بجرتیں کیں ۔انفرادی بجرت الگ بات ہے۔بہرحال بعض جگہوں پریہ اجتماعی بجرتیں وقتی تھیں ۔اور مسلمانوں نے جلد اپنی کھوئی ہوئی زمین یا علاقے پر قبضہ کرلیا ۔لیکن سپین ہے مسلمانوں کی بجرت کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو مسلمان وہاں باقی رہ گئے تھے وہ بھی چند سال بعد ختم ہو گئے ۔انہیویں صدی عبیوی اور اس صدی کے شروع میں روسی ترکستان اور وسط ایشیا ہے بھی مسلمانوں کو بجرت کر نا پڑی ۔ لیکن مہاجر جہاں گئے وہیں ہے ہور ہے اور روہی تر کستان ہے مسلمانوں کو ہم نے روس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ۔ تو بجرت سے کوئی مقصد حاصل مذہوا۔البتہ اب وہاں بھی اللہ کی رحمت شروع ہو گئی ہے۔اس صدی میں فلسطین کے مسلمانوں کو بجرت کرنا پڑی ۔لیکن وہ پہلے عرب ہیں اور بعد میں مسلمان ، تو اس کا خمیازہ آج تک بھگت رہے ہیں ۔ کہ عرب ازم ، ایک سازش ہے ، اور سب حبزافیائی اور لسانی نیشنلزم غیراسلامی نظریے ہیں ۔لیکن اس صدی میں جو بجرت ہمارے خطے میں ۱۹۴۷ء میں ہوئی اور پھر جاری رھی اس جسی و نیامیں کوئی مثال نہیں ملتی ۔ کچھ لو گوں کا یہ خیال ہے کہ دوسرے یارہ کے سو لھویں رکوع میں جس بجرت کا ذکر ہے وہ یہی ہماری بجرت تھی کہ ماضی میں کوئی اتنی بڑی بجرت مذہوئی ۔ بھرالفاظ بھی کچھ ہمارے اوپر صادق آتے ہیں کہ ارشادر بانی ہے کہ "موت سے ڈر کر بھاگ رہے ہیں " بینی چونکہ ہم نے فلسفہ جہاد سے گریزاور نا میحی اختیار کی ہوئی تھی ۔ تو یہ بھیر بکریوں والی بھگڈڑ تھی ۔ بجرت کے مقصد کو سلصنے نہ ر کھا۔ ستر ہزار نوجوان عور تیں کفار کے پاس چھوڑ آئے ۔ نہ غیرت آئی نہ ندامت کی اور الٹا حب الدیمیا اور کرایت الموت کے حکروں میں پڑگئے ۔ پھراللہ تعالیٰ نے کشمیر میں جہاد کا راستہ نکالا ۔ اور ڈیڑھ سال تک ہم بہتے لڑتے رہے اور جہاد کی برکت سے کچے حاصل بھی کرایا - حالانکہ بہت زیادہ غداریاں ہوتی رہیں اور آخری بری غداری ۱۹۴۹ء کی فاعر بندی تھی کہ جہاد کو پکاجمود دے دیا۔اور آئندہ کے لئے بھی غیروں کافلسفہ دفاع اپنالیااور اپنے فلسفہ دفاع بینی جہاد سے گریز کیا تو اتنے ہتھیاروں کے ہوتے ہوئے ستمبر ١٩٢٥ء میں چند دن لڑائی لڑسکے ساور دسمبر ١٩٤١ء میں نوے ہزار فوجیوں نے ہتھیار ڈال کر ہمارے ماتھے پر کلنک کا ٹیکہ لگادیا۔ ملک بھی دولنت ہو گیا۔اور سبق پھر بھی نہ سیکھا۔ اور کمیاجی بین مہاجر''

کا نام این کری اور این میں جو ہے۔ کا نام این کری اور این کی جرت کرے کی ایے لوگ بھی مہاج بن گئے جو دولت اور فلاح کی عرض سے اس ملک میں آئے يهي ہمارے كرتا دحرتا اور " دانشور " بن گئے ۔ اور "انصار " نے بھى خوب لوث مجائى ۔ تو يه چھيالىس سال ذلت كى زندگى تھى ۔جو

صاحب اس جائزہ کی تفصیل میں دلچیں رکھتے ہیں وہ راقم کی کمتاب " تاشقند کے اصلی راز " اور " پنڈورہ باکس " سے استفادہ کریں ۔ کہ غیر ہمیں کافرانہ سیاس ، عسکری ، معاشی ، دفتری اور عادلانہ نظاموں میں حکرو گئے ۔ لنگرا لولا پاکستان اینگلو امریکن بلاک کی ضرورت تھی ۔اور غلام کذاب و سرسید کی مددے انسیویں صدی سے انگریز، بے دین ، بے کر دار ، اور ابن الوقت لو گوں کی ایک کھیپ تیار کر رہاتھا جس کو جاتے جاتے ہم پروہ ہمارے حکمرانوں کے طور پر مسلط کر گیا ۔اور آج تک ایسے ہی لوگ ہمارے حکمران ہیں ۔ کبھی مسلم لیگ کی شکل میں۔ کبھی پیسلز پارٹی کے روپ میں اور کبھی مارشل لا کے ڈنڈے کے طور پر۔ امید کی کرن قرآن پاک کے بیان میں آگے آتا ہے کہ " میں نے ان لوگوں کو کہا کہ مرجاؤاور وہ مرگئے۔ پر جلا دیا ان کو اللہ کرے کہ ہماری موت یا ذات کی گھڑیاں بنی اسرائیل کے امتحان کی طرح چالیس پینتالیس سال ہی ہوں اور اب ہمیں اللہ " زندہ " کر دے لیتن جلادے ۔ کہ اب ہمارے ملک کے دوسرے سرے پریہی بجرت کاپہلو جو شروع ہواہے وہ بجرت جاندار تھی۔ " کہ تیری بے علمی نے لاج رکھ لی " کہ افغانستان میں کوئی سرسیدیا کمال ترکی پیدانہ ہواتھا۔جوان کو " ماڈرن " بنا تا ۔ یہ بجرت رنگ لائی کمة " ہر کمحہ ہے قوموں کے عمل پر نظراس کی "اور افغان مجاہدین نے روس جیسی سیریاور کو پاش پاش کر دیا۔ مقصد اس حہید کو لمباکرنے میں مقصدیہ تھا کہ ہمارے "مسلمان دانشور "اور "اسلام پسندے حکمران "اکثر حضور پاک کی مدنی زندگ کے اپنانے کا ذکر کرتے ہیں ۔ کہ پاکتان میں یہ اپنائے بغیر چارہ نہیں ۔ بلکہ بڑی بدقسمتی ہے کہ مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت تبلیغ کے سلسلہ کو جاری کر کے ہمیں مکی زندگی کے راہ پرلگار ہی ہے ۔ کہ ندہب ہر کسی کا ذاتی اور نجی معاملہ بن جائے اور یہی غیر چلہتے ہیں ۔آگے کیا ہو تا ہے۔ای وجہ سے تو یہ عاجز باور کرانا چاہتا تھا کہ آج تک اس سلسلہ میں کچے نہیں کیا۔ بلکہ بنیادی باتوں کو سمجھے ہی نہیں ۔اورآگے کیاہو تا ہے۔تویہ عاجزاب ساری کتاب ہی مدنی زندگی پر لکھ رہا ہے۔ادر قارئین اس میں الیسی چیزیں پڑھیں گے جن پراب تک پروے پڑے ہوئے ہیں ۔اور اب تک قوم کے سلمنے ایک بھی ایسالیڈر نہیں آیا جو ایسی زندگی کی نشاند ہی کرسکاہو ۔حالانکہ علامہ اقبالؒ اشارہ بھی کرگئے تھے: ۔۔

ہ وہی تیرے زمانے کا امام برعق جو جھے حاضر و موجود سے بیزار کرے موت کے آئینے میں جھے کو دکھا کر رخ دوست نندگی تیرے لئے اور و شوار کرے

تعملی تیاری پہلے باب میں گزارش ہو چی ہے کہ دین فطرت کے لحاظ ہے انسان ہی مرکز کا تنات ہے بہتانچہ اسلام کے لحاظ ہے سب سے پہلے قوم میں سیای وحدت پیدا کی جاتی ہے ساوراس وحدت پر دفای فلسفہ کی بنیاد باندھی جاتی ہے ۔ اصول یہ ہے کہ ہروقت تیار رہو ۔ "خذواخذر کم " تو ہمارے آقا حضور پاک نے مدینہ منورہ پہنچ کر پوری قوم کو سیاسی وحدت میں پر دویا ۔ تاکہ لین دفای فلسفہ کی بنیاداس پر باندھیں اور اس طرح پوری قوم اللہ تعالیٰ کی فوج (حزب اللہ) بن جائے ۔ وشمن کی نشاندہی بیعت مقبہ تانی میں ہو چی تھی کہ سارے عرب قبائل نے مدینہ منورہ پر چڑھ کر آنا تھا ۔ لیکن اس وقت قریش ذراجلدی میں تھے ۔ اور فوری وشمن کنار مکہ ہی تھے ۔ اور ان کے ساتھ مقابلہ کے لئے اہل مدینہ کو تیار کرنے کی ضرورت تھی ۔ مہاجر اور انصار کو ملا کر اسوقت

تک مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی سپتانچہ دشمن کے ساتھ طاقت میں توازن پیدا کرنے کے لئے کچھ عملی کاروائیاں کی گئیں ۔اور اپنے ذرائع کو بہتر طور پر استعمال کرنے کی راہ ٹکالی گئی ۔یہ فوجی عمل اس زمانے کی بھی اہم شرورت ہے ۔لیکن حضور پاک کی سنتوں میں ایسے اسباق کو مکاش کرنے کی بجائے ہم نے مشکمری اور ویول سے ایسے سبق سیکھنے شروع کر دیئے:

وہ آنکھ کہ ہے سرمہ افرنگ سے روشن پرکار و سخن ساز ہے نمناک نہیں (اقبال )
روحانی و حدت سلط میں کچھ عملی کام کئے۔
کری طور پر " لا الہ الااللہ محمد الرسول اللہ " کیوجہ سے وحدت تھی۔ لیکن یہ معاملہ انفرادی بھی تھا۔ بتماعت بندی کے لئے مل کر عبادت کرنے کی ضرورت تھی۔ اور ان اوقات پر مسلمانوں کو بلانے یا اکٹھا کرنے کے عبادت کرنے کی ضرورت تھی۔ اور اس کے لئے اوقات مقرر کرنے تھے۔ اور ان اوقات پر مسلمانوں کو بلانے یا اکٹھا کرنے کے طریق کار کو بھی اپنانا تھا سہتانی اوان کاسلسلہ شروع ہوا۔ کہ نمازوں کے اوقات پر اذان سے بلاوا دیا جاتا ۔ یا و لیے بھی جب اکٹھا کرنے کے موز کے با اجتماع کرنے کی ضرورت پڑتی تو اذان دی جاتی ۔ تو ڈھول وغیرہ کی بجائے زبانی الفاظ کا مشورہ حضرت عمر اور حضرت عبداللہ بن زبید کی طرف منسوب ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے رفقاً اور غلاموں کو شرف دے دیا تھا کہ دہ الیہ مشورے دیں۔ کہ وہ اذانیں ہماری اذانوں کی طرح بناوٹ والی نہ تھیں بلکہ: ۔

وہ سحر بھی ہے بیدا (اقبال)
اذان اور نماز باہماعت وصدت فکر اور وصدت عمل کو شیر وشکر کردیت تھیں۔ اور بے شک اسلام میں تمام عبادات کی مقصد بھی یہی ہے کہ مسلمانوں کو اپن ذمہ داری کے لئے تیار کیاجائے۔ اطاعت امیر، ربط و ضبط، وقت کی پابندی، جممانی اور روحانی بکی رنگی اور محمانی اور معجد کا محراب، لفظ حرب ہے روحانی بکی رنگی اور محمانی بین ۔ اور مسجد کا محراب، لفظ حرب ہے کہ حضور پاک کے زمانے میں مسلمان نماز پڑھتے وقت اپنے ہتھیار (حرب) امام کے آس پاس رکھ چھوڑتے تھے۔ تو امام کے مخرے ہونے والی جگہ کا نام بھی محراب پڑگیا۔ علاوہ ازیں اس زمانے میں جنگ لڑنے کے لئے کھوڑی صف بندی کی جاتی تھی ۔ اور سب کا ایک رخ ہوتا تھا۔ جو عام طور پر دشمن کی طرف ہوتا تھا۔ لیکن ضرورت پڑنے پرساری صف کا رخ تبدیل ہو سکتا تھا۔ جسی مم فوجی ڈرل میں کرتے ہیں۔ اور الیمی ڈرل کا بانی اٹھارویں صدی کا جرمنی کا بادشاہ فریڈرک تھا جس نے مسلمانوں کی روایت سے استفادہ کیا۔ تو نماز میں صف بندی بھی جنگ کی تیاری ہے۔ اور اس صف بندی نے بحل مورچہ بندی کی شکل اختیار کر لی ہے۔ اور اس مورچہ بندی کو بھی جنگ میں مسلمانوں نے اسلام کی پہلی صدی میں اپنانا شروع کر دیا۔ اہل یورپ نے بارود کے ہے۔ اور اس مورچہ بندی کو بھی جنگ میں جو اس صدی کے شروع میں استعمال کے بعد پندر ھویں صدی عیبوی سے مورچہ بندی کو کچھ اپنایا اور زیادہ تر پہلی جنگ عظیم میں جو اس صدی کے شروع میں استعمال کے بعد پندر ھویں صدی عیبوی سے مورچہ بندی کو کچھ اپنایا اور زیادہ تر پہلی جنگ عظیم میں جو اس صدی کے شروع میں تھی۔ سمین گن نے فوجوں کو مورچہ بندی کو کچھ اپنایا اور زیادہ تر پہلی جنگ عظیم میں جو اس صدی کے شروع میں تھی۔ سمین گن نے فوجوں کو مورچہ بندی کو کھا۔

حالات سے فائدہ اٹھانا مدینہ منورہ کے حالات مکہ مکرمہ سے بہتر تھے۔ گو مکہ مکرمہ میں بھی مسلمانوں میں کچھ روحانی وحدت موجود تھی۔ لیکن مدینہ منورہ میں عملی طور پراکی قوم، ایک ملک اور ایک حکومت کی وجہ سے جو اجتماعی وحدت

نصیب ہوئی ، تو مدینہ منورہ بہت جلدی اسلام کامر کز اور ایک فوتی مستقر بن گیا۔ تو انہی دنوں میں حضور پاک نے ایک خطبے میں فرمایا " ذانے کا تسلسل ٹوٹ گیا تھا اور آپ زبانے کو تسلسل دینے کے لئے مبعوث ہوئے ہیں "آپ کی نبوت کو تیرہ سال ہوگئے کے دینے مبعوث ہوئے ہیں "آپ کی نبوت کو تیرہ سال ہوگئے کارواں حق ، اجتماعی طور طریقوں سے زبانے کو تسلسل دیں گے " سیخی دین کا مظاہرہ مدنی زندگی سے شروع ہوا۔ پیش لفظ اور پہلے ودو سرے ابواب میں صراط مستقیم کی وضاحت ہے تحت زبانے کو تسلسل دینے کاذکر ہوا تھا۔ اس کی مزید وضاحت یہ ہے کہ چہلے ودو سرے ابواب میں صراط مستقیم کی وضاحت ہے تحت زبانے کو تسلسل دینے کاذکر ہوا تھا۔ اس کی مزید وضاحت یہ ہے کہ طور طریقوں میں تبدیلیاں ہوئیں ۔ اور لوگ گروہ گروہ ہوگئے ۔ الگ الگ خطوں کی آب وہوا اور مزاجوں سے و نیا کے معاشرت کے مبعوث ہوئے ۔ الگ الگ خطوں کی آب وہوا اور مزاجوں سے و نیا کے معاشرت کے مبعوث ہوئے اور کارواں حق کو ایک اسلسل دینے کا فلسفہ تو میں بن گئیں ۔ پیغمبر مبعوث ہوئے اور مارہ کی اور احت واحدہ کا تصور دیا ۔ اور کارواں حق کو ایک اصت اور ایک دین کے پروکار کے طور پر مراط مستقیم پر رواں دواں کرنے کے لئے مبعوث ہوئے ۔ یہی زبانے کو تسلسل دینے کا فلسفہ تھا۔ اور مدنی زندگ میں ای مقصد اور ضرورت کے تحت دین اسلام کو جاری و ساری کیا ۔ جب حضور پاک اپنافرض پوراکر کے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی مورۃ ماللہ وین کی تکمیل کا اعلان کر دیا۔ اور حضور پاک نے خطبہ بحتیہ الوداع میں فرمایا "کہ زبانہ اپنی اصلی حالت پرآگیا " لیعن فرمایا "کہ زبانہ اپنی اصلی حالت پرآگیا " لیعن فرمایا "کہ زبانہ اپنی اصلی حالت پرآگیا " لیعن فرمایا "کہ زبانہ اپنی اصلی حالت پرآگیا " لیعن فرمایا "کہ زبانہ اپنی اصلی حالت پرآگیا " لیعن فرمایا "کہ تو اسلام کو جاری و صاری کیا۔ جب حضور پاک اپنافرض پوراکر کے تو اسلام کو جاری و ساری کیا۔ جب حضور پاک اپنافرض پوراکر کے تو اللہ نے قرآن پاک کی میں و زبان کی تکمیل کا اعلان کر دیا۔ اور حضور پاک نے خطبہ حجب الوداع میں فرمایا "کہ زبانہ اپنی اصلی حالت پرآگیا ۔ اور تو اسلام کو جاری و ساری کیا ۔ خطبہ حجب الوداع میں فرمایا "کہ زبانہ اپنی اصلی حالی حالی و ساری کیا تھور اسلام کو جاری و ساری کیا تھور کیا گیا تھور اسلام کیا تھور کیا گیا تھور

ا مدرونی و حدت اس مراط مستقیم پرچلنے کو لیے روحانی وحدت نے مسلمانوں کو ولوں کو تو معنبوطی کے ساتھ نناز اور عباوات کے ذریعہ ہے جوڑ دیا۔ لیکن کچے اور عملی اقدام کی بھی ضرورت تھی۔ کہ فطری اور اندرونی وحدت پیدا ہو۔ اس کے لئے کچے وعدوں اور پیمانوں کے باندھنے کی ضرورت تھی۔ تاکہ گئن پیدا ہو سے ۔ ایسا کرنے کے لیے لوگوں کو گروہ بندی کے لیے نہیں بلکہ نظام وحدت میں پرونے کے لیے حصے بنائے جاتے ہیں۔ انصار اور مہاج دو بڑے قبیلے موجود تھے۔ دو بڑے قبیلوں میں ہے بھی لوگ آگے کی قبیلوں میں بنے ہوئے تھے۔ مہاج بن کے قبیلوں کا ذکر ہو چکا ہے جو لوٹی پھوٹی حالت میں مدینہ منورہ تائیخ سہتانی لوگ آگے کی قبیلوں میں بنے ہوئے تھے۔ مہاج بن کے قبیلوں کا ذکر ہو چکا ہے جو لوٹی پھوٹی حالت میں مدینہ منورہ تائیخ سہتانی پوری قوم میں وحدت پیدا کرنے کے لیے اور ان قدرتی یا واقعاتی گروہوں کو ایک کرنے کے لیے تنام مسلمانوں کو حضور پاک نے بھائی بنا دیا۔ (کل مسلم اخوۃ) لیکن بھائی بندی کی ایک اور راہ لگائی جس کو عقد موانعذہ کہتے ہیں۔ جس کے تحت اول مہاج بن کا ایک وسرے کے ساتھ عقد موانعذہ کرایا اور پھر مہاج بنائی انسار بھائی بن گیا۔ اور ہر انسار نے لیے مہاج بنائی دو مرے کے ساتھ عقد موانعذہ کوئی مسلمان دو مروں پر بوجھ ہو۔ ہر کرایا در خضور پاک نہ جاہتے تھے کہ کوئی مسلمان دو مروں پر بوجھ ہو۔ ہر دن کے لیے تھا۔ یہ ایک جذبہ تھا جس کو قائم رکھا گیا، وریہ خضور پاک نہ جاہتے تھے کہ کوئی مسلمان دو مروں پر بوجھ ہو۔ ہر دن کے لیے تھا۔ یہ ایک مرز کیا کر زیا وریہ گیا۔ وریہ کی کوئی مسلمان کو کام کرنے اور عملی کرندگی گزارنے کے احکام دیئے گئے۔ مؤرضین اس عقد موانعذہ کی تفصیل میں گئے ہیں اور ودنوں طرف کے اسماء مبارک بھی گھے ہیں۔ مثل جناب ابو بگڑکا عقد موانعذہ حضرت خارجہ بن زیہ سے حضرت عمر کا حضرت ورند کی کوئی مسلمان کو کام کرنے اور عملی گھے ہیں۔ مثل جناب ابو ہگڑکا عقد موانعذہ حضرت خارجہ بن زیہ سے حضرت عمر کا حضرت

عتبان بن مالک سے حفرت عثمان کا حفرت اوس بن ثابت سے ، حفرت ابو عبیدہ کا حفرت سعد بن معاذ سے اور حفرت عبدالر حمن بن عوف کا حفرت سعد بن ربیعہ سے وغیرہ سناموں اور صحابہ کرائم کے زندگی یا مزاجوں کے مطالعہ کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ حضور پاک نے عام طور پر دو ہم مزاج صحابہ کرائم کو ایک بندھن میں باندھا ، جس سے بڑی اندرونی وحدت پیدا ہوئی سے انصاد کے ایثار پر پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے کہ جناب سعد بن ربیعہ ای ایک عورت کو طلاق دے کر جناب عبدالر حمن کے انصاد کے ایثار پر پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے کہ جناب سعد بن ربیعہ این ایک عورت کو طلاق دے کر جناب عبدالر حمن کا حملہ نور ہیں دینے کو تیار تھے ۔ جناب عادی بن نعمان نے لینے ساری زمین مہاجرین کے بنو زہرہ کے خاندان کو دے دی ۔ جناب زبیر بحناب عبدا کو ان کے انصاد بھائیوں نے مکان بنانے کے لیے زمین دے دی ۔ مسلمانوں میں بحناب عثمان ، جناب مقداد اور بحناب عبدا کو ان کے انصاد بھائیوں نے مکان بنانے کے لیے زمین دے دی ۔ مسلمانوں میں بھائی بخدی دنیادی عزضوں کے تعت کی جاتی ہے ۔ اس کا بنیادی اصول سے تابع یا تابع یا تابع یا تابع ہوں ۔

یہی مقصود فطرت ہے یہی رمز سلطانی اخوت کی جہانگیری مجبت کی فراوانی (اقبالؒ) اصحاب صفہ اسلام کے پھیلاؤ میں معجدوں کو مرکزی حیثیت حاصل ہے اور بجرت کے بعد اسلام معجد نبوی ہے پھیلا۔ وی مرکز تھا۔ حکومت بھی وہاں ہی سے کی جاتی تھی۔انصاف بھی ادھری سے مہیا ہوتا تھا۔اور فوجی حکمت عملی بھی وہاں ہی پر تعین کی جاتی تھی سپتانچہ معاشرہ کا ہر کام ادھر سے ہی جاری و ساری ہوتا تھا ۔ بعنی یہاں باتی مذہبوں والی بات نہیں ہے کہ عبادت گاہ میں جاکر تھوڑی دیر کے لیے اللہ تعالیٰ ہے لولگالی۔اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو کسی وقت لولگ سکتی ہے اور اس کے ذکر ہے دل اطمینان بکڑتے ہیں لیکن یاورہے کہ معجد ایک ادارہ ہے۔جہاں ایک دوسرے کے دکھ سکھے لے کر قوم کے بڑے سے بڑا فیصلہ ہوتا ہے ۔اوراس طرح سے حضور پاک نے مسجد کو قصر حکومت بھی بنادیااور جب تک مسلمانوں نے اس پر عمل کیا تو وہ دنیا پر چھائے رہے سہتانچہ حضور پاک نے متجدوں کے الیے استعمال کیلئے متجد نبوی کے ساتھ سائبان بنوایااور اس سائبان کے نیچ جو لوگ رہتے تھے ان کو سائبان والے یا اصحاب صغہ کہتے تھے۔ یہ صحابی حضوریاک یا حکومت کے کارندے تھے۔ اور ایک وقت آیا کہ ان کی تعداد چار سو کے قریب ہو گئ تھی ۔ ہمارے مورضین نے البتہ ایے تمام صحابہ کے نام نہیں لکھے ۔ اس لئے یہ تسلیم کرنا مشکل ہے کہ چار سو کے قریب نادار لوگ مسجد نبوی میں لو گوں کے نکڑوں کو انتظار کر رہے ہوتے تھے۔ معلوم ہو تا ہے کہ مورضین نے اس سلسلہ میں کچھ زیادتی کی ہے کہ حضور پاک نے نادار لو گوں کا ایک گروہ بنا دیاجو مسجد کے قریب پڑے رہتے تھے ۔اس عاجز کے لحاظ سے حضور پاک کی امت کی لوگ حضور پاک کی آنکھوں کے سامنے کیسے نادار ہو سکتے تھے ۔ ہاں بیہ الگ بات ہے کہ رزق کی بہت فراغت نہیں تھی۔ کچہ تنگیاں تھیں اور اس میں مصلحت تھی کہ قناعت سکھلانا مقصود تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ کل چار سو کے قریب صحابہ کرام کو باری باری سائبان کے نیچے بیٹھ کر حکومت کے کارندے کے طور پر کام کرنے کی سعادت نصیب ہوئی ۔اوریہ ایک ادارہ تھا جس میں جناب عبداللہ بن مسعود جناب ابو ہریرہ اور جناب انس بن مالک جسے عظیم

محدثین نے کام کیا اور بعد میں اسلام کے پھیلاؤ میں اور اسلامی علوم کے پھیلانے میں اہم فریضہ انجام دیا۔اس ادارے میں کچھ عاشقوں کو حضور پاک کے جمال ہے مستفیض ہونے کا انتظار ہتا تھا۔ان میں جناب عثمانٌ بن مظمون ، جناب بلال ، جناب ابو ذر عفاریؓ ، جناب عمارؓ بن یاسرؓ ، جناب سلمان فارسؓ اور جناب صهیب رویؓ وغیرہ شامل ہیں ۔ بہرحال اس ادارے میں زیادہ تر رضاکار تھے۔اور الیے لوگ ہوتے تھے۔حن کی از دواجی یا معاشرتی ذمہ داریاں زیادہ مذہوتی تھیں یا کسی نے اس وقت شادی مذکی ہوئی تھی ۔ یا کوئی صاحب اس وقت شادی کی استطاعت نہ رکھتے تھے اور رو تھی سو تھی روٹی یاجو کچھ مل گیااس پر گزارہ کر لیتے تھے ۔ حکومت کے پاس اتناخ اندند تھا کہ سب الیے کارندوں یا کار داروں کو پوراخرچ دیاجا تا اس لئے کئی دفعہ کھانا نہ ملاسیا حضور پاک کی برکت سے تھوڑا کھانا بھی ان کے لئے کافی ہو گیا تو ان روایتوں پرالیے اضافے ہوتے گئے کہ ان صحابہ کرامؓ کو بالکل فقیر اور صوفی بنادیا گیا۔ بے شک ہم سب مسلمان فقیر ہیں اور اللہ تعالیٰ غنی ہے اور ہم اس کے محتاج ہیں۔ لیکن اصحاب صعنہ کے معاملات کو سمجھنے کی ضرورت ہے ۔ وہ حکومت کے کارندے تھے۔اور حضور پاک کے حفاظتی دستہ کے طور پر بھی کام کرتے تھے ۔ آگے کتاب میں قارئین پر عملی طور پرواضح ہو گا کہ کتنی حفاظت کی ضرورت تھی ۔ یہی لوگ پیغام رسانی کا کام کرتے تھے ۔ اور لو گوں ک رہنمائی کرتے تھے وغیرہ پھر حضور پاک کے جمال کاجو اثر ہوا تو یہی لوگ بعد میں اسلام کے مسلغ اور معلم بن گئے ۔اور پچھلے باب میں یہ عاجز جناب نظام الدین اولیا ً.اور جناب رکن الدین سہرور دیؓ کے بجرت کی حکمت کے تحت اصحاب صعنہ کے سلسلہ کے جائزہ کو خراج تحسین پیش کر حکا ہے۔ بہرحال جو بھی وہاں رہے وہ نظریہ ضرورت کے تحت وہاں ٹھہرے ۔ کچھ کا قیام وقتی تھا اور کچھ نے ا بن عمر ہی دہاں صرف کر دی یاجو کوئی جو کچھ کر سکااس نے وہ کیا۔ جناب ابو ہریرہؓ وہاں پر سات بجری میں تشریف لے آئے لیکن مچر وہیں سے ہو رہے اور آج سب صحابہ کرامؓ سے زیادہ احادیث کے راوی ہیں ۔ گو وہاں قیام صرف تقریباً ساڑھے تین سال رہا۔ یاد رہے کہ اصماب صف نے اسلامی نظام کے کارندوں کے طور پر بھی اہم کام کئے۔

سیاسی و حدت روحانی وحدت، اندرونی وحدت، اور نظامی وحدت کا اپنا اپنا مقام ہے۔ لیکن قوم کے لیے اصلی وحدت سیاسی تعلقات ۔ یاسیاسی بندھن ہوتے ہیں کہ کسی سیاسی نظام ہے قوم کے حصوں یا گروہوں کے شیر وشکر کر ویا جائے ۔ اسلام تفرقہ والی گروہ بندی کے سخت مخالف ہے اور کمی سورة انعام میں اللہ تعالیٰ اس سلسلہ میں سیبہہ کر چکے تھے تو حضور پاک نے دو کروہوں سیخی مہاج اور انصار کو تو کچھ بندھنوں ہے باندھ دیا۔ لیکن ایک تبیرا گروہ تھا اور ان کا ذکر ہو چکا ہے کہ وہ بہودی تھے۔ ان تبین گروہوں کے علاوہ ایک پوشیرہ یا چھپا ہوا گروہ بھی تھا۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے منافقین کا نام دیا۔ ان کی نشاند ہی مشکل تھی ان تبین گروہوں کے علاوہ ایک پوشیرہ یا چھپا ہوا گروہ بھی کچھ اور کھی کچھ ۔ عبداللہ بن ابی کو ان کاسردار کہتے ہیں۔ باتی کون کون تھے ۔ یہ وقتی لوگ تھے ادر کھی اپنے آپ کو بڑے وفادار مسلمان کے طور پر پیش کرتے اس کو ظاہر نہ کیا گیا کہ بید لوگ کھی عبداللہ کا ساتھ دیتے تھے ۔ اور کھی اپنے آپ کو بڑے وفادار مسلمان کے طور پر پیش کرتے تھے جب عبداللہ کا ساتھ دیتے تھے تو کوئی شوشہ چھوڑتے رہتے تھے ۔ حضوریاک ہر تبجیزیا حکمت عملی تعین کرتے وقت ان

منافقین کے ردعملوں کو ذہن میں رکھتے تھے، کہ مہاجرین اور انصار میں عقد مواخذہ ہوجانے کے بعد مکمل طور پر گروہ بندی ختم ہو سکتی تھی لیکن کوئی نہ کوئی منافق بچ میں کوئی شوشہ چھوڑ تا رہتا تھا۔ روایت ہے کہ ایک دن صحابہ کرائم نے حضور پاک کو سکتی تھی لیکن کوئی نہ کوئی منافق بچ میں کوئی اصول ہے دہرئے ہیں۔ مسلمان پیدا کئے کہ الند تعالیٰ کے مطبع ہیں۔ تو یہ منافق پیدا کرنے کافر پیدا گئے کہ ان کا کوئی اصول ہے دہرئے ہیں۔ مسلمان پیدا کئے کہ الند تعالیٰ کے مطبع ہیں ہو یہ منافق ہیں کہ مسکرا دیئے اور فرمایا" بازاروں کی رونق کے لیے "قار مئین اس میں بڑا میت ہیدا کرنے کافریا مقصد تھا ؛۔ حضور پاک یہ سن کر مسکرا دیئے اور فرمایا" بازاروں کی رونق کے لیے "قار مئین اس میں بڑا میت ہیدا کرنے کافریا دو کارو باریہی منافق تو کہ چلار ہے ہیں۔ اہل حق، تعداد میں ہمدیثہ کم ہی رہے۔ اور اہل حق بین وہ باطل والوں کی نگر میں بھی یہ منافق اہم کر داراداکرتے ہیں۔ اور دیکھ لیں کہ یورپ کی جو قو میں لینے آپ کو مہذب کہتی ہیں وہ باطل والوں کی نگر میں بھی یہ منافق اہم کر داراداکرتے ہیں۔ اور دیکھ لیں کہ یورپ کی جو قو میں لینے آپ کو مہذب کہتی ہیں وہ

پردہ تہذیب کے تحت کیا نہیں کر رہی ہیں۔آدم کشی ، فحاشی ، غارت گری۔اور جہاں دنیا کے عیبوں پر پردہ ڈالے ہوئے ہیں
الیے تمام پہلووں کو حضور پاک نظر غائز ہے دیکھ رہے تھے۔ پھر مدینہ منورہ کے لوگ کچھ معاش تی اصولوں کے تحت
زندگی گزار رہے تھے۔ان کے کچھ قبائلی معائدے تھے۔انصار مدینہ اور پہودی ایک دوسرے کے حلیف قبیلے بینے ہوئے تھے۔ تو
ان پہلووں کو مدنظر رکھتے ہوئے حضور پاک نے تمام اہل مدینہ کو بیٹاق مدینہ کے ذریعہ سے ایک سیاسی وحدت میں پرو دیا۔اور
بیٹاق میں جہاو کو رہم راصول بانا گیا۔ بدقسمتی سے ہمارے اس زبانے کے مورضین نے بیٹاق مدینہ کے حلیہ اور رنگ کو تبدیل کر
سے رکھ دیا ہے۔ مولانا شکل صبے محقق نے لین تاریخوں میں تمام بیٹاق کو چھ سات چھوٹے فقروں میں بیان کر دیا۔ یہ عاجر
پرانی تاریخوں میں ابن سعد اور ابن اسحق کی مدد سے پورا بیٹاق تبھرے کے ساتھ پیش کر رہا ہے۔ کہ اگر پاکستان بنانے کے بعد
برانی تاریخوں میں ابن سعد اور ابن استفادہ کر کا حکام جاری کر دیئے جاتے تو آج اس برصغیری تاریخ مختلف ہوتی۔
"قرار داو مقاصد" کی جگہ اس بیٹاق سے استفادہ کر کا احکام جاری کر دیئے جاتے تو آج اس برصغیری تاریخ مختلف ہوتی۔

### **ميٽئ ق مد**سينه بسم الله الرحمن الرحيم

یہ قرطاس حفزت محمد الر مول اللہ کی طرف ہے ہے۔ جو قریش مسلمانوں اور یٹرب کے مسلمانوں کے تعلقات کی نشاندہی کرتا ہے۔ یاجو اور لوگ ان میں شامل ہوں گے اور ان کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ یہ ان کے لئے بھی ہے یہ سب اب ایک قوم یاامت ہیں اس سے ذرا بحر بھی باہر جانے کی گنائش نہیں۔

ا ۔ قریش مسلمان قصاص کے لیے خون بہایا فدیہ اس طرح ادا کریں گے جس طرح پہلے رواج علاآ تا ہے ۔۔ ۱

۱۔ تبلیہ خزرج کے متام چھوٹے مجبوٹے قبائل (نام) بھی قصاص کاخون بہاپرانے رسم ورواج کے مطابق ادا کریں گے۔

٣- قبيله اوس کے متام چھوٹے قبائل (نام) پر بھی يه پہلواس طرح لا گو ہے۔

۲۔ سب اہل ایمان پر فرض ہوجاتا ہے کہ وہ قصاص کے خون بہایا فدیہ کے سلسلہ میں کوئی کوتا ہی نہ برتیں گے جس سے دوسرے کانقصان ہورہا ہو۔

۵- کوئی مسلمان کسی اور مسلمان کے آزاد کر دہ کو اس مسلمان کی مخالفت میں اپنی حلیف ند بنائے گا۔ ۲- تمام اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ کسی السے آدمی کو منہ ند لگائیں گے جو بغاوت بھیلانا چاہے، ناانصافی کی راہ و کھائے، دشمنی کرے اور گناہ کامر تکب ہو۔اور سب مسلمان السے آدمی کی مخالفت کریں گے خواہ وہ کسی کا قریبی رشتہ داریالڑکا بی کیوں نہ ہو۔

٤ ـ كوئى مسلمان كسى غير مسلم كے كہنے پرند كسى مسلمان كوشہيد كرے -اورندى غير مسلم كو اليسا كرنے ميں مدودے ـ

٨ پناه صرف الله كے نام پردى جائے گى -اسكے علاوه كسى كو پناه دينے كاحق نہيں -

و متام اہل ایمان مک جان ہیں ۔ اور اس میں نہ ذرا بحر شبہ ہے اور نہ کچھ فرق کیا جاتا ہے ۔

اا مسلمانوں کے اندرونی امن اور مکی جہتی میں کوئی رخنہ نہ ڈالا جائے۔

۱۲ ۔ جب اللہ کی راہ میں جنگ ہور ہی ہو تو کسی اکملیے و کملیے کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی کو امان دے یاامن کا کوئی معائدہ کرے ۔ حالات سب کے لئے امکیہ جیسے اور موزوں رکھے جائیں ۔

الله بر جنگ یا مهم کے لیے کوچ کے وقت ہر سوار پر فرض ہے۔ کہ دہ ایک پیدل کو بھی اپنے ساتھ سوار کرے۔

ما - ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اللہ کے داستے میں جو شہید ہوں ان کا بدلہ لے ، کیونکہ اللہ کے فرمانبردار مسلمان صراط مستقیم پر رواں دواں ہیں ۔

10۔ کسی بدویا مدینہ منورہ کے گردونواح کے قبائل کویہ عق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی کفار قریش کو امان دے۔ یااس کا مال اپنے پاس رکھ لے۔اوریہ کمی کفار قریش مسلمان بینی مہاجرین کے معاملات میں رشتہ داری کے بہانے دخل نہیں دے سکتے۔ ۱۹۔ جب کسی پر کسی مسلمان کا قبل کرنا ثابت ہو جاتا ہے ، تو جب تک مقتول مسلمان کے دارثوں کو تسلی نہیں ہو جاتی تمام مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ ایکا کر کے اس قاتل کی مخالفت کریں اور اس کے خلاف کاروائی میں مدددیں۔

ا۔ کسی مسلمان پر واجب نہیں کہ وہ کسی شرپیند کو امن دے یااس کی مد د کرے جو انساکر تا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی مجھٹکار ہو گی میس کے اس تر میں میں قبیل م

اس کے لیے نہ تو ہہ ہے اور نہ قصام ۔

۱۸۔ اور تم جب کسی مسئلے کے پیج اختلاف کرتے ہو تو وہ معاملہ الله تعالیٰ اور رسول پاک کے سرو کر دو

ا۔ بہود بھی جب جنگ میں مسلمانوں کے سابقہ شامل ہوں تو جنگ کاخرچ ان کو بھی برداشت کر ناپڑے گا۔

الے بنی عوف کے یہودی اپنے مذہب پر قائم رہتے ہوئے مسلمانوں کے ساتھ مک جہتی کامظاہرہ کر سکتے ہیں۔

۲۱- یاورے کہ وفاداری ہی، غداری کو قلع قمع کرتی ہے اور بے شک بہودی قبائل کو اندرونی آزادی ہے۔اسے بر قرار رکھ کر بھی

دوستی کا ماحول قائم رہ سکتا ہے۔

۲۲۔ یہودی قبائل کسی جنگ میں حضور پاک محمد مصطفیٰ کی اجازت کے بغیر شرکت نہیں کر سکتے ۔خواہ یہ معمولی جمگز اہو ہاں زخموں کا بدلہ مانگ سکتے ہیں۔

۱۳-وہ جو کسی اور کو قتل کر دیتا ہے۔ اس نے اپنے آپ اور اپنے کنبہ کو قتل کیا۔ ہاں قصاص کے فیصلہ کی الگ بات ہے۔
۱۳-ویسے ہر جنگ یالڑ ائی کی صورت میں مسلمان آپی جنگ کا خرج برداشت کریں گے اور یہودی اپنا حصہ بہاں البتہ اس میں ق والوں پر لازم ہے کہ وہ ایک دوسرے کی مدد کریں ، ایک دوسرے سے صلاح مشورہ کرتے رہیں ۔ اور ایک دوسرے کو عملی وفاداری دکھائیں کہ غداری کا شک نہ بڑے۔

۲۵ کوئی بھی اپنے اتحادی کی شرپیندی کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا البتہ مظلوم کی مد د ضروری ہے۔اور اہم ہے۔

۲۹ ۔ یہودیوں کی یٹرب سے دفاع میں مکمل شرکت کرناہو گی ۔ادریٹرب ایک مستقراور ایک قلعہ ہے ۔اور اس کی حفاظت اس میثاقی والوں پرلازم ہے۔

۲۷۔ جب کوئی اجنبی کسی کی حفاظت کے نیچ آجائے تو محافظ اور اجسبیٰ دونوں کو اس بیثاق پر سختی ہے عمل کر ناہو گا۔

۲۸۔ کسی عورت کو تب امن یاامان دیاجائے گاجب ایسی گزارش اس کے وار ثوں کی طرف سے ہو۔

۲۹ – اگر کوئی جھگڑا یا ختکاف پیدا ہوتا ہے تو اس کو اللہ کے سر دکیا جائے ، اور اللہ کے رسول محمد کے سر و ساللہ تعالیٰ کو صرف صالح عمل پند ہیں ۔ (بی پہلو نمبر شمار ۱۸ کے متشابہہ ہے ۔ صرف لفظ جھگڑا ۔ اور آگے صالح عملوں کا ذکر فالتو ہے ۔ لیکن تضاد نہیں ) ۱۳ – قریش مکہ اور ان کے حلیف قبائل کو امان بالکل نہ دی جائے گی ۔ اور سب گروہوں کو مدینہ منورہ کے وفاع میں حصہ لینا ہوگا ادر ہر حملہ آور کے خلاف کاروائی بل کر کر ناہوگی ۔ اگر ان کو امن کے لیے حکم دیا جائے گا ( بیخی بہودیوں کو ) تو ان کو امن کے ساتھ رہنا ہوگا ۔ اور یہودی بھی مسلمانوں کو امن کے تلقین کر سکتے ہیں ۔ لیکن جہاد کے سلسلہ میں وہ مسلمانوں کو نہیں روک سکتے ۔ اس بر کسی کو وہ کچے کر ناہوگا جو اس کے لئے لازم قرار دے دیا گیا ہے ۔ خاص کر قبیلہ اوس کے حلیف یہودیوں کو یہ امید رکھنا چاہئے کہ اگر وہ ٹھیک رہیں تو وہ مسلمانوں سے بڑی امیدیں وابستہ رکھ سکتے ہیں

۳۷۔ ہم بھر دہراتے ہیں کہ وفاداری سے غداری کا قلع قمع کیا جاسکتا ہے ۔اور ہرا مک کو اس کا حق ملے گا۔اللہ تعالیٰ اس میں آق کو منظور فرماتے ہے۔ہاں البتہ یہ قرطاس شرپسند اور قتنہ کرنے والوں کو کوئی حفاظت نہ دے گا۔

سے ہو آدمی باہر جاکر حکم کے مطابق لڑائی کے لیے نکلتا ہے۔ یاجوامن کے ساتھ مدینے منورہ میں بیٹھار ہتا ہے اس کو کسی قسم کا

کوئی فکر نہیں کرنا چاہیے جب تک وہ قتنہ اور شرپیندی سے بازرہ تا ہے اللہ تعالیٰ صالح لو گون اور اللہ سے ڈرنے والوں کی حفاظت کرتا ہے۔اور محمدُ اللہ کے رسول ہیں۔

تبصرہ و جائزہ دورہ کا دورہ ساور پانی کا پانی سید عاجزا سے دعوے تو نہیں کر تا ہے کہ یہ سب میثاق کا لفظی ترجمہ ہے۔ کہ

کی کتابوں سے استفادہ کر ناپڑا۔ اور ذو معنی الفاظ کے ایک ہے زیادہ معنی لکھے۔ کچہ دہرائی بھی ہے۔ علاوہ ازیں ادب کو ملحوظ رکھتے حضور یا حضور پاک کے الفاظ بھی اس عاجز کے ہیں۔ لیکن انشا، النہ قار ئین کسی ایک شق کو دوسری کا تضاد نہ کہہ سکیں گے ، کہ بڑی محنت سے صحح بیٹاق کو پیش کیا جارہا ہے۔ کچہ مورضین نے البتہ اس کو عہد نامہ کانام دیا یا عہد وپیمان وغیرہ کہا۔ اس عاجز کے یہ میٹاق ہے اور حضور پاک کی طرف ہے ہے ۔ عہد نامہ بھی ہے ۔ ذمہ داریاں اور حقوق بھی ہیں اور احکام بھی ہیں ۔ ایک لئے یہ میٹاق ہے اور حضور پاک کی طرف ہے ہے ۔ عہد نامہ بھی ہے ۔ ذمہ داریاں اور حقوق بھی ہیں اور احکام بھی ہیں ۔ ایک ایک شق کے الفاظ پر کئی مضمون لکھے جاسکتے ہیں ۔ اور فلسفہ اور نظریہ ہے مثال ہے ۔ شرپسند کو امن دینے والے کو قتل ہے بھی بڑا ہم قرار دیا کہ ایسے جرم کیلئے نہ تو ہے یہ قران پاک اور احادیث مبار کہ کی مدد ہے ایسا اختلاف ختم کیا جائے ۔ یہ بیٹاق النہ تعالیٰ نے بعث رحمت ہے " سمباں حکم ہے قرآن پاک اور احادیث مبار کہ کی مدد ہے ایسا اختلاف ختم کیا جائے ۔ یہ بیٹاق النہ تعالیٰ نے منظور کیا ۔ اور عورت کی حفاظت پر بھی ذراوحیان دیں ۔ اب یہ موجیں کہ اس سال کے شروع میں اس عاجز کی احتماع بر بمارے مسریم کورٹ نے یہ تسلیم کرلیا ہے اور فیصلہ دے دیا ہے کہ قادیا نیت کوئی خدہب نہیں اور وہ اسلام پر " ڈاک " مار نے ک تجویز سے بات قدیا نیوں کا اجتماع ہی ایک شریندوں کو کیوں امان دیتے ہیں اور جو لوگ بناتے ہیں ۔ اس سے بڑھ کر شریندی کیا ہوگی ۔ تو بھلا ہم قوم کے طور پر ان قادیا نی شریندوں کو کیوں امان دیتے ہیں اور جو لوگ ان کی معاشر تی بائیات نہیں گرے کیا وہ مسلمان ہیں "

یں میں مرب ہے۔ یہ حضور پاک کی سنت، نہ کہ ہمارے علما کے بائیس نکات یا قرار داد مقاصد ۔ پاکستان میں ہمیں پہلے دن ہے اس سیاق کو جاری و ساری کرنے کی ضرورت تھی ۔ کہ عاکم وقت اولی الامر کی طرح حکومت سنجال کر ہمیں اللہ کی فوج بنا دیتا ۔ بہرحال اس میثاق کے ذریعہ ہمارے آق نے ایک سیاسی عاکم کی طرح مد سنے منورہ کا انتظام سنجال لیا ۔ یہودی بھی اس میثاق میں ہوا سیال سے ۔ انہوں نے جب میثاق کی خلاف ورزی کی تو نتیجہ بھی بھگت لیا۔ ہراکی کی کہانی باری باری آئے گی۔ اس میثاق میں ہوا سبق یہ ہے کہ اسلامی فلسفہ حیات کے حمت ہم سب اللہ تعالیٰ کے سپاہی ہیں ۔ کہ میثاق کے لفظ سے عسکری یا فوجی بن کا مظاہرہ ہوتا ہے ۔ اور اسلام اللہ کی آمریت ہے ۔ میہاں پر نہ لوگوں کو اللہ کا شرکی بنا یا جاتا ہے نہ وطن کی پوجا کی جاتی ہے ۔ سبہاں وحدت مفور پاک کی غلامی اختیار کی جاتی ہے: ۔

بازو تیرا توحید کی قوت ہے قوی ہے اسلام تیرا دلیں ہے تو مصطفوی ہے (اقبال)
وشمن کے ارادوں کا جائزہ بیعت عقبہ ثانی میں دافع ہو چاتھا کہ فوری دشمن کفار کمہ تھے۔اس سے حضور پاک نے
فوجی حکمت عملی متعین کرنے کے لئے ایک طرف اپن طاقت کو برھایا جس کا ذکر ہو چاہے تو دوسری طرف دشمن کی تعداد ادر
ارادوں کا جائزہ لینا بھی ضروری تھا۔ حضور پاک کو معلوم تھا کہ قبائلی جمہوریت کی دجہ سب عرب قبائل جلدی جلدی اکشے
ہوکر مدسنے منورہ پر حملہ آدر نہ ہو سکیں گے ۔دوم کفار مکہ شروع میں کسی ایسے اتحاد کی کو شش بھی نہ کریں گے ، کہ مدسنے منورہ
والوں کی تعداد کفار قریش کے مقابلہ میں کم تھی۔ادران کا خیال ہوگا کہ وہ مدسنے منورہ کو کسی وقت تاخت و تاراج کر سکیں گے۔

سوم کفار قریش جلدی میں ضرور تھے۔لیکن وہ مدینہ منورہ پرجلد حملہ کرے سارے پٹرب کے گردونواح کو اپنا دشمن بھی نہ بنانا چاہیں گے۔کہ الیے حملہ کی صورت میں پٹرب کی تمام آبادی اور نزد کی کے قبائل ضرور مل کر مقابلہ کرتے۔تو کفار مکہ نے پٹرب میں اپنے علیف یا ہمدرد مکاش کرنے شروع کر دیئے۔

قرلیش کا عبداللہ بن ابی کو خط سارے عرب میں مشہور ہو گیاتھا کہ یٹرب کے قبیلہ اوس اور خزرج عبداللہ بن ابی کو اپنا بادشاہ بنا رہے ہیں ۔ اور وہ تاجوشی کی تیاریوں میں مصروف تھا، کہ عالات تبدیل ہوگئے ۔ کہ اوس اور خزرج کے کافی لوگ نہ صرف مسلمان ہوگئے بلکہ بیعت عقبہ ثانی کے تحت انہوں نے حضور پاک کو اپنا رہمنا تسلیم کرلیا۔ اب اس سارے معاملہ میں عبداللہ ایک زخی سانپ کی طرح تھا اور اس کو سمجھ نہیں آرہاتھا کہ وہ کیا کر ہے۔ قریش نے اس کا فائدہ اٹھانے کے لئے اور عبداللہ کو سرداری کی شہد دے کر اس کو ایک خط لکھ دیا۔ مختر طور پر اس خط کے نفاظ یہ تھے کہ:۔

" تم نے ہمارے آدمیوں کو اپنے ہاں پناہ دی ہے۔ ہم خدا کی قسم کھاتے ہیں کہ یا تو تم لوگ ان کو قتل کر ڈالو یا یرب سے نکال دو در نہ ہم سب لوگ تم پر حملہ کر دیں گے۔ اور تم کو فغا کر کے جہاری عور توں پر تھرف کریں گے۔ "۔ حضور پاک کو اس خط کا پتہ علا تو آپ خود عبداللہ بن ابی کے پاس تشریف لے گئے۔ اور اس کو شیہہ کی کہ وہ مدینہ مفورہ میں خانہ جنگی سے گریز کر سے اور تم کلات کو قریش کا بہی مطلب ہے ۔ کہ تم اور ہمارے وفاوار لوگ ایک دوسرے کے سابقہ لڑ کر کمزور ہوجائیں ۔ حمیداللہ بن ابی معاملات کو کچھ سمجھ گیا۔ اور اس کو معلوم تھا کہ اس کے وفاوار لوگ زیادہ نہیں ۔ اس لئے اس نے قریش کے خط کا کوئی اثر نہ لیا۔ قریش کا خط بظاہر جنگ کی دھمکی تھی ۔ لیکن حضور پاک ان کے ارادوں کو سمجھ گئے تھے۔ تو عبداللہ ہے مل کر قریش کی شرارت کو ختم کر دیا۔ انہی دنوں جناب سعڈ بن معاذ، عمرہ کے کہ کمرمہ گئے تو اپنے پرانے دوست امیہ بن خلف کے ہاں قیام کیا۔ ابو جہل نے ان کو دیکھ لیا اور کہا " اگر تم امیہ کے سابھ نہ ہوتے تو نج کر واپس یڑب نہ جاسکتے ۔ اور آئندہ تم خانہ کھبہ نہ آسکو گئے " جتاب سعڈ نے دوست امیہ بن خانہ کھبہ نہ آسکو گئے " جتاب سعڈ نے دوست امیہ بن خانہ کھبہ نہ آسکو گئے " جتاب سعڈ نے دوست امیہ بن خالہ کوئی آگر تم امیہ کے سابھ نہ ہوتے تو نج کر واپس یڑب نہ جاسکتے ۔ اور آئندہ تم خانہ کھبہ نہ آسکو گئے " جتاب سعڈ نے دوست امیہ بن خانہ کھبہ نہ آسکو گئے " جتاب سعڈ نے دوست امیہ بن خانہ کھبہ نہ آسکو گئے " جتاب سعڈ نے دوست امیہ بن خانہ کھبہ نہ آسکو گئے " جتاب سعڈ نے دوست امیہ بن خانہ کھبہ نہ آسکو گئے " جتاب سعڈ نے دوست امیہ کہ برا گئے تھر ان کہ " اگر تم نے ہمارا راستہ روکا تو ہم تمہارا شام جانے کاراستہ روک لیں گئے ۔ "

یہ دو واقعات آئدہ ہونے والے حالات پر روشیٰ ڈال سیکتے ہیں ۔ کہ فریقین میں لڑائی کسی وقت بھی چوسکتی تھی ۔
کفار قریش نے مدینہ منورہ کے بہودیوں ۔ خاص کر کعب بن اشرف، عبداللہ بن ابی جسیے منافقوں اور مدینہ منورہ کے بزد کر دیں گے۔
والے قبائل کے سابق رابطہ رکھاہوا تھا۔ اور بجر پور تیاری کر رہے تھے کہ کسی وقت مہاج بن اور انصار کو تباہ و برباد کر دیں گے۔
فرق صرف یہ تھا کہ ابو جہل اور اس کے حواری جلدی میں تھے۔ لیکن عتبہ بن ربیعہ التوا چاہتا تھا۔ قار مین چھٹے باب میں قبائل کی ذمہ داریوں پر نگاہ کریں اور حالات کاجائزہ لیں تو یہ ظاہر ہوگا کہ کفار قریش قبائل بھی اب بہلی حالت میں نہ تھے۔ اور وہاں پر بھی کیسے فت فیصلہ مشکل تھا۔ لیکن اگر کوئی بہانہ مل جاتا کہ قریش کی عرب کا سوال ہے تو عتبہ کو تو ہر حالت میں اہم کر دار اوا کر نا ہوتا تھا کہ وہ سپہ سالار تھا۔ حضور پاک ان تیام بہلوؤں کاجائزہ لئے ہوئے تھے اور اپن طاقت جس کا پہلے ذکر کیا گیا ہے اس کو مدنظر رکھتے ہوئے انہوں نے ایک فوجی حکمت عملی وضع کی۔

حصنور پیاک می فوجی حکمت عملی پیاسٹر پینیجی ساتھ نقشہ جہارم ہے، اس کو ایک نظر دیکھنے سے حضور پاک کی ساری فوجی حکمت عملی بچھ میں آجاتی ہے۔ بتلگ بدرجس کو حق کا پہلا معرکہ کہا جاتا ہے دراصل اسلام کا نواں بتنگی معرکہ ہے۔ اس سے پہلے مدینہ منورہ سے ڈیڑھ سال کے عرصہ میں آھے بتنگی مہمات خہور پذیرہ و میں ہمارے اس زمانے کے مورخ اور اسلام اسلام مغرب سے ایسے مرعوب ہوئے ہیں کہ ان کو ہروقت ڈرنگنا رہتا ہے کہ اہل مغرب سے ایسے مرعوب ہوئے ہیں کہ ان کو ہروقت ڈرنگنا رہتا ہے کہ اہل مغرب کہیں ان کو "بتگی " نہ کہد ویں ۔ اس لئے ہر بتنگ سے پہلے وہ ہزاروں" مجبوریوں "کی آزلیتے ہیں ۔ اور بتنگ کو کبھی" مصلحانہ "بناتے ہیں اور کبھی" مدافعانہ " اور ان میں مولانا شکلی" سید سلیمان ندوی اور مولانا مو دودی شامل ہیں ۔ اس لئے ہی عاجز سب حکیلے یہ پہلو باور کر اناچا ہے گا کہ وس سالہ مدنی زندگی میں بھارے آقائے ستائیس بتنگوں اور فوجی مہمات میں ازخو دسپ سالار کے طور پر کام کر کے فن سپ گری پر عسلری قوت بنا دیا ۔ یہ عاجزان پچائو میں بتنگوں کے دو مرب سپ سالاروں کے ناتھت نظر بھی کر کہ کوئی شک ند رہ سے مسکری قوت بنا دیا ۔ یہ عاجزان پچائو میں بتنگوں کے اور مہمات کو نمبر شمار دے کر اس کتاب کا صحہ بنارہا ہے کہ کوئی شک ند رہ سے مسکری قوت بنا دیا ۔ یہ عاجزان پچائو میں بتب بسی ہمات ظہور پذیرہ و نیں ۔ ان میں سے اکثر مہمات پر ہفتہ یا دس تو خور و مرب کو میں ۔ ان میں سے اکثر مہمات پر ہفتہ یا دس تو خور و مرب کی منظوں یا اور اگر اور طور کا کا حکم نی مقورہ و کی تو و مرب کی منظوں یا اس کی اور آپ کی منظوں یا کہ منظوں کا کہ منظور پاک تا ور آپ کی وردت بھی ہوتی ہے ۔ اورجو لوگ فوجی ذمن رکھتے ہیں وہ آسانی سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضور پاک اور آپ کی وفقائے سال میں آدھے سے زیادہ وقت " نیا تنہ و " کے نیچ گز ادا اور اقت صاصل کی ۔ کہ ضعیف کا اس دیا میں گزارہ نہیں ۔ ۔

تقریر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے ہے جرم ضعینی کی سزا مرگ مفاجات (اقبال) حفاظ حفاظ حفاظ اور مخبری پتانچ حضور پاک نے حفظ باتقدم کے طور پر معجد نبوی اور اپنی رہائش گاہ کے نزدیک اصحاب صفہ کو اس لئے خمبرایا کہ وہ آپ کی حفاظت بھی کرتے تھے ۔ حضور پاک نے سابق ہی یہ عکم دیا کہ مسلمان رات کو ہمتیار بند ہو کر سویا کریں ۔ اس کے علاوہ ہرہ داری کا بندوبست کیا ۔ اور جگہ جگہ مخبرر کھے ، جو ہر شکیہ آدمی پر کڑی مسلمان رات کو ہمتیار بند ہو کر سویا کریں ۔ اس کے علاوہ ہرہ داری کا بندوبست کیا ۔ اور جگہ جگہ مخبرر کھے ، جو ہر شکیہ آدمی پر کڑی نگاہ رکھتے تھے ۔ ہمرہ دینے کا سنسلہ میں خود حضرت سعد بن ابی وقاص راوی ہیں کہ یہ ذمہ داری انہوں نے ازخو و کئی دفعہ نجائی ۔ یہ تو مدینہ منورہ کا تھا۔ ہیرونی دفاع کے کئے کہ وہ مسلمانوں کے وفادار رہیں گے ۔ ان میں خاص کر جہنیہ کا گشت کرتے تھے ۔ اور نزد کی قبائل کے سابھ معائد ہے کئے کہ وہ مسلمانوں کے وفادار رہیں گے ۔ ان میں خاص کر جہنیہ کا قبید تا بل ذکر ہے جو مدینہ منورہ سے چند میل کے فاصلہ پر کو ہستانی علاقوں میں دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔

اگریے عاجزاہیے "مجبور، مرعوب، امن پینداور اسلام پیندے " دانشوروں کے بیا نات اور تبھروں کورد کرنے یا اس سلسلہ میں جائزے پیش کرنے لگ گیاتو یہ کتاب ان کی "لاعلمی " دور کرنے کی باتوں سے بھرجائے گی ۔لیکن ایک بیان رو کرنے کی اشد ضرورت ہے ۔یہ "امن پیندے " کہتے ہیں کہ اسلام میں بالکل جنگ کی اجازت نہ تھی ۔اور لڑائی تو تب شروع کی گئ جب سورة بقرہ



میں لڑنے کی اجازت ملی کہ " اللہ تعالی کی راہ میں آن لو گوں ہے لڑوجو تم ہے لڑتے ہیں " ۔اس عاجز کا اس بیان کے ساتھ ہر گز اتفاق نہیں ۔شان نزول کے تحت سورہ بقرہ کی یہ آیات سرت البحر، رابعہ کی مہم اور حرار کی مہمات وغیرہ جن کا آگے ذکر آنے والا ہے ان سے بعد میں اتریں ۔ اور یہ آیات اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کی جسکی کاروائیوں کو اور زیادہ واضح کرتی ہیں بعنی مسلمانوں کے ان عملوں کو تقویت دیتی ہیں ۔اس عاجزنے واضح کر دیا ہے کہ جتگ کا فیصلہ بیعت عقبہ ثانی میں ہو گیا تھا۔جو فرق تھاوہ بیثاق مدینے نے نکال دیااس لیے جب واقعات اس عاجز کے جائزوں کے ثبوت میں جاتے ہیں تو اس سلسلہ میں مزید بحث فضول ہے ۔ اور جنگ و جہاد کو ظالمانہ عمل کہنے یالزائی کے مناظر کو بھیانک بیاں کر کے ہمارے دانشوروں اور کچھ علما، نے قوم کو بے غرت اور ذلیل کر دیا ہے ۔ کاش ایک ارب کی بجائے ہم صرف ایک کروڑ ہوتے ۔ لیکن ہوتے غیرت مند ۔ یہ عاجزاس جائزے اور اپنے ہرجائزے کو قرآن پاک اور سنت نبوی کے واقعات کے تالع کر رہا ہے ساور میری ذاتی رائے صفر کے برابرہے۔ متحرک طمرز جنگ 💎 حضوریاک نے مدینہ منورہ کے اندرونی اور بیرونی دفاع کے علاوہ ایک اور فوجی حکمت عملی بھی متعین فرمائی کہ وہ متحرک طرز جنگ (Mobile Warfare) کواپنائیں گے۔کہ جب نفری کم ہو تو یہ بہترین طریقہ جنگ ہے لین اس کے لئے بہت محنت اور جسمانی معنبوطی کی ضرورت ہے۔اس کے علاوہ جنگی منطق کی بھی ضرورت ہے۔اور حضور پاک نے ان سب پہلوؤں پرخاص توجہ دی۔ تفصیل ساتھ ساتھ آئے گی سیورپ میں اٹھارویں صدی میں جرمنی کے فریڈرک اعظم نے جب مسلمانوں کی نماز اور دیگر جنگی چالوں کے مطالعہ سے بعد موجودہ فوجی ڈرل کو اپنایا ، تو سائقہ اس طرز جنگ کو تدبیراتی (Tactical Doctrine) کے طور پر بھی اپنایا ۔ کلاسوٹراس سلسلہ میں فریڈرک کو بڑی داد دیتا ہے ۔ کلاسوٹرجو غیر متعصب اور غیرجا نبدار قسم کا فوجی ماہر ماناجا آ ہے وہ بھی یہ ذکر نہیں کر تا کہ انہوں نے سب کچھ مسلمانوں سے سیکھا۔لینے تو خیرولیے بھی امن بسندی کی لوریاں دے کر ہمیں بے جُان کررہے ہیں الیکن یو رہین دانشورجو بڑے محق بنے مچرتے ہیں ان میں سے کبھی کسی نے یہ نہیں تسلیم کیا کہ مسلمان ہی اس طریقہ جنگ کے بانی ہیں: -

فقط اسلام سے یورپ کو اگر کد ہے تو خیر دوسرا نام اس دین کا ہے فقر غیور (اقبال)

زمین کے مطالعہ اور استعمال کو اس طرز جنگ میں اہم حیثیت حاصل ہے ۔ ہلکے پھلکے دستے حرکت میں رہتے ہیں ۔ بڑے

دستے دراصل متح کہ ہوتے ہیں ۔ جب داؤرگادشمن پر جھپٹا مارا یا گھات رگائی ۔ اگر کسی جنگ میں دشمن کی طاقت زیادہ نظر آئی اور

جنگ ناگزیر ہوگئ تو اپن حیٰ ہوئی زمین پر متح ک دفاع (Mobile Defence) اختیار کیا۔ اگر دشمن پر کامیا بی حاصل ہوگئ

تو بہتر ، اگر حالات خراب ہونے لگے تو بردقت وہاں سے طریقے کے ساتھ اٹھ کر کسی اور جگہ دفاعی پوزیشن اختیار کرلیا۔ زمین کے

علادہ موقع اور محل کے استعمال میں الیماربط ضروری ہوتا ہے کہ اپنا کم سے کم نقصان ہواور دشمن کا زیادہ سے زیادہ نقصان ہو۔

ریگستان یا کھلا علاقہ اس طرز جنگ کے لئے نہایت ہی موزوں ہے ۔ حضور پاک کے صحابہ کرام نے بھی یہی طرز جنگ اپنا یا۔

بتنگ سلاسل ، ابتادین اور پرموک میں یہی طریقہ جنگ بڑی سطح پر استعمال کیا گیا اور مسلمان متح ک دہے۔ دراصل اسلام ازخود

کی متحرک نظریہ ہے کہ اہل اسلام کاقافلہ صراط مستقیم پر رواں دواں ہے۔ نماز میں حرکت ، زکوۃ میں مال کی حرکت ، قربانی میں گوشت کی حرکت اور حج میں پوری قوم کی اکٹھی حرکت۔

معملی کاروائیاں اس فوجی حکمت عملی کے تحت جسیا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے حضور پاک نے بجرت سے لے کر بحثگ بدر تک آھ فوجی کاروائیاں کیں ۔ جن کو نقشہ جہار م پر دکھایا گیا ہے ۔ نقشہ اور واقعات کے مطابعہ سے ظاہر ہوگا کہ دشمن کو مدنیہ منورہ سے دورر کھا گیا۔اوں میں کی کو متحرک طرز بحثگ اپنا کر دشمن کے سابھ تو ازن پیدا کیا گیا۔ان آٹھ مہمات کی تفصیل ہے ہے۔

ا۔ سمرستیز البحریا بحرکی مہم (رمضان کیم بجری) ۔ یہ اسلام کی پہلی جنگی کاروائی ہے۔ حضور پاک کو مدینہ منورہ میں آئے ہوئے چھے ماہ گزرے تھے کہ ابو جہل کفار مکہ کے دویا تین سو کے نشکر کے ساتھ مکہ مکر مہ سے ملک شام کی طرف راستے کی دیکھ بھال کے لئے نکلا۔ مقصدیہ تھا کہ بحمیرہ قلزم کے کنارے کنارے چلتارہے ،اور دیکھے کہ مسلمان کتنے چو کئے ہیں۔ اور اگر موقع لیے تو ان پر کوئی دھاواکرے یا شبخون مارے۔ حضور پاک کو مخروں نے اطلاع دے دی اور حضور پاک نے جناب امیر جمزہ کو اپنے بیس پاپچاس مجاہدین کے ساتھ مدینہ منورہ سے باہر بھیجا کہ ابو جہل پر نگاہ رکھیں کہ اس کے کیاارادے ہیں۔

فصنول اختمالات اکثرراوی یہاں ایک فضول اختمان کے عکر میں پڑجاتے ہیں۔ کچھ کا خیال ہے کہ اس نشکر میں سب مہاجرین تھے۔ اور کسی کا خیال ہے کہ آدھے مہاجر تھے اور آدھے انصار ۔ اور آبکل کے مورخ اس خیال کے حامی ہوگئے ہیں کہ سب مہاجرتھے ۔ کہ انصار تو صرف مد سنے منورہ کے دفاع کے ذمہ دارتھے اور باہر جاکر گشتی کاموں کی ذمہ داری انصار پر نہ تھی ۔ یہ بہت ہی فضول جائزہ تھا۔ اصل بات یہ تھی کہ شروع شروع میں حضور پاک گشتی دستوں اور نشکروں میں زیادہ تر مہاجرین کو بہت ہی فضول جائزہ تھا۔ اصل بات یہ تھی کہ شروع شروع میں حضور پاک گشتی دستوں اور اسٹکروں میں زیادہ تر مہاجرین کو بھیجتے تھے کہ وہ لوگ علاقے اور زمین کی دیکھ بھال کرلیں ۔ انصار میں ہے ایک دوصحابر بہنائی کے لئے ساتھ ہوتے تھے ۔ یار لوگوں کو کوئی بات مل جائے ہیں اختمان ڈھو نڈنے میں دیر نہیں لگاتے ۔ اس عاجزنے بیعت عقبہ ثانی کے الفاظ اور میثاق مد سنے کی شقوں کو اس لئے تفصیل سے بیان کیا ہے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوجائے ۔ انصار مدینے نے حضور پاک کو ان معامدوں کے تحت اپنا روحانی پیشوا اور سیاس امیر تسلیم کرلیا تو بات ادھر ختم ہوجاتی ہے ۔ اس مہم میں ممکن ہے کہ تعیں مہاج ہوں اور بیس انصار ہوں ۔ تو تیس ادر پچاس والاا ختمان بھی پہاں ختم ہوجاتی ہے ۔ اس مہم میں ممکن ہے کہ تعیں مہاج ہوں اور بیس انصار ہوں ۔ تو تیس ادر پچاس والاا ختمان بھی پہاں ختم ہوجاتی ہے۔

جناب حمزہ نظے اور چو کلہ آپ کی نفری مقابلنا کم تھی اس لئے آپ نے ابو جہل کے نشکروں کی حرکتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک جگہ گھات لگائی ۔ لیکن حجرب ہونے سیلے قبیلہ جہینہ کے مجدی بن عمرو کو حالات کا پتہ چل گیا۔ وہ کفار مکہ اور مسلمانوں یعنی دونوں فریقین کے سابھ معائدہ امن کئے ہوئے تھا۔ اور یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کاعلاقہ میدان جنگ ہے۔ اس نے بچے بچاؤکیا اور ابو جہل کو مکہ مکر مہ جانے کے لئے مجبور کر دیا۔ جس کے بعد جناب حمزہ بھی مدینہ منورہ واپس علی گئے۔ اس کے بعد کفار مکہ کو مدینہ منورہ کے اتنا نزد مک آنے کی ہمت نہ ہوئی۔ ان کو پتہ چل گیا کہ مسلمان چو کئے تھے اور ان کو مسلمانوں کے عرم کی بھی خر

تھی: •

شعلہ بن کر پھونک دے خاشاک غیر اللہ کو خوف باطل کیا! کہ ہے غارت کر باطل بھی تو (اقبالؒ) مہم کی اہمیت اس مہم کے لئے حضور پاک نے جناب امیر جزہؓ کو ایک جھنڈا عطافر مایا جس کارنگ سفید تھا اور اس لشکر میں جتاب ابو مرثمؓ بن حصین کو یہ جھنڈا اٹھانے کی سعادت نصیب ہوئی ۔ جناب حزہؓ شاعرتھے اور انہوں نے اس مہم کے بارے میں جتاب ابو مرثمؓ بن حصین کو یہ جھنڈا اٹھانے کی سعادت نصیب ہوئی ۔ جناب حزہؓ شاعرتھے اور انہوں نے اس مہم کے بارے الکہ کمی چوڑی نظم کہہ دی جس کے چندا شعار پیش کئے جاتے ہیں ۔ (لینی ان کا مفہوم بیان کیا جارہا ہے)

"وہ سب جنہوں نے خواہ مخواہ ہمیں تنگ کیا،اور ہم پر ظلم کیا،انہوں نے کبھی یہ نہ سوچا کہ ہم نے تو ان پر کوئی تملہ نہیں کیا۔ہم تو صرف انصاف اور سچائی کو چاہتے ہیں ۔اور اللہ تعالیٰ کے راستے پرچلنے کی دعوت دیتے ہیں ۔اور یہ لوگ اس کو مذاق سمجھتے ہیں ۔اب ساب میں ان پرجوابی مملہ کے لئے تیار ہوں ۔ کہ ہمارے پیغمر نے ہمیں الیما حکم دیا ہے ۔اور الیے جھنڈے کے تحت جو اس سے وہلے کسی کو عطا نہیں ہوا۔اور ہمارے پیغمر نے مجھے جنگی کاروائی کے لئے جھیجا ہے۔۔۔۔

تبصرہ یہ اور اس قسم کی بے شمار نظمیں ہماری پرانی تاریخوں خاص کر ابن اسحاق میں موجو دہیں ۔افسوس کہ ہمارے شاعریا
ادیب کبھی ادھر دھیان نہیں دیتے ۔ کہ ان نظموں کو اردو شعروں میں ڈھال کر قوم میں عذبہ جہاد پیدا کریں ۔دوم ان نظموں میں
تاریخ کا بیان بھی ہے مثلاً بھی ابھی ذکر ہوا کہ ہمارے علمایا "امن پسندے " دانشور کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ہمنچنے کے ایک
سال بعد جب وہی نازل ہوئی تو تب جتگ کی اجازت ملی ۔یہ عاجز اپنے جائزہ میں اس رائے کو رد کر چکا ہے ۔ اب جتاب حزق جو
ہجرت کے چھ ماہ بعد لشکر لے کر باہر نگلے وہ کہتے ہیں کہ وہ جو ابی حملہ اور جنگی کاروائی کے لئے گئے۔ہمارے یہ "امن پسندے " کہیں
گے ۔ ہاں! ہاں! یہ مدافعانہ کاروائی تھی ۔ لیکن یہ نہ سوچیں گے کہ مدینہ منورہ سے باہر تقریباً پچاس میل دور گھات لگائی کتن
مدافعانہ کاروائی ہے ۔ یہ لوگ کسی سوچی تھی سازش کے نتیجہ کے طور پر ہمیں خصی کرنا چاہتے ہیں ۔ اور یہ عاجز ان لوگوں کے
مدافعانہ کاروائی ہے ۔ یہ لوگ کسی سوچی تھی سازش کے نتیجہ کے طور پر ہمیں خصی کرنا چاہتے ہیں ۔ اور یہ عاجز ان لوگوں کے

بے چارے کے حق ہے یہی سب سے بڑا ظلم برے پر اگر فاش کریں قاعدہ شیر (اقبال ) اسلام کی دوسری جنگی کاروائی ہے۔ کفار کھ، مدینہ منورہ کے نزدیک اس طرح آتے رہتے اور ان پر صرف نظر رکھنے سے معاملات بالکل دفاعی صورت وشکل اختیار کرجاتے ۔ اس لئے حضور پاک نے پہلی کاروائی کے بعد جو دوسری کاروائی کی وہ کمہ مکرمہ کی طرف ایک گشتی کاروائی تھی جو فظرت میں جارحانہ تھی ۔ لیکن کسی تملہ وغیرہ کی اجازت نہ تھی ۔ اس کے لئے حضور پاک نے جتاب عبیدہ بن عارث کو ساتھ یاائی سواروں کے ہمراہ مدینہ مغورہ اور مکہ مکر مہ کے درمیانی علاقہ میں دیکھ بھال کے لئے جھیجا۔ جتاب عبیدہ کے باپ حارث، حضور پاک کے دادا جتاب عبدالمطلب کے جھیرے بھائی تھے اور جتاب میں ذکر ہو چکا ہے اپن اولاد کو بنوہاشم کا حصہ بنا دیا۔ جتاب باشم کے بھائی المطلب کے بیٹے تھے۔ جنہوں نے جسیسا کہ چو تھے باب میں ذکر ہو چکا ہے اپن اولاد کو بنوہاشم کا حصہ بنا دیا۔ اس لئے جتاب عبیدہ بھی حضور پاک کے رشتہ کے لحاظ سے جنا تھے ۔ اس مہم کابڑا مقصد یہ تھا کہ دشمن کو بتا دیا جائے کہ اگر تم

ہمارے علاقے کی دیکھ بھال کر سکتے ہو تو ہم بھی حہارے گھر آکر حہارا کوئی نقصان کر سکتے ہیں۔ دوسرا مقصد زمین اور علاقے کا مطالعہ تھا۔ اور مہم میں زیادہ تعداد مہاجرین کی تھی ہے تدانصار صرف رہمنائی کے لئے تھے تو مورخین کو موقع مل گیا کہ کہ لکھیں کہ انصار اپنے گھروں سے اتنادور کسی مہم پرجانے کو تیاریہ تھے (نعوذ باللہ)۔ پس موقع لئے کہ قوم میں تفرقہ ڈالیں۔

بہر حال دشمن بھی خاموش نہ تھا۔ کہ ایک بلکہ کا دو سوکا نظر کسی دیکھ بھال یا گفتی کا روائی کے لئے نظا ہوا تھا۔
جن کی کمانڈ ابو سفیان یا عکر مد بن ابو جہل میں ہے ایک کر رہا تھا۔ مسلمانوں کو تھلے کا حکم نہ تھا۔ ایک بلکہ ویک کر بیٹھ گئے۔ قریش کفار کا لشکر مسلمانوں کی اتنی دور موجو دگی کے بارے سورج ہی نہ سکتا تھا کہ ایک بلکہ وہ مسلمانوں کے نزد یک ہوئے تو جتاب سعڈ بن ابی وقاص جو لشکر میں تھے انہوں نے ایک تر چاد یا۔ قریش کفار میں کچھ بھگد ڈرج گئی۔ ان کے لشکر میں دو مسلمان بھی تھے اور ابھی ابھی بیان ہوا ہے کہ بجوری سے تحت کہ کمرمہ کے مقیم لوگوں کو قریش کہ کی ہر کاروائی پینی میں دو مسلمان بھی تھے اور ابھی ابھی بیان ہوا ہے کہ بجوری سے تحت کہ کمرمہ کے مقیم لوگوں کو قریش کہ کی ہر کاروائی پینی مہمات اور بھگوں میں شرکک ہونا پڑتا تھا۔ چانون مسلمانوں سے ساتھ بل کے ۔ ان میں ایک بعناب عتب بن عزوان تھے جو اولین مسلمانوں سے تھے اور صبٹہ کی طرف بجرت بھی کی ۔ آپ نے بعد میں اسلام کینی خدمت کی اور حضرت عرب نیون اسلام الانے کے علاوہ صبٹہ کی طرف بجرت بھی کر خوالین اسلام الانے کے علاوہ صبٹہ کی طرف بجرت بھی کر علی بیاب میں بھی بیتگ بدر کی مشاورت میں آپ ابھ کر دار ادا کریں گئے۔ آپ کا علاوہ صبٹہ کی طرف بجرت بھی کر علی بیاب میں بھی بیت بدر کی مشاورت میں آپ ابھی کر دار ادا کریں گئے۔ آپ کا میں احکام نازل ہوئے کہ لوگوں کو ان کے اپنی ناموں سے پکاراجائے تو پھر آپ اپنے باپ کی نام سے مقداڈ بن الاسو دیوں میں تی بیک سے احکام کی تو تھر آپ بیا سے کہ دو میں بھیک نے دو تران پاک کے احکام کی تو تھی تھیں بھیک نے تھیں کرے گئے۔ وی تھیاں بھیک نے دور آن پاک کے احکام کی تحت کوئی تھیاں پھیک نے۔

مہم کے نمان کو اور بحناب عبدیدہ کا نشرف اس مہم نے قریش کو حیران کردیا کہ مسلمان اسنے دور تک آکر ان کے خلاف کوئی کاروائی کر سکتے ہیں۔ اور ان کے تجارتی قافلوں کی اب تحت حفاظت کی ضرورت ہوگی۔ قریش کفار کا گزارہ ہی تجارت پر تھا۔ تو اب ان کی طاقت سے گئ کہ جو قافلہ تجارت کے لئے جا آا نہیں سابھ کافی نفری اس قافلہ کی حفاظت کے لئے بھی بھیجتا پڑتی ۔ مسلمانوں اور اہل مد سنے کے لئے الیما کوئی مسئلہ نہ تھا۔ مد سنے منورہ میں زمینداری پر گزارہ تھا اور تجارت زیادہ شمالی علاقوں کے سابھ ہوتی تھی ۔ یا سمندر کے راستے بعیدہ کی بھی اس مہم کے لئے حضور پاک نے جھنڈا عطافر ما یا۔ اور اس کے بعد جو مہم بھی گئ اس کو حضور پاک نے جھنڈا عطافر مایا۔ یا خود نگلے تو لینے لشکر میں کسی کو جھنڈا برواری یا علمرداری کا شرف عطافر مایا۔ بتاب عبیدہ کی اولاد سے کچھ لوگوں نے یہ خیال ظاہر کیا کہ پہلا جھنڈ اجتاب عبیدہ کو عطابوا ادر اس کے بعد یہ رسم کی ہوئی ۔ لیکن بتام پرانی تاریخوں کی تجان بین کی ہے تو پہلے جھنڈ ہے کی سعادت جتاب عبیدہ کو مطابوا ادر اس کے بعد یہ رسم کی ہوئی ۔ لیکن راقم نے نتام پرانی تاریخوں کی تجان بین کی ہے تو پہلے جھنڈ ہے کی سعادت جتاب عبیدہ کو مطابوا کو ہی حاصل ہے۔ جتاب عبیدہ کا محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

البتہ اپنا مقام ہے ۔آپ جنگ بدر میں زخموں کی تاب ندلاکر شہید ہوئے اور صفرا کے قریب دفن ہوئے ۔ جنگ بدر کے کچے سال
بعد حضور پاک کا ان علاقوں سے ایک مہم کے دوران گزر ہوااور وہاں تھوڑا قیام کیا ۔ تو خوشبو کے ساتھ سارا ماحول مہک گیا۔
صحابہ کرامؓ نے اس کو حضور پاک کے بیسنیہ کی خوشبو بچھااور گزارش کی کہ سفر سخت تھااور حضور پاک کابہت زیادہ بیسنیہ بہد رہا
تھا۔ تو حضور پاک نے فرمایا" دراصل بات یہ ہے کہ حق و باطل کے پہلے بڑے معرکہ کے شہید اول جناب عبیدہ بن حارث آپ کو خوش آمدید کہدرہے ہیں "۔یہ ہے شہداکی شان ۔

مرے خاک وخون ہے تو نے یہ جہاں کیا ہے پیدا صلہ شہید کیا ہے ، تب و آب جاودانہ سراقبالی کم مہم ( ذی قعد سکم بحری) یہ اسلام کی تعیری جگی کاروائی ہے ۔ دراصل یہ کاروائی دوسری مہم کی (Follow تھی ۔ یعنی دوسری مہم کے اثرات کو قائم رکھنے کے لئے اس علاقہ میں ایک مہم بھیجی گئی ۔ جس نے حرار کے مقام تک جانا تھا۔ لیکن سفر راستے ہے ہٹ کر کرنا تھا۔ دستہ جھوٹا تھا کہ اس میں کل آفٹہ سوار تھے ۔ جتاب سعد بن ابی وقاص دستے کے امریقے ۔ حضور پاک نے جو جھنڈا عطافر با یااس کارنگ سفید تھا اور جھنڈا اٹھانے کی سعادت جتاب مقداد بن عمرو کی ہوئی ۔ مہم میں بڑا مقصد قریش کفار پریہ ظاہر کرنا تھا کہ مسلمانوں کے جھیٹنے والے دستے دور دور تک علاقوں میں چکر لگاتے رہتے ہیں۔ نقشہ جہارم مقصد قریش کفار پریہ ظاہر کرنا تھا کہ مسلمانوں کے جھیٹنے والے دستے دور دور تک علاقوں میں حکر لگاتے رہتے ہیں۔ نقشہ جہارم ظاہر کرے گا کہ یہ مہم جعد تک گی اور علاقے پر لینے اثرات د کھائے جس کو آجکل کی فوجی زبان میں کو لینے وفاع یا حفاظت کے خاص کو آب کا طہار ہوجائے ۔ کہ وشمن کو لینے وفاع یا حفاظت کے لئے زیادہ اقدام پر مجبور کر دیاجا تا ہے ۔ تو یہ مہم اس لئے لینے مقصد میں کامیاب تھی کہ ان کو ضرورت کے وقت وشمن پر جھیٹنے کی محاصات تھی ۔

جو کبوتر پر جھیٹے میں مزا ہے اے لیر! وہ مزاشاید کبوتر کے ابو میں نہیں (اقبال) میں البواکی میم (صفر دو بجری) یہ اسلام کی چوتھی بنگی کاروائی ہے۔ اب سرکار دوعالم بنفس نفیس مدینہ منورہ سے لگے ۔ الشکر کی تعداو کوئی سو ڈیڑھ سو کے قریب بتائی جاتی ہے ، اور حضور پاک نے مشہور انصار صحابی بحتاب سعد بن عبادہ جن کا بارہ نقیبوں اور آپ کے ہمسایہ کے طور پر ذکر ہو چکا ہے ان کو مدینہ منورہ میں اپنا نائب چھوڑا۔ ہمارے جلد باز اور ایک ایک بات سے غلط اثر لیسے والے اس زمانے کے مورضین کو بچر موقع ل گیا کہ چونکہ مدینہ منورہ میں نیابت انصار کی تھی تو کہہ دیا کہ انصار مدینہ منورہ میں رہ گئے اور لشکر میں صرف مہاجرین تھے نہ یہ دول کہ مہاج ین جنگ بدر میں بجرپور شرکت کرے بھی اپنی نفری ترائی سے اوپر نہ کرسکے ۔ ان کی تعداد سو ڈیڑھ سو کیسے ہوگئ ۔ دراصل الیسی باتوں کے پچھے اہل مغرب اور نماص کر انگریز مفکروں کی سازش ہے کہ کسی طرح ثابت کیا جائے کہ یہ کہ کہ مہاج ین اور کفار قریش کاقبا کئی جھگڑا تھا ۔ غریب لوگ مسلمانوں کے پینمبر کے ساتھ تھے اور سرواران قریش دوسری طرف ۔ انصار ، مہاج ین کو پناہ دے کر حادثاتی طور پر اس جھگڑے ۔ اور فتح کی صورت پینے ہمل مور پہلے ہو گئی ۔ وور رہے ۔ لیکن جب لڑائی ہے فائدہ ہواتو وہ مسلمانوں کے پینمبر کے ساتھ مل گئے ۔ اور فتح کی صورت

کے بعد سارے عرب قبائل مسلمانوں کے پیغمرے جانشینوں کے تحت ایک ہوگئے اور بھوکے عرب دنیا پر چڑھ دوڑے ۔ بالکل اسی طرح جس طرح مجھوکے منگول یا مجموکے یورپین نے کیا۔ یعنی اسلام دین فطرت نہیں ۔ ضرورت اور حالات کی پیداوار ہے ۔ اس ساری سازش کے سرغنہ ایک انگریز مفکر مسٹر آرنلڈ ہو گزرے ہیں ۔اور انسیویں صدی میں اس برصغیر میں رہے ۔ جہاں سرسید اور مولانا شلی جیبے لو گوں نے بھی اس " مشترقین " سے تاثرات لئے ۔ اور وہ کہنا تھا کہ سارا جھگڑا Haves اور Have not ۔ تعنیٰ امیر اور غریب کا ہے۔اس واسطے اسلام کی ساری تاریخ کو اس نے اپنے رنگ میں پلیش کیا اور شوشے چھوڑے ۔ ہمارے جلد باز مورخین نے بے سوچے محجے ایسے "ابوجہلوں" کی باتوں کو بڑا فلسفہ سمجھ لیا۔ادر صحح مان لیا کہ انصار مدینہ شروع شروع میں کسی کشکر میں مدینیہ منورہ سے باہر مذجاتے تھے۔ یہ عاجزاس کلید کو غلط ثابت کر چکاہے اور اس مہم میں مزید ثبوت ہے کہ ایک جناب عبداللہ انصار صحابی جن کا تعلق بنومزین ( انصار کاایک چھوٹا سا قبیلیہ ) سے تھااس کی اولاد دوسو سال بعد بھی فخریبہ کہتی تھی کہ ان کے جدامجد نے مہ صرف جنگ بدر میں شرکت کی بلکہ حضور پاک نے مدینیہ منورہ سے جو پہلا لشکر ابوا کی طرف نکالا اس میں بھی ان کے جدامجد جناب عبدالندَّ نے شرکت کی اور ابن سعد نے طبقات میں اس پہلو کاخاص طور پر ذکر کیا ہے۔ان مغربی " ابو جہلوں " سے تاثر لینے کی بجائے ان کو کھری کھری سنانی چاہیئیں ساس عاجز پر کئی اعتراض کئے جاتے ہیں کہ میں نے مولانا شلی ، سید سلمان ندوی ،ادراس زمانے کے سب علما، سیاستدانوں اور دانشوروں کو خوب " لباڑا "ہے اور کیامیں اکیلا ٹھیک ہوں سید عاجزاین کو تاہیوں اور کرایہ کے سپاہی ہونے تک سب باتوں کا ذکر کر چکا ہے ۔ اور میں نے خو دان او گوں کے سو سالے منائے جنہوں نے ۱۸۵۷ء میں وہلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ۔ لیکن اللہ تعالی نے ستمبر ۲۵ میں لاہور محاذ پر بی آر بی کے آگے میدان جنگ میں میری نتام کو تاہیوں کو مجھے پر وار د کر دیا اور تب سے ندامت کرتے ہوئے ان غیروں کی ساز شوں اور اپنوں کی اپنے سمیت ناسجھیوں سے پردے اٹھا تا بھر تاہوں۔

پردہ اٹھادوں اگر چرہ افکار سے لا نہ سکے فرنگ میری نواؤں کا تاب (اقبالؒ)
مہم کی کاروائی یہ پندرہ دن کاسفر تھاکہ حضور پاک ودان گئے اور دہاں سے چھ میل آگے ابوا کے مقام تک گئے ۔ دہاں پر قبیلہ کنانہ کا چھوٹا قبیلہ ضمرہ آباد تھا۔ اور ان کے سردار فتنی بن عمرہ کے سابھ معاہدہ کیا۔ کہ وہ لوگ مسلمانوں کے دشمن کو کوئی مدد نہ دیں گے اور نہ ہی مسلمانوں کے نطاف کسی جنگ یالڑائی میں شرکت کریں گے ۔ نقشہ چہار م پراس مہم کی نشاندہی ک گئ ہد ہے۔ جس سے ظاہرہ ہوگا کہ یہ ایک حربی مظاہرہ تھا۔ علمبرداری کی سعادت جناب حمزہؓ شیر خدا کو ہوئی ۔ جو ایک سفید جھنڈا اللہ اٹھائے ہوئے جو مورضین صحابہ سابھ ہوں گے کہ یہ اٹھائے ہوئے جو مؤرضین صحابہ کرام کے ناموں کی تفصیل میں نہیں گئے۔ لیکن ظاہر ہے سب عظیم صحابہ سابھ ہوں گے کہ یہ الک جنگی مشق بھی تھی کہ آنے جانے کے سفر پر و لیے تو زیادہ سے زیادہ ایک ہفتہ خرچ ہوتا کہ فاصلہ اتنا کم تھا، لیکن جو دو ہفتے ایک جنگی مشق بھی تھی کر رہے تو اپنے جلال کے اثرات بھی چھوڑنے تھے اور اپنے رفیقوں کی تربیت بھی مقصود تھی ۔ اس مہم کا نماص فائدہ یہ بوا کہ قریش کے جو قافلے تجارت کی غرض سے ملک شام جارہ ہے تھے وہ دائیں مڑگئے کہ نقشہ چہارم یہ ظاہر کرے گا کہ بنام فائدہ یہ بوا کہ قریش کے جو قافلے تجارت کی غرض سے ملک شام جارہ ہے تھے وہ دائیں مڑگئے کہ نقشہ چہارم یہ ظاہر کرے گا کہ بنام فائدہ یہ بوا کہ قریش کے جو قافلے تجارت کی غرض سے ملک شام جارہ ہے تھے وہ دائیں مڑگئے کہ نقشہ چہارم یہ ظاہر کرے گا کہ بنام

حربی مظاہرہ ای راستے پہ تھاجو ملک شام کو جاتا ہے۔جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام ایسے پھیلا۔ویسے پھیلا۔ان کو معلوم ہو نا چاہیے کہ اس سلسلہ میں حضور پاک نے اسلام کا پو والگانے میں بڑی محتتیں کیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے یہ سلسلہ جاری ر کھا تو تب بیہ بات بن: ۔

نخل اسلام نمونہ ہے برومندی کا · پھل ہے سینکروں صدیوں کی چن بندی کا (اقبالؒ) ۵ - بواط کی مہم (ربیع الاول دو بجری)
 یہ اسلام کی پانچویں فوجی کارروائی ہے ۔ قریش کی تجارت کو سخت نقصان ہو رہا تھا۔ اس لئے انہوں نے ازحائی ہزار اونٹوں کا ایک تجارتی قافلہ تیار کیا۔ساتھ ایک سو محافظ لگائے اور امیہ بن خلف کو قافلہ کا سردار بنایا۔ حضور کیاک کو مخبروں نے قافلہ کے چلنے کی اطلاع دے دی ۔آپ کو چوتھی مہم سے واپس آئے ہوئے صرف چند دن ہوئے تھے لیکن قافلے والوں کو رو کنا ضروری تھا۔ تو آپ نے دوسو صحابہ کرام کا لشکر حیار کیا، جس میں انصار اور مہاجرین تقریباً برابر تھے مدینی منورہ میں نیابت کا کام ایک روایت کے مطابق بن اوس کے مشہور صحابی جناب سعد بن معاذ کے سرد کی ۔ اور دوسری روایت کے مطابق حضرت عثمانؓ بن مظعون کے نوجوان فرزند حضرت سائبؓ کو ۔ لیکن ممکن ہے دونوں صحابی مدینیہ منورہ میں رہے ہوں تو پھر نیابت جناب سعلا ہی نے کی ہوگی ۔ جناب سائب کی شاید طبعیت ٹھیک نہ ہو ۔ حضور پاک کے علم ردار جننے کی سعادت اس دفعہ جناب سعد بن ابی وقاص کو ہوئی اور جھنڈے کارنگ سفیدتھا۔ نقشہ چہارم پراس مہم کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اور کو جانا، اس علاقے میں تھا، بہاں پچھلی مہم میں گئے تھے۔لیکن جسیانقشے سے ظاہر ہے اس دفعہ تھوڑا لمبا حکر لگایا اور راستہ تھوڑا الگ قسم کا اختیار کیا ۔اور جس راستے سے گئے ۔والپی اس راستے سے نہ ہوئی ۔ حضور پاک بواط کے مقام تک گئے جو مدینیہ منورہ سے پچاس میل دور ہے سید جلکہ ذو خشب کے نزدیک تھی اور قبیلہ جہنیہ کے کوہتانی علاقہ میں ہے۔ قبیلہ جہنیہ کا ذکر بحرکی مہم میں ہو گیاہے ۔ حضور پاک کی ان متحرک کارروائوں نے قریش کو حیران کر دیا۔اور امیہ بن خلف کا تجارتی قافلہ شام نہ جا سکا، بلکہ وہ پر پیشان ہو رہے تھے۔وہ تو مدینیہ منورہ کو تاخت و تاراج کر ناچاہتے تھے۔لیکن اس کے لئے ذرا بھر بھی تیاری مذکر سکے ۔انہوں نے اس سلسلہ میں کچھ سوچا ضرور کہ آگے ان کی ایک جھپٹ کا ذکر آتا ہے ۔ لیکن ان کے سلمنے جو بڑا مقصد تھا اس سلسلہ میں کچھ نہ كرسكے - بلكہ ان كى تجارت كے كھائے كيوجہ سے ان كے مالى حالات بھى خراب ہور ہے تھے ۔ تو قار ئين يہ ہيں ہمارے آقا كى حكمت -عملی کے نتائج۔

و کیا تو نے صحرا نشینوں کو پکتا خبر میں ، نظر میں ، اذان تحر میں طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگ کو وہ سوز اس نے اپنایا انہی کے حکر میں ۔ (اقبالؒ) ۳ - کرزین جابر کاجھپیٹا(ریح الاول دو بجری) یہ اسلام کی چھٹی جنگی کارروائی ہے ۔ قریش بہت مترد دہورہ تھے۔ انہوں نے قبیلہ فہرکے کرزین جابر کے ساتھ رابطہ قائم کیا۔اور اس کی شہ دی کہ وہ مدینیہ منورہ پہ تچھاپہ مارے تاکہ مسلمانوں کی توجہ کچھ اس طرف ہو۔اور وہ شام کے راستے پراپی جارحانہ گشتی کارروائیوں میں کچھ کمی کریں ۔ممکن ہے کہ کرز بن جابر نے یہ چھاپہ اس

زمانے میں مار ناہو جب ادھرے قریش کے تجارتی قافلہ نے امید بن خلف کے تحت مدینیہ منورہ کے نزد کیا ہے گزر ناہو الیکن یہ جھیٹار بیع الاول کے آخر میں مارا گیا۔اور تب تک مسلمان امیہ بن خلف کی ناکہ بندی کی سعی کر کے واپس بھی آگئے تھے ۔بہرحال یہ کارروائی قریش یا ان کے حلیفوں کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف دوسری جارحانہ کو شش تھی ۔جابر نے ایک نہایت ہی تیز ر فقار دستہ تیار کیا ۔اس کا قبیلیہ فہرمدینیہ منورہ کے نزدیک ہی آباد تھااور آگے ان کا ذکر آبار ہے گا۔اور کرز کی اپنی ایک بڑی چراگاہ العقیق کے علاقے ابحروخامیں تھی۔ جہاں اس کے جانور چرتے تھے۔لیکن اس نے اپنے جانور وہاں سے نکال کر کہیں اور تجھیج دیئے اور تیزدست کے ساتھ مدینہ منورہ کی چراگاہ پر چھلپہ مارا، اور مسلمانوں کے کافی اونٹ ہانک کر اپنے اثر کے علاقوں میں لے جانے کھے ۔ مسلمان چوکنے تھے اور ایسی کارروائیوں کیلئے ان کاایک دستہ تیاری یا آجکل کی زبان کے مطابق نوٹس میں ہو تاتھا ہجتانچہ یہ فوری کارروائی والا دستہ جناب سعلاً بن ابی وقاص کی سرداری میں نکلا اور کرز کے دستہ کو جنگ میں الحما دیا۔ ایکن حضور پاک اليے حالات ميں خود بھى باہر نكلتے تھے سجنانچہ جو صحابةً مل سكے ،ان كالشكر تيار كيا -اور جلدى سے جاكر حفزت سعد بن ابى وقاص کے وستوں کے سابق مل گئے ۔ لیکن تیاری مکمل تھی علمبرداری کی سعادت جناب علی کرم اللہ وجہ کو نصیب ہوئی ۔ اور جلدی کیوجہ سے نیا بت جناب زیڈ بن حارث کے سپرد کی ۔اب کرز کیا مقابلہ کر تا۔ نتام او نٹوں کو چھوڑ کر خود جان بچا کر پہاڑوں میں چھپ گیا لیکن حضور ً پاک کے جلال وجمال کی جھکک کرز پر پڑ گئی۔اور جناب کرڈ کچھ عرصہ بعدینہ صرف مسلمان ہو گئے بلکہ فتح مکہ کے روز شہادت کے درجہ سے بھی سرفراز ہوئے ۔اس مہم سے یہ ظاہر ہو تا ہے کہ مسلمان کتنے چو کئے اور تیاری میں رہتے تھے ۔اوریہ عاجز اس باب کے شروع میں گزارش کر چکا ہے کہ ہروقت جنگ کے لئے تیار رہتے تھے اور ہتھیار پہن کر سوتے تھے۔ قومیں ایسے نہیں بعي ، اور اسلام اليے آساني سے نہيں چھيلا اليكن افسوس ہم ملاسے اسلام سيكھنا چاہتے ہيں: ۔

بائیں مڑے اور یلیل کے نالہ کے بہاؤکے ساتھ اوھر بہنچ جہاں وہ الزبویہ سے ملتا ہے سمہاں پانی سے سراب ہوئے اور مجرملال کے میدان میں داخل ہوگئے حتی کہ وہاں پہنچ گئے جہاں سے سخریتہ الیمام کی پگذنڈی ببنو کی وادی میں العشیرہ تک پہنچتی ہے ۔وہاں بنو مدیج اور بنو ذومرہ کے ساتھ عہد نامہ کرکے والی مدینہ منورہ تشریف لے آئے یہ قارئین نقشہ جہارم سے استفادہ کریں کہ یہ کافی لمباسفرتھا۔ کم از کم سو میل جاناتھااوراس طرح کل سفر دوسو میل سے کم نہیں ۔ ہفتہ ، وس دن تو صرف سفر کیلیئے چاہئیں ۔ لیکن یہ حربی مظاہرہ بھی تھا ، اور راقم نے پرانی تاریخوں سے اس سفر کی وسعت کو اختصار سے بیان کیا ہے ۔ ورنہ ہماری موجودہ تاریخن میں مہم کے ذکر کے علاوہ کوئی تفصیل موجو د نہیں سبحنانچہ یہ تنام کارروائی ایک جنگی مشق بھی تھی ۔اور مشکل علاقے میں سفر کیا۔اور سابھ خیے وغیرہ نہ ہوتے تھے کہ سواری کیلئے اونٹ اور گھوڑے کم تھے۔تو قارئین یہ پہلو تھیں کہ ہمارے آقا اور سر کار دوعالم ، رات عام نشکریوں کی طرح کھلے آسمانوں کے نیچ گزار دیتے تھے۔اور اسلام ایسے آسانی سے نہیں پھیلا۔علاوہ ازیں اس مہم کے بارے میں ابن سعد کا خیال ہے کہ مکہ مکرمہ سے ابو سفیان کے تجارتی قافلہ کو بھی دھیان میں رکھناتھا ، اور اتنا دور جانے کی اکیب وجہ یہ بھی تھی، لیکن قریش بڑی مار کھا بھے تھے۔معلوم ہو تا ہے کہ تجارتی قافلہ کو ٹکڑیوں میں بانٹ کریا کوئی ایسا طریقۃ اختیار کر کے ابو سفیان نظر بچاکر جمادی الثانی دو ہجری کے آخری دنوں میں مدینیہ منورہ کے پاس سے گزر گیا۔ رجب کے آخری دنوں میں ملک شام پہنچ گیا۔اور شعبان کے آخری دنوں میں اس کاواپسی کا پروگرام تھا۔اور اس نے شام ہے واپس چلنے سے پہلے اپنے متوقع پروگرام سے کفار قریش کو اطلاع وے دی ، جس کے نتیجہ میں بدر کی جنگ ہوئی جو ہمارے الگے باب کاموضوع ہے۔ جو لوگ جنگ بدر کو ایک حادثہ مجھتے ہیں ۔ان کو اب مجھ آجانا چاہئیے کہ تیاریاں دونوں طرف ہے ہو رہی تھیں ۔ابِ صرف تجرب کی کثررہ گئ تھی۔روایت ہے کہ اس مہم کے دوران حصرت علی کو ابو تراب کا خطاب دیا گیا۔وجہ یہ ہوئی کہ دن کے وقت الك جكه آرام ہو رہا تھا۔ حضرت على ليسنيد ميں شرابور ہو گئے ۔ ہوا جل بى تھى ۔ مئى سے تجر گئے ۔ حضور پاک نے ان كواس عالت میں دیکھا تو انہیں فرمایا" اٹھواومٹی کے باپ" (ابو تراب) بعض لو گوں کا خیال ہے الیسا مدینہ منورہ کی مسجد نبوی میں ہوا۔ یہ ایک وقتی بات تھی لیکن یہ عاجر پہلے باب میں گزارش کرآیا ہے کہ عبداللہ بن سبّانے حضرت علیٰ کو دانبہ الارض بنا دیا۔ کہ وہ منی ے باپ اس لئے کہے گئے کہ وہ اس زمین سے دوبارہ باہر نکلیں سے ہجو بات طیح نہیں۔

ے باپ ال سے بہتے دوہ بن رہی دو جری) یہ اسلام کی آٹھویں فوجی کاروائی ہے۔ حضور کیاک نے آٹھ مہاجرین کے ایک وستہ کے ساتھ اپنے پھوپھی زاو بھائی حضرت عبدانڈ بن تجش کو مکہ مکر مہ کی طرف روانہ کیااور ایک خط دیا کہ دودن کے سفر کے بعد کھولنا جب خط کھولا گیا تو لکھا تھا کہ مکہ مکر مہ اور طائف کے در میان کے نخلستان میں جاؤ۔ وہاں چھپ رہواور قریش کے قافلوں کی خبر عاصل کرو۔یہ ایک مشکل کام تھا، سفر لمباتھا (نقشہ جہارم سے استفادہ کریں)۔ولیے چوٹی کے صحابہ وستہ میں شامل تھے،اور نخلہ عاصل کرو۔یہ ایک مشکل کام تھا، سفر لمباتھا (نقشہ جہارم سے استفادہ کریں)۔ولیے چوٹی کے صحابہ وستہ میں شامل تھے،اور نخلہ کے قریب قریش کے ایک قافلہ کے ساتھ تجرب ہو گئ جس میں وشمن کا ایک سردار عمرد الحضری مارا گیا اور ان کے دو آدمی مسلمانوں کی قید میں آگئے۔مسلمانوں نے سب قافلے کاسامان بھی لوٹ لیا۔رجب کی آخری تاریخ تھی۔مسلمانوں کا خیال تھا کہ شعبان کا چاند لکل آیا ہے۔کیو نکہ رجب میں لڑائی کا دستور نہ تھا۔اس لیے مورضین نے راویوں کے حوالے سے کائی چہ میگوئیاں ک

ہیں ۔ لیکن بات واضح ہے قرآن پاک میں صاف آیات اثریں ۔ کہ جو کچھ کیا ٹھیک کیا۔ اہل کفراس سے بڑھ کر مسلمانوں کو تکلیف دے رہے ہیں کہ ان کو اپنے گھروں سے نکال دیا۔اس مہم میں حصزت سعدؓ بن ابی وقاص اور ایک اور صحابی کہیں الگ ہوگئے تھے اور حضورؓ باک نے دشمن کو قیدی تب والیس کئے جب حصزت سعدؓ اور ان کے ساتھی والیں مدسنہ منورہ پہننے اور جنگ مدر مس

اور حضور پاک نے دشمن کو قبیری تب واپس کئے جب حضرت سعد اور ان کے ساتھی واپس مدند منورہ پہننچ اور جنگ بدر س ابو جہل نے اس الحضری کے قصاص کے بہانہ ہے لوگوں کو بجرناکر جنگ کو ناگزیر کر دیا تھاجو ذکر اگے باب میں آئے گا خطاصہ یہ تھے بجرت ہے لے کر جنگ بدر کے ہونے تک کے ڈیڑھ سال کے واقعات ، جو سوائے چند فقروں کے ہماری موجو دہ تاریخوں سے نمارج ہوتے جاتے ہیں ۔اس عاجز کے لحاظ سے یہ باب ہمارے فلسفہ حیات کیلئے بنیادی حیثیت رکھتا ہے کہ حضور پاک نے کہ مکر مہ سے بجرت کر کے مدینہ منورہ کو دین اسلام کامرکز اور فوجی مستقر بنایا ۔اس کیلئے روحانی وحدت ، اندرونی وحدت اور نظامی وحدت کے علاوہ بیٹاتی مدینہ کے ذریعہ سے سیاسی وحدت کا فلسفہ دیا ۔ پجر اپنے اور دشمن کے حالات کو سلمنے رکھ کر فوجی حکمت عملی تعین کی جس میں کہ بجائے اس کے کہ طاقتور دشمن مدینہ منورہ کو تاخت و تاراج کرتا ، حضور پاک نے دشمن کو ایسانچایا کہ اس کو اپن تجارت اور گھر کا گر پڑگیا ۔اور دشمن سب کار ہوا ئیاں ردعمل کے طور پر کر رہا تھا کہ حضور پاک نے بہل کاری دشمن سے چھین لی تھی ۔کم طاقت اور کم ذرائع ہونے والایہ بہل کاری نہیں پھین سکتا ۔لیکن ہمارے حضور پاک نے یہل کاری دشمن سے تھین کو اس کی تربیت بھی دی ۔

وہی ہے صاحب امروز جس نے اپن ہمت ہے زمانے کے سمندر سے نکالا گوہر فروا ۔ (اقبال)

ایکن ایک خاص بات متح کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ ایکن قار مین پوری کتاب میں دیکھیں گے کہ اسلام جو کہ ازخو داکیہ حوالے ہے ایک اصول بھگ کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ لیکن قار مین پوری کتاب میں دیکھیں گے کہ اسلام جو کہ ازخو داکیہ متح کی محرک دین ہے، اس کے سربراہ اعظم اور ہمارے آقا نے حکمت عملی اور تد بیرات دونوں میں میں جتنا زور اس مبہلو پر دیا ہے کسی اور پہلو پر نہیں دیا۔ قرآن پاک کے الفاظ کے مطابق النہ تعالی ہر روز ایک کی شان میں ہو تا ہے اور خضور پاک کافر بان ہے کہ مومن کے مقامات میں عروز ہوتا ہے تو ہے بیانات متح کی طرز جنگ کو اور اہم کر دیتے ہیں۔ چتانچہ اس باب میں ہم نے حضور پاک کے محملوں ہے اس اصول کی بنیاد باند می اور آتھ متح کے مہمات میں سے چار مہمات میں بنفس نفیس شریک ہو کہ حضور پاک نے اس اصول پر احسان فر بایا اور ہمیں یہ ست دے گئے۔ کہ بیٹھ دہنے دالے سے گورا ہو نام ہر ہو ہو اور کھوا ہونے سے خطور پاک نے اس اصول پر احسان فر بایا اور ہمیں یہ ست دے گئے۔ کہ بیٹھ دہنے دالے ہے گورا ہو نام ہر ہو ہو ہوں کہ محمل میں بر بات کی نقل چھنے دالا بہتر ہے۔ ایکن افسوں کو تعریر فرا ہو نے ہے کہ ہم مکمل طور پر لینے فلسفہ دفاع میں اہل مغرب کی ہر بات کی نقل برتے ہیں۔ اور ہم حکم مور کہتے ہیں۔ اسلام زیادہ زور متح ک کے مور کہتے ہیں۔ اسلام زیادہ زور متح ک کے مور بر سے کہ ہم مکمل طور پر لینے فلسفہ دفاع میں اہل مغرب کی ہر بات کی نقل کرتے ہیں۔ اور ہم حکم کہ کے این کا مدر کی خوارت بیات کی نقل کو دم مقام دیا ، جو اس کا حق میں ایک درائع وغیرہ کو تعریر اتی اور درائی طور پر متح ک دکھنے کی بھی اتن ہی ضرور سے کہ میں میں موروز کھنے کی بھی اتن ہی ضرورت ہو۔ کہ لینے ایمان ساتھ ساتھ لینے مادی جسم اور مادی ذرائع وغیرہ کو تعریر اتی اور درائی طور پر متح ک دیا ہونے کی میں موروز کھنے کی بھی اتن ہی ضرورت ہے۔ کہ لینے ایمان کے درجات بلند کر کے مو من کی فراست حاصل کریں تاکہ جیٹم ہینا۔ یادل بینے کی بھی اتن ہی ضرورت ہے۔

جھپٹنا ، پلٹنا ، پلٹ کر جھپٹنا ہو گرم رکھنے کا ہے اک بہانہ (اقبالؒ)

## دسواں باب حق و باطل کابہلامعرکہ (اسلام کی نانویں فوجی کاروائی (رمصنان ووججری )

# جنگ بدر

حالت جنگ بین این جنگ بین برد ، حق و باطل کابہ طامع کہ ہے۔ لین پچھے باب میں یہ واضح ہو چکا ہے کہ بجرت کے وقت ہی اہل قریش و کفار کے سابقہ مسلمان ، حالت بینگ میں تھے۔ لیکن بینگ بدر کے بعد معاطات ہتام اہل عرب اور حقیقت میں ہتام دنیا پر کھل کر سامنے آگئے ۔ اس بینگ کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ دنیا کے عظیم ترین سپہ سالار اعظم حضرت محمد صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس اس معر کہ میں ان تین سو تیرہ عظیم مسلمانوں کی کمان کی ۔ جس میں ایسے صحابہ کرام رضوان الله الجمعین بھی شامل تھے ۔ جنہوں نے چند سال بعد اس دنیا کی اس وقت کی دو عظیم سلطنتوں کو پاش پاش کر دیا ۔ انہی میں بیتاب صدیق اکثر اور فاروق اعظم بھی تھے جن کا نام سن کر قیمرو کسریٰ کے درباریوں میں کیکی طاری ہو جاتی تھی اور انہی میں شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ فاتح خیر بھی تھے جو حق کے ہر معرکہ کے دولہا تھے اور انہی میں شہید اعظم حمزہ بھی تھے اور فاتح ایران و شام خدا سے معرف میں المیت ابو عبیدہ بن جراح بھی تھے ۔ اس حق مے معرکہ کے ایک ایک سپائی کی آئندہ زندگ کے خداب سور پر کئ کما بیں لکھی گئی ہیں اور امین الامت ابو عبیدہ بن جراح بھی تھے ۔ اس حق مے معرکہ کے ایک ایک سپائی کی آئندہ زندگ کے کارناموں بیس کی کہا ہوں دواں جو اور دواں ہے ۔ اور جس روز الیے کارنامے بند ہوگئے تو اس زمین و آسمان کو بھی لیبٹ پیاجائے گا۔

عسکریت سرہ رمضان دو بجری کو میدان بدر میں تین سو تیرہ مسلمانوں نے اپنے سے کئی گناہ بڑی قوت گفار سے نکر لی اور اس میں اہل اسلام فتح یاب ہوئے ۔ بے شک اس بحثگ ہے ہمارے دلوں میں ایک عظیم روحانی تسکین پیدا ہوتی ہے اور اپنے دلوں کو تسلی دے کر نشان راہ ضرور مگاش کرتے ہیں ۔ لیکن ایک چیز کو ہم ہمیشہ نظرانداز کر دیتے ہیں اور وہ ہے اسلامی فلسفہ حیات ، کہ ان جنگوں کے ذریعے اور حق کے معرکوں میں شریک ہو کر ہم اپنے نظریہ حیات کے مطابق زندگی گزارتے تھے ۔ اگر ہم فوجی طور پراسی طرح مستعد ندر ہیں گے جس طرح حضور پاک اور ان کے صحابۂ کرام تھے تو نہ ہم قومی غیرت قائم رکھ سکتے ہیں اور نہ ہی آخرت میں اند اور اللہ کے حبیب کو منہ دکھانے کے قابل ہوں گے۔ اس دنیا میں بکاؤ مال بن کر ذات کی زندگی گزاریں گے اور آخرت میں بھی کوئی سرخروئی دائی بات نظر نہیں آتی ۔ عسکریت اسلام کا اور صنا پھونا ہے اور عسکریت کو اسلام

سے نکال دیں تو بچراسلام بھی دین نہیں رہتا بلکہ صرف مذہب رہ جاتا ہے یا بے جان فلسفہ -البتہ اس سلسلہ میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اسلام کی عسکریت یا فلسفہ جنگ ،اسلامی فلسفہ حیات کی ایک شاخ ہے اور ہماری عسکریت کی بنیاداس نظریہ حیات پرہوتی ہے جو حضور پاک نے زبانی اور عمل کے سابقہ پیش کیا۔اس سلسلہ میں ہم نے غیروں سے کچھ نہیں سیکھنا ہے۔ غیروں کے فلسفہ بتنگ یا تدبیراتی پہلوؤں کی سوجھ بوجھ رکھنا الگ بات ہے اور اس کو جانئے میں کوئی مرہ ہے۔ کیونکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حضور پاک کے ارشاد کے مطابق علم سیکھنے کے لئے چین تک بھی جانا چلہتے ۔ یہ عاجز البتہ چو تھے باب میں واضح کر چکا ہے۔ کہ الیمی کسی حدیث مبارکہ کا وجو د صحاح ستہ کی کتابوں میں نہیں ہے، اور اگر اس حدیث مبارکہ کو صحح بھی مان لیں تو اس علم سے حضور پاک کا مقصد ہمز تھا۔ نہ کہ فلسفہ اوب یا ثقافت یا طرز زندگی وغیرہ ۔ یعنی ہمیں غیروں کے رنگ میں اپنے آپ کو نہیں رنگ لینا چلہتے۔ رنگ ہمارا اپنا ہی ہونا چلہتے ۔ بنیاد عمارت کی ہمارے اپنے فلسفہ پر ہی ہو۔البتہ ہمزی کوئی بات غیروں کے پاس اچھ ہے تو اس کے استفادہ کر کے اس کو اس طرح سے بنا میں کہ اپنے بنیادی اصول اور عقائم پر کوئی اثر نہ پڑے ۔ اس لئے جنگ یا فلسفہ جنگ کی بنیاد تو ہمارے لیخ اصول ہماری پاس موجو د مذہوں وہ ہم غیروں سے سیکھ سکتے ہیں ۔ چواجھے اصول ہماری پاس موجو د مذہوں وہ ہم غیروں سے سیکھ سکتے ہیں ۔ چنانی ہمار کہ کی جنگوں، فلسفہ جنگ اور جنگی حکمت عملی پر ایسا میکھ سکتے ہیں ۔ چواجھے اصول ہماری پاس موجو د مذہوں وہ ہم غیروں سیکھ سکتے ہیں ۔ چنانی ہو ایک کی جنگوں، فلسفہ جنگ اور جنگی حکمت عملی پر ایسا حیمور کیا جائے اور ایسا تجربے کیا جائے کہ وہ اسباق سلمنے آجائیں جن کو ہم اپنی فوجی زندگی اور عسکریت کی بنیاد بنا سکس ۔ اور ایسا کو غیرت کی زندگی گورار سکیں۔

مدنی تر ندگی میں ابتدائی ایام کی کارروائیوں کا میں اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ منورہ میں ابتدائی ایام کی کارروائیوں کا جائزہ لیتا ہے تو اس کے سلمنے حرب و ضرب کاا کی شاہ کاروجو دمیں آناہوا نظر آنا ہے اور بدر کی جنگ اس سلسلہ کی ایک گڑی تھی یا منول جس نے حق کی فتح کو تنام اہل عرب پر عیاں کر دیا اور اب رائتی و نیا تک یہ عظیم محرکہ ہماری رگوں کے خون کو گرم کر آنا رب گا۔ بدقسمتی ہے پچھلے دو سو سالوں کی غلامی نے ہمیں فن سپہ گری اور فلسفہ جنگ ہے بہت دور کر دیا ہے۔ بلکہ ہمارے کئ اہل قام حضرات اور دانشور ضاص کر اخبار نوائے وقت اور اردوڈا بجسٹ کے الطاف قریشی غیروں کی سازش کا بھی شکار ہوگئے ہیں۔ وہ حضور فاک کی جنگوں کو کبھی مدافعانہ جنگ کا نام دیتے ہیں اور کبھی مصلحانہ جنگ کا نام ہے پر میدان بحنگ کی کارروائی کے بارے میں بھی کچھ بچیب و غریب بیان لکھتے ہیں اور اکثر لوگوں نے لکھا کہ میدان بحنگ میں حضور کیا کی خروار بہل کاری مت کرویا ہا میں مت کرویا ہمیں تعلقہ ہیں اور اکثر لوگوں نے لکھا کہ میدان بحنگ میں حضور کیا کی خوا کی دروار بہل کاری مت کرویا ہمیں ہو تھی سوجھ بیں اور اکثر لوگوں نے لکھا کہ میدان بحنگ میں وجھ بیاں میں کو جنگ کی ذرا بھی سوجھ بیر جہ ہمار کیا براخراب نتیج نگا ہے ۔ اور مسلمانوں کو فن سپاہ گری اور جنگ کے امول کے طور پر پیش کرنے کا براخراب نتیج نگا ہے ۔ اور مسلمانوں کو فن سپاہ گری اور جنگ کے لئے مجبور کیا گیا ہے کہ ہمارے آقا بہت ہی مجبور ہوگئے اور ان کو جنگ کے لئے مجبور کیا گیا ہے دغرہ شاید الیے طاب علموں اور " دانشوروں " اور سوجھ ہوجہ رکھنے والوں کے نظامہ اقبال نے فریایا ۔

خدا مجھے کسی طوفان سے آشا کردے کہ تیرے بحرکی موجوں میں اضطراب نہیں

ہر فوجی ذہن اچھی طرح سمجھتا ہے کہ بتنگ ، بتنگ ہے ۔وہ مدافعانہ بھی ہے اور جارحانہ بھی ۔ بلکہ مدافعت کا بڑا اصول بیہ ہے کہ وہ وقتی کارروائی ہوتی ہے ۔ متحرک طریقے استعمال کئے جاتے ہیں ۔ دشمن کو اپنے سے دور رکھا جاتا ہے ۔ وغیرہ بلکہ مہاں تک کو شش کی جاتی ہوں ۔ بینی آج کل کے جنگی فلسفہ میں بھی یہی تک کو شش کی جاتی ہے کہ دفاع الیسا ہو کہ ہم جارحانہ کارروائی کیلئے پرتول رہے ہوں ۔ بینی آج کل کے جنگی فلسفہ میں بھی یہی پڑھا یا جاتا ہے کہ دفاع جارحانہ قسم کا ہو۔ان بنیادی غلط فہمیوں کے ازالے کے بعد امید ہے کہ دنیا کے سپہ سالاراعظم کی جنگوں ، بختگی دفوجی حکمت عملیوں ، فوجی تد بیرات اور جنگی کارروائیوں کہ ہم بہتر طور پر سمجھ سکیں گے۔

جنگ کے فوری وجو ہات قردن اولی کے دونوں عظیم مورضین بینی ابن اسمی اور ابن سعد نے جنگ کا فوری سبب بید لکھا ہے کہ ابو سفیان کے تجارتی قافلہ پر حضور کیاک حملہ کر ناچاہتے تھے۔ ابو سفیان کو بروقت خبر مل گئ۔ اس نے اہل کمہ کو خبر دی جو لاؤ نشکر کے ساتھ بدر کی طرف جل پڑے ۔ ابو سفیان نج کر لکل گیا اور اہل کمہ کو پیغام بھیجا کہ وہ بھی واپس آجائیں ۔ لیکن ابو جہل نہ بانا اور وہ بدر کی طرف جل پڑا۔ جہاں پر مسلمانوں کے ساتھ لڑائی ہوئی ۔ یہ عاج پچھلے باب میں واضح کر چکا ہے ، کہ ابو سفیان ملک شام میں تجارت کی غرض سے گیا ہوا تھا۔ اور اس کو معلوم تھا کہ مدینے منورہ سے لکل کر مسلمان قافلوں کی ناکہ بندی کر رہے تھے یاان پر چھا ہے بارتے تھے۔ تو ظاہر ہے شام سے والیسی کے وقت اس نے اپنی حفاظت کی ضرورت کو محسوس کیا ہوگا۔ اس پر تبھرہ آگے آتا ہے ۔ کہ ابن سعد کے مطابق حضور پاک کے العشیرہ پر دھاوا، ابو سفیان کی ناکہ بندی کے سلسلے میں

کہائی کے تانے بانے مورضین اور راویوں نے واقعات بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کئے ہیں ۔ وہ عہاں تک گئے ہیں کہ ابو سفیان نے ایک جگہ او نئوں کے لینے دیکھے جن میں مجوروں کے دانے تھے جس کی وجہ سے اس کو بقین ہو گیا کہ مد سنہ منورہ والوں کے اونٹ جو مجوروں کی گئوں پر گزارہ کرتے ہیں وہاں کہیں نزد یک ہیں۔ اور اس کی تاک میں ہیں اس لیے وہ سمندر کے ساصل کی طرف چلا گیا۔ یعنی بحیرہ قلز م کے کنارے والاراستہ اختیار کر گیا، جس کی نشاند ہی نقشہ ہنم پر کروی گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ جو مسلمان ابو سفیان کی گزرگاہ کی بروقت خبروے سکیں۔ جو مسلمان ابو سفیان کی گزرگاہ کی بروقت خبروے سکیں۔ لیکن ابو سفیان راستہ سے آنکھ بچا کر نگل گیا۔ اب یہ لیہ نے مسلمانوں کے ایک اور گئی دستے کے او نئوں کے تھے ، جن پر جتناب طلحہ اور بحتاب سعیڈ بن زیڈ سوار تھے ، جس کا ذکر آئے گا کہ ان کو حضور پاک نے ابو سفیان کے قائد کی خبر گیری کیلئے جھیجا ہوا تھا۔ ابو سفیان کا جائزہ بھی اس لیے صحح تھا ، اور اس نے لمباور شاول راستہ اختیار کرنے میں اپنی بہتری تھی ۔ دوارے سے کہ جب ابو سفیان نے کر نگل گیا، تو اس نے ایک قاصد کو مکہ مرمہ جھیجا ، اور ہر طرف قاصد دوڑائے کہ کفار قریش کو اب مدینہ منورہ کی طرف جانے کی ضرورت نہیں۔ ابسالیک قاصد کو مکہ مرمہ جھیجا ، اور ہر طرف قاصد دوڑائے کہ کفار قریش کو اب مدینہ منورہ کی الدیر سے حال کی خورت نہیں۔ ابسائیک قاصد کو ملکہ کرمہ جھیجا ، اور ہر طرف قاصد دوڑائے کہ کفار قریش کو اب مدینہ منورہ کی الدیر کی حساس نے رہ بی کا در آگے آتا ہے۔ ابو سفیان کو عسفان کے نوو کی الدیر کے مقام پر خبر ملی کہ کفار قریش مدینہ منورہ کی طرف جلے گئیں سہتے ہیں یہ خبرس کر ، اس نے افسوس خرور کیا۔ اور

واقعی وہ جنگ کا اتنا شوقین ہوتا، تو ایسی خبرس لینے کے بعد ، وہ تجارتی قافلہ کے ساتھ چند محافظ چھوڑ دیتا اور خود کفار کے کشکر سے ملنے کی کو شش توکر تا۔

تیمصرہ ۔ ایک روایت کے مطابق حضور یاک مدینہ منورہ سے آبھ رمضان کو نگلے اور دوسری کے مطابق بارہ رمضان کو ۔ بتنگ سترہ رمضان کو ہوئی ،اس لئے فوجی ذہن کو کچہ اپنے تجزئیے بھی کرنے پڑیں گے۔اب موال یہ پیداہو تا ہے کہ ابو سفیان جو مکہ مکر مہ سے سینکڑوں میل دور تھااس کو اگر حضور پاک کے ادادہ اور حرکت کا پتہ چل گیا، تو پہلے اس کے کہ اہل مکہ، ابو سفیان کی مد دے لئے پہنچ جاتے حضور پاک اور مسلمان ابو سفیان اور اس کے قافلہ کا کھوج کیوں نہ لگاسکے ۱۰ب ابو سفیان اگر مدینیہ منورہ یا بدر سے گر دونواح میں خبریالیتا کہ مسلمان حملہ کرنے والے ہیں تواس کے قاصد کے مکہ مہنچ سے بہت پہلے حضور ً پاک کے لشکروالے ابو سفیان کا صفایا کر بھیے ہوتے ۔ کیونکہ مدینہ منورہ سے بدر تقریباً ستریا پینسٹھ میل ہے۔ اور اگر ابو سفیان سمندر کے شاحل سے قریب بھی حلا گیاہو تا تو ابو سفیان کی دوری مدینی<sup>ہ ہ</sup> نورہ سے سو میل تھی اور اہل مکہ بدر سے دوسو میل سے بھی زیادہ دور تھے۔معلوم یہ ہوتا ہے کہ ابوسفیان کو شام جاتے وقت یہ پتہ حل گیاتھا کہ مسلمان گشتی دستے علاقے میں چھائے ہوئے ہیں اور واپسی پروہ اس کی زیادہ تاک میں ہوں گے ۔اس انے شام ہے واپسی پراس نے حفظ ماتقدم کے طور پراہل کمہ کو بہت سلے می خمردار کر ویا ہو کہ وہ فلاں دن بدر کے قریب ہے گذرے گا اور اہل کہ اس کی مدد کو آئیں ساس تجزیہ ہے ہم پھراس نتیجہ پر ہمنچتے ہیں کہ مسلمان اور قریش بدر سے پہلے بھی حالت جنگ پر تھے ،اور جنگ بدر کوئی حادثہ نہ تھا ، جسیما غیروں کی سازش کی وجہ سے ہمارے آ بحكل ك " امن پيندے " وانشوروں نے سجھ ركھا ہے مسلمان متحرك دستوں نے مكہ مكرمہ اور مدينيہ منورہ كے درميان شام جانے والے راستے کی امکی قسم کی ناکہ بندی کی ہوئی تھی ، جاسوس اور مخبر دونوں طرف کی خبروں کو حاصل کرلیتے تھے - فرق ، صرف يه تحاكه مسلمان اكي ليدرك ما تحت اكي وحدت ك طور پراكي خاص طريقة جنگ يا تدبيرا بنائ ، و عَ تع اور قريش ضرورت کے لحاظ سے اور باطل کے اندھے نشے سے مست ہو کر ہی کوئی کارروائی کرتے تھے ۔ علاوہ ازیں حضور پاک نے مسلمانوں کو مادیت کے حکر سے نکال کر پختہ یقین والے بنا دیا تھا!۔۔

فام ہے جب تک تو ہے میٰ کا ایک انبار تو پختہ ہو جائے تو ہے شمشر ہے زنبار تو (اقبال) اہل مکہ کا بدر کی طرف کوج کو بہت مفصل طور پربیان کیا ہے ادرا بن سعد کا خیال ہے کہ ابو سفیان نے کہ مکر مہ میں جو قاصد خبر کے لئے بھیجااوراس کا نام صمصم تھاوہ شام ہی ہے بھیج دیا کیو کہ ابو سفیان کو مسلمانوں کے مدینہ منورہ ہے اکثر باہر نگلنے کی خبریں بعض مخبروں کے ذریعہ ہے ملک شام میں بھی بہتی رہی تھیں ۔ دراصل حضور پاک نے حضرت طلحۃ اور حضرت سعیۃ بن زید کو ابوسفیان کے قافلہ کے بارے میں خبر حاصل کرنے کے لئے مدینہ منورہ ہے باہرکانی عرصے پہلے نکالا ہوا تھا۔ تو اس سلسلہ میں بات صحیبہی ہے کہ قاصداس سے پہلے بھیج دیا گیا کہ مسلمان اور قریش حالت جتگ میں تھے اور نہ اس خبر کہ حضور پاک کا لشکر تو آھ یا بارہ رمضان کو محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

## لقشہ بنم - (بغیر سکیل کے)

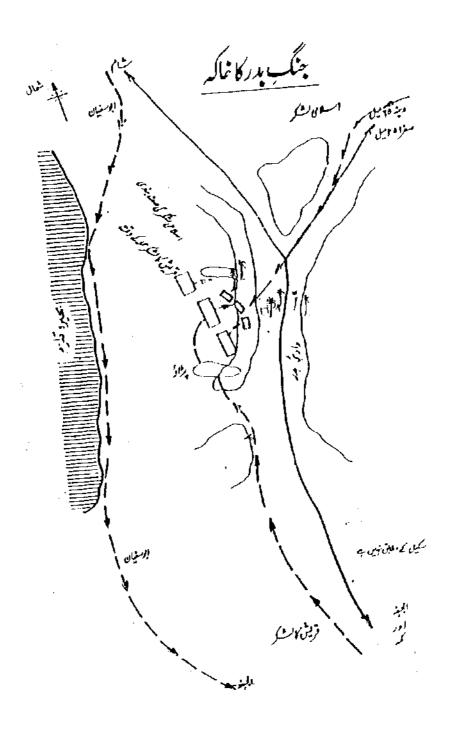

248

مدینیہ منورہ سے نگلا۔اور ہفتہ دس دن میں اتنار دعمل نہیں ہو سکتا کہ ابوسفیان کا قاصد مدینیہ منورہ کے شمال سے مکہ مکر مہ پہنج جاتا۔اور بچرمکہ مکرمہ سے قریش کالشکر بدر کے مقام پر بھی پہنچ جاتا۔اور سترہ رمضان کو لڑائی بھی ہو جاتی ۔

روایت ہے کہ جب بیہ قاصد مکہ مکرمہ پہنچاتو اس نے بڑا ڈرامہ کیا۔این قسیس پھاڑ دی ۔اونٹ کا کان کانا وغیرہ ۔ لیٹنی اس نے وہ نتام طریقے اختیار کیے جسے پرانے زمانے میں ایک قاصد بری خبرلا تا تھااور لو گوں کو این طرف متوجہ کر تا تھا۔اور مکہ والے غصے میں اس طرح اکٹھے ہوئے کہ جھنڈے ۔ ڈھول وغیرہ کے ساتھ کوئی ایک ہزار کے قریب یااس سے کچھ زیادہ لوگ تھے جن میں دو مو گھوڑے تھے اور انہوں نے تیزی کے ساتھ بدر کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ قریش کا نشکر جب الجھف کے قریب بہنیا تو ابو سفیان کی طرف سے خبر مل گئ کہ وہ نج کر نکل گیاہے اور اب لشکر آگے مت جائے ۔ لیکن ابوجہل نے کہا کہ وہ بدر تک ضرور جائیں گے ۔ تین دن ادھر قیام کریں گے ۔ شراب بیئیں گے جو جانور ساتھ لائے ہیں ان کو ذریح کرے گوشت کھائیں گے ۔ قبیلہ عدی کے الاختاس نے ابو جہل کو سمجھایا کہ آگے جانا فضول ہے۔لیکن وہ نہ بانا تو اس کے بعد نتام قبیلہ عدی ، نتام بنو زہرہ اور حفزت علیٰ کے بھائی طالب بھی واپس مکہ مکرمہ طلے گئے ۔عدی حضرت عمرٌ کا قبیلیہ تھا۔اور زہرہ بیناب عبدالرحمن بن عوف کا ۔ جناب علیٰ کے بھائی طالب کی اس کے بعد خیر نہ ملی کہ وہ کہاں گے ۔وہ لا پتہ ہو گئے ۔یا کسی دشمن نے ان کو ختم کر دیا۔ مسلمانوں کی مدسنیہ منورہ سے روانگی صفور پاک کو بھی اپنے گشتی دستوں اور مخبروں کے ذریعے گھڑی گھڑی کی خبر مل رہی تھی ۔اور ان حالات میں چھوٹے گشتی دستوں کی بجائے اب تقریباً تین سو مجاہدوں کے سابقہ بارہ رمضان کو آپ مدینیہ۔ منورہ سے صفراکی طرف عل بڑے ۔ تعداد کو تقریباً تین سولکھنے میں مقصدیہ ہے کہ کچہ دجوہات سے صحح تعداد میں اختلاف ہے۔ ا بن اسحق نے سب شرکا کے نام لکھے ہیں اور یہ تعداد تین سوچو وہ بنتی ہے جن میں تراسی مہاجرین ، اکاسٹھ بنواوس اور ایک سو ستر بنویہ إ خزرج کے مجاہدین شامل ہیں ۔ ابن اسحق نے ان میں حضرت عثمانؓ ، اور دونوں ابو سفیان کے قافلہ کو تلاش کرنے دالے جناب نہ طلحة اور جناب سعيدٌ کے نام بھی لکھے ہیں ۔ کہ ان سب کو مال غنیمت ملا۔ حضرت عثمانٌ نے چو نکہ بدنی طور پر شرکت مذکی ، تو عام تعداد تین سو تیرہ مشہور ہو گئ ، کچے مورضین نے تین سو پندرہ بتائی ساس سلسلہ میں دوسرے باب میں رسولوں کی تجداد اور حفزت طالوت کے ساتھیوں کا ذکر کیاجا چکاہے۔اوریہ عاجزاس امکی آدمی کے فرق کو اختلاف کہنا بھی پسندید کریے گا۔ کہ آجکل روزمرہ کے واقعات میں الیے فرق پڑتے رہتے ہیں ۔

حضور پاک بحتگ کے ارادوں کو خفیہ رکھتے تھے اور مسلمانوں کے لئے یہ کوئی نئی بات نہ تھی کہ وہ کہاں جارہے تھے۔وہ حضور پاک کے تحت سال کے شروع میں صفر، ربیع الاول اور جمادی الثانی یعنی تین موقعوں پراس طرح نظے تھے اور پحند دن تربیتی مشقیں کر کے واپس آگئے تھے۔اور یہ ذکر پچھلے باب میں ہو جگاہے ۔البتہ اس دفعہ مجاہدین نے بحب مدینہ منورہ سے کوج کیا تو حضور پاک نے یہ تو نہ بتایا کہ کہاں جارہے ہیں اور کیوں جارہے ہیں ہاں یہ ضرور فرمایا "کہ مسلمانوا النہ سے جو تم نے وعدہ کیا تھا مسلمانوا النہ سے جو تم نے وعدہ کیا تھا اس کے امتحان کا وقت آگیا ہے "اسلامی فلسفہ حیات میں وعدہ کو ایک خاص حیثیت عاصل ہے۔ہم عمل کرنے سے پہلے ہم اس ک

نیت باندھ کر وعدہ کرتے ہیں کہ ہماری جان اور مال سب اللہ تعالی کے لیے ہیں اور جنگ چو نکہ اللہ اور حق کے لئے لڑی جاتی ہے اس لئے وعدہ کاوہ امتحان ہو تا ہے یہی وجہ ہے کہ جہادمو من پر فرض ہے ۔اور مو من کے مقصد حیات کا امتحان جنگ میں ہو تا ہے مومن کو جب جنگ کا حکم مل جاتا ہے تو وہ یہ نہیں ہو تھا کہ کتنے اور کسیے دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے ۔یہی وجہ تھی کہ پچھلے باب میں عقد مواخذہ اور میثاتی مدینے کے تحت وعدہ والے پہلو کو واضح کر دیا تھا۔

نیابت اور علم مرواری ابن اس اس اور ابن بیشام کے مطاق آپ آخ رمضان کو نکے اور مدینہ منورہ میں ابن ام کتوم (آپ نابیا تھے اور قرآن پاک کے چند آیات آپ کی شان میں اتریں) کو اپنا نائب چھوڑا لیکن بعد میں الروحہ سے بینا ابو لباب بن عبد المنذر کو بھیج دیا کہ مدینہ منورہ کی کمانڈ سنجال لو سٹاید مشکل وقت بھی آسکتا تھا۔ روایت ہے کہ جتاب رقید کی بیماری کی وجہ سے حضرت عثمان بھی مدینہ منورہ میں تھے لیکن شاید ان کو کوئی ذمہ داری مدسونی ہو ۔ مدینہ منورہ سے چلتے وقت لشکر کے وجہ سے حضرت عثمان بھی مدینہ منورہ میں تھے لیکن شاید ان کو کوئی ذمہ داری مدسونی ہو ۔ مدینہ منورہ سے چلتے وقت لشکر کے علم روار جتاب مصعب بن عمیر تھے جنہوں نے سفید جھنڈا اٹھا یا ہوا تھا۔ لیکن دو اور علم روار حضور کیاک کے آگے آگے جل رہ تھے ۔ وہ حضرت علی اور حضرت سعد بن معاذ تھے جن کے جھنڈ سے سیاہ تھے اور جو جھنڈا حضرت علی نے اٹھا یا ہوا تھا۔ اس کا نام العقاب تھا۔ دراصل حضرت علی گا دستہ اور حضرت سعد بن معاذ کا دستہ ایک قسم کی ہراول ( Advance Gaurd ) کاکام باری باری کرتے تھے اور لشکر کے متباول پیشاول (Rear Gaurd ) کاکام حضرت قیس کا دستہ کر دہا تھا۔ لشکر میں کل ستر اور صحاب دودویا تین تین ایک اونٹ پر موار ہوتے تھے۔

موجود و را انے سے مواز ہے مسلمان ، حضور پاک کے تحت بالکل فوجی طریقے ہے ایڈوانس کر رہے تھے ہیں کو ہم ایکل فوجی طریقے ہے ایڈوانس کر رہے تھے ہیں اور باؤنڈ بیخی پڑاؤ بھی مقرر کئے گئے ۔ جن میں عقیق ، ذوالحلف ، اور ذوالجیاس پہلے مرطے کے لئے یامزل کے لئے تھے ۔ دوسری مزل کے لئے طریان ، طال اور غمسیاالحمام تھے ۔ دہاں ہے سخزیۃ الیمام پھرسیالہ اور پھرالر دحہ کی ندی ہے ہوتے شوکا پہنچ ۔ حضور پاک نے ج ج کے کو تیں پر بھی تھوڑا سا پڑاؤ کیا اور دہ کی ندی ہے ہوتے شوکا پہنچ ۔ حضور پاک نے ج ج کے کو تیں پر بھی تھوڑا سا پڑاؤ کیا اور دہاں ہے منعرف گئے ۔ پھر دوحان کی وادی اور درہ صفرا ہے گزر کر صفرا کے نزدیک ہی ایک جگہ ذفران پررک گئے ۔ وہاں پر کئے ۔ وہاں ہے کئے والا ہے ۔ حضور پاک نے مدینہ منورہ ہے جانے ۔ لیکن اہل کہ کا ایک بڑا انشکر بدر کے نزو کیک بھی تھے ۔ ایکن اہل کہ کا ایک بڑا انشکر بدر کے نزو کیک بھی تھا ۔ لیکن ان دونوں کا طاب اسلامی انشکر کے ساتھ جنگ کے بعد ہوا۔ اس کیوجہ یہ تھی ۔ کہ دونوں عظیم صحابہ نے کانی شمال کو بی خبر نہ ملی تو حضور پاک کو خبر دینا تھی کہ قافلہ کے خلاف بروقت کارروائی کی جاتی ۔ جب میں جاکر قافلہ کے خطاف بروقت کارروائی کیلئے تجارتی قافلہ کے داستہ کے نزدیکی عاصل کرنا چاہتے تھے ۔ اس لئے مدینہ مخورہ ہے میں

مرب سے اس کو نظر آرہاتھا کہ جنگ ناگزیر ہے۔ اور وہ جنگ ناگزیر ہے ۔ اور وہ مختک ناگزیر ہے۔ اور وہ محتک محتک دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ذفران سے ہی واپس علی جاتے تو قریش کا تشکر جو بدر پہنن جیاتھاوہ اس نشے میں تھا کہ وہ ضرور مد سند منورہ پر جملہ آور ہوتا، ان حالات میں حضور پاک کے لئے بدر کے مقام تک جانا ضروری تھا اور اگر لڑائی کے بغیر ہی قریش کا تشکر کہ مکر مہ چلا جاتا تو حضور پاک خود بخود ان پر جملہ نہ کرتے سجنانچہ آپ نے تمام حالات پر سوچ بچار کر کے مشاورت طلب کی اور اہل تشکر پر حقیقت حال واضح کی سب سے پہلے سید نا ابو بکر اور سید نا عمر اٹھے اور عرض کی "کہ حضور حکم دیں وہ ہر حکم کی تعمیل کریں گے ۔ "اس کے بعد حصرت سب سے پہلے سید نا ابو بکر اور سید نا عمر اٹھے اور عرض کی "کہ حضور حکم دیں وہ ہر حکم کی تعمیل کریں گے ۔ "اس کے بعد حصرت مقداد بن عمر واقعے اور ان کے الفاظ میں کچھ الیمی کشش ہے کہ اہام بخاری جسے خالص سولین فقیہہ اور غیر فوجی ذہن رکھنے والے عالم نے بھی جناب مقداد بن عمر وکی بجائے ان کو بن الاسو د کہتے ہوئے اپنی حدیثوں میں حصرت عبدائڈ بن مسعود کی دوایت سے ان الفاظ کو لکھا ہے ۔ مختصراً وہ الفاظ یہ ہیں ۔

" یارسول الند ہم وہ نہیں کریں گے جو حضرت موسی کی قوم نے کیا تھا اور حضرت موسی کو کہا تھا کہ آپ اور آپ کا الند دشمن سے لڑیں ۔ا نے الند کے حبیب ہم آپ کے آگر یں گے دائیں لڑیں گے اور بائیں لڑیں گے اور اگر برق الغمند میں کو دنا پڑے تو ادھر بھی کو دجائیں گے اور الند کی قسم اس وقت تک لڑیں گے جب تک الند اور اس کارسول خوش نہیں ہو جاتے "حضرت مقدادٌ کی باتوں سے الند کے حبیب کا چرہ روشن ہو گیا اور ان کے لئے دعافر مائی اور پھر انصار مدینہ کی طرف سے جتاب سعدؓ بن محاذ کھڑے ہوگئے اور عرض کی ۔" یا رسول الند مقدادُ نے ہماری ترجمانی بھی کردی ۔آپ نے ہمیں حق کے راستے پرلگایا ۔ہمارے ماں باپ آپ پرقربان ۔ہم آپ کے ساتھ آپ کے حکم کی تعمیل کا وعدہ کر چکے ہیں ۔الند کی قسم ہم وہاں جائیں گے جہاں آپ حکم دیں گا آپ اگر سمندریا دریاؤں میں کو دجانے کا حکم دیں تو آپ کو ہمارے بچا ایک بھی ایسانظرند آئے گاجو ذرا بھر جھکے ۔۔۔۔۔۔"

اس ایک فقرے پر قربان کرنے کو تیار تھے۔ وہ عالم باعمل سپای تھے۔ لیکن دوسو سالوں کی غلامی نے ہمارے اسلام کو زنگ آلو دہ کر دیا ہے۔ اور آج کل ہم آدھے تیتر اور آدھے بٹیر ہیں۔ کہ کبھی کچھ میچے کام کر لیتے ہیں۔ کبھی پھر وہموں میں گر فتار ہو جاتے ہیں۔

گاہ میری نگاہ تیز چیر گئ دل وجود گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں (اقبال) جنگ کے فلسفے صحرت موسیٰ کی قوم کی جو مثال حضرت مقداڈ نے دی وہ بھی ایک فلسفہ جنگ کی طرف اشارہ ہے اور اس کا بیہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ حصرت موسی اللہ کے خلیفہ اور پیغمبر کی حیثیت سے ایک پیشہ ور فوج تیار کریں اور وہی لوگ جنگ لڑیں۔ یہ فلسفہ جنگ اہل مغرب میں اب بھی رائج ہے کہ صرف پیشہ ور فوج جنگ لڑتی ہے اور باقی لوگ سویلین کہلاتے ہیں ۔ لیکن یه فلسف وہاں بھی فیل ہو رہا ہے ۔ اور اب وہ ضروری سروس یا مجبوری تعنی جبری بھرتی (CONSCRIPTION ) پر آگئے ییں ۔اشتراکی ملکوں کی عوامی فوج اسلام کی کلی جنگ کی ایک بھونڈی نقل ہے کہ اس کی بنیاد مادیت اور ایک دوسرے کے لئے لڑنے پر ہوتی ہے۔اور اب افغان مجاہدین نے اس فلسفہ کے پر نچے اڑا دیے ہیں ۔اسلام میں پوری قوم اللہ کی فوج ہوتی ہے اوریہ ہمارے ایمان اور عقبیہ و کے مطابق ہے کہ ہم ہر کام اللہ تعالی کے لئے کرتے ہیں ۔اسلامی فلسفہ جنگ کے لحاظ ہے پوری قوم کو فن سپاہ گری کی شدید ہو ناچاہیے اور زبانی طور پرالند کی فوج نہیں کہلایاجا سکتا بلکہ عملی طور پرپوری قوم کو رابطوں کے ساتھ اور ہر سطح پر اسے وں سے تحت اس طرح سے شیر وشکر کیاجا تا ہے کہ وہ سبیہ پلائی ویوار بن جاتی ہے۔ پھر فوجی حکمت عملی ایسی بنائی جاتی ہے کہ ضرورت کے وقت ساری قوم جنگ میں شریک ہوسکے اور فوجی تدبیرات اس حکمت عملی کے تحت بنائی جاتی ہیں کہ پیشہ ور فوج کیا کام کرے گی اور باقی آبادی کے لوگ کیا کیا کریں گے ،چونکہ اس سب طرز عمل کی بنیاد اسلام کے نظریہ حیات پررکھی جاتی ہے۔اس کے ہر مسلمان ساہی ، وشمن کے دس آدمیوں پر غالب آتا ہے۔سورہ انفال جو بدر کی جنگ کی کہانی ہے وہاں یہ باتیں بالکل دافتح کر دی گئ ہیں۔ دراصل قرآن پاک ازخو د فوجی زبان میں ہے اور ایک فوجی ذہن اس کو جلد سجھے جا تا ہے کہ چونکہ قرآن پاک میں زیادہ زور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پرہے اور جنگ کے فلسفہ کے دائمی اصول قرآن پاک میں موجو دہیں ۔ صرف ہم نے اس طرف کبھی دھیان نہیں دیا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ پچھلے چھیالیس سالوں سے ہمارا دفای فلسفہ بھی انگریزوں یا اہل مغرب کے دفاعی فلسفوں کی نقل ہے۔اور ہم صرف زبانی کلامی طور پر حذبہ جہاد کا ذکر کرے کہہ دیتے ہیں کہ ہم جہاد کر رہے ہیں۔اس عاجز نے اس وجہ سے اس کتاب کے پچیویں باب میں اسلام کا فلسفہ دفاع پیش کیا ہے۔جس کو جنرل ڈار صاحب نے اس سلسلہ کی پہلی کو شش کا نام دیا ہے۔اس فلسفہ میں جنگ کے تمام اصول قرآن پاک سے اخذ کئے گئے ہیں ۔

بدر کی طرف پیش قدمی بیش قدمی این خود می کا حکم در این کہ بھان بیا، کہ بھگ ناگزیر ہے تو بدر کی طرف پیش قدمی کا حکم دے دیا، اس کی کچھ فوجی وجوہات بھی تھیں ۔ متحرک بھنگ میں ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دشمن پر گھات دگاؤ۔ اچانک حملہ کرواور مجر تتر بتر ہو جاؤ سہاں حالات مختلف تھے۔ حضور پاک کے پاس صرف دو گھوڑے تھے اور قریش کے نشکر کے پاس دو سو کے قریب محدد محدد کا اللہ محدد دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

گھوڑے بتائے جاتے ہیں ۔اس لیے قریش پر کھات لگانا یا جھابہ مار نابزی خطرناک حرکت تھی اور مدینیہ منورہ واپس یہ جانے کی بات زیر بحث آ چکی ہے تو اب صرف ایک طریقہ رہ گیاتھا کہ اپنی حنی ہوئی جگہ پر کوئی دفاعی پوزیشن اختیار کر لیا جائے ، جو کچھ وقت کے لئے ہو ۔ یہ " کچھ وقت " والی بات فوجی لحاظ سے بڑی اہم ہوتی ہے اور سہاں ظاہر تھا کہ مکہ مگر مہ ہے اتنا دور قریش زیادہ دن نہیں ٹھہر سکیں گے۔روزانہ دس اونٹ ذبح ہوتے تھے تو گزارہ ہو رہاتھا۔اس کے علاوہ حضور پاک کایہ دفاع کسی اہم جگہ ہو ناچاہیے تھا اور بدر کا مقام اہم تھا۔ وہاں پانی تھا اور وہ مواصلاتی مرکز بھی تھا۔ یعنی ( JUNCTION POINT ) ۔ حضور ً پاک ذفران سے اسامیر گئے اور وہاں سے الذبہ کی آبادی سے گزرے کہ المتان آپ کے دائیں ہاتھ پررہ گیا۔ یہ ایک ریت کابہت بڑا ٹیلہ تھا اور اس طرح بدرے گر دونواح میں چیخ گئے اور ابن ہشام کے مطابق ابو بکر صدیق کو ساتھ لے کربدر کے تمام علاقے کی دیکھ مجال کی زمین کا مطالعہ کیا ۔ ابھی تک باتی کشکر جمگاہ یا CONCENTRATION AREA میں تھا ۔ آپ ایک جگہ کھڑے زمین کا مطالعه کر رہے تھے کہ انصار صحابی جتاب حباب بن المنذروہاں آگئے اور عرض کی " یارسول الله ُ صف بندی کے لئے وہ جگہ بڑی احجی تھی "آپ مسکرا دیئے اور کو ظاہر ہے کہ آپ کچھ اس طرف جانے کا فیصلہ فربا بھکے تھے لیکن اپنے غلاموں کی حوصلہ افزائی بھی کرتے تھے کہ انہوں نے بعد میں ونیافت کرناتھی سرحنانچہ آپ نے جناب حباب بن منذر کے زمین کے مطالعہ والے پہلو پر داد دی اور اس علاقے کو پڑاؤیا جمگاہ کے طور پر اپنایا۔اب شام پڑر ہی تھی ۔آپ نے حضرت علی ، حضرت زبیر اور حضرت سعد بن ابی وقاص کو دشمن کی خبرلانے کے لئے بھیجا۔وہ قریش کے دوآدمی کمڑلائے۔حن سے حضور ً پاک کو دشمن کے بارے میں پوری پوری خبر مل گئ - تعداد کے بارے میں قریش سقے کچھ صحح اندازہ نہیں بتا سکتے تھے ، لیکن جب حضور ً پاک نے بوجھا کہ روزانہ کتنے اونٹ ذرج کرتے ہو ؟ توا نہوں نے جواب دیا۔ ' دس " تو آپ نے اندازہ لگالیا کہ دشمن کی تعدادا یک ہزار کے قریب ضرور ہو گی۔ میدان جنگ کا چناؤ اور حصنور پاک کی تجویز اس سلسله میں بدرے میدان جنگ کے طور پر چناؤ میں کچھ اور فوجی پہلو بھی تھے جو حضور یاک نے مدنظر رکھے ۔جسیاکہ نقشہ پنم سے ظاہر ہے۔میدان جنگ پہاڑی کی ڈھلان میں تھا۔اس کے دونوں بازو دائیں اور بائیں سے آپ کے نشکر کی حفاظت کر رہے تھے ۔اس پوزیشن پر حملہ صرف سلمنے سے ہو سکتا تھا۔ جہاں دشمن کو ریت سے گزرنا پڑتا تھا۔ بلکہ یہ عام خیال تھا کہ قریش نے اگر حملہ کیا تو وہ دوبہر سے پہلے ہی ہو گا اور سورج بھی اس وقت ان کی آنکھوں میں پڑے گا۔آپ نے اپنا ہیڈ کوارٹر ایک اونجی جگہ پر رکھا، جہاں سے جنگ کی نبض شنای کے بعد احکام دیئے جا سکیں اور انتظام وانصرام بعنیا Command and Control آسان ہو ۔آپ نے تلوار بردار اور نیزہ بردار مجاہدین در میان میں رکھے اور دونوں بازوؤں پر تیرِ انداز بعنی دور مار ہتھیار جو آجکل بھی بازوؤں پر ہوتے ہیں ۔صف بندی آپ نے صبح کے وقت فرمائی اور حکم دیا کہ " قوموالی الجتہ " بعنی جنت کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ۔اس حکم کا تعلق ، صرف تصوراتی باتوں سے نہیں ہے ۔ یہ اسلام کا فلسعنہ حیات ہے ۔اسلام کاکارواں رواں وواں ہے اور اس صراط مستقیم پر ایک وروازہ ہے جس کو ہم موت کہتے ہیں ۔مومن کے سلمنے جب وہ دروازہ کھل جاتا ہے تو وہ جنت کی منزل کی طرف رواں دواں ہو جاتا ہے ۔ جنگ میں چو نکہ موت کا

دروازہ زیادہ وقت کھلارہ تا ہے اس لئے کئ مجاہدوں، خاص کر شہدا کی شہادت سے کافی جہلے جنت نظر آنے لگتی ہے۔ شہادت کے اس عملی پہلو کو سمجھنے کے لئے کسی شہید کے ساتھ اس کی شہادت سے پہند گھنٹے یا پہند دن جہلے رفاقت یہ مقدہ کھول دیت ہے۔ پہنا نجہ موت کے اسلامی نقطہ ونظر کو اسی وجہ سے پہلے باب میں تفصیل سے بیان کر دیا تھا۔ اور علامہ اقبال کہتے ہیں:۔ شہادت سے مطلب مقصد، مدم اسلامی نقلہ میں کشادت سے مطلب مقصد، مدم اسلامی نقلہ میں کشادت سے مطلب میں مقصد، مدم اسلامی نقلہ میں کا مساوت کے مطلب میں کشادت سے مطلب میں مقصد، مدم اسلامی نشادت سے مطلب میں کشادت کے مسابقہ میں کا مسابقہ کیا جاتھ کی کا میں کا مسابقہ کی کھوٹ کے مطابقہ کی کھوٹ کے مسابقہ کی کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کھوٹ کے مسابقہ کی کھوٹ کے کہت کی کھوٹ کے کہتے ہیں کہتے ہیں کہت کی کھوٹ کے کہت کوٹ کے کہت کے کہت کے کہت کہت کی کھوٹ کو کھوٹ کے کہت کہت کی کھوٹ کے کہت کی کھوٹ کے کہت کی کھوٹ کے کہت کی کھوٹ کی کھوٹ کے کہت کوٹ کوٹ کوٹ کے کہت کی کھوٹ کے کہت کوٹ کے کھوٹ کے کوٹ کوٹ کوٹ کے کہت کی کھوٹ کے کہت کے کہت کوٹ کے کہت کوٹ کوٹ کوٹ کوٹ کے کہت کے کہت کے کہت کوٹ کے کہت کوٹ کے کہت کی کھوٹ کے کہت کی کہت کے کہت کے کہت

شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نه مال غنیمت نه کثور کشائی حضور ؑ پاک نے صف بندی سے پہلے یہ حکم بھی دیاتھا کہ جب تک دشمن کی آنکھ میں سفیدی اور سیاہی میں فرق نہ کر لو تیر یہ حلانا ۔ بلکہ دستے کے کمانڈروں کوہدف اور ذمہ داری کے علاقے تک سیمائے ۔اس ایک حکم میں فائر کنٹرول احکام کے کئی پہلو پہناں ہیں سیہ تیاری کاآر ڈر بھی ہے اور فائر کنٹرول بھی اور ذمہ داری اور حدیں بھی مقرر ہو گئیں سآپ نے کچھ دستے ریزرو میں بھی ر کھے ۔ جسیبا کہ نقشے سے ظاہر ہے یہ دستے تلوار بردار اور نیزہ بردار دستوں کے پیچھے تھے اور یہ جھپٹنے والے مجاہد تھے ۔ جن کو بوقت ضرورت کہیں بھی بھیجا جا سکتا تھا۔ کچھ روائیتیں ہیں کہ حضرت علیٰ اس دستے کے کمانڈر بھی تھے ۔ان باتوں کے علاوہ حضور پاک کے ہیڈ کوارٹر پرایک چمپر بھی بنایا گیاتھااور بندوبستی کاروائی کے طور پر پانی سے تنام مشکیں بھرلی گئیں درمیان میں ایک بڑا گڑھا کھود دیا گیا۔ جس کو کنویں کے پانی سے بحر دیا گیا تاکہ پانی پینے میں آسانی ہو اور آخری حکم یہ تھا کہ دشمن پر وار حب کر نا جب وہ زو میں آجائے بینی اس کے تملے کے بھی کافی بعد دشمن زرمیں آجائے گا۔اب ظاہرہے کہ وفاع کا یہ عام اصول ہے کہ ایسا کیا جاتا ہے لیکن ہمارے اس زمانے کے دانشوروں کے مضامین بڑھ لیحیئے وہ لکھتے ہیں کہ حضور پاک کی امن پسندی کی یہ عالت تھی کہ میدان جنگ میں بھی حکم دیا کہ جب تک دشمن حملہ نہ کرے خبردار کہ وشمن کے خلاف کچے کروساب ظاہر ہے کہ مدینیہ منورہ سے سترمیل دورآپ میدان جنگ میں امن پیندی کامظاہرہ کرنے تو نہیں آئے تھے ۔آپ تو حالت بحنگ میں تھے جو جاری و ساری تھی ہمارے یہ دانشور اس سازش کاشکار ہیں کہ مسلمانوں کو اتنا"امن لپند" دکھاؤ کہ وہ ضرب و حرب سے نفرت کریں ۔ ہرجگہ امن پیندی کا نعرہ لگائیں ۔ان کو چھیز دو کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے تو یہ لوگ خوا مخواہ اپنی امن پیندی میں زمین و آسمان کے قلابے ملا دیں گے۔ ہمارے برصغیر میں یہ سازش بہت گہری ہے۔ انگریزوں نے جھوٹے نبی پیدا کئے۔ مولوی چراغ علی قسم کے لو گوں سے جہاد کو بے جان کروایا۔ ہندوؤں کو ساتھ ملاکر ہمیں کہا کہ ہم بڑے ظالم ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا۔ اب اسلام نے تو پھیلنا تھا اور پھیل گیا اور اس میں تلوار والوں کا حصہ ضرور ہے ۔لیکن ہمارے دشمنوں کے مقاصدیہ تھے کہ ہم امن لپندی اور تلوار سے نفرت کے نعرے نگائیں اور ہم یہ نعرے نگارہے ہیں اور وہ خو دخوب ہتھیار اکٹھے کریں ۔ بلکہ اس فلسفہ کا بھی پرچار کریں کہ تہذیب یافتہ ونیا کو تہذیب پھیلانے کے لئے جو جنگ کرناپرتی ہے وہ ایک خاص ضرورت کے تحت کی جاتی ہے لیکن ہم مسلمان راہ حق کے لئے تلوار استعمال نہیں کر سکتے ہمارے لیے یہ فرنگی تہذیب، باطل کی گمراہ کن تہذیب ہے۔علامہ اقبالؒ مرحوم بے چارے

اں سازش کو جب تھجے تو تڑپ اٹھے اور فرہاگئے باطل کے فال و فرکی حفاظت کے واسطے یورپ زڑہ میں ڈوب گیا دوش تا کمر

ہم یو چھتے ہیں شیخ کلسیا نواز ہے۔ مشرق میں جنگ شربے تو مغرب میں بھی ہے شر كفاركي تجويزاور ميدان جنك كي طرف پيش قدمي كناركاسپه سالارعتبه تعاليكن ابوجهل ياتوسياس پييواتها يا دا نائی کا باپ بینی قریش کا ابو الحکم تھا۔اس لیے ہر بات اس کی مانی جاتی تھی اور مکمل جمہوریت تھی۔ہر قبیلیہ آزاد تھا۔اور قبیلیہ کا ہر فر د آزاد تھا۔ صرف کسی حد تک قبائلی روایات کی پابندی کرناپڑتی تھی۔ابو جہل (عمرو بن ہشام) کوئی معمولی آدمی نه تھا۔سارا یو نانی فلسعنه پرها ہوا تھا ۔علم الکلام میں ماہر تھا۔عاضرجوا بی میں اپنا ثانی نه رکھتا تھا۔عقل اور دلیل کا باپ سیحھا جا تا تھا ۔جہالت کا باب اس لئے کہلایا کہ ابند اور رسول کا وشمن تھا۔ تو یہ تکت مجھنا بھی ضروری ہے۔اسلام میں علم اس لیے پرحاجا تا ہے کہ اسلامی کر دار ہو اور اسلامی کر دار کی بنیاد ایمان ، عقیدہ اور عمل ہیں الیکن کفار کے پیمانے مختلف تھے اور ہمیشہ بو وے ہی رہیں گے ۔ دراصل قریش کے لشکر میں کافی لوگ تھے جو لڑنا نہیں چاہتے تھے اور عتبہ خو د بھی ان میں شامل تھا وہ سرخ اونٹ پر سوار تھا اور حضورً پاک نے اس کو دور سے دیکھ کرہی فرمادیا کہ اگر قریش نے "سرخ اونٹ والے " کی بات سنی تو لڑائی نہ ہوگی ۔عتب کا ذکر ساتویں باب میں بھی ہو چکاہے کہ سنجیدہ آدمی تھا۔اور بہت زیادہ اسلام دسمنی کامظاہرہ نہ کیا۔خیر بات تو تقدیر کی ہوتی ہے لیکن اس عاجزنے بہت مجسس سے اس بہلو کی بھی تحقیق کی ہے کہ عتبہ کو کیا چیز لے ڈوبی ۔ آخر مولانا جامی کی کتاب میں حضرت ابو سفیان کی روایت سے ایک کہانی مل گئی جس میں یہ تو نہ لکھا تھا کہ عتب اس وجہ سے مار کھا گیا ۔ لیکن یہ لکھا تھا کہ وہ بھی نبوت کا "امیدوار" ضرور تھا۔ کہ یمن کے امیہ بن ابی الصلت کو پہلے اپنے بارے میں شک رہا کہ شایدوہ پیغمر بینے گا۔ پھر جب معلوم ہوا کہ ایسا پیغمبر قریش کے قبلیہ عبد مناف میں سے ہو گاتو اس کی نظرعتبہ بن ربیعہ پر تھی ۔امیہ بن ابی صلت کے بارے میں روایت ہے کہ بعد میں وہ خو د تو حضور پاک پرایمان لے آیاتھا۔ (والند اعلم) الله تعالے سے ڈرناچاہیے۔ عتب اور موقع تقدیر تریش تیاری مکمل کررہے تھے انہوں نے سب سے پہلے امیہ بن وہب کو بھیجا کہ وہ مسلمانوں کی نفری کا ندازہ لگائے اور اس کا ندازہ میچے تھا کہ مسلمانوں کی نفری تین سو کے قریب ہے۔اس سے ابو جہل وغیرہ بہت خوش ہوئے کہ اب مسلمانوں کو جس نہس کر دیں گے ۔لشکر میں اچھے لوگ بھی تھے ان میں حکیم بن حزن بھی تھاجو بعد میں اسلام لے آیا تھا اس نے عتبہ کو جاکر سمجھایا کہ لڑائی فضول ہے۔جو الحضر می قبیلہ اپنے ایک مقتول کا قصاص بانگتا ہے اور جس کو عبداللہ بن حجش کے دستہ نے قتل کیاتھا دہ معاملہ اس پر چھوڑا جائے اور آگے جھگڑا نہ بڑھا یاجائے ۔قاریکن کو یا دہو گا کہ اس حاوثاتی قتل کا ذکر نخلہ کی مہم کے دوران چھلے باب میں ہو جکا ہے ۔ بہر حال عتبہ نے کہا کہ وہ جنگ کے حق میں نہیں ۔ ہمیں حضور یاک کا معاملہ باقی عربوں پر چھوڑ دینا چاہئیے ۔اگر مسلمان فتح یاب ہوتے ہیں تو ہمیں فائدہ ہے اور ثابت ہو جائے گا کہ حضور پاک پیغمبر برحق ہیں ۔ اگر شکست کھاتے ہیں تو ان کی قسمت ۔ہم تو خون خرابے سے زیج جائیں گے ۔ حکیم کو یہ بات بڑی پہند آئی اور اس نے سب نشکر کے سلمنے بیش کی سففاری قبیلہ کے کچھ لوگ بھی جنگ میں شمولیت کے لئے تیار نہ تھے اور انہوں نے صاف کہد دیا کہ وہ صرف بندوبست میں قریش کو مدد دینے کے یا بندہیں ۔اب حالات ٹھسک ہوجاتے لیکن ابوجہل سخ یا ہو گیااس نے عتبہ پر بہتان لگایا کہ اس کالڑ کا ابو خذیفۂ مسلمان ہے اور وہ اس کو بچانا چاہتا ہے اور پھرعامر بن الحضرمی کو بھڑکا دیا کہ وہ اپنے بھائی کا قصاص مانگئے اور وہ تشکر کے آگے نکل کر ' قصاص ، قصاص ' پکارنے لگ گیا۔ان حالات میں عتبہ نے پڑاؤ سے آگے بڑھنے کا حکم دے دیا۔ بیعنی عتبہ

موقع تقدیر کافائدہ نہ اٹھا سکا۔اور اہل حق سے جنگ کر کے خوار ہوا۔

طرفین کاموازید اب جنگ شروع ہونے والی تھی۔ تو بہتر ہوگا کہ طرفین کی تعداداور سب باتوں کاموازیہ کیا جائے۔

مسلمان

ا۔ مسلمانوں کی نفری ابن اسحق کے مطابق ۱۳۱۲ تھی جس کی

تفصیل لکھ دی گئی ہے۔ کچھ مورضین نے ۳۱۵ بتائی ابن سعد کے مطابق ۱۳۱۳ تھی جن میں ۲۲ مهاجرین اور ۱۳۳۱ انصار تھ، کل = (۳۰۵) معلاوہ حضرت عثمانؓ، حضرت طلحہؓ، اور حضرت

سعید ؑ، (۳) ، حن کو مال غنیمت ملا ساور جناب ابولبائه سمیت (۵) انصار حن کو مال غنیمت ملا، کل (۳۴۳)

۲۔ مسلمانوں کے پاس دو گھوڑے اور ستراونٹ تھے۔

۳ ۔ بنو ہاشم سے حضور پاک ، جناب حمزہ اور جناب علیٰ کی شرکت

۳ ۔ بنو المطلب سے جتاب عبیدہ کی شرکت آپ کا ذکر پچکے باب میں رابعہ کی مہم میں حضور پاک کے دوسرے سپ سالار کے طور پر ہو چکا ہے۔ ہمارے جلد باز محقوں نے آپ کو حضور پاک کے چکا جارث کا بدیا بنا دیا ۔ اور راقم بھی اپنی بہلی تصنیف "جلال مصطفے" میں یہی فکھ گیا ۔ آپ کے والد حارث بن المطلب ہیں ۔ یہ حارث بن عبد المطلب ۔ ۵ ۔ بنو عبد شمس سے جتاب ابو نعذیف بن عتب اور جتاب عثمان بن عفان ، اور بنو عبد شمس کے صلیف قبیلہ بنو خریمہ عثمان بن عفان ، اور بنو عبد شمس کے صلیف قبیلہ بنو خریمہ عثمان کی جو چھی زاد بھائی سے جتاب عبدائڈ بن محبش (حضور پاک کے چھوچھی زاد بھائی

۹۔ بنوعبدالدارے جناب معصب بن عمیر ٤۔ بنوسیم سے جناب ابو بکر صدیق اور جناب طلحہ ا

ا۔ کفاری تعداد اکی ہزار بنائی جاتی ہے۔ یہ ایک اندازہ ہے ولیے بنوز ہرہ اور بنوعدی کے طلع جانے کے بعد کفار کی تعداد ضرور کم ہو گئ ہوگ ۔ ابن سعد کے مطابق کفار کی تعداد نوسو سے لے کرنوسو چاس تھی ۔ اور یہ صحح اندازہ ہے

۲- کفار کے پاس دو سو گھوڑے اور سینکروں او نب تھے۔
ابن سعد کہتاہے کہ گھوڑے بھی مکی صد تھے۔
سا۔ بنو ہاشم سے حضور پاک کے چچا عباس ، اور حضرت علیٰ کے بھائی عقیل کی شرکت

٣ - منبو المطلب سے - جناب عبيدة ك جمائى نوفل بن حارث بن المطلب كى شركت

۵ ۔ بنو عبد شمس سے جناب ابو خذیقہ کا باپ عتبہ ، چپا شیب اور بھائی ولید ۔ جناب عثمانؓ کا سو تیلا باپ عقبہ بن ابی محیط ابو سفیان کا بیٹا حنظلہ اور عمروجن میں ایک بارا گیا اور ایک قید ہوا۔۔

> ۹۔ بنوعبدالدارے جناب معصبؑ کا بھائی ابو عزیز ۷۔ بنو میم سے جناب ابو بکڑ کے بیٹے عبدالرحمن

۸۔ بنو عدی سے جناب عمر فاروق اور جناب سعید ً

بنو مخزوم سے جناب ابو سلمہ مخزوی اللہ مخزوی اللہ میں میں اللہ میں اللہ میں میں اللہ میں

۱- ہنو حارث سے جناب ابو عبید ہ بن جراح

اا۔ بنواسد سے جناب زبیر بن عوام

الس بنو عامر بن لوئی سے جناب عبداللہ بن سہیل اور حضور پاک کے چوچی زاد جناب ابو سبرہ بن ابور حم وغیرہ ۔

سا ۔ بنو جمع سے حصرت عمان بن مطعون آکے دو بھائی اور بیا وغرہ

۱۴ بنوسهم سے حصرت محتبین بن خذافہ

۱۵ - بنو زہرہ سے جناب عبدالر حمنٌ بن عوف اور جناب

سعترين ابي وقاص

نوٹ - ہمارے پرانے مورخین سب شرکا اور طرفین کے معاملات میں تفصیل سے گئے ہیں -البتہ اس عاجزنے بامقصد مطالعہ کے تحت جو موازنہ پیش کیا ہے ۔اس میں مطلب یہ ہے کہ قارئین یہ سمجھ جائیں کہ نسبی یاخونی رشتہ ، روحانی رشتہ کے سلمنے پاش پاش ہو گیا ۔ باپ بیٹے ایک دوسرے کے مقابل کھڑے ہیں ۔اور یاور ہے کہ اسلام میں اللہ اور رسول والے رشتہ کو ہر چیز پر ترجع ہے ۔کہ یہ ق و باطل کی جنگ ہے :۔

سرور جو حق و باطل کی کارزار میں ہے تو حرب و منرب سے بیگانہ ہے تو کیا اقبائی جنگ بدر اور عسکری اصطلاحیں عسکری تاریخ کے طالب علموں میں ایک اصطلاح چلتی ہے کہ میدان بحثگ طرفین یا دو متحارب گروہوں کو مقناطیس کی طرح اپن طرف کھنے لیتا ہے۔ جنگ بدر اس کی بہترین مثال ہے اور فوجی منظوں میں اس سلسلہ میں نوجوان افسروں کو عسکری معاملات کی تربیت دینے کیلئے مطابعہ ادر بحث کا اتنا بہتر موضوع جہاں و نیا کی عسکری تاریخوں میں نہیں ملتا۔ اور یہ عاجزاس سلسلہ میں بہت کچھ لکھ سکتا ہے۔ لیکن اختصار کی وجہ سے چند باتیں لکھی جارہی ہیں حکمت عملی کے تحت جو کچھ ہو ناتھاوہ تو ہو چکا۔ اب فوجی تدبیرات (Tactics) کی بات تھی۔ کہ ان کے تحت بدر کے مقام پر صف آرا۔ ہو نا ہی حضور پاک کیلئے بہترین طریقہ (Course) تھا۔ اگر دشمن کی تعداد کو زیادہ بچھ کر مسلمان مدینے مؤدہ کی

۸۔ بنو عدی واپس طبے گئے ۔ لیکن بنو محزوم سے جتاب عمرؓ کے دو ماموں ابو جہل اور العاص

۹ ـ ابوجهل سمیت متعد د لوگ جن میں عکر مه بن ابوجهل -

اورا بن وليد وغيره شامل تھے

مار بنوعارت سے جناب ابو عبيدة كا دالد عبدالله جو بار باربييے

پر حملہ کرتے ہوئے بیٹے کے ہاتھوں مارا گیا

اا ۔ بنواسد سے ابوالبختری وغیرہ ۔

ا ۔ بنو عامر بن لوئی سے جتاب عبدالنڈ کا باپ سہیل بن عمرو

۔ ۱۳۷ ۔ بنوجمج سے امیہ اور ابی پسران خلف سامیہ مارا گیا اور ابی

کا بیٹا عبداللہ بھی تھا،جو قبیر ہوا معرب نہ سہم میں میں الحلیج انساس کا مطالبہ بھیا کہ رہے ہ

۱۳ بنوسهم سے منیب بن الحجاح اور اس کا بیٹیا اور بھائی وغیرہ

۵ا۔ بنو زہرہ راستے سے والیں علے گئے

محکم د $4 \frac{1}{2} \frac{1$ 

طرف طبے جاتے ، توبیہ ایک پیپائی تھی ۔اور اس سے دشمن مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی کو شش کرتا یا دروازے کھٹکھٹا تا۔ کھات لگانے والی بات بھی مشکل تھی کہ اپن طاقت متنشر ہوتی تھی ۔اگر دشمن پر جھپٹا مار کر اس کو ڈرانے کی کو شش کرتے ، تو ایسے کئ جھپٹوں کی ضرورت تھی۔ کہ آپ کے پاس صرف وو گھوڑے تھے اور دشمن کے پاس کم از کم سو گھوڑے تو جھپٹا مار کر بھا گنا مشکل تھا بدر کے مقام پر پوزیشن لینے میں فائدہ یہ تھا کہ اگر کفار واپس مکہ مکر مہ طلے جاتے ، تو یہ ایک طرح کی ان کی ہزیمت تھی کہ بڑے شور مچاتے آئے اور مقابلہ کی ہمت مذہوئی ہاں الجعذے والی مزجاتے تو الگ بات تھی۔اب حضوریاک کے بدر میں ہوتے ہم نے دشمن مسلمانوں کو وہاں چھوڑ کرمدینیہ منورہ کو تاخت و تاراج کا بھی ینہ سوچ سکتا تھا۔ کہ آگے ہے وہ مدینیہ منورہ کے ساتھ سر پھوڑ رہا ہو تا۔اور عقب سے حضوریاک کالشکران پر تھپنے مار رہا ہو تا۔ چنانچہ اب وشمن کیلئے اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ بدر کے مقام پر مسلمانوں کے ساتھ جنگ کے علاوہ کچھ اور کرتا۔ تویہ ہو گئ "مقناطیس " جس نے دونوں لشکروں کو تھینج کر بدر کے مقام پراکٹھاکر دیا۔بہرحال ہمارے لحاظ سے اور نتائج کے لحاظ سے ہمارے آقائے دشمن کو اپنی مرضی کی حیٰ ہوئی زمین پر اپن مرضی کے وقت پر لڑنے کیلئے مجبور کر دیا ساوریہ ہے ہمارے آقا کی شان کہ کم طاقت کے ہوتے ہوئے دشمن سے پہل کاری لیمنی ( initiative ) چھین لیا۔اور دشمن ردعمل کے طور پر کارروائی کر رہاتھا۔عسکری تاریخ میں ایسی مثالیں کم ملتی ہیں ۔ جنگ کی کارروائی اس عاجزنے جو عسکری تاریخ پڑھی یاجو جنگ ولڑائی دیکھی یاجو لڑائی خو دلڑی ، اس سب سے مطالعہ ہے اس نتیجہ پر پہنچا کہ جنگ کا فیصلہ کمانڈروں کے ذمن میں جنگ کے شروع ہونے سے بہت پہلے ہوجا تا ہے ۔جو کمانڈر صحح تیاری كرتا ہے ۔ فيصله اس كے حق ميں جاتا ہے ۔ اور دنيا كے سپه سالار اعظم اور سركار دوعالم سب كھے سوپے ہوئے تھے ۔ اس لئے کارروائی مختصر طور پر بیان کی جائے گی ۔ قریش کشکر میں الاسو دا کیب مخبوط الحواس کو فتح کی زیادہ امید تھی اور مسلمانوں کی خاموشی کو دیکھتے ہوئے وہ ان کے نشکر کے اندر تک تھس گیا جس کو حصزت حمزہؓ نے قتل کر دیا۔ حصزت ابو خدیقۂ کا باپ عتبہ ، بھائی ولید اور چچاشیب کفار میں تھے اور یہ قبیلہ چو نکہ قریش کی سپہ سالاری کر ہاتھا، اور اب عتبہ سپہ سالار تھااس بیے لڑائی میں پہل انہوں نے کی چتانچہ یہ تینوں آگے لکے اور مبارزت طلب کی ۔ان کے لیے تین انصار جناب عبداللہ بن رواحہ اور دوسکے بھائی عوف اور موید بسران حارث نکے ۔آٹھویں باب میں ان تینوں ہستیوں کاذکر خیرہو چکا ہے۔اوریہ باور کرانے کی کوشش کی گئے ہے کہ ممکن ہے جناب مویڈ کا نام معاذی ہو۔بہرحال انصار کا ایثار ظاہر ہو گیا۔اور ہمارے جو کم فہم انصار کو ثانوی حیثیت ویتے ہیں۔ان کو عملی جواب مل گیالیکن عتبہ نے کہا کہ ہمارے اصلی دشمن قبیلہ قریش کے مسلمان ہیں۔وہ آگے نگلیں ٹاکہ مقابلہ ذرا فیصلہ کن ہو، تو حضورؓ پاک کی اجازت یا حکم پر جناب حمزہؓ، جناب علیؓ، اور جناب عبیدہؓ نکلے۔ شیبہ اور ولید کو تو جناب حمزہؓ اور جناب علیؓ نے جلدی ڈھیر کر دیا۔عتبہ اور جناب عبیدہؓ دونوں زخی تھے کہ آگے بڑھ کر حضرت حمزہؓ نے عتبہ کاکام تمام کر دیا۔قریش حیران تھے لیکن جس کشکر کا سپہ سالار ہی پہلے ہلہ میں ماراجائے ۔ دہ لڑائی کسی ترتیب کے ساتھ کیسے لڑ سکتے تھے ؛ قریش بہادر تھے ۔ نڈر تھے سب کچھ تھے لیکن لڑائی میں کوئی وحدت چاہیے اور کمانڈ اور کنٹرول (انتظام وانصرام) کی ضرورت ہوتی ہے۔بہرحال قریش نے ایک زور دار حملہ کیا اور حضور ً پاک نے مٹی بھر کر کنکریاں ان کی طرف چھینک دیں اور لڑائی کی عام اجازت مل گئی، مسلمان ترتیب سے لڑ رہے۔ تھے جو سلصنے آتا تھا اس پر تلوار اور نیزوں کے وار کرتے اور دائیں بائیں سے نیزوں کی بوچھاڑ ہوتی اور الند کے صبیب سجدہ میں جا حکے تھے کہ اے رب!ان مٹھی بھر مسلمانوں کو کفار پر کامیابی دے تاکہ حق کا نام بلند ہو۔

ہمارے مورضین کے بقول گھمسان کارن پڑااور کفار زخی ہو کر یامردہ حالت میں مسلمانوں کے سلمنے تڑپ رہے تھے۔
ابو جہل پر حملہ ایک انصار جوان جتاب معاق بن عمرو نے کیا ۔ ابو جہل کو زخی کیا اور خود بھی زخی ہوئے دوسرا حملہ
جتاب مویڈ بن حارث نے کیا ۔ ابو جہل کو گرا دیااور خود بھی شہید ہوئے اور نشاند ہی کرنے والے بتتاب عبدالنہ بن مسعود تھے اور
سر بھی بعد میں انہی نے کانا گویہ مغرور بڑا ہی متکبر کافر تھا کہنے لگا کہ سر ذرا نیچ ہے کاٹو کہ کسی سروار کاسر لگے بعنی بڑا معلوم ہو ۔
حضرت عبدالر حمن بن عوف، امیہ بن خلف کو بچاناچا ہے تھے کہ اس کاان پر احسان تھالیکن حضرت بلال نے دیکھ لیا اور افسار
جوانوں کے سابق مل کراس کاکام تمام کیا کہ امیہ نے بتناب بلال پر بڑے ظلم کئے تھے۔ تریش لشکر میں نوجوان عکر مہ اور صفوان
و نفیرہ بھی تھے لیکن سارے کفار اس طرح مولی گاجر کی طرح کٹ رہے تھے کہ ایک ود معلوں کے بعد سارا لشکر دل چھوڑ گیا۔ کیونکہ
مرنے والوں کے علاوہ زخمیوں کی تعداد بھی کانی تھی ۔ علاوہ ازیں ہمارے جلد باز مؤرخین نے معاذ بن عمرواور مویڈ بن حارث کہ
معاذومویڈ بھائی بنا کر چھوٹے لڑے بھی کہہ دیا۔ کہ وہ ابو بھل پر جملہ آور ہو گئے راقم بھی اپن کماب جلال مصطفے میں یہی کہ گیا اب
صورت وان کو رہے ۔ لین یہ تاریخ بہلو اب غلط العام کاشکار ہو گیا ہے ۔ اور ہر جگہ یہ کہائی عام ہو گئ ہے کہ ابو بہل کو وو

تھی بینے والے وستوں کا وار ہے مفور پاک بنگ کے نیش شاس کے طور پر لمحہ یہ لمحہ ہدایات فرمارہ تھے۔اب تک لڑائی مسلمانوں کی اگلی صف نے لڑی تھی جب حضور پاک نے دیکھا کہ قریش میں اب اور جملہ کرنے کی سکت باتی نہیں رہی تو جمیشے والے وستوں کو آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ پھر کیا تھا ان تازہ دم وستوں نے وشمن کی صفوں میں کھلیلی بچا وی اور اب کفار نے ایک ایک وود دکر کے میدان بنگ سے بھا گناشر دی کر دیا۔ گو مور خین نے تفصیل نہیں بتائی ۔لیکن بنگ کے فوری نتائج قاہر کرتے ہیں ۔ کہ جمیشنے والے مسلمان وستوں نے وشمن کو گھیراؤ میں لے لیا کہ متعد ولوگ قدی بنے ۔اور کافی مال غنیمت حاصل ہوا۔ بس کی او نیٹ تھے اور ایک ابو بہل کا او نیٹ بھی تھا ،جو حضور پاک کو مال غنیمت میں صحبہ کے طور پر طا ۔اور حضور پاک نے ہر بن ان او نیٹ کو بعد میں کہ کرمہ میں قربانی کے طور پر استعمال کیا۔اور اس کا ذکر مو لھویں باب میں ہے ۔ حضور پاک نے ہر بنگ میں مسلمانوں کو وشمن کے تعاقب کا حکم دیا ۔ لیکن یہاں مورضین نے حالات واضح نہیں گئے ۔ کہ کم نفری کی وجہ سے مسلمان کفار قیدیوں اور مال غنیمت کیلئے گھوڑوں اور اونٹوں کو اکٹھا کرنے میں الیے معروف ہوں گی کہ ممکن ہے کوئی مسلمان کفار قیدیوں اور مال غنیمت کیلئے گھوڑوں اور اونٹوں کو اکٹھا کرنے میں الیے معروف ہوں گی کہ ممکن ہے کوئی دکھا دی کا تعاقب کی ہو ۔ ایک ایک آدمی کا تعقب کیا ہو ۔ وریٹ کسی ضاح تعاقب کا ذکر نہیں ۔ پھر دشمن کسی ترتیب سے نہ بھاگ رہا تھا ۔ ایک ایک آدمی کا تعاقب کیا ہو ۔ وریٹ کسی خوال کا ذکر نہیں ۔ پھر دشمن کسی ترتیب سے نہ بھاگ رہا تھا ۔ ایک ایک آدمی کا تعاقب کیا ہو ۔ وریٹ کسی خوال کا تعاقب کی دریٹ کسی خوال کی ترتیب سے نہ بھاگ رہا تھا ۔ ایک ایک آدمی کا تعاقب کی حاصل نہ ہو تا

جنگ کے فوری نمان کے معرف اور کہ مرحہ تک یہ جنگ کا فوری نتیجہ یہ تھا، کہ دشمن بے حواس ہو کر اکا دکا طور پر بھاگ رہا تھا۔ اور کہ مکر مہ تک یہی بے ترتیبی رہی ۔ یعنی دشمن کو شکست فاش ہوئی ۔ اس کے پہاس آدمی کھیت رہے ۔ ان میں قابل ذکر لوگوں کی تفصیل کچہ اس طرح ہے ۔ کہ ابو جہل کے علاوہ اسکا بھائی العاص اپنے بھانچ جناب عمر کے ہاتھوں قتل ہوا۔ جناب ابو عبیرہ کو مجبوراً اپنے باپ کو قتل کر نا پڑا کہ وہ بار بار بیٹے پر حملہ کر تا تھا۔ عتبہ ، شیبہ اور ولیہ کا ذکر ہو چکا ہے ۔ عقبہ بن ابی محیط اور قریش کے شیطان کو جناب علی نے قتل کیا ۔ عقبہ کی شرار توں اور حضور پاکٹ پر اوجھ پھینے کا پھیلے ابواب میں ذکر ہو چکا ہے ۔ سعید بن العاص اور عشرت علی نے لیان اس العاص کا بیٹیا سعیۃ بعد میں مسلمان ہو گیا۔ اور عقبہ کا بیٹیا ولیڈ بھی سید دونوں بعد میں کو فد اور بھرہ کے گرز رہے ۔ لیکن اس العاص کا بیٹیا سعیۃ بعد میں مسلمان ہو گیا۔ اور عقبہ کا بیٹیا ولیڈ بھی سید دونوں بعد میں کو فد اور بھرہ کے گرز رہے ۔ لیکن اس العاص کا بیٹیا سعیۃ بعد میں مسلمان ہو گیا۔ اور عمل والیوں قبل کا دی ہو جاتی ہیں عالم بیٹیا ولیڈ بھی بارا گیا۔ نو فل بن خویلہ علی ہوں تول کا دی ہوں قبل کا ذکر ہو چکا ہے ۔ اس کے بیٹے علی کا بھی۔ بی حال ہوا کہ وہ جناب ابو بگر اور بحناب طلاۃ کو باندھ چھوڑتا تھا کہ انہوں نے اسلام کیوں قبول کیا۔ علاوہ از یں جناب بھی مارا گیا۔ یو فل کو حضرت کی تعرب کی مارا گیا۔ یو فل کو حضرت کی می ادرا گیا۔ نو فل کو حضرت کی نو فل کو حضرت کی مینا نفت کی تھی۔ ابوا بختری کی نو فل کو حضرت کی کی نے قبل کیا تھا۔ ابی کی بھی ادرا گیا۔ نو فل کو حضرت کی کی نے قبل کیا تھا۔

۳ - بہرحال ابن اسحق نے سب مرنے والوں سے نام لکھے ہیں ادرسب سے زیادہ نقصان ابو جہل کے خاندان بنو محزوم کا ہوا کہ ان کے پندرہ آدمی مارے گئے ۔جو لوگ قبید ہوئے ان کی تعداد سنتالیس بتائی جاتی ہے ۔ان میں قابل ذکر آدمیوں کی تفصیل کچھ اس طرح ہے ۔ حضورٌ پاک کے چچا عباس ، تحپیرے بھائی عقیل اور داماد ابوالعاص ۔ بتناب معصبؓ کا بھائی ابو عزیز۔ ابوسفیان کا دوسرا بیٹیا عمرو۔ عتب اور شیبہ کا بھائی ابوالعاص ۔ ابو جہل کا تبیرا بھائی خالا ۔ خالا بن دلید کا بھائی ولید اور چچپرا بھائی امیہ ۔امیہ بن خلف بیٹیا عمرو۔ عتب اور شیبہ کا بھائی ابوالعاص ۔ ابو جہل کا تبیرا بھائی خالا ۔ خالا بن دلید کا بھائی دلید اور شیبہ کا بھائی ابوالعاص ۔ ابو جہل کا تبیرا بھائی خالا ۔ خالا بن دلید کا بھائی دلید اور شیبہ کے دوران آئے گا

ا مسلمانوں میں سے چو دہ صحابہ کرام شہید ہوئے ۔ جن میں چھ مہاجر اور آٹھ انصار تھے ۔ مہاجرین میں جناب عبیدہ بن حارث اور جناب عمیر بن ابی وقاص ۔اور انصار میں جناب معودؓ اور جناب عون ؓ بسران حارث کسی تعارف کے محاج نہیں ۔ باقی کے اسما۔ ﴿

گرامی عاقلٌ بن الکبیر، مجمعٌ ( حفزت عمرُ کاآزاد کر ده غلام) صفوانَ بن بیضا، سعدٌ بن خثیمه ، مبثرٌ بن عبد منذر ، عارث بن سراقه ، عمیرٌ معرور ، ، وفع معالد معالد معالد من من فق به از از ایران بیضا، سعدٌ بن خثیمه ، مبثرٌ بن عبد منذر ، عارث بن سراقه

بن حمام اور رافعٌ بن معلی ہیں ۔ جناب سعدٌ بن خشمہ بارہ نفسیوں میں سے ایک تھے میں غذی کر تقسیم کا میں کا مناب کا مناب

۵۔مال غنیمت کی تقسیم راستے میں ہوئی ۔فتح کی خوشخبری مدینے منورہ میں پہنچانے کی سعادت جناب زیڈ بن حارث اور جناب عبداللہ بن رواحہ کو ہوئی ۔اس کے رادی جناب اسامہ بن زید کم عمری کیوجہ سے جنگ میں شرکت نہ کرسکے یہ بیان کیا کرتے تھے کہ جب یہ خوشخبری مدینیہ منورہ پہنچی تو لوگ حضور پاک کی لخت حکر جناب رقیہ ّ زوجہ حصرت عثمان ؓ کو دفن کر رہے تھے ۔ اور جناب اسامہ ؓ نے لڑکین میں تدفین میں شرکت کی - سبحان الند! کیاشان ہے ہمارے آقا کی کہ ہمارے لیے سنت چھوڑ گئے کہ جہاد کو اپنی اولاد سے بھی اوپر سمجھا جائے ۔

۱۔جو لوگ قید ہو کرآئے ۔مدینے منورہ میں ان لوگوں سے فدیہ لے کران کو چھوڑ دیا۔اس سلسلے میں دشمن کے قبیدیوں کے ساتھ برآؤوغیرہ میں ہمارے لیے اسباق ہیں

، ۔ کہ مکر مہ میں کہرام کچ گیا۔ان ہونی ہوگئ۔قار ئین!اللہ کے حبیب کے مخالفین پہ نظر دوڑائیں ، جن کا ذکر آپ پچھلے ابوب میں پڑھ آئے ہیں ۔ ان سب کا کیا حشر ہوا۔ا بک ابولہب نچ گیا تھا۔ یہ سب کچے سن کر حواس باختہ ہو گیا اور دیوائگی کی حالت میں مرگیا لین جہاں دفن کرتے تھے ، زمین اس کو اٹھا کر باہر پھینک دیتی تھی ۔ آخر تنگ آکر اس کے بیٹوں نے ، ایک جگہ کچھ پتھر ، کچھ گھاس اور در خت کے پتے اس کے جسد پر ڈال کر ، اس کو نظروں سے او جھل کیا۔ حضور پاک گافر مان ہے کہ ایسا عبرت کیلئے ہوتا ہے ۔ ایس عبرت کیلئے ہوتا ہے ۔ ایس کے جسد پر ڈال کر ، اس کو نظروں سے او جھل کیا۔ حضور پاک گافر مان ہے کہ ایسا عبرت کیلئے ہوتا ہے ۔ ایس عبرت کیلئے ہوتا ہوتا کو گئریں لینا تھیں ، اس لیے لوگ عبرت کسے پر نین عبرت بہت کم لوگوں کو ہوئی ۔ قار ئین! باطل نے ابھی حق کے ساتھ کئی ٹکریں لینا تھیں ، اس لیے لوگ عبرت کسے پکڑتے ° کہ امتحان کا سلسلہ جاری رہنا تھا۔ اور عاجری کا مقام ہے کہ ہمیں اللہ تعالی حق پر ہی رکھے ۔ وریہ یہ دوئی ۔ اور یہ ٹکریں گاری رہیں گ

مذاق دوئی ہے بی زوج زوج المحی دشت و کہسار سے فوج در فوج کل اس شاخ ہے بھی رہے ای شاخ ہے بھوٹے بھی رہے کی اس شاخ ہے بھی دہے ای شاخ ہے بھوٹے بھی رہے کہ کہ کہ اس شاخ ہے بھی دہے کہ خیات الجرتا ہے مٹ مٹ کے نقش حیات (اقبالؒ) کی کہ اس ناداں اے بے شبات الجرتا ہے مٹ مٹ کے نقش حیات واقعات کو قرآن پاک ۔ اصادیت مبارکہ و جنگ بدر اتناہم تھی کہ اکثر محدثین نے اس سلسلہ میں چنداحادیث خرور لکھیں ۔ اس وجہ سے تسلسل نہیں دیاجا سکتا ۔ لیکن جنگ بدر ، اتناہم تھی کہ اکثر محدثین نے اس سلسلہ میں چنداحادیث خرور لکھیں ۔ اس وجہ سے جناب مقدادؒ کے الفاظ کے وقت بخاری شریف کاحوالہ دیا گیا۔ اس کے علاوہ بخاری شریف میں مسلمانوں کی تعداد تین سو وس بنائی گئ ہے ۔ ابو جہل کی تذلیل کا ذکر بھی ہے اور جتاب زیر کے نیزہ سے کفار کی تباہی کا بیان ہے ۔ اور فرشتوں کی جنگ میں شرکت کے بارے میں کانی کچ لکھا ہے ایکن اس عاجر نے جان پوجھ کر اس پہلو کا ذکر نہیں کیا۔ کہ اللہ تعالی جب کوئی "ان ہونی " چیز کر تا ہے تو اپنے غیر مرئی لشکروں کو ضرور استعمال کر تا ہے جس کا پوراذکر بعد میں آئے گا۔ بخاری شریف میں حضور پاک " کے کفار کے مقتولین کو پکار کر ان سے خطاب کرنے کا پوراذ کر ہے تو چاہ "زندہ" اور "مردہ "کا جمگرا بھی ختم ہوا ۔ کہ زندگی جاری ہے۔ ۔ کو سب کفار کو گھسیٹ کر ایک گڑ ھے میں ڈال دیا ، احادیث مبار کہ کی کتابوں میں اس کی تفصیل بھی ہے۔

جہاں تک قرآن پاک کا تعلق ہے ، وہاں اند تعالے کوئی لگی لپٹی رکھے بغیر فرما تاہے "بے شک ہم نے حمہاری بدر کی جنگ میں مدد کی ۔ ورند تم ذلیل ہو جاتے " پس اند سے ڈرواوراس کا شکر کروسورہ انفال تو دراصل جنگ بدر کی کہانی ہے مثلا "وہ آپ نے نہیں چھینکا اند نے چھینکا " یا "اور " جب کہ اند نے آسمانوں سے پانی برسایا کہ تم کو پاک کرے " یہ جنگ سے پہلے بارش

ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ قدیدیوں کے فدید، تقدیرالہی ساور لفظ" انماالمومنون" سے لے کرآگے آیات بحتگ بدر کے سلسلہ میں ہیں ۔آگے "واعلمو" سے لے کر" خیانت "تک مال غنیمت کا بیان ہے۔اس وجہ سے صحابہ کرام سورہ انفال کو مورہ جہاد بھی کہتے تھے۔اس کے علادہ سورہ عمران ادر سورہ مائدہ میں بھی جتگ بدر پر بہت کچھ ہے۔

جتگ بدر سے تھوڑا پہلے روزے فرض ہوئے ۔ اور مورہ بقرۃ میں خانہ کعبہ کی تبدیلی کا حکم ملا ۔ کہ جسیہا ذکر ہو چکا ہے کہ اب دین کی تکمیل کا سلسلہ شروع تھا، تو ہدایات اجتماعی پہلو سے بجرپور ہوتی تھیں ۔ روزہ انفرادی چیز ضرور ہے ۔ کہ یہ اللہ تعالی اور انسان کا بڑا نجی محاملہ ہے ۔ لیکن کبھی ملی جلی افطار کے نظریہ پر سوچتا ، تو اجتماعی پہلو کے درداز سے کھلتے جائیں گے ۔ لیکن ایسی رداجی یا سرکاری افطار پارٹی نہیں ۔ جس میں آدھے شرکا ۔ نے روزہ بھی نہیں رکھا ہوتا اور بناز بھی نہیں پڑھتے ۔ یہ عاجز ایسی ہے ۔ غیرتی دیکھ کر کمکی دفعہ تلملا اٹھا ۔ خانہ کعبہ کی تبدیلی کا حکم مکہ مکر مہ کی بجائے مدینہ منورہ میں بطنے میں بڑی حکمت پہناں تھی ۔ اور ایک فوجی اور اجتماعی پہلو بھی تھا ۔ کہ لینے کعبہ کو کفر سے پاک کرنا تھا اور اس کے لئے اجتماع اور طاقت کی ضرورت تھی ۔ اور روزانہ اور منہ کر کے یاددہانی ہو رہی تھی

ر جزید تظممیں بتگ بدر کو بتناب علی اور بتناب جزہ نے شعروں میں بیان کیا۔آگ کفار نے جوابی تظمیں کہیں۔ تو جواب کے طور پر بتناب حسان بن ثابت نے تنام داقعات کو شعروں کی شکل میں موتی کی لڑیاں بنا دیا۔ان نظموں میں تاریخ ہے اور اس سے راقم نے استفادہ کیا۔لین افسوس اپنا کوئی شاعرآگے نہیں بڑھ رہا کہ ان نظموں کو اردو شعروں میں تبدیل کیا جائے۔ سوائے حفیظ جالندھری کے

جنگ کے نمائج اور اسباق فوری نمائج پہلے بیان کر دیئے گئے ہیں۔ دائمی اور زیادہ اثرات والے نمائج حسب ذیل ہیں۔ اسبتگ بدروحق و باطل کا پہلا بڑا محرکہ ہے جب تک دنیا قائم ہے اس بتنگ کے نمائج پر تبھرہ ہوتارہ گا۔ اور اسباق مجمی زمانے کے ساتھ ساتھ بڑھتے رہیں گے۔ حق نے باطل کو سرنگوں کر دیا تھا۔ حضور پاک اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے ۔ مدینہ منورہ کا فوجی مستقر وسیع اور مصبوط ہوا۔ کفار ذلیل و خوار ہوئے اور بے پناہ طاقت کے باوجو دان کو پورا ایک سال لگا کہ پھر احد کے میدان میں حق سے آکر دوسری وفعہ نکرائے ۔ ان کی شام کے ساتھ تجارت میں خلل پڑا اور انہوں نے متبادل راستہ عراق دالے راستے کی طرف سے کمباراستہ تلاش کیا۔ لیکن مسلمان وہاں بھی ان پر چھابے مارنے لگ بڑے۔

۲ - حضور پاک کی فوجی حکمت عملی اور فوجی تدبیرات کامیاب ثابت ہوئیں مسلمانوں کو اپنے نظرئیہ حیات پر اور بجروسہ ہوا اور میں مصر باک کی فوجی حکمت عملی اور فوجی تدبیرات کامیاب ثابت ہوئیں مسلمانوں کو اپنے نظرئیہ حیات پر اور بجروسہ ہوا

و پہلے سے زیادہ اور بہتر کو شش کے ساتھ انہوں نے مدینہ منورہ کے اطراف میں بھیلنا شروع کر دیا۔ پہلے سے زیادہ اور بہتر کو شش کے ساتھ انہوں نے مدینہ منورہ کے اطراف میں بھیلنا شروع کر دیا۔

۳۔ مدینیہ منورہ کے ارو گر د قبائل پراسلام اور مسلمانوں کارعب بیٹھ گیااوراب انہیں مسلمانوں کو ایک بڑی طاقت تسلیم کر نا پڑا۔ یعنی آج سے ڈیڑھ سال پہلے مسلمان پناہ گیر تھے آج وہ طاقت تھے۔

۳ ۔۔۔ انصار مدسنیہ پرا جمااثر پڑااور انصار کو اپنے کینے پر فخر ہوااور یہودیوں کا باری باری قلع قمع شروع ہو گیا۔ کہ وہ لوگ شرار توں سے محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

بازىدآتے تھے۔

۵۔ جہاں تک جنگ بدر کے اسباق کا تعلق ہے وہ ان گنت ہیں اور حضور ً پاک کے ہر قدم میں ہمارے لئے بے حساب اسباق میں

ا۔ بیعت عقبہ ثانی میں حضرت عباس نے جو پیش گوئی کی تھی کہ سارا عرب اہل مدینے پر متحدہ کمان سے تیر برسائے گا۔وہ پوری ہونا شروع ہوئی اور باطل کی شکل میں قریش نے پہلا وار کیا۔ یہ متحدہ کمان کے تیر برسانے کا عمل اب بھی جاری ہے اور چو وہ سوسالوں کے بعد اسلام کے نام پرہم نے ایک ملک بنایا ہے تو باطل ہم پر حملہ کر رہا ہے۔ تو آئے ہم اپنے آپ کو باطل کے مقابلہ کے لئے تیار کریں اور وہی طریقہ کار استعمال کریں جو ہمارے آقائے کیا۔

ب۔ ہمارے آقا کے سلمنے ایک مقصد تھا لینی حق کو لانااور باطل کا مقابلہ کرنااس کے لئے انہوں نے اپنے سب رفقا کو النہ۔
کی فوج بنایا ۔ اسلامی نظریہ حیات کی وضاحت کی اور اس پر عمل سکھایا۔ بھران باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فوجی حکمت عملی کا تعین
کیا اور علاقے و زمین کا مطالعہ کرتے ہوئے فوجی تدبیرات کے طور پر متحرک جنگ کو اپنایا اور سارا بھروسہ اپنی طاقت اور النہ پر کیا
تو کیا پاکستان میں ہم اس پر عمل کر رہے ہیں ،آج تک تو نہیں کیا۔جو سامان باہرسے مل گیااس کو اور غیروں کے فلسفہ ، جنگ کو
اپنا کر تدا بیر پر عمل کرتے ہیں تو آئے حضور کیاک کے طریقہ کا مطالعہ کر کے اپنا طریقہ کاروضع کریں۔

اپنا کر تدا بیر پر عمل کرتے ہیں تو آئے حضور پاک کے طریقہ کا مطالعہ کر کے اپنا طریقہ کا وضع کریں ۔
ج مشہور جرمن ماہر جنگ کلا موٹر لکھتا ہے کہ جب آپ وشمن سے طاقت میں کرور ہوں تو توت ارادی کو بڑھا کر شاید آپ و شمن کے سابھ طاقت کا تو ازن قائم کر سکیں ۔ لیکن برتری عاصل نہیں کر سکتے ۔ لیکن ہمارے آقا کا بیہ طرہ امتیاز ہے کہ انہوں نے کم طاقت کا تو ازن قائم کر سکیں ۔ لیکن برتری عاصل کی ۔ خیر ایک آوہ جنگ میں تو کئ جاہوں میں کم تعداد والے زیادہ تعداد پر عادی ہوئے لیکن حضور پاک نے اصول ہی نرالا بنایا کہ ہر جنگ میں بیہ کرے دکھایا اور قرآن شاہد ہے کہ اگر ہوگے ہو تو غالب آؤے ایک ہزار پر سید نکتہ بڑااہم ہے کیونکہ ووسری بختگ میں انگریوں کا بیہ تجزیہ تھا قرآن شاہد ہے کہ اگر ہوگے ہو تو غالب آؤے ایک ہزار پر سید نکتہ بڑااہم ہے کیونکہ ووسری بختگ عظیم میں انگریوں کا بیہ تجزیہ تھا فوج صوف دس فیصدی لڑتی ہے اور مسلمان موفیصدی لڑتے تھے اور اب بھی لڑنا چائے ۔ راقم نے سمتر بھا میں ایساخو ددیکھا۔ کہ صرف دس فیصدی لڑتی ہے اور ہر سپاہی اور ہر کمانڈر کی بہت دور اور اپنایا ۔ ایسی جنگ کے لئے سپائی ، و ۔ متحرک طرز جنگ کا مطالعہ ، زمینی طالات کے مطابق حضور پاک نے کیا اور بچراس کو اپنایا ۔ ایسی جنگ کے لئے سپائی ، و تسایمانی و فیص میں انگر ویکھ ہے ۔ اگر ہم اس طریقہ کار کو اپنا ئیں تو ان بہلوؤں کا خیال کرناہوگا۔ و اس کے سے سیار کیا ہوگا۔ و زمین کا مطالعہ ، جنگ کی تد بیرات میں اہم حیثیت رکھا ہے ۔ حضور پاک نے لیخ دفتا کو اس کی تربیت عملی طور پر دی ۔ و زمین کا مطالعہ ، جنگ کی تد بیرات میں اہم جنٹیت کرتے ہیں اور بہت کم توجہ دیتے ہیں ۔ زمین کے چپ چپ کا مطالعہ اس طرح کرنا پاکستان میں اس سلسلہ میں ہم بہت کم محدت کرتے ہیں اور بہت کم توجہ دیتے ہیں ۔ زمین کے چپ چپ کا مطالعہ اس طرح کرنا بھا کیا کہ انگر تو کہ بین اور ہم کمام آسکتاہوں اور دشمن بھے کہ کیافائدہ انجماسکتا ہے ۔ بدر نے میدان جنگ کا بہرچپ زمین بول اٹھے کہ میں آپ کے کس کام آسکتاہوں اور دشمن بھے کہ کیافائدہ انجماسکتا ہے ۔ بدر نے میدان جنگ کا باکستان میں اس سلسلہ میں ہم بہت کم میں آپ کے کس کام آسکتاہوں اور دشمن بھے کیافائدہ انجماسکتا ہے ۔ بدر نے میدان جنگ کیافائدہ انجماسکتا ہے ۔ بدر نے میدان جنگ کیافیکہ کے لئے کیافی دوروں کیافیکہ کو جنگر کیافیکہ کو بین اور بر کسلور کیافیکہ کیافیکہ کیافیکہ کو بیا کو بیا کے

چناہ ہمارے اپنے اندریہ راز پہناں کیے ہوئے ہے۔

س صف بندی ، یعنی مورچہ بندی یا دفاعی لائن سفائر کنٹول آرڈر ، دشمن کو نزدیک آنے پر برباد کرنا ، دور مار ہتھیاروں کو بازوؤں پر لگانا سیہ جھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو روزمرہ میں فوجی زندگی میں ہم سکھتے ہیں لیکن میدان جٹگ میں جا کر سب کچھ بھول جاتے ہیں امن کے زمانے میں اس کی سکھلائی حضور پاک کی جٹگ بدرسے یا باتی جٹگوں سے ہو ، تو میدان جٹگ میں یہ باتی ہمیں یادرہیں گی کیونکہ جو کام آپ کے تصوریا عمل کی نقل سے کیاجائے وہ ہمیشہ کا ساتھی ہوتا ہے ہمارے لیڈروں کو یہ باتی ہمین یادرہیں گی کیونکہ جو کام آپ کے تصوریا عمل کی نقل سے کیاجائے وہ ہمیشہ کا ساتھی ہوتا ہے ہمارے لیڈروں کو یہ بہت سمجھنا چاہئیے ۔ لیکن جہلے ان کو مسلمان لیڈر بنناہوگاند کہ ویول کی سکھلائی کے تحت چوروں کے لیڈر۔

ص - حضور پاک کی اس ساری کارردائی پر نظر ڈالیں سعالت جتگ، تیاری، بدر سے کوچ ، راستے میں طریق کار ، پزاؤ، ضح مشور ، میدان جتگ کی طرف پیش قدی - مخبری ، زمین کا مطالعہ - دشمن کے ارادوں کی خبر ، صف بندی ، احکام ، بھگی کارروائی کسی بہلو کو لیں سے حضور پاک ہر موقع کے نبض شاس کے طور پر بروقت کارروائی کرسکے - ہر لیڈر اور کمانڈر کا طالات کا مطالعہ ایسا ہو ناچاہئیے کہ وہ بروقت کارروائی کرکے حالات کو اپنے حق میں کرلے نہ کہ جب حالات ظاہر ہوں اس وقت ان پر قابو پانے کی کو شش کر سے مشہور مقولہ ہے کہ لیڈر وقت کے ساتھ ساتھ بھی ہو تا ہے اور اس سے آگے بھی چلتا ہے - ہماری بدقسمتی ہے کہ انگریز ہمیں حالات کے ساتھ نیٹنے کی سکھلائی تو دے گیا ہے ، لیکن حالات سبق کو حضور پاک کی زندگی میں ڈھونڈیں تربیت نہ دی ۔ خیر کوئی بات نہیں آئیے اس سبق کو حضور پاک کی زندگی میں ڈھونڈیں

ص - " باقی حالات کے علاوہ میدان بھٹک کی نفس شای بہت اہم ہے کہ آپ کے سامنے پورا میدان بھٹک بول اٹھے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے ۔ حضور گیا کے اس لیے اپناہیڈ کو ارٹرایس بھگہ بنایا کہ حالات کا مطالعہ کر کے بروقت حالات کو اپنے میں کرتے رہیں ۔ اس وجہ ہے احکام دینے کے لئے کچھ آدمی مقر فرائے ۔ آج کل کے زمانے میں احکام دینا تو آسان ہو گیا ہے ۔ لیکن وصعت کی وجہ ہے ایک بنالین کمانڈرے اوپر والا کمانڈر شاید ایک نظر میں اپنے سارے میدان بھٹگ کی نفس شای نہ کرکے کھر بھال کی وصعت کی وجہ ہے ایک بنالین کمانڈر کو ہر فرآجکل ہیڈ کو ارٹر میں مل رہی ہوتی ہے ۔ وہ میدان بھٹگ کی نظرے دیکھ بھال کی میں کریں "بیسب باتیں اپنی بھلہ صحح ہیں ۔ لیکن ہر کمانڈر اور سناف افسر کو دن میں جب بھی موقع ملے تو ایک آوھ دفعہ باہر نگانا چاہیے اور کسی ایک آوھ جگہ ہے میدان بھٹگ پر نظر کر ناچاہے ۔ اگر میدان بھٹگ کا دمواں حصہ بھی نظر آجائے تو اندر ہے بیٹھ کر چاہیے اور کسی ایک آوھ جگہ ہے میدان جنگ پر نظر کر ناچاہے ۔ اگر میدان بھٹگ کے بہت سارے حالات اور اثرات ان کے چروں پر موجو دہوں گے ۔ اس سارے کام کے لئے امن کے زمانے میں تربیت چاہیے اور خیر لا ائی کے تجربہ کے بعد تو میدان بھٹگ کی لا ائی کے جروں پر موجو دہوں گے ۔ اس سارے کام کے لئے امن کے زمانے میں تربیت چاہیے اور خیر لا ائی کے تجربہ کے بعد تو میدان بھٹگ کی لڑائی کے تو بات علاقے کی لڑائی کے تو بات علاقے کی لڑائی کے تو بات علاقے کی لڑائی کے قبلہ کن مرحلہ یا وہے کہ کمانڈر کمی فیصلہ کن مرحلہ یا وہے لڑائی پر اثرانداز ہی نہ ہوسکے ۔

ط ۔ حضور پاک کی ساری زندگی میں ہمارے لئے اسباق ہیں اور واقعات کا بیان اس طرزے کیا گیا ہے کہ آپ کی ہر کارروائی سے
اسباق حاصل کیے جائیں اور یہ طریقہ کارآگے بھی اپنایاجائے گا۔ ولیے یہ بھی یاد رکھناچاہیے کہ یہ سب بشریٰ تقاضے تھے کہ حضور ۔
پاک عملی طور پر ہر کام کر کے دکھا رہ تھے اور ساتھ یہ بھی فرماتے جاتے تھے کہ ہم تو کچھ نہیں کر رہ ہیں ، یہ ساری جنگیں اللہ اکسلا ہی لڑ رہا ہے ۔ اور النہ تعالی نے بھی قرآن پاک میں واضح کر دیا "کہ یہ کنکریاں آپ نے نہیں پھینکیں اللہ نے پھینکی ہیں "تو حضور پاک کی شان کو کوئی قام نہیں بیان کر سکتا۔ پیر مہر علی شاہ گولڑ دی کے ایک شعر "کتھے مہر علی گتھے تیری شا "نے مہر علی کو گہاں پہنچا دیا۔ اور خو دصدیق اکر فرماتے ہیں بلکہ الیے فرماتے ہوئے رورو کر بدحال ہوجاتے تھے کہ ان کو ڈرلگتا ہے کہ حضور پاک کی شان کسی انسان کی بچھ سے باہر ہے۔ اس لئے گھان بیان کرتے وقت کوئی غلطی نہ ہوجائے اور فرماتے تھے بخدا حضور پاک کی شان کسی انسان کی بچھ سے باہر ہے۔ اس لئے یہ عاج پانچویں باب کے شروع ہے اپن اس عاجری اور چند عاشقوں کے ناٹرات کا ذکر کر چکا ہے۔

حضور پاک کے زمانے میں تو معاملہ آسان تھا کہ آپ موجود تھے اب کیسے عمل کیا جائے تو ہم گہنگاروں کیلئے آسان طریقہ یہ ہے کہ ان کی سنت پورا کرتے ۔وقت اور عملی جنگی کارروائیاں کرتے وقت ذہن میں تصوریہ ہو کہ ہمارے آقا بھی ایسے ہی کر گئے ہیں اور نتیجہ النہ پر چھوڑ دیں ۔حضور پاک کے جمال اور جلال کے چشے جاری و ساری ہیں ۔لیکن ہم اگر ایک طرف کو تاہ نظر ہوگئے ہیں ۔تو دوسری طرف استے "باڈرن "اور غیروں سے تاثرات لے بچے ہیں کہ سب کچے ان کافرانہ دفاعی نظاموں سے حاصل کرتے ہیں اور علامہ اقبال کے اس کلیہ کو بھول جاتے ہیں

کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں (اقبال)

### گیار ہواں باب

# جنگ بدراور جنگ احد کے در میانی وقفہ کی فوجی کارروائیاں

ور میانی و قفہ موجودہ زبانے کی تعمی ہوئی اسلام کی لوئی تاریخی کتاب انحاکر دیکھ لیں ۔ دباں جنگ بدر کے بعد جنگ احد کا ذکر سلے گا۔ ابن انحق اور ابن سعد وونوں کی تاریخوں کے گہرے مطابعہ کے بعد ظاہر ہوتا ہے کہ اس ایک سال سے عرصہ میں نو جنگی اور فوجی کار وائیاں ہوئیں ، جن کو اب نقشہ مشتم پر دکھا یاجارہا ہے ۔ ان مہمات کے مطابعہ کے بعد ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقعہ میں حضور کیا کے نے اپنی جنگی حکمت مملی اور تدبیراتی نظریہ میں بھی تبدیلیاں کر دیں ۔ اول تو یہ اس زبانے کی بھی ضرورت ہے کہ اپنی حکمت مملی اور تدبیراتی نظریہ میں وقت اور طالات کی تبدیلی کے ساتھ نظر ٹائی ہوتی ، ہے ۔ بچر و شمن کے ساتھ جنگ کے بعد تو لیے نظریہ میں ضرور تبدیلی ان جاہیے ۔ اور تبیری بات یہ ہے کہ اپنے پرانے طریق کار کو دہرانا نے چاہیے ۔ ہر دفعہ جب دشمن کے بعد جو فائر بندی ہوئی تھی بحث کے بعد تو لیے نظریہ میں ضرور تبدیلی لائی جاہے ۔ بہر حال زیادہ ضرورت یہ ہے کہ اپنے پرانے طریق کار کو دہرانا نے چاہیے ۔ ہر حال نیادہ ضرورت یہ ہے کہ اپنے پرانے علی ہوئی تھی بوئی تھی بحث کی عرصہ کیلئے طرفین یا متحارب گروپوں کو ایک دوسرے ۔ الگ کر دیا، تو وقفے میں آنے والے حالات کا مقابد لیعنی قدرت نے کہ عرصہ کیلئے طرفین یا متحارب گروپوں کو ایک دوسرے ۔ الگ کر دیا، تو وقفے میں آنے والے حالات کا مقابد کرنے کی تیاری کی ضرورت تھی ۔ یا ایسی کار دوائیاں کی جاتیں کہ حالات زیادہ تراپنے حق میں رہنے ۔ اگر قارئین ان بنیادی اور تمہیلی کا بہا تو اس مورت میں قرآن پاک اور احادیث مباکہ ۔ در بمنائی کے پہلو کا جائزہ لینا بھی ضروری ہے ۔ مطابعہ علی پڑا ہے تو اس مورت میں قرآن پاک اور احادیث مباکہ ۔ در بمنائی کے پہلو کا جائزہ لینا بھی ضروری ہے ۔

مع ملی زندگی ۔ احادیث مبارکہ اور قرآن پاک اوراحادی مباکہ ساتویں باب میں ٹابت کیا گیا تھا کہ احادیث مبارکہ زیادہ تر مدنی زندگی کی ہیں۔ کہ کی زندگی مبارکہ اور قرآن پاک کے ذریعہ ہے واضح ہو دہا تھا۔ لیکن مدنی زندگی کے حالات مختف تھے بنوت کی تکمیل ہو جگی تھی۔ نظریہ اور فلسند واضح ہو چکا تھا۔ حضور پاک نے اس لیے دین برجلنے کے سلسلے میں جو ہدایات دیں یہی بنوت کی تکمیل ہو جگی تھی۔ نظریہ اور فلسند واضح ہو چکا تھا۔ حضور پاک نے اس لیے دین برجلنے کے سلسلے میں جو ہدایات دیں یہی آگے احادیث مبارکہ بن گئیں ۔ اس عاجزنے پیش لفظ میں واضح کر دیا تھا کہ پہلے سو سالوں میں حضور پاک کی زندگی برجو کتا ہیں لکھی گئیں ان کو معازی کہتے تھے یا تاریخ کہ سکتے ہیں ۔ اب ہمارے محدثین نے ان کتابوں ہے اپی خرورت کی باتیں جن کی مدد سے معاشرہ جلانا تھا۔ وہ نگالیں اور ان کا نام حدیث ہو گیا۔ لیکن احادیث مبارکہ کے واقعاتی پہلو کو بہت کم بیان کیا گیا ہے ۔ اور جب احادیث مبارکہ میں ہے کروراحادیث کو نظرانداز کیا گیا۔ یہی بڑی بدقسمتی ہے کہ اس وجہ سے احلام زیادہ تر فلسند بن گیا اور ممل سے ہم دور ہو تھاتی جہلو یا تاریخ کو نظرانداز کیا گیا۔ یہی بڑی بدقسمتی ہے کہ اس وجہ سے احلام زیادہ تر فلسند بن گیا اور ممل سے ہم دور ہوتے گئے کہ احادیث مبارکہ کا اپنا مملی یا واقعاتی پہلو ساتھ نہ تھا۔ واقعاتی پہلو میں مرف یہ کہ دیناکانی نہ تھا کہ احادیث مبارکہ کا اچا تا تھی پہلو ساتھ نہ تھا۔ واقعاتی پہلو میں مرف یہ کہ دیناکانی نہ تھا کہ احادیث مبارکہ کا احادیث مبارکہ کا اچا تا تھا۔

مدنی یا کی ہے۔ لیکن اصلی ضرورت یہ تھی کہ احادیث مبارکہ کا پورائیں منظر بیان کیا جاتا۔ تو احادیث مبارکہ میں جو لفظوں کے اختلافات ہیں یا جیب ستم "کہتے ہیں وہ دور ہو جاتا۔ افسو سناک پہلویہ ہے کہ احادیث مبارکہ کی کمآبوں پرجو شرحیں لکمی گئیں، محمد محدم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اس میں بھی اس بہتو ن طرف بہت کم وصیان دیا گیا۔ کہ اس میں بحث زیادہ ہے اور تحقیق کم ۔ کہ موقع اور محل کے پیج زیادہ نہ لایا اسلام عملی دین ہے اور یہ زیادہ بہترہو تاکہ عمل یا واقعات کو بیان کرے احادیث مبارکہ کو اسباق یا نجوز کے طور پر بیان کیا بات ۔ لیکن الیسا یہ بموسکا۔ اور عملی پہلو یہ احادیث مبارکہ ملتی ہی بہت کم ہیں جسیا کہ بدر کی جنگ کے سلسلہ میں پچھنے باب میں گزارش: و علی ہے ۔ اب اس سارے ایک سال کی کارروائیوں میں دو یہودی سرداروں کے قتل اور ہو قینتاع کی کچھ کہانی بخاری شریف میں ملت ہے باقی واقعات کا ذکر نہیں ۔ یہی وجہ ہے کہ یہ عاجز تاریخ یا مغازی کو فوقیت وے کر اس سلسلہ کی احادیث مبارکہ اگر مل جائیں تو ان کے پنجوز کو سبق کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ ورید عمل اِن خود میں بھی بڑے اسباق ہیں۔

مرفی سور تیں ساتویں باب سے شروع میں اس سلسلہ میں تفصیل بنا دی گئ تھی کہ کوئسی سور تیں مدینہ منورہ میں نازل ہو ئیں سازی سازی سے بہت بڑی ہیں ۔اب ہو ئیں ۔انھائیوی یں اور شمیسیویں پارہ سے بہت بڑی ہیں ۔اب ہو نکہ ہم مدنی زندگی میں داخل ہو چھ ہیں تو پہلے دوابواب اور خاص کر جنگ بدر سے سلسلہ میں قرآن پاک سے واقعاتی نزول کا ذکر ہے۔ ہمی کر دیا گیا ہے ۔ام بالمحروف اور نہی عن المنکر کا ذکر ہے۔ بھی کر دیا گیا ہے ۔ام بالمحروف اور نہی عن المنکر کا ذکر ہے۔ لیکن جہاد اور اجتماعی کار دوائیوں سے سلسلہ میں زیادہ زور ہے کہ دین کی تکمیل شروع ہوگی تھی ۔علاوہ تمثیلی بیانات ہیں ۔اور چونکہ اب بہودیوں کے ساتھ سیو ھا واسطہ پڑنے والے تھا تو بنواسرائیل کی ماضی اور ردیہ پر بھرپور تبھرہ ہے۔ دین کے واقعات اور مسلمانوں کے عمل پر بھی تبھرہ ہے ۔ بہرطال یہ عاجز اسلام کی اس عملی کہانی کو جہاں بھی ممکن ہوا قرآن پاک سے حوالوں کے مسلمانوں کے عمل پر بھی تبھرہ ہے ۔بہرطال یہ عاجز اسلام کی اس عملی کہانی کو جہاں بھی ممکن ہوا قرآن پاک سے حوالوں کے تارہے گا۔

حالات كاجائزہ اس استفادہ كے بعد جنگ بدر كيوجہ سے پيداشدہ حالات كاجائزہ ضرورى ہے۔ اس كانچوڑيہ ہے: ۔

اس بتنگ بدر سے بہلے مسلمانوں اور كفار قريش كے معاملات بين بين تھے ۔ طرفين ايك دوسرے كو نيچا د كھانے كى كوشش كر
رہے تھے ۔ اور مجرپور كارروائى كا انتظار تھا يا اليم سوچ ميں تھے ۔ ليكن اب بتنگ بدر كے بعد مزيد بجرپور كارروائى كے بغير چارہ نہ تھا
يعنی الكيہ فريق كے خاتمہ يا شكست كی ضرورت تھی ۔ حضور پاک اتن طاقت يا لوگ اكم نے ذكر كي تھے كہ تملاكر كے وشمن كو ہس
ہمس كر ديں ۔ اس ليم انہوں نے جارحاند دفاع كو ہى اپنايا۔ البتہ حكمت عملى اور تدبيرات پر نظر ثانى كر كے كچہ حبد يلياں بھى كس

۴۔ قریش کیلئے ضروری تھا کہ وہ جلد سے جلد مسلمانوں کو ختم کردیں۔اور الیباکرنے کیلئے بجربور کارروائی کی ضررورت تھی کہ بورے مدسنیہ منورہ کو زیر کرنا تھا۔اس کے لئے تیاری اور طاقت کی ضرورت تھی اور کفار قریش اس کام پر گئے ہوئے تھے سجتانچہ ابوسفیان کے تجارتی قافلہ کاسارا منافع اس تیاری اور ہتھیاروں کی خریداری پرخرج ہورہا تھا۔

۳ - اب ردعمل یا طالات کو بھانیتے ہوئے حضور کیاک سے لئے ضروری تھا کہ وہ اپنی طاقت کو ایک مٹی میں رکھیں اور مستشر یہ ہونے ویں ۔ قریش تجارتی قافلے شام کو جانے کیلئے اب مدینہ منورہ کے نزدیک سے گزرنے کی ہمت نہ کر سکیں سے ، اس لئے اس راستہ کی دیکھ بھال کی اسین ضرورت نہ تھی ۔ لیکن ساتھ قریش اگر کوئی متبادل راستہ اختیار کرتے ، تو وہاں پر جھپٹنا ضروری تھا کہ

قریش کو این فکر بدستور رہے ۔البتہ حضور پاک کیلئے ضروری تھا کہ مدینہ منورہ کے بیرونی متحرک دفاع کو اور مصبوط کریں کہ دشمن کے دستے نہ تو مدینیہ منورہ کے اندر جھانگ سکیں اور بنداس کے دروازوں کو کھٹکھٹا سکیں ۔

٣- مدسنيه منوره كے بيروني متحرك دفاع كواور مصبوط كرنے كى ضرورت تھى

۵۔ مدینیہ منورہ کے اندردنی حالات کو بھی ٹھیک کرنے کے لئے اپنے ٹو کرے سے گندے انڈے باہر پھینکنے تھے۔

٣ - مدينيه منوره كے باہر جو قبائل آباد تھے،ان كے ساتھ رابطہ اور وہاں حربی مظاہروں كی ضرورت تھی كہ كرز بن جابر كی طرح كوئی یلغار نہ کرے ۔ بعنی یہ قبائل دشمن کے ساتھ کوئی رابطہ نہ قائم کر سکیں ۔

﴾ ۔ کچھ عرصہ کے بعد معلوم ہو گیا کہ کفار قریش پرانے عراقی راستے کو شام کے ساتھ تجارت کیلئے استعمال کر رہے ہیں ۔اس راستے

پر چھا پیہ مارنے کی ضرورت بھی تھی کہ وشمن کو وہاں بھی حفظ ماتقدم میں الحمادیا جائے ۔

۸ - این تعداد اور الله کی فوج میں بھی اضافے کی ضرورت تھی ۔ اور اس کے لئے فوجی تربیت کی ضرورت تھی ۔ کمی نو مسلم اور نوجوان کشکر میں شامل ہوئے ۔اسلئے مدینہ منورہ سے باہر نکل کر حربی مظاہروں اور بھٹگی منفوں کی ضرورت تھی۔

**جنگ میں النوا** کفار قریش کے پاس اتنی طاقت تھی کہ جنگ بدر کے چند ماہ بعد وہ مدینیہ منورہ پر حملہ آور ہو سکتے تھے۔جس میں اگر وہ زیاوہ کامیاب نہ بھی ہو سکتے تو بھگ بدر کا کچے بدلہ تو لے سکتے تھے۔ لیکن ہمارے آقا نے جو نئ حکمت عملی تعین کی اور

اس کاآگے ذکر آتا ہے ، اس کے تحت قریش کے حملے میں التواپر التوار ہوتی گئی۔جب اپنی طاقت دشمن کے مقالبے میں کم ہو۔اور طاقت میں بہتری کی امید سے یااس سلسلہ میں کو شش کر نا شروع کیا ہوا ہو، تو اہم فوجی اصول ہے کہ دشمن کے جار حانہ عرائم کو

التواميں ڈلوا دوسپتنانچہ حضور پاک اس کام کو اس طرح کرنے میں کامیاب ہوگئے اور جب دشمن آیا تو آپ نے اس کو ناکام لوٹا دیا ساور دشمن آیا بھی الیے وقت اور ایسی جگہ جو حضور ً پاک کی مرضی کے مطابق تھا۔ یہ تھی جنگ احد بحس کا ذکر بارہویں باب

میں ہو گا۔اب اس ایک سال کی حکمت عملی اور کارروا ئیوں کا اجمالی خاکہ پیش ہو تاہے۔ نظر ثانی شدہ حکمت عملی بتانچہ اس حکمت عملی کے تجت حضور پاک نے اندرونی استحام کیلئے اپنے علاقہ سے دو

شرپسندوں کا خاتمہ کروایا ۔اس کے بعد ایک۔ بہودی قبیلہ کو مدینہ منورہ سے دیس نکالا دیا ۔علاوہ ازیں چند عزوات واقع ہوئے اور ا کیب شرپسند کو قتل کروایا۔ دو بڑے قبائل اور کئ چھونے قبیلوں کے مزاج درست رکھے۔ ابوسفیان نے جو مدینیہ منورہ میں

جملنکنے کی کو شش کی تو اس کو شکار کرنے کی بھی تیاری تھی۔لین وہ جلد بھاگ نکلا۔ادر اس نے مدینہ منورہ میں جھانکنے کاارادہ ی ترک کر دیا۔اس سے بعد حضور ً پاک ازخو د تین مہمات پر <u>نک</u>ے جو فوجی مشقیں بھی تھیں ۔اور قبائل پر رعب ب**ٹمانے** کے لئے

حربی مظاہرے بھی اور آخر میں جتاب زید بن حارث سے قریش کے متباول تجارتی عراق والے راستہ پر چھاپہ بھی مروایا۔قار ئین کو ان واقعات کے ترتیب و بیان سے حکمت عملی بہتر طور پر سمجھ آجائے گی۔

عصماء کا قسل ( ۲۵ رمضان دو جری ) سید اسلام کی دسویں فوجی کارروائی ہے۔عصماء ایک شاعرہ تھی اوریزید بن زید کی

بیوی تھی ۔ بڑی ہی شرپند تھی اور بڑی قصیح بھی تھی ۔اس نے حضور پاک اور صحابہ کرامؓ کی بجو کو اپنا شعار بناکر اپنے قتنہ کو آگے محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

بڑھایا۔ اسلام کے تمام دشمن مدینہ منورہ کے اندر باہرے اس عورت کا کلام سننے کے بہانے اکٹھے ہوتے تھے، اور شرپسندوں میں اس طرح رابطہ ہوتا تھا۔ عمیر بن عدی ایک انصار صحابی تھے۔ جن کی بینائی اتنی کم تھی کہ وہ جہاد میں شرکت نہ کرسکتے تھے۔ انہوں نے حضور پاک ہے گزارش کی کہ سعادت کے طور پران کو اس عورت عصما، کو ختم کر کے اس کے قشنہ کو نابو دکرنے کی اجازت دی جائے ۔ حضور پاک نے اجازت دے دی ۔ جناب عمیر ۱۵ رمضان کی رات کو آہستہ ہے اس عورت کے گھر داخل ہوگئے، اور ہاتھوں سے مٹولتے ہوئے اس عورت کی چار پائی کے نزدیک پہن گئے۔ پس تلوار اس کے سینہ ہے پار کر دی ۔ اور جس کی بناز واپس آکر مسجد نبوی میں پڑھی ۔ حضور پاک کو جب ساری کہانی سنائی تو آپ نے ان کا نام عمیر بصیر کر دیا سجان اللہ ۔ قار مین کو ہماری موجو دہ تاریخوں میں یہ کہانی نہ ملے گ کہ ہمارے امن پسندے اور تلوار سے نفرت کرنے والے اہل مغرب کی سازش کا شکار ہیں کہ ان کو ان " تہذیب یا فتہ "لوگوں ہے بڑا" ڈر "لگتا ہے ۔ یہ عاجزان لوگوں کی تہذیب کی کلی پچھے ابواب میں کھول چکا ہو اب میں کھول چکا ہو اب میں حواد قبال پر تبھرہ آگے کرے گا کہ ابھی دواور قبال کا ذکر باتی ہے۔

۲-ابع عقک پہودی کا قبلے عروبی کا قبل (شروع شوال دو جری) یہ اسلام کی گیارہویں فوجی کارروائی ہے ۔ابوعفک ایک سو سالہ بوڑھا۔ہودی تھا۔اس کا قبلہ عروبی عوف بیٹاق مدینہ کو منظور کر جگاتھا۔لیکن یہ مردود نہ مانا۔اور ہر وقت لوگوں اور خاص کر ہودیوں کی رسول اللہ کی مخالفت پر برا نگیجتہ کر تارہ آتھا۔وہ شاع بھی تھا اور اپنے گردکافی شرپسندا کھے کررکھے تھے۔مسلمان جب جنگ بدر کے سلسلہ میں مدینہ منورہ سے باہررہ تو ابوعفک نے ان شرپسندوں کی مدوسے مدینہ منورہ میں بہت شر پھیلانے کی جنگ بدر سی شرکت کی سعادت بھی حاصل ہو چکی تھی۔وہ حضور پاک کی بجوسنے پر تیار نہ تھے۔ان کی وہی حالت ہو جاتی تھی جو اس زبانے میں بحند عاشقوں کی ہوئی۔جس کا ذکر آگے خلاصہ میں آتا ہے۔بہرحال انہوں نے نذر مانی کہ وہ ابوعفک کو ضرور قبل کریں گے یا ایس کو حشش میں ان خود کو شہاوت نعیب ہو گئ تو ان کی زندگی کا مقصد پورا ہوجائے گا۔ بین حضور پاک سے اجازت کی ضرورت تھی جو مل گئ۔ گری کے موسم کی ایک رات کو ابوعفک اپنے گئر کے حق میں مویا ہوا تھا۔ بحتاب سالم جبکے ہو اراس مرود کا کام تمام کرویا۔حضور پاک کے دود شمنوں کے قتل نے شربیندوں کے دل میں ڈرپیدا کر ویا۔اب دہ شربیلا نے کیلئے اکھے ہونے کے گمرانے گئے۔

سا بنی قینظاع کی سرکوبی (ورمیانی عرصه شوال دو بجری) یه اسلام کی بارہویں فوجی کارددائی ہے۔ ایک فرد کی شرک مقابلے میں کسی بناقاعدہ تجویز کے سحت ڈالا جاتا ہے۔ مقابلے میں کسی بناقاعدہ تجویز کے سحت ڈالا جاتا ہے۔ مدینہ منورہ کے تین یہودی قبیلوں کاذکر ہو چکا ہے۔ ان میں بنوقینقاع، قبیلہ خزرج کے عبداللہ بن ابی، منافق کے زیرا اثر لوگوں کے حلیف تھے ۔ بنو نفسیر، قبیلہ خزرج کے باقی حصه کے حلیف تھے جن کے سردار جتاب سحد من عبادہ تھے ۔ اور بنو قریظہ، جتاب سعد بن معادہ کے حلیف تھے ۔ اور بنو قریظہ، جتاب سعد بن معادہ کے قبیلہ اوس کے حلیف تھے ۔ عبداللہ بن ابی جنگ بدر میں شریک نہ ہوا تھا۔ وہ مد نیہ منورہ میں رہا اور اس کی شہر جنگ بدر کے دوران بنوقینقاع نے بیثاق مدینہ توڑ دینے کا اعلان کر دیا۔ اس کی کچھ وجہ یہ تھی کہ ان کو کفار قریش کے بزے

نشکر کے بارے میں خبر مل گئ تھی کہ وہ بدر کے قریب پہنچ گیا ہے اور ان کا جائزہ تھا کہ تین سو مسلمان اس کفار قریش کے شکر کے سلمنے ترنوالہ ہوں گے ۔ حضور ؑ پاک نے جنگ بدرے واپس آنے کے بعد چند دن خاموثی ہے گزارے کہ قبدیوں سے فدید لے کر چھوڑنا تھااؤر اپنے متعدوز خمیوں کی دیکھ مجال کی ضرورت تھی ۔ لیکن زیادہ ویر مجھی نہ کی اور شوال کے در میاتی مرصہ میں حضور یاک نے مسلمانوں کی ایک جمعیت کے ساتھ ان کے علاقد پر دھاوا کر دیا۔ قرآن پاک میں اس سلسلے میں یہ آیات اتر حکی تھیں ۔" اور اگر آپ کو کسی قوم سے خیانت (عہد شکن) کا ندلیشہ ہو، تو آپ ان کے عہد کو مسادی طور پر داپس کر دیں۔ بے شک الثد تعالی خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا " ۔

ان آیات میں دراصل ایک حکم تھا۔اور حضور پاک نے باقاعدہ فوجی طریقۃ کے ساتھ پیشقد می کرے بنو تینقاع کا محاصرہ کرالیا، حضورؓ پاک کاعلم جناب حمزہؓ نے اٹھا یا ہوا تھا۔اور حضور ؑ پاک نے اس مہم کیلے انصار مدینے کے ہر چھونے قبیلہ کو اپنا اپنا جھنڈ اٹھانے کی اجازت دے دی ۔ پھر کیاتھاا لیے معلوم ہو تاتھا کہ سارا مدینیہ منورہ بنو تینقاع پرچڑھ دوڑا ہے۔ بنو قینقاع ذر گئے اور قلعہ بند ہو گئے۔ حضور پاک نے پورے پندرہ ون ان کامحاصرہ جاری رکھا۔اب عبدالندین ابی آگے آیا،اور سیحمویہ کرانے ک کو مشش کی ۔حضور کیاک نے بنو قینقاع کی خیانت کااعلان فرما کے ان یہودیوں اور ان کے حلیفوں پر عنت بھیجی ۔ لیکن عبد اند کا بینا اور خاتدان کے کافی لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو بچلے تھے۔اور عبداللہ بھی بین بین تھا۔ تو حضور کیاک نے مصلحت سے کام لیا ۔ اور یہودیوں کی جان بخشی یا ان کو اس شرط پر امن دینے کیلئے تیار ہو گئے ، کہ بنو قینقاع مدینیہ منورہ سے جلا وطنی پر تیار ہو جائیں میہودی تیار ہوگئے ۔ان کے مدینہ منورہ سے انخلاکی کارروائی پر عظیم صحابی جناب عبادہ بن صامت امریا نگران مقرر ہوئے سآپ کے اولین مسلمان اور بارہ نفتیوں میں ہے ایک ہونے کاذکر آخمویں باب میں ہو چکاہے۔آپ نے یہودیوں کو فوجی، محاري اور قيمتي سامان سائق لے جانے كى اجازت نه دى ساور يه سامان مسلمانوں نے مال غنيمت كے طور پر آپس ميں باحث ايا، بنوقینقال کے ببودی بہلے اور عات کے اور تھ وہاں سے ملک شام میں بھیل گئے۔

اس طرن سے ان تین واقعات کیوجہ سے مدینہ منورہ کافی حد تک شربسندوں سے پاک ہو رہاتھا۔اور بہتر اندرونی استحکام کی صورت پیدا ہو رہی تھی ۔ بنو قینقاع ، ہرینے منورہ سے تموزا باہرآباد تھے ۔ نقشہ وہم میں بنتگ خندق کے وقت بنو نفسہ اور بنو قریظہ کا علاقہ و کھایا گیا ہے۔ بنوقیتقاع ان سے بھی دورشہر کے جنوب مشرقی کونے میں رہتے تھے۔ لیکن ان کے اثرات ہوتے تھے ۔ اور لڑائی کے وقت اگریدلوگ وشمن کے ساتھ مل جاتے تو بڑا خطرہ پیدا ہو سکتا تھا۔ تو اللہ تعالے مدینے مؤرہ کے پاک ہونے کا سبب پیدا کر رہاتھا۔ہمارے اس زمانے کے مور خین نے اس ساری کارروائی کو ایک فقرے میں ختم کر دیا کہ ہنوقینقاع کو مرسند منورہ سے دلیں تکالا دے دیا۔ لیکن اس ہندرہ دن کی فوجی مہم کے بارے میں کچھند کہا جس میں حضور پاک نے مدسند منورہ میں مشہور صحابی جناب ابولبائٹ بن عبدالمنذر کو اپنا نائب مقرر کمیا۔ کہ آپ اور آپ کے نشکر کا کوئی آوی گھرند آیا تھا۔ اسلام میں ہر مطح اور ہر جگہ پر امارت اور اطاعت امر کو بہت اہمیت ہوتی ہے اوریہ اس عملی اسلام کی زندہ سال ہے جس سے محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

پردے ہٹانے کی یہ عاج کو شش کر رہاہے۔

عق بات کو لیکن میں چھیا کر نہیں رکھا ۔ تو ہے ، جھے جو کچھ نظر آتا ہے نہیں ہے (اقبالْ) ۳- ابو سفیان کا تعاقب ( ذوالجه دو جری ) به اسلام ی تیرهوین فوجی کارروائی ہے۔اس کو سویق ی مہم بھی کہتے ہیں جنگ بدر میں اہل قریش نے جو ہزیمت اٹھائی ،اس کی وجہ ہے ابو سفیان بڑا شرمندہ تھااور اکثر بدلہ لینے کا سوچتا تھا ، فدیہ وغیرہ کی ادائیگی کیوجہ سے جنگ بدرے قریش، قبیریوں کو مکہ مکر مہ واپس پہنچنے میں کچھ وقت لگ گیااور پھر ج کاموسم آگیا۔ ج کے بعد اس سال بعنی ٢ ہجری کے آخری ایام میں ابوسفیان نے دوسوسواروں کے ایک دستہ کے ساتھ مدینیہ منورہ کارخ کیا ۔وہ اس غلط قبمی میں تھا کہ کسی ایک جگہ حملہ کرے نقصان بہنچائے گایا کچے صحابہ کرام کو گرفتار کرے پرغمال کے طور پر اپنے ساتھ لے جائے گا۔ لیکن مدینیہ منورہ کامستقراس کو اس کی کسیے اجازت دیتا۔اس نے مختلف مقامات سے اندر گھسنے کی کو شش کی لیکن کامیاب نہ ہوا وہ ایک دو محافظوں کے ساتھ مدینہ منورہ سے ایک مزل دور ایک بہاڑی تیاب کے راستہ اندھیرے اندھیرے ایک رات بنونضیرے ہاں پہنچااور معلومات حاصل کرنے کی کوشش میں ایک دشمن اسلام یہودی سلام بن مشکم کو بھی ملا لیکن بنو نفسیر کے کی بن اخطب نے ابو سفیان کو ملنا تو در کنار اپنے گھر کا دروازہ بھی اس کے لئے نہ کھولا ۔ابو سفیان حالات ، اور مدینیہ منورہ پر مسلمانوں کے اثر کو بھانپ گیااور اپنے دستہ کو بلاکر ،انصار مدینہ کے ایک باغ کارخ کیااور وہاں ایک انصار اور اس کے ساتھی کو شہید کیااور در ختوں کو آگ لگادی ۔ حضورٌ پاک نے مدینہ منورہ میں پھر جناب ابو نبابہٌ کو اپناجانشین نامزد کیااور ابو سفیان کے تعاقب میں نکے جو مھاگ رہاتھا۔ حضورؓ پاک اور ان کے صحابۂ کو لشکر کو ترتیب دینے میں کچے دیرلگ گئ تھی۔اس لیے قریش کا تشکر بچ کر نگلنے میں کامیاب ہو گیا۔لیکن مسلمانوں کا حملہ اتناتیز تھا کہ کفار جو کھانے کے لیے غلہ یااناج لائے تھے وہ سب کاسب ان کو پھینکنا پڑا۔اس کو سویق کہتے ہیں سیہ باجرے کی ایک قسم ہے جس کو ابال کر چاولوں کی طرح کھالیا جا تا ہے ادراس کا بھات بھی بنتا ہے ۔اسی وجہ سے اس مہم کا نام عزوہ سویق بھی ہے ۔ہمارے مترجموں نے سویق کامتر جمہ ستو کیا ہے ۔لین سویق کو پنجابی اور پشتو میں سواق کہتے ہیں ۔اوریہ عربوں کامن بھایا کھاناتھا۔اوراس علاقے میں بھی ایساتھا۔لیکن اب یہ فصل اور اناج ناپید ہو تا جاتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے دانوں پرچاولوں کی طرح چھلکاچرمھاہو تا تھا، جس کو اکھلی اور موہلا کی مد د سے بڑی محنت کرے صاف کر نا پڑتا تھا۔بہرحال ابوسفیان کے کشکر کا حضور ً پاک نے قرقرانہ القدر تک تعاقب کیا،جو مدینیہ منورہ ہے آٹھ منزل دور ہے ۔اور اس طرح حضورً پاک مدینیه منورہ سے پانچ دن باہر رہے ۔اس سال حضورً پاک مدینیه منورہ سے کتنے دن ازخو د باہر رہے وہ کم از کم سو دن بنتا ہے ۔ تعنی صفر دو بجری میں ابو ا کی مہم ہے لے کر جنگ بدر کے وقت تک چار مہمات میں ہر ایک میں تقریباً وو ہفتے باہر رہنا پڑا۔اور پھر بدر کی جنگ کے سلسلہ میں تقریباً بائیس ون باہر۔ بنوقینقاع کی مہم پر پندرہ ون اور اب سال کے آخر میں پانچ دن ۔ تو مسلمان بنناآسان نہیں ۔ بہت کام کر نا پڑتا ہے۔

عقل ہے تیری سر عشق ہے شمشیر تری مرے درویش ا خلافت ہے جہانگیر تری

ماسوا الله کے لئے ہے اک علیر تری تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدہیر تری (اقبال) تنبصرہ ظاہرہ کہ حضور پاک کفار کمہ کی اس قسم کے کسی جھپٹا یاکارروائی کے منتظر تھے اور الیما کرنے کیلئے قریش زیادہ آدی بھی لا سکتے تھے ۔ لیکن جھٹے تی ۔ لیکن جھٹے کی جھٹ ہور پاک آگے سے تیار تھے ۔قار ئین نے اندازہ لگالیا ہوگا کہ جنگ بدر کو تین ماہ ہو بھی تھے ۔ لیکن جھٹے کی طرح حضور پاک اپنی طاقت کو منتشر ند کرنا چاہتے طرح حضور پاک نے کوئی بڑا گشتی دستہ مدینہ مؤرہ سے باہر نہ بھیجا۔ ظاہر ہے کہ حضور پاک اپنی طاقت کو منتشر ند کرنا چاہتے تھے ۔ لیکن قریش اس ناکامی کے بعد اب جلدی کسی کارروائی کے قابل ند تھے ۔ تو حضور پاک نے پھر حمربی اور گشتی کارروائیاں شروع کر دیں ۔

۵۔ قرقرة یا قرارة الکدرکی مہم سلامی ہور مین جری) یہ اسلام کی جود ہویں فوجی کارروائی ہے یہ مقام مدینہ منورہ ہے تہ ہا وو میل دور ہے ۔ اور قبیلہ خطفان اور بنو سلیم کے کچہ لوگ مہاں بستہ تھے۔ نقشہ ششم پراس مقام کی کچہ نشانہ ہی ہے ۔ کہ یہ سعد معود اور معدن کا درمیانی علاقہ ہے ۔ حضور پاک نے دو مو صحابہ کرام کا ایک نظر تیار کیا ۔ علم برداری کی سعاوت بتتاب علم المرتبع کو بلی سے مقار کہ المرتبع کو بلی تھی کہ کچ قبائل قرارة الکدر میں اکٹے ہو علی المرتبع کو بلی تھی کہ کچ قبائل قرارة الکدر میں اکٹے ہو علی المرتبع کو بلی تھی کہ کچ کرتے آپ ان کی جماہ میں کئے گئے دو اور ہیں ہی گئے گئے ۔ ان کی جماہ میں کئے گئے دو اور کہ بین اور قریش مکہ کی شہر برد مینہ منورہ پر تجابہ باریں گے ۔ ایکن دیسل اس کے کہ دہ لوگ کچ کرتے آپ ان کی جماہ میں کئے گئے ۔ دور و کسل میں نہ نہو کہ بار نے دو اور کہ بین لانے گئے ۔ حضور پاک نے ان لوگوں کو بکو کر قبیدی بنالیا ۔ اور ان میں مدینہ منورہ پر تجابہ بار نے دور و کسل مسلمانوں کی باتھ گے ۔ یہ تعیدی اور او نیٹ مسلمانوں کی یہ بہلی احتی بری مہم تھی ، دو اول کے پانچ مو اسلمانوں کا اس علاقے میں رحب بیٹھ گیا ۔ ان قبائل پر ایسار عب بنیانا ضروری تھا کہ ایسا نہ کرتے تو دہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کا اس علاقے میں رحب بیٹھ گیا ۔ ان قبائل پر ایسار عب بنیانا ضروری تھا کہ ایسا نہ کرتے تو دہ بیٹھ گیا ۔ ان قبائل پر ایسار عب بنیانا ضروری تھا کہ ایسا نہ کرتے تو ۔ اور ان کو وہ بیان کرتے ہوئے ۔ شرم آتی ہے کہ ضور پاک اس میں اور اس بہاں کے مالک ہیں ۔ علامہ کہ بین کہ مسلمان بڑے جابر تھے ۔ بھائی ، لوگوں کو بجواب میں اور اس بہاں کے مالک ہیں ۔ علامہ اقبال الیے لوگوں کو جواب دے گئی ہیں ۔

یہ جبر و قبر نہیں ہے یہ عشق و متی ہے کہ جبر و قبر سے ممکن نہیں جہانبانی اور مسلمہ کا کعنب بن اخترف پر حملہ ۱۲ محکدبن مسلمہ کا کعنب بن اخترف پر حملہ ۱۲ ربیح الاول تین جری) یہ اسلام کی پندرھویں فوجی کارروائی ہے کھب بن اخرف کی اسلام دشمی اور مسلمان مردوں اور عورتوں کی ہج ہیں نظمیں لکھنا ایک لمبا مضمون ہے ۔وہ کبھی کمہ کرمہ پہنے جاتا تھا۔اور وہاں قریش کو بجرکا تا اور کبھی والی مدینہ منورہ آجا تا اور اپنی بستی میں فساو چھیلا تا ۔حضور پاک نے ربیح الاول تین جری کو اس قدت کو حتم کرنے کے عظیم انصار صحابی محمد بن مسلمہ کساتھ دو مجابدوں کو اس کے گمر بھیجا۔ جنہوں نے نہایت

جنگ بدر اور جنگ احد کے در میانی و نقر شغال ١٠ بنو تينقاح ، معهماء ، الوعفك اور كعب بن استرف كاخاعة ۲ - ابوسغیان کا تعا ثب فترفره الكدركي مبم

بوشاری ہے اس قتنہ کو ہمیشہ کے لیے ختم کردیا ۔ جنگ ختوق کے نقشہ میں اس کے قلعہ کو بھی دکھایا گیا ہے ۔ ابن اسخ ا ابن سعد اور عاری شریف میں جتاب جائز بن عبدائش کی روایت سے کعب کے قتل کا قصہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے ۔ مختراً
حضور پاک نے فرمایا "کہ کعب بن اشرف کاکام کون تمام کر تاہے ، کہ اس نے اللہ اور اللہ کے رمول کو بڑی ایڈا دی ہے تو جتاب
کمڈ بن مسلمہ یہ سعاوت عاصل کرنے کو تیار ہوگئے ۔ کعب کو قتل کر ناآسان نہ تھا۔ وہ معنبوط قلعہ میں رہتا تھا اور بڑی حفاظت
کے ساتھ اور دائیں بائیں بڑی پوشیدگی سے نکلا تھا۔ اس کو ختم کرنے کیلئے ایک لشکر کی ضرورت تھی۔ نیک اس شربیند کو وحو کے
ساتھ اور دائیں بائیں بڑی پوشیدگی سے نکلا تھا۔ اس کو ختم کرنے کیلئے ایک لشکر کی ضرورت تھی۔ نیک اس خواسلام کی
ساتھ قتل کیا گیا۔ اب غیراس کو سیاس قبل کہیں تو بھی ہمیں منظور ہے کہ اسلام میں سیاست وین کے تابع ہے ۔ گو اسلام کی
سیاست ا بلیس سیاست نہیں ۔ بہرحال بھارے کھاظ سے ایک شیطان یا ابلیس کو اللہ کے راستے سے بہنانا تھا۔ اور بھارے آقا کی اس
نے جو بچو کی تو جناب محمد بن مسلمہ نے اس مردود کو اس کی سرا دی ۔ آپ عظیم انصار صحابی ہیں ۔ اور آئی ووسرے بھائی بیا بیاب محمد بیاب خور، جنگ خیر میں شہید ہوئے۔

﴾ ۔ عنطفان کی مہم (ربیع الاول تین جری) ۔ یہ اسلام کی سولھویں فوجی کارروائی ہے۔اس کو ذوامر بحران کی مہم بھی کہتے ہیں ۔ربیع الاول تین بجری میں آپ عطفان کی مہم کے لئے لئے ۔ حضرت عثمان عنی کو مدینے منورہ میں اپنا نائب مقرر کیا۔ حضورً پاک کو خبر ملی تھی کہ قبیلہ ہو تعلیہ اور محارب کی ایک فوج ذوامر بحران میں اکٹمی ہو رہی ہے سیحتد دن آپ نے اس ساد ہے علاقے کی دیکھ بھال میں صرف کیے الیکن یہ قبائل تر بتر ہو گئے انقشہ سشم سے استفادہ کریں اس مہم کیلئے بھی ذوقعہ والا راسته استعمال کیا گیا۔ وہاں بنو ثعلبہ کا جبار ملااور اس نے بتا یا کہ مسلمانوں کی پیشقدی کی خبرسن کر قبائل تتز بتر ہوگئے ہیں۔ حضور کاک نے جبار کو اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی ساور حضور پاک سے جمال کااٹراس پر ہو جکا تھا لیس مراد یا گیا ساس جہاد کے دوران بارش ہو گئ ۔اور سب مجاہدین کے کمیزے بھیگ گئے ۔ بارش کے تھم جانے کے بعد ، حضور یاک الگ ہو گئے اور معمولی کمڑے نیب تن کرکے الگ ایک درخت کے نیچ آرام فرمایا اور ادھر ہی گیلے کمڑے لٹکا دیے ۔ ای دوران ایک دعثور بن حارث جو اس علاقے کا غیر مسلم تھا دو چکے ہے آپ کے نزد یک پہنچ گیا۔ تلوار ہا بچر میں لے کر کہنے لگا کہ اب آپ کو بچھ ے کون بچائے گا ؟ " حضورٌ پاک جن کی صرف آنگھیں سوتی تھیں اور دل جا گتاتھا۔ ووا تھ بیٹے اور مسکر اکر فرمایا۔ " میرا اللہ "اس جواب میں جمال اور جلال دونوں کی اتنی ہفت جھلک تھی کہ دعثور اپنے حواس کھو بیٹھا۔ تلواراس کے ہاتھ سے گر گئی ۔اور اس پہ کمپی طاری تھی ۔حضور ؑ پاک نے ایٹ کراس کی تلوار لے لی اور پو چھا" کہ اب تہیں کون بچائے گا" ۔ لیکن وعثورٌ کی قسمت جاگ اٹھی ۔اس نے کلمہ شہادت پڑھ لیا۔اور بعد میں اپنے پورے قبیلہ کو اسلام میں داخل ہونے کی دعوت وی جن میں سے اکثر کی قسمت جاگ اٹھی ۔اس مہم پر حضور پاک تقریباً گیارہ دن مدینہ منورہ سے باہررہے۔ کچھ مورخین کا خیال ہے کہ قرآن پاک کی یہ آیات اس مہم کے سلسلہ میں ہیں "اے ایمان والو! اپنے اوپراٹ کے احسان کو یاد کرو۔ جب ایک قوم نے تم پر وست ورازی کا ارادہ کیا تو اللہ تعالی نے ان کا ہائق روک دیا" علامہ مرحوم اس سنسلہ میں فرماتے ہیں: ۔

کافر ہے تو ہے تا بع تقدیر مسلمان مومن ہے تو وہ آپ ہے تقدیر الی کے اسلام کی سرھویں فوجی کارروائی ہے۔ اس مہم اور بنو سلیم کی مہم (جمادی الاول تین بجری) یہ اسلام کی سرھویں فوجی کارروائی ہے۔ اس مہم اور بنو سلیم کی نشاند ہی بھی نقشہ ششم پر کر دی گئی ہے۔ یہ مہم بھی اس علاقہ میں بہالی دو مہمات گئیں۔ فاصلہ بھی تقریباً مو میں بنا ہے۔ حضور پاک نے اجمادی الاول کو اس طرف رخ کیا۔ اور جتاب ابن ام مکتوم کو مدینہ منورہ میں اپنی نیابت مونی ۔ فشکر کی تعداد تقریباً تین سو تھی۔ جسیم مسلمانوں نے اس علاقے میں قدم رکھاتو لوگ بھاگ کر تتر بتر ہوگئے۔ اور جتاب کی نو بت نہ آئی دراصل یہ بھی ایک بھی مشق اور حربی مظاہرہ تھا۔ اور بڑا مقصد یہ تھا کہ بنواسد، بنو توارہ، بنو فرارہ، بنو سلیم، بنو غطفان یا اور قبائل مدینہ منورہ ہے دور ہی تتر بتر رہیں ۔ کہ کفار قریش جب مدینہ پر حملہ آور ہوں تو یہ قبائل کسی لوٹ و مارکی غرض سے قریش کے ساتھ شامل نہ ہو جائیں ۔ بماری اس کتاب میں ، یہ سب قبائل اب اکثر بمارے ساتھ رہیں گے۔ غیر جب حضور کاک کے رفقا کی دنیا کی فتو جات کو بڑھتے ہیں تو اس کے دجو بات سوچتے ہیں۔ لیکن ان کو کیا معلوم کہ حضور کاک نے اپنے رفقا ہے کتی جنگی مشتمیں کر ائیں اور کتنے حربی مظاہرے ۔ اور اپنے بجب حالت میں ہیں ۔ تھے ہیں کہ الیبا شاید صرف اس زمانے میں ممکن تھا۔ لیکن اب افغان مجاہدین نے ثابت کر دیا ہے کہ دہ سب کچھتے ہیں کہ الیبا شاید صرف اس زمانے میں ممکن تھا۔ لیکن اب افغان مجاہدین نے ثابت کر دیا ہے کہ دہ سب کچھتے ہیں کہ الیبا شاید صرف اس زمانے میں ممکن تھا۔ لیکن اب افغان مجاہدین نے ثابت کر دیا ہے کہ دہ سب کچھتے ہیں کہ الیبا شاید صرف اس زمانے میں محمد کیسے کیا کہ کو کیا معلوم کہ حضور کھا کہ کو کیا کہ کو کی کو کیا کہ کیا کی کی کی کیب کو کیا کہ کو کیا کیا کہ کی کی کے کہ کو کیا کہ کو کی کیا کی کیا کی کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کی کو کیا کہ کو کیا کی کی کی کی کی کیا کہ کو کیا کو کی کی کو کیا کو کی کی کی کی کی کھ کی کی کی کی کی کینے کیا کی کی ک

سین پیدا کر نادان! تقین ہے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کہ جس کے سامنے بھکتی ہے فعنوری (اقبال)

اسلام کی اٹھارویں فوجی کا دروائی ہے۔ جنگ بدر کے بعد تریش مدینہ منورہ کے دائیوں نے عمال داستہ اختیار کیا۔ جنگ بدر کے بعد تریش مدینہ منورہ کے دائیے ملک شام کے ساتھ تجارت نہ کرسکتے تھے ۔ انہوں نے عماق والا راستہ اختیار کیا۔ جنانچہ حضور آپاک نے سو صحابہ کرام کے ساتھ حضرت زیڈ کو بھیجا، جنہوں نے قردہ کے مقام پر قریش کے ایک قافلہ پر مجاپہ مارااور بہت سارا سامان ہاتھ نگاور قافلہ کے سردار فرات بن حیان کو بھی گرفتار کرلیااور اس کو مدینہ منورہ لے آئے ۔ البتہ اس کی قسمت نے یاوری کی اور حضور پاک کے جمال سے اس کادل روش ہو گیا۔ جناب فرات نے اس کے بعد اسلام کی بڑی خدمت کی اور خلفا، راشدین کی اور حضور پاک کے جمال سے اس کادل روش ہو گیا۔ جناب فرات نے اس کے بعد اسلام کی بڑی خدمت کی اور خلفا، راشدین کے زبانے میں آپ اور آ کی بھائی ہرم بن حیان نے جنگوں میں بھرپور حصہ لیا ۔ اس تجارتی قافلہ میں صفوان بن امیہ اور عبداللہ بن ربیعہ بھی تھے جو بھاگ گئے ۔ صفوان کا آگے بھی ذکر آئے گاور عبداللہ وہی تھے جس کا ذکر ساتویں باب میں ہے کہ عمرو بن عاص کے ساتھ حیثہ گیا تھا۔ ان کی قسمت ابھی نہ جاگی تھی۔

بہرحال اس تجابہ ہے مسلمانوں کو کافی مال غنیمت حاصل ہوااور خمس کے طور پرجو کچے بیت المال میں ڈالا گیا اس ک قیمت بیس ہزار درہم تھی۔نقصان ایک طرف اور قریش کیلئے اب شام کے ساتھ ذات عرق والاراستہ بھی تھوظ نہ رہا۔نقشہ ششم کے مطالعہ سے معاملات بہتر طور پرواضح ہوں گے اور مسلمانوں کے "ہاتھوں "کا بھی اندازہ لگائیں کہ کتنے دور دور تک پہنے سکتے تھے یہ بہلاموقع تھا کہ جتاب زیڈنے اسلامی لشکر کی سپہ سالاری کی اور بڑے اچھے نتیج نگھ ۔آپ اس سلسلہ میں آگے بھی ہمارے ساتھ رہیں گے ۔ لیکن ساتھ حضور پاک کی نگاہ خاص پر بھی توجہ دیں کہ ایک غلام کو کتنا شرف حاصل ہوا۔یہ سلسلہ اب بھی جاری ہ بلئه حضور پاک کے کئی غلاموں کو بھی یہ شرف حاصل رہاہے اور ہے کہ وہ اپن نگاہ کے ناثرات دکھائیں ۔

کوئی اندازہ کرسکتا ہے اس کے زور بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں (اقبال) خلاصہ ۔ نتائج واسباق حضور پاک کی اس ایک سال کے عرصہ کی کارروائیاں دلچپ مطابعہ کی حامل ہیں ۔ خاص بات ہے کہ حضور پاک نے اس عرصہ میں لینے اصلی اور بزے وشمن کے خلاف صرف دو کارروائیاں کیں ۔ ان میں ایک رد عمل یا تیاری کے طور پر تھی اور دوسری قافلہ پر حملہ ۔ دونوں کارروائیاں جارجانہ شکل وصورت والی ہیں کہ حضور پاک بزے وشمن کو باور کراناچاہتے تھے کہ خروارا جب بھی مقابلہ ہوگا۔ مذکی کھاؤگے ۔۔

۲۔ حضور ً پاک نے جنگ بدرہے پہلے تو نخلہ اور مکہ مکرمہ کے نزدیک بنگ گشتی دستے بھیجے سائین اب ابیہا کرنے میں کوئی فائدہ نہ تھا۔ کہ دشمن کے ارادوں کیلئے اب وہاں صرف مخری کام کر رہے تھے۔

۳۔ حضور کیاک کو جو وقت ملاتوآپ نے زیادہ زور بنوسلیم اور بنو عطفان کے علاقوں یا ان علاقوں کے مجموثے قبائل بنو فزارہ اور بنو عطفان کے علاقوں یا ان علاقوں کے مجموثے قبائل بنو فزارہ اور بنو تعلبہ کی طرف دیا ۔ یہ جنگی مشتیں بھی تھیں ۔ حربی مظاہرے بھی کہ یہ لوگ دفاع کرتے رہیں ۔ اور قریش کے ساتھ نہ مل جائیں ۔ لیکن ایک بڑا مقصد تبلیغ کا بھی تھا۔ ان لوگوں کو حضور کیاک نے اسلام میں آنے کی وعوت دی ۔ اور کافی لوگ اسلام میں داخل ہوئے کہ مجاہدین کی طاقت اور نفری بڑھ گئ ۔

۲۰۱۳ کے علاوہ حضور پاک نے مدینہ منورہ کو اندرونی استخام دیا۔ایک شرپند قبیلے ہو قینقاع کا مدینہ منورہ سے افراج اس سلسلہ کی پہلی کڑی تھی ۔بہودیوں کے دو قبیلے ابھی مدینہ منورہ میں باقی تھے۔ان کی کہانی بعد میں آتی ہے ۔اور پورا تبھرہ بیٹی ضعدت کے بعد پندر موری باب میں آئے گا۔اس میں مصلحت تھی، اند تعالی نے حرین شریف کو کفارے پاک کرنا تھا اور آرج بھی دہاں بڑے موٹے الفاظ میں بورڈ گئے ہوئے ہیں۔" فہروار فیر مسلم ہماں داخل نہیں ہو سکتے ۔ تو اس کی ابتداہو گئی۔ ۵۔ حضور پاک کے حکم سے تین شرید قتل ہوئے ۔ہمارے "امن پندے " اور اس زمانے کے مرعوب دانشور، مورضین، اور مسمرین ان قتل کے واقعات کو بیان کرتے وقت "شرما" جاتے ہیں ۔یہ عاجزقار تین کی توجہ نانویں باب میں بیٹاتی مدینہ کی مسمرین ان قتل کی واقعات کو بیان کرتے وقت "شرما" جاتے ہیں ۔یہ عاجزقار تین کی توجہ نانویں باب میں بیٹاتی مدینہ کی سرحصویں شتی کی طرف دلاتا ہے جس کے الفاظ کا خلاصہ یہ ہے "جو شرپند کو امن دے گاس پر اللہ تعالی کی پھنگار ہوگی ۔اس کے سرحصویں شتی کی طرف دلاتا ہے جس کے الفاظ کا خلاصہ یہ ہے "اور آن پاک کے لھاظ ہے قتنہ، قتل سے بدتر ہے ۔ تو شرپندوں کے خران کے مطابق حیو ہے جل کر اکمیلی عورت نے کہ کرمہ میں آئے جمع کرنا اسلام کا اولین اصول ہے۔ تو تو تب ہی حضور پاک کی بمت نہ ہوئی ۔اور سعودی عرب میں آئے جمع ہی جاور اس صدی کر جمی کیا۔اور داست میں کسی کو اس کی طرف میلی آئی صدر آئی ہی کہ کرے اس کو منانا ہمارا فرض ہے۔اور اس صدی میں آئی بہلو تھا۔ دو سراہ ہملو حضور پاک کی بجو کرے اس کو منانا ہمارا فرض ہے۔اور اس صدی شہید ، غازی علیم الدین شہید ، غازی ملک میاں میر احمین شہید ، غازی دوست محمد شہید ، غازی دوسر معبد الماسید میں شہید ، غازی دوسر المدی شہید ، غازی دوسر میں شہید ، غازی دوسر معبد اللہ شہید ، غازی دوسر میں شہید ، غازی دوسر میں میں دوسر میں شہید ، غازی دوسر میں شہید کے دوسر میں میں دوسر میں میں دوسر میں شہید کی دوسر میں شہید کی دوسر میں میں دوسر میں

محد منر شہید اور متعدد گنام غازی اس فطے میں پیداہوئے۔ اور انہوں نے ناموس رسول کی خاطر، بجو کرنے والے کو واصل بہن کیا۔ اس عاج کو یہ بقین ہے کہ ان غازیوں اور شہید در کے طفیل اللہ تعالی نے بمیں یہ ملک عطاکیا۔ اس میں زیادہ سے زیادہ علامہ اقبال کا عشق رسول ، قائد اعظم کی دیا تنداری ، اور بھارت میں رہ جانے والے مسلمانوں کا بمارے لئے ایشار کو شامل کیا جاسکتے ہے۔ یہ باکتان میں کام کر چکاہے۔ اور پاکستان کے باتی "خالقوں" کو انجی طرح جانتا ہے یہ فصلی بشرے تھے اور قائد کے مرنے کے بعد جو کچھ ان لوگوں نے کیا ، تو یہ لوگ پہلے بھی ایسے تھے۔ کیا جھوٹے نبی کے پیرو کاروں کیلئے ایک مرزے کے اور قائد کے مرنے کے بعد جو کچھ ان لوگوں نے کیا ، تو یہ لوگ پہلے بھی ایسے تھے۔ کیا جھوٹے نبی کے پیرو کاروں کیلئے ایک مرزے کے اور قائد کے مرنے کے بعد والے مسلمان ہو سکتے ہیں "تفعیل راقم کی کتابوں" ناشقند کے اصلی راز "اور" پنڈورا باکس" میں ہے۔ بہرحال تو یہ عاجز جس نکتہ کی طرف آنا چاہتا ہے وہ یہ کہ جو لوگ حضور پاک کے زمانے کے ان قبال کا بیان کرتے وقت شرما جاتے ہیں ۔ وہ حضور پاک کی شان کو تو بھلا کیا بچھیں گے "اس عاجز کو تو ایسے لوگوں کے اسلام پر بھی شک ہے۔ لیک فتوے نہ دوں گا۔ گو میں مرف مسلمان ہوں۔

ا ساری مطالعہ کا دلج بہلویہ ہم کو کہ مفاور کی ہے۔ کہ حضور کا ک نے جمادی الثانی تین جری ہے لے کر شوال تین بجری بین جنگ احد تک کوئی چھوٹی موٹی مہم بھی باہر نہ بھیجی ۔ ظاہر ہے کہ حضور پاک سمجھتے تھے کہ کفار کم کے تملہ کا وقت قریب آگیا تھا۔ اور وہ اپنی طاقت کو منتشر نہ کرنا چلہتے تھے ۔ ایسا حملہ قریش کو ذی قعد ہے پہلے کرنا تھا کہ بجرج کے دن آر ہے تھے اس کے بعد محرم اور زیادہ التواکی صورت میں قریش کو معلوم تھا کہ مسلمان طاقت بکرجائیں گے۔ حضور پاک کویہ سب کچے معلوم تھا اور آپ کمنل جائزہ کیے ہوئے تھے بلکہ الیے معلوم ہوتا ہے کہ حضور پاک نے یہ بھی سوچاہوا تھا کہ وہ دشمن کا حملہ کہاں رو کس گے۔ اور یہ ایک جران کن کارروائی ہونا چاہیے تھا۔ کہ کم طاقت رکھتے ہوئے بھی حضور پاک دشمن ہے بہل کاری تھین لینا چاہتے تھے ۔ یہی کچے جران کن کارروائی ہونا چاہیے تھا۔ کہ کم طاقت رکھتے ہوئے بھی حضور پاک دشمن ہے بہل کاری تھین لینا چاہتے تھے ۔ یہی کچے ہمارے انگے باب میں زیر بحث آئے گا اور اس عاجر کا جائزہ باتی مورضین اور مبھروں سے الگ ہوگا۔ اور اسی چیز نے پیر کرم شاہ اللہ ہری کو مناثر کیا، جس کا ذکر پیش لفظ میں ہو چکا ہے ۔ لین یہ عاجر الشا، الله لینے جائزہ کے جوت میں قرآن پاک سے حوالہ دے گا۔

ترے ضمیر پہ بحب تک مد ہو نزول کتاب گرہ کشا ہے مد رازی مد صاحب کشف (اقبال) بہاں تک اسباق کا تعلق ہے۔ دہ ہر نفظ میں موجو دہیں ۔ اور یہ اسباق کا بھی نظامہ تھا۔ سرحال چد حسب ذیل ہیں ۔ اسوشمن کو اپنے ارادوں سے بے خرر کھو۔اور وہ کر دبحس کی اس کو توقع مذہو ۔

ب سد فاع میں جارحانہ پہلو کو اولین حیثیت حاصل ہے ساس میں جو ابی حملہ کے علاوہ جارحانہ تحشی کارر وائیاں بھی ہوں۔ · ج سفوجی حکمت عملی اور تدبیرات میں حالات کے مطابق تبدیلی اور عملوں پر ہر دقت نظر کی نی کرناچاہیئے۔

و اندرونی استخام کواولین حیثیت حاصل ہے۔اس کے لیے ہر حربہ استعمال کرناجائزہے۔

ر اپنی طاقت کو مجمی متنشر نہ کرو۔اور وقتی محصلاؤاتنا دیاجائے کہ ضرورت کے وقت اس کو مشی میں سکرو یاجائے

س - حضور کیک نے اپن عکمت عملی اور تد بیرات کی سنگ بنیاواسلامی فلسند حیات پرد کمی ۔ یہ ملک بھی ہم نے اللہ اور وسول کے نام پر بنایا ہے۔ جب تک عبال بھی ایسا نہیں کر آتے ۔ پاکستان قائم نہیں رہ سکتا۔ اس فلسند حیات کو پہلے باب میں بیان کر ویا تھا کہ ہموت کو بھی کہ وہ ایک جاری زندگی کا دروازہ ہے لیکن ہماری موجو دہ تصویر علامہ اقبال اس طرح کھینچا ہے۔
کہ ہم موت کو بچھیں کہ وہ ایک جاری زندگی کا دروازہ ہے لیکن ہماری موجو دہ تصویر علامہ اقبال اس طرح کھینچا ہے۔
تین و تغنگ دست مسلمان میں ہے کہاں ہو بھی تو ول ہیں موت کی لذت ہے بے خرر۔

یک سور کی الات سے بے حرب شرک میں ہے ہماں کے اس کا اور اور ایس موت کی الات سے بے حرب اور روزو یا باتی شرک سے اس میں کرتے ہو قرون اول کے مسلمانوں کا عبادات کو اولین حیثیت دی ۔ جب بحک ہم وی منازوں اور مجدوں میں وہ خلوص پیدا نہیں کرتے ہو قرون اول کے مسلمانوں کا تھاتو ہم دنیا میں کمجی سرخرو نہیں ہوسکتے ۔ وہ سجدے کیسے تھے ،

وہ سمدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی اس کو آج ترسط ہیں منبر و محراب (اقبال) س مسلط بھی ذکرہو چکاہے کہ دنیا طاقتور گردہ یا طاقت والوں کا سافۃ دیتی ہے۔ حضور کیاک اگر تیزی سے حربی مظاہرے اور بھگی کارروائیاں نہ کرتے ، تو مسلمانوں کی تعداد میں اس تیزی کے سافۃ اضافہ نہ ہو تا ۔آج اجنی تعداد کے باوجود مسلمانوں کی جو دمیا میں کوئی دقعت نہیں اس کی بڑی دجہ یہ ہے کہ ہم قومی اور فوجی لحاظ سے طاقتور نہیں ہیں:۔

شر مردوں سے ہوا بیشتہ تحقیق تبی رہ گئے مونی و طا کے غلام اے ساقی (اقبال)
م حضور پاک جو تجویز بناتے اس کے نبائ کان کے سامنے ہوتے ۔اس کو آبکل کی فوجی زبان میں Forecast of میں مصور پاک جو تجویز بناتے اس کے نبائ کان کے سامنے ہوتے ۔اس کو آبکل کی فوجی زبان میں افسوس کہ مسلم میں ہم بالکل کئے ہیں اور داقم نے اپن کتاب آشقند کے اصلی داو اور پنڈوزا باکس " میں یہی دو تارویا ہے ۔ہمارے پاس سب کھے ہے لیکن مومن دالی فراست نہیں یاول کا آئنے صاف نہیں:۔

نہیں ہے وابست زیر گردوں کال شان سکندری سے متام سامان ہے تیرے سینے میں تو بھی آئدنی سان موجا اقبال)

مومن کی فراست کی کمی کابیہ حال ہے کہ ہم مودودی کو نہ سمجھ سکے اور سر سید کو دد قومی نظریہ کابانی بیادیا۔ یہ عاج 1993ء میں سپریم کورٹ میں ثابت کر چکا ہے کہ مر زاغلام کذاب اور سر سید کو سی ایک جگہ سے ایک جیسی ہرایات ملتی تھیں۔اس چیز کو تفصیل کے ساتھ میان کر کے کتاب جماد کشمیر کا حصہ بمادیا گیاہے

### بارهواں باب حق و باطل کادو سرا بڑامعر کہ (اسلام کی انسیویں فوجی کارروائی ۔ شوال تین عجری )

### جنگ احد

تجیب و غریب تبھر سے بنگ بدر کے تقریباً ایک سال بعد شوال تین بجری میں حق و باطل کا دوسرا برا امعر کہ احد کے مقام پر پیش آیا۔ ہمارے تاریخ دان حضرات نے اس عظیم معرکہ پر کچہ غیب وغریب تبھرے کے ہیں اور بعض جگہ قرآن پاک کے واضح بیانات کو ، بمی نظرانداز کر گئے ہیں۔ کچہ صاحبان نے اس کو مسلمانوں کی شکست بمی قرار دیااورا کرنے اس کو جنگ مغلوبہ کے نام سے موسوم کیا۔ ایک فوجی ذہین ، جب تمام طالت بعن جنگ کے وجوب میدان جنگ کے ہتاؤ، جنگی کارروائی اور جنگ کے نام سے موسوم کیا۔ ایک فوجی ذہین ، جب تمام طالت بعن جنگ کے وجوب میدان جنگ کے ہتاؤ کا اور جنگ کے نام سے موسوم کیا۔ ایک فوجی مظاہرے بھی دیکھنے میں آئے جن جسی تاریخ جنگ میں اور کوئی مثال نہیں ملتی ۔ صف بندی ٹوٹ جانے پر کوئی فوج میدان جنگ میں آئے تک نہ شمیری اور نہ شمیر متی ہے ۔ لیکن الیما معجزہ ہمارے آئا حضرت محمد مصطفے کی تیار کروہ فوج ہی دکھا تھی۔ صف بندی ٹوٹ خانے پر کوئی فوج میدان جنگ میں آئے تک نہ شمیری اور نہ شمیر متی ہے ۔ لیکن الیما معجزہ ہمارے آئا حضرت محمد مصطفے کی تیار کروہ فوج ہی دکھا تھی تو جنور پاک پر اپنی جان شار کررہ ہے تھے اور کردی بعنی ان میں ابن سعد کے مطابق نو جا فرار شہید ہوگئی ، الیما نظارہ ذمین پر اس آسمان کے نیچ نہ اس سے جہلے اور نہ ہی بحد میں کسی بحث کی اس نہیں بلد بھر اسلی وجو دہیں کہ ہم ان کی مدد سے سے جنانی جنگ اس میں نہیں بلد نے اندازہ نگالیاہو کہ ان کامقام لشکر کفار میں نہیں بلکہ لشکر اسلام میں ہے جنانی جنگ اسے اساق موجو دہیں کہ ہم ان کی مدد سے اپنے فوجی حکمت عمل اور جنگی تد ہرات سے بہتر نائ کھا میں۔ ہیں۔

جنگ کے وجو ہات ہماری کابوں میں اس جنگ کے واضح وجوہات میں کفار کے بدر کے میدان میں شکست اور اس کا بدلہ ہے اور آگے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قریش کے بڑے بڑے سردار ، عتبہ ، ولید ، ابوجہل ، شیبہ ، عاص ، زمعہ ، ابوالبخری اور امیہ بن خلف چو نکہ جنگ بدر میں مارے گئے ۔اس لئے کفار نکہ میں ان کے رشتہ دار بدلہ لینے کے لئے ہے تاب تھے ۔یہ بات صحح مانی جاسکتی ہے ۔لیکن اسلام کسی رشتہ کو تسلیم نہیں کرتا ۔اسلام میں رشتہ وہ ہے جو الله اور رسول کے ذریعے ہے ہے ۔ بجنگ بدر میں حضور پاک کے چچا حصرت عباس اور داماد ابوالعاص جواس وقت تک اسلام نہ لائے تھے ۔قیدی بن کرآئے ۔ اس میں صاحب محمد دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جناب علیٰ کی تھی۔ ان کا بھائی حضرت عقیل بھی کفار کے ساتھ تھا۔ علم دار اسلام حضرت معصب بن عمر کا بھائی ابوعویز بھی کفار میں تھا حضرت عمر کے سامن کا احتوں کو بھی باقی لاخوں کے حضرت عمر کے سامن کا احتوں کو بھی باقی لاخوں کے ساتھ کنوئیں میں ڈال دیا گیا۔ حضرت ابو بکر کے بیٹے عبد الرجمن البتہ بچ کیفار میں تھے۔ علاوہ ازیں جناب عبد اللہ کا باپ سہیل بن عمر و، اور بحناب عبد و کا بھائی نو فل و غیرہ سب کفار میں تھے سیہ ہے اسلامی فلسفہ حیات اور نظریہ حیات ۔ لیکن افسوس کہ آج ہم طبقاتی اور صوبائی عبد و کا بھائی نو فل و غیرہ سب کفار میں تھے سیہ ہے اسلامی فلسفہ حیات اور نظریہ حیات ۔ لیکن افسوس کہ آج ہم طبقاتی اور صوبائی بہتوں کو بھی آگے لے آتے ہیں سببرحال کفار کو اہل اسلام کے اس نظریہ حیات کے ساتھ و شمنی تھی۔ جس نے ان کے مطابق اور میائی باتوں کے علاوہ بھائی کو بھائی کو بھائی ہے الگ کر دیا تھا۔ اس لئے باطل کا صلاح کار شیطان باطل کو اکسارہا تھا کہ بدر کا بدلہ لو اور پر بیا باتوں کے علاوہ بھائی کو بھائی ہے الگ کر دیا تھا۔ اس لئے باطل کا صلاح کار شیطان باطل کو اکسارہا تھا کہ بدر کا بدلہ لو اور وہ بیت کے باتوں کے میائی مو بیائی میں ہو تا۔ دسویں باب میں جنگ بدر کا جائزہ پیش کرتے وقت اس فو بی کو فیصلہ پر دی طرح ہمین کرتے وقت اس فو بی کا فیصلہ پوری طرح بحت کے ایک میں بو سامند پر اور ان کر اور کئی کہ کہ میدان جنگ دو متحارب گردہوں کو کسے اپنی طرف کھینے لیتا ہے سیہ بھی حکمت عملی اور اصطلاح کی بھی وضاحت ہو گئی ہے کہ میدان جنگ در متحارب کی بھی وضاحت ہو گئی ہے کہ میدان جنگ در متحارب کی میں وضاحت ہو گئی ایس جویز دیا تھا دو دقت پر لڑائی لڑتا ہے سند کہ ہماری طرح کہ ہم سیمرہ میں کوئی ایس تو بی الیہ جن کے اور دسمرہ میں کوئی ایس تو بی الیہ جن کے اور دسمرہ میں کوئی ایس تو بی الیہ جن کے ساتھ اپنی مرضی کی بھد اور وقت پر لڑائی لڑتا ہے سند کہ ہماری طرح کہ ہم سیمرہ میں کوئی ایس تو بھی الیہ بی بیا ہو کہ کے میائی کوئی ایس کوئی ایس تو بی ایس کوئی ایس کوئی

مقابلہ یا جنگ کی تیاری بردی شکست کے بعد قریش تیاری میں معروف تھے اور ہرقسم کی بھاگ و دوڑ کے بعد وہ کوئی تین ہزار کے قریب فوج اکمی کرسکے ، جو کیل اور کاننے کے ساتھ کیس تھی ۔ یعنی ابو سفیان کا قافد کی تیارت کا تمام نفع ہتھیار بندی پر نگا دیا گیا ۔ نشکر کے حذبہ کو بڑھانے کے لئے عور تیں بھی ساتھ تیار تھیں ، جنہوں نے دف بجا کر حذبہ بڑھانے والے گائے سندی پر نگا دیا گیا ۔ نشکر کے حذبہ کو بڑھانے کے لئے عور تیں بھی ساتھ تیار تھیں ، جنہوں نے دف بجا کر حذبہ ہراں اور کسیے ہوگی سنانے تھے اور دشمن کا ارادہ مد نیے منورہ پر مملہ کر کے مسلمانوں اور ان کے اتحادیوں کو ختم کرنا تھا ۔ جنگ کہاں اور کسیے ہوگی اس کا فیصلہ ایک متحارب گروپ کر تو نہیں سکتا لیکن حساب کتاب سے وہ ہر طرح کے ممکنات میں خرور جاتا ہے اور قریش اس کے نوری تیاری کر کے آئے ۔ حضور پاک ان سب حالات ہے باخبر تھے ۔ وہ بھی اپنی طاقت میں لگانار اضافہ کر رہے تھے اور منافق عبداللہ بن ابی کے آدمیوں سمیت آبکی تعداد کوئی ایک ہزار تھی لیکن محتبر تعداد کوئی سات آبھ ہو کے قریب تھی ۔ اس طاقت کو کس وقت اور کہاں دشمن کے خطاف استعمال کیا جائے اس کا فیصلہ حضور کیاک اپنے ذہن میں بہت پہلے کر چکے تھے ۔ وادر احد کے درمیانی عرصہ میں گشتی دستے چند ہی تھیجہ تھے ان کی تعداد بچاس اور مو تک بھی ہوتی تھی لیکن بدر ادر احد کے درمیانی عرصہ میں گشتی دستے چند ہی تھیجہ بی تھی باب میں ہو چاہے اور زیادہ معلومات مخبروں سے حاصل کی اور احد کے درمیانی عرصہ میں گشتی دستے چند ہی تھیجہ تھے اور دیادہ معلومات مغروں سے تھیا مد سنے منوری کی اس تھا میں سیق سیکھ جگا تھا ۔ دہ بھی اب قدم در جاکر کھار کو شکست دے جگے تھے ۔ لیکن عہاں الیسی کار دوائی نہ دہرائی گئ کیونکہ دشمن بھی سبق سیکھ چگا تھا۔ دہ بھی اب قدم در جاکر کھار کو شکست دے جگے تھے ۔ لیکن عہاں الیسی کار دوائی نہ دہرائی گئ کیونکہ دشمن بھی سبق سیکھ جگا تھا۔ دہ بھی اب قدم در جاکر کھار کو شکست دے جگے تھے ۔ لیکن عہاں الیسی کار دوائی نہ دہرائی گئ کیونکہ دشمن بھی سبق سیکھ جگا تھا۔ دیکن عہاں اور دیادہ میں سبق سیکھ جگا تھا۔

چھونک چھونک کر رکھے گاور اندھا دھند تملہ نہ کرے گا۔ علاوہ ازیں حضور پاک چھوٹی چھوٹی ٹولیاں بھیج کر دشمن کو راستے میں ہراساں کر سکتے تھے یادگا تار چھوٹے پوزیشنوں سے لڑائی لڑتے لیکن اس کے دونقصان تھے اول اس سے آپکی طاقت متنز ہو جاتی دوم ہمل کاری دشمن کے ہاتھ میں رہتی سرجنانچہ آپ کے ذہن میں جو تجویز تھی دہ یہ تھی کہ حیران کن کاروائی کرے دشمن کے ہاتھ سے جہل کاری لیعنی INITIATIVE چمین کی جائے ۔ اس میں ہمارے نے بڑے اسباق ہیں ۔ ہر کمانڈر کو آنے والی لڑائی کا پورانقشہ اپنے ذہن میں بناکرانی ہرکارروائی کو اس بڑی سکیم کے تابع کر ناچاہیے نہ کہ اس طرح جو ۱۹۹۵. میں ہم نے کشمیرے محاذ پر اپنی طاقت کو اس طرح متنشر دیکھ پر اپنی طاقت کو اس طرح متنشر دیکھ کر ابھارت نے جاتی ہیں بہل کاری طاقت کو اس طرح متنشر دیکھ کر بھارت نے جاتی ہیں ہمل کاری کو اپنے پاس رکھنے والا کر بھارت نے جاتی ہیں ہمل کاری کو اپنے پاس رکھنے والا بہت کم بابی وزا مضمون ہے اور ہر سطح پر ہر کمانڈر کو یہی کو شش کر نی چاہیے کہ مہل کاری اپنے ہاتھ میں رہے ۔ اس کی متعدد مثالیں بہت کمباجو ڈا مضمون ہے اور ہر سطح پر ہر کمانڈر کو یہی کو شش کر نی چاہیے کہ مہل کاری اپنے ہاتھ میں رہے ۔ اس کی متعدد مثالیں ہمیں حضور پاک کی جنگوں میں ملیں گی ۔ اور الیسا کم نفری کے ساتھ کر دکھایا، حالانکہ کم نفری کے ساتھ تو تو ازن رکھنا بھی مشکل ہے۔ ۔ مثل ہے۔ مثل ہے۔ ۔ مثل ہے۔ مثل ہے۔ مثل ہے۔ مثل ہے۔ م

جنک کی تجویز اہل قریش تو مکمل تیاری کے بعد مدینہ منورہ پر یلغار کی عرض ہے آگے بڑھ رہے تھے۔ان کی تجویز تھی " یلغار" وہ تو اس سوچ میں تھے کہ بس جہاں کوئی سلمنے آیا اس کو ہم ہم کر دیں گے۔ طاقت کا گھمنڈ بھی تھا اور ولیے ہم محملہ آور اس امید پر آگے بڑھتا ہے۔ لیکن اب جنگ کی تجویز کا انحصار تو حضور پاک کی فوجی کاروائی پر تھا، تو آئیے آپ کی تجویز کا مکمل جائزہ واقعات کی مدو ہے کریں ہم جہ جنگ کی تجویز میں میدان جنگ کے جناؤ کو ایک اہم حیثیت عاصل ہے۔اور اس وجہ ہے زمین کا مطالعہ ہماری فوجی زندگی کا ایک اہم حصہ رہا ہے اور رہے گا۔جو کمانڈر دشمن کو اپنی مرضی کے میدان جنگ میں نہیں لا سکتا، وہ کھی دشمن کو فیصلہ کن شکست نہیں دے سکتا۔ بلکہ فیصلہ کن کارروائی بھی نہیں کر سکتا اور یہ ہی دشمن پر پہل کاری عاصل کر سکتا ہے۔ ہمارے تاریخ دان حضرات بھی اس سلسلہ میں مختلف رائے وغیرہ کا اخبار کر چکے ہیں جنانچہ کو شش یہ ہوگی کہ فوجی تجزیہ اور قرآن پاک کے حوالے سے یہ ثابت کیا جائے کہ احد کے میدان جنگ کا چناو خود حضور پاک نے کیا۔اور حالات کے تجزیہ اور قرآن پاک کے حوالے سے یہ ثابت کیا جائے کہ احد کے میدان جنگ کا چناو خود حضور پاک نے کیا۔اور حالات ک

تجزیہ اور قرآن پاک کے حوالے سے یہ ماہت کیا جائے کہ احد کے میدان بحل کا پہناو حود حصور پاک نے کیا۔ اور حالات کے مطابق یہ تجویزا پی مثال نہیں رکھتی۔ لطف کی بات یہ ہے کہ احد کی بحثگ کے بعد ، اور کچھ غلطی ہو جانے سے قربانی دینے کے باوجو د حضور پاک نے اپنی زندگی میں احد کے بہاڑ کیلئے ہمیشہ احجے الفاظ استعمال کیا کہ یہ بہاڑی ہماری دوست ہے۔ حضور پاک نے اپنی زندگی میں احد کے مطابق ، بدھ کے روز تک اہل قریش احد کے میدان کے قریب پہنے تھے۔ حضور پاک نے جمعرات کے مطابق ، بدھ کے روز تک اہل قریش احد کے میدان کے قریب پہنے تھے۔ حضور پاک نے جمعرات یا جمعہ کے روز مشاورت طلب کی۔ حضور پاک اور پہند عمر رسیدہ اصحاب کا خیال تھا کہ عور توں کو کسی قلعہ میں بھیج

دیں اور مرد مدینیہ منورہ ہیں قلعہ بند ہو کر دفاع کریں ۔لیکن نوجوان طبقہ خاص کر وہ لوگ جو جتگ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے ، یہ کہتے تھے کہ مدینیہ منورہ سے باہر دشمن کے ساتھ دو دو ہاتھ ہو جائیں ۔حضور ؑ پاک نے ان کی بات مان لی اور زرہ بہن کر تھوڑی دیر بعد جب گھر سے باہر نگلے تو تب تک نوجوانوں کو سنجیدہ لوگ سمجھا بچے تھے۔الدوہ ٹھنڈے پڑ بچکے تھے اور کہنے لگے کہ مصورًا جسے آمکی مرضی مشہرے اندر ہی لڑائی لڑیں "محضور پاک نے فرمایا" نبی جب زرہ بہن لیتا ہے تو جنگ کئے بغیر زرہ نہیں اثار تا " اور کوچ کا حکم دے دیا اور بعد دوپہر مدینہ منورہ سے باہر نکل کر رات مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پر گزاری اور صح سیرے دشمن کے مقابلے میں احد کے مقام پر صف آرا، ہو گئے وغیرہ ساب ان مورضین یا مبھرین نے یہ کبھی نہ سوچا کہ ایک ہزار مجاہدین مدینہ منورہ میں کہاں قلعہ بند ہوتے ۔ کہ جنگ خندق کے وقت تین ہزار مجاہدین خندق کھود کر مدینیہ منورہ کا دفاع کرسے ۔ اور نہ یہ اندازہ نگایا، کہ اگر حضوریاک کو گوں کا کہنا مان کر حل پڑے تو دشمن کے سلمنے جا کر مقابلہ کرتے ۔آپ وشمن ے بچے کیے پیخ گئے۔

کب کے روانہ ہو چکے تھے اور حضور پاک متلک سے دو دن پہلے یا ایک دن پہلے مشاورت طلب کرتے ہیں کہ بحلگ کہاں اور کسیے لای جائے۔ بھر جنگ کی تدبیرات میں اس طرح عوام یا عوام کی مرضی ہے کون سا کمانڈر نیٹ سکتا ہے۔ فرض کیا عوام فیصلہ کرلیتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے باہر لڑائی لڑیں گے تو پھریہ فیصلہ کون کرے گا کہ صف بندی کیسے ہوگی اور زمین کونسی ہوگی ؟ عوام کی جنگ کی تدبیرات میں اس طرح شرکت کی بات پڑھ کر اس عاجز کو ستمبر ۲۵. کی جنگ کے وقت لاہور کے عوام یاد آئے کہ ا کی لاکھ کا بھن شہرسے مجاؤنی تک بچاس ہزار رہ گیا تھا اور شالا بار باغ کے پاس کوئی ایک ہزار ، تھانہ مناداں کے پاس چند سو اور لڑائی میں شرکت کے لئے کوئی پندرہ بیس آدمی رہ گئے تھے۔ہمارے دانشوراس جاہلانہ کاروائی پر فخر کرتے ہیں اور اس کو عوام کی جنگ میں شرکت کہتے ہیں ( نعوذ باللہ ) جنگ کے تقاضوں سے نابلد قومیں جنگ کے بارے میں الیبی ہی سوجھ بوجھ رکھتی ہیں اور

اس سارے بیان کو اگر فوجی ذہن سے سوچیں تو بات بڑی عجیب وغریب معلوم ہوتی ہے کہ کفار مکہ مکرمہ سے

جنہوں نے ایسی باتیں لکھی ہیں وہ بھی شاید الیہے ہی تھے ۔ ظاہر ہے ایسے لوگ حرب و ضرب کو نہیں سمجھتے ۔ ۔ کھلتے نہیں اس قلزم خاموش کے اسرار جب تک تو اسے ضرب کلمی سے نہ چیرے (اقبال) گو ابن اسحق اور ابن ہشام یہ نہیں لکھتے کہ حضور ً پاک کس وقت باہر نکلے ۔لیکن ابن سعد سحری کا وقت بتاتے ہیں تو مچر شام کو یا د دپہر کے بعد مدینیہ منورہ چھوڑ کر رات باہر گزار نے والی بات سمجھ نہیں آتی ۔اگر ایساہو تاتو دشمن کو ضرور پتہ جل جاتا اور دہ ای وقت یا صح سویرے مسلمانوں کے سلمنے صف آرا ہو جا تا۔ لیکن تنام مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ دوسرے روز صح حضور پاک نے اچانک جب اپنی فوج کو دشمن کے ایک پہلو پر صف آرا ، کیاتو دشمن اس سے بے خبر تھا اور اس کارخ مدینے منورہ کی طرف تھا۔اب قار مین ذرانقشہ ہفتم ہے استفادہ کریں ، کہ اس میں قریش کاجو دوسرا پڑاؤد کھایا گیا ہے۔اس کارخ مدینے منورہ کی طرف ہے اور مسلمانوں کی صف آرائی جبل احد کی آوٹ میں اس کی مخالف سمت میں ہے۔ پھراگر جنگ کی تدبیر حضور پاک کی نہ تھی اور اس زمین کے بارے میں آپ نے پہلے سے کچھ نہ موچ ر کھا تھا تو جنگ والے دن مج سویرے اپنے تھوڑے وقت میں مسلمان افواج نے دشمن کے بازوپریا چھلی طرف صف بندی کیسے کروی اور دشمن کوالڑائی پر کیسے مجبور کر دیا۔

تاریخ گواہ ہے کہ حضزت حنظلہ بن ابو عامر جو جنگ میں شہید ہوئے وہ جنبی تھے ۔ جب کوچ کا حکم ملا تو ان کو نہانے کا

محکم دلائل سے مزین متنوع <u>و م</u>نفرد <u>موضوعات پر مشتمل مفت آن</u> لائن مکتبہ

وقت نه ملا - رات انہوں نے اپنی بیوی کے پاس گزاری ، کہ ان کی اس دن شادی ہوئی تھی ۔ جتگ کے بعد حضور پاک نے حضرت حظلہ کو غسیل الملائکہ کا خطاب دیا کہ آپ کو فرشتوں نے غسل دیا اور ساتھ ہی ہمارے لیے ایک روایت چھوڑنی تھی کہ مسلمانوں پر جنگ باتی معاملوں سے زیادہ فرض ہے ۔ بہرحال تو اس واقعہ سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور پاک کالشکر مدینی منورہ سے صحوبرے ی نکلا۔

قرآن پاک سیباں تک بحث تو ہمارے ذہنوں کے لئے فوجی معاملات کے تجزیہ کی ایک مشق تھی کہ ہم اسباق کے لئے عالات کا بامقصد مطالعہ کررہے ہیں سیہ بات قرآن پاک کی مورہ عمران کی آیت الاامیں بالکل واضع ہے ۔ (افقد وت ... ") کہ جب نظاتو مجمع کو اہل لینے سے جگہ بتا تا ہے مسلمانوں کو لڑائی کی " ۔ اب سارا معاملہ یہاں حتم ہوجاتا ہے کہ ہمارے بعد کے مؤرخین نے جو مختلف باتیں کہیں سے سنیں تو نہ تو ان کا فوجی تجزیہ کیا اور نہ ہی قرآن پاک سے موازنہ کیا، ورنہ ایسی غلطیاں نہ ہوتیں ۔ اب دو باتیں بالکل واضح ہوگئ ہیں کہ حضور پاک مح مویرے ہی مدینہ منورہ سے نظے اور تجویز بھی حضور پاک کی اپن ہی تھی کہ اچانک جا کر اپن مرضی کے میدان جنگ میں مسلمانوں کو دشمن کے خلاف صف آرا کر دیا ۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ و نیا کا سپ سالارا عظم جس کے غلاموں نے چند سال بعد و نیا کو فتح کر ناتھا۔ مدینہ منورہ سے لئے کر احد تک دو پڑاؤ بنا تا اور لینے ارادے کا اظہار دشمن پر بسلے ہی کر دیتا یا وشمن کو اپنے اوپر پہل کرنے کی اجازت دیتا۔

غلط رائے کی وجو ہات ان محوس حقائق کے ہوتے ہوئے ہمارے مورضین حضرات میں سے کچے صاحبان نے یہ رائے کیوں قائم کی، اس کا تجزیہ ضروری ہے۔ اول تو ہماری موجو وہ تاریخیں سو سال بعد اکھی گئیں اور اس وقت اسلام کی شان و شوکت کا زمانہ گزر چکا تھا۔ معاملات اہل قلم اور قصہ گوؤں کے ہاتھوں میں جانچے تھے ۔ دوم احادیث شریف بھی اڑھائی سو سال بعد اکھی کئیں ۔ بعض مخلص حضرات نے بعد کے واقعات کا تجزیہ کرتے ہوئے احد کی جنگ میں جو نقصان ہوا۔ اس کی ذمہ واری حضور پاک کی بجائے دومروں پر ڈالنے کی کوشش کی سے الائلہ نقصان کی وجہ بھی آگے واقعات میں آئے گی ۔ بہرحال ہمارے ان اہل قلم نے قرآن پاک میں جو ذکر ہے کہ "کچے لوگوں کا خیال تھا کہ لڑائی مد سنیہ منورہ کے اندر لڑی جائے "کی اوٹ لی کہ اگر لڑائی مد سنیہ منورہ کے اندر لڑی جائے تو نقصان نے ہوتا۔ بچرچو نکہ جو تاریخ ہنو امید کے زمانے میں لکھی گئی ان میں سے کسی ایک نے مد سنیہ منورہ کے اندر لڑی جاتی تو نقصان نے ہوتا۔ بچرچو نکہ جو تاریخ ہنو امید کے زمانے میں لکھی گئی ان میں سے کسی ایک نے امیہ خاندان کو خوش کرنے کے بی تھی کو ابو سفیان کی فتح اور مسلمانوں کی شکست لکھ دیا تو شکست والا معاملہ بھی کچھ لوگوں پر چھا گیا اور شکست کے وجو ہات نوجوانوں کے حذبہ (بیخی ہوش بغیرہوش) کو قرار دیا۔

پدیا میں میں میں سے ماری ہیں ۔ لین افسو سناک پہلویہ ہے کہ ان غلط جائزوں میں کی نہیں آرہی۔قارئین پیر صاحب کرم شاہ الازہری کا تبھرہ پڑھ کے ہیں کہ وہ خو و سینکڑوں کتابوں کو پڑھنے کے باوجو ویہی کچھتے رہے کہ احد کے مقام پر مسلمانوں کو بڑی شکست ہوئی تھی ۔ لیکن راقم کی اس سلسلہ کی بہلی کو شش سے وہ اسنے متاثرہوئے کہ پراناسب کچھ بھول گئے اور راقم کے لفظ لفظ کو صحح سمجھا۔اس کی وجہ یہ ہے کہ پیرصاحب عاجری کے ساتھ حضور پاک کی شان کو سمجھنے کی کو شش کرتے ہیں " تو معنی پیچیدہ کی کو صحح سمجھا۔اس کی وجہ یہ ہے کہ پیرصاحب عاجری کے ساتھ حضور پاک کی شان کو سمجھنے کی کو شش کرتے ہیں " تو معنی پیچیدہ ک

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

لقشه بمفتم

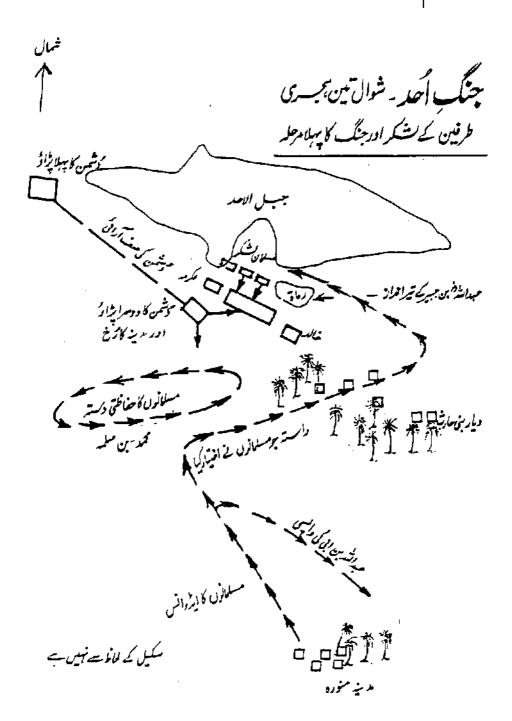

286

ول نے تصدیق کردی "لیکن اب اس زمانے سے ایک فوجی مبصر اور "الله کی تلوار" کے مصنف جنرل آغا اکرم مرحوم سے بارے میں سننے ۔ انہوں نے اسلام کی عسکری تاریخ پر دودھ کی طرح شفاف کتا ہیں اکھ کر قوم کی بڑی خدمت کی ہے اور یہ عاجزان کے بارے کہہ چکاہے کہ اول ان کااسلام کامطالعہ سطحی تھا دوم انہوں نے چو نکہ عاجزی کے ساتھ حضوریاک اور صحابہ کر ام کی شان کو نہیں سکھا، تو اس دودھ میں مکھیاں ڈال دی ہیں ۔وہ اپنی کتاب میں جنگ احد کو مذ صرف حضور یاک کے تدبیراتی شکست کہ گئے ہیں (نعوذ باللہ) بلکہ بڑے بحث ومباحثہ سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضور پاک کو مجبور کر ویا گیااور وہ مدینہ منورہ سے شام کے وقت جنگ سے ایک دن جہلے نکلے ساب یہ عاجزا کی چھوٹا سامیجر ہے اس کے جائزوں کو کون مانے گا۔اس لئے قرآن پاک کاحوالہ دیا کہ خدا کرے یہ غلطی دور ہو ساور الیباتب ہو سکتا ہے کہ حضور پاک اور ان کے رفقا کی شان کو سمجھنے کیلئے ہم عاجزی سے اپنے بودے پیمانوں اور لفاظی سے توبہ کریں سمہاں پراس اضافے کی بھی ضرورت ہے کہ ہم نے جو اسلام کو جمہوریت بنا دیا ہے اور قائداعظم کے منہ میں یہ الفاظ ڈال دئیے ہیں کہ ہمارے مذہب میں بھی جمہوریت ہے۔ تو جنگ احد میں حضور پاک کو بھی ( نعوذ باللہ ) جمہوریت نواز بنا دیا گیا۔اور جنگ کو بھی جمہوریت بنا دیا۔اور جو لوگ حضور پاک کی شان گھٹانے کے کام پر لگے ہوئے ہیں انہوں نے (نعو ذباللہ) حضور پاک کو "مجبور" ظاہر کیا۔اور ان کے لئے " وقتی شکست " کے الفاظ کو بھی استعمال کیا۔اور جنگ سے نابلد مولوی یہ واقعات مزے لے لے کربیان کرتا ہے اور میراخون کھولتا رہتا ہے۔ ١٩٦٩. میں فوجی اخبار ہلال کے سیرت نسر کے اجرا کی بھی بڑی وجہ یہی تھی کہ ایسے بکواسات کو ختم کیا جائے ۔اور اس کتاب کا بھی مقصدیہ ہے کہ شیطان کے چیلے جو ہمارے دلوں سے روح محمدی نکالنے کی کو شش میں معروف ہیں اس کاسد باب کیا جائے ۔ یسے صورت حالات ابہ م این کہانی کی صححصورت عال کی طرف واپس مزتے ہیں کہ جسیا پچیلے باب میں بیان ہو دیکا ہے کہ حضور یاک ، کفار قریش کے حملہ کاانتظار فرمارہ تھے ۔خاص کر جمادی الثانی کے بعد چھلے تین ماہ میں گھری گھری کو دیکھ رہے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ دنیا کے عظیم سپہ سالاراعظم، دشمن کی نفری کی جانچ وپڑتال کو ذہن میں رکھتے ہوئے ، اس جگہ کا انتخاب فرما میکے ہوں گے جہاں دشمن کے ساتھ دو دو ہاتھ کرنے کا فیصلہ کیا ہوگا۔ دشمن کے تملے کی خبریں ولیے بھی مدینیہ منورہ میں عام تھیں ۔ لیکن حضور پاک کو مخبر، خاص کر آپ کے چھا حضرت عباس ، آپ کو قریش کے ارادوں کی خبر دیے جکے تھے ۔علاوہ ازیں دو اور تیزرفتار مخبر حضرت انس ، حضرت مونس پیران خضالہ نے حضور پاک تک پید خبر بھی پہنچا دی کہ کفار مکہ وہاں سے چل پڑے ہیں ۔ تو حضور پاک نے جنگ بدر کے میدان جنگ کے جناؤ کے سلسلہ میں منثورہ دینے والے جناب حباب بن منذر کو جھیجا کہ وہ دشمن کی صحح تعداد کے بارے میں خبر لے آویں مطاوہ ازیں مسجد نبوی اور حضوریاک کے حجرہ مبارک پرتین عظیم صحابیوں جتاب سعدٌ بن معاد، جتاب آسيٌ بن حضير اور جناب سعدٌ بن عباده نے بهره دينا شروع كر ديا ـ ليكن حضور باك نے جو اكي خاص كام کیا ، وہ آجکل کی جنگ میں بھی پیش قدمی کے سلمنے کیاجاتا ہے اور اس کو " پردہ " یا سکرین کہتے ہیں ۔ حضور پاک نے عظیم انصار صحابی جتاب محمدٌ بن مسلمہ کو ایک دستہ کے ساتھ بھیج دیا کہ وہ دشمن پر نگاہ رکھتے ہوئے ان کو گھڑی گھڑی کی خریں دیتے

رہیں ۔اس دستہ کی نشاند ہی نقشہ ہفتم پر بھی کر دی گئ ہے۔بہرحال کفار قریش سے جو لوگ مسلمان ہوگئے ، انہوں نے اس دستہ کو جنگ ہوں گئے ہوں گے کہ مسلمانوں کا نشکر دستہ کو جنگ ہے ایک دن پہلے شام کو بھی ضرور دیکھا ہوگا۔اوریہی لوگ بعد میں رادی بن گئے ہوں گے کہ مسلمانوں کا نشکر جنگ سے ایک دن پہلے مدنیہ منورہ سے باہر نظا ہوا تھا۔اس وجہ سے یہ عاجز احادیث مبارکہ کے تاریخ پہلو کی چھان بین کو ضروری بحقہ آ ہے کہ محدث یا راوی اس وقت کیا تھا ، کتنی عمر تھی اور کیا کر رہے تھے ۔اس کا جائزہ لینا چاہیے ۔افسوس کہ الٹا ہماری تاریخوں سے یہ سب واقعات نظانے جاتے ہیں ۔اور قارئین ان کو موجو وہ تاریخوں سے غائب دیکھیں گے ۔اس وجہ سے یہ عاجز عملی اسلام سے پروے ہنانے کی کو شش کر رہا ہے۔

بچھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو کتاب خوان ہے گر صاحب کتاب نہیں (اقبال) حصنور پاک کی کارروائی کا فوجی تجزیہ ۔ اب تک تو فوجی سوجھ بوجھ، واقعات اور قرآن پاک کے حوالے ہے ہم یہ ثابت کر علیے ہیں کہ لوگوں والی بات کوئی نہ تھی ۔ حضور پاک نے مشاورت ضرور طلب فرمائی تھی اور ایسی مشاورت کوئی جمہوری ادارہ نہیں ہوتا کہ معاملات پر بحث کی جائے ۔ بلکہ یہ ایک قسم کا خطاب ہوتا ہے ۔ آج کل بھی ایک کمپنی کمانڈر یا بٹالین کمانڈر کسی حملہ یا جنگی کارروائی سے جہلے آگر وقت ملے تو اپنے جوانوں کو خطاب کرتے ہیں اور حالات بیان کرنے کے بعد بٹالین کمانڈر کسی حملہ یا جنگی کارروائی سے جہلے آگر وقت ملے تو اپنے جوانوں کو خطاب کرتے ہیں اور حالات بیان کرنے کے بعد ایک آدھ سوال بھی کرلیتے ہیں ۔ کہ دیکھوجوان تگڑ ہو ۔ اس پر آج کل بھی نعرہ تکبیر کی صدا سے زمین وآسمان گونج جاتے ہیں اور حضور یاک کے صحابہ کا کیا کہتے، وہاں بھی کھے ایسا می عمل ہواہوگا۔

ای کشاکش پیم سے زندہ ہیں اقوام یہی ہے راز تب و تاب ملت عربی (اقبال) پہتائجہ بینگ احد کے سلسلہ میں حضور پاک کی ساری کارروائی کو جب ایک فوجی ذہن سوپھتا ہے تو فوجی تد بیرات کا ایک شاہ کار اس کے سلسنے کھل جاتا ہے ۔ حضور پاک کی پاس محتبر سات آٹھ سوکی نفری تھی ۔ دشمن کی تعداد تین ہزار تھی ۔ حضور پاک کے سلسنے صرف ایک مقصد تھا کہ اپنا کم ہے کم نقصان ہو اور زیادہ ہے زیادہ نقصان کے ساتھ دشمن والی مکہ مگر مہ لوث جائے ۔ بہتا نچہ حضور پاک کی ساری کارروائیاں اس مقصد کے سلسنے رکھ کرکی گئیں ۔ ہم جنگ کے اصولوں میں تو اس مقصد کو بار بار پر بطحے ہیں ۔ لین اس پر عمل پیراہونے کے لیے اپن فوجی حکمت عملیوں اور تد بیرات کو اس اصول کے مطابق نہیں ذوالعہ دخصالہ کی جیسویں باب میں دضاحت کرنے کے بعد، اپن حکمت عملیوں اور خصالہ خصالہ کہ اس اصول کے کا می سفادش کی ہے۔ بہر حال سرکار دوعالم یہ مقصد کم ہے کم وقت میں اس طرح حاصل تد بیرات کو اس اہم اصول کے تابی کرنے کی سفادش کی ہے۔ بہر حال سرکار ووعالم یہ مقصد کم ہے کم وقت میں اس طرح حاصل کر ناچلہ تھے کہ دشمن کو پہل کاری کرنے کا موقع بھی عد دیں ۔ مغرب کی باہر جنگ کا اس فر کو پر حسی دہ کہتا ہے کہ اتن کی کی طاقت کے ساتھ ارادوں اور حذبہ میں خواہ گئی ہی مضوعی لائی جاسکے آپ دشمن کے ساتھ تو ازن بھی قائم نہیں رکھ سکتے ۔ لیکن د نیا کے کے این د نیا کے ساتھ ارادوں اور حذبہ میں خواہ گئی ہی مضوع کی لائی جاسکے آپ دشمن کے ساتھ تو ازن بھی قائم نہیں رکھ سکتے ۔ لیکن د نیا کے سے سالار اعظم کو یہ اعواز حاصل ہے کہ آپ نے دشمن کو شکست بھی دے دی تو تینے ان ممکنات یا ممکن طریق کار بعن کی سے سالار اعظم کو یہ اعراز حاصل ہے کہ آپ نے دشمن کو شخصت بھی دیں دو تینے ان ممکنات یا ممکن طریق کار بعن





خاكہ يسكيل سےنہيں ہے

290

ا۔ اول ۔ بدر کی طرح کی کارروائی اب یہ مکن نه تھا کہ دشمن پر بھی اندھا دھند حملہ کرتا۔ ویسے اصول کے مطابق بھی جنگی چال یاتد بیرات کا بار بار دہرانا ٹھیک نہیں ہوتا۔

ب۔ دوم۔ چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں وشمن کو جگہ جگہ روکنا یا ہراساں کرنا۔
اس ہے جیسا کہ پہلے
لکھا جا جا ہے، اپی ہاقت متشر ہوتی اور حضور پاک جگہ بجگہ موجود نہیں ہوسکتے تھے کہ جنگ کی سفس شای کرتے اور ٹولیوں کی
رہمنائی فریاتے ۔اس میں وقت کا بھی ضیاع تھا اور اپنے نقصان کا بھی اندازہ ناممکن تھا۔ پھریہ بھی اسید نہ تھی کہ اس طرح سے
دشمن کو اس کے مقصد کے حاصل کرنے سے روکا جاسکے گا۔ چھوٹی چھوٹی ٹولیوں کا وہ صفا یا کرتا ہواآگ بڑھتا، اور مدسنیہ مفورہ پر
یلفارے اس کو کوئی نہیں روک سکتا تھا۔

ج - مدسینه میں رہ کر قلعه بندلرائی: کیونکه ہمارے اکثر صاحبان نے اس کو ایک اچھا ممکن COURSE قرار دیا ہے اور بعض نے اس کو حضوریاک کی تجویز بھی قرار دیا ہے اس لیے اس کا مکمل تجزیہ بہت ضروری ہے ۔ اول تو جو لوگ حضور یاک کی مدینیہ منورہ کو فوجی مستقر بنانے والی حکمت عملی کو سمجھتے ہیں وہ یہ خیال بھی نہیں کرسکتے کہ حضور پاک کسی ہیٹھے یا کھڑے دفاع کی حکمت عملی کو کچھ دقعت دیتے تھے ۔اگر ایسا ہو تا تو آپ گشتی دستوں والی کارروائیاں یا بدر کی جنگ میں مدینه منوره ہے اتنے باہر نہ جاتے ۔ دوم اگر وشمن کو مدینہ منورہ کے دروازے کھنکھانے کی اجازت دی جاتی تو وشمن اپنے ایک مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا کہ وہ یلغار کر کے مدینہ منورہ تک پہنچ گیا تھا اب تاخت و تاراج کرنا باتی تھا اس میں اس کو کتنی کامیابی ہوتی اس کا حال آگے آئے گا۔ پھر کیا حضوریاک سات سو مجاہدوں کے ساتھ مدینیہ منورہ میں قلعہ بند ہو کر لڑائی لڑ سکتے تھے ، جب که دو سال بعد خندق کھودنے کے باوجود مدینہ منورہ کے دفاع کے لئے تین ہزار مجاہدین کی ضرورت پڑی ، خیراس وقت د شمن کی تعداد بھی زیادہ تھی ۔ لیکن آخر مدینیہ منورہ کا پھیلاؤ بھی کچھ معنی رکھتا تھا۔ پھر مدینیہ شہر میں عبداللہ بن ابی کے لوگ ، یہودی بچوں اور عور توں کے علاوہ تھے تو کیا حضور پاک جو است واحدہ کے تصور کو اجا گر کرنے آئے جنگ کی حالت میں ایسے مجان متی کے کنبہ پر بجروسہ کر سکتے تھے ؟آخر کس جگہ کتنے مجاہد بٹھاتے اور دشمن کو مدینیہ منورہ کے اندر گھسنے میں کس کس جگہ ہے روکتے ؟ جب کہ نہ کوئی فصیل تھی اور نہ ایسا سامان جنگ جو قلعہ بند جنگ کے لیے بہت ضردری ہو تا ہے۔حضور پاک کے پاس سب سے بڑا سامان مسلمانوں کا قوت ارادہ ، حذبہ اورا بیان تھاجو متحرک چیزیں ہیں اور اسلام خو د متحرک دین ہے ۔ نماز میں حرکت ، زکوۃ س حرکت اور نج میں حرکت ۔ بجائے اس کے کہ اللہ کا حبیب ان متحرک باتوں بعنی قوت ارادہ اور حذبہ والی چیزوں کو کھلے میدان جنگ میں حرکت دیتے وہ ان کو قلعہ بند کر کے قبید کرنے کو کبھی تیار نہ تھے ۔ تو حضوریاک کی تجویز بالکل واضح تھی ۔ صح سویرے مدینہ منورہ سے نکل کر آپ اچانک دشمن کے چہلو پاایک باز دیر ممودار ہو گئے ۔ جنگ احد کے نقشہ کو دیکھیں ا

ب کریرے برسیے وروں سے میں رہی ہی ہیں وہ سے موروں کے اور برد پر دروروں وروں است مسلمہ کا بیہ دستہ بھی متحرک تو نظرآئے گا کہ ایک دستہ قریش کے لشکر سے سامنے دیکھ بھال کی کارروائی میں مصروف تھا۔ محمدٌ بن مسلمہ کا بیہ دستہ بھی متحرک تھا اور اس دستہ سے ذریعے دشمن کو وھو کا بھی دیا جا رہا تھا کہ مسلمان قریش سے لشکر سے سامنے آکر کسی وقت لڑائی کریں گے ہمارے سب پرانے مورضین نے اس کا ذکر بھی کیا ہے کہ مشہور صحابی محمد بن مسلم کے ماتحت پچاس مجاہدوں کا ایک دستہ مسلمانوں کی حفاظت پر مامور تھا۔ اور بیٹنک یہ دستہ ایک دن پہلے نہیں بلکہ کی دن پہلے نظا ہو اہو گا اور یہ لوگ دهمن پر کوی نگاہ رکھے ہوئے تھے ۔ نقشہ کو عور ہے دیکھیں کہ کس طرح حضور پاک مدینہ منورہ سے نگے اور راستے میں عبداللہ بن ابی واپس چلاگیا تھا۔ اگریہ کارروائی شام کو کی جاتی تو منافقین میں سے کوئی نہ کوئی ، کفار قریش کو اطلاع دے دیتا ، کہ مسلمانوں کی نفری کم ہو گئے ہوا دورہ فلاں بھگہ ہیں اور ان پر جھیٹ پڑو۔

قرآن پاک اور ہمارے فوجی جائزہ کے مطابق حضور پاک ازخو داور لشکر کابرا حصہ تو مج سویرے ہی گھروں سے باہر نکلا۔ لیکن ابن سعد کے مطابق کچھ صحابہ کرام جو دور رہتے تھے ،انہوں نے رات ذباب کی پہاڑی اور شیخاں گاؤں میں گزاری ۔ نقشہ وہم پر ان وونوں مقامات اور دیار نبی حارث کی بھی نشاندی کر دی گئی ہے۔اب قارئین نقشہ ہفتم اور نقشہ دہم کا ملاجلا مطالعہ کریں کہ حضور یاک سحری کے وقت گھرے نظے ،اور ذباب بہاڑی سے ہوتے ہوئے شیخاں گاؤں پہنچے ۔وہاں سے اپنے ساتھیوں کو لیا، اور چیپ کر دیار بی حارث بہنچ ۔ تو عبداللہ بن الی اپنے تین سوساتھیوں سمیت دالس آگیا۔ حضور پاک دیار نبی حارث سے جیپ کر احد بہاڑ کی گھاٹی میں پہنے گئے ۔ اور اچانک وشمن کے ایک بہلو پر تمودار ہو گئے ۔ وشمن کارخ مدینہ منورہ کی طرف تھا۔ یہ ایک حران کن کارروائی تھی۔وشمن اب اگر مدینہ منورہ کی طرف بڑھا تو مسلمان پتھے سے حملہ آور ہو جاتے اور مدینہ منورہ کی طرف بھی اس کو کچھ دستے رکھنے پڑتے کہ محمدٌ بن مسلمہ کے دستے کے کچہ آدمی ادھر دشمن کے سلمنے تھے سپتانچہ حضوریاک اپنی مرمنی کی صف بندی کرے وشمن کو مجبور کر رہے تھے۔ کہ احد کی گھاٹی میں دشمن مسلمانوں کی حیٰ ہوئی زمین پران کے ساتھ لڑے۔ و شمن کو اینے بی ایکھلان بینی بندد بستی کیمپ اور عور توں کو بھی کسی جگہ بٹھانا تھا۔ کیونکہ حضور پاک اب بھر پہل کاری حاصل كر كي تھے ۔ اور وشمن كو لڑائى كيلئے مجور كر ديا ، كم طاقت دالے كيلئے اس طرح دشمن سے بہل كارى جمين لينا اور دشمن كو " روعملوں "پر مجبور کر دینا بیہ ہمارے آقا کا ہی طرہ انتیاز ہے کہ وہ ہمیں فوجی تدبیرات کے اسباق سکھلارہے تھے۔ ہر مسلمان ،اسلام کی ان مشہور جنگوں کی کارروائی ہے واقف ہے۔ان باتوں کو مفصل بیان کرنے ہے ہم زیادہ سبق مجمی نہیں سیکھ سکتے سپتانچہ کارروائی مختربیان کی جائے گی اور صرف تدبیرات اور کارروائی کے ان پہلوؤں پر زور دیا جائے گاجو سبق آموز ہوں۔حضور پاک نے احد کو پشت پر رکھ کر صف آرائی فرمائی کہ اگر پیچے ہٹنا پڑے تو آپ دشمن ہے اونچے ہی اونچے ہوتے جائیں گے۔حفزت مصعبؓ بن عمیر علم رداد تھے۔حفزت زبیرؓ بن عوام رسالے کے افسر تھے اور پیدل دستوں میں سے جو زرہ پوش نہ تھے دہ جناب حمزہ کی کمانڈ میں تھے لیکن دفاع کی کمنی عینین کی چھوٹی پہاڑی یا نیلہ تھا۔جس پر حضور پاک نے حفزت عبدالنڈ بن جبیرے ماتحت پچاس تیراندازوں کے ایک دستہ کو مقرر فرمایا اور حکم دیا کہ یہ وستہ حضور پاک کے ایکے حکم تک اس ملیہ پر جما رہے گا اور جو وشمن زو میں آئے گا ایک تیر ایک وشمن کے اصول پر وشمن کو برباد کیا جائے گا۔اب نقشہ پر مسلمانوں کو سات مو نفری کے بوزیشن کا دشمن کی تین ہزار نفری کے ساتھ موازنہ کیا جائے تو مسلمان بہتر حالت میں نظر آتے

ہیں۔ عینن کی پہاڑی کو رماۃ بھی کہتے ہیں۔ اہل قریش ابوسفیان کی سرداری میں مجبوراً صف بندی پر تیار ہو دہے تھے۔ میمنہ پر صفوان ، میرہ پر عکرمہ تیر اندازوں پر عبداللہ بن ربیعہ اور رسالہ کا کمانڈر خالد بن ولید تھا۔ طلحہ علمبردار تھا۔ قریش عجیب حالات سے دوچار تھے۔ رخ مدینہ منورہ کی طرف تھا۔ الاؤلٹ کے ساتھ بندوبستی سامان (BECHLON) عورتیں اور شیعے بھی تھے۔ مجبوراً ان کو تتگ گھائی میں مسلمانوں کے خلاف صف آرا ، ہو نا پڑا۔ پھر بھی ان کو یہ خیال بالکل نہ تھا کہ مسلمانوں کی اتنی کم تعداد ان کا کوئی زیادہ نقصان کر سکے گی ۔ نہ ہی وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ سب مسلمان ان کے سامنے صف آرا ، ہو گئے ہیں ۔ مدینہ منورہ کی طرف دالے گشتی دستے ان کو دھو کے میں رکھے ہوئے تھے ، اس لیے کفارنے کچھ لوگ اس طرف دفاع سے بھی ضرور چھوڑے ہوئے۔ میں دھورے میں رکھے ہوئے تھے ، اس لیے کفارنے کچھ لوگ اس طرف دفاع سے بھی ضرور چھوڑے ہوئے۔

طرفین یامتحارب کروہ اب جنگ سے مرحلہ در مرحلہ کارردائی سے بہلے طرفین ، یادیگر شرکا ، کاسرسری جائزہ پیش ہونے ہے اگلے بیانات آسانی ہے سمجھے جاسکیں گے۔دشمن کی تعداد تین ہزار بتائی جاتی ہے، جس میں بنو کنانہ اور صبشیوں کا مجی ذکر ہے۔ روایت ہے کہ صفوان بن امیہ کی شد پرابوعوہ شاعر نے متعدوقبائل میں جاکرایی نظموں اور کلام کے زور سے لوگوں کو قریش کے نشکر میں شامل کرایا۔معلوم ہوتا ہے کہ نشکر میں قریش یاان کے صلیف قبائل کی تعداد ہزار ڈیڑھ ہزار ہوگی۔تو باقی تعداد بنوبکر یا بنوخرا عدو غیرہ نے بوری کی اس سے علاوہ مدینہ منورہ سے ابو عامر بھی قریش سے نشکر میں تھا۔یہ بدقسمت ہمارے مظیم شہید عسیل الملائک جناب حظلہ جن کا ذکر ہو جا ہے اور آگے ہمی آئے گا، کا باپ تھا۔اس کا تعلق بنواوس سے تھا اور کامن قسم کاآدی تھا ۔ یہودیوں سے اور شام تک سفر کرنے کے بعد جو کچھ سنا،اس کے مطابق خود مجی حضور پاک کا پیرب میں منتظر تھا۔ اور لو گوں کو بھی الیما بتا تا تھا۔ بلکہ رہانیت اختیار کیے ہوئے تھا۔ لیکن حضور پاک کے یٹرب آنے کے بعد حسد کیوجہ سے یہ آدمی مسلمان مذہو سکا۔اور اپنے چند ساتھیوں کو لے کر مکہ مکرمہ جلاگیا، روایت ہے کہ وہ بھی اپنے بچاس ساتھیوں ممیت کفار کے لشکر میں تھا۔ قریش کے نشکر میں کچھ عورتیں بھی تھیں جن کا ذکر ضروری ہے۔ ایک ہندہ زوجہ ابو سفیان تھی جوعتبہ کی بیٹی تھی۔ اس کا باپ ، چیا ، بھائی اور ایک بیٹا جنگ بدر میں مارے گئے تھے سید بدلہ لینے کو آئی تھی۔ دوسری ام علیم زوجہ عکر مد بن ابو پہل تھی اور ابوجہل کے بھائی حارث کی بیٹی تھی۔اس کے دوچے اور خاندان کے پندرہ آدمی جنگ بدر میں مارے گئے تھے۔تبیری جناب خالد ہن ولید کی بہن فاطمہ تھی جو ابو جہل کے بھائی حارث کی بیوی تھی سچو تھی صفوان بن امیہ کی بیوی برزا بنت مسعود تھی پانچویں عمرو بن عاص کی بیوی رئت تھی ۔لیکن زیادہ بدقسمتی عبدالدار بن قصی کے خاندان کے ساتھ ہوئی کہ جناب معصب بن عمیر علمبردار اسلام کی والدہ خناس اپنے بیٹے ابو عزیز کے ساتھ کفار میں شامل تھی ۔اس خاندان کے طلحہ کی بیوی سلافہ اپنے تنین بیٹوں مسافع ، کلاب، اطلاس اور اپنے خاوند کے ساتھ جنگ میں شرکیہ ہوئی ۔ اور یہ چاروں بے چاروں جنگ میں مارے گئے ۔ ان کے علاوہ اور مجمی عورتیں تحییں اور کل تعداد پندرہ بتائی جاتی ہے۔یہ عوتیں رجزیہ تعلمیں بڑھ کر کفار کو بہاوری سے لڑنے پر ا کساتی تھیں ۔ ہندہ و ہی ہے جس نے جناب حمزہ کا کلیجہ چبایا ۔ لیکن فتح مکہ کے وقت مسلمان ہو گئی ، ام حکیمؓ ، نه صرف فتح مکہ کے

\_\_\_\_\_ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

294

وقت مسلمان ہوئی بلکہ لینے نماوند عکرمڈ کو بھی راہ راست پرلائی ۔ عکرمڈ کی شہادت کے بعد بتناب نمالڈ بن سعید کی زوجیت اور ان کی شہادت کے بعد جناب عمر فاروق کی زوجیت میں آنے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ بتناب نمالڈ کی بہن فاطمہ بھی فتح کہ سے بعد اسلام لے آئی ۔ اور حادث کے مرنے کے بعد صفوان بن امیہ سے فکاح کیااور اس کو اسلام میں لانے کی راہ بیدا کی۔ ہمرحال قریش کے تین ہزار کے نشکر میں سات سو زرہ یوش تھے اور دوسو گھڑسوار۔ سابھ تین ہزار اونٹ بھی تھے۔

اسلامی لشکر ان کے مقابے میں حضور پاک کے ساتھ کل سات یا ساڑھے سات سو تجابدین تھے۔ جن میں جنگ بدر میں شمولیت والے سب مہاج بن اور انصار شامل تھے، اور آپ کی صف بندی یا چھے رائے ہے احدی گھائی میں بہنجنے کا ذکر ہو دیا ہے۔ محمولیت والے سب مہاج بن اور انصار شامل تھے، اور آپ کی صف بندی یا چھے رائے ہے احدی گھا، جو حضور پاک موج عجما ور بن گار تک سے متابے میں سب سے بڑا تھا، جو حضور پاک موج ہے تھے۔ تھے سے حیران کن کارروائی تھی جس کیوجہ سے قریش اشکر کے تھے۔ سے حیران کن کارروائی تھی جس کیوجہ سے قریش اشکر کے تھے۔ سے حیران کن کارروائی تھی جس کیوجہ سے قریش اشکر کے تھے۔ سے حیران کن کارروائی تھی جس کیوجہ سے قریش اشکر کے تھوزے آدمی ایک سلامیانوں کے سامنے تھے۔ اور آگر لا آئی میں ایسا ہی ہو نا تھاجسے ہوا کہ کفار قریش مولی گاجر کی مطرح کے اور ہماگ گئے۔ لین اس بھگدڑ کے بعد آگر میا ایسا ہی ہو نا تھا جسے ہوا کہ کفار قریش مولی گاجر کی کہ مسلمانوں کے حملے کا ریلا آگے جا کر پنلا پڑجانا تھا۔ جس کے خلاف دشمن کا جوابی حملہ لازم تھا۔ اس چر کو سوچتے ہوئے حضور پاک نے جبل الر ہاتی پر بتاب عبدائڈ بن جیر کو بچاس تیر انداز دن کے ساتھ تعین کیا۔ اور مختی سے عکم دیا کہ ان کے حضور پاک نے جبل الر ہاتی پر بتاب عبدائڈ بن جیر کو بیاس تیر انداز دن کے ساتھ تعین کیا۔ اور مجتی ہے حکم کیا وہ اوگ اس بہاڑی سے نہ بلیں گے۔ اب جنگ کے واقعات آگے آتے ہیں کہ قریش نے جوابی حملہ کیا لیکن جتاب عبدائڈ بن جیر کے اکثر ساتھی عکم عدولی کر کے پوزیشن چھوڑ جگے تھے۔ اگریہ تیر انداز اپنی جگہ پر رہتے تو جوابی حملہ کرنے جتاب عبدائڈ بن جیر کے اکثر ساتھی عکم عدولی کر کے پوزیشن چھوڑ جگے تھے۔ اگریہ تیر انداز اپنی جگہ پر رہتے تو جوابی حملہ کرنے والے دشمن کے لوگ چملئی ہوجاتے۔ ادرابو سفیان ادراس کے لشکر کوالیں عکست ہوتی، کہ جنگ خدتی کی بھی ضرورت نے بی بی بی کہ تو بی کہ بھی ضرورت نے بی بی کہ قریش نے جوابی حملہ کرنے والے دشمن کے لوگ جملئی ہوجاتے۔ ادرابو سفیان ادراس کے لشکر کوالیں عکست ہوتی، کہ جنگ خدتی کی بھی ضرورت نے بی بی کہ

جنگ کی کارروائی بنگ شروع ہونے سے پہلے ابوسفیان نے انصار مدینہ کو پکارا کہ یہ جنگ ان کے لینے خاندان تک محدود رہے ۔ تم لوگ جنگ سے الگ ہوجائو آگ کہ ہم فیصلہ کر لیں ۔انصار نے اس کو کوئی جواب نہ دیا۔ بھلا اسے کون بہآتا کہ وہ خود بنو کنانہ ، ادر کئی ادر قبائل کو سابھ لئے بچر تا ہے ۔ اب ابوسفیان نے ابو عامر کو آگے نکالا ۔ جس نے قبیلہ اوس ادر خزرج دونوں کو جنگ سے الگ ہونے کیلئے ایک بڑی فصاحت والی تقریر کردی لیکن اس کے بیٹے جناب حنظلہ سمیت کسی پر کوئی اثر نہ ہوا اور اب طرفین جیاد تھے اور موٹے طور پر جنگ کو تین مر علوں میں تقسیم کر شکتے ہیں ۔ گویہ مفرد سے ہیں ۔

لین الله تعالی کو کچوالیے بی منظور تھا۔اور کچواسباق بھی سکھلانے تھے۔

جنگ کاپہسلا مرحلہ بہط مرحلہ سے بلط مرحلہ میں نگراؤ عرب سے دستور سے مطابق طلحہ، قریش سے علمبرداری مبارزت طلبی سے ہوا عاب اسد اللہ حصرت علی کی تلوار نے آج بچر بہل کی اور طلحہ کی لاش زمین پرتزپ رہی تھی ۔اس سے بعد عورتوں سے گانوں ک هن پر طلحہ کا بھائی عثمان آ گے بڑھا تو حضرت حمزہ کی تلوار سے ایک ہی وار نے اس کو ضم کر دیا۔ تلوار شانہ پرلگی اور کم تک اوپر والے بدن کے دو حصے کر دیئے۔اب حضرت علی اور حضرت مزہ کے ساتھ حضرت ابو دجانہ بھی شامل ہو گئے۔آپ عرب کے مشہور پہلوان تھے اور احد میں ان کو یہ شرف حاصل ہوا کہ حضور پاک نے جو تلوار آپ کو لینے دست مبارک سے حطافر مائی آپ اس کا حق ادا کر دہے تھے اور ساری زندگی بعد میں صاحب احد کے نام سے پکارتے جاتے دہے۔بہر حال اور معمالہ کرام بھی اس جنگ میں بڑھ چڑھ کر دشمن پرواد کر دہے تھے۔کہ جتاب طلحہ مجی صاحب احد کہلاتے تھے۔ جس کا ذکر آ مجے آتا ہے۔

اب دخمن کا بھنڈا، ابوسعد بن طلحہ نے اٹھا یا، تو بھتاب سعد بن ابی دقا می نے اس کے مجھے پر تیر مارا بھس ہے اس کی زبان لکل اور وہ مرگیا۔ پھر مسافع نے بھنڈا اٹھا یا، تو بھتاب عاصم بن ثابت نے اس کو ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد کلاب آھے بڑھا ہوتا بہ بھتاب زیر نے اس کا کام نتام کر دیا۔ اب الجلاس کی باری آئی، تو بھتاب طونے نے اس کو جہم پہنچا دیا۔ اس طرح ارطاہ، شرچی، اور صواب وغیرہ سب باری باری قتل ہوگئے۔ اور بن عبدالدار جن کے ابو سفیان نے رجزیہ نظم پڑھی ان کا تقریباً سارا خاندان بھتگ احد میں ختم ہوگیا۔ مسلمان برابر آھے بڑھ رہے تھے اور حضرت حنظلہ بن ابوعام تو ابو سفیان تک بھی کئی گئے تھے۔ تو یہ بھتگ احد میں ختم ہوگیا۔ مسلمان برابر آھے بڑھ رہے تھا کہ دو رقوں سمیت میدان بھتگ ہے بہت لمبا ذکر ہے۔ بات سیدھی ہے کہ بھتد گھنٹوں میں کفار کے قدم اکھو گئے اور دہ گانے والی عور توں سمیت میدان بھتگ ہے بھا گئے ہو گئے۔ بات ظاہر ہوتی ہوتی ہوگئے ہو رتوں پر بمارے مؤرضین نے مہاں جو ریمار کس پاس کیا، راقم وہ نہیں لکھ رہا کہ ان میں ہو اگر بعد میں مسلمان بو اور شکل سامن تھے وہ ضرور بھائے اور زیادہ سامان بھی اوحری تھا کہ کفار کارخ تو مدینہ مؤرہ کی طرف تھا اور مجبوراً ان کو اس طرف صف ارا، ہونا بڑا تھا۔ ببرطال سارا تجزیہ مضمون کے آخر میں ہوگا۔ بہاں اتنا کہناکافی ہے کہ کافر اس طرخ بھائے کہناکافی ہے کہ کافر اس طرخ بھائوں نے کفار کا مال غنیت اکٹھا کرنا شروع کر دیااور اس میں جتاب عبدائڈ بن جبیرے تیرانداز شرکیہ ہو طرح بھائے۔ گؤآپ نے بہت روکالین آپ کے سامتھ صرف چند آدی رہ گئے۔ گوآپ نے بہت روکالین آپ کے سامتھ صرف چند آدی رہ گئے۔ اور آئی کا بہلا مرصد اور مرحم ہو کا ہے۔

دو سرا مرحلہ اب معلوم ہوتا ہے کہ پچملی صفوں میں کفارے متعدوجوان ابھی لڑائی میں شریک نہ ہوسکے تھے اور صحح سلامت تھے ۔ خالد نے جب مال غنیمت اکٹھا کرتے ہوئے مسلمانوں میں ابتری دیکھی تو اس نے اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کر کے اپنے وائیں ہے آگے بڑھ کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا سیماں ہے لڑائی کا دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے ، نقشہ ہشتم میں اس حملہ کا رخ ظاہر ہے ۔ اگر جتاب عبداللہ بن جبیر کے تیراندازا پن جگہ پر رہتے تو اول تو خالد حملہ نہ کر تااگر حملہ کر تا بھی تو ہزیمت اٹھا کر والین جاتا ۔ لیکن بحو نکہ اعلی کمانڈرکی حکم عدولی ہو چکی تھی ۔ اس لئے مسلمانوں کو سخت جانی نقصان اٹھا نا پڑا۔ کفار میں سے عکر مہ بھی دوبارہ اپنے کھو کہ اور ہو رہا تھا۔ عین یار بانہ کی پہاڑی پر عبداللہ بن جبیر اپنے چند تیراندازوں کے گردکانی لوگوں کو اکٹھا کرے مسلمانوں پر جملہ آور ہو رہا تھا۔ عین یار بانہ کی پہاڑی پر عبداللہ بن جبیر اپنے چند تیراندازوں کے

ساتھ شہید ہو بھی تھے میو محمسان کارن پڑ بھی اس میں حفرت جزہ حفرت معصب بن عمیر، حفرت عبداللہ بن عجش اور حفرت حظلہ وغیرہ متعدد چوٹی کے صحابہ شہید ہو بھی شہید ہو سطالہ وغیرہ متعدد چوٹی کے صحابہ شہید ہو بھی شہید ہو گئے ہیں ۔ اس لیے مسلمانوں میں ہل حل ضرور مج گئ ہوگی ۔ کس نے تلوار چینک دی کہ اب زندگی میں کوئی مزہ نہیں ۔ کوئی

دشمن کی صفوں میں اس طرح گھس گیا کہ اب جینے میں کیامزہ الیکن یہ حاشیہ آرائی، کہ کئی لوگ میدان جنگ چھوڑ کر مدینہ منورہ انکی صفوں کو بھال کیسے کرتے ۔ یہ شاید پچھلے ایک فوجی ذہن کی سجھ سے بالاتر ہے ۔ اگر الیہ ابو تا تو قلیل تعداد مسلمان اپن صفوں کو بھال کیسے کرتے ۔ یہ شاید پچھلے زمانے میں ایک دوسرے کے ساتھ رقابت کی وجہ سے اپنے آباد اجداد کی اتھی کارکردگی یا کمزدری کو بڑھا چرمھا کر بیان کیا ۔ یا حضرت عمر جسیے مخلص لوگوں نے کئی دفعہ دوسرے لوگوں کی بہادری کا ذکر کیااور اپنے بارے میں کون کوئی کچے کہتا ہے تو لوگوں نے اس کو کمزوری بنا دیا ۔ اور عبدالند بن ابی کے جو ساتھی مدینہ منورہ ان گئے تھے ۔ یہی لوگ جنگ سے ایک قسم سے بھگوڑے تھے۔ تو لوگوں نے بھاکہ اصلی لانے والوں سے بھی لوگ بھاگ آئے ہیں۔

متبھرہ اس عاجز کا فوجی تجزیہ یہ کہتا ہے کہ حضور ؑپاک نے جو صف بندی اور لڑائی لڑنے کا طریق کار وضع کیا تھا۔ وہ تیراندازوں کی غلطی کی وجہ سے ختم ہو چکا تھا۔وہ دفاعی لائن جس کی کنجی عنین یارہاتا کی پہاڑی تھی وہ بھی ختم ہو چکا تھا۔وہ دفاعی لائن جس کی کنجی عنین یارہاتا کی پہاڑی تھی وہ بھی ختم ہو چکی تھی اب ایک نئی دفاعی لائن کی ضرورت تھی جس کی حضور ؑپاک نے جنگ سے دبیلے کوئی نشاندہی نہ کی تھی۔ کہ پہلے یہ کسیے بتا یاجا تا کہ ہم پہاہو سکتے ہیں۔اور سکتے ہیں ۔اور شاید دنیا سے سپ سالاراعظم کرنے غلاموں کو یہ تربیت بھی دے رہے تھے کہ لڑائی میں ایسے وقت بھی آتے ہیں اور آئی گے کیونکہ انہی لوگوں نے آئندہ چند سالوں میں دنیا کی دوعظیم سلطنتوں کو تہس نہس کرنا تھا۔

عسكرى تاریخ كا عظیم دن آن كادن اسلام ك عسكرى تاریخ اور فن سپاه گرى كالیک عظیم دن تھا۔آج ہى كے بعد اس دن كو حفزت فاروق اعظم، حفزت طلحة كادن كہتے تھے۔ ہروار جو حضور پاک برہورہا تھااس كو حفزت طلحة بن عبیداللہ اپنے بدن پر لے رہے تھے اور ایک ہاتھ بھى ختم ہو چكاتھا۔آج ہى كەن حضور پاک نے سعد بن ابی وقاص كو فربایا "میرے ماں باپ آپ بر قربان "آج ہى كے دن امین الامت حضرت ابوعبید "كو حضور" پاک كے بدن سے خود كے نكروں كو فكالنے كے لئے آپ كے خون مبارك كو چوسے كى سعادت نصیب ہوئى جس كى وجہ سے رہى عمر كسى ہتھیار نے ان پر الر نہ كیا۔آج ہى كے دن سیدنا ابو بكر حضور پاک كى خدمت ميں كھڑے ہوكر كو گوں كو اشاروں سے بلارہ تھے كہ آقا او هر ہیں اور حضرت عرق بلند آواز سے پكار رہے تھے كہ آقا او هر ہیں اور حضرت عرق بلند آواز سے پكار رہے تھے كہ آجاد اور پھر اس طرف جان ناروں نے ایک طرف حضور پاک كو اپنے گھرے میں لے لیا تو دوسری طرف وشمن كو منہ تو ز جواب دے رہے اور حضرت علی اور حضرت ابو دجائے تو ابھى وشمن كى صفوں میں موجود تھے جن كو بعد میں بلاكر نئى دفائى لا ئن میں شامل كیا گیا۔اس لیے مضمون كے شروع میں عرض كی گئى تھى كہ ایسانظارہ آسمان كے نیچ اس زمین پر كم ہى دیكھنے میں آیا۔ سرہ نوجوان انصار میں سے نو عظیم قربانی دے بھے تھے اور مسلمان اب پھر جبل احد كے دامن میں ذرااونچا ہو كر ايك دفائى لا ئن بنا جو تھے ۔دو سرام طدمهاں ختم ہو تا ہے بنا جو تھے ۔دو سرام طدمهاں ختم ہو تا ہے بنا جو تھے ۔دو سرام طدمهاں ختم ہو تا ہ

جنگ کا علیمرا مرحلہ جنگ کا تبیرامرحلہ مسلمانوں کی کامیابی سے دوسری دفاعی لائن اپنالینااور کفار کے اس لائن پر تابز توڑ مملوں سے شروع ہوتا ہے، پہلے بھی اشارہ دیا گیا ہے اور اب دوبارہ یہ بات واضح کی جاتی ہے کہ دنیا کی عسکری تاریخ میں ایسا کوئی واقعہ نہیں کہ اتنی قلیل تعداد کی فوج اپن ایک دفاعی لائن کے ٹوٹ جانے کے بعد چند گھنٹوں میں ایک دوسری دفاعی لائن بنانے میں کامیاب ہوگئ ہو۔ خاص کر جب وشمن کی تعدادان سے پانچ چھ گنازیادہ تھی اور دوسرے مرحلہ میں نہ صرف دفاع لائن ثوث گئ بلکہ مسلمان ابتری اور انتشار کا بھی شکار ہوگئے تھے اور نفسیاتی جنگ بھی ان کے خلاف شروع کر دی گئ ۔ دوسرے اور تدیرے مرحلے کو واضح طور پر ایک دوسرے سے جدا نہیں کیاجا سکتا۔ اور یہ نقشے اور ہمارے بیانات مفروضے ہیں۔ لیکن ہم مہاں پر یہ ضرور باور کرائیں گے کہ دوسرے مرحلے میں مسلمانوں کے قدم جو اکھڑ گئے تھے اس کو شکست نہیں کہہ سکتے ، کہ شکست تو وہ ہوتی ہے جو ذہنی شکست ہو لیکن ہمارے آقا کے غلام کسی ذہنی شکست سے دوچار نہ ہوئے ، بلکہ صرف کچھ ابتری آئی ، یا کچھ افراتفری اور کچھ لوگ مترود ہوئے ۔ افسوس کہ جنرل اکر م اپنی کتاب "اللہ کی تلوار " میں کفار کی اس وقتی کامیا بی کو خالد کی حضور پاک کو وقتی شکست ہمہ گیا۔ بہر حال حضور پاک اگلے چند کموں میں ایک اور دفاعی لائن بنا چکے تھے ۔ حضور پاک نے میدان بحثگ ہی ایسا چتا تھا کہ بہر حال حضور پاک اگلے چند کموں میں ایک اور دفاعی لائن بنا چکے تھے ۔ حضور پاک نے میدان بحثگ ہی ایسا چتا تھا کہ بہر حال حضور پاک اگلے چند کموں میں ایک اور دفاعی لائن بنا چکے تھے ۔ حضور پاک نے میدان بحثگ ہی ایسا چتا تھا کہ بہر حال حضور پاک اگلے چند کموں میں ایک اور دفاعی لائن بنا چکے تھے ۔ حضور پاک نے میدان بحثگ ہی ایسا چتا تھا کہ بہر حال حضور پاک اگلے چند کمی میں ایک اور دفاعی لائن بنا چکے تھے ۔ حضور پاک نے میدان بحثگ ہی ایسا پتا تھا کہ

دہاں ضرورت کے وقت زمین کی اونچائی کو استعمال کرے ، کئی دفاعی لائینیں بنائی جا سکتی تھیں اور ظاہر ہے جب دنیا کے عظیم ترین سالاراعظمؑ بنفس نفیس ان کی رہنمائی فرمارہے تھے ۔تو مسلمان اپنے عقیدہ اور نظریہ حیات کا بھرپور استعمال کر رہے تھے ۔ بلکہ ہمارے کچھ محققین کے مطابق کوئی ابتری یا افراتری نہ تھی سخالد کا حملہ محض ایک " وقتی " ادر محدود کارروائی تھی ۔ کہ خالد نے حالات سے فائدہ اٹھا لیا۔ جب مسلمانوں نے یہ حالات دیکھے تو انہوں نے ردعمل کے طور پر اپنے آقاکی رہنمائی میں دوسری صف بندی اختیار کرلی ۔ اور جنگوں میں ایسا ہو سکتا ہے ۔ اصلی بات یہ ہے کہ عظیم لوگوں کی جنگ تھی اور وہ عظیم رہنما کے ماتحت بحتگ کر رہے تھے ۔ تو ہر قسم کی یادیں باقی رہنا تھیں سہتانچہ جب کفارنے یہ عجیب وغریب نظارہ دیکھا تو ان کے بڑے بڑے کمانڈر خاص کر خالد بن ولید وغیرہ سکتے میں آگئے اور شاید اسی دن سمجھ آگئی کہ ان کی جگہ مسلمانوں میں ہے۔ ابی بن خلف کی ایک سر پھرا ابھی کفار کے پیج موجود تھا اور اس کا نام ابی بن خلف تھا اور وہ بجرت ہے پہلے بھی حضور ً پاک کو مکہ مکرمہ میں اکثر کہا کر تا تھا" کہ ( نعوذ بااللہ) آپ کی موت میرے ہاتھوں ہو گی " ۔ حضور پاک مسکرا دیتے تھے ۔ اس کا بھائی امیہ ، جنگ بدر میں مارا گیا ، اور لڑ کا عبداللہ قبیہ ہوا ، تو یہ مردود لڑ کے کا فدیہ دینے مدینہ منورہ آیا ، تو حضور پاک سے کہنے لگا 'کہ اس نے ایک گھوڑا پال رکھا ہے ،اور وہ اس کو روزانہ آٹھ سیراناج اس وجہ سے کھلا تا ہے کہ اس پر سوار ہو کر وہ ایک دن ( نعوذ بالند ) حضور پاک کو شہید کر دیے گا " ۔ یہ مردودای گھوڑے پر سوار ہو کر جنگ احد میں شریک ہوا اور پہلے خوش تھا کہ حضور پاک شہید ہو جکے ہیں اب جو اس نے دیکھا کہ حضور مصح صلامت ہیں تو اس کو اپنا پاگل بن یادآیا کہ اوہو ،یہ کام تو اس نے کر ناہے اور حضور پاک کی طرف بڑھ کر حملہ آور ہوا۔ کوئی صحابی اس کا کام تمام کرنے والا تھا کہ حضور پاک نے فرمایا " نہیں آگے آنے دو " اور جب وہ قریب پہنچا تو حضور پاک نے کسی سے نیزہ مانگ کر معمولی سے اشارہ کے ساتھ نیزہ کی نوک کو اس کی گر دن پر ر کھا۔ پس اس کافرے حواس باختہ ہو گئے ۔ اور چیخ اٹھا " مرگیا " " محمد ؑنے مجھے مار دیا۔ وغیرہ "اس کے لشکر والے حیران تھے کہ نہ کوئی چوٹ تھی نہ کوئی زخم ۔انہوں نے بہت سمجھایالیکن اس ملعون کو الند کے حبیب نے خالی چوٹ کااشارہ کیاتھااور شاید وہ

\_\_\_\_\_ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

دنیا کا ملعون ترین آدمی تھا۔ جس کے خلاف رحمتہ للعلمین نے ہاتھ اٹھایا۔وہ کیسے نیج سکتاتھا۔اس نے اپنے لشکر میں تھلیلی میا دی اور یہ تھلیلی اس نے نشکر کی مراجعت تک بلکہ باقی سفر میں بھی جاری رکھی اور کچھ روایت کے مطابق مکہ مکر مہ سے چند منزلوں کے فاصلہ پرمرگیا

ابع عاهر دورا بدقسمت انسان ابو عامرتھا۔جو بہلے مدینہ منورہ میں حضور پاک کا منظر تھا اور راہب بنا پر تا تھا۔اب حسد کیوجہ سے کفار کے لفکر میں شامل تھا۔اس کے بیٹے جتاب حنظلہ تو غسیل الملائک کہلائے ۔یہ مردود نامرادوالیں کہ مکر مہ گیا۔ اور فتح کہ کے بعد طائف کی طرف بھاگ گیا۔جب طائف کے لوگ اسلام میں داخل ہوگئے تو یہ مردود بڑھا ہے میں ملک شام بھاگ گیا جہاں بری حالت میں مرگیا۔ یعنی صراط مستقسیم اور حق سے دور ہی بھاگتا رہا۔ کہ حسدیہ تھا کہ حضور پاک کے مدینہ منورہ آجانے کے بعد اس مردود کی " دکان" بندہوگئ ۔ببرحال ابی بن خلف کی پوری کہانی بیان کرنے کا مقصدیہ بھی ہے کہ نبی اور قبائے کے بعد اس مردود کی " دکان" بندہوگئ ۔ببرحال ابی بن خلف کی پوری کہانی بیان کرنے کا مقصدیہ بھی ہے کہ نبی اور خاص کر ہمارے آقا اور اللہ کے جاسیت تو تنام کافر پل میں ختم ہو سکتے تھے۔ خاص کر ہمارے آقا اور اللہ کے طاقتور تھے کچھ معنی نہیں رکھا۔لین یہ بٹری تقاضے تھے اور اللہ تعالی کے اس کھیل تنا شے کو ان کے جنانی کہارے تھے جن برہم چل سکیں۔وہ معجزے دکھا کر حسیب کھا رہے تھے جن برہم چل سکیں۔وہ معجزے دکھا کر جاسیب کھا رہے تھے جن طرح عام لوگ ۔وہ ہمارے لیے ایسی مثالیں قائم کر رہے تھے جن پرہم چل سکیں۔وہ معجزے دکھا کر ہمیں عاجر نہیں کرنا چلہتے تھے۔وہ خود اور ان کی زبان مبارک سے قرآن پاک اور ان کے لیخ عمل ہمارے لیے بہت بڑے معرف معجزے ہیں۔

تگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی لیاس وہی ط (اقبال) کھار کے جملے اہل کفار مسلمانوں کی نی دفاعی لائن پر تابزتو (تملے کر رہے تھے، لیکن یہ پتھر کے سابقہ سر کھرانے والی بات تھی ۔ عام لڑائی میں بھی دیکھا گیا ہے کہ جو شخص دشمن کا گھیرا تو ٹر کسی نئی دفاعی لائن میں آجائے تو بھراس میں ایک نئی روح پیدا ہو جاتی ہے ۔ جو مجاہدین دوسری وفاعی لائن پر پہنچ گئے ان کا مقابلہ اب کون کر سکتا تھا۔ ابو سفیان اور اس کے نشکر والے حران تھے کہ اب مزید لڑائی کوئی فائدہ نہیں دے سکتی تھی ۔ وہ کوئی بہانہ ڈھونڈ رہے تھے ۔ ادھر ابی بن ضلف نے پورے نشکر میں تھلملی مجائی ہوئی تھی کہ "مرگیا" چانی ابی سفیان زور سے پکارا کہ بدر کا بدلہ انہوں نے لے لیا۔ لڑائی میں ان کی جیت ہو گئ ہے ۔ حضور پاک نے مسلمانوں کو جواب دینے سے منع فرما یا۔ بہرطال اگر ابو سفیان کبڈی کھیلنے آیا تھا تو میں ان کی جیت ہو گئ ہے ۔ ابوسفیان مدینہ مزرہ کی دروازے تک بھی نہ بھی شاہی سکا اور بے نیل و مرام والی با کرنے آیا تھا کہ وہ مسلمانوں کو تہیں نہیں کر دے گا۔ وہ مدینہ منورہ کے دروازے تک بھی نہ کھی سکا۔ اور بے نیل و مرام والی با تھا۔ حضوریاک کا مقصد مدینہ منورہ کو کفار کی یکھارے ۔ بپانا تھا۔ وہ اس میں کامیاب ہوئے۔

بہرحال ابو سفیان کو جب کوئی جواب نہ ملاتو وہ بھر پکارا۔"اے مسلمانوا۔ ہم جنگ جیت کر جارہے ہیں ۔ بہرحال اگھے سال انہی ونوں میں بدر کے مقام پر ملنا۔اگر کوئی کسررہ گئ تو وہاں فیصلہ ہوگا" حضور پاک نے صحابہؓ کو فرمایا۔"اس کاجواب ضرور دو" اور صحابہ اونچی آواز میں پکاراٹھے" انشاء اللہ" ۔قار مین ایہ بات تھھنے سے تعلق رکھتی ہے ۔اسلام دین غیرت ہے ۔اور یہ عاجزاس واقعہ کا ذکر "اصول غیرت" کے تحت پچسیویں باب میں بھی کر رہاہے اور تب ہی سلطان ٹیپونے کہا" کہ شیر کی ایک دن کی زندگی ، گیدڑ کی سو سال کی زندگی ہے بہترہے "۔مسلمانوں پر فرض ہے کہ اس دنیا میں غیرت کے ساتھ رہیں ۔نہ کہ بکاؤ مال بن کر۔

## تقلیہ سے ناکارہ نہ کر اپنی خودی کو کہ اس کی حفاظت کریہ گوہر ہے ہیگانہ (محراب کل افغان کے افکار علامہ کی زبان میں)

(انگے سال حضور پاک ای تاریخ کو بدر میں تھے، لین ابوسفیان نہ آیا نہ اس نے آنا تھا۔ یہ ذکر انگے باب میں ہے)

البوسفیان کی لیسپائی ہجنانچہ ابوسفیان ان بہانوں کی آڑ میں احدے مقام ہے کوج کر گیا۔ بلکہ حضرت علیٰ کی کمانڈ میں اکیہ دستے نے اس کا بچھا بھی کیا اور دور دور تک کفار کی تاز میں رہے ۔ یہ کار دوائی کئی لحاظ ہے ضروری تھی ۔ دشمن پر رعب بٹھانے کے لئے کہ کفار جا رہے میں اور مسلمان ان کا بچھا کر رہے ہیں لین جنگی لحاظ ہے بھی ضروری تھا کہ دشمن کو نگاہ میں رکھو کہ وہ کوئی دھو کہ تو نہیں دینے والا ۔ اور پھراس طرح ہمارے آقانے اپن فوجی حکمت عملی کو متحرک رکھا۔ یہی نہیں بلکہ دوسرے دن بجنگ احد میں شریک سب مجاہدوں کو ساتھ لے کر حضور پاک بھی مدینہ منورہ سے باہر نگھ اور مدینہ منورہ سے آتھ میل دور حمرالاسد تک گئے جہاں تین چار دن تک پڑاؤ بھی کیا۔ بلکہ مدینہ منورہ میں اپنا نائب بھی جناب ابن ام مکتوم کو بنا کر چھوڑ گئے ۔ تفصیل ترھویں باب میں ہے۔

قائی مشاہدہ اس عاج کو ج کی سعادت کتاب " جلال مصطفے " اور اس کتاب کے پہلے ڈرافٹ کو تیار کرنے کے بعد نصیب ہوئی ۔ تو میدان بھک احد میں اپن بیوی اور بھتیج فاروق کے ساتھ عاضری دی ۔ فاروق میری تصنیفات پڑھ جکا تھا۔ اور اس نے میدان بھگ احد میں اپن بیوی اور بھتیج فاروق کے ساتھ عاضری دی ہے ۔ ان قد موں پر جلنا جہاں ہمارے آقا اور ان میدان بھی رفقا چل کے ایک بہت بڑی سعادت تھی اور کبھی سرورے بدن بجرجانا۔ کبھی رقت طاری ہو جاتی ۔ شہدا ۔ کی قروں کو بھی دور ہو دیکھا ۔ اور جو کچے اب بک لکھ چکاہوں ، تھور بھی دور ہو دیکھا۔ اور آخر آگر جبل رہاۃ پر کھڑے ، تو واقعات کی فلم چلنے لگ گئ ۔ اور جو کچے اب بک لکھ چکاہوں ، تھور میں وہ سب کچے دیکھا۔ آنسوؤں کی لڑی جاری تھی ۔ اور بڑی خوشی اس وجہ ہے ہوئی کہ میدان بھگ کو بالکل اس طرح پایا جسیا سوچے ہوئے تھا یا لکھ چکاتھا۔ میری طالت دیکھ کر کچے اور پاکستانی اور ہندوستانی مجاج میرے پاس آگے اور انہوں نے واقعات رہیں بہت کی خواہش کی ۔ بڑے ضبط کے بعد ان کو کچے بنا سکا۔ لیکن ہر دو فقروں کے بعد رقت طاری ہو جاتی ۔ کچھ ترک مرداور عور تیں بھی ہمارے بزد کی تھے ۔ وہ ہماری زبان تو نہ تجھتے تھے ۔ لیکن وہ حذبے سے متاثر ہو کہ ہمارے پاس آگے گو ترک مرد گے ۔ اور جب وہاں سے چلنے لگے تو ترک مرد گھے مل رہے تھے اور عور تیں سرجھکادی تی تھیں کہ میں اپنا شفقت کا ہا تھ اٹھا کر ان کے سروں اور جب وہاں سے چلنے لگے تو ترک مرد گھے مل رہے تھے اور عور تیں سرجھکادی تی تھیں کہ میں اپنا شفقت کا ہا تھ اٹھا کر ان کے ساتھ تعلق جو بڑھنے شروع ہوئے تو انہوں نے اس عاج کو پاکستانی شے کا نام دیا اور اس

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ \_\_\_\_\_

عاجزنے ان کو اسلام کاعظیم فرزند کہہ کرملنا شروع کر دیا۔اور آہستہ آہستہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرنے کیلئے زبان بھی " دریافت " کرلی۔ترک بھی اہل محبت ہیں۔لیکن افسوس کہ کمال ترکی نے وہاں اسلام کا بڑا نقصان کیا۔اس کا کچھ ذکر میری کتاب پنڈورا باکس میں ہے۔

جنک کے فوری نتا بج جنگوں کے کچھ فوری نتائج ہوتے ہیں جن کے اثرات بہت جلد پڑجاتے ہیں ۔اوریہ نتائج دور رس نتائج پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں ۔ان نتائج کے اثرات ہی اصل چیز ہوتی ہے ۔تو بہرحال فوری نتیجہ یہ نکلا کہ ابو سفیان اور اس کا نشکر ناکام لوٹا اور مسلمانوں نے ان کا تعاقب بھی کیا۔اب کیااس کو مسلمانوں کی شکست کہیں گے ؟بعد کے زمانے کے مورخین نے البتہ یہ لکھ دیا کہ یہ جنگ بڑی مہنگی پڑی ۔اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ابن اعتی نے مسلمان شہدا، کی تعداد پینسٹھ لکھی حن میں جار مهاجراور اکسٹھ انصارتھے الیکن کفار مکہ کے ہلاک ہونے والوں میں سے صرف قریش کفار کے سیمئیس کے نام لکھ دیئے اب کسی نے یہ نہ سوچا کہ قریش کفار کی تعداد نشکر کے تبیرے حصہ ہے بھی کم تھی ۔ کہ ان میں آدھے مسلمان ہو بچکے تھے ، کافی جنگ بدر میں مر بھیے تھے ۔ بنوہاشم، بنوعدی اور بنوزہرہ پر باتی قریش کو اعتبار نہ تھا۔ان میں سے کوئی آدمی جنگ میں شریک نہ ہوا۔ تو حلیہ قبائل کو ملاکر قریش کے تعداد ایک ہزار تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔لشکر میں زیادہ تر صبثی ، بنو کنانہ ، بنو بکر اور ابوعامر کے ساتھی شامل تھے ۔ اور ممکن ہے کہ کچھ " کرائے کے سپاہی " بھی ہوں اب موازنہ تو یہ کر ناتھا کہ مسلمان قریش سے صرف چار آدمی شہید ہوئے اور کفار قریش سے تیئیں ساور باتی کفار بھی ضرور مارے گئے ہوں گے اور کفار کے مارے جانے والوں کی تعدادسو سے ہر گز کم نہیں ۔ ساتھ یہ بھی سوچنا چاہیے تھا۔ کہ کیا صرف تیئیں آدمی کے مارے جانے کے بعد ابو سفیان میدان جنگ چھوڑ گیا۔ یہ بھی سوچتا تھا۔ کہ ہم نے مفروضہ کے طور پر جو پہلا مرحلہ لکھا ہے ، اس میں کفار میدان جتگ چھوڑ کر بھاگئے لگے تو کیا ویسے ہی بھاگ گئے ، اول تو اس مرحلہ میں بنو عبدالدار کا پورا خاندان ہی ختم ہو گیا تھا ۔ علاوہ ازیں حضزت حمزہ ، حضرت علیٰ اور حصزت ابو دجانة کے سلسلے میں سب مورخ کہتے ہیں کہ ہرا کیا نے جنگ کے پہلے مرحلہ میں در جنوں یا کوڑیوں کفار کو جہنم واصل کیا پھراور صحابہ بھی بڑی بہادری سے لڑے ۔ تیراندازوں نے تاک تاک کر تیربارے ۔ تو ظاہر ہے کہ صرف پہلے مرحلہ میں کفارہ قریش کے نشکر میں پچاس سامٹر آدمی مارے گئے یازخی ہوئے تو تب ان کے قدم اکھڑے۔

اب دوسرے سرطے میں دست بدست لڑائی ہوئی وہاں بھی کئ کفار بارے گئے ہوئے۔ اس کا مزید تجزیہ یہ ہے کہ پینسٹھ مسلمان شہدا میں سے چالیس شہدا ، جناب عبداللہ بن جبیرے تیراندازوں میں سے تھاور نو شہدا ، ان عظیم سترہ انصار مجاہدوں میں سے تھے جو حضور پاک کے گرد گھیرا ڈال کرآئی ویوار بنے ہوئے تھے ۔ تو ظاہر ہے کہ شدید ترین لڑائی دوسرے مرحلہ میں ہی ہوئی اور وہاں بھی کفار کے کم از کم مسلمانوں کی تعداد کے برابرلوگ تو مارے گئے ہوں گے ۔ زخمی اور شہدا ، کی تعداد ، جنگ کے حالات کا پیمانہ بھی ہوتے ہیں ۔ تو ہم اس نتیجہ پر ہمنچتے ہیں کہ انجاس ، پچاس مسلمان دوسرے مرحلے میں شہید ہوئے ، جہاں محدود علاقے میں گھمسان کارن پڑا ۔ لیکن باقی دونوں مرحلوں میں مسلمان شہدا ، کی تعداد ، پندرہ یا سولہ بنتی ہے ، اس لئے ہم یہ بھی کہہ

سکتے ہیں کہ ان مرحلوں میں مسلمانوں نے کفار کو گاجراور مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیااور کفار کازیادہ نقصان تہیرے مرحلے میں بھی ہوا، جب انہوں نے مسلمانوں کی نئی دفاعی لا ئنوں پر تابزتوڑ تملے کئے ۔اس لئے جنگ کے نقصان میں مورضین کے اندازے ادھورے ہیں ۔واقعات کسی اور طرف اشارہ کرتے ہیں ۔

قرآن پیاک اور جنگ احد ترآن پاک اس سلسلے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ سورہ العمران کی آیت ۱۹۲ میں اس سلسلے میں یہ الفاظ ہیں (اولما اصابکم) اگر بہنجی سختی یا مصیب آپو تو اس ہے دگئ بہنجی آپ کے دشمنوں کو ہم اس ہے یہ اندازہ ضرور لگا سکتے ہیں کہ کفار کا نقصان دو جند ضرور ہوا ہوگا یعنی مو ڈیڑھ مو کے قریب کھیت رہے ہوں گے ۔ اور زخی پانچ چھ مو کے قریب ضرور ہوئے ہوگئے تب ہی کفار مقصد حاصل کے تغیرواپس طبے گئے۔ اگر نقصان اتنا تھوڑا ہو تا تو کفار اس طرح والی نہ جاتے ۔ آخر کب بتک حضور پاک احد کی گھائی میں رہتے ۔ وہاں پرایک ہزار کفار کو چھوڑ کر باقی لشکر مدینہ منورہ میں مسلمانوں کے گھروں کو لوٹنے کی کوشش تو کرتا یا ولیے کوئی لوٹ مار مجاتے ، کوئی مویشی پکڑ کرلے جاتے ، کچھ دن تضم کر شبخون مارتے اور پر اگر اتن کو لوٹنے کی کوشش تو کرتا یا ولیے کوئی لوٹ مار مجاتے ، کوئی مویشی پکڑ کرلے جاتے ، کچھ دن تضم کر شبخون مارتے اور پر اگر اتن مسلمانوں کی بجائے قریش کہ اس نتیجہ پر بہنچ کہ اکیلے وہ مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور اب وہ مرب کی متحدہ کمان سے مسلمانوں پر تر برسانے کی فکر میں تھے جس کی پیشکوئی حضرت عباس نے بسیت عقبہ ثانی کے موقع پر کر دن تھی اور اس کا ذکر آٹھویں باب میں ہو چکا ہے ۔ اور اب اس متحدہ کمان کے محلے کا ذکر جو دھویں باب میں آئے گا۔ کہ جتگ احد نے کفار قریش کو اتنا نقصان بہنچا یا جو جتگ بدر کے نقصان سے بھی زیادہ تھا کہ ایک بعود ہور تی باب میں آئے گا۔ کہ جتگ احد نے کفار قریش کو اتنا نقصان بہنچا یا جو جتگ بدر کے نقصان سے بھی زیادہ تھا کہ ایک بعور اسال بعد بدلہ لینے کی بجائے ۔ انہوں نے بدلہ لینے کیلئے دو سال نگا دیے اور خیروں سے بھرپور امداد کے بھی طالب ہوئے ۔ یہ جس خوال باور کا حجو تیجہ ۔ اور نہ کہ مسلمانوں کی شکست جس نے ہماری شکست خورد تو م کو اور کم دل بنا دیا ہے ۔

قرآن پاک میں جنگ احد کے سلسلہ میں متعدد آیات ہیں اور خاص کر صرف سورۃ عمران میں سابھ آیات ہیں ۔ بینی تقریباً چارر کوع، جن میں واقعات کے علاوہ، اسلامی فلسفہ حیات، اور خاص کر جماعت بندی پر زور دیا گیا ہے ۔ کہ سورہ عمران کی آخری آیت پر کئی مضمون لکھے جاسکتے ہیں ۔ پوری آیات مبار کہ کے ذکر سے مضمون لمباہو جائے گا۔ پس اتنی گزارش ہے کہ اس عاجز نے بحثگ احد کی تمام ترکہانی کو ان آیات مبار کہ کے مفہوم کے تابع کر دیا ہے ۔ کہ اختگاف کی گنجائش نہ ہو ۔ سورہ عمران کی آخری آیت مبارکہ کے تفصیل کے سابقہ ہے۔

ا حادیث مبارکہ اور جنگ احد احادیث مبارکہ کی کتابوں میں جنگ احد پر کچے لکھا ضرور گیا ۔ لیکن بیانات میں اختلافات ہیں ۔ یہی وجہ ہے کہ اہام بخاری نے جنگ احد میں صرف دو واقعات کا ذکر کیا ۔ ایک حضرت حمزہ کی شہاوت کا اور دوسرا دشمن کا بچھا کرنے والوں کی تعداد کا ۔ ہاں! شہدا کی شان پر بھی احادیث مبارکہ ہیں ۔ تو قاہم ہوا کہ احادیث مبارکہ کی کتابوں میں عملی اسلام کی تلاش مشکل ہے ۔ کہ کسی احادیث مبارکہ کی کتاب میں دویا تین سے زیادہ احادیث اس واقعہ پر نہیں ملتیں مشعر و شاعری ہوئی ۔ کفار میں سے زیادہ تر عمرو بن عاص، ضرار بن خطاب فہری، اور عبداللہ بن زہرہ نے نظمیں لکھیں ۔ اور اپنے سپ سالار ابوسفیان کی طرح کچھ بڑھکیں بھی ماری ۔ مسلمانوں کی طرف سے اور عبداللہ بن زہرہ نے نظمیں لکھیں ۔ اور اپنے سپ سالار ابوسفیان کی طرح کچھ بڑھکیں بھی ماری ۔ مسلمانوں کی طرف سے

\_\_\_\_ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جتاب کعب بن مالک نے جواب دئیے ۔ اور جتاب حسان بن ثابت نے کفار کو کچھ کھری کھری سنائیں ، جس کا پخوڑیہ ہے۔

" کفار قریش کسی غلط قہمی میں مذیزیں ، کہ وہ میدان مارآئے ہیں ۔اور اس جنگ میں وہ تو بری طرح بار کھا چکے ہیں ۔اور

آئندہ آنے والے واقعات ظاہر کریں گے کہ جنگ احد کے نتائج کیاہیں سکہ کون جیتااور کون ہارا" متبصرہ افسوس! کہ ہمارے دانشوریہ باتیں نہیں بڑھتے۔وریہ جنگ احد کو مسلمانوں کی شکست یہ کہتے اورجو لوگ ابیہا کہتے یا

محصح ہیں ۔وہ کفار کی "بڑ" پر بقین رکھتے ہیں ۔افسوس!صد افسوس!

مسلمان شہداء حن جار مهاجرین شہداکا ذکر کیا گیا ہے۔وہ جناب حمزہ، جناب عبداللہ بن مجش، جناب مصعبؓ بن عمیراور جتاب شمائ بن عثمان محزومی ہیں ۔انصار میں سے اکسٹھ شہدا سب ہمارے سرکے تاج ہیں ۔اور ابن اسحق میں سب کے اسماء موجو وہیں ۔ یہ عاجز چند کا ذکر ضرور کرے گا۔عظیم محدث صحابی جناب جائڑ کے والد جناب عبدالللہ ۔ اور قرآن پاک کی اشاعت میں اہم کام کرنے والے بیناب خذیفۂ کے والد بینان کے ذکر پہلے اس لئے کر رہے ہیں کہ بیناب جابڑاور بیناب حذیفۂ جو عراق میں شہید ہوئے یا فوت ہوئے اور وہیں دفن ہیں ۔اس صدی کے شروع میں پہلی جنگ عظیم کے بعد آپ میں سے ایک اس وقت کے عراق کے باوشاہ فیصل کو خواب میں ملے کہ ہمارے جسد دریا بردہو رہے ہیں ، ان کو کسی اونچی جگہ دفن کیاجائے ، اور ان کے جسد صحح سلامت ہونے کاذکریہ عاجر چوتھے باب میں کر جکا ہے۔یہ ہے شان صحابی ابن صحابی ہونے کی۔ایک اور صحابی اور عظیم۔ محدث جتاب ابوسعید خذریؓ کے والد جتاب مالک ؓ بن سنان کو بھی اس جنگ میں شہادت نصیب ہوئی ۔ایک اور عظیم شخصیت جتاب عمرةً بن الجموح تھے ۔جوبہت بوڑھے ہو حکے تھے اور ان کے چار جیٹے بھی جنگ میں شرکت کر رہے تھے ۔انہوں نے اپنے والد ، جتاب عمروٌ کو روکا۔لیکن حضور پاک سے نعاص اجازت لے کر جتاب عمروٌ دونوں جہاں پاگئے ۔حضور پاک نے ان جتاب عمروٌ کو اور جناب جائزے والد جناب عبداللہ کو اکٹھا دفن کروادیا۔ کہ دونوں بڑے دوست تھے۔اس کے علاوہ انصار میں سے اول اسلام لانے والے جناب رافع بن مالک ، جو دونوں بیعتوں میں شرکی تھے اور بارہ نقیبوں میں سے ایک تھے وہ بھی شہید ہوئے ۔ جتاب عبدالر حمنٌ بن عوف کے ساتھ عقد مواخذہ والے جناب سعدٌ بن ربیع کو بھی شہادت نصیب ہوئی ۔علاوہ ازیں بنو اوس کے سردار جتاب سعلاً بن معاذ کے بھائی جتاب عمرة، اور بنو خزرج کے سردار جتاب سعلاً بن عبادہ کے بھائی جتاب العباس کو بھی شہادت نصیب ہوئی ۔ جناب عبداللہ بن جمیراور جناب حنظلہ غسیل الملائک البتہ کسی تعارف کے محتاج نہیں اور ان کی شہادت کا ذکر بھی ہو جکا ہے۔ لیکن عظیم سعادت ٹا بٹ بن وقش کو نصیب ہوئی کہ آپ کے دونوں بیپے بتناب سلمٹہ، اور بتناب عمر ہ بھی ساتھ

شہید ہوئے ۔علاوہ جناب عمر ڈبن قیس اور ان کے بیٹے جناب قیس مجی شہید ہوئے ۔اس طرح ایک ایک شہید کا ذکر کر کے ایمان بہلے باب میں فلسفہ شہادت کچھ بیان کر دیا تھا۔آگے ایک دوجگہوں پر شہادت کے اصولوں ، اور

فلسفذ کو سمجھنے کیلئے گزارش کی گئی تھی کہ شہادت کا عملی پہلو جنگ احد کی ایک آدھ مثال سے داضح کیا جائے گا۔ تو اب اس سلسلہ میں اول ذکر ایک قزمان کاآتا ہے کہ بڑی بہادری سے لڑااور آٹھ کفار کو قتل کیا۔حضور پاک کے سلمنے ذکر کیا گیا کہ بڑا بہادر ہے

تو حضور پاک نے فرمایا" جہنی ہے" ۔ لوگ حران ہوئے اور اس کے پاس کئے ۔ زخمی تھا اور کہنے نگا کہ وہ اپنے قبیلہ یا خاندان کی عرت کیلئے لڑا تھا۔ بعد میں زخموں نے تکلیف دی توخو دکشی کرلی۔ ظاہر ہے جو اللہ اور رسول یا دین اسلام کیلئے نہیں لڑتا ، اس کی لزائی کو مذجهاد کہد سکتے ہیں مذلانے والے کو غازی یا شہید اس لئے پاکستان یا وطن یا خطہ کیلئے لانے کو جہاد نہیں کہ سکتے اب ا کی مخرق یہودی کی بات سنئے ۔ حضور پاک سے متاثرتھا۔لیکن بہت امرِتھااوراس ڈرسے کہ مال ہاتھ سے مذحلا جائے ۔اسلام نہ لا یا ۔ لیکن جنگ احد میں حضور پاک کی مدد کیلئے شر کیب ہو گیا۔اور باقیوں کو بھی شامل ہونے کو کہا۔اوریہ بھی کہا کہ اگر وہ مارا جائے تو اس کا سارا مال مسلمانوں کے پیٹمبر جیسے چاہیں بانٹ دیں ۔وہ جنگ میں مارا گیا۔اور حضور پاک نے اس کا مال غرباء میں بانٹ دیا۔لیکن ہمیشہ یہی فرماتے تھے کہ وہ ایک اچھابہودی تھا۔اس کے لئے شہید کالفظ نہ استعمال کیا کہ لاالہ اللہ محمد <del>الرسول</del> اللہ الله کی صدانہ دی تھی ۔اب جناب ابو ہریرہ ، انصار کے حوالوں سے بتایا کرتے تھے ۔ کہ ایک ایسے صاحب بھی ہیں جو بغیر نمازاوا کیے جنت میں جائیں گے۔اور وہ بنو عبدالاشل کے اسیرٹم ہیں۔ جنہوں نے پہلے اسلام لانے سے اٹکار کر دیا تھا۔لیکن جب جنگ احد کیلئے کو چ ہوا تو دہ اسلام لائے ۔ کلمہ بڑھا اور جنگ میں شہید ہوگئے ۔ یہ ہے شہادت کا عملی بہو۔ستمر ١٥ کی جنگ ے ایب سال بعد راقم کی معیت میں ایک مشہور امریکی صحافی میکس ونزی نے سوالیے افسروں ،اورجوانوں سے ملاقات کی جو میدان جنگ میں گولیوں کے بوجھاڑ کے پیچ رہے ۔اس امریکی صحافی نے دیانت داری سے اپنے مضمون میں کہا کہ صرف ایک آدمی نے کہا کہ وہ پاکستان کے لئے لڑا۔ باقی سب نے کہا کہ وہ اللہ تعالی کے لیے لڑے ۔ستمبر ۱۵ کی جنگ میں میرے موسے زیادہ رفقاء کو میری آنکھوں کے سلمنے شہاوت نصیب ہوئی ۔ان میں سے کسی نے نہیں کہا کہ وہ پاکستان کے لئے لڑ رہا ہے ۔سب نعرہ تکبیر ہی لگاتے تھے اور کہتے تھے کہ وہ اللہ اور رسول کیلئے یا اسلام کیلئے لڑ رہے ہیں ۔یہ ہمارے دانشوروں نے مادر وطن کیلئے لڑنے کیلئے غیر اسلامی اصطلاح کیوں اپنالی ہے۔ راقم اس کو سازش کے گا۔یہ کہناکہ پاکستان کے لیے لڑنا بھی اسلام کیلئے لڑنا ہے۔ راقم کو اس سے وطن کی یوجا کی بو آتی ہے ۔ اور ۱۹۷۱. میں بنگہ ویش والے بھی وطن کیلئے لڑے تو کیا وہ شہید تھے یا ہم ۔جواب نہ وارد ۔ لیکن جب ہمارے پاس قرآن پاک اور حضور پاک سے فرمانوں میں ہر عمل کیلئے اصطلاحیں موجو دہیں تو کافراند اصطلاحوں کا سہارا کیوں لیا جائے ۔ اور اس عاجزنے مولوی عبد الجمید سالک کو مجھی معاف نہیں کیاجو یہ شعر کہ گیا کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے "ایک اور" دانشور"مولوی محمد حسین آزاد نے طنزیہ "خدا کے فوجدار" کماب اکھ کرانٹد کی فوج کے فلسفہ کو انگریزوں کے کہنے پر کو بنایا۔ تو سب "آزاد" شیطان کی طرح آزاد ہوتے ہیں ۔اور کانگرسی مولوی آزادان میں شامل ہے۔ کہ امام الھند بنا یعنی ہندوؤں کا

پختہ افکار کہاں ڈھونڈنے جائے کوئی اس زمانے کی ہوا رکھتی ہے ہر چیز کو خام (اقبالؒ) جنگ کے نمائج **اور اسباق** مضمون ہذا میں جنگ سے موٹے موٹے نتائج اور اسباق کا ذکر ساتھ ساتھ کر دیا گیا ہے۔ ایک سبق البتہ بڑااہم ہے جس کی طرف صرف اشارہ کیا گیاہے۔حضور پاک کی شان اور نبی کی طاقتوں کا اندازہ کسی تصور میں نہیں آسکتا۔اتنی جتگیں ہوئیں حضورٌ پاک نے سارے احکام دیئے لیکن خو د کسی پرہاتھ نہ اٹھایا اور اگر ایک آدمی کو نیزہ کے ساتھ

خالی چھودیا تو نتیجہ بیان کر دیا گیا ہے۔آپ جنگیں کر سے لو گوں کو ہمس ہمس کرنے نہ آئے تھے۔آپ رحمت اللعلمين ہیں اور آپؑ کو مبعوث کرنے کا مقصد زمانے میں تسلسل قائم کرناتھا۔آپ دلوں کوجوڑ کر اور امت داحدہ کا تصور دے رہے تھے ۔اور کارواں حق کو صراط مستقیم پررواں وواں کر رہے تھے سہتانچہ سبق یہ تھاکہ باطل کے ساتھ ٹکر ہوگی اور باطل کو سرنگوں کرنے کی عملی تربیت دے رہے تھے ۔ ورید آپ خود اشارے کے ساتھ متام باطلوں کو ختم کر سکتے تھے ۔ اس لئے یہ عاجز اس بامقصد مطالعہ کے تحت ان عملی اسباق کی تلاش میں ہے جو ہمیں اس زمانے میں بھی کام آئیں سے جنانچہ اس بحثگ کے نتائج کے طور پر ہمیں وہ اسباق اپنانے ہیں جو ہمارے آقا حضور ً پاک سکھلاگئے ہیں ۔ ہمیں بھی پاکستان کو اس وقت ایک مستقر بنانا ہے جس طرح حضور ً پاک نے مدینے منورہ کو بنایااور پوری قوم کوالند کی فوج ۔ دشمن کے بارے میں بالکل باخبراور ہروقت جتگ کے لیے تیار اور الیسی بتنگ جو ہماری قومی حکمت عملی کے تحت لڑی جائے اور مقصد سلمنے ہو اور اس مقصد کو حاصل کرنے کی پوری تگ و دو کریں ۔ دشمنوں کے مقصد سے آگاہی اور متحرک طرز جنگ کو سمجھنا ضروری ہے ۔ اسلامی فلسفہ حیات کی بیروی اور جہاد کو جاری وساری کر دیں ۔ہماری تمام قومی پالسیاں ہمارے سیاسی فلسفذ کے تابعی ہوں ،اور اسلام کاسیاسی فلسفذ نظام مصطفع ہے جس کو نظام جہاد بھی کہہ سکتے ہیں اس کو جاری وساری کرنے کے لئے البتہ بہت چھان بین اور تحبسس کی ضرورت ہے اور پیر کسی ایک آ دھ آدمی کا کام نہیں ۔ یہ عاجز البتہ مختفر طور پراپن اس سلسلہ کی سفار شات کاآخری ابواب میں ایک اجمالی خاکہ پیش کر رہا ہے ۔ کہ جہاد کو ہمیں طرز زندگی کے طور پراختیار کرناہوگا۔اب ساری جنگ کی کارروائی پر نظر ڈالیں تو کیا مدینیہ منورہ کے اندر بیٹیم کر اس قسم کی جنگ لڑی جا سکتی تھی ؟ بھر ذراز مین کے چناؤ کو دیکھیں کہ حضور پاک وہاں سے گزرتے گزرتے بھا دپ عیکے ہوں گے کہ بیہ زمین کس کام آسکتی ہے۔ حن لو گوں کے ول و دماغ لڑائی میں ہوتے ہیں ان کے سلمنے زمین کا چپہ چپہ بول اٹھتا ہے کہ وہ کس کام آتا ہے۔موٹے موٹے جنگ کے نتائج اور اسباق حب ذیل ہیں۔ حضور پاک اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے اور کفار کوئی مقصد حاصل ند کرسکے حضور پاک نے حیران کن کارروائی کرے دشمن کو اپنی مرضی کی زمین پر لڑ ائی لڑنے پر مجبور کر دیا۔ حضور پاک نے زمین کا چناؤالیسا کیا کہ دشمن حیران تھااور مجبور تھااور حضور پاک چھپے ہوئے راستے وہاں اچانک پہنچ گئے

د ۔ صف بندی زمین اور حالات کے مطابق نہایت اعلی درجے کی تھی یعنی ایک طرف رہاۃ کی پہاڑی وفاع کی اہم زمین تھی ۔ تو دوسری طرف احد کی گھاٹی ، بہترین دفاعی پوزیشن تھی ۔ساری صف بندی زمین کے اہم استعمال کو مدنظرر کھتے ہوئے کی گئی۔ ر ۔ رہاۃ کی پہاڑی کے تیراندازوں کو جواحکام دیئے گئے وہ دفاع کے قائم رکھنے کی اہم ضرور تیں تھیں اور حضور پاک کی دور رس نظر بھانپ چکی تھی کہ کیا ہو سکتا ہے FORECAST OF OPERATION لیکن ناتجربہ کاری کی وجہ سے تیر انداز غلطی کرگئے۔ س ۔ بڑے کمانڈر کی حکم عدولی یا ہتگ اپنی مرصٰی ہے لڑنے میں بڑے نقصانات ہوتے ہیں۔ ہتگ میں کوئی جمہوریت نہیں ہوتی نہ تجویز کی سطح پر اور مذکار روائی کے درمیان عہاں ایک حکم چلتا ہے خواہ وہ کتتا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔

س ۔ حبطے مرحلہ کی کامیابی مسلمانوں کی قوت ارادی ، جوش اور بہتر جنگی تدبیر کی وجہ سے تھی ورنہ طاقت کے لھاظ سے تو دشمن کے سابقہ توازن بھی قائم نہیں رہ سکتا تھا۔

ض ۔ ۔ دوسرے مرحلہ میں ابتری کے دوران بھی مسلمان جو میدان جنگ میں ٹھبرگئے سوہ اسلامی فلسعنہ حیات اور نظریہ حیات کی وجہ سے تھا۔

ط ۔ تسیرے مرحلہ میں صف بندی قائم کرلینا۔ دنیا کی جنگوں میں کوئی ایسی مثال نہیں مل سکتی۔ بہترین تدبیر، بہترین لیڈرشپ ادر بہترین سیابی بی الیسانظارہ د کھاسکتے ہیں۔

ظ ۔ دشمن سے میدان بینگ چھوڑنے سے بعد بھی اس کی دیکھ بھال بلکہ پھر پیچپا کرنا بینگ کی ایک اہم منرورت ہے جو حضور پاک نے یوری کی ۔

ع۔ حضور پاک نے اول سے لے کر آخر تک اپنی تمام تد بیرات کو اپنی بنگی حکمت عملی جو متحرک بعثگ تھی کے تالی رکھا۔ غ۔ بتنگ احد کی سب سے بڑی کامیابی ہے ہے کہ اس کے بعد اکمیلے اہل قریش کو کبھی ہمت نہ ہوئی کہ مدینہ منورہ کی طرف آئیں اور ہمارے لیے حضور پاک اور ان کے صحابہ کے ہر عمل میں سبق ہی سبق ہیں کہ صحابہ کرام پہلتے بچرتے اسلام تھے:۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا وے جو قلب کو گرما دے جو روح کو تو پا دے (اقبال)

قارئین کو پوچھنے کا حق ہے کہ جنگ احد کی شکست کھنے والے اور جماد کے سلسلہ میں بد دلی پھیلانے والے کون ہیں ؟ سیدر فاعی اور لمام احمد رضار بلوقی کو چھوڑ کر قرآن پاک کے اکثر ترجمہ کرنے والے اور مفسرین ان میں شامل ہیں۔ اور مودودی ان میں سر فہرست ہے۔ باعد مودودی بغیر حوالے کے صحابہ کرام پر بہتان سے بھی گریز نہیں کرتا کہ ان میں سے بچھ عبداللہ من افی کے ذریعے سے ابوسفیان سے معافی ما تکنے کی تک ودوکرتے رہے۔ نعوذ باللہ

## تيرهواں باب

## جنگ احد اور جنگ خندق کے در میانی وقفہ کی فوجی کارروائیاں

مجم سید - ہمارے آقا حضرت محمد مصطفی نے ایک جنگ سے والی کے بعد فرمایا کہ ہم جہادا صفر سے جہادا کر کی طرف جارے ہیں صحابہ کرام نے عرض کیا۔" یارسول اللہ، کیا مدینہ مؤرہ میں کوئی اور دشمن آگیا ہے "آپ نے فرمایا" نہیں ۔ جنگ جہاد اصفر بے اور امن کے زمانے میں جنگ کی تیاری جہادا کر ہے " ۔ تو یہ بات واضح تھی کہ جہاد جاری و ساری ہے اور پوری قوم اس میں اس طرح حصہ لیتی ہے کہ وہ ایک طرز زندگی بن جاتا ہے ، کیونکہ حضور پاک نے یہ بھی فرمایا" مومن وہ ہے جو جہاد میں معروف رہتا ہے اگر جہاد میں معروف نہیں تو جہاد کی تیاری میں معروف ہی نہیں تو سوچتا ہے کہ ان دو کاموں میں کس طرح شرکے ، ہوسکتا ہے "۔

اب ہمارے بعض علماء بات کی تہد تک نہ چیخ سکے ۔ انہوں نے جہاد اکر کو جہاد بالنفس کے معنی پہنا دیتے ۔ بات برای سیدی تھی کہ جہادا کر کی بنیاد جہاد بالنفس Individval training پرر کھی جاتی ہے۔ اور یہ عاج بہاد بالنفس کے پہلو کو چھٹے باب میں بیان کر چکاہے ۔لیکن اس عم کچھ تقاضے بھی ہیں ۔مدینہ منورہ میں بجرت کے بعد حضور پاک نے مدینہ منورہ میں آرام کے ونوں میں مسلمان کی اس ترسیت پر دھیان دیا جس میں ایمان ، عقیدہ ، نماز اور روزہ نے بنیادی ترسیت کا کام کیا اور فن سپاہ گری کی تربیت کے لئے تھیلوں ، کشتیوں ، نیزہ بازی ، تلوار زنی اور گھوڑ دوڑ کے مقابلوں کا بندوبست کیا۔ مسجد کا محراب لفظ حرب سے ہے ۔ دہاں پر ہتھیار موجو د ہوتے تھے۔ مسلمان خود بخود مشقیں کرتے تھے۔ جماعت بندی ، اطاعت امر ، کو چ ، حفاظت، دفاع ، گھات ، مملوں اور اس قسم کی سکھلائیاں گشتی وستوں اور دیکھ بھال والے دستوں کے ذہیعے دی جارہی تھیں اور خود حضور پاک بھی کئ دفعہ ساتھ جاتے تھے۔ تب ہی مسلمانوں کا بچہ بچہ سپاہی بن گیا تھا اور عور تیں بھی بعض کاموں میں شریک ہوتی تھیں سیہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے مسلمانوں کو قرآن پاک میں حرب اللہ لیعنی اللہ کی فوج کے پیارے نام سے یاد کیا ہے۔ یہی جہاد بالنفس ہے جو مسلمان کو اس قابل بناتاہے کہ وہ اس فوج کا حصہ بینے سربط و ضبط اور ہر سطح پر ایک امیر کے تحت کام کرے ۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ آجکل ہم جہاد بالنفس کے معنی اچھاانسان وغیرہ اور " عجب آزاد مرد تھا " کرتے ہیں ۔ اسلام کسی ایسی آزادی کا تصور پیش نہیں کر تا۔اسلام میں بندہ اللہ کا محکوم ہے اور شیطان البتہ آزاد ہے۔آزادی فکر کے غیر اسلامی پہلو ک تبیرے باب میں دضاحت کر دی تھی۔ بلکہ بات مہاں تک ہے کہ اگر کسی کا نام آزادی والا لیعنی برہ وغیرہ ہوتا، تو حضور پاک الیے نام کو تبدیل کر دیتے تھے۔اس کاآگے ذکر بھی آتا ہے۔اور پچلے باب میں بھی اس پر تبعرہ تھا۔ تبلیغ کاکام بھی شروع رہا۔ گشتی وستوں کاسلسلہ بھی جاری وساری تھا۔ اب مدسنہ منورہ ہے دور دور ہے قبائل آکر اسلام میں شامل ہو رہے تھے۔ اور مجاہدین کی نفری میں خوب اضافہ بھی ہو رہا تھا۔ البتہ کچھ ناخوشگوار واقعات بھی پیش آئے۔ صفر چار بجری میں سرت صحابہ کبار بیر معونہ کی طرف قبیلہ کلاب کو اسلام کی دعوت دینے گئے۔ ان کے سابھ بڑا دھوکا ہوا، اور ایک صاحب کو چھوڑ کر سب کو شہید کر دیا گیا۔ اسی طرح قبیلہ عضل اور قارة کی طرف جو دس صحابہ بھیج گئے ان کے سابھ تو دھو کے کی حد ہی ہو گئ ۔ کچھ سب کو شہید کیا بلکہ دو کو تو اہل قریش کے ہاتھ بچے دیا اور اہل قریش نے ان کو ان آدمیوں کے عوض جو بحثگ بدر اور بحثگ احد میں مارے گئے تھے ، بر سرعام بھانسی پرچر معایا۔ یہ بڑے افسو سناک اور شرمناک طریقے ہیں۔ حن میں دشمن کی بجائے کمینگی ڈیادہ ہے۔ مارے گئے تھے ، بر سرعام بھانسی پرچر معایا۔ یہ بڑے افسو سناک اور شرمناک طریقے ہیں۔ حن میں دشمن کی بجائے کمینگی ڈیادہ ہے۔ ایک بحس طرح ان صحابہ کرام نے اپنی جان عزیز، اللہ تعالی کے پاس پیش کی ، اور جو دفاداری ان سب نے حضور پاک کے نام کی لاح کیلئے دکھلائی ، وہ ہماری تاریخ میں سنہری الفاظ میں لکھی ہوئی ہے۔ اس ثابت قدمی اور ایمان کو دیکھ کر کئی لوگوں پر اسلام کی سابھ کی کااثر پڑا۔ کہ ان کے رویہ کو علم وعرفان کے پیمانوں سے ہرگز نہیں نا پاجا سیّا۔

رقابت علم وعرفان میں غلط بینی ہے منبر کی کہ دہ حلاج کی سولی کو سمجھا ہے رقیب اپنا خدا کے پاک بندو کو حکومت میں غلامی میں زرہ کوئی اگر محفوظ رکھتی ہے تو استعنا! (اقبال) حصنور پاک می حکمت عملی یہ ایک نظر \_ اب جنگ احدے نتائج کو ذہن میں رکھ کر ہمارے آتا نے اپن جنگی حکمت عملی پر پھر نظر ثانی کی ۔ بحنگ احد کیلئے بھی قریش اکیلے نہ تھے۔ادر باقی لوگوں کی شمولیت کا پچھلے باب میں ذکر ہو چکا ہے ۔ اب ظاہر تھا وہ مزید اتحادی پیدا کریں گے ۔ یہی وجہ ہے کہ جنگ بدر تو جنگ احد کے ایک سال بعد واقع ہو گئی ۔ لیکن خندق دو سال بعد ہوئی ۔ حضور پاک اس چیز کو سخھتے تھے ، اس لئے آپ نے اپنے گروہ لیعنی امت واحدہ والوں میں اضافہ کیا ، تو دوسری طرف کچھ قبائل کے ساتھ معائدہ کرے ان کو غیرجا نبدار بنا دیا۔علاوہ ازیں جن قبائل ہے یہ خطرہ تھا کہ وہ قریش کی شہ پر مدینے منورہ میں جھپٹا مار سکتے ہیں ۔ان کو الیساکرنے کی ہوش نہ آنے دی ۔ساتھ ہی اپنے ٹو کرے میں اگر کوئی انڈہ گندہ ہو رہاتھا تو اس کو بھی باہر پھینکنے کی ضرورت تھی ۔اور فوجی مشتنیں یا حربی مظاہرے تو بنیادی باتیں تھیں ، جن کو قائم رکھنا تھا ۔جنانچہ ان دو سالوں میں حضور پاک نے جو فوجی کارروائیاں کیں ،ان کی نشاندی نقشہ نہم پر کی جارہی ہے ۔یہ ہے حضور پاک کی سنت ، اور جو آدمی فوجی ذہن نہیں رکھتا، اس کو مذقوم کی امارت کا حق ہے اور مذتبلیغ کا۔اب لوگ قائداعظم اور علامہ اقبال کا نام لیں گے کہ پاکستان بنانے والے سولین تھے یاغیر فوجی تھے۔تو یہ عاجز بالکل نہیں مانتا۔قائد اعظم اسلام کی وحدت کے قائل تھے ،اور کہا کہ مسلمانوں کی ایک پارٹی ہے جس کا نام مسلم لیگ ہے ، اور اس پارٹی نے پاکستان بنایا۔ پاکستان بن جانے کے بعد قائد اعظم نے مومن کی فراست سے جو فوجی فیصلے کئے ان پرایک کتاب لکھی جاسکتی ہے اور راقم اخباروں میں اس سلسلے میں متعد د مضمون لکھ حکا ہے۔ تو قائداعظم فوجي ذهن ركھتے تھے۔

جہاں تک علامہ اقبال کا تعلق ہے ان کا سارا کلام فلسفہ جہاد کے گرد گھومتا ہے اور یہ عاجز اس سلسلہ میں پاکستان

آرمی جنرل میں دومضامین لکھ چکاہے کہ جہاد مسلمانوں کیلئے ایک طرز زندگی ہے اور علامہ مرحوم ومفور اپنے زمانے میں دامی الی الحق بن کرا مجرے اور شعروشاعری کاراستہ انہوں نے محض زمانے کے مزاج کے مطابق اپنایا۔ گوشاعروں میں شمار ہو ناانہیں پسند نہ تھا۔اس لئے حضور پاک کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔

من اے میر امم داواز تو خواہم مرا یاراں عزبخوانے شمردند قارئین! حق کے فلسفہ اور عسکریت کے سلسلہ میں ان کے کلام سے اس کتاب میں جگہ ججگہ حوالے دینے سے خود بجھ سکتے ہیں کہ علامہ اقبال کتنا بڑا سپاہی تھا۔ گوا پی زبان سے وہ کہتے ہیں کہ نہ میں سپاہی ہوں نہ امیر جنود الین ساتھ زبانے کا مقابلہ کرنے ک بات کہہ کر اپنے بڑا سپاہی ہونے پر مہر شبت کر دی ۔ ہاں البتہ اسلام میں قل ھوالنہ والی شمشیر کی ضرورت ہے اور ہمیں الیے سربراہ نہ چاہئیں جو مغرب کے دنگ میں دنگے ہوئے ہیں ۔

میں نے اے میر سپہ تیری سپہ دیکھی ہے قل طواللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیام (اقبالؒ) اس مختر مہید کے بعد اب ہم حضور پاک کے مدینہ منورہ کے ان دوسال کی مہمات کاسر سری ذکر کرتے ہیں:۔۔

ا۔ حمرالا سلاکی مہم ( شوال تین ہجری ) یہ اسلام کی بیبویں فوجی کارروائی ہے۔ جنگ احد کے ختم ہونے کے بعد حضور پاک نے صرف ایک رات مدینہ منورہ میں گزاری اور آپ کے دروازہ پر چند معزز انصار صحابیوں نے باری باری پاسبانی کی ۔ باقی مجاہدین نے رات کو حضور پاک کی طرح اپنے زخموں کی مرہم پی گی ۔ کہ حضور پاک بحثگ میں زخمی ہوئے تھے۔ دوسرے دن صح فجر کی بناز کے بعد ، حضور پاک نے جناب بلال کو حکم دیا کہ وہ ندادیں ، کہ جو لوگ جنگ احد میں شریک تھے وہ اجتماع کریں کہ ہم دشمن کے تعاقب میں جائیں گے۔ حضور پاک نے بحق کے ساتھ ان بنام لوگوں کو اس تعاقب میں جائے سے اجتماع کریں کہ ہم دشمن کے تعاقب میں جائے ہے دولاک دن ان کے والد جناب میں اور کہ دیا ، جو جنگ میں شہید ہوئے تھے۔ مرف جناب جائر بن عبدائڈ کی اجازت دی ، کہ جنگ والے دن ان کے والد جناب عبدائڈ جو جنگ میں شہید ہوئے ، وہ ان کو اپنی نوجو ان بیٹیوں کی نگہبانی کیلئے چھوڑ گئے تھے۔

جن لوگوں نے بھی ہو،ان سے یہ ڈرہو تاہے کہ دہ لوگ تعاقب میں ہڑبونگ مچادیں گے یابلڑ بازی پراترآئیں گے ۔اور پھر اپنے پرانے کی تمیز نہیں رہتی ۔یہ ایک فوجی اصول ہے کہ تعاقب سخت ربط و ضبط سے کیا جائے کہ لینے کے دینے نہ پڑجائیں ۔ حضور پاک اپنے سے چار گنازیادہ لوگوں کے تعاقب میں جا رہے تھے ۔یہ طاقت کا مظاہرہ بھی تھا۔ کہ دشمن دالی نہ لوٹ آئے ۔اور مدینے منورہ کے گردونواح کے قبائل کیلئے حربی مظاہرہ کرے رعب بھی بٹھانا تھا۔لین حرکت اس طرح سوچ کر کرنا تھی کہ اگر دشمن والی کاارادہ کرے تو بھر کس جگہ کیا کرنا ہوگا، تو مسلمان بنناآسان نہیں:۔

نادان! ادب و فلسفہ کچے چیز نہیں اسباب ہمز کیلئے لازم ہے تگ و دو (اقبالؒ) چنانچہ حضور پاک نے علمبرداری کی سعادت جناب صدیق اکبرؒ کو دی اور پھر دشمن کے تعاقب کیلئے رواں دواں ہوگئے ۔ حضور پاک گھوڑے پر سوار تھے۔اور زخموں پر پی بندھی ہوئی تھی۔ کہ اسلام غیر تمند لوگوں کا دین ہے۔

کوہ شگاف تیری ضرب، جھے سے کشاد شرق و عرب سینے بلال کی طرح سیش بیام سے گرر اقبال) حضورٌ پاک نے بنو اسلم کے تین آدمی مخبر کے طور پر دشمن کی طرف بھیج تھے ۔ جن کو کفار نے شہید کر دیا ۔ اس لئے حضور پاک نے زیادہ آگے جانے کی بجائے حمرالاسد میں جا کر پڑاؤ کر دیا ہیے مگہ مدینیہ منورہ سے تقریباً دس میل پر ذوالحلیفہ کے بائیں جانب ہے ۔ حضور پاک نے لشکر کو بھیل جانے کا حکم دیااور رات کے وقت پانچیو جگہوں پڑآگ جلائی ، جو دور دور تک نظر آئی ۔ کفار زیادہ تیزی سے مذجارہے تھے۔دراصل ابوسفیان اور اس کے ساتھی احد کا مقام چھوڑ تو بیٹے، کہ کچھ حاصل ہو تا نظریۃ آرہا تھا۔ لین والپی پرسوچا که روزروزمهمات نہیں نکالی جاسکتیں اور کچے لو گوں کا خیال تھا کہ واپس مدینیہ منورہ پرحملہ کریں یا کوئی فیصلہ کن جنگ کریں ۔اب جو اپنے پیچے جگہ جگہ آگ جلتی ویکھی تو بنو خرانہ کے ایک مسافر معبد بن ابو معبد سے ابوسفیان نے پو چھا کہ یہ آگ کسی تھی ۔معبد نے بھی مسلمانوں کے لشکر کا کچھ زیادہ ہی اندازہ بنا دیا کہ پورامدینیہ منورہ، قریش کے تعاقب میں نکلاہوا ہے ۔ دیسے بھی بنوخواعہ کو یہ سعادت تھی کہ ان کی باتیں مسلمانوں کے حق میں جاتی تھیں ۔ بنوخواعہ سے رشتہ داری کا ذکر چو تھے اور پانچویں باب میں ہو چکا ہے ۔آگے بھی بنو خراعہ مسلمانوں کے ہی حلیف رہیں گے ۔بہرحال یہ آگ دیکھ کر اور معبد کی باتیں سن كر ، قريش نے جلد مكہ مكرمہ واپس جانا شروع كر دياكہ ج كا وقت آنے والا تھا ، اس سے تو كوئى دنياوى فائدہ اٹھائيں ۔ حضور پاک بھی زیادہ کمباتعاقب مذکر نا چاہتے تھے۔ حمرالاسد کو مرکز بناکر وہاں سے آگے پانچ ون تک محشتی کارروائیاں جاری ر کھیں ۔ اور جب تسلی ہو گئ کہ کفار واپس نہ آئیں گئے تو آپ بھی مدینہ منورہ واپس آگئے ۔ جناب ابن ام مکتوم کو مدینہ منورہ میں حضوریاک کی نیابت کو پھر شرف حاصل ہوا۔اوراس تعاقب کے فوائد کااندازہ خو دقار مین لگالیں اور حالات جنگ کے معاملات

قطن کی مہم (محرم ۱۶ بھری) یہ اسلام کی اکسیویں فوجی کارروائی ہے۔قطن، بنواسد کا علاقہ ہے اور بزوخاتک پھیلا ہوا ہے۔

گو بنواسد، خیبرے کر و نواح ہے آئے بھی دور دورتک پھیلے ہوئے ہیں۔ دراصل ان علاقوں میں بنو خطفان اور بنو سلیم کی صدیدی بھی مشکل ہے۔ بلکہ چھوٹے قبیلے فزارہ یا تعلبہ وغرہ بھی ان بڑے قبائل کے حصہ کے طور پر ان علاقوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ان قبائل کا بجیلے بھی ذکر آ چکا ہے اور آئے بھی آثار ہے گا سجتانی خبر ملی کہ قطن کے علاقہ میں بنواسد کا طلحیہ بن خویلد، اپنے قبائل کو اکٹھا کر کے مدینہ منورہ پر کچے دھاوا کر ناچاہتا ہے کہ اس کا خیال ہے کہ جتگ احد میں مسلمانوں کا بڑا نقصان ہو گیا ہے اور مرے کو بار ناآسان ہے۔ حضور پاک کو خبر ملی تو آپ نے دشمن کو موقعہ دینے کی بجائے اس کے گھر میں جا کر لڑنے کی تجویز بنائی سجتانی آب نے حضرت ابو سلمہ مخزوئی کی سرکر دگ میں ڈیرھ سو صحابہ کرام کو بنواسد کی سرکوبی کے لئے بھیجا۔ مسلمان لشکر نائی سجتانی آب نے حضرت ابوسلمہ مخزوئی کی سرکر دگ میں ڈیرھ سو صحابہ کرام گو بنواسد کی سرکوبی کے لئے بھیجا۔ مسلمان لشکر نے اچانک مملم کیا اور غیر معروف راستہ اضتیار کیا اور قطن تک پہنے گئے۔ تنام قبیلہ بدحواس ہو کر بھاگ کھوا ہوا آپ نے بطے جنگ احد تین حصوں میں تقسیم کرے دشمن کا تعاقب کیا اور کانی مال غنیت ہائے لگا۔ جوآکر دربار نبوت میں پیش کیا۔ آپ پہلے جنگ احد میں زخی ہوئے تھے اس جنگ میں چر زخی ہوئے۔ دونوں زخم مل کرجان لیوا ثابت ہوئے۔ اور آپ نے جمادی الثانی ۲ بجری میں میں زخی ہوئے تھے اس جنگ میں بھر ڈی ہوئے۔ دونوں زخم مل کرجان لیوا ثابت ہوئے۔ اور آپ نے جمادی الثانی ۲ بھری میں

\_\_\_\_\_ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

وفات پائی ۔آپ کا ذکر ہو چکا ہے کہ بنو مخزوم میں اولین مسلمان تھے۔اور حضور پاک کے ہمو پھی زاد ہونے کے علاوہ آپ ک رضائی بھائی بھی تھے۔ حضور پاک نے سب لوگوں کو ان کے ماتم ہے روک دیا کہ فرشتے ان پر اس وقت رحمت بھیج رہے ہیں۔ آپ کی زوجہ محترمہ ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ آپ نے محجے نصیحت کی کہ مشکل وقت میں یہ دعا مانگا کر و۔ اے اللہ میں جھے سے اپنی مصیبت میں اجرکی امید رکھتا ہوں (رکھتی ہوں) اے اللہ تو بھے کو اس کا نعم البدل عطافر ما۔ حباب ام سلمہ فرماتی ہیں کہ حباب ابوسلمہ کی وفات کے بعد میں بے امید ہوگی کہ اب زندگی مشکل ہے۔لین ان کی نصیحت یاد آگی اور وہی دعا ماگی ۔ اور حمیان ہوئی کہ عدت کے بعد حضور پاک نے مجھے اپن زوجیت میں لے لیا۔اور مجھے دونوں جہاں مل گئے۔

ازواج مطہرات حضور پاک کے مسلمان عور توں کو اپن زوجیت میں لینے کے شرف کو بجھنا ضروری ہے ۔ غیروں نے اس سلسلہ میں بجیب و غریب باتیں لکھی ہیں ۔ کہ کچھ نے کثرت ازواج ہونے کی بات کی موقودی سیست کھینے ان شد رہ یوں کوسی ضرقه میں لکھا و غیرہ ۔ اور افسوس اپنوں میں ہے بھی کی لوگوں نے کچھ معاذراند رویہ اختیار کیاجو لوگ حضور پاک کی شان کو سمجھنے میں عاجزی کو مد نظر رکھتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ آپ کیلئے دو جہاں پیدا ہوئے اور بے صرف شرف تھاجو اللہ تعالی نے ہر قسم کی مسلمان عور توں کو عطاکر دیا کہ وہ امہات المومنین بن گئیں ۔ اس زمانے میں بادشاہ یا عام حکمران بھی اپنے عرم میں سینکروں عور تیں رکھتے تھے اور اس عاجزے ایمان کے مطابق آگر ہمارے آقا ہزاروں عور توں کو یہ شرف بخش دیتے تو اس میں مسلمان عور توں کی یشن تھی ۔ آٹھویں باب میں جتاب امہانی حضور پاک کی بیاری تجیری بہن کا سرسری ذکر ہو چکا ہے ۔ اس عاجز کا خیال ہے کہ آگر ان کو شرف توجیت عطا ہو جاتا ، تو وہ حضور پاک کی پیاری تجیری ہی کا دی شرف جتاب ضابہ بڑی طرح ہوتا کہ آپ ان کے ہوتے ہوئے شاید کسی اور کو اپن زدجیت میں نہ لیتے ۔ اب جتاب ام سلمہ کا حمن و جمال بھی ہے مثال تھا اور آپ آ گیب بزی عرض نہ تھیں کہ لوگوں کو ان کے ساتھ بات کرتے بھیک ہوتی تھی۔ حضور پاک کے ساتھ تکاح کے بعد آپ نے مقور پاک کے ساتھ تکاح کے بعد آپ نے بوت اس سلمہ کو اپن گوری ہوتا کہ اور کو اپن گوری ہوتا کہ ان کہ پاری کورن کی باری کے دن آئیں گے ۔ تو غیر تمند شخصیت کی مائلہ تھیں کہ لوگوں کو ان کے ساتھ بات کرتے بھیک ہوتی تھی۔ حضور پاک کے ساتھ تکاح کے دن آئیں گے ۔ تو عمل سلمہ کو اپن شخصیت بھول گئی اور حضور پاک کے ساتھ لیٹ گئیں اور عرض کی کہ یارسول اند کا یک دورن اور تھر ہیں ۔ تا سے جتاب ام سلمہ کو اپن شخصیت بھول گئی اور حضور پاک کے ساتھ لیٹ کئیں اور دورن اور تھر ہیں گئیں اور عرض کی کہ یارسول اند کا یک دورن اور تھر ہیں ۔ تو

ا کی حدیث مبارکہ کے طرز بیان کو پڑھ کر رقت طاری ہو جاتی ہے۔ طلعی بن خویللہ طلبح بن خویللہ طلبح کے ساتھ اب اکثر آپ کی ملاقات ہوتی رہے گی ۔ جنگ خندق کے وقت کفار کے ساتھ مل کر ید سنیہ منورہ پر حملہ آور ہوا۔ جنگ خیبر کے وقت حضور پاک کی پیش قدمی میں رکاوٹ ڈالی ۔ لیکن چند سال بعد مسلمان ہو گیا۔ یہ کاہن قسم کا آدمی بھی تھا اور حضور پاک کی وفات کے بعد پہلے مرتد ہوا۔ پھر نبوت کا دعویٰ کیا۔ جناب صدیق اکر کے زمانے میں جناب خالد ہے شکست کھائی ۔ لیکن عظیم صحابی جناب عکاشہ بن محصن اس کے ہاتھوں شہید ہوئے ۔ بہرحال طلبحہ نے شکست کے

بہت جلدی تشریف لائیں ۔ حضور پاک کے جمال کو ان کی ازواج مطہرات ہی کچھ کچھ سکتیں تھیں قار ئین! یہ ہیں عملی اسلام ک

جھلکیاں ۔اور ام المومنین ام سلمہؓ کی شان بیان کرنے کے لئے کئی مضمونوں کی ضرورت ہے۔آپ کے ایک ایک عمل اور ایک

نقشتهمهم

جنگ احدادرجنگ خندق سے درمیانی وقع کی فوجی کاروا میاں

وومترالجندل ۱ . حمر الاسد - سفوال سو سجبرى ۲. فطن . موم مم پیجبری ۱۰ - عربه - محرم مه ببحبری رجيبيع . صعرته تيمري ٠١ بنونفنير . ربيعالاول ٢ بجري ے - بدرتانی . شوال وی قدم ہمری ۸- دقاع - محرم ۵ بیجری و - دومة الجندل - ربيح الاول ه بجرى ۱۰ مرسیع . مثعبان ۵ بمری

سکیل ۰۰۰ د۰۰۰ دیم/۱

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

بعد معافی مانگی جو مل گئ - پھراسلام کی صفوں میں شرکی ہو کربڑے کارہائے نمایاں انجام دیجے اور نہاوند کے مقام پر فاتح نہاوند جتاب نعمانٌ بن مقرنٌ کے ساتھ شہدا کے قبرستان میں دفن ہونے کی سعادت مل گئی۔لیکن اسی قبیلیہ کے جناب ضرارٌ بن ازور کا نام اسلام کی عسکری تاریخ اور فتوحات شام کے سلسلہ میں سنہری الفاظ میں لکھاہوا ہے ۔جو صاحب تفصیل میں دلجیبی رکھتے ہیں ۔وہ اس عاجز کی کتا ہیں خلفاء راشدین حصہ اول اور دوم پڑھیں ۔ باقی ساری اللہ تعالی کی عطا ہے ۔ بنواسد میں اور لوگ بھی ہموں گے ۔ لیکن ضرارٌ بھر پیدا نہیں ہو سکتا ۔اور نہ اس کی بہن خولۂ ، جنہوں نے مسلمان عور توں کے ناموں کو بھی چار چاند لگادئیے: ۔ را قبال اقبال المركب في الله المركب في الله المركب المركب الله المركب اس کو عربنہ کی مہم بھی کہتے ہیں ۔ حصزت عبدالندَّ خو داس کہانی ہے راوی ہیں ، کہ حضور پاک نے ان کو بِلا یااور حکم دیا کہ مکہ مکر مہ کے نزدیک دادی عربنہ میں جائیں اور وہاں پتہ کریں کہ خالد بن سفیان کیاارادہ کر رہا ہے ۔اگر تسلی ہو جائے کہ وہ مسلمانوں پر حملہ کی تیاری کر رہا ہے تو اس قتنہ کو ادھر ہی ختم کر دیں ۔فاصلہ بہت دور تھا۔ کوئی ساتھی ساتھ لیا بھی تو اس کو راستہ میں چھوڑ نا بڑا۔ویے جانے سے جہلے حضور پاک سے پو چھا، کہ خالد کا حلیہ کسیا ہے ؟آپ نے فرمایا " بالکل شیطان ہے اور اس کو دیکھ کر کپکپاہٹ طاری ہو جاتی ہے "اس چیزنے بڑی مدد کی ایک جگہ الیساآد می آپ نے عور توں کے جھرمٹ میں دیکھااور تسلی کی کہ وہ خالد ہے۔ پھراس کے ساتھ دوستی بنائی ۔خوب گپ شپ لگائی اور خالد نے ارادہ بھی بتادیا کہ وہ مسلمانوں پر حملہ کیلئے تیار ہو رہا ہے ۔ آپ نے موقع پاکراس پر تلوار کاوار کیااور سر کاٹ کریدینیہ منورہ پہنچ گئے ۔ حضور پاک بڑے خوش ہوئے اور ایک عصا انعام ویا۔ آپ نے وصیت کی ، کہ مرنے کے بعدیہ عصاان کے کفن میں شامل کیاجائے ۔خالد بن سفیان کے قتل کے بعد ان کا قبیلہ سہم گیا اور وہ مسلمانوں پر کسی حملہ میں شریک نہ ہوئے ۔ یہ کہانی بھی اب ہماری تاریخوں سے نکل گئ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے ، کہ مسلمان اتناد درجا کر لو گوں کو قتل کرتے تھے۔ دشمن اور کافر کاجب ارادہ معلوم ہو جائے ۔ تو پہلے اس کے کہ وہ وار کرے اس کو ختم کر نا بہتر ہو تا ہے۔اور اگر حضور پاک ابیبانہ کرتے ، تو سب عرب قبائل مدینہ منورہ پر حملہ آور ہو جاتے۔ تو غیروں سے ڈرنے والوں کو معلوم ہو ناچاہئیے کہ: ۔

علاج آتش رومی کے سوز میں ہے تیرا تیری خرد پہ ہے غالب فرنگیوں کا فسوں !! (اقبال ) ملا ہے ہیر معونہ کی عظیم قربانی (صفر ۱۴ جری ) یہ اسلام کی تیسئیوں فوجی کارروائی ہے ۔!بو براہ کلابی جس کا نام عامر بن مالک تھا ، اس کی درخواست پر حضور پاک نے ستر صحابہ کو بیر معونہ بھیجا کہ اردگر دے علاقہ میں اسلام پھیلائیں ۔ حضور پاک کو خطرہ تھا کہ وہاں کوئی دھوکا نہ ہو اس لئے اتنی بڑی جماعت بھیجی ۔جتاب المنذر بن عمرو کو ان کا امیر مقرر کیا ۔ اور ساتھ ہی ان صحابہ نے ابو براہ پر بحروسہ بھی کیا۔اور تبلیغ شروع کر دی اس کے بعدان صحابہ کرائم نے آگے عامر بن طفیل کے پاس حضور پاک کا ایک خط بھیجا۔اس دشمن خدانے قاصد کو شہید کر دیا اور آس پاس کے چوٹے قبائل عصیتہ راعل ۔ اور ذکو ان وغیرہ کو اکٹھا کیا

اور دھوکے کے ساتھ سارے صحابہ کرام کو گھیرے میں لے لیا۔ صحابہ نے بڑی دلیری سے مقابلہ کیا اور جہاں وہ موجود تھ، ان میں بہتاب کعب بن زید کو چھوڑ کر سب شہید ہوگئے۔ اور ان کے بچنے کی وجہ یہ تھی کہ بہتاب کعب بھی شہیدوں کے نیچے دب گئے تھے اور بعد میں وہاں سے اکھ کر مدینہ منورہ بہنچنے میں کامیاب ہوگئے۔ اور حضور پاک کو طالات سے آگاہ کیا۔ ان میں سے ایک عظیم صحابی بہتاب عمر ڈین امیہ باہراونٹوں کے ساتھ تھے ، اور موجو وہ زمانے کی زبان کے مطابق بڑے کمانڈوقسم کے انسان تھ، اور آپ بھی نی نظینے میں کامیاب ہوگئے۔ لین انہوں نے بدلہ لینے کیلئے راستہ میں اس قبیلے کے دوآدی قتل کر کے دل ٹھنڈا کیا، اور آپ بھی نی نظینے میں کامیاب ہوگئے۔ لین انہوں نے بدلہ لینے کیلئے راستہ میں اس قبیلے کے دوآدی قتل کر کے دل ٹھنڈا کیا، لیکن ان دونوں کو حضور پاک آبان دے جانے تھے اس لیے ان کاخون بہا ادا کر نا پڑا۔ بھگ اصد کے بعد یہ مظیم قربانی تھی جس کا بدلہ مسلمان لیکری آنے والے سالوں میں لیتے رہے۔ اور ان قبائل کو یہ کارروائی بڑی مہنگی پڑی ، کہ ستر صحابہ کرائم کو شہید کرنے میں ان کا اپنا بھی بڑا نقصان ہوا۔ اور کانی زندگی چھپ کر اور تتر بتر ہو کر گزار نا پڑی ۔ بہرحال ہم بیر معویہ کے مسلمان شہداء کو سلام پیش کرتے ہیں اور مسلمان ہو کر بڑی قربائیاں دینا پڑتی ہیں۔

مرے خاک وجان سے تونے جہاں کیا ہے پیدا صلہ شہید کیا ہے ؟ تب و تاب جادواند (اقبال) ۵ - الرجی یار جیع کے ظہداء (مغرباریخ الاول جار بحری) بیاسلام کی جو بسیویں فوجی کارروائی ہے - قبید مغیل اور قارہ کی گزارش پر حضور پاک نے بعض روایات کے مطابق سات اور بعض کے مطابق دس صحابہ کو رجیع کے علاقے میں ان قبائل کو اسلام سکھلانے کے لئے بھیجا۔ ابن سعد کے مطابق حضرت مراثدٌ کمانڈر تھے۔ ابن اسمق نے حضرت مراثدٌ کے علاوہ حضرت عاصمٌ کا نام بمی لکھا ہے کہ دونوں میں سے ایک امرتمے ۔ان صحابہ کے ساتھ دھو کہ ہوا۔جب دہ رجیع کے مقام پر بہنچ جو حسفان اور مكه مكرمه ك وسط ميں ہے ، تو بنوليان ك دوسو كشكر في ان پر حمله كر ديا ، باتى توشهيد مو كئے ـ ليكن حصرت حبيب اور حصرت زير کفار کی باتوں میں آگئے اور اپنے آپ کو گرفتاری کے لئے پیش کر دیا۔ان اللہ کے دشمنوں نے دونوں کو قریش مکہ کے ہاتھ یج دیا۔ جنہوں نے اپنے احدے مقتولوں کی بجائے ان صحابہ کو پھانسی دے دی سید بڑا دلخراش واقعہ ہے لیکن جس طرح ان دونوں محابہ نے اپن جان عزیز، اللہ کو پیش کی اور حضور پاک کے سائق وفاداری د کھائی، اس کا ذکر باب کے شروع میں ہو جاہے۔مور خین اور محدثین نے تمام واقعات بڑی تغصیل سے بیان کے ہیں سیاع البتدائین بامقصد مطالعہ کے تحت اختصار کی دجہ سے اتنی مزید گزارش کرے گا۔ کہ روایت ہے کہ ان دونوں عظیم قربانی دینے والے واقعات میں زیادہ تروہ صحابہ کرام شہیر ہوئے جو سائبان کے نیچ بیٹے تھے اور اصحابہ صفر میں شمار ہوتے تھے۔ان میں سے اکثر بڑے نامور قاری تھے اور قرآن پاک کو اپنے سینوں میں اٹھائے بچرتے تھے۔ بہرمال اللہ تعالی کی بھی جیب شان ہے۔جنگ بدر اور جنگ احد میں تنام شہداء کی تعداد نواسی بنتی ہے۔ یماں چند دنوں میں دو تبلیغی دوروں میں نواس صحابہ کرامؓ نے شہادت پائی ، لیکن عماں سب مبھر خاموش ہیں ۔ حالانکہ اس میں جے عملی اصباتی ہیں ، کہ موت ، جنگ کے علاوہ کسی جگہ مجی آسکتی ہے ۔اور شہادت صرف میدان جنگ میں نہیں ہوتی ۔اللہ ک راہ میں جہاں ، اور جس حالت میں موت آئے یا ذاتی وفاع ہو ، تو شہادت کارسہ مل جاتا ہے۔قار مین ابتلگ بدر اور جنگ احد کے

بیانات، اور تجاویز پر ہم بہت کچے لکھتے ہیں۔ لیکن و نیاوی لحاظ سے نقصان صرف نوای مجاہدوں کا تھا سمہاں بھی و نیاوی لحاظ سے نوای مجاہدوں کا تھا سمہاں بھی و نیاوی لحاظ سے نوای مجاہدوں کا نقصان معمولی تبلیغی مہمات کے دوران ہو گیا۔ لیکن ہم سب کچے آخرت کیلئے کرتے ہیں اور ایسی باتوں کو نقصان نہیں کہتے لیکن افسوس کہ اپنی ممارتوں اور گاڑیوں کو آگ نگانے والوں اور ملک میں فتنہ و فساوس مرنے والوں کو شہیر کہہ کر ہم شہداء کی شان کو بہت سساکر رہے ہیں۔

۲- بنو نصنیر کی سرکوبی (ریخ الاول ۴ جری) یہ اسلام کی پھیوی فرجی کارروائی ہے ۔ مدینہ منورہ میں البتہ حضور پاک اور آپ کے رفعائے کے رفعائے کی بغیر مدینہ منورہ کو اسلام کا فرجی مستقر نہیں بنایاجا سکتا تھا۔ مدینہ منورہ میں تشریف آوری کے بعد آپ نے بہودیوں کے تینوں قبائل قینقاع، نفسراور قریظہ کے سابقہ ایک معاہدہ کیا کہ ان لوگوں کو مذہبی آزاوی ہوگی اور مسلمان اور بہودی ایک دوسرے کے خلاف کسی طرح کی کوئی ذہنی یا عملی کارروائی نہ کریں، بان لوگوں کو مذہبی آزاوی ہوگی اور مسلمان اور بہودی ایک دوسرے کے خلاف کسی طرح کی کوئی ذہنی یا عملی کارروائی نہ کریں، بس سے فریق ثانی کو نقصان جینے ۔ اس کی تفصیل نافویں باب میں بیٹاق مدینہ کے حمت بیان ہو جگی ہے ۔ لیکن اللہ تعالی سے بغاوت کی وجہ سے بہودیوں کی یہ فطرت ہو گئی تھی اور ہے، کہ دہ ہر شرارت اور ہر سازش میں شریک ہوتے تھے ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ اب حضور پاک کے لیے فرجی کھا تا ہے یہ ٹھمیک نہ تھا کہ تینوں قبائل کا قلع قمع ایک ہی موقع پر کرتے اس لئے ہوتے رہیں آپ بھی موقع کی ملاش میں رہیج تھے ۔ علاوہ الریں انصار کے دونوں قبائل اوس اور خررج کے بہودی قبائل کے سابھ کچے روایت تعلی کے اس تھی تھے۔آپ نے ان تعلقات کو بھی حکمت ممل کے طور پر استعمال کیا۔

پتانچہ بنو قینتاع کی جلاد طن کا ذکر گیارہ و ہی باب میں ہو چکا ہے۔ بتگ احد میں مسلمانوں کے نقصانات اور ذات رہیم اور بر معود میں استے مسلمانوں کے شہید ہوجانے پہنودی ہوت خوش ہور ہے تھے۔ اور ان میں ہے کچہ ہودیوں خاص کر بنو نفسر کے سرواروں نے قریش کم کے ساتھ کچے رابطہ بھی قائم کیا۔ انہی دنوں میں بتاب عمر قربن امیہ نے جن دوآد میوں کو بدلے میں باد دیا تھا اور ابھی ابھی ذکر ہو چکا ہے، ان کے قصاص کی رقم کی اوائی کیلئے حضور پاک پتند مطیم صحابہ کی معیت میں بنو نفسر کے ہاں گئے کہ وہ بھی حصہ دیں۔ بنونفسر نے نہ مرف تکا ساجواب دیا، بلکہ جہاں حضور پاک بیٹے تھے دہاں پتم کو دیوار کے اور سے گئے کہ وہ بھی حصہ دیں۔ بنونفسر نے نہ مرف تکا ساجواب دیا، بلکہ جہاں حضور پاک بیٹے تھے دہاں پتم کو کو دیوار کے اور سے گرانے کی کو شش کی، جس کی حضور پاک کو وہ ہی اور آپ پتم کر کرنے سے بہلے ابھا بھیجا۔ بن قریقہ نے تبدید کر دی کی ایس نیت دیکھ کر حضور پاک نے بہودیوں کے دونوں قبائل کو بیٹاتی مدینے تبدید کیلئے کہلا بھیجا۔ بن قریقہ نے تبدید کر دی کی ایس نیت دیکھ کر مضور پاک نے خطاف ہو جائیں گے لین بنونفسر نہ بان نونفسر کے قلوں کا محاصرہ کرلیا، پندرہ دن کے محاصرہ کے بعد بنونفسر اس بات پر راضی ہوگئے کہ دو بھی بنوقیتاع کی طرح دطن بدر ہونے کو تیارہی، بشرطیکہ ان کو اپتاسادا ساہان جو دہ انتا سکیں گے ساتھ لے جانے کی اجازت دے بنوقیتاع کی طرح دطن بدر ہونے کو تیارہی، بشرطیکہ ان کو اپتاسادا سامان جو دہ انتا سکیں گئے ساتھ لے جانے کی اجازت دے دیے ہودیوں کا مرف ایک قبیلہ بنو قریقہ مدینہ مزدرہ کے نواح میں دو اردارے ہے کہ بنونفسر سے دو ہودی مسلمان بھی ہو دیں۔

\_\_\_\_ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

گئے تھے اور شاید اپنا مال بچانے کے لئے یہ کچھ کیا۔ بہر حال سورہ حشر کے ذریعہ سے اللہ تعالی نے قرآن پاک میں اس دیں تھا لے اور یہ ہورہ ورس کے ساتھ منافقتین کے وعد وں اور ان کو نہ پوراکرنے کے بارے میں سب کچھ وضاحت کے ساتھ نازل کر دیا۔

> - فات رقاع کی مہم (جمادی الاول ۲ بجری) کچھ مور تھیں نے لکھا ہے کہ یہ مہم محرم ہ بجری کی ہے ۔ لیکن ابن اسحق کہنا ہے کہ حضور پاک بنو نفسیر کا قبلے قرع کرنے کے بعد ربیع الثافی کا مہدنے اور جمادی الاول کے کچھ دن مد نے مؤرہ میں تھہرے ۔ اس کے بعد نجد کے علاقہ میں غطفان قبلیہ کی شاخوں بو محاریب اور بنو تعلیہ پر حملہ آور ہوئے ۔ تو یہ اسلام کی تجہیبویں فوجی کارروائی بہتی ہے ۔ آپ نے مد نے مؤرہ کی نیابت حضرت عممان کے سروکی اور ایک روایت کے مطابق جارہ و مجابدین اور دو مری روایت کے مطابق سات سو مجابدین کے ساتھ آپ وادی رقاع کی طرف جل پڑے ۔ نقشہ نہم پر اس مقام کی نشاندہ کر دی گئی ہے ۔ مطابق سات سو مجابدین کے ساتھ آپ وادی رقاع کی طرف جل پڑے ۔ نقشہ نہم پر اس مقام کی نشاندہ کر دی گئی ہے ۔ ماص بات اس علاقے کے ایک بہائی کم تی تھی ہو سفید، سرخ اور سیاہ رنگ کی بھی تھی ۔ اور صحابہ کرام اند تعالی کے رنگ دیکھ کر اور عاج رہوئے ۔ بہرحال حضور پاک کی پیش قدمی کی خبرس کر ان قبلی کی کچھ عور توں کو پکڑ کریر غمال کے طور پر اپنے پاس رکھ لیا۔ اس ساتھ ساز وباز میں معروف تھے سرحانی حضور پاک نے ان قبائل کی کچھ عور توں کو پکڑ کریر غمال کے طور پر اپنے پاس رکھ لیا۔ اس دوران نماز کا دوقت آگیا۔ اور خطرہ تھا کہ دشمن کے مرو کہیں بزد یک بھی صفحال دفت تک میں رہے ۔ لیعنی آنے والے ہر دوران نماز کا ذکر مورہ نسانہ میں قرآن پاک میں مفصل دضاحت کر دی ، جس کی تفصیل میں بم

ابن اسحق نے یہ بھی لکھا کہ بنو غطفان کی شہراکیہ آدمی عورت نے حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کی تلوار آپ کے ہاتھ سے لے کر ویکھنے کی خواہش کی اور پھریہی تلوار لے کر حضور پاک پر حملہ کرنے کی کو شش کی لیکن کامیاب نہ ہوا۔ وغیرہ باقی کہانی بیچے بیان شدہ دعثور کی کہانی سے ملتی ہے۔ البتہ ابن اسحق کے مطابق سورۃ مائدہ کی آیت ہمبر گیارہ میں جو ذکر ہے وہ اس حملہ کے بابت ہے۔ دشمن کے ایک آدمی نے رات کے وقت بھی حضور پاک پر حملہ کرنے کی کو شش کی ۔ لیکن سنتری موجود تھے تو وہ بھاگ گیا۔ بہرحال یہ ایک حربی مظاہرہ بھی تھا، کہ حضور پاک مد نے مؤرہ سے تقریباً پندرہ دن باہر ہے۔ اور اہل مد نے کو تسلی دینے کیلئے آپ نے جمال بن سراقہ کے ذریعہ سے خریب کی خر بھیجی ۔ مد نے مؤرہ میں فکر مندی ضرور تھی کہ وہاں سے پھی لوگ حضور پاک کے شکر کی خبریت کی خر بھیجی ۔ مد نے مؤرہ میں فکر مندی ضرور تھی کہ وہاں سے پھی حضور پاک کے نشکر کی خبر لینے کیلئے چل پڑے تھے۔ جو جناب جمال کو صراصر کے جشے کے پاس طے ، جو مد نے مؤرہ سے وال

بدر کی آخری مہم (شوال - ذی قعد ۴ ہجری) یہ اسلام کی ستائنیویں فوجی کارروائی ہے اس کو بدر کی تعییری مہم بھی کہتے ہیں بدر کی پہلی مہم کرزین جابر کے تعاقب میں تھی - کہ مسلمان دستے بدر کے مقام تک گئے ، دوسری حق و باطل کا بڑا معرکہ تھا۔ یعنی خود بھنگ بدر -اور قارئین کو یاد ہوگا کہ احد کا میدان چھوڑنے کے بعد ابو سفیان نے کہا تھا کہ اگلے سال انہی دنوں بدر میں پھر اختتایی یا فائینل مقابلہ ہوگا۔ حضور پاک نے یہ منظور فرمایا۔ اور پکھلے باب میں ذکر ہو چکا ہے۔ کہ صحابہ کرام پکار اٹھے۔
"انشا، اللہ " بجنانچہ حضور پاک حسب وعدہ اپنا لشکر تیار کر کے بدر سے مقام پر گئے۔ اور منافق عبداللہ بن ابی کے بینے کو جو پکا مسلمان تھا۔ اپناجانشین بناکر مدسنے منورہ میں چھوڑ گئے۔ آپ نے بدر میں آٹھ دن قیام فرمایا۔ ابوسفیان کہ کمر مدسے نکلا ضرور، الین تھوڑا آگے آکر المجھنے کے مقام سے واپس مڑگیا کہ قیل سالی ہے۔ مکہ والوں نے ابوسفیان کے لشکر کو غلہ یااناج والی فوج کا نام دیا جس کو ہمارے فوجی لنگر والی فوج کہتے ہیں۔ یعنی کھانے کے شیر، جو زیادہ وقت لنگر پر گزارتے ہیں۔ اس مہم کے دوران حضور پاک کی ملاقات کی اور قبائل کے ساتھ بھی ہوئی اور مسلمانوں کار عب پورے علاقہ پر چھا گیا۔ نویں باب میں بیان شدہ عضور پاک کی ملاقات کی اور قبائل کے ساتھ بو معائدہ کیا، اس کی تجدید کی۔ ابن سعد کے مطابق قرآن پاک کا یہ ابوا کی مہم کے دوران حضور پاک نے قبلیہ ضمرہ کے ساتھ جو معائدہ کیا، اس کی تجدید کی۔ ابن سعد کے مطابق قرآن پاک کا یہ سلملہ میں ہے۔ ارشاد "کہ یہ لوگ اللہ کی الیمی نعمت و فضل کے ساتھ واپس ہوئے، کہ انہیں ذراسی بھی ناگواری نہ بیش آئی " وہ اسی مہم کے سلملہ میں ہے۔

 ۹۔ دومۃ الجندل کی چہلی مہم (ربیع الاول ہ جری)
 یہ اسلام کی اٹھائسیویں فوجی کارروائی ہے۔ ابن اسحق کے مطابق حضور پاک نئے سال معنی ۵ تجری میں دومة الجدل کی طرف روانہ ہوئے یہ ربیع اول کا مهدینہ تھا اور آپ نے حضرت سبا بن عرفطہ غفاری کو مدینیہ منورہ میں اپنا نائب مقرر فرمایا۔لیکن آپ منزل مقصو د تک یہ پہنچ سکے اور راستہ سے واپس اَگئے۔ا بن سعد کچه مزید تفصیل لکھتا ہے کہ دومۃ الجندل میں کچھ شرپیندا کٹھے ہوگئے تھے۔دہ لوگ ہر شترسواریا دہاں سے گزرنے والے مسافر پر ظلم کرتے تھے ۔اوران لو گوں کامدینیہ منورہ پر دھاوا کرنے کا بھی ارادہ تھا۔یہ لمباسفر حضور پاک کے لشکرنے بنی عذرہ کے ایک رہمبر کی مدد سے کیا۔ رات کو سفر کرتے اور دن کو ارام کرتے ۔اور کچھ وشمن قبائل کے ریوڑوں پر مجمی قبضہ کرلیا۔لیکن دومۃ الجندل میں کوئی لڑائی نہ ہوئی ۔ ہمیں دونوں روایتوں کے طرز بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ دومة الجندل نہ ہنچے ۔ ورند لڑائی ضرور ہوتی ۔ ولیے دومة الجندل مدینیه منوره سے تقریباً پندره روز کی مسافت پرہے ۔اور موجو دہ اردن اور عراق کی سرحد پرہے سعہاں پر کئ قبائل بستے ہیں اور آگے پندرھویں باب میں دومۃ الجندل کی دوسری مہم کا ذکر ہے ۔ بلکہ تبوک کی مہم کے وقت ، حضوریاک نے جناب خالد کو ودمۃ الجندل پر چھاپہ مارنے کیلئے بھیجا، جس کا ذکر اکسیویں باب میں آئے گا۔لیکن دومۃ الجندل فتح بچر بھی نہ کیا گیا اور جناب صدیق اکٹرے زمانے میں جناب عیاضٌ بن عممٰ ، نے جب دومۃ الجندل کا محاصرہ کیا تو باہرے قبائل نے آکر خو د ان کا کچھ " محاصرہ " کر لیا ۔ کہ ولیڈ بن عقبہ کی سفارش پر جناب صدیق نے جناب خالڈ کو حیرہ کے علاقے ہے بھیجا کہ دونوں فوجیں باہم رابطہ قائم کریں ۔ان مہمات میں بڑے دلچپ تجزئیے ہیں جو راقم نے خلفا، راشدین کی کتاب حصہ اول میں کئے ہیں ۔ کہ آخر دومۃ۔ الجندل کہنے فتح ہوا۔ کہ یہ بڑا مشکل کام تھا۔ یہ سب کچھ لکھنے کامقصدیہ ہے کہ حضوریاک ٌ دومۃ الجندل کو فتح کرنے یا وہاں لڑائی کرنے کیلئے ہرگز نہ گئے اور نہ ان کا کوئی ابیماارادہ ہو سکتا ہے۔کہ اس زمانے میں اس کی ضرورت نہ تھی اور ایسی کارروائی کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ تو ظاہر ہے حضور پاک نے دومۃ الجندل کے رخ میں ایک حربی مظاہرہ کیا۔اور صرور راستے سے واپس آگئے ہوں گے۔

عینیہ بن حصن البتہ اس مہم ہے والپی پر الستے میں حضور پاک نے عبینیہ بن حصن کے ساتھ جو بنو فزارہ ہے تعلق رکھتا تھا، ایک معاہدہ کیا، کہ اس کاعلاقہ خشک ہو گیا تھا۔اوران کو حضور پاک نے المراضی تک جانو رچرانے کی اجازت وے دی ۔۔۔ عینیہ بجیب و عزیب آدی تھا۔اوران کو دشمن کی صفوں میں دیکھیں گے کہ جنگ خند تی ہے موقع پر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوا ۔ چند سال بعد مسلمان ہو گیا، اورآگے آپ اٹھاریویں باب میں ایک مہم کا ذکر بھی پڑھیں گے جو جینیہ نے کھانڈ کی ۔ حملہ آور ہوا ۔۔ چناب خالا کے بعد نبوت کے دعویٰ کرنے والے طلحہ بن خویلد ہے مل گیا۔ جناب خالا کے ہاتھوں ہے ورب کین حضور پاک کی وفات کے بعد نبوت کے دعویٰ کرنے والے طلحہ بن خویلد ہے مل گیا۔ جناب خالا کے ہاتھوں ہے ورب شکستوں کے بعد معانی مائلی، جو مل گئی۔ جناب خالا کی ایموں میں دن کی بجائے مستوں کے بعد معانی المام اپنی مرضی کا تھا کہ گر میوں میں دن کی بجائے رات کو روزور کھ لیہ تھا۔البتہ اس کی ایک بیٹی البنین کو حضرت عثمان کی زوجیت میں آنے کی معادت مل گئی۔

• اسلام سیع کی مہم (شعبان ہ بجری) ۔۔ یہ اسلام کی انتیسیویں مہم ہے۔ ابن اسح اس مہم کے بارے میں خاموش ہے لیک ابن معد اس مہم کا ذکر کر تا ہے کہ شعبان ہ بجری میں بھی اس علاج میں اور میں ماہم کیا۔ اور مہم اس کا ذکر کر تا ہے کہ شعبان ہ بجری میں میں اس علاج میں اس علاج میں ایک مہم کی ۔ جس کو ابن اسح اور ابن سعد دونوں بیان کر تے ہیں۔ اور ہم اس کا ذکر پندر هویں باب میں کر رہ ہیں۔ اور وہ ایک مبنی علی موتی اور وہ ایک مبنی کی مہم ایک فوتی بنگی مشق اور وہ ایک معلی موتی ہے کہ المرسیع کی مہم ایک فوتی بنگی مشق اور مولی مطاہرہ تھا۔

خلاصہ اور اسباق آپ آبکل کی گاری اور اس سے مورہ کی زندگی ہے ان دو سالوں میں بنو نفسری جلا وطنی اور دو جگہوں پر صحابہ کرام کی شہاد توں کے بغیر باتی کوئی ذکر نہ لے گا۔ حالا تکہ یہ دو سال بڑے اہم تھے ، کہ اس زبانے میں اس عاجزنے دس مہمات کاذکر کر دیا ہے۔ کہ اب مدنیہ منورہ کے مستقر کے دفاع کی آخری لڑائی لڑنے کی سیاری ہو رہی تھی۔ بہرطال اس عرصہ میں مسلمانوں کے مرکز کو اور زیادہ استحکام نعیب ہوا۔ اور مدینہ منورہ کے باہر اب مرف ایک بہروی قبید بنو قریظہ رہ گیا۔ مسلمانوں کی تعداد میں تقریباً تین گناہ اضافہ ہوا۔ اگر ایک طرف مکہ کر مدے خود کی حرف تھے مسلمان اپنا رعب ڈال رہے تھے۔ تو دوسری طرف شمال میں دومتہ الجدل کے نزد کی تک حربی مظاہرے ہو رہے تھے۔ ان وہ سالوں میں عظیم قربانی بھی دی ۔ اور اس کے بعد شلیغ کے طریبۃ میں تبدیلی کی۔ مسلمان جہاں بھی گئے ۔ طاقت کے ساتھ گئے اور ان حفاظت کے ساتھ گئے اور ان حفاظت کے ساتھ سے اور اس کے بعد شلیغ کے طریبۃ میں تبدیلی کی۔ مسلمان جہاں بھی گئے ۔ طاقت کے ساتھ گئے اور این حفاظت کا زیادہ خیال رکھا۔ اسباق ساتھ بیان کر دیئے تھے ۔ جند کا خلاصہ حسب ذیل ہے۔

، حضور پاک کے سلصنے ایک مقصد تھا، اوراپی نتام ترحکت عملیوں کی بنیاد لینے ذرائع پر باندھ کراس مقصد کو سلصنے ر کھا۔ ہم پاکستان بنانے کامقصد بھول گئے ۔اور غیروں کے سلصنے بکاؤمال سبنے ہوئے ہیں۔

اپی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر ناص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشی (اقبال) ٧- زندہ قوس ہروقت اینے آپ کو جنگ کے تیارر کھتی ہے اور متحرک رہتی ہیں ۔ یہ سنت نبوی ہے۔

۳۔ اندرونی استحکام، اور وحدت کیلئے اندرونی صفائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں بھانت بھانت کی بولیاں بولنے والے ملک اور ملت کی ج<u>وس</u> کاٹ رہے ہیں ۔

۳۔ جہاد بالنفس بے شک اسلام میں ایک بنیادی حیثیت رکھتاہے۔ لیکن جب تک جماعت بندی نہ ہو اور اجتماعی جہاد کی راہ نہ نکالی جائے ۔اکیلافرو کچھ نہیں کر سکتا۔

۵ - قربانی کی بھی ضرورت رہی ہے ۔ اور اپنے آپ کو اس قربانی اور غیرت کی زندگی کیلئے ہروقت میار ر کھاجائے ۔

ہو صداقت کے لئے جس دل میں مرنے کی توپ سیلے لیے پیکر خاک میں جان پیدا کرے(اقبال)

۰-۰۰ ۷- حیران کن کارروائی کی ہرتد بیر میں ضرورت ہوتی ہے۔لیکن یہ بڑا مشکل عمل ہو تا ہے۔حضور پاک کی ساری مہمات کا اس سبق کیلئے گہرامطالعہ کرکے لینے لئے نشان راہ ملاش کیاجائے۔

نوٹ سفیان حذلی کے قتل کیلئے عرنہ کی مہم کو کھ کتابوں میں عرفہ کی مہم بھی کہا گیا ہے بہرحال یہ جگہ مکہ مکر مہ کے نزدیک تھی اور ممکن ہے میدان عرفات کے نزدیک اس زمانے میں کوئی شہریا قصبہ یا کسی قبیلے کے مسکن کا نام عرفہ ہو۔

## چو دھواں باب

## حق و باطل کا تنسیر ابر امعرکه (شوال - ذی قعده جری )یه اسلام کی تبیویں فوجی کارروائی ہے

جنگ خندق

**تمهمید** حق و باطل کا تبیرا بڑا معر که جس کو جنگ خندق یا جنگ احزاب بھی کہتے ہیں شوال ۵ بجری میں پیش آیا۔ خندق کا نام اس گہری کھدائی کی وجہ سے ہے جس کے ذریعے مسلمانوں نے مدینہ منورہ کو ایک فوجی قلعہ میں تبدیل کر دیااور احزاب کا نام قرآن پاک کی سورۃ احزاب میں جو نتام گروہوں کا ذکر ہے اور وہ مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے تو اکثر مؤرخین نے اس جنگ کو احزاب کے نام سے پکارا ہے ۔ جنگ احد اور جنگ خندق کے درمیان دو سال کا وقعہ ہے ۔ جنگ احد کے وقت حضور ً پاک کے مجاہدین کی تعداد تقریباً سات سوتھی، لیکن جنگ خندق کے وقت تقریباً تین ہزار مجاہدین اسلام کے جھنڈے تلے این جان عزیز الله کو پیش کرنے پر تیار تھے ۔ کفار کے کشکر میں بہت سارے گروہ تھے اور پھر گروہوں کے اندر گروہ تھے حن میں قریش ،یہودی اور قبیلیہ غطفان تنین بڑے گروہ تھے ۔کل تعداد کے بارے میں اختلاف ہے جو اوسطاً دس سے پندرہ ہزار مانی جا سکتی ہے ۔ بعض مورضین نے چو بیس ہزار بھی بتائی ہے ۔ بحثگ احد کے بعد دوسالوں میں حضور پاک نے اپنی فوج کی تعداد کیسے بڑھائی اور کیا کیا فوجی کارروائیاں کمیں ، اس کا مختصر جائزہ چکھلے باب میں پیش کر دیا گیا ہے۔لیکن یہ دوسال مزید گہرے مطالعہ کی ضرورت کو عیاں کرتے ہیں ۔ کہ جنگ بدر سے جنگ احد تک ایک سال میں صرف چند سو مجاہدین کااضافہ ہوااب ان دو سالوں میں تعداد ہزاروں تک پہنچ گئی ۔ حالانکہ جنگ احد میں بڑی قربانی دینا پڑی اور بعد میں بیر معونہ میں بھی ۔ تو حق کی تعداد ہزاروں میں ہو گئی ۔ بہرحال ا کیب طرف حق متحد ہو رہاتھا۔ تو دوسری طرف باطل بھی بھان متی کے کنبہ کی طرح اپنی طاقت میں خوب اضافہ کر رہاتھا۔ لیکن اس نکر میں باطل ابیما پاش ہوا، کہ مجر فرار ہی فرار تھا۔اوراب حق کی باری آگئ ۔یہ ایک ایسی بات ہے جس پراللہ تعالی نے کوئی پردہ نہیں ڈالا ۔ شرط یہ ہے کہ حق والے متحد ہوں اور لڑائی اللہ کی خوشنودی کے لئے لڑ رہے ہوں ۔ لیکن اگر خو د قوم میں پھوٹ پڑی ہوئی ہو تو وہی ہو گاجو ہمارے سابھ ۱۹۷۱۔ میں ہوا۔ وہی دشمن جو چھ سال پہلے ہمارے دروازے کھنکھٹا کر واپس حلا گیا ۱۹۴۱، میں ہمیں دولت کر گیا۔

چنانچہ جنگ احراب میں بے پناہ طاقت کے ساتھ دشمن آگر حق سے نگر ایاضرور ، لیکن پھر الیسا پاش پاش ہوا کہ اس کے بعد وہ مد سنیہ منورہ کارخ نہ کرسکا۔ بلکہ اب پہل کاری مسلمانوں کے ہاتھ میں آ چکی تھی اور چھٹی بجری سے مسلمان مد سنیہ منورہ سے باہر نگل کر اسلام کی روشنی کو عرب کے صحراؤں اور وادیوں میں پھیلار ہے تھے۔ان کے ایک ہاتھ میں قرآن پاک تھا اور دوسرے میں بہرطان وال عابری یں ، حرب کا حدہ ماہد باس مے استدے سے مدید ورہ و ، ن ، ن حرف سے ساریوں میں مصروف تھی ۔ ان میں بڑے تین گردہ یہودی (خیبر کے یہودی ، بنو نضیر اور مدینہ منورہ کے بنو قریظہ دونوں ) کفار مکہ ، اور بنو غطفان تھے ۔ اس کے علاوہ بنو سلیم قریش مکہ کے علیف کے طور پر اور بنو اسد قبیلیہ غطفان کے مددگار ہو کر باطل کی اس متحدہ کمانڈ میں شریک تھے ۔

طرفین کی تیاری مسلمان اس سازش ہے باخبر تھے اور حملے کا متوقع وقت خوال کا مہدینہ تھا۔ زیادہ دیر کفار سے حق میں بھی نہیں جاتی تھی کہ بھرج کاموسم آنے والا تھا۔ اس کے بعد محرم کا مہدینہ تھا، جس میں عرب جنگ نہ کرتے تھے اور زیادہ دیر کرنے ہے مسلمانوں کی طاقت میں اضافہ ہو رہا تھا ہجائی دوایت ہے، کہ حضور پاک نے جدہ چیدہ چیدہ حصابہ کی مشاورت طلب کی اور اپنے طریق کار پر خور کیا۔ سب مورضین اس پر متفق ہیں، کہ حضرت سلمان فاری نے شہر کر گر وخد تی کھودنے کی صلاح دی ۔ یہ بات سرآنکھوں پر۔ ہمارے آنگا کی طرہ انتیازتھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ کو وہ نوازتے رہتے تھے اور صدق سلمانی کو بھی آج کے دن ہے شرف طا۔ لیکن دنیا کے سپ سالار اعظم کے کچھ لین تجربئی بھی ہوں گے جن کی وجہ ہے رائے کو قبول فرمایا۔ بھر وہ فو بی ذمن جو پھیلے پانچ سال سے حضور پاک کی متحرک طریقہ جنگ کے نتائے کو اوفع واعلی تسلیم کر چکا ہے سمہاں آگر ضرور حیران ہوگا کہ حضور پاک جو بھی جنگ پر کس طرح تیار ہوگئے ۔ منہاں آگر ضرور حیران ہوگا مزے ہوگئے ۔ انکو تو موقع مل گیا کہ دہ کہیں کہ حضور پاک مجبور تھے اور صرف مدافعانہ جنگ لڑتے تھے۔ وہ لوگ یہ نہ سوچیں گدید میں مدینہ منورہ سے باہر جاکر حضور پاک مجبور تھے اور صرف مدافعانہ جنگ لڑتے تھے۔ وہ لوگ یہ نہ سوچیں گکہ عمری مدافعانہ جنگ وہ اور عامی وہ نواز تی خواس سے بڑھ کریے ایک خواس مطالعہ کی مغرورت ہے۔ یہ مرب کی طرح بیا ہم کری مدافعانہ دفاع تھا۔ اور سب سے بڑھ کریے ایک محبور نے ایک میں کہ دورت کی اور جار مانانہ وہ کان " پر صادی ہونے کا وہ اعلی و ارفع مظاہرہ کیا، جس کی مشرورت ہی مثل کی آری کی رازوائی تھی ۔ خند تی اس کے عام آگے طل کر عملی مثانوں سے لین اس جائزہ کو بہتر طور پر ثابت کر سے گا۔ اور عسکری تاریخ میں مثان کو بہتر طور پر ثابت کر سے گا۔ وہ عسکری تاریخ میں مثان کو بہتر عور پر ثابت کر سے گا۔ وہ عسکری تاریخ کو وہ وہ بی تو رین بی بھر کے گا۔ اور عسکری تاریخ میں مثان کو بہتر طور پر ثابت کر سے گا۔ وہ عسکری تاریخ میں مثان کو بہتر طور پر ثابت کر سے گا۔ وہ عسکری تاریخ میں مثان کو بہتر طور پر ثابت کر سے گا۔ وہ عسکری تاریخ کی جو بہتر طور پر ثابت کر سے گا۔ وہ عسکری تاریخ کی کو بہتر طور پر ثابت کر سے گا۔ وہ عسکری تاریخ کی گا۔ وہ عسل کی تاریخ کو بہتر طور پر ثابت کر کے گا۔ وہ عسکری تاریخ کی گا۔ وہ عسل کے کا کو بہتر طور پر ثابت کی تاریخ کو بہتر ک

امید واثق ہے کہ جنگ خندق کے سلسلہ میں قار مین اپنے پہلے باثرات کو ضرور بھول جائیں گے۔ ختدق یا وفاعی لائن یه طریقه کارجوآب نے اپنایا کوئی قلعہ بند قسم کی جنگ بھی مذتمی کیونکہ قلعہ بند جنگ کا رواج تو عام تما اور یہودی بھی قلعوں میں رہ کر حضور پاک کے محاصرے میں آھے تھے اور بھر قلعہ بند جنگ تو پندر مویں صدی تک اپنائی جاتی رہی ۱۵۰۷ میں ترک سلطان محمد فاتح کے قسطنطیہ (استنبول) کے فتح کے وقت جو بے پناہ بارود کااستعمال ہوا، تو اس کے بعد قلعہ بند جنگ ختم ہوئی ۔ حعزت سلمان فاری نے جس خندق کاذکر فرمایاتماوہ خندقیں قلعوں کے باہر کھود، دی جاتی تھیں اور دشمن کے حملہ کے وقت پہلے دشمن کو ان محند قوں اور رکاوٹوں کے ذریعے قلعہ یاشہر کی دیوارہے باہرر کھاجا یا تھا۔اور جب دشمن کا زدر بہت زیادہ بڑھ جا آاتھا تو لوگ قلعہ یاشہر کی دیواروں کے اندر پناہ لے لیتے تھے۔ ہر پرانے شہرے گر دااس قسم کی فصیل ہوتی تھی اور الیبی فصیلوں کے کچھ جمے ہمارے پرانے شہروں لاہور، بشاور بلکہ چھوٹے شہردں جو دریا کے کنارے تھے مثلاخوشاب یا شاہ پور وغیرہ میں اب بھی موجو دہیں ، لیکن مدینہ منورہ سے گرد تو کوئی ایسی فعیل نہ تھی کہ اس کے آگے خندق کھودی جاتی ۔ لیکن اگر خندتی کے کھنڈرات کو عور سے دیکھا جائے تو ایک فوجی ذہن کے سامنے کچھ اور راز عیاں ہوتے ہیں۔کچھ مشاہدات آگے آتے ہیں۔ لین ایک پہلو واضح ہے ۔ کہ دراصل ایک تدبیراتی (Tactical ) خندق کمود کر حضور پاک نے جنگ نے طریقوں میں ایک اور طرز کا اضافه کیا، جس کو فوجی زبان میں دفاعی لائن کہتے ہیں اور آج کل بھی ہر فوج اکیب دفاعی لائن کو حین کر اس پرمورچہ بند ہوتی ہے۔ یہ مورچے زیادہ وقت ملنے پر بہت بہتر قسم سے بھی ہو سکتے ہیں ۔اور معمولی کھدائی سے بھی ، بچران مورچوں سے آگے مائن نگا کریا تاروغیرہ نگا کراور قدرتی رکاوٹوں کو استعمال کر ہے یا دونوں قسم کی بینی قدرتی اور بناوٹی رکاوٹوں کو ملا کر ایک دفای۔ لائن ترتیب دی جاتی ہے۔ دوسری جنگ مقیم کی فرانس کی میجنٹ لائن اور جرمنوں کی سینفرڈلائن اس قسم کی بڑی معنبوط قسم ک دفامی لائینیں تھیں ۔ویسے چھوٹی سطح پراکی دریا یانہر کو بھی وقتی طور پرانک دفاعی لائن کے طور پراستعمال کیا جاسکتا ہے ۔ جسیرا که لاہور کی لی آر بی کو ۱۹۷۵ء میں کیا گیا۔

بہر حال ہر الیں دفاع لائن پر پوزیشن لینا جنگ کی کوئی فیصلہ کن کارردائی نہیں بانی جاتی ، بلکہ یہ ایک وقتی کارردائی ہی ہوتی ہے ، کہ اس طرح آپ وشمن کو کچے عرصہ کے دوک سکتے ہیں ساور یادر کھیں کہ یہ کچے عرصہ بڑااہم فوجی ٹکتہ ہے ۔ جس صاحب نے اپن دفاع لائن کو اس ٹکتہ کو کجے بغیر اپنایا، وہ گھائے میں رہا۔ موٹے لفظوں میں یہ بات ذہن نشین ہونی چاہئے کہ ایسی دفاع لائن پر پوزیش لیناا کی بڑی فوجی بجویز کا حصہ ہو ناچاہئے ، کہ بعد میں کیا کریں گے ۔ جب تک یہ بات ذہن میں ہوسب اسی دفاع لائن پر پوزیش لیناا کی بڑی فوجی بجویز کا حصہ ہو ناچاہئے ، کہ بعد میں کیا کریں گے ۔ جب تک یہ بات ذہن میں ہوسب شھیک ہے لیکن اگر ایسی لائن پر انحصار شروع کر دیا کہ ہمیں یہ بچالے گی تو یہ جنگ کے اصولوں سے بہت خلاف ہے ۔ پھر ہمارے مقالے نے جو دنیا کے سپ سالاراعظم تھے ۔ ایسی لائن کو کیوں اپنایا یہ محاملہ ایک کمل فوجی تجزیہ سے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ حدود اربعہ کے مطالہ کے بعد ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دفامی لائن اور باتی ملی حل و کا جائز ہ

کام دنیا کی کمی مقیم ہستی کی دور رس مورہ کا نتیجہ ہے۔ خندتی کھودنے کا مقصد صرف بچاؤ نہیں تھا، بلکہ مدینہ منورہ کو ایک ایسے وفاع پو زیشن میں جدیل کرنے کی ضرورت تھی، جہاں کم سے کم نفری کے ساتھ دشمن پر کوئی نگاہ رکھی جاسے ۔ دیکھ بھال ہو سے اپنی فوجیں جگہ جگہ پر دیکھ بھال والے پوسٹ اور پکٹیں بناسکیں ، اپنے دستوں کو تعین کرنے میں آسانی ہو ۔ اور ریزرہ دستے ایسے مقامل کھ جگہ بھر پر دوں کہ وقت ضرور استعمال کے گئے لیکن مقامل کے بی دستے ضرور استعمال کے گئے لیکن طاقت کو آئنا بھی د بھیلیا گیا کہ وہ زیادہ منتشر ہواور بوقت ضرورت وشمن کے کسی ایک جگہ پر بڑے تھا کا مقابلہ یہ کیا جاسکے ۔ خلاقت کو آئنا بھی د بھیلیا گیا کہ وہ زیادہ منتشر ہواور بوقت ضرورت وشمن کے کسی ایک جگہ پر بڑے تھا کا مقابلہ یہ کیا جاسکے ۔ خلاق کے کمل ہو جانے کے بعد مدینہ منورہ کے ایک دفائی مستقر میں تبدیل ہونے کا فائدہ حضور پاک نے آئدہ کی مہمات میں اٹھا یا۔ اور خلید الاول کے زمانے میں عملی فوائد حاصل کئے ۔ جس کا مختم ذکر آھے نتائج کے حمد آتا ہے ۔

خدق کا صدود اربعہ نقش دہم کی مدوسے مطالعہ کریں تو ظاہرہوگا کہ خدق صرف شہر کے شمال کی طرف اور مغرب کی طرف کھودی گئی۔ مشرق میں شیخاں کی مہاڑی سے لے کر ہنو قریقلہ کے علاقے تک جو جگہ ہے، دہاں سے فاوا لکلتا ہے اور بڑے بڑے ہتم بڑی ہیں۔ ساتھ ہی کچھ کجور کے در خت اندر دنی علاقے میں ہیں۔ جنوب اور جنوب مخرجی میں جہاں پہلے بنو نفسر دہتے تھے دہاں پر مجودوں کے باخ ہیں۔ یہ سب بیان کرنے کا مقصدیہ ہے کہ قارئین پر واقع ہو جائے کہ جنوب اور حشرق سے کمی بڑی تعداد کی نفری تملد خرکر سکتی تھی۔ گوید قاہر ہے کہ حضور پاک نے اس علاقے میں دیکھ بھال کے لئے دستے یا مخبر طرور متحدین کے ہوئے۔ لیتی نتام اندرونی دفاع کی تجویز اتنی پوشیدہ اور پردے میں تھی، کہ رادی یا مورضین ، اس پر کچھ روشن نے ڈال سکے اور ہمیں جائزوں سے تمام اندرونی دفاع کی تجویز اتنی پوشیدہ اور بردے میں تھی، کہ رادی یا مورضین ، اس پر کچھ روشن نے ڈال سکے اور ہمیں جائزوں سے تمام تجاویز کا مطالعہ کر ناہوگا۔ شمال کی طرف خدی شخاں کی بہاڑی سے لیک تعبید تک تھی ۔ اس بہاڑی کے بازوں سے تمام تجاویز کا مطالعہ کر ناہوگا۔ شمال کی طرف خدی سے بچھے چھوڑ دینے گئے اور درمیان میں ذباب کی بہاڑی سے بھی سلد کی بڑی بہاڑی ہے بھی اس کارخ شمال اور جنوب دونوں طرف ہے لیکن اس سے کئی بازوہیں اور فوجی کھاظ سے یہ بڑی اہم بگل ہے ، جہاں کانڈ پوسٹ یا سے کارخ شمال اور جنوب دونوں طرف ہے لیکن اس سے کئی بازوہیں اور فوجی کھاظ سے یہ بڑی اہم بگل ہے ، جہاں کانڈ پوسٹ یا سے کئی بازوہیں اور فوجی کھاظ سے یہ بڑی اہم بگل ہے ، جہاں کانڈ پوسٹ یا ہم بٹر کو ارثر بنا یاجا سکتا ہے ۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ رہے دوروسی تھے۔ اور ہا یہ بڑا ہیڈ کو ارثر بنا یاجا سکتا ہے ۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ رہے دوروسی تھے۔ اور ہی بھاتے کے دار میان میں کھی بھور

الله مراس المسلام المسلام المسلم الم

مسلمانوں کو فتح نصیب ہو ۔ دوسری مسجد بتاب سلمان فاری کے نام سے منسوب ہے ۔ کہ آپ دہاں تعین رہے یا مشہرہ کی وجہ سے ترکوں نے آپ کی یاد میں مسجد بنا دی ۔ دوم بحدیں بتاب صدیق اکر اور بتاب علی کے ناموں سے منسوب ہیں کہ شاید دہاں آپ تعین رہے ۔ اور پانچویں مسجد بتاب فاظمہ الزہرہ کے نام سے منسوب ہے کہ آپ شاید دہاں پر حضور پاک یا بتاب علی کیلئے کوئی کھانا دغیرہ لے کر گئیں ۔ ترک اہل مجت ہیں ان کی مجبت ان کے پھروں پرسے پڑھی جاسکتی ہے ۔ اور موجو دہ مسجد نبوی چونکہ انہوں نے بنوائی تو مسجد کوئے کوئے اور پتھر پتھراور بنانے کی کہانی سے ترکوں کے اہل مجبت ہونے کے مجبوت اور حضوریاک اور صحابہ کرام کے حضق میں ڈوب ہونے کے اثرات نظرآتے ہیں : سہائے افسوس!

اور صحابہ کرام کے عقق میں ڈوب ہونے کے اثرات نظر آتے ہیں بہائے افسوس!

عقق کی جیخ گر دار اڑائی کس نے علم کے ہاتھ میں خالی ہے بیام اے ساتی! (اقبال)

سغرب کے علاقے کی خندتی کے کچے جھے کے لیے سلہ کی بہاڑی بھی اہم ہے اور اس کے کچے بازوجیل بن عبید کے مخترت تک مخترت تک کھیلے ہوئے ہیں ۔ مغرب جھے کی باتی خندتی ، مدینہ مغرب علی نیان اب اس کو کھیلے ہوئے ہیں ۔ مغرب جھے کی باتی خندتی ، مدینہ مغرب کے اباد شہر کے جنوب مغرب بیک تھی لیکن اب اس کو جھیلے ہوئے فاروق جینچ کی مددسے سارے مدینہ مغرب کا چرائیوں کے سے طور پر ڈھونڈ نامشل ہے ۔ اس عاجز نے فاروق جینچ کی مددسے سارے مدینہ مغرب کر دفاع اور دفاع اور دفاع اور دفاع بار بار جائزہ لیا ، تو جو ذریعہ سے ذہن میں تھا۔ اس کو زمین پر جگہ بچگہ "بچھایا" ۔ ہراونچ مقام پر کھرا ہوکر دفاع اور دفاع لائن کا بار بار جائزہ لیا ، تو جو نتائج سامنے آئے دہ کچھ اس طرح ہیں۔

وفاعی لائن اب خدق کا وفاع لائن کی حیثیت سے مطالعہ کریں تو آدمی حمران ہوجاتا ہے کہ اس زبانے میں اتنااعلی وفاع اپنایا گیا۔ اندر جگہ جگہ اونی جگہیں تھیں جہاں پردیکھ بھال والے دستے رہ سکتے تھے اور کچہ مقابات اوپی یا پکٹ کے طور پر استعمال کئے جاسکتے تھے۔ جھوٹے جھوٹے جھوٹے ہیڈ کو ارٹر بھی جگہ جگہ بنائے جاسکتے تھے۔ جملے کا زیادہ خطرہ شمال یا شمال صغرب سے تھا اور خندتی کئے جاسکتے تھے۔ جھوٹے جھوٹے بہیڈ کو ارٹر بھی جگہ جگہ بنائے جاسکتے تھے۔ جملے کا زیادہ خطرہ شمال یا شمال صغرب سے تھا اور خندتی کے بیٹھے ان چھوٹے بھوٹے بہاڑوں کے سلسلوں کے بہت زیادہ بازو تھے۔ آگر دشمن کسی جگہ سے خندق پار بھی کر لیباتو نیلوں کے یہ بازو ایک دوسری دفاعی لائن تھے۔ بازویا SPUR وفاع میں ایک خاص اور انہم چیز ہے۔ آگر کسی سید می وفاعی لائن میں جو ذرا اون خواہ دشمن کی طرف لگلاہوا ہو جنواہ اپن طرف ہوتو وہ تو بی لحاظ سے بہت انہم ہوتا ہے۔ اس کی فوج بی نوعیت کا اندازہ ، وقت ضرورت یا خاص کر جنگ میں اور زیادہ عیاں ہوتا ہے اور خاص کر آگر کسی نہر کے اوپر پوزیشن ہوتو المیے بازو بنائے جانے کا آنداور ضروری ہوتے ہیں۔ وریہ نہر کے تنگ علاتے میں بوزیشن محدودہ وکر رہ جاتا ہے۔ اس بیا آکر بازو دیہ تو بینا فی بازو بنائے جانے بائیں سیاسلہ میں مؤرخین حضرات خاصوش ہیں سے جد اشارے ہیں اور باتی بنور باک نے ہر مقام کی افادیت کا کیا کیا فائدہ اٹھایا اس سلسلہ میں مؤرخین حضرات خاصوش ہیں سے جد اشارے ہیں اور باتی بین تو تھی کہ تجویزاور Opration کیا کیا گیا گیا فائدہ اٹھایا اس سلسلہ میں مؤرخین حضرات خاصوش ہیں۔ جم کیا تیں لوگوں کے سامنے آئیں۔

خندق کی حجاویز کی محاویز کین اممی تو ہم نے یہ تجزیہ بھی کرنا ہے کہ حضور پاک نے اپن متحرک جنگ کو حکمت عملی کو اور

حران کن کارروائیوں کو ایک " ساکن" بھٹک میں کیوں عبدیل کر دیا۔ بھٹگ کی حکمت قملیوں اور تھے ہوات میں کمجی کوئی لفظ یا حرف، حرف آخر نہیں ہوتا۔ مشہور ہے کہ دشمن کے ارادوں کے ممکنات کے طور پر اگر آپ نویا وس تجاویز تصور کریں تو دشمن ایک گیارہویں تجویز اپنائے گا جو آپ نے کمجی بھی ہوئی۔ تو ان تجاویز کو ان سوچوں کے محت پر کھناہوگا۔ ہم کہہ حکے ہیں کہ ساکن دفاع میں کئی نقص ہوتے ہیں اس لئے حضور پاک نے بھٹگ احد کے وقت الیما دفاع نہ اپنایا۔ گیونکہ اس طرح فیصلہ جلای نہیں ہوتی ایسا دفاع نہ اپنایا۔ گیونکہ اس طرح فیصلہ جلای نہیں ہوتی اور دفاع کرنے والے کے ہاتھ میں پہل کاری نہیں ہوتی ایس لئے دہ فیصلہ پر کوئی اثر نہیں ڈال سکتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جسگ کتنا طول کیڑے والے کیا تھ منورہ پہنچنا مشکل یہ پیدا ہوتا ہے کہ جسگ کتنا طول کیڑے والیس ما ممرم من مرحمہ ضرور پہنچ جانا چاہئے تھا کہ ج کاموسم اور وقت آنے والا تھا اور لوگوں کو سارے سال کا گزارہ اس کمائی پر کرنا ہوتا تھا جو وہ تج کے موسم میں کماسکتے تھے۔ قریش کو تو یہ خیال ہوگا کہ لاؤنگشر اور عرب کی متحدہ کمان اس دفعہ احد احدیا بدر کی قسم کی کوئی لڑائی زیادہ سے زیادہ ایک آدھ دن لڑکر اور مسلمانوں کو شکست وے کر شوال کے متحدہ کمان اس دفعہ احد احدیا بدر کی قسم کی کوئی لڑائی زیادہ سے زیادہ ایک آدھ دن لڑکر اور مسلمانوں کو شکست وے کر شوال کے اخری ہفتہ یا ذی قعد کے دبیل ہوتا کہ مقتم کی کوئی لڑائی زیادہ سے زیادہ ایک آدھ دن لڑکر اور مسلمانوں کو شکست وے کر شوال کے اخری ہفتہ یا ذی قعد کے پہلے ہفتہ واپس کہ مکر مہ بہنے جائیں گے، لیکن اب خضور پاک نے وہ کھی کر دیا جس کی دھمن کو اسید نہ تھی

حمران کن کارروائی بے شک ساکن دفاع میں یہ نقص ضرور ہے کہ وہ "کچھ عرصه " کے لیے ٹھہر سکتا ہے تو یہ عرصہ بھی حضور پاک کو معلوم تھا، اس لیے خندق کی کھدائی اور د**فاع کا** طرز اور رسد دسامان کا بند وبست ابیبا ضرور **گیا ہوگا** کہ کم از کم ایک دو ماہ محاصرہ کی حالت میں گزار دیں ۔لیکن اگر نقشہ دہم کو عورے دیکھاجائے تو یہ کوئی محاصرہ کی شکل بھی نہ تھی ۔حضور پاک کے آدمی کسی وقت باہر جاسکتے تھے اور مسلمانوں کی مرضی کے آدمی کسی وقت باہرے اندر آسکتے تھے ۔وشمن کے لیے یہ ناممکن تھا کہ اس پورے گول حکر کے بھیلاؤ کو باہرہے کوئی ناکہ بندی کر سکتا۔ بھر بھیلاؤا تناتھا کہ صغور پاک کے لشکر کو ساکن رہنے کی بھی ضرورت نہ تھی اور ضرورت کے مطابق کسی جگہ اکٹھے ہو سکتے تھے اوراٹکا کوئی گردوا بن مرضی کے وقت ، اپنی مرضی کی جگہ ہے باہر نکل کر دشمن کے کسی گروہ پر شبخون مار سکتا تھا۔یہ سب باتیں اپنی جگہ پر ضرور موجی گئی ہوں گی ۔اور دشمن اگر محاصرہ منہ آٹھالیتا، تو حضور پاک ضرور ایسی کارروائیاں کرتے، کہ تمام تجویزا سے طور طریقوں کے اپنے اندر پہناں کئے ہوئے تھی۔تویہ دفاع ساکن ضرور تھا، کہ دفاع لائن تھی۔لین متحرک بھی ہو سکتاتھا۔اس لیے بتلک خندق کے وقت بھی حضور پاک اپنے اصلی طریق کار یعنی متحرک طرز جنگ کے اصول کو قربان کرنے کو تیار نہ تھے ۔اوریہی ہمارے لئے بڑاسبق ہے کہ حرکت میں برکت ہے۔ استقامت فی المقاصد لین اصل بات مقصدی ہوتی ہے، کہ حضور پاک کے سامنے مقصد کیاتھااوروہ مقصدیہ تھا کہ دشمن بے نیل و مرام واپس لوٹ جائے ۔اب دشمن زیادہ نقصان کرا کے واپس جاتا ہے تو یہ ایک انعام یا بونس ہے اور اگر دشمن کا نقصان کم ہوتا ہے، تو انعام ذرا کم رہالین اصل بات دشمن کے بے نیل ومرام والپی ہے بیغیٰ وہ اپنے مقصّد نیں کامیاب نہ ہو ۔ اور اس میں مسلمانوں کی کامیابی ہے کہ ان کا مقصد پورا ہو گیا ۔استقاست فی المقاصد کو پچیو یں باب میں قرآن پاک کے حوالوں سے ایک اصول جنگ کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ حضوریاک کے سامنے کچھ فوری مقاصد تھے اور کچھ دور رس مقاصد سیہ

\_\_\_\_ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اکی فوری مقصد تھا، کہ اکی بڑے وشمن کو ناکارہ کرنے کی راہ تکالی جارہی تھی۔اگر ہم حضور پاک کی زندگی یا سنت سے تمام مقاصد کے عملی پہلوؤں میں جائیں اور سابقہ سابقہ تبھرہ بھی کرتے جائیں، تویہ ایک الگ کتاب کا مضمون ہے۔لین اس عاجزے سلمنے بھی یہ ضرورت ہے، اس وجہ سے تمام اسباق سابقہ بیان کئے جارہے ہیں۔کہ اس طرح قوم کے کئی اختلافات بھی فتم ہوسکتے ہیں۔

ختد ق کی اتنی لمبائی ہوسک تھی ہوا کہ ختد ت توڑا عرصہ پہلے ختد ت تیار ہو چکی تھی۔ زمین پرآپ نے اپنے دست مبارک سے اس کی حدود کی نشاند ہی فرمائی اور یہ فیصلہ ہوا کہ ختد ت تقریبا پانچ کر گہری اور تقریب اتنی ہی یااس سے کچے زیادہ چوئی ہوگی۔ دس دس محاب کی ٹولیاں بنائی گئیں اور ہر گروہ کو تقریباً وس گز لمبی ختد تی کھودنی ہوتی تھی۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ختد تی کی لمبائی تقریباً تین ہزار گز ہوگی کیونکہ تین ہزار حضور پاک کے رفقاء نے اس انو کھے منصوب پر بیس دن کام کیا۔ کچھ صاحبان کے حساب سے ختد تی نو ہزار گز لمبی تھی اور چھ دن میں تیار ہوئی۔ اگر مد نیے منورہ کا سار، معفری حصد شامل کیا جائے تو ختد تی کی اتنی لمبائی ہو سکتی تھی، لیکن یہ کام چھ دن میں نہیں ہو سکتا۔ وقت ضرور زیارہ خرچ ہوا ہوگا۔ سارا کام نہایت را دوادی سے کیا گیا کہ دشمنوں کو اس کی خبر نہ ہوا ورعام و نیادی فوجوں میں جو مثال مشہور ہے کہ "بیسٹ ہماؤخون بچاؤ" وہ مثل مہاں بھی

لقشه وجم

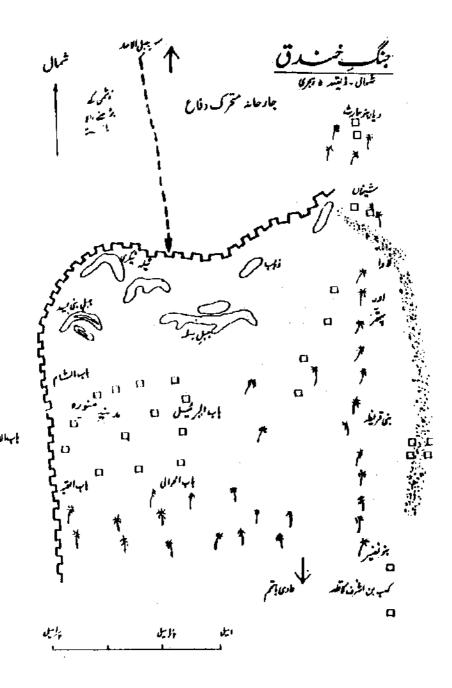

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

پوری ہورہی تھی سے بیں دن کالگا ارکام دنیا میں سخت کوشی کی ایک عظیم مثال ہے۔ حضور پاک بنفس نفیس کام میں شرکت فرماتے تھے اور اس دور ان آپ نے صحابہ کرام کو دین حق کی کچے بھلکیاں بھی دکھا میں جن کا بیان دلچپی سے خالی نہ ہوگا۔
وین حق کی بھلکیاں سیدنا عبداللہ بن رواحہ کی ایک چھوٹی بھانجی پر حضور پاک کی ایک دن نظر پڑگئی ، جو کچے مجبوریں افحی انتحائے خندتی کے علاقے میں آئی۔ حضور پاک نے بیارسے پوچھا کہ "بیٹی کیا اٹھائے ہوئے ہو " بی بولی " حضور کھوریں ہیں امی نے دی ہیں کہ ابو اور ماموں جان کو دوہر کے کھانے کے لیے دے آؤں " حضور پاک نے فرمایا " مجبحے نہیں دیتی " یہ سن کر بچی خضور پاک کی طرف بڑھی سرکار دوعالم نے چادر بچادی اور بچی نے اس پر مجبوریں ڈالنا شروع کر دیں سرحمتہ للعلمین کو یہ نظارہ اتنا پہند آیا کہ رحمت ہی رحمت ہو گئی۔ حضور پاک نے آواز دی ۔ "آؤ مسلمانو! مجبوریں نوش فرماؤ۔ صحابہ آتے جاتے تھے اور مجبوریں کھارے تھے لین دہ ختم ہونے میں مذاتی تھیں۔

حضرت جائز بن عبداللہ سے روایت ہے کہ کھدائی کے در میان ایک ایسا پھر آگیا جس پر کوئی ضرب اثر نہ کرتی تھی۔ حضور پاک نے جب ہمیں اس طرح عاجزدیکھا، تو آپ کی رحمت جوش میں آئی ۔ پانی کا ایک گلاس منگوا یا اور اس پر کچے پردھکر پھر پر حکر پھر بھر بھینئے بھینئے بھینئے ۔ وہ بھر بھس ہو گیا۔ انہی صاحب سے ایک اور روایت ہے کہ ان کی ایک چھوٹی می بکری تھی ۔ خیال آگیا کیوں نہ کچے جو کی روٹی پکا کر ایک شام حضور پاک کو گھر میں دعوت دیں، تاکہ ہمار سے لیے باعث برکت ہو ۔ بکری کو ذرج کیا اور بیوی کو کہر آئے ، کہ آج رات سرکار دوعالم کی دعوت کریں گے۔ شام کو جب کام ختم ہوا، تو حضور کو عرض کی کہ ہمارے گھر طعام کے لیے تشریف لے جلیں ۔ آپ نے جتنے صاحبان وہاں موجو دتھے سب کو دعوت دے دی ۔ اس کے بعد آپ جتاب جائز کے گھر آئے جو کچھ تیار تھاآپ کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ آپ نے اس پر کچھ پڑھا اور پھر سب مہمان صحابہ کرائم وعوت میں شریک ہو گئے اور کھی آئے تھا۔

حضرت سلمان فارسؓ سے روایت ہے کہ ایک ہتھ کو تو ڑنے میں انہیں کچھ دقت ہو رہی تھی۔ حضورؓ پاک نزدیک ہی تھے وہاں تشریف لے آئے تو ہتھر تو ڑٹے والا دوان مجھ سے لے لیااور اس پرچوٹ ماری تو روشنی ہی روشنی ہو گئے۔ پھر دوسری اوُرُ تعبیری دفعہ ایسے ہی ہوا تو میں نے عرض کی "یارسول اللہ یہ روشنی کسی تھی ،آپ نے فرمایا "پہلی روشنی میں ان کو ملک یمن عطا ہوا۔ دوسری میں شام اور اس سے مخرب اور تعبیری میں مشرق۔

ان جھلکیوں کے ذریعہ سے یہ بادر کرا یاجارہا ہے۔ کہ آپ نے اپنے غلاموں کو عین اس وقت ان کے شاندار مستقبل سے آگاہ کیا۔ جب عرب کی متحدہ کمانڈ باطل کی شکل میں حق کو مثانے کیلئے رواں دواں ہونے والی تھی ۔ یہ تھی سرکار دوعالم کی اپنوں پر شفقت اور جمال کی جھلکیاں ۔ حضرت عثمان کی خلافت میں جب فتوعات میں بہت زیادہ عروج ہوا۔ تو جتاب ابو ہریرہ فرما یا کرتے تھے "بخداجو ملک اب فتح ہو رہے ہیں ان کی کنجیاں ہمارے آقا محمد مصطفہ کو بہلے سے عطاہ و چکی تھیں "۔ یہ بہت میں ان کی کنجیاں ہمارے آقا محمد مصطفہ کو بہلے سے عطاہ و چکی تھیں "۔ یہ بہت کے اور انہوں نے اپنے بہت کی بہت کے اور انہوں نے اپنے بہت کے اور انہوں نے اپنے بہت کے ایک صحابی بھوک سے بے تاب تھے اور انہوں نے اپنے بہتے کی بہت کی بہت کے اور انہوں نے اپنے بہت کے ایک صحابی بھوک سے بے تاب تھے اور انہوں نے اپنے بہت کے ایک صحابی بھوک سے بے تاب تھے اور انہوں نے اپنے بہتے کہ ایک صحابی بھوک سے بے تاب تھے اور انہوں نے اپنے بہتے کہ ایک صحابی بھوک سے بے تاب تھے اور انہوں نے اپنے بہتے کہ ایک صحابی بھوک سے بے تاب تھے اور انہوں نے اپنے بہتے کہ ایک صحابی بھوک سے بے تاب تھوں کے دور انہوں نے اپنے بہتے کہ ایک صحابی بھوک سے بے تاب تھے اور انہوں نے اپنے بہتے کہ ایک صحابی بھوک سے بی تاب تھوں کے کہ ایک سے بی بہتے کہ ایک سے بی بہتے کہ بہتے کہ بہتے کہ بہتے کا بھوٹ کے کہ بہتے کہ بہتے کی بہتے کہ بہتے کی بہتے کہ بہتے کا بے کہ بہتے کا بہتے کی بہتے کہ بہتے کے کہ بہتے کہ بہتے کہ بہتے کے کہ بہتے کہ بہتے کہ بہتے کہ بہتے کے کہ بہتے کہ بہتے کہ بہتے کہ

پیٹ پر پھر باند ھے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپن حالت حضور کو بتائی۔ تو حضور پاک نے ان صحابی کو اپنا پیٹ دکھایا۔ کہ انہوں نے پیٹ پر دو پھر باند ھے ہوئے ہیں۔ اب جو لوگ اس کہانی کے راوی ہیں یا جنہوں نے اس روایت پر بھین کر لیا، ووا پی طرف سے حضور پاک کی شان کو سمجھ سکا ہے تو تھجے اس روایت پر کئی وجو بات سے حضور پاک کی شان کو سمجھ سکا ہے تو تھجے اس روایت پر کئی تھی ہے وہوبات سے شک ہے ۔ اول اگر کوئی صاحب، ہمارے آقا کو اپنی تکلیف بتا تا تو رحمتہ للحالمین بجائے اس کے کہ اس کی تکلیف کو دور فرماتے اس کو اپنی تکلیف سے کسیے آگاہ کرتے۔ دوم اگر خندتی کھودتے وقت مدسنے مغورہ میں افاج کی اتنی زیادہ کی تھی ۔ تو آگ دن کسیے کائے یا محاصرہ کے دوران کیا کھاتے پیتے رہے۔ علاوہ ازیں ابن اسحق، یا ابن سعد میں سے کسی مورخ نے اناج کی کی یا فاقوں کا ذکر نہیں کیا ۔ لیکن حمیرانگل ہے کہ انہیں جناب جائز بن عبدائڈ کی ایک روایت ہے جو بخاری شریف اور ابن اسحق وونوں میں موجو دہے ۔ اور وہ یہ ہے کہ ہم جب زمین کھودرہے تھے تو اتفاقاً ایک سخت زمین نکل آئی ۔ حضور پاک سے جا کر عرض کی تو آپ میں اس کو دور کئے دیتا ہوں " بہتا نچہ حضور پاک کے بل پڑے اور آپ کے پیٹ پر پھر بند ھے ہوئے تھے۔ تین دن تک ہم بھو کے پیاسے ہی رہے ۔ بہرحال حضور پاک نے زمین پر کدال ماری، تو کدال مارتے ہی دہ زمین نرم ہوگئ "۔

تبھرہ اب قارشین اس صدیت مبار کہ کا بجتاب جائے جہتے ہیان ہے موازند کریں کہ دہاں بھی زمین ہوت تھی اور پانی منگا کر زم کی ۔ اور عبال کدال ہے زم کی ۔ ببرحال زمین کو زم کر دیا۔ خواہ ہاتھ کے اشارے ہے ایسا کرتے ۔ باتی بات اضافی معلوم ہوتی ہے ۔ کہ بجتاب جائز نے جو حضور پاک کی دعوت کی ، اسکے لئے یہ راہ نگال گئی کہ جضور پاک یا سحابہ کرائے تین دن ہے بھوک تھے ۔ اب کام کرتے وقت پیٹ پر پھر باندہ لینے ہے کوئی راحت نہیں پہنے سکی ۔ ممکن ہے کہ یہ کوئی محاورہ ہے ۔ کہ وقتی طور پر کھانا کھانے کی بجائے "پیٹ پر پھر" باندہ لینے کوئی راحت نہیں مصروف رہ اور کھانے کا ہوش نہ تھا یاوقت نہ تھا ۔ اور شام کو جا کر کھانا کھانیا ۔ بیٹ پر پھر" باندہ لیا۔ کہ سازادن کام میں مصروف رہ اور کھانے کاہوش نہ تھی ۔ آپ نگاہ کرتے تو کو جا کہ ہمارے آقا نے جان بوجھ کر اچھے کھانوں یا زیادہ کھانوں کی نسبت معمولی کھانے اور قناعت کو ترجے دی اور اس میں مقصد یہ تھا کہ آدمی نفس کے غلام نہ بن جائیں ۔ لیکن ناداری والی کوئی بات نہ تھی ۔ آپ نگاہ کرتے تو کھانے نے ختم ہونے کو نہ آتے ۔ اور اس وجہ ہے بہلے دور وایت لکھیں ہیں کہ رخمت ہی رخمت ہو گئی ۔ جہاں تک حضور پاک کی خان میں نظر آتی ہے ۔ اور اس عاج کو اس کو این کوئی صاحب یہ بات سلیم نہ کریں ، تو یہ عاج بحث نہ کرے شان میں نظر آتی ہے ۔ اور اس عاج نے عملی مطالعہ سے یہ سب کچھ میر النہ تھان تی اپن تی قسمت اور لینے اپنے " برتن " کی عیاں ، ہوا ۔ لیکن آگر کوئی صاحب یہ بات تسلیم نہ کریں ، تو یہ عاج بحث نہ کرے گئی ہے ۔ اور اس عاج نے میں کیا " کے شان میں نظر آتی ہے ۔ اور اس عاج نے عملی مطالعہ سے یہ سب کچھ عیاں ، ہوا ۔ لیکن آگر کوئی صاحب یہ بات تسلیم نہ کریں ، تو یہ عاج بحث نہ کرے گا ۔ یہ اپن اپن قسمت اور لینے اپنے " برتن " کی عیاں ، ہوا ۔ کہ کس کے برتن میں کیا " کچھ جساساتیا ہے ۔

اقبال اکس کے عنق کا یہ فیض عام ہے رومی فنا ہوا ۔ صبی کو دوام ہے (اقبال) حصنور پاک کی جنگی ججویز ہمارے مورضین حضور پاک کی تجویز، اور نفری کی بانٹ کا بالکل دصندلا سانعا کہ پیش کرتے ہیں۔

شاید وجہ یہی ہے کہ بہت زیادہ پوشیدگی تھی یا دفاعی طرز پر "بردہ" تھا۔ اور تجویز کے کئی پہلو عام لوگوں سے پوشیدہ ہی رہے ۔ اور پوری تجویز، ان صحابہ کرامؓ کو معلوم تھی، جو کسی دستے کے سربراہ تھے ۔ دفاع میں اکثر اب بھی الیہا ہی کیا جاتا ہے بہر حال کچے پہلو، بعد کے واقعات سے واضح ہیں ۔ عور تیں اور بچ شہر کے اندر پحند کھنوظ قلعوں یا قلعہ نما مکانوں میں جلے گئے ۔ عام صف بندی سلہ کی پہاڑی کو پشت پر رکھ کرکی گئی ۔ بنو قریظ کی غداری کا ڈر تھا۔ اس لئے حضرت سلم اسلم دوسو آدمیوں کے سابقہ متعین کیے گئے کہ ادھ سے حملہ نہ ہونے پائے ۔ البتہ کچے صاحبان کو مختلف مقابات پردیکھ بھال کے لیے بھی مقرر کیا گیا، بلکہ آپس میں را لیفج اور بدینے منورہ کی باقی احوال سے باخبر رہنے کے لیے اندر ہی اندر پہرے دار اور گشتی دستے رات کو بھی چو کئے رہ کر مدینہ منورہ کا چر دگاتے تھے ۔ ابن سعد کے مطابق رات کو پاس ورڈ PASSWORD بھی استعمال ہو تا تھا اور بحثگ کے دوران ایک پاس ورڈ " حمیم لاینھرون " نے آپس میں مسلمانوں کو ایک جوب سے بچالیا، گو چند آدمی زخی ضرور ہوئے۔

ہماری موجو دہ تاریخوں کا یہ افسوسناک پہلو ہے کہ اسلام کے فن سپاہ گری ، فوجی حکمت عملی اور بھگی تدبیرات کا تجزیہ تو بری بات ہے ، جنگ میں اپنائے گئے طریق کار کی دضاحت بھی نہیں کی گئی اور پچھلے دوسو سالوں سے تو ہمارے مورخوں نے تاریخ اسلام کو الف لیلی کی کہا نیاں بنا دیا ہے ۔ فوجی کہا نیوں کاصرف معجزہ والا پہلو بیان کیا جاتا ہے اور اس طرح عسکریت جو دین اسلام کی روح تھی وہ اسلام سے نکھی جارہی ہے اور اسلام دین کی بجائے مذہب بن رہا ہے ۔ بینی صرف بے جان فلسفہ باتی رہ جاتا ہے ۔ کہ یہ ایمان وعقیدہ ہر کسی کا اپنا ذاتی معاملہ ہے اور مغربی باطل فلسفے ہمیں اس راہ پردگاتے ہیں ۔ اس لیے یہ ضرورت محسوس کی جارہی ہے ، کہ اسلام کی اس اجتماعی روح کو پرانی تاریخوں کی کتابوں میں تلاش کیا جائے ۔

نی بجلی کہاں ان بادلوں کے جیب و دامن میں پرانی بجلیوں سے بھی ہے جن کی آستین خالی (اقبالؒ) اندازوں کے بہر عال اس عاجز نے حکمت عملی کی تو کچھ وضاحت کر دی ہے ۔ لیکن تد بیرات پر مواد نہیں ہے ۔ اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ فوج کو دستوں میں با تناہوگا ۔ اور ہر دستے کیلئے احکام واضح کے ہوں گے ۔ ضرورت کے مطابق نیزہ بردار، تلوار بردار، اور تیر۔ اندازوں کو الگ الگ جگہوں پر تعین کیا ہوگا ۔ مورضین، دشمن پر پتھر برسانے کا ذکر کرتے ہیں ۔ تو چند منجیقیں کسی آڑے بیچھے ۔ اندازوں کو الگ الگ جگہوں پر تعین کیا ہوگا ۔ مورضین، دشمن پر پتھر برساسکتی ہوں گی، جس کو آجکل کی فوجی زبان میں Indirect سے دشمن کے متوقع پیش قدمی وائے راستوں پر بالواسط پتھر برساسکتی ہوں گی، جس کو آجکل کی فوجی زبان میں الما

سے دشمن کے متوقع پیش قدمی والے راستوں پر بالواسطہ ہتھر برساسکتی ہوں گی ، جس کو آبحکل کی فوجی زبان میں Indirect کسے ہیں ۔ جس عظیم ہستی نے خندق کھوو کر زمین کا الیسا چناؤ مد نظر رکھا ، کہ جنگ خندق کو ایک مثالی دفاع کے طور پر عسکری تاریخ میں بہت اعلی وارفع مقام حاصل ہے ، ان کی تدبیرات اور تجاویز بھی اپنی نظیر ندر کھتی ہوں گی ۔ اور اس سلسلے میں مزید مطابعہ کی ضرورت ہے ۔ شاید سلطنت عثمانیہ کے مدسنے منورہ کے آخری گور نر جناب فحری پاشا کی یاداشتوں میں الیسا مواد موجو دہو ، کہ انہوں نے پہلی جنگ عظیم میں مدسنے منورہ کادفاع جنگ خندق کے طور طریقوں پر کیا۔

و شمن کی تجویز **اور جائز ہ** اہل کہ اپنے حلیفوں کے ساتھ ابو سفیان کی کمانڈ میں تھے ۔عکرمہ بن ابوجہل، عمرو بن عاص، ضرار بن خطاب فہری، جبیرہ، بوفل اور عمرو بن عبد وغیرہ لشکر میں شامل تھے ۔خالد بن ولید کی شمولیت پراختلاف ہے ۔ قریش مکہ

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

332

ے ہمراہ تین سو گھوڑے اور پندرہ سو اونٹ تھے ۔ حلیوں سمیت ان کی تعداد چار ہزار بتائی جاتی ہے ۔ مکہ مگر مہ سے چلنے کے بعد مرانطہران کے مقام پر سات سو نفری کے ساتھ بنو سلیم بھی قریش کے ساتھ مل گئے ۔ ان کی سرداری سفیان بن عبد شمس کے پاس تھی۔ جس کے بیٹے ابولاعور بعد میں مسلمان ہو گئے اور صحابی ہیں ۔

بنو غطفان کی سرداری ان کے چھوٹے قبیلہ کاسردار عینیہ بن حصن کر رہاتھا، جس کا ذکر پچھلے باب میں ہو چکاہے۔ان کے پاس ایک ہزار اونٹ تھے۔لیکن نفری نہیں بتائی گئ جو کم از کم دوہزار توہو گی۔بنواسد، بنو غطفان کے حلیف کے طور پر آئے۔ ان کاسردار طلحہ بن خوبلا تھا۔لیکن نفری نہیں بتائی گئ جو کم از کم بھی تہ چوبی اس میں بیری کے بعد میں نفر بین نفر

ں کا سردار طلعیہ بن خویلد تھا۔ لیکن نفری نہیں بتائی ۔ طلعیہ کا ذکر بھی تیرھویں باب میں ہو چکا ہے۔ خیبر کے یہودی بعنی بنو نضیر حیل بن اخطب کی کمانڈ میں آئے اور آگے کنانہ کی سرداری میں مدینہ منورہ کے بنو قریظہ کو بھی ساتھ ملالیا، جسکی تفصیل آگے آتی ہے

یہ تھے تین بڑے گروہ یعنی کفار مکہ ، بنو غطفان اور یہودی ۔ اور ان کے علیوں کا ذکر کر دیا گیا ہے ۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ بنوا شج اور بنو مرہ بھی دشمنوں کے ساتھ تھے ۔ لیکن اس سلسلہ میں اختلاف ہے ۔ ممکن ہے کچھ لوگ کفار کے ساتھ ہوں ۔ ولیے بنوا تی خلی دل سے حضور پاک کے ساتھ تھے ۔ تعداد کے بارے میں گزارش ہو چکی ہے کہ چو بیس ہزار تک بھی بتائی گئ ہے لین ابن سعد کا دس ہزار کی تعداد کا جائوہ زیادہ صحیح معلوم ہو تا ہے ۔ بعض روایتوں میں ہے کہ ابو سفیان تینوں فوجوں کا سپہ سالار اعلی بھی تھا ۔ لیکن واقعات اس کے شبوت میں نہیں جاتے ۔ کہ آگے جائزہ آتا ہے کہ تینوں گروہوں کے بچ کوئی شبت قدر مشترک نہ تھی ۔ دشمن کی کیا تجویز تھی اس سلسلہ میں بھی مورضین خاموش ہیں ۔ ہاں البتہ اس زمانے یعنی انہویں ۔ بہویں صدی کے ایک بڑے عالم اور بڑے مورخ صاحب جن کی سیرت کی کتاب کو بہت اونجا تھا جا تا ہے ، دہ تین گروہوں کا ذکر کرتے ہوئے اپنی طرف بڑے سے یہ بھی لکھ دیسے ہیں کہ تین گروہ مدینے منورہ کے تین اطراف سے حملہ آور ہوگئے ۔ ان صاحب نے نہ کہی حملہ دیکھانہ حملہ کو

سمجھنے کے لیے فوجی ذہن رکھتے تھے۔اور علامہ اقبالؒ الیبی باتوں کو اس طرح بیان کرتے ہیں بے چارے کے حق میں ہے یہی سب سے بڑا قلم سرے بہ اگر فاش کریں قاعدہ شر

بہر حال واقعات سے بتہ چلتا ہے کہ دشمن کی تجویزاس کی طاقت ہی تھی۔معلوم ہو تا ہے کہ بنی غطفان اور یہود ، بعنی خیبر کے یہودی اہل قریش کے کشکر کے ساتھ وہاں آگر مل حکج تھے جہاں کفار قریش کے کشکر نے جتگ احد کے وقت آخری کیمپ کیا تھا

کے۔ بودی اہل قریس نے مسلر نے ساتھ وہاں اگر مل جینے جے جہاں تفار فریس نے مسلم نے بحث احد نے وقت احری سمپ لیا تھا اور اب مدینیہ منورہ پر چرمصائی کی تجویزیں بن رہی تھیں ۔ ساتھ ہی یہودی سردار حییٰ نے بنو قریظہ کو بھی ساتھ ملانے کے لیے بھاگ دوڑ شروع کر دی ۔ شروع شروع میں تو اسکو کامیابی نہ ہوئی ۔ لیکن بعد میں وہ کامیاب ہو گیا۔ مسلمان بھی باخبر تھے۔ جتانچہ

حضور پاک نے انصار کے جدیدہ سرداروں سعد بن معاذ، عبداللہ بن رواحہ اور سعد بن عبادہ وغیرہ کو بنو قریظہ کے پاس بھیجا۔ لیکن دہاں تیور ہی بدلے ہوئے تھے۔ اور بنو قریظہ کی اس شمولیت کے بعد کفار مدینے منورہ پربلہ بولنے کے لیے بالکل تیار تھے۔ منبصرہ معلوم ہوتا ہے کہ تجویز کچھ اس قسم کی تھی کہ پہل کاری قریش ہی نے کرنی تھی۔ اب حضور پاک نے خندق کی حفاظت

اس طرح سے کر رکھی تھی کہ دشمن آخری وقت تک اس انو کھے طرز عمل کو نہ سمجھ سکا۔ معلوم ہو تا ہے کہ خندق کے علاقے میں محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ تخت پہرہ تھا۔ کہ مدسنیہ منورہ کے بہودی بھی یاخو دآگاہ نہ تھے، یاد شمن کو آگاہ نہ کرسکے ۔ لین معلوم ہو تا ہے کہ وہ دشمن کو اس سے شاید اس سے بھی آگاہ نہ کرسکے کہ ان کاارادہ غیر جا نبدار رہنے کا تھا۔ لیکن باطل کے تعام طرز عملوں میں ہمارے لیے بہت اسباق ہیں ۔ ظاہر ہے کہ باطل کے سلمنے بھی کچے مقاصد تھے ۔ لیکن جس خاص مقصد کے تعتام طرز عملوں میں ہمارے لیے بہت اسباق ہیں ۔ ظاہر ہے کہ باطل کے سلمنے بھی کچے مقاصد تھے ۔ لیکن جس خاص مقصد کے تحت وہ متحد ہوئے تھے ۔ وہ شبت مقصد نہ تھا بلکہ منفی قسم کا مقصد تھا۔ یعنی مسلمانوں کو ختم کرنا ۔ آگے کیا ہوگا، وہ خود نہ جانے تھے ۔ یہی وجہ ہے کہ تمام عرب قبائل اور گروہوں کو متحد ہونے میں پانچ سال لگ گئے ۔ اس وجہ سے جنگ لانے کی وہ کو کی ٹھوس تجویز نہ بناسکے ۔ ان کے مقابلہ میں گو مسلمان مٹھی بحر تھے لیکن ان میں مرکزیت تھی اور ان میں وصدت تھی ۔ ان کا مقابلہ ایک رسول ، اور ایک کتاب تھی ۔ اور وہ ایک قوم تھے کہ حضور پاک نے کارواں حق کو امت واحدہ کے طور پر صراط ستقیم پر رواں دواں کر دیا تھا۔ تو انکے پاس لڑائی کی ایک تجویز تھی اور حیاری مکمل تھی ۔ اب بھان متی کا کمنبہ ان کا مقابلہ صراط ستقیم پر رواں دواں کر دیا تھا۔ تو انکے پاس لڑائی کی ایک تجویز تھی اور حیاری مکمل تھی ۔ اب بھان متی کا کمنبہ ان کا مقابلہ کی کیے کر سکتا۔ لیکن آج بم خو داس وحدت کو بھول جگے ہیں ۔

آہ اس راز سے واقف نہ ملا نہ فقیہہ ۔ وحدت افکار کی بے وحدت کروار ہے خام (اقبالؒ) جنگ کی کارروائی اس بھگ کی کارروائی بالکل معمولی ہے ۔ حضور پاک کے سامنے ایک مقصد تھا ، کہ دشمن بے نیل دمرام واپس جلاجائے ۔ اس کے لیے آپ تیاری کر چکے تھے ۔ اور عمل آپ کو نظر آرہا تھا۔ بہر حال جیسا کہ نقشہ وہم پر قریش کی یلفار کا راستہ دکھایا گیا ہے ۔ اس طرف سے کفار نے مدینہ منورہ پر یلفار کی ۔ اور آگے جس اہم زمین کا ذکر ہم کر چکے ہیں وہاں مسلمان تیار بیٹھے تھے اور کفار جب خندق کے نزدیک بہنچ تو بھروں کی بارش ان کے سروں پر برسنے گئی ۔ لیکن وہ برجے آئے ۔ مسلمان تیار بیٹھے تھے اور کفار جب خندق کے نزدیک بہنچ تو بھروں نے اپنے اور مسلمانوں کے در میان ایک بہت بڑی رکاوٹ ویکھی ۔ موجودہ جنگ میں بھی ہر رکاوٹ کو فائر سے COVER کیا جاتا ہے ۔ کوئی رکاوٹ کسی طرح سے رکاوٹ کا کام زیاوہ ویر تک نہیں کر سکتی جب تک کہ اس رکاوٹ کے اور دشمن کے جوانوں پر آسانی سے فائر کر کے ان کو برباد کیا جاتا ہے ۔ کوئی دخائوں پر آسانی سے فائر کر کے ان کو برباد کیا جاتا ہے ۔ اس کے اور جنگ میں بھی رکاوٹ کی فروٹ کی فرخ استعمال فوجی فن کا ایک بہت بڑا مضمون ہے ۔

روایت ہے کہ پہلے دن وشمن نے رکاوٹ کو پار کرنے کیلئے ایزی چوٹی کا زور انگا دیا ۔ کئی طریق کار اختیار کیے ۔ کئی صلاح مثورے ہوئے ۔ لیکن دشمن کی ہر تجویزاور ہر عمل خندق کی پرلی طرف ختم ہوجا تا تھا۔ چتانچہ دشمن نے مد سنے منورہ میں واخل ہونے کے اور راست ملاش کئے ۔ جاسوی ذرائع استعمال کئے کہ مد سنے منورہ کے اندر مسلمان کس طرح اور کس جگہ پوزیشن لیے ہوئے ہیں اور اسک ہی چھوچھی اور جناب زبیر ہوئے ہیں اور ایک ہیوچھی اور جناب زبیر کی والدہ جناب صفیۃ نے اس کاکام تنام کر دیا۔ جس میں ہماری عورتوں کے لئے بھی سبق ہے۔ بہرحال مد سنے کا اندرونی دفاع اس طرح " پردہ " میں تھا، کہ دشمن اس سلسلہ میں کوئی کھوج انگانے میں ناکام رہا۔ اور یہی وجہ ہے کہ مورخین طرز دفاع پر روشنی نہ

ڈال سکے ۔ دفاع کو "پردہ" میں رکھناآ جکل کی جنگوں میں بھی ہر سطح پرایک ضروری عمل ہے لیکن الیساد فاع جب کسی نہریا دریا کے کنارے ہو تو "پردہ" کے طریق کار مشکل ہو جاتے ہیں ۔ تو الیے حالات میں مشہور جگہ کے آگے متحرک جارحانہ کارروائیوں کی ضرورت ہوتی ہے اور اصول یہ ہے کہ دشمن کو اپنا دروازہ کھنگھٹانے کی کبھی اجازت نہ دی جائے اور یہی سبق آج سے چو دہ سو سال بہلے ہمیں ہمارے آقا سکھلا گئے۔

کفارکی آخری کوشش پتانچہ جب اہل کفار کو مدینہ منورہ کی اطراف میں کوئی ایسی جگہ نظریۃ آئی، کہ جہاں ہے وہ اس دفاع لائن یا دفاع میں شکاف پیدا کر سکیں، تو باری باری، ہرروزا کیہ جنرل کو مقرر کیاجا تا، کہ وہ چدیہ فوج کے ساتھ کسی طرح خندت کو کسی جگہ سے پار کرے اور خندت کے پاروہ کچہ دیر کے لئے قبضہ کر سکیں۔ جس کو آج کل کی موجو دہ زبان میں Bridge خندت کو کسی جگہ سے پار کرے اور خندت کے پار نہ کر سکا۔

Head سے بنانا کہتے ہیں۔ اب دفاع اتنا مصبوط تھا، کہ ہر جنرل نے منہ کی کھائی اور کوئی ایک آدمی بھی خندت کو پارنہ کر سکا۔

آخر بڑی کو شش کے بعد ایک دن چند سواروں کو لے کر عکر مہ بن ابو جہل نے خندت کے کچھ حصہ کو پار کر لیا لیکن وہ بری طرح نفر بڑی کو شش کے بعد ایک دن چند سواروں کو لے کر عکر مہ بن ابو جہل نے خندت کے کچھ حصہ کو پار کر لیا لیکن وہ بری طرح نفر بوا۔ اور بڑی مشکل سے جان بچا کہ واپس بھاگا۔ اس کے ساتھ ہی قریش کا مشہور پہلوان عمر بن عبد و بھی خندت کو پار کر گیا۔

دہ جنگ بدر میں زخی ہوا تھا۔ اور جنگ احد میں شرکت نہ کر سکاتھا۔ اس نے اپن بختگی خواہش پوری کرنے کے لیے مبارزت طلب کی ۔ جناب علی نے کس طرح اس کا کام متام کیا یہ کہانی ہر مسلمان کو معلوم ہے۔ باتی جب بھاگ رہے تھے تو حضرت عمر اور محد تا بعد میں زخموں سے ہلاک ہوئے۔

تا المسیری اب محاصرین کی بتام اسیدیں ختم ہوری تھیں۔ محاصرہ جتناطول بکڑتا جاتا تھا۔ کفار کی پریشانی بڑھتی جاتی تھی۔ دس ہزاریا اس سے زیادہ آدمیوں کی خوراک کا بندوبست کرنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ سردی کاموسم آرہا تھا۔ وہ لوگ باہر میدان میں پڑے تھے۔ وہ مدینی منورہ کے اندر جھانک بھی نہ سکے۔لین راتیں جاگ کر گزارنا پڑتی تھیں۔ کہ مسلمان اپن مرضی کی جگہ سے فکل کر کسی مقام پر شبخون مار کرواپس آسکتے تھے۔لین مسلمانوں نے اس وقت یہ کاردوائی شروع نہ کی۔ صرف کفار کے دل میں ڈرہیدا کئے ہوئے تھے۔

و تشمن میں پھوٹ جناب نعیم بن مسعودا تھی نے حضور پاک کے اشارے پر ڈلوائی ۔ ابن سعداورا بن اسی دونوں کے مطابق جناب نعیم میں پھوٹ جناب نعیم بن مسعودا تھی نے حضور پاک کے اشارے پر ڈلوائی ۔ ابن سعداورا بن اسی دونوں کے مطابق جناب نعیم نے اپنااسلام چھپایا ہوا تھا۔ اور ابوسفیان کو کہا کہ یہودی لینے قلعوں میں چند گھوڑوں اور اور نون کو رکھنے کی اجازت دیں ۔ کہ رات کو یہ جانور سردی میں تھھ جاتے ہیں اور زیادہ خراب موسم آنے والا ہے ۔ ادھ یہودیوں کو کہا ۔ کہ ابوسفیان اور قریش جی کی وجہ سے کسی وقت محاصرہ اٹھا سے ہیں وہ اپنے کچھ آدمی آپ کے پاس یر غمال کے طور پر چھوڑیں ۔ کہ اگر کفار قریش جلے گئے تو پیچھے مسلمان حہاری تکا بوٹی کر دیں گے ۔ دونوں ضرور تیں صحح تھیں اور اتحادیوں کو ایک دوسرے کے سابھ الیے معاہدے یا عمل مسلمان حہاری تکا بوٹی کر دیں گے ۔ دونوں ضرور تیں صحح تھیں اور اتحادیوں کو ایک دوسرے کے سابھ الیے معاہدے یا عمل کرنے پڑتے ہیں ۔ لیکن یہاں خود عرضی زیادہ تھی ۔ نہ یہودی کفار قریش کے جانور اپنے قلعوں میں رکھنے کو تیار تھے نہ کفار قریش

اپنے آدی۔ ہودیوں کویر غمال کے طور پر دینے کو تیار تھے، تو بھان متی کے کنبہ میں پھوٹ پڑگئی۔
الحرب الخدعة علیہ بھر بمارے کچھ مبھرین خاص کر برگیڈیر گزار احمد اس کہائی کو تسلیم نہیں کرتے کہ یہ پھوٹ حضور پاک کی ذلوائی ۔ ان کے لحاظ سے یہ قدرتی امر تھا۔ برگیڈیر گزار احمد اس کہائی کو تسلیم نہیں کہ ان کے لحاظ سے حضور پاک کی فضان اتنی بلندہ کہ وہ پھوٹ نہ ڈلواتے کہ یہ دھوگا تھا۔ یہ عاج برگیڈیر گزار کے اس رویہ کی تعریف کرتا ہے۔ ایکن ساتھ گزار ش شان اتنی بلندہ کہ وہ پھوٹ نہ ڈلواتے کہ یہ دھوگا تھا۔ یہ عاج برگیڈیر گزار کے اس رویہ کی تعریف کرتا ہے۔ ایکن ساتھ گزار ش کے کہ حضور پاک کا فربان ہے "الحرب الخدعة" لڑائی دھوگا ہے یالڑائی میں دھوگا دیا جا سکتا ہے۔ دھوگا ایک حمران کن کار روائی بھی ہو اور یہ دفا یا فریب نہیں اور نہ بی وعدہ خلائی ہے۔ جسیے سیواجی نے افضل خان کے ساتھ کیا۔ جنگ میں حکمتی جال ، داؤ ، یا وشمن کو ذمنی طور پر مفلوج کرنے کی اسلام اجازت دیتا ہے۔ مقصد دشمن کو اس کے ارادوں میں ناکام کرنا ہوتا ہے۔ ایسا وشمن میں بھوٹ ڈلوا کر کیا جائے تو یہ ذلو ان کے حکمت آتا ہے۔ اصل میں بھوٹ ڈلوا کر کیا جائے تو یہ ڈلو بلو بر میا ہوتا ہے۔ ایکن دغا اور او تھے بہتھیاروں سے نہ بلکہ فوجی حکمت عملی ، تد بیرات ، اور بعت میں سب کچے جائز ہے۔ اس لیے اگر مسلمانوں نے کفار میں بھوٹ ڈلوائی، تو یہ بالکل اسلامی فوجی حکمت عملی۔ اور محاصرین بہت معمولی بات ہے۔ دیاں کو نہ تسلیم کرے۔ تو یہ انکل ٹھیک نظر آتی ہے۔ لیکن اگر کوئی اس کو نہ تسلیم کرے۔ تو یہ اخلاف نہیں۔ بہت معمولی بات ہے۔

قرآن پاک کی سورہ احراب میں اللہ تعالی کے لفتگروں کے علادہ سخت آند می اورہواکا بھی ذکر ہے۔ جو اللہ تعالی نے کفار پر بھیجی اور جس کے اثرات سے کفار کھلے میدان میں سردی سے مصخر رہے تھے۔قار مین! ذرااندازہ لگائیں کہ جو لوگ مدینہ منورہ کو تاخت و تاراج کرنے آئے تھے۔ وہ آخراس طرح دن ، رات کسیے گزارتے سجنانچ سب گروہ اب جنگ سے جی چرارہے تھے۔ لیکن ابو سفیان ، اب کفار کہ سے پردہ نہ رکھنا چاہاتھا۔ اس نے قریش کے سامنے آپس میں چھوٹ پرنے اور موسم کی سنگی کا ذکر کر دیا ، کہ یہودی ان کے جانوروں کو اپنے قلعوں میں پناہ دینے کو تیار نہیں ۔ بلکہ الٹایر غمال کے طور پر آدمی مانگ رہے ہیں ۔ اب یہ آوی کس قبیلے سے دیئے جاتے اور کن لوگوں کو قربانی کا بکر ابنا یا جا اس جنانچہ ابو سفیان ، او نٹ پر سوار ہو کہ ہود کو بتائے بخر اہل مکہ کو ساتھ لیتے ہوئے وہاں سے جل پڑا۔ مورضین نے اس نظارے کی پوری تصویر تھینچی ہے کہ ابو سفیان نے او نٹ پر سوار ہو کر اعلان ساتھ لیتے ہوئے وہاں نے جل پڑا۔ میں جا اس دفعہ یہ بھی نہ کہا کہ پھر کہ آئیں گے یا مقابلہ کسے رہا۔ پس او نٹ کا رہ تبدیل کیا اور جل پڑا۔ اس کے ساتھ والے بھی بخر کسی ترتیب کے جل پڑے ۔ یہ دیکھ کر بنو غطفان اٹھ کھرے ، ہوئے اور وہ بھی چل پڑے ۔ یہ دیکھ کر بنو غطفان اٹھ کھرے ، ہوئے اور وہ بھی چل پڑے ۔ خیر کے بہودی بھی چند ایک کو چھوڑ نے لگ گئے۔ تو وہ چند کون تھے ، وہ حی اور غیرہ نے جنہوں نے بنو قریظہ کو اپنے ساتھ طایا تھا۔ جب باتی سب لوگ بھے گئے تو جی اور بنو قریظہ کے لوگ بھی وہاں سے اٹھ کر وغیرہ تھے جنہوں نے بنو قریظہ کو اپنے ساتھ طایا تھا۔ جب باتی سب لوگ بھے گئے تو جی اور بنو قریظہ کے لوگ بھی وہاں سے اٹھ کر

واپس اپنے قلعوں میں جلے گئے ۔ کہ اب وہاں اکیلے بیٹھ کر کیا کرتے ۔ یہ محاصرہ بیس سے بائیس دن تک رہا۔اور کفار کیلئے نتیجہ

تعاقب اور مخبری صفور پاک نے حضرت زبیر کو ایک دستے کے ساتھ روانہ کیا کہ دشمن کے بارے میں پوری تسلی کرے ا منہوں نے کافی دور تک دشمن کے حالات کا مطالعہ کیا وہ اس طرح بھاگتے جارہے تھے کہ حصرت زبیرے لئے اُن کا تعاقب کرے معلوبات حاصل کرنے مشکل ہو گئے ۔بہرحال حضور پاک کی جب ہر طرح سے تسلی ہو گئ کہ دشمن کے واپس آنے کی امید نہ تھی تو پھر دفاعی لائن سے آہستہ آہستہ فوج کو آرام کرنے کی اجازت دے دی ۔لوگ تھکے ہوئے تھے ، اور جو فارغ ہو جاتا تھا وہ ہتھیار کھول دیتا تھا۔لیکن حضور پاک نے ہتھیار نہ کھولے ۔جنگ ابھی ختم نہ ہوئی تھی۔یہ کہانی اگھے باب میں پڑھیں۔ قرآن پاک۔ احادیث مبارکہ۔ اور جنگ احزاب ترآن پاک میں مورۃ احراب کے علادہ مورۃ نور اور مورۃ نسا میں بھی اس بننگ کے سلسلہ میں کچھ اشارے موجو دہیں ۔علاوہ بخاری شریف میں تین احادیث مبار کہ ہیں ۔ایک کا ذکر ہو چکا ہے دوسری حدیث مبارکہ کا تعلق ہمارے آقا کے ایک فرمان یا پیشکوئی ہے ہے۔ کہ آپ نے فرمایا" کہ کفار قریش اب ہم پر حملہ نہ کر سکیں گے " مربہرحال بیہ حالات کا جائزہ اور مطالعہ بھی ہو سکتا ہے کہ قریش کی حالت اب پتلی ہو چکی تھی ۔ تبییری حدیث مبار کہ کا تعلق بنو قريظ سے ہے، جن كافيصله اب بونے والا ہے تويہ حديث مباركه بھى الكے باب ميں بنو قريظ كى كمانى كے ساتھ آجائے گ

جہاں تک رجزیہ نظموں کا تعلق ہے ، تو ایک خو د جناب علیؓ نے اپنی اور عمر بن عبدو کی جنگ کے بارے میں لکھی ۔ کہ عمرو نے کسی مبارزت طلب کی وغیرہ ۔علاوہ اکیب نظم جناب حسانؓ بن ثابت نے عکر مد بن ابو جہل کے جان بچا کر بھاگئے پر لکھی ۔ اس پوری جنگ میں یہی دو کارروائیاں تھیں ، ان کو شعروں میں ڈھال دیا گیا۔ باتی صرف تیاری تھی ، جس کو حضور پاک نے

جہادا کبرے نام سے موسوم کیا۔ یا کفار کی پریشانی تھی۔ کہ وہ اب ہارنے کی طرف آرہے تھے۔ جناب سلمان فارسی چوتھے باب میں حق کی تلاش والوں کے ذکر میں گزارش کی تھی، کہ جناب سلمان کا ذکر چودھویں باب میں ہو گا۔اب جناب سلمان کی مشاورت اور ایکے نام سے موسوم ایک مسجد کا ذکر ہو جا ہے، تو بہتر ہے، ان کی مختر کہانی لکھ دی جائے ۔آپ علاقہ فارس (موجو دہ ایران ) میں پیداہوئے ۔اور زر طشت کے مذہب پر تھے ۔لیکن دل کو تسلی نہ ہوتی تھی ۔ اس لئے گھر سے بھاگ کر عبیمائی راہبوں کی صحبت میں تقریباً دوسال گزار دیئیے۔ کہ ایک کے بعد دوسرے کے پاس کئی دفعہ گئے ۔ یعنی حق کی ملاش میں جتنے سفرآپ نے کئے سجتنے شہروں یالو گوں کے پاس آپ گئے، اور جتناوقت اس سلسلہ میں آپ نے خرج کیا، اس کی دنیا میں مثال نہیں ملتی کہ ابن اسحق میں پوری کہانی پڑھنے ہے تعلق رکھتی ہے۔آخر خبر ملی کہ یہ حق تھجوروں والی زمین میں طے گا۔ کہ نبی برحق کے مبعوث ہونے کا وقت آگیا تھا۔ کہ وہ یثرب میں بجرت کریں گے اور بدن پر نبوت کی مہر ہوگی ۔صدقہ ید قبول کریں گے صرف ہدیہ قبول کریں گے۔غلامی کی حالت میں میڑت پہنچ اور ان نشانیوں کی مددسے و نیادی غلامیوں سے چھٹکارا حاصل ہو گیا۔اور حق کے غلامی مل گئ ۔آپ نے بہت لمبی عمر پائی جو تقریباً تین سو سال بتائی جاتی ہے۔کہ حضرت عثمانٌ ک خلافت میں وفات پائی سخلفا، راشدین کے زبانے میں ایران کی فتوحات کے سلسلہ میں بنایاں فوجی اور سیاسی و معاشرتی خد مات انجام دیں سآپ موجودہ عراق میں دریائے دجلہ کے کنارے قط العمارہ کے جنوب جس مقام پروفن ہیں وہ بھی آپ کے نام سے موسوم ہوکر "سلمان پاک "کہلاتا ہے۔سبحان الند

اے شیخ بہت انجی کتب کی فضا لیکن بنتی ہے بیاباں میں فاروقی و سلمائی (اقبال) جنگ کے نتائج اور اسباق جس طرح قرآن پاک کو کسی معنوں میں بند نہیں کیا جاسکتا کہ ہر زبانے میں ان کے مطالب کھلتے آتے ہیں اس طرح حضور پاک کی جنگوں کے نتائج اور اسباق کو محدود نہیں کیا جاسکتا۔ البتہ اکثر کا ذکر ساتھ ہی ساتھ کرتے رہے ۔ اور چند آگے آتے ہیں ۔ اسلام کاکارواں، زبان و مکان کو اپنے گھرے میں لیے ہوئے ہاں لیے جو نتائج اور اسباق ان جنگوں سے اب تک اشار تا افذکے ہیں وہ حرف آخر نہیں ہیں ۔ ان نتائج اور اسباق کی وسعت زبانے کے ساتھ ساتھ بڑھی رہے گی ۔ جنگ میں نقصان بہت کم ہوا۔ عظیم صحابی جناب سعد بن معاذجو انصار میں اسلام کے ستون مانے جاتے تھے زخموں کی تاب نیا لکر شہید ہوئے ۔ دو تین اور صحابہ کی شہادت کا بھی ذکر ہے ۔ کفار کے نقصان کے بارے میں عمر بن عبدو کو چھوڑ کر باتی چاریا بانچ کی ہلاکت کا ذکر ہے ۔ نتائج البتہ وہی لگے جو دنیا کے عظیم سہ سالار اور ہمارے آقا کے ذہن میں تھے سہتد البتہ حسب ذیل ہیں ۔۔

ا بہتنگ خندق کو اسلام کی جنگوں میں ایک فیصلہ کن جنگ کی حیثیت حاصل ہے۔ باطل پانچ سالوں میں پہلی دفعہ منفی بنیادوں پر متحد ہوااور حق کمیساتھ پہلی ہی ٹکر میں پاش پاش ہو گیا۔

۲ - اسلام کی تو حید اور دحدت اور ایک مرکزی قیادت رنگ لائی اور جو مقصد ان کے سلمنے تھا پورا ہوا۔ کفار بے مقصد واپس لو ژ

۳۔اسلام میں جو متحرک جنگ کاسلسلہ شروع کیا گیاتھااس سے متحرک مدافعانہ پہلو کی یہ آخری جنگ ثابت ہوئی اور اب مسلمان مکمل طور پرحرکت میں آگئے یا جارحانہ کارروائیوں کے قابل ہو گئے ۔۔

۳۔ حضور پاک کی بھی تد بیرات کے ارفع واعلی ہونے کیوجہ سے اور مسلمانوں کے دل ایمان کے نور سے اور زیادہ منورہوگئے۔
۵۔ اس بھی کے بعد مد سنے منورہ ایک بہت بڑے فوجی مستقر میں تبدیل ہو گیا۔ اور اس کا دفاع آسان ہو گیا کہ خندت کی وجہ سے دیکھ بھال آسان ہو گئی۔ اور تھوڑے آدمی بھی شہر کا دفاع آسانی سے کر سکتے تھے۔ قار مین آ بھے دیکھیں گے کہ حضور پاک بہت لمب عرصے کیلئے مد سنے منورہ سے باہر رہ سکتے تھے ۔ یہی نہیں بلکہ حضور پاک کی وفات کے بعد جناب صدیق اکر بے خصور پاک کے حکم کے تحت بتناب اسامہ کے گئی کہ شام کی سرحد پر بھیج دیا اور باغیوں کے خلاف چند مجاہدین کی مدوسے نہ صرف مدسنے منورہ کا کامیابی سے دفاع کیا، بلکہ دشمن کو بھی بھیگا دیا۔ قار مین اللہ کی تلوار کی مصنف جنرل آغام اکرم کے اس تاثر کو خیال میں بھی نہ لائیں "کہ جناب صدیق نے الیما حضور پاک کی فرما نبرداری کی وجہ سے کیا۔ وریہ حکمت عملی کے لحاظ سے یہ سب غلط تھا "۔ جنرل لائیں "کہ جناب صدیق نے اسیا حضور پاک کی فرما نبرداری کی وجہ سے کیا۔ وریہ حکمت عملی کے لحاظ سے یہ سب غلط تھا "۔ جنرل

اکرم کے چارہ حضور پاک کے شان کو نہیں مجھتا۔ اسے کیا معلوم کہ حضور اکرم کے حکم کو مان لینا ہی بہت بڑی حکمت عملی ہو اور اس پر سب حکمت عملیاں قربان ۔ اور پھر جنابٌ صدیق کی یہ حکمت عملی کامیاب رہی ، جس پر کئی مضامین لکھے جا سکتے ہیں کہ مد سنہ منورہ کے دفاع کو ہمارے آقا رنگ ہی اور دے گئے ۔ جو صاحب اس سلسلہ میں مزید کی تکاش میں ہیں وہ اس عاجز کی کتاب خلفا ، راشدین حصہ اول سے استفادہ کریں ۔ اس جنگ میں ہمارے لیے متعدد اسباق بھی ہیں چند حسب ذیل ہیں ۔ اس جنگ میں ہمارے لیے متعدد اسباق بھی ہیں چند حسب ذیل ہیں ۔ اس جنگ میں ہمارے لیے متعدد اسباق بھی ہیں چند حسب ذیل ہیں ۔ اس جنگ کی حکمت عملی کسی واضح مقصد کو سلمنے رکھ کر بنائی جائے ۔

ب ۔ فوجی تند بیرات کا مقصد واضح ہو ناچاہیے اوران کو قوم کی جنگی حکمت عملی کا حصہ ہو ناچاہیئے نہ کہ جو مل گیااس کے حساب سے تند بیرات بنائیں ۔

ج - بحثگی تدبیرات کا نحصار الیے ذرائع پر ہوجو اپنے پاس موجو د ہوں نہ کہ کہیں ہے کچھ ملنے کی امیدیا منفی اتحاد کے ذریعے کسی چیز کی آس امیدلگائی جائے ۔ راز داری اور دفاع کے پردہ کا بھی خیال رکھیں ۔

د۔ زمین کا مطالعہ اور زمین کا صحح استعمال ہماری گھٹی میں ہو ناچاہیے اور ہر زمین کا ٹکڑا ہمارے سلمنے بول اٹھے کہ وہ اس کام آسکتا ہے۔

ر۔ ایک مرکز ،ایک وحدت اور طاقت کو اکٹھار کھنا تاکہ بروقت طاقت کو صحح طور پراستعمال کیا جائے ۔ بیعنی طاقت کو متنشر حساب کتاب سے کریں ۔

س ۔ ایمان ، عقیدہ اور نظریہ حیات اسلام کے فن سپاہ گری کی بنیادیں ہیں اور سارے عسکری نظام کی عمارت ان بنیادوں پر ہونا چاہیے۔

ص - سب مسلمان الله کی فوج ہیں اور ہر مسلمان کو فن سپاہ گری کی شد بدہو، تاکہ بوقت ضرورت وہ قومی دفاع میں حصہ لے سکن ۔

ض ۔ حضور پاک کی شان کو مجھیں۔ گواب ہر آومی کو یہ سعادت نہیں کہ حضور پاک کا دیدار کرسکے۔( یعنی دیدار عام نہیں ہے) لیکن آپ کے بارے میں کچھ تصور ہی کرلینے سے دنیاوی معاملے حل ہونے میں دیر نہیں گئتی۔

خوشاده وقت که یثرب مقام تها اس کا خوشا ده دور که دیدار عام تها اس کا (اقبال)

## بندرهوان باب

جنگ خندق سے صلح حدیبیہ کے در میانی وقفہ کی کارروائیاں

اہم سال ہمارے آجکل کے مورخ جنگ خندق کے بعد ، صلح حدیبیہ کا ہی ذکر کرتے ہیں اور کسی کتاب میں یہ مشکل سے ملے گا کہ اس ایک سال میں کیا ہوتا رہا۔اوریہ ایک سال اتنااہم ہے کہ فوجی لحاظ سے پرانے زمانے میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی ۔کہ كى حاكم نے ايك سال كے عرصہ ميں انسي فوجي مهمات كا بندوبست كيا ، حن ميں كچھ مقاصد بھي حاصل كرنے تھے ۔ وہ حربی مظاہرے بھی تھے اور جنگی مشقیں بھی تھیں ۔اور ان مہمات میں سے چار میں حضورٌ پاک ازخو د بھی شریک ہوئے ۔اور ان میں ایک مہم دراصل ایک بہت بڑی جنگی مشق بھی تھی ۔اب اوسط کے لحاظ سے ہرماہ میں تقریباً دو مہمات یا فوجی کارروائیاں بنتی ہیں ۔اور موجو دہ زمانے میں بھی ،ایک بہترین فوج کے دستے سال میں چاریا پانچ مرتبہ ہی باہر نکلتے ہیں ۔نقشہ یازو ہم پر ان مہمات کی نشاند ہی ضرور کی گئی ہے۔لیکن یہ خاکہ ہے۔رخ کا تعین صحح ہے۔ورنہ ایک مہم سے دوران ، نشکر کئی جگہوں پر گیا جن سب کی نشاندی کرنے کیلئے بعض اکیلی مہم کیلئے ایک پورے نقشے کی ضرورت ہے۔علادہ ازیں بعض مقامات بعنی خیبر، وادی القریٰ اور ذوقصہ کے علاقوں میں ایک سے زیادہ مہمات گئیں ۔اور بعض ایسے مقامات تھے، جہاں سے کئی مہمات گزریں ۔علاوہ ازیں کچھ مقامات جیسے خیراور فدک وغیرہ ایک دوسرے کے نزومک بھی تھے ۔اور مختقراً گزارش ہے کہ اس سال کے عرصہ میں مدینیہ منوں اور اس کے گرد و نواح کے ڈیڑھ دوسو میل کے علاقے کو مسلمان اس طرح استعمال کر رہے تھے ۔ جسے یہ ان کی اپنی ہاکی یا فٹ بال گراؤنڈ ہو۔اور وہ اس میدان میں بے خطر پڑ کو ڈی کھیل رہے ہوں۔ یاساراسال جہادا کبر بعنی جنگ کی تیاری میں گزر گیا اور ساتھ ساتھ جہاد اصغر بھی کرتے رہے ۔ حضور پاک نے حکمت عملی میں واضح تبدیلی لائی ، کہ مسلمانوں کے لشکر ایک سیبہ بلائی دیوار بن گئے ۔اور آگے قارئین دیکھیں گے ، کہ بغیرِ زیادہ لڑائی یا نقصان کے سارا جریرہ نما عرب ایک اسلامی سلطنت بن گیا۔ بہرحال ان مهمات کی کارروائی کے مختصر بیان کے بعد ، اختتا می تبصرہ خلاصہ میں دیں گئے کہ مسلمانوں نے اس ایک سال میں کیا کچھ حاصل کیا اور ہمارے لئے اس میں کیا آسباق ہیں ۔اب مہمات کا ذکر آتا ہے ۔

ا۔ ہنو قرافطہ کا قلع قمع (دی قعد پانچ بجری) یہ اسلام کی اکتنیویں فوجی کارروائی ہے۔ بنو قریظہ کی بناوت کسی بیان کی محتاج نہیں ہے۔ جنگ احراب سے والی آکریہ لوگ قلعہ بند ہوگئے۔ خیر اور بنو نضیر کا پرانالیڈر حیا بھی ان کے ساتھ تھا۔ حضور پاک نے حکم دیا کہ جو لوگ ہتھیار کھول حکے ہیں وہ دو بارہ بہن لیں اور حفظ ماتقدم کے طور پر حضرت علی کو ایک دستہ کے ساتھ فوراً ہی بی قریظہ کی طرف پہلے بجیجے دیا، کہ اگر وہ کسی جائز صلح پر سمجھوتہ کر لیں تو جنگ نہ کی جائے ۔ لیکن بہودیوں نے الٹا گالیاں دیں اور ان کا خیال تھا کہ اگر مسلمان مدسنہ منورہ میں قلعہ بند ہوکر اتن بڑی فوج کا مقابلہ کر سکتے ہیں تو وہ اپنے قلعوں میں بہت عرصہ گزار سکتے ہیں۔ اور جب سردی کاموسم ختم ہوگاتو ساراع ب ان کی مدد کو آجائے گا۔ مسلمانوں کا مقصدیہ تھا کہ اس قدنہ کو جلد ختم کیا

جائے سہتانچہ تمام قلعوں کامحاصرہ کرلیا گیااور تمام رسد ورسانی کے راستے مسدود کر دئیے گئے ۔ید محاصرہ تقریباً ایک ماہ تک جاری رہا اور اب مسلمان اس قابل تھے کہ ایک ایک قلعہ کو باری باری مسمار کرتے جائیں تو یہودیوں نے صلح کی درخواست کی ۔ ثابث حضرت سعلًا بن معاذ مقرر ہوئے ۔ حن کا تعلق قبیلہ اوس سے تھا۔آپ کسی زمانے میں یہودیوں کے حلیف رہ حکیے تھے جس کا ذکر آٹھویں اور نویں باب میں ہو جیا ہے ۔ بہودیوں کے ساتھ ہر معاہدہ میں آپ نے ایک خاص حصہ ادا کیا تھا اور اس مشن میں بھی شریک تھے جس نے جنگ احراب کے شروع میں ہنو قریظہ کو بغاوت سے باز رہنے کی تلقین کی تھی۔اور چھلے باب میں یہ ذکر بھی ہو حکا ہے ۔ جناب سعد جنگ میں زخمی ہوئے تھے اور مسجد نبوی کے ایک خیمہ میں زیرعلاج تھے ۔ فیصلہ ادھری دیا کہ تمام بالغ مرد ته تین کیے جائیں ۔ان کی تعداد چار موبتائی جاتی ہے گو متعصب مؤرخین نے ان کی تعداد زیادہ بتائی ہے ، اور سارے قتل کی کارروائی کو کئی رنگ دئیے ہیں ۔ مسلمان مؤرخین اس کارروائی کے دفاع میں وقت ضائع کرتے رہتے ہیں ۔ جنگ ، جنگ ہے ۔ معاہدہ کی ایک عہد شکنی پر ایک قبیلہ کو جلاو طنی ، مچر دوسری خلاف درزی پر دوسرے قبیلہ کو جلاو طنی مچر وہی قبیلہ اوروں کو لے کر مدینیهٔ منوره پرچڑه آیا –اس قبیلیه کو تو اپنے کئے کی سزابعد میں ملی –اب بنو قریظه کی باری تھی –اسلام کمزوروں پرہاتھ نہیں اٹھا تا ، مگر غداروں کو کہاں تک جلاوطنی دیتارہے۔ کہ پھرآگر اوروں کے ساتھ مل کر حملہ آور ہوتے رہیں ۔ہمارے مؤرخین اس کارروائی کو دین ابراہیم اور تورات کے مطابق صحح ہونے کے ثبوت میں دلیلیں پیش کر کے تھک جاتے ہیں ۔اور آخر میں کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ سعنڈ بن معاذ کا تھا وغیرہ پھر بڑی دبی زبان میں کہتے ہیں کہ حضور پاک نے بھی اسے بہند فرمایا۔ بات سیرھی ہے حضور پاک نے تو ثیق کی اور یہ فیصلہ حضور پاک کے ایک غلام کا تھا۔اس میں کسی بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ایسی بحثوں میں پڑ کر مسلمان اپنے نظریہ حیات سے خواہ مخواہ دور ہوجاتا ہے۔ یادر ہے وہ مرنے یا مارنے سے نہیں ڈر تا۔اللہ تعالی فرماتا ہے وہ قتل کرتے ہیں اور قتل کئے جاتے ہیں ۔اوراس زبانے میں جرمنی اور جا پان کے حکمرانوں کو پھانسی چڑھا یا گیا کہ انہوں نے دوسری جتگ عظیم شروع کی تھی ۔ روایت ہے کہ مشہور انصار صحابی ابولبائٹر بن عبدالمنذرنے ہاتھ کے اشارے سے بنو قریظہ کو آگاہ کر دیا ، کہ تلوار ان کا گلا کاشنے کی منتظرہے ۔بعد میں ندامت ہوئی ۔تو اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا۔اور جب اللہ تعالی ہے براۃ ملی تو تب اپنے آپ کو کھولا۔علاوہ ازیں بنو قریظہ کی مہم پرجاتے وقت عصر کی نماز کے احکام پر تبصرہ نملاصہ میں ویاجائے گا۔ پیہ محاصره بچیس دن جاری رہا۔

۲-قرطاکی مہم (۱ محرم ۵ بجری) یہ اسلام کی بتنیویں فوجی کارروائی ہے۔ بنو قریظ کامعاملہ مشکل سے ذوالجہ میں ختم ہوا۔ اور نئے سال میں حضور پاک نے قرطاکی طرف ایک مہم پر حضرت محمد بن مسلمہ کو تنیس سواروں کے ساتھ روانہ کیا ، جو مد سنہ منورہ سے سات منزل پرواقع ہے۔ بتناب محمد بن مسلمہ کا کعب کے قتل اور جنگ احد میں حفاظتی وستوں کے سلسلہ میں ذکر ہو چکاہ ۔ اب حضور پاک نے جارحانہ کارروائیوں کی لبم اللہ ان سے کی ، کیونکہ مسلمانوں کے قتل کے بدلہ کے لیے لوگوں یا قبائل پر ایانک چھاپہ مارنا تھا ، جنہوں نے بیر معونہ اور الرجیع کے مقامات پر مسلمانوں کو دھوکے سے شہید کیا تھا۔ اس میں اول مخبری کی

ضرورت ہوتی تھی کہ ایسے شرانگیزلوگ کہاں اکٹھے مل سکتے ہیں۔اور پھروہاں پہنچنے کیلئے طریقۃ یہ اختیار کیا کہ لشکر کے لوگ رات کو چلتے اور دن کو جھپ جاتے اس سب کارروائی میں محمدٌ بن مسلمہ بہت کامیاب ہوئے ۔ کفار کا بہت نقصان ہوا اور مسلمانوں کے ہاتھ کافی مال غنیمت لگا۔

سا۔ بنولیجان کی سرکوبی (ربیع الاول چھ ہجری) یہ اسلام کی سیشیویں فوجی کارروائی ہے۔ گو ابن اسحق نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ جمادی الاول کا ہے ۔لیکن ہم نے ترتیب کو صحح رکھنے کے لئے ابن سعد کا وقت ربیع الاول صحح سمجھا۔اب سرکار ووعالم ازخو وہی بنولحان کی سرکونی کے لیے نکلے ۔ ساتھ اکیک بہت بڑالشکر تھا۔اور آپ نے ابن ام مکتومؓ کو مدینیہ منورہ میں اپنا نائب مقرر کیا۔ بنولیمان نے دھوکے سے الرجیع کے مقام پر حضرت حبیب اوران کے ساتھیوں کو شہید کیا تھا۔ حضور پاک مدینہ منورہ سے اس طرح نکے کہ پتہ علیے کہ قصد ملک شام کے علاقوں کی طرف جانے کا ہے تاکہ آپ کی مہم کی راز داری قائم رہے ، آپ پہلے عزاب ك بهاا ك ياس سے كزرے مجم عص ، اور آگ وادى بطرا ميں -اس كے بعد بائيں مركة اور بن كى وادى سے باہر فك اور سخزةالیمام بہنچ، جہاں سے ایک راستہ مکہ مکرمہ جانے والی بڑی سڑک کے ساتھ ملتا ہے۔اب تیزی سے آگے بڑھے اور عزاں پہنچے۔ یہ وادی اماج اور عسفان کے درمیان ہے ۔ اور یہی قبیلہ لیحان کاعلاقہ تھا۔ لیکن ان لو گوں کو کچھ بروقت اطلاع ہو گئی اور وہ پہاڑوں میں حلیگے۔ایک بڑا مقصد حاصل ہو گیا کہ قاتل قبیلہ کو اپنا گھر بھی چھوڑنا پڑ گیا۔اور مسلمانوں کی طاقت سے مرعوب ہوئے ۔ زیادہ کشکر کو دہاں چھوڑ کر آپ ازخو د دوسو سواروں کے ساتھ عسفان تک گئے آپاکہ اہل مکہ کو پتنہ جلے کہ مسلمان اب مدینیہ منورہ سے باہر زیادہ طاقت سے نکلتے ہیں بلکہ دو سواروں کو قرق الغمیم تک بھی جھیجا۔اس کے بعد مدینیہ منورہ والی ہوئی ۔اکیب فوجی ذہن اس تمام کارروائی کو ایک جنگی مثق بھی کہے گا۔اس زمانے میں مثق برائے مثق کرنے کاشاید وستوریہ ہو۔لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ کہیں سے یہ تفصیل نہیں ملتی کہ ان منتوں کے دوران دنیا کے سپہ سالار اعظم نے آئندہ پہند سالوں میں ونیا کو فتح کرنے والوں کو کیا کیاز بانی اور عملی فوجی احکام دیئے ۔ہمارے محد ثین حصرات نے اول تو اجادیث مبارکہ کو موقع اور محل کے ساتھ کم بیان فرمایا ہے اور اکثر احادیث مبار کہ صرف بیانات ہیں ۔اور اگر کچھ لکھا بھی ، تو اتنا لکھا کہ حضور پاک سفر میں تھے ۔ پس ان باتوں سے عسکری روح خود بخور آوھی تو نکل گئی سکہ حضور پاک کے اکثر سفرند صرف فوجی عرض وغایت سے تھے، بلکہ عملی طور پریہ سفر فوجی طریقے سے مطے کئے کئے ۔بہر حال پھر بھی اگر آدمی محنت کرے ، تو آپ کی احادیث مبارکہ فوجی رواجوں اور ضابطوں کی باتوں سے بھری پڑی ہیں اور ان کو ڈھو نڈا جا سکتا ہے۔تو ہاں!اوپروالی کارروائی میں ایک اور مقصدیہ بھی تھا کہ دور دور قبائل اور دشمنان اسلام پراسلام کی طاقت اور قوت کارعب بیٹھ جاوے تب ہی اتنا دور تک گئے ۔ اور مکه مکر مہ کے بیرونی علاقوں کے دروازے بھی کھٹکھٹاآئے ۔( ملاحظہ ہو قرۃ الغمیم کاحدودار بعہ)

۴ **۔ ذو قرد پر چراهائی** ربیع الاول چر ہجری) ۔ یہ اسلام کی چو تنتیویں کارروائی ہے ۔ مسلمانوں نے اوپروالی مہم سے واپسی پر مشکل سے چار دن اور رات گز ار ہے ہوں گے کہ قبیلہ غطفان کے چھوٹے قبیلہ فزارہ کے عینیہ بن حصن نے اس چراگاہ پر حملہ کر دیا

محکم د<u>لائل</u> سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جہاں مسلمانوں کے اونٹ چرتے تھے ۔عینیہ اب کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ چھلے باب میں بھی کفار میں اس کا ذکر ہو حیکا ہے ۔ بہر حال بنی غفار کا وہ جوان ، جو او نٹوں کی دیکھ بھال کر تا تھااس کو وشمنوں نے شہید کر دیا اور اس کی بیوی اور بڑی تعداد میں او نٹوں کو ہانک کر اپنے ساتھ لے گئے ،لیکن عین اسی دوران حضور پاک کے ایک صحابی جناب سلمٹر بن اکوع اور ایک غلام وہاں بہنج گئے معتاب سلمہ نے حملہ آوروں پر تیر برسانے شروع کر دیئے تاکہ ان کی رفتار سست ہواور رک رک کر تیروں کاجواب دیں اور غلام نے مدینی منورہ میں خبر کر دی سے الارم نج گیا اور سب سے پہلے حضور پاک نے جناب مقداد بن عمرو کے تحت سواروں کے امک دستہ کو ان کی سرکونی کے لئے بھیجا۔اور پھرخو د بھی پیچے جل بڑے ۔ جگہ جگہ تھربیں ہو ئیں اور یہ متحرک لڑائی تھی ۔ ببرعال حضوریاک کے دستے نے کافی زیادہ اونٹ اور نگہبان کی بیوی کو تو حملہ آوروں سے چھڑالیا ۔ لیکن عنیبیہ چند اونٹ لے کر اپنے قبسید سے مرکز تک پہنچ گیا گو اس کا بیٹا اور کئ ساتھی مارے گئے ۔ حضوریاک بھی ذوقر دہہاڑ تک پہنچ گئے اور وہاں ایک دن اور ایک رات ٹھہرے ۔ کچھ صحابہؓ نے اور آگے بڑھنے کی عرض کی ، لیکن حضوریاک نے فرمایا " کہ اب یہ امکیہ لاحاصل مشق ہوگی کہ دشمن ہماری تعداد اور اراووں سے آگاہ ہے اور یہ اس کا اپنا علاقہ ہے جس کے چپہ چپ سے وہ واقف ہے اور اس کے فوجی استعمال سے بھی " تو آپؑ واپس مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔اس واقعہ کو پرانے زمانے کے مورخین نے بہت تفصیل سے بیان کیا ہے ۔ البتہ آج کل کی کمابوں میں کم ملتا ہے کہ ہمارے موجودہ مورضین کو اس سارے واقعہ میں الف کیلی کی کہانی کا کوئی بلاث نظرنہ آیا ۔ حالانکہ یہ متحرک لڑائی تھی جس میں آج بھی اسباق ہیں کہ دشمن کا پیچیا کس طرح کر واور دشمن کے علاقے میں مچونک چھوک کر قدم رکھو۔ کہیں مقصد سے زیادہ نقصان نہ کرا بیٹھو۔اس جتگ میں جناب سلمٹ بن اکوع اور جناب مقداہ بن۔ عمرو کے علاوہ جناب عکاشہ بن محصن نے بھی بڑی بہادری دکھلائی اور کئ کفار کو قتل کیا۔ مدینیہ منورہ کو کسی اور طرف سے بھی خطرہ ہو سکتا تھا ،اس لیے دہاں پر عظیم انصار صحابی جناب سعد بن عبادہ ، کو تین سولشکر کے ساتھ اپنے نائب کے طور پر چھوڑا ۔ جناب! بن ام مکتومؓ بھی مدینیہ منورہ میں تھے اور کچے مورضین نے ان کو نائب اور جناب سعنڈ کو فوجی کمانڈر لکھا ہے۔ یہ بعد کے کسی سولین ذمن کی اختراع ہے۔ورنہ حضور پاک ، عالات کے مطابق نائب مقرر فرمائے تھے۔اور خطرہ کی صورت میں فوجی کمانڈر ہی بڑا کمانڈرہو تاہے۔

قبید غفار کے اونوں کی نگہبانی کرنے والے جتاب ابو ذر غفاریؓ کے بیٹے تھے۔ نام کسی تاریخ سے نہیں مل سکا۔ اور کچھ مور فین کے لحاظ سے جتاب مقداد کی بجائے ، جتاب سعیدؓ بن زیڈ سواروں کے دستہ کے کمانڈر تھے۔ اس عاجزکا خیال ہے۔ کہ مہم چونکہ جلدی میں تیار ہوئی ۔ اس لئے ممکن ہے ایک سے زیادہ کمانڈر ہوں اور جتاب سعیدؓ بھی کسی دستہ کی کمانڈ کر رہے ، وں ۔ اس جتگ کو عزوہ غابہ بھی کہتے ہیں ۔ کہ اسلامی نشکر اس علاقے تک گئے ۔ علاوہ کچھ مور فین نے اس کو بنو غطفان یا فزارہ کا جھا پہ کے نام سے بھی موسوم کیا ہے۔ یہ سب نام صحح ہیں۔

۵ - بنواسد کی سرکوبی - (ربیع الاول ۲ بجری) بیاسلام کی پیشنیوی فوجی کارروائی ہے - بنواسد کسی تعارف کے محاج

نہیں ۔ ترھویں باب میں قطن کی مہم کے وقت ان کے حالات، رویہ اور ان کے خلاف کاروائی کا ذکر ہو چکا ہے ۔ جنگ خندق کے وقت یہ لوگ کفار کے سابق مل کر مد سنے مفرہ پر جملہ آور ہوئے ۔ یہ ذکر بھی ہو چکا ہے ۔ اب بجائے اس کے کہ یہ لوگ عینیہ کی طرح مد سنے مفورہ پر چھاپہ مارتے ہیں ، تو ان کے مزاج درست کرنے کی ضرورت تھی ۔ چنانچہ حضور پاک نے حضرت عکاشہ بن محصن کو چالیس سواروں کے سابق غمر کے مقام پر بنواسد کی سرکو بی کے لیے بھیجا ۔ یہ بھگہ مکہ مکر مہ کے داستے پر فید نامی قلعہ سے ہٹ کر دو منزل پر واقع ہے ۔ جب مسلمان ادھ بہنے تو بنواسد تر بتر ہوگئے ۔ البتہ ان کے دوسو او نٹ مسلمانوں کے ہاتھ لگ گئے جن کو ہائک کر مسلمان مدینہ مفررہ لے آئے ۔ اسکو غمر کی مہم بھی کہتے ہیں ۔ جناب عکاشہ اولین مسلمانوں میں سے ہیں ۔ اور آپ کو بھی حضور پاک نے ایک تلوار عطافر ہائی تھی جس کا حق آپ ہمیشہ اواکرتے رہے ۔ حضور پاک کے زمانے میں ہر جنگ میں شریک ہوئے اور جناب صدیق کی خلافت میں مرتدین کی مہمات کے دوران اسی قبیلہ کے طلحہ کے ہاتھوں بزوخا کے نزد کیک شہیہ ہوئے ۔ جس کا بدلہ جناب خالاً بن ولید نے لیا ۔ آپ کے دوسرے بھائی جناب خذیفہ، جناب صدیق کے سپ سالاروں میں سے شہیہ ہوئے ۔ جس کا بدلہ جناب خالاً بن ولید نے لیا ۔ آپ کے دوسرے بھائی جناب خذیفہ، بحناب صدیق کے سپ سالاروں میں سے ایک تھے ۔

٧- ذى القصه كى مهم (ربیع الثانی چه بجری) یه اسلام كی چستیوی فوجی كاردوائی به مصور پاک نے محمدٌ بن مسلمه كودس مجابدین کے ساتھ بن تعلبه اور بن عوال کے علاقه میں القصه یا ذوالقصه کے مقام تک اکیہ حربی مظاہرہ كرنے کے لیے بھیجا ان قبائل کے لوگ بہاڑوں میں علے گئے مسلمان کچھ بے فكر ہوگئے اورا کید دن جب سور بے تھے تو وشمن نے ان پر شبخون مارا ۔ تقریباً سب صحابة شہید ہوگئے مصرف محمدٌ بن مسلمہ فی گئے جو شدید زخمی تھے اوران كو بھی كوئی مسافر مسلمان جو اوحر سے گزراا شھا كر لے آیا ہو لوگ كہتے ہیں كہ اسلام بغیر تلوار اور بغیر قربانی کے پھیلا، سخت غلط فہی میں ہیں ۔ یہ زندہ مثالیں بھی ہیں ۔ اور ان میں دشمن کے ضلاف چو كنار ہے کے اسباق بھی ہیں ۔

۔ ہنو تعلبہ کی سرکو بی (ربیح الثانی چہ جری) یہ اسلام کی سیسیویں فوجی کارروائی ہے۔ اوپروالے حالات کی خبرس کر حضور پاک نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو چالیس سواروں کے ساتھ بنو تعلبہ کی سرکو بی کے لیے بھیجا۔ آپ رات کے اند صیرے میں بنو ثعلبہ کے مرکز ذی القصہ تک بہنچ گئے اور صح سویرے حملہ کر دیا۔ قبیلہ کاکانی نقصان ہوا۔ ایک رئیس نے اسلام قبول کیا کچہ بہاڑوں میں سر بتر بتر ہوگئے۔ کانی مال غنیمت حاصل ہوا۔ امین الامت اور فاتح شام کی اسلام کے نشکر کی یہ بہلی سپہ سالاری تھی، جو ہمارے آقا نے ان کو عطاکی ۔ اس مہم کو ذوالقصہ کی دوسری مہم بھی کہتے ہیں ۔ بہرحال تلوار کام کر گئی اور خدا کرے ہم راہ راست پر آجا کس۔

ندا سے پھر وہی قلب و نظر مانگ نہیں ممکن امیری بے فقیری (اقبالؒ) ۸۔ جموم کی مہم (ربیح الثانی چھ بجری) یہ اسلام کی اٹھیتسویں فوجی کارردائی ہے۔ حضور پاک نے جناب زیڈ بن حارث کو ایک دستہ کے ساتھ جموم کے مقام پر ردانہ کیا سیہ جگہ مدینہ منورہ کے نزد کیس ہی ہے اور عہاں پر بنوسلیم کے قبیلہ کے علاقہ میں

\_\_\_\_ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ا کیب حربی مظاہرہ بھی کیااور چھاپہ بھی مارا، کیونکہ بیہ لوگ بھی جنگ خندق میں دشمن کے ساتھ تھے ۔اور مسلمانوں کے خلاف ان کے دشمنوں کی مدد بھی کرتے تھے ۔ بنوسلیم کے حغرافیائی پہلو کا تیرھویں باب میں ذکر کر دیا گیا تھا۔اس قبیلہ کااب کتاب میں اکثر ذکر آئی۔ سرگا۔۔

9۔ عسم پر چھا پر المان سارے علاقے پر چھا جو المحری سے اسلام کی انتالیویں فوجی کارروائی ہے۔ اب مسلمان سارے علاقے پر چھا علی تھے۔ اور بہت مستعد تھے۔ پتہ چلا کہ عراق والے راستے قریش کا ایک تجارتی قافلہ شام سے واپس آرہاتھا۔ حضور کیاک نے جتاب زیڈ بن حارث کوستر سواروں کے ساتھ بھیجا جنہوں نے عیص کے مقام پر چھاپہ مارا اور تنام قافلہ کو گرفتار کر لیا اور ان کے سامان پر قبضنہ کر لیا۔ سامان پر قبضنہ کر لیا۔ سامان میں چاندی کا بڑا ذخرہ بھی تھاجو صفوان بن امیہ کی ملیت تھی۔ قیدیوں میں حضور پاک کے واماد ابوالعاص بھی تھے جو اس کے بعد اسلام لے آئے۔ آپ البتہ مکہ مگر مہ واپس گئے اور سب لوگوں کالین دین ختم کر کے علی الاعلان مدنی منورہ آئے۔

•ا - طرف کی مہم (جمادی الثانی چھ ہجری) یہ اسلام کی چالسیویں فوجی کارروائی ہے ۔اوپر پیراگراف منبر ۱۹ اور منبر ۵ کی مہمات بھی بنو تعلیہ کے علاقے میں بھیجی گئیں لیکن بنو تعلیہ قابو نہیں آرہے تھے۔حضور پاک نے جناب زیڈ بن حارث کو پندرہ مجابدوں کے ساتھ بھر بھیجا کہ طرف کے مقام پر تھا یہ بارولیکن بنو تعلیہ بھر تتر بتر ہوگئے۔گو بال غنیمت کافی ہاتھ لگا۔

اا وادی القری کی جہملی مہم (رجب چے بجری) یہ اسلام کی اکتالیویں فوجی کارروائی ہے۔ حضور پاک نے بارہ مجاہدین کو حضرت زیڈ بن حارث کی کمانڈ میں بنو فزارہ کے علاقہ دادی القریٰ میں ایک حربی مظاہرہ کے لئے روائہ کیا ۔ لیکن کفار نے گھات لگا کر متعدد صحابہ کو شہید کر دیا ۔ حضرت زیڈ اور دو صحابہ زخی حالت میں بڑی مشکل کے ساتھ مدینہ منورہ بہن سکے ساتھ مدینہ منورہ بہن سکے ساتھ مدینہ منورہ بہن سکے اس کو واوی القریٰ کی دوسری مہم کا جو آگے ذکر آتا ہے اس واوی القریٰ کی دوسری مہم کا جو آگے ذکر آتا ہے اس میں اس مہم کو تجارتی قافلہ کہا گیا ہے ۔ علاوہ ابن سعد اس مہم سے چندروز پہلے جمادی الثانی چے بجری میں حسیٰ کے علاقے میں ایک مہم کا تفصیل سے ذکر کرتا ہے ، اور اس مہم کا ذکر ایک فقرے میں کر دیتا ہے۔

المار دومۃ الجندل کی دوسری مہم (رجب چے بحری) یہ اسلام کی بیالییویں فوجی کارروائی ہے۔دومۃ الجندل کی ایک مہم کا ذکر تیرھویں باب میں ہو چکا ہے۔ کہ حضور پاک خود بھی وہاں تک گئے یاراستے ہے واپس آگئے ۔وہ ربیع الاول پانچ بجری کا واقعہ تھا۔دومۃ الجندل چے بجری کی مہم کو ابن اسحق نے حضرت عبداللہ بن عرقی روایت ہے لکھا ہے کہ حضور پاک نے متعدد عظیم صحابہ کے سلمنے دومۃ الجندل کی مہم کے لئے حضرت عبدالرحمن بن عوف کو تیاری کا حکم دیا کہ وہ مدینہ منورہ ہے دومۃ۔ الجندل تک جائیں ،اورجو اللہ پر بقین نہیں کر آماس کو قتل کرتے جائیں ۔اس کے علاوہ متعدوہ دایات بھی دیں ۔اس ہے آگے ابن سعد ابن اسحق خاموش ہیں ادر ان کے شاگر دا بن ہشام صرف یہ لکھتے ہیں کہ جناب عبدالرحمن اس مہم پر تشریف لے گئے ۔ابن سعد البتہ ان سب باتوں کے علاوہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ جناب عبدالرحمن کویہ بھی فرما یا کہ اگر وہاں کا حاکم اسلام لے آیا

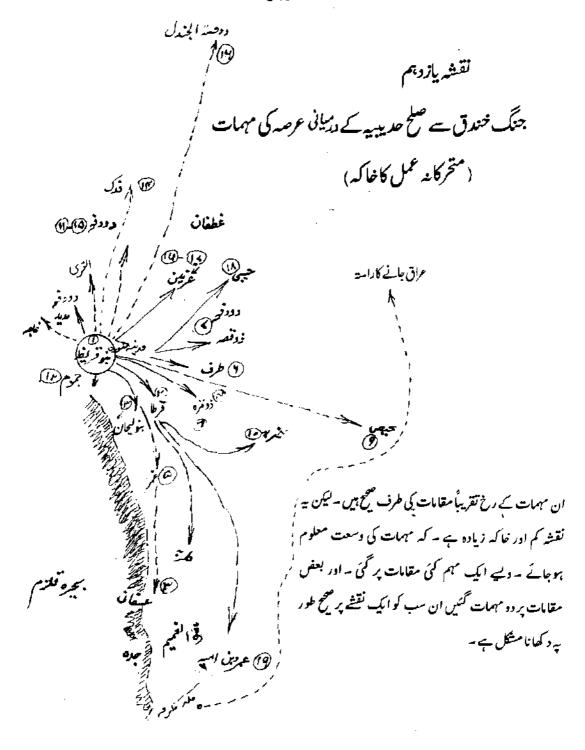

تو اس کی بیٹی سے نکاح کرلینااور پھرسات سو مجاہدین کے ساتھ آپ دومۃ الجندل تک تشریف لے گئے اور وہاں کے رئیس اصبغ نے اسلام قبول کیااور اس کی بیٹی سے آپ نے نکاح کیا۔اور آپ کالڑ کاابو سلمہ انہی کے بطن سے تھا۔

تتبصرہ یہ سب کچھ سرآنکھوں پر ۔ بلکہ جناب ابو سلمہ علم حدیث کے بڑے عالم تھے۔اور قریش کے وجہ تسمیہ کے سلسلہ میں ان کے بیان کا ذکر چوتھے باب میں ہو چکا ہے ۔علاوہ ابن سعد مہدنیہ بھی شعبان کا بتا تا ہے ۔وہ بھی کوئی اختلاف نہیں ۔لمباسفرتھا۔ چند دن آگے پھیے کا فرق پڑسکتا ہے۔ رجب میں گئے ہوں گے اور شعبان میں واپس آئے ہوں گے۔البتہ دومۃ الجندل کے حغرافیائی پہلو اور بعدے واقعات کا ذکر بھی تیرھویں باب میں ہو جگاہے۔ دومۃ الجندل نعانہ بدوش قبائل کامر کز تھا۔اور کئ قبائل وہاں اس طرح آبادتھے کہ اور علاقوں میں بھی چھیلے ہوئے تھے۔اور قبیلہ کلب جس کے رئیس اصح نے اسلام قبول کیا، وہ نیچ وادی القری تک پھیلا ہوا تھا۔عظیم صحابی جتاب ضیانً بن خلیفہ بھی اس قبیلے کے تھے اور جنگ خندق سے پہلے اسلام لا محکی تھے ۔آپ کا اب کثنِت سے ذکر آتا رہے گا۔لیکن یہاں یہ تاثر مذلیاجائے کہ اس مہم سے دومۃ الجندل فتح ہو گیا۔اس سلسلہ میں آگے بہت کچھ آئے گا۔ سا۔ پنی مصطلیق پر حملہ (شعبان ۶ بجری) ۔ یہ اسلام کی تینتالسیویں فوجی کارروائی ہے ۔اب حضور پاک ازخو دالک بڑے انشکر کے ساتھ بن مصطلیق کی سرکوبی کے لئے تشریف لے گئے، بنی مصطلیق، بنوخ اے کا بی ایک قبیلہ یا شاخ تھی۔ پرانے ز مانے کے مورضین نے یہ واقعات بڑی تفصیل سے بیان کئے ہیں الیکن آجکل کے مورضین نے تو اس واقعہ کا ذکر ہی نہیں کیا یا شعبان ۵ ہزی میں بنوخزاعہ کے ساتھ جو پہلی حجرب ہوئی تھی اس کو اور اس مہم کو ایک ہی واقعہ بنادیا۔ یہ عاجز تیرھویں باب میں اس مہم کو المریسع کی مہم کے طور پرالگ بیان کر حکاہے۔اور ساتھ لکھ دیاتھا، کہ یہاں دونوں کارروائیوں کا مہدنیہ چونکہ شعبان تھاادر علاقہ بھی ایک تھا،اس لیے دونوں مہمات کواکی مہم بنادیا گیا۔معلوم ہو تا ہے کہ موسم کے لحاظ سے بنوخراعہ پانی کیوجہ ے اس زمانے میں بینی شعبان کے دنوں میں ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے تھے کہ پانی لینے اور پینے کی ایک ہی جگہ المریاضی نام کے ار دگر د خیمہ زن ہو جاتے تھے ۔اس سال بعنی ۶ بجری کو وہ اپنے سروار حارث کی رہنمائی میں مد سنیہ منورہ پر حملہ یا شبخون مارنے کی تیاری کر رہے تھے ۔ جب حضور پاک کو اس کی خبر ملی تو آپ نے دشمن کو ان کے پانی لینے والی جگہ پر جالیا جس میں مرد تو کافی بھاگ گئے لیکن ان کی عورتیں اور بچے مسلمانوں کے ہاتھ لگ گئے ۔اور کافی مال غنیمت بھی ہاتھ آیا ۔اس دوران ایک مہاجراور اکی انصار میں کچے جھگڑا ہو گیا ۔ عبداللہ بن ابی بھی موجود تھا ۔اس نے مہاجرین کے خلاف بڑی گندی زبان استعمال کی -حضور پاک کے پاس جب خبر جہنجی تو حصرت عمرٌ بھی یاس ہی موجود تھے، حن کو بہت غصہ آیااور فرمایا کہ اس مروود کا سرکاٹ ڈالنا چاہئیے ۔لیکن حضور یاکؑ خاموش ہو گئے ۔

حذبات میں شکدت اس بات کا بعد میں عبداللہ کو بیٹے کو پتہ جلا، تو وہ حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی "یا رسول اللہ ً! اگر میرے باپ کی کوئی حرکت ناپسند آئے ، تو مجھے حکم دیجیئے کہ میں اس کاسر کاٹ لاؤں ۔ لیکن اگر کسی اور نے اس کا سر کاٹا تو شاید وہ برداشت نہ کرسکے وغیرہ " حضور پاک کو یہ بات بڑی پسند آئی اور فرمایا " کہ اس کو سجھاؤ کہ وہ ایسنے حالات ٹھسک رکھے

محکم د<u>لائل س</u>ے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

بہر حال حضور پاک کی اس مہر بانی سے انصار میں خو دبخود عبد اللہ بن ابی کے خلاف نفرت پیدا ہو گئ ۔ ابھی تک حذبات میں دونوں طرف شدت تھی، جس کو دور کرنے کے لئے سرکار دوعالم نے ایک انو کھا طریقہ نکالا یا استعمال کیا۔

علی میں کمی ہتا نچہ حضور پاک نے جو دہاں سے تو ی زیایا تو سارا دن اور رات کا کافی حصہ چلتے رہے ۔ بلکہ صح کے وقت نچر سفر جاری رکھا اور جب دھوپ بہت تیزہوئی تو آرام کے لئے تھہرے ۔ بتام اہل الشکر اتنے تھے ہوئے تھے کہ زمین پر بیٹھتے ہی سب کو نیند آگئ ۔ یہ اس لئے کیا گیا۔ کہ عبد اللہ بن ابی کی شرارت کی وجہ سے جو تلی پیدا ہوئی تھی کہ لوگ اس کو بھول جاویں، بہر حالی آپ نے سفر جاری رکھا اور جاز میں النقی کے مقام تک بہنے گئے جس کو بکا بھی کہتے ہیں ۔ رات کے سفر کے دوران اتنی خت آند ہی کی کہ لوگوں کے دل دھل گئے۔ آپ نے سب کو تسلی دی کہ کسی جگہ کوئی بڑا کافر ہلاک ہوا ہے اور یہ اس کی نشاند ہی کرتی ہے۔

چلی کہ لوگوں کے دل دھل گئے۔ آپ نے سب کو تسلی دی کہ کسی جگہ کوئی بڑا کافر ہلاک ہوا ہے اور یہ اس کی نشاند ہی کرتی ہے۔ مسلمانوں کو ایک دوسرے کے خلاف جذبات کو ٹھنڈا کر دیا۔

ام المو منین حضرت جویریہ اس سے بڑھ کرخوشخری یہ تھی کہ بی مصطلیق کا سردار حارث مسلمان ہو گیاادر اس قبیلہ کے متعدد لوگ اسلام میں داخل ہو گئے ۔ حارث کی بیٹی حضرت جویریہ خصور پاک کے نکاح میں آئیں ادر امہات المسلمین میں شامل ہوئیں ۔ اس خوشی میں مسلمانوں کوجو کچے ہال غنیمت اس قبیلہ سے ملا تھاوہ دالیں کر دیا گیا ادر ان کے بیوی پھوں کو رہا کر دیا گیا ۔ جتاب ام المومنین جویریہ کی قسمت اس جتگ میں کھل گئ ۔ آپ بال غنیمت کے طور پر جتاب ثابت بن قیس اور ان کے پھوی پھوں نے نو نو اوقیہ سونے پر آپ کو رہا کرنے کا وعدہ کیا ۔ اب آب اتنا ہو نا کہاں سے لاتیں ۔ پھور پاک کی خدمت میں آئیں ۔ اور دونوں نے نو نو اوقیہ سونے پر آپ کو رہا کرنے کا وعدہ کیا ۔ اب آب اتنا ہو نا کہاں سے لاتیں ۔ خصور پاک کی خدمت میں حاضر ہو کیں اور ان سے گزارش کی ، کہ ان کی قیمت اداکر دیں اور جتاب جویریہ کو نکاح میں لے لیس حصور پاک کی خدمت میں حاضر ہو کیں اور ان سے مسلمان ہوگئے تھے اور قبیلہ کے سردار تھے ۔ ان کی خواہش تھی کہ ان کی بیٹی لو اس مسلمانوں کے سردار کی قواہش توں کی ۔ ان کی بیٹی لو مسلمانوں کے سردار کی زوجہ محترمہ بنے کا فخر حاصل ہوا۔ روایت ہے کہ آپ کا نام ہرۃ تھا۔ جس کے معنی آزاد ہیں ۔ مسلمان جو نکہ ان کی بیٹی لو اللہ تعالے کے محکوم ہیں۔ تو حضور پاک نے یہ نام تبدیل کر دیا۔ اور آپ جویریہ کے عظیم نام سے مشہور ہیں۔ ۔ حسلمان جو نکی ہوں کی حردار کے سامت نکاح کا شرف جتاب ہو دہ گو نصیب ہوا، جس کا الذہ تعالے کے حکوم ہیں۔ تو حضور پاک نے یہ نام تبدیل کر دیا۔ اور آپ جویریہ کے عظیم نام سے مشہور ہیں۔ ۔

ازواج مطہرات جناب ندیجہ الکری کے بعد دوجہانوں کے سردار کے ساتھ ثکاح کا شرف جناب وہ کو نصیب ہوا، جس کا ذکر ہو چکا ہے ۔ اس کے بعد یہ شرف جناب عائشہ صدیقہ کو نصیب ہوا۔ بعد میں جناب خسی ٹ بن خذافہ کی وفات کے بعد جناب حفصہ بنت جناب فاروق کو بھی یہ سعادت نصیب ہو گئ اور اس زبانے میں حضور پاک کی چھوچی زاد جناب زینب بن قبش کو بھی یہ مرتبہ مل گیا۔ جناب ام سلمہ کی سعادت کا ذکر پہلے بھی ہو چکا ہے۔ جناب عائشہ صدیقہ کو حضور پاک کی پیاری زوجہ محقم مہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کی ازواج مطہرات میں صرف آپ ہی کنواری یا بکر تھیں ۔ اور جناب ابو بکر کو یہ پیارا نام آپ ہی کیوجہ سے ملا۔ یار غاز کیلئے ایسے شرف کی ضرورت بھی تھی اور پھر حصرت عمر کی فاروقیت کی خصوصیت کی وجہ سے ایسا شرف حاصل ہو گیا۔

جب جتاب حفصہ کے خاوند جناب خنیں کی وفات ہوئی تو اس سے تھوڑا پہلے حصرت عثمان کی زوجہ محترمہ اور دختر رسول جناب رقیہؓ کا انتقال ہوا تھا۔ تو حصرت عمرؓ نے اپنی بیٹی جناب حفصہؓ کو حصرت عمثانؓ کے نکاح میں دینے کی پیش کش کی ۔ تو جناب عثمانٌ خاموش رہے، جس سے حضرت عمرٌ کورنج ہواادرا کی طرح سے حضور پاک کے سامنے شکایت کی۔تو حضور پاک نے فرمایا " اے ابن خطاب اتیری بیٹی کو اللہ تعالی جناب عثمانؑ ہے بہتر خاوند نصیب کرے گا۔ اور بحناب عثمانؑ کو تیری بیٹی ہے بہتر بیوی " سبحان الله سآقاً نے جو فرما دیا۔وہ ہو گیااور جناب حفصہ کی قسمت کھل گئ ۔ حصرت عمرًا بن بیٹی کو اکثر حجر کتے رہتے تھے اور فرماتے تھے کہ خبر دارا کہ وہ حضور پاک کی باقی ازواج مطہرات کے ساتھ کوئی رقابت کرے سنداس کی دہ شخصیت ہے ، مند وہ دیدہ زیب ، نه وه خوبصورتی اور بنه وه حسن جمال جو الله تعالی نے جناب ام سلمة، جناب عائشة، اور جناب زینبٌ کو عطا فرمایا ۔ اور بے شک حضور پاک کی چوچھی زاد جناب زینب بن محبش کو وہ شرف بھی حاصل ہے کہ آپ کا ذکر قرآن پاک میں ہے اور آپ فر ما یا کرتی تھیں کہ ان کا نکاح حضور پاک سے عرش پر ہوا۔اس سلسلہ میں پیش لفظ میں واقدی کے خلاف کچھ علماء کی ناراضگی کا ذکر کیاتھا، تو ساتھ ی دا تا گنج بخش کے الفاظ سے واقدی کی بریت کا ذکر بھی کر دیا تھا۔مور خین نے اس سلسلہ میں عجیب وغریب تبھرے بھی کئے ہیں کسی نے لکھا کہ جناب زینبؓ، جناب زیڈ کو پہندید کرتی تھیں تو انہوں نے سلگ آکر طلاق وے دی ۔ تو جناب زینبؓ کی دلجوئی مقعود تھی۔ تو حضور پاک نے خودان کے ساتھ نکاح کرلیا سیسب بانیں سرآ محصوبی موج دی سیت کھیے لوگونے بات بنگار بھی بائے بیہ عاجزاس سب کو الند تعالی کی عطا سمحتاہے کہ ہماری یہ امہات بڑی اور بہت بڑی عظیم تھیں کہ اللہ تعالی نے انہیں اپنے حبیبؓ کی زوجیت کا شرف بخش عطا کر دیا ۔لیکن بیناب علی اور جناب فاطمہؓ کے گھر انے یا رشتہ ازدوج میں منسلک ہونے یا پانچ تن پاک کی باتوں کیلئے ایک الگ کتاب کی ضرورت ہے۔ کہ آپ اہل بیت بعنی رسول پاک کے گھرے تعلق رکھتے ہیں اور امت محمدی کے وارث ہیں ۔ جناب علی کرم اللہ وجہہ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے ۔ اور آنکھیں تب کھولیں ۔ جب حضوریاک وہاں بہنچ ۔ آپ علم کے شہر کے دروازہ ہیں ۔ اور اسلام کا مکمل علم صرف اس دروازہ سے شہر کے اندر داخل ہو کر حاصل کیا جاسکتا ہے ۔ اہام حسن اور ا مام حسینؓ کی اپن شان ہے۔اور ہمارے آقا کی اولاداس گھرانے ہے آگے چلی۔ان کی اولاداور سادات ہمارے بادشاہ ہیں ۔تب ہی ہم ان کو شاہ جی ۔ یاسید بعنی سردار کے نام سے جانتے ہیں سمہاں بہت زیادہ عاجری کی ضرورت ہے ۔ اور اس موضوع کو تفصیل کے ساتھ کسی اور کتاب کا حصہ بنا یاجائے گا کہ مجزان کے عبیما ئیوں کے ساتھ مباہلہ کے وقت اس گھرانے والے اہل بیت تھے۔ حصنور پاک کی بیاری بیٹیاں صفور باک نے بشری تقاضوں کے تحت اپن بیٹیوں کی شادیاں بھی دینی اور دنیاوی دونوں پہلوؤں کو مدنظر رکھ کر کیں ۔ حضور پاک کی بیٹی جناب رقینا کی وفات کا ذکر ہو چکا ہے ۔ ان کے بعد حضور پاک نے اپن بینی جناب ام کلثوم کو حضرت عثمان کی زوجیت میں دے ویا۔اور آپ ذوالنورین بن گئے۔اس کے بعد آپ نے اپنی پیاری بیٹی اور امت کی عورتوں کی سردار جناب فاطمۃ الزہراً کو جنگوں کے دولھاجناب علی المرتضنے کی زوجیت میں دے دیا سیہ سب ببٹری تقاضے ہیں ۔ کہ حضور پاک نے ہر پہلومیں عملی زندگی کی ایک مثال قائم کی ۔ تو آپؑ کے از دواجی رشتے بیان کر دئیے گئے ہیں ۔ روایت

\_\_\_\_ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ہے کہ آپ َ نے جتاب ام کلثومٌ ی وفات کے بعدیہ بھی فرمایا کہ آج ان کے گھر کو ئی اور بیٹی ہوتی تو وہ ضرور برضرور اس کو حصزت عثمانؑ کی زوجیت میں دیتے ۔

مہم پر تنبصرہ اسلام اب پھیل رہاتھا اور اس کی طاقت میں اضافہ ہو رہاتھا۔اس سفر کو بھنگی مشق بھی کہہ سکتے ہیں۔ جہاں حضور پاک نے مسلمانوں کو لمباعرصہ پیدل حلاکران کی بدنی قوت میں اضافہ کیا اور مزاجوں کو ٹھنڈا کیا۔ یادر کھیں کہ وہ لوگ جو ملک میں قتنہ و فساد پھیلاتے رہتے ہیں اور معمولی بات پراپی موٹروں اور عمارتوں کو آگ لگاتے ہیں ان کو راہ راست پرلانے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ ان میں فوجی ربط و ضبط پیدا کیا جائے اور بدنی طور پران لوگوں کو کام کی عادت ہو،اس لیے ہمارے سکولوں اور کالجوں میں تعلیم کے ساتھ ہمارے بچوں کو سخت جان اور ربط و ضبط کا پابند بنانا بہت ضروری ہے۔ لیکن الیسا کون کرے گا۔ یہاں بنیاد ہی غلط پڑر ہی ہے۔

گلاتو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا کہاں ہے آئے صدا لاالعا الاالتہ (اقبال) ما الله کی جوالیو یہ فرک پر چھاپ (شعبان چے بجری) یہ اسلام کی چوالیو یں فوجی کارروائی ہے۔حضور پاک کو خبر ملی کہ قبیلہ بنوسعد بن بکر فدک کے نزدیک بہودیوں کے ساتھ گٹھ جو (کرنے کے لیے ایک لشکر جمع کرنے کی کو شش کر رہے ہیں ۔آپ نے حصزت علی کو بنوسعد کی سرکوبی کے لئے روانہ کیا۔ جنہوں نے چھاپ مارکر ان کو متنشر کر دیا اور متعدوا و نین اور بکریاں مال غنیمت کے طور پر مدینہ منورہ لائے ۔ دراصل خیبر اور فدک کے ہودیوں کو جنگ خندق کے وقت کی شرپندی اور اسلام وشمیٰ کے سلسلہ میں سبق مدینہ منورہ لائے ۔ دراصل خیبر اور فدک کے ہمودیوں کو جنگ خندق کے وقت کی شرپندی اور اسلام وشمیٰ کے سلسلہ میں سبق مکھلانے کا وقت آنے والا تھا۔ تو یہ کارروائیاں اس سلسلے کی حیاریاں بھی تھیں۔ جن کو آجکل کے زمانے میں " Recce in ماقت کے ساتھ دیکھ بھال یا کمانڈ و کے تملے بھی کہتے ہیں۔

10 - وادی القری کی ووسری مہم (شعبان چھ تجری) یہ اسلام کی پینالیویں فوجی کارروائی ہے۔ روایت ہے کہ حضرت زید بن حارث جب ایک تجارتی قافلہ کے ساتھ شام ہے واپس آ رہے تھے اور بہت سارا سامان آپ کے پاس تھا تو وادی القری میں قبیلہ فزارہ کی رہزن وغارت پیشہ جماعت بی بدر نے تمام سامان لوٹ لیااور حضرت زید بزی مشکل ہے مدینہ منورہ بہنچ سیجھے پیرا گراف نمبراا میں وادی القریٰ کی پہلی مہم کاذکر ہے کہ حربی مظاہرہ تھا، اس روایت کے لحاظ ہے وہ تجارتی قافلہ تھا۔ تو وونوں باتیں ہو سکتی ہیں ۔ کہ تجارتی قافلوں کو بھی حفاظت مہیا کی جاتی تھی سہتانچہ بدلہ لینے کیلئے حضور پاک نے مدینہ منورہ ہونوں باتیں ہو سکتی ہیں ۔ کہ تجارتی قافلوں کو بھی حفاظت مہیا کی جاتی تھی وہ بھی قتل ہوئی اور اس کی بینی مسلمانوں کے ہاتھ اس قبیلہ کی مشہور بوڑھی عورت ام قرفہ جو مردوں کے دوش بدوش لڑتی تھی وہ بھی قتل ہوئی اور اس کی بینی مسلمانوں نے اس آئی ۔ متعدہ واور لوگ قبیدی ہوئے ۔ اپنا سامان مسلمانوں نے واپس لے لیااور بنو فزارہ کافسادہ صیابڑگیا۔ بعض مورضین نے اس مہم کو سریہ ام قرفہ کا نام دیا ہے ۔ ابنا سخ میں تھی ۔ لیک ساتھ میں تھی ۔ لیکن "رحمت للعلمین " کے مؤلف کا تجزیہ ہے کہ چونکہ جتاب صدیق اکر بھی ساتھ کانڈ حضرت زید بن حارث کے ہاتھ میں تھی ۔ لیکن "رحمت للعلمین " کے مؤلف کا تجزیہ ہے کہ چونکہ جتاب صدیق اکر بھی ساتھ کانڈ حضرت زید بن حارث کے ہاتھ میں تھی ۔ لیکن "رحمت للعلمین " کے مؤلف کا تجزیہ ہے کہ چونکہ جتاب صدیق اکر بھی ساتھ

تھے اس لیے کمانڈر بھی وہی تھے۔ "حضور پاک کے سپہ سالاروں" کے مصنف راجہ محمد اشرف بھی ایسا کہتے ہیں ۔ ویسے جناب زیڈ شاید زخموں سے پورے ٹھیک بھی نہ ہوئے ہوں۔ان سب جائزوں کی بنیادالبتہ ابن سعد کے بیان پر ہے جو کہتے ہیں" جناب زیڈ نے رہمری کی لیکن سالار لشکر جناب صدیق اکر بی تھے" ام قرفہ کی بیٹی جو قبید ہو کر آئی ، دہ حضرت عائشہ کو کنیز کے طور پر ملی ۔ جنہوں نے اس کو آزاد کر دیا۔اس کا نام سلیٰ تھا۔ یہ بدقسمت عورت اپنی ماں کی طرح جنگ کی بڑی شوقین تھی ۔اور جناب صدیق کی خلافت کے زمانے میں مرتدین کے ایک لشکر کی کمانڈ کرتے ہوئے بزدخااور اوجا پہاڑے کے علاقوں میں ایک بحنگ میں ماری گئے۔ تفصیل اس عاجزی کہ کتاب خلفا ، راشدین صداول میں ہے۔

۱۹ خیر بر بہملا چھا بہ (شوال چھ بجری) یہ اسلام کی چھیالیویں فوجی کارروائی ہے۔ حضور پاک کو خبر ملی، کہ خیبہ کے میہودی بی غطفان کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر حملہ کر ناچاہتے ہیں۔ حضور پاک نے تحقیق کے لیے بحناب عبدالنہ بن رواحہ کو تیس مواروں کے ساتھ خیبر بھیجا، وہاں یہودیوں کے رئیس اسیر بن رزام کے ساتھ بات چیت ہوئی اور یہودیوں نے لاعلی کا اظہار کر دیا۔ اس پر فیصلہ ہوا کہ اسیر مدینہ منورہ چل کر حضور پاک کے سلمنے وعدہ کرے کہ وہ کوئی شرارت نہ کریں گے۔ اسیر راضی ہوگیا اور تیس آدمی اپنے ہمراہ لے کر وہ مسلمانوں کے ساتھ چل پڑا۔ راستہ میں اس کی نیت خراب ہوگی اور اپنے لوگوں کو مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے کوئی اضارہ کیا۔ مسلمان چوکئے تھے انہوں نے اسیراور اس کے متحد دساتھیوں کو قتل کر دیا اور خود خبریت سے مدینہ منورہ بہنے گئے۔ مہم کا مقصد حاصل ہو گیا۔ حربی مظاہرہ بھی ہو گیا۔ اور کچھ شرپسند بھی بارے گئے۔

سلمانوں پر ملہ رہے کے بیے توی اشارہ لیا۔ سلمان پوسے سے انہوں کے اسر اور اس کے سعود سا سیون تو سل رویا اور خوریت سے مدینہ منورہ پہنے گئے۔ مہم کا مقصد حاصل ہو گیا۔ حربی مظاہرہ بھی ہو گیا۔ اور کچے شرپند بھی مارے گئے۔ اسلام کی سینتالسیویں فوجی کارروائی ہے ۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ دونوں میں سے بہلا تھا پہ کون تھا۔ ابن احق اوپر والے چھاپ کو کتاب کے آخر میں دی ہوئی مہمات میں بیان کرتا ہے اور تاریخ نہیں لکھتا، وہ ابن سعد کے حوالے سے دی گئی ہے۔ اس واقعہ کو ابن احق بنو قریظہ کے قلع قمع اور بنولیجان کی سرکو بی کے در میانی عرصہ میں ذکر کہا ہوں جھاپ محرم چھ جمری اور شوال چھ جمری کے در میان واقع ہوئے اور جو اوپر چھاپ بیان کیا گیا ہے اس کی کہانی میں ابن احق یہ ذکر بھی کر ویتا ہے کہ جتاب عبدائڈ بن رواحہ نے خیبر پر وہ چھاپ مارے ۔ اب بعد کے مورضین نے اس لیے یہ لکھ ویا کہ اختلاف ہے کہ کانڈر عبدائڈ بن عتیق تھے ۔ یا عبدائڈ بن رواحہ حالانکہ ابن اسحق نے اس کو خوش کر ناچاہت سے دوروں کہانی لکھی کہ بنو خورج ، حضور پاک کو خوش کر ناچاہت تھے جس طرح بن اوس نے کعب بن اشرف کو قتل کرے حضور پاک کو خوش کیا۔ یہ عاج البتہ اس پر اکتفا کو خوش کر ناچاہتے تھے جس طرح بن اوس نے کعب بن اشرف کو قتل کرے حضور پاک کو خوش کیا۔ یہ عاج البتہ اس پر اکتفا کو کو قتل کر دیا

دی تھی جس کا ذکر اگلے باب میں آتا ہے۔ کہ اب دیکھ بھال طاقت کے ساتھ ہور ہی تھی۔ ۱۸۔ کر زُّبن جابر کی مہم (شوال چھ ہجری) ہے اسلام کی اٹھتالسیویں فوجی کارروائی ہے۔قبیلہ قیس کے کسی چھوٹے قبیلہ

گیا۔اس کااصل نام سلام تھا۔بہرعال خیبرپریہ چھاپے ایک مقصد کے تحت مارے جا رہے تھے کہ بنو نفسر کو ان کے کئے کی سزا

\_\_\_\_\_ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

عن نید کے کچھ لوگ جو بجیلہ کے رہنے والے تھے، حضور پاک کی ضد مت میں حاض ہوئے اور اسلام لے آئے ۔ وہ بیمار بھی تھے کہ ان
کی تلی بڑھی ہوئی تھی۔ حضور پاک نے ان کو چراگاہ بھیج دیا کہ آپ کی او نٹنیوں کا دودھ پیئیں۔ بلکہ یہ روایت بھی ہے کہ حکم دیا کہ
او نٹنیوں کا پیشاب بھی استعمال کریں ۔ اس سلسلہ میں چند سال ہوئے ۔ ہماری اخباروں میں بحث ہو چکی ہے کہ بیشاب پینے کا
حکم تھایا پیشاب بدن پردگانے کا حکم تھا۔ پرائی تاریخوں میں صاف لکھا ہے کہ پینے کا حکم تھا۔ اور یہ بالکل ممکن ہے کہ اس مرض کا
علاج او تثنیوں کے پیشاب کے چینے میں تھا۔ بہرحال یہ لوگ بلد ٹھیک ہوگئے اور کچھ ون بعد حضور پاک کے چروا ہے یا ترکو شہید
کر کے اور او نٹ بھگا کر لے جا رہے تھے کہ حضور پاک کو خربو گئی تو آپ نے کر زئر بن جابر کو بیس سواروں کے ساتھ ان کو
کہرنے کے لیے روانہ کیا۔ جتاب کر زئر بن جابرا کیک مشہور شاہوار تھے اور ان کو پکڑ لائے اور او نٹ بھی واپس لے آئے ۔ آپ کو
اس سلسلہ میں لمبا تعاقب کر نا پڑا اور لڑائی بھی۔ آپ دو تجری میں مسلمان ہوئے اور مسلمانوں سے اپنے مآثر ہوئے کہ چند ماہ بعد اسلام ل
پراکی چھا پہ مارنے کی کو شش کی جس میں بری طرح ناکام ہوئے اور مسلمانوں سے اپنے مآثر ہوئے کہ چند ماہ بعد اسلام ل
براکی جھا پہ مارنے کی کو شش کی جس میں بری طرح ناکام ہوئے اور مسلمانوں سے اپنے مآثر ہوئے کہ چند ماہ بعد اسلام ل
براکی جہا پہ بارنے کی کو شش کی جس میں باب میں ہے جنہوں نے بعد میں اسلام کی بڑی خد مت کی ۔ خاص کر عظیم صحابی
برا بید جبید جبید جبید ، اسلام کا ایک در خشاں ستارہ ہیں۔

19 فات الرجیع کے شہمداء کا بدلہ (چہ بجری) یہ اسلام کی انجاسویں فوجی کارروائی ہے اس واقعہ کے سیح مہینے کے بارے میں برانے مورخین بھی خاموش ہیں ۔ سوائے اس کہ کہ یہ بہتے ہیں کہ یہ صلح عدیدیہ سے بہلے بچہ بجری کا واقعہ ہے۔ جس قبیلہ نے مسلمانوں کے سابقہ غداری کرے عظیم صحابہ کو ذات الرجیع کے مقام پر شہید کیا، ان کی مزان پری تو مسلمانوں نے بعد میں بہت دفعہ کی لیکن قریش کی دو صحابہ کو خرید کر پھائس لگانے والی بات پر حضور پاک خاموش نہ دہ سے اور آپ نے حضرت عمرون نار میہ استحد ایک انصار صحابی کو بھی لیا۔ عمرون نامیہ استحری کو مکہ مکر مہ بھیجا۔ یہ کہانی ابن ہشام نے لکھی ہے اور حضرت عمرون نے اپنے سابقہ ایک انصار صحابی کو بھی لیا۔ آپ کا ذکر وہلے بھی ہو چکا ہے کہ آپ کمانڈو کی کارروائیوں کے باہر تھے اور کی دن آپ کو مگاش کرتے رہے ، اور اہل مکہ کی نیندیں ابو سفیان یا کوئی اور کھی اور حضرت عبیب کی بھائسی سے پہلے قریش کرتے رہے ، اور اہل مکہ کی نیندیں آپ نے حام کر دیں ۔ یہ بھی روایت ہے کہ حضرت عبیب کی بھائسی سے پہلے قریش نے بات پھیلا دی تھی اور حضرت عمرون بن اسک کو امیہ میں ایکن ان کے پاؤں والی بیریاں نہ کا خار تو کیش کو بتا چل گیا تو ان کو چھوڑ کر آپ بھاگ نظے بہر حال آپ نے ایک قریش رئیس عثمان بن مالک کو بیریاں نہ کا اور کی وروز کی وروز کر آپ بھاگ نظے بہر حال آپ نے دیک قریش رئیس عثمان بن مالک کو بیریاں نہ کا اور کی اور کی دور کی اور کی تھے۔ آپ اس طرح اکیلے وقعہ ایک ایک موثن ہوئے ۔ آپ اس طرح اکیلے وقعہ ایک ایک و خدا کیل ایم مشن پر صبینہ بھی تشریف لے گئے ہے۔

فلسفه الصلوة منو تريظ كے سلسله ميں يہ بھي روايت ہے كہ جناب جرئيل نے بھي آكر حضور پاک كو بنا يا كہ جنگ ختم نه

ہوئی تھی اور وہ اس وقت تک ہتھیار بند تھے۔ بہر حال اس عاجز کا دعدہ اس مہم سے فلسفہ الصلوۃ کے عملی پہلو کا جائزہ تھا۔اول تو صلوۃ کے معنی وسیع ہیں اور وہ لفظ " نماز " میں بند نہیں کئے جا سکتے دوم ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن جو حکم قرآن پاک میں صلوۃ کے قائم کرنے کا ہے وہ ہماری نظروں سے او جھل ہے۔ صلوۃ قائم تب ہوگی کہ یہ ہمارے بیج وحدت فکر اور وحدت عمل پیدا کرے اور ہم النہ کی فوج بن جائیں۔لیکن ہماری حالت پر حکیم الامت پہلے ہی تبھرہ کر گئے:۔

تری بناز میں باتی جلال ہے نہ جمال تری اذاں میں نہیں ہے مری تحرک کا پیغام بہرحال حضور پاک نے صحابہ کرامؓ کو حکم دیا کہ جلای سے بنو قریظہ کے علاقے میں پہنچ اور عصر کی بناز وہاں ادا کر نا ۔ اب بناز جا کہ بنورج غروب ہونے لگا، تو کچے صحابہ کرامؓ نے راستہ میں بناز ادا کر دی ۔ اور کچے نے کہا کہ سورج کو غروب ہونے دو "ہم بناز جا کہ بنو بنو قریط کے علاقے میں پڑھیں گے کہ ہمارے آتا کا حکم الیہا ہے "بعد میں حضور پاک نے پوچھا گیا کہ کون ٹھیک تھا تو آپ نے فربایا "دونوں ٹھیک تھے کہ دونوں گورہوں کی نیت ٹھیک تھی (الاعمال بالنیات) البتہ بہتر تھا مشورہ کرے ایک رائے پر عمل کرتے "اب یہ بھی ہوا کہ ایک دفعہ حضور پاک اور لشکری سوئے رہے کہ سورج لکل آیا۔ تو اس کے بعد سب نے فجر کی بز عمل کرتے "اب یہ بھی ہوا کہ ایک دفعہ حضور پاک اور لشکری سوئے رہے کہ سورج لکل آیا۔ تو اس کے بعد سب نے فجر کی بناز پڑھی ۔ اس عاج نے فہاں بناز قصر نہ پڑھی تو آپ بہت ناراض ہوئے کہ حضرت عثمان کو لو گو کنا تھا۔ لیکن جب خود بناز با گیا کہ حضرت عثمان نے وہاں بناز قصر نہ پڑھی تو آپ بہت ناراض ہوئے کہ حضرت عثمان کو لوگ تیران ہوئے اور وجہ پو تھی تو فربایا "اب خلیفہ وقت جو ایسا کر گیا ہے ، تو قوم میں کیلئے کھڑے ہوئی ان کی پیروی ضروری ہے " ۔ قار نین! یہ ہے جملی اسلام ۔ باتھ کہاں باند صیں ، یا نہ باند صیں ، ترات مقتدی بھی پڑھیں یا نہ برصیں ، رفع یہ بن کریں یا نہ کریں ۔ یہ ہت چھوٹی باتیں ہیں ۔ بناز یا صلوہ جہاد کی تیاری ہے اور اس دنیا کے ہم وارث ہیں گین ہمیں بے بھینی نے کہیں کا نہ چھوڑا! ۔

خدائے کم یزل کا دست قدرت تو زبان تو ہے گئین پیدا کرا ہے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے (اقبالؒ) خلاصہ اور اسباق اسے حضور پاک نے ازخود بنو قریظہ ، بنولیجان اور بنو مصطلیق کے مہمات اور عینیہ کے تعاقب میں حصہ لیا اس عرصہ میں حضور پاک اپنے رفقاً کو ایک طرف متام علاقوں پر چھا جانے کی کارروائی کیلئے بھیج رہے تھے ۔ تو دوسری طرف یہ کارروائیاں تربیتی جنگی مشتیں تھیں کہ ان مشتوں میں حصہ لینے والوں نے آگے جاکر دنیا فتح کرنی تھی۔

۳ - کمانڈیا فوجی دستہ کی سرداری ایک الیہا ہمز ہے جو صرف عمل سے سیکھا جاسکتا ہے ۔ اور ہر سطح پر مسلمان امراء یہ ہمز عمل کے ذریعہ سے سیکھ رہے تھے ۔ علاوہ ازیں اسلام غیرت مند لوگوں کا دین ہے ۔ اور غیر تمندی کیلئے سپاہیانہ اوصاف کی سخت ضرورت ہوتی ہے ۔ کہ مشہور کہاوت ہے۔ "کہ ولداری کیا کرہے جو جانداری نہ ہو "

۳سیہ جانداری مشق اور تربیت سے پیدا ہوتی ہے۔علاوہ ازیں حضور ُپاک چھے بجری کے آخری مہینوں میں اپنی حکمت عملی تعبدیل فرمارہ بھے ۔ جس کا ذکر اگلے باب میں آئے گا۔ کہ دشمنوں کو جاکر ان کے گھروں میں ختم کر دیا، یا "محدود "کر دیا۔ لیکن

\_\_\_\_ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

وشمن اگر زیادہ ہوں تو ہراکی سے ساتھ باری باری نیٹا جاتا ہے ۔۔اوروہ اس طرح کہ ، ان میں سے "اکی " ووسرے "کی مدو
کیلئے ند آسکے ۔۔امیں تجویز کیلئے، حضور پاک نے لینے مجاہدین کو پوراسال اس طرح متحرک رکھا کہ دشمن پرآپ کے ارادے واضح
ہی ند ہوسکے ۔۔اور ذی قعد چھ جری میں اس طرح برجے برجے آپ کہ کرمہ کے نزویک پہنے گئے ، تو کسی دشمن کو یہ مجھ ند آسکی کہ
کیا ہونے والا ہے۔۔

مع - حضور پاک کی ہرکارروائی میں ہمارے لیے سبق ہی سبق ہیں ۔ لیکن یاو رہے کہ حضور پاک نے ہرکارروائی کسی مقصد کے حمت کی ۔ اور پہلے گزارش ہو چکی ہے کہ مقاصد فوری بھی تھے اور دور رس بھی ۔ لیکن ہماری بدقسمتی کہ ہمارے سامنے " فلاجی مملکت کی زبانی جمع و تفزیق " کے بغیر اور کوئی مقصد بھی نہیں ہے ۔ علاوہ ازیں ہم حضور پاک کی باتوں کو " قد یم کہ کر کر خود" جدید " کے حکر میں ہیں ( نعوذ باللہ )

زماند ایک، حیات ایک، کا تنات مجمی ایک دلیل کم نظری قصد جدید و قدیم (اقبال)

۵ - مدسند منوره شرے پاک ہوگیا - اور یہودیوں کا آخری اور تبیرا قبیلہ ہنو قریظ اپنی موت آپ مرگیا - اب مسلمان
مدیند منورہ کے معاملات میں کافی بے فکر ہوگئے - اور شاہین کی طرح جہاں چاہتے جھیٹ سکتے تھے ۔ کہ وہ اب روحانی اور بدنی
وونوں طرح سے پختہ ہو کیجے تھے: -

شاہین کمی پرواز سے تھک کر گرتا نہیں ۔ پر وم ہو اگر تو نہیں خطرہ افتاد (اقبال)

اس باب میں از دواج مطهر ات کی شان کاسر سری ذکر ہے۔اس رشتہ میں پاکیزگی کی تفصیل کتاب''البیان فی تفہیم القر آن ''میں ہے۔ جہاں مودود کی خرافات کور دکیا گیا ہے۔

### سو کھواں باب حق کی متحر کانہ کارروائیاں

صلح حدیبیه اور جنگ خیبر

چو لی دامن کا ساتھ ۔ جنگ خندق آخری اور فیصلہ کن مدافعانہ جنگ تھی ، جس کے جارحانہ اور متر کانہ پہلو کی بھی چودھویں باب میں ونساحت کر دی تھی۔ پہلے باب میں واضح کر دیا گیاہے کہ حق اب مکمل طور پر حرکت میں تھا۔ اس کے بعد جو عظیم داقعات رو بنا ہوئے ان دونوں کو اکٹھا کرنا کچے لو گوں کو عجیب لگے گا لیکن ان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے ۔ یہ حضور پاک کی جنگی حکمت عملی کی عظیم مثالیں ہیں کہ کس طرح دود شمنوں کو الگ الگ کارروائیوں سے بالکل نکما یا ناکارہ کر دیا ان میں ایک صفح صدیبیہ ہو اور فتح ان میں فتح مبین کا نام دیا ہے اور فتح مبین کا نام دیا ہے اور فتح بہتے ہو جانا بھی آدھی جہیئے طرفین کا ایک دوسرے کے سلمنے ہو جانا بھی آدھی جہیئے جہاد اصغر ہو تاور جنگ کی تیاری جہادا کر ہے ۔ دوسری جنگ بی ہوتی ہے اور ولیے بھی ہمارے حضور پاک کے مطابق جنگ جہاد اصغر ہے اور جنگ کی تیاری جہادا کر ہے ۔ دوسری کاروائی جنگ خیرے ،جو اسلام کی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اب باری باری ان کارروائیوں کی تفصیل آئی

حدیبیہ کے معاملات (نی قعد چہ بجری) یہ اسلام کی فوجی کاروائی نمبر شمار پچاں ہے۔ حدیبیہ کے معاملات بہت تجزیہ طلب ہیں۔ مورضین نے اکثریہ لکھا ہے کہ حضور پاک اوران کے اصحاب ایک مذہبی فریف اواکر ناچاہتے تھے لیکن اگریہ کہا جائے کہ یہ دیگی مہم تھی جس کے نتیجہ کو اللہ تعالی نے خو وقرآن پاک میں فتح مہین کے نام سے یاد کیا ہے تو لوگ تذبذب میں پڑ جائیں گے اور کیک لخت بول اٹھیں گے ، کہ باتی دنیا کیا کہے گی کہ مسلمان بڑے جارح تھے۔ یہ ہماری زندگی کا ایک افسوس ناک بہلو ہے ، کہ ہم حق کو حق کہنے سے گھراتے ہیں ۔ لوگ کیا کہیں گے اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ۔ بات سیدھی ہے کہ اللہ اور اس کے حبیب کیا فرماتے ہیں اور امام بخاری نے بھی اس کو جنگ حدیبیہ لکھا۔ اب پتہ نہیں لوگ جنگ کے نام سے کیوں گھراتے ہیں ۔

البت ایک پہلو کی دضاحت بہت ضروری ہے۔حضور پاک کی شان اور ان کی عملی کارروائیوں کو سمجھنا یا ان کی گہرائیوں میں جانا بڑی مشکل بات ہے۔اس زبانے میں جب آپ نے ج کے اراوے کے لئے مسلمانوں کو اکٹھا کیا، تو صحابہ آمنا وصد قنا کے سمحابدہ تحت اور ج کے شوق سے حضور پاک کے لشکر میں ضرور شریک ہوگئے، لیکن سب لوگ مقصد تک نہ کھے سکے ونکہ جب معاہدہ کرے بغیر ج کے آپ والیس مڑے ، تو کئ لوگوں کو بڑا عجیب لگا، کہ حضور پاک ایسے والیس کیوں جارہے ہیں سے بہی حالت ہماری

ہے کہ ہم بھی ان معاملات کے سلسلہ میں گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں ۔ گوچو دہ سو سال بعداب ہمارے اوپریہ تو ضرور واضح ہو جانا

چاہیے تھا کہ حدید ایک بھگی مہم تھی اور اسلام کے سب سے بڑے اصول وحدت کر اور وحدت عمل کی بنیاد تھی ۔ چاہیے ، کہ
ہیں کہ آج ایک مذہبی فریفیہ ہے۔ حضور پاک اور باتی مسلمان یہ فریفیہ ادا کر ناچاہتے تھے ۔ لیکن ہمیں یہ بھی محلوم ہو ناچاہیے ، کہ
مسلمانوں کی عبادات میں دراصل مقصد جہاد کی تیاری ہی ہوتی ہے ۔ اگر ہم فوجیوں میں ہے کوئی یہ بات کچے تو لوگ کہیں گے
کہ ان فوجیوں کو سادن کے اندھے کی طرح ہرا ہی ہرا ہو بھی آب اور ان کو ہرچز میں جہادادر جنگ نظر آتے ہیں تو سولین صاحبان
سے گزارش ہے کہ یہ نکتہ وہ خود بھی تحمیں اور تو م کو بھی تھا ہیں کہ ہماری سب عبادات دراصل ہمیں فوجی تیاری میں مدود یق
ہیں ۔ علامہ اقبال ؒ کے کلام ہے جو بار بار استفادہ کیاجارہا ہے تو اس کا بھی یہی مطلب ہے ، کہ ہمارے دانشور اس مہلو کو تحمیں ۔
پیسے علامہ اقبال ؒ کے کلام ہے جو بار بار استفادہ کیاجارہا ہے تو اس کا بھی یہی مطلب ہے ، کہ ہمارے دانشور اس مہلو کو تحمیں ۔
پیسے بیا ہونے کر دیا گیا تھا ، کہ لفظ نماز ، الصلوۃ کے جے مشہوم کی وضاحت نہیں کرتا ۔ الصلوۃ قائم کرنے کا عکم ہے جو ہماری
بدنی اور ردعانی صلاحیتوں کو بیجا کرتی ہے ۔ صف بندی ، اخوت ، مساوات ، باقاعد گی ، اطاعت امیر اور قو می اجتماعی زندگی ک
بدنی اور ردعانی صلاحیتوں کو بیجا کرتی ہے ۔ صف بندی ، اخوت ، مساوات ، باقاعد گی ، اطاعت امیر اور قو می اجتماعی نبیاو ہے
اسباتی نماز میں عملی طور پر اپنانے پڑتے ہیں اور یہی چر جہاد کی تیاری اور اس کی اولین ضرورت ہے ۔ یہی بہاد بات مطالعہ کے بعد اپنائی ۔
اس لیے نماز کے سارے فوجی ہم ہلوؤں کی وضاحت کے لیے کی مضمونوں کی ضرورت ہے اور باتی ارکان بھی اپنے مزاح میں نو جو جو من کے شہمونوں کی ضرورت ہے اور باتی ارکان بھی اپنے مزاح میں نو جو جو من کے شہمونوں کی ضرورت ہے اور باتی ارکان بھی اپنے مراح میں نو جو جو من کے شک مضمونوں کی ضرورت ہے اور باتی ارکان بھی اپنی وصوت کے تحت اس مطالعہ کے بعد اپنائی ہے ۔

ج کو قیبت جو کو ایک کھاظ ہے باتی اسلامی ارکان پر فوقیت ہے۔ کہ تنام ارکان کے اثرات اور عملی بہلووں کا سال میں اجتماع طور پر اللہ کے گھر میں ایک مظاہرہ ہوتا ہے جو نظریاتی بھی ہاور سایی بھی۔ پوری قوم کی وحدت فکر اور وحدت عمل کا یہ مظاہرہ اسلام کی حکمت عملی یا فوجی حکمت عملی میں ایک اہم حیثیت رکھتا ہے۔ اس لیے اگر قریش مکہ مسلمانوں کو ج کرنے کی اجازت دے دیتے ، تو ایک کھاظ ہے وہ بغیر لاے مسلمانوں کے سامنے ای سال ہتھیار ڈال بھے ہوتے ۔ حضور پاک یہ سب کچہ جائے تھے۔ اس وجہ ہے آپ نے قریش کی طرف کوئی نمائندہ نہ جھیجا ، کہ ج کے لیے اجازت چاہیے اور نہ ہی اطلاع کے طور پر خبر بھیجی ، کہ ہم ج پر آر ہے ہیں۔ باتی قبائل بھی بغیر پوچھے ج پر آتے تھے اور ہمارے آقا اس رواج ہے فائدہ اٹھانا چاہیت تھے۔ قریش کے نقطہ و لظر کا جائزہ اب اب ملکہ کرمہ پر قریش کا قبضہ ہے اور حضور پاک بچھلے چھ سالوں میں قریش کے ساتھ موالت جنگ میں ہیں۔ ساتھ میں حالت جنگ میں ہیں۔ سانا کہ عرب کے رواج کے مطابق ، کچھ حالت جنگ میں ہیں مان کہ عرب کے رواج کے مطابق ، کچھ کہیں میں مناص کر ج کے مہین میں بیت ہیں ہوتی تھی۔ لین قریش ہے بداشت کرتے کہ جن لوگوں کو وہ کہ مکرمہ میں ہیں دیکھ سے تھے کہ ان کے طریقہ زندگی ، عقائد اور طریقہ عبادات ہے ان کو اختلاف تھا اور ان کے ساتھ وہ تین بڑی بھی لڑ بھے تھے اور چھوٹی تجوٹی تو ہوٹی تجوٹی تو ہوٹی تھوٹی ہوٹی تھی۔ ساسے تھی اور مسلمانوں کی یہ ایک بھگی مہم تھی۔ اب موال یہ بیدا ہوٹا غرض ہی میں کہ مسلمان ایک مذہبی فریفہ ادا کرنے کی غرض ہے میں جہ دارے تھے ، قریش کے یہ ایک شکست تھی اور مسلمانوں کی یہ ایک بھگی مہم تھی۔ اب موال یہ بیدا ہوٹا

ہے کہ اگریہ ایک بخگی مہم تھی تو حضور پاک نے اس کو بخگی مہم کا نام کیوں ند دیا۔ تو جواب آسان ہے۔ ان مہینوں میں کمہ مگر مہ میں بنگ تو ولیے بھی نہ ہوتی تھی اور آپ اتنی طاقت سے نہیں جارہ تھے کہ اگر قریش اجازت ند دیں تو آپ زبرد سی جج کر کے کر نے ک کو سش کریں گے تو آپ خوا مخواہ کیوں اعلان جنگ کرتے۔ بخگی مہم کی کارروائی کے معاملہ کو رازداری میں بھی رکھا جاتا ہے ۔ کیونکہ حضور پاک کا فرمان ہے کہ لڑائی دھوکا ہے۔ آپ ہر قسم کی جالیں چلتے ہیں۔ دشمن سے لینے ارادے چھپاتے ہیں۔ میران کن کارروائیاں کرتے ہیں ۔ اور اس سلسلہ میں اسلامی نقط نظر کی وضاحت چودھویں باب میں ہو چکی ہے۔ بہر حال ہے کوئی کمبڑی کا مج تو ہوتا نہیں ، کہ کمی قانون کے تحت کام کیا جائے اور کوئی ثالث یاریفری وغیرہ بھی ہو۔ اور پھر حضور پاک کا مقصد کوئی حملہ کرنا تو تھا بھی نہیں ۔ ج کاارادہ تھا آگر پوراہوجا تا ہے تو اچھا۔ جتا نچہ آپ نے مسلمانوں اور مدینے مؤرہ کے گردونوا ح

ایک فوجی کامیابی ادھر مسلمانوں کا ایک گروہ کی صورت میں مکہ مگر مہ کے گروونوان میں بیخ جانا ہی ایک بہت بڑی فوجی کامیابی تھی، کہ آج سے چھ سال پہلے مکہ مگر مہ میں ان کے لیے زندگی دو بحر کر دی گئی تھی ساور وہ چھپ کر ایک ایک کر کے مکہ مگر مہ سے نظے اور ایک سال پہلے تک اہل مکہ ان کو مدینے منورہ میں بھی چین کی زندگی نہیں گزارنے دے رہے تھے ساور بار بار

ان کے دروازہ کو کھٹکھٹا کچے تھے ۔یہ سب پہلو اگر احمی طرح زمین نشین ہو جائیں تو بھر حضور پاک کی اس متحرک کارروائی اور فوجی حکمت عملی کی سوجھ بوجھ لگنا شروع ہوجاتی ہے۔اور خدا کرے ہم ایسی کارروائیوں سے سبق بھی سیکھیں ہے تانچہ ذوالخلیفہ کے مقام پر پہنچ کر حضوریاک اور ان کے لٹنکر نے قربانی کی ابتدائی رسمیں ادا کیں ۔ بعنی قربانی کے جواونٹ ساتھ تھے ان کی گردنوں میں قربانی کی علامت سے طور پر لوہے کے نعل لگا دئیے گئے ۔ مکہ والوں سے ردعمل کی خبرلانے کیلئے قبیلہ خراعہ سے ایک آدمی کو یکہ مکر مہ بھیجا ۔چو نکہ ان صاحب کے اسلام کا حال اہل قریش کو معلوم نہ تھااس لیے یہ صاحب اہل مکہ میں گھل مل کررہ سکتے تھے ۔ **اہل مکیہ کاروغمل** ہے بتہ حلاکہ قریش کاروعمل کافی سخت ہے اور دہ مسلمانوں کو حج کی اجازت نہ دیں گے ۔اور وہ مکہ مکرمہ سے باہر بلدح کے مقام پر فوجیں اکٹی کر رہے ہیں ۔ کتنی فوجیں اکٹی ہوئیں اور کتنا وقت نگااس سلسلہ میں سب مورضین خاموش ہیں ۔البتہ وو مو مواروں کااکیب دستہ آگے ضرور بھیجا کہ مسلمانوں کے حالات معلوم کرے ہیں اس دستہ کی کمانڈ خالد بن ولید کر رہے تھے۔ ابن سعد البتہ ایک راوی کی زبان سے عکر مہ بن ابوجہل کو دستے کا سالار بتا تاہے اور دوسرے راوی کے مطابق خالد کو سبہرحال یہ دستہ قرۃ الغمیم تک پہنچ گیا، جس جگہ کو بعض کتابوں میں "کرہ عمیم " کے الفاظ میں بھی لکھا ہوا یا یا گیا ہے ۔ حضوریاک نے ان حالات پرجو تبصرہ کیا وہ لفظ بہ لفظ لکھا جارہا ہے تا کہ ہمیں انؑ کے مقصد کا پتنہ حل سکے سآپؑ نے فرمایا ۔ " افسوس ا جنگ نے اہل قریش کو اندھا کر ویا ہے ۔ ان کو کیا تکلیف ہوتی کہ وہ مجھے اور باقی اہل عرب کو فریضہ ج اوا کرنے ویتے ۔ ان پر ہروقت یہ خواہش چھائی ہوئی ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں ۔لیکن انشا . النہ جب میرا الند بھے کو فتح نصیب کرے گا تو بھریہ لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔اب آخر قریش کب تک لڑیں گے۔بخد امیں تو اپنا وہ کام جاری رکھوں گاجو میرے اللہ نے کھیے سو نیا ہے ۔ جب تک میری جان میں جان ہے اور میں فتحیاب مد ہو جاؤں ۔

راست کی تبدیلی اس سے بعد حضور پاک نے راستہ تبدیل کر دیا کہ قریش سے رسالہ کساتھ مذہمین نہ ہوجائے سہتانچہ ایک نہایت مشکل راستہ ختم ہوا تو حضور پاک نے اپنے لشکر کو نہایت مشکل راستہ ختم ہوا تو حضور پاک نے اپنے لشکر کو فرمایا "اب اللہ سے دربار میں عاجزی کر واور اس کا شکر کرو کہ اب آسانی آگئ ہے "سب اہل لشکر نے عاجزی سے ساتھ شکرانہ ادا کیا اس سے بعد حضور پاک نے فرمایا "اس قسم کا ایک "امتحان" بنی اسرائیل پر بھی آیا۔ لیکن جب آسانی ہوئی تو انہوں نے اللہ کا شکر اوا مہا"۔

اس کے بعد آپ دائیں کو مڑے اور اس سڑک پر آگئے جو درہ مرار اور نمکین زمین سے ہوتی ہوئی مکہ مگر مہ کی ڈھلوان میں طدیدیہ پہنچتی ہے (نقشہ دواز دہم سے استفادہ کریں)۔قریش کے رسالہ نے جب یہ دیکھاتو وہ واپس مکہ مکر مہ جلے گئے اور اہل مکہ کو ان حالات سے آگاہ کیا۔ حضور پاک البتہ آگے بڑھتے گئے۔پھرا کیک جگہ او نب بہٹھ گیا، تو شتر بان نے کہا کہ اب نہیں اٹھے گا۔ تو حضور پاک نے فرمایا۔ نہیں، اس بے چارے کی کیا طاقت کہ البیا کچھ خود کرنے ۔وہ عظیم طاقت جس نے ہاتھیوں کو مکہ مکر مہ سے دوکا تھااس نے اس اونٹ کو بھی آج کے دن آگے جانے سے منع فرمایا ہے۔ مخدا قریش اب جو مناسب شرط میرے سلمنے پیش

کریں گے یا کہیں کہ میں کچھ مہربانی کر سے رعاتیں بھی دوں، تو میں سب کچھ مان لوں گا۔"اس سے بعد حضور ً پاک نے پڑاؤ کرنے کا عکم دے دیا ۔صحابہؓ نے عرض کی " یارسول اللہ کو میں پانی سے خالی ہیں " ۔آپ نے ایک آدمی کو اپنا تیر دیا کہ کنو میں سے اندراتر کر تیرکی نوک کو زمین میں گاڑ دو۔ایسا کیا گیا تو کنواں یانی سے بجر گیا۔

تنبہ کرہ سے واقعات تفصیل سے لکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس زبانے کے ہمارے مورصین نے ان باتوں کو سیحا نہیں یا کوئی اور
وجہ تھی کہ یہ باتیں ہماری تاریخی سے نگلی جارہی ہیں ۔ اور ہماری تاریخ میں صلح وصفائی کی چند باتیں لکھ دی جاتی ہیں حالانکہ یہ
باتیں ہماری عسکری تاریخ کاعظیم حصہ ہیں، کہ کس طرح پہلے بیان میں حضور پاک نے مصم ارادہ کا اظہار کیا اور اپنے مقصد کی
وضاحت کی ۔ کہ ان کا اصلی اور دوررس مقصد کیا ہے ۔ اور قار مین یہی چیز آپ کو بار باریاد دلائی جا رہی ہے کہ اپنی تمام
کاردوائیوں کو اپنے اس مقصد کے تابع کیاجائے ۔ لیکن یہ فوری مقصد نہ تھا، اس لئے دشمن کے ساتھ بے وجہ جمرب سے کنارہ کیا
کہ آپ اند تعالی کے گھر میں جنگ وجدل کی راہ نگل نے آئے تھے اور نہ ہی دشمن پر حملہ آورہونے آئے تھے ۔ اس کے بعد آپ نوجوان لوگ دشمن کے ساتھ ہر وقت دو دوہا تھ کرنے کو تیار رہتے ہیں، ان کو مشکل راستے پر ڈال کر ان کے مزاج کو ٹھنڈا کیا۔
ساتھ جب مشکل راستہ ختم ہوا تو بنی اسرائیل کی مثال دی کہ ہم ان کی طرح نہ ہوجائیں ۔ بلکہ ہم "سمعنا واطعنا" ہیں کہ ہم وقت

لین ایک خاص بات جو ہمارے آقا فرماگئے وہ یہ تھی کہ ابھی اہل عق کے گر میں داخل ہونے کا وقت نہ آیا تھا۔ کہ فرمایا "کہ کسی عظیم طاقت نے اس شرکو آگے جانے ہے روک دیا تھا "اور پھر ای دجہ سے اپنے ارادے کا بھی اظہار کر دیا کہ کپی عظامت سلح و مشورے سے بھی طے کر لیے جاتے ہیں اور آپ کی شرائط بھی کڑی نہ ہوں گی ۔ ور حقیقت آپ کی فوجی طاقت بھی اتنی زیادہ نہ تھی کہ آپ کوئی کڑی شرائط عائد کرتے ۔ در اصل یہ صلح بھی ایک حکمت عملی تھی ، کہ کلاسوٹڑکا قول ہے "کہ لڑائی درسرے طریقوں سے بھی جاری رہتی ہے "وہ بے چارہ اٹھارویں ۔ انسیویں صدی میں جاکر اس فلسفہ کو تھا۔ لیکن ہمارے آقا تو دوسرے طریقوں سے بھی جاری رہتی ہے "وہ بے چارہ اٹھارہ فرمارہ ہے ۔ اور قار مین آگے جاکر خود بخود بھی جائیں گے ، کہ ہمارے آقا تو نے جو دہ سو سال پہلے ان ضروریات کا عملی مظاہرہ فرمارہ ہے ۔ اور قار مین آگے جاکر خود بخود بھی جائیں گے ، کہ ہمارے آقا کی شد بد اور فوجی ذہن کا ہو ناضروری ہے لیکن پچھلے دو سو سالوں کی غلامی نے ہمارے اذبان کو ماؤن کر دیا ہے اور علامہ اقبال اس سلسلہ میں ہمارے اور یوں طز کرتے ہیں ۔

بہتر ہے کہ بے چارے مولوں کی شر ہے پوشیدہ رہیں باز کے احوال و مقامات صلاح و مشورہ اور بنائی اسلام دین فطرت ہے مشہور کہادت ہے کہ "اتنے خشک ند ہو کہ کوئی توڑ دے اور اتنے نرم ند ہو کہ کوئی نجوڑ دے "اس لیے پہلے ثالث رئیں اعظم قبلیہ خراعہ بدیل بن ورقا کو حضور پاک نے یہ جواب دیا" قریش سے جاکر کہد دو

362

ہوئے ۔ اور اسلام النے سے پہلے معروغیرہ کا سفر کر بچکے تھے اور اس سفر کے دوران باتوں ہی باتوں میں آپ پر حضور پاک کے جمال کا اثر ہوگیا ۔ اور مدینہ منورہ میں حاضرہ کو کر اہل حق میں شامل ہوگئے ۔ جتاب مغیرہ بڑے جہاند میرہ شخصیت تھے ۔ نہ صرف اونے پائے کے سیاستدان ، مد بر اور اعلیٰ درج کے حاکم ثابت ہوئے بلکہ میدان جتگ میں ذاتی شجاحت ، فوجی تد برات اور حکمت عملی کے بھی باہر مانے جاتے تھے ۔ ایران کی جنگوں کے دوران امارت اور سفارت دونوں مجدوں کو خوب نجمایا ۔ بڑی عمر پائی اور جتاب معاویہ کی خالف ت میں وفات پائی ۔ معلوم ہو تا ہے کہ جتاب عروہ پر بھی اسی دن حضور پاک کے جالل و جمال کی جملک پڑگئی کہ آپ فتح کمہ کے بعد مسلمان ہوگئے ۔ عروہ نے النہ کے حبیب اور ان کے صحابہ کی حیرت انگیز مقیدت کے جو منظر دیکھیے تو واپس جاکر اس نے قریش کو صاف بتا دیا "کہ اس کو کسریٰ ایران ، قیمرروم اور نجاشی کے دربار میں بھی جانے کا اتفاق ہوا کیکن یہ وفاداری ، یہ مقیدت ، یہ ربط و ضبط اس کو اور کہیں نظرنہ آیا ۔ جب حضور پاک بات کرتے ہیں تو سنانا چھا جاتا ہے ، وہ وضو کرتے ہیں تو جو پائی گرتا صحابہ اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں ، آپ کے تھوک کو مقید تمند ہاتھوں میں لے کر اپنے جہرے پر مل لیتے ہیں "۔ کرتے ہیں تو جو پائی گرتا صحابہ اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں ، آپ کے تھوک کو مقید تمند ہاتھوں میں لے کر اپنے جہرے پر مل لیتے ہیں "۔ قور کین اسلام کے اس بامقصد اور عملی مطالعہ میں آپ کے سلمنے حالات کا نظارہ پیش کر دیا گیا ہے ۔

خوشا وہ قافلہ جس کے امیر کی ہے متاع مخیل مکوتی و حذبہ ہائے بلند (اقبال)

جناب خواش بن امید کی سفارت بہر مال معالمہ پر بھی ناتام رہا، تو حضور پاک نے حضرت خواش بن امید کو تریش کی طرف روانہ کیا جس کے سواری کے اونٹ ہی کو بار ڈالا گیا۔ پر قریش نے چالیس پچاس آو میوں کا ایک وستہ جیجا کہ کسی صحابی کو انجمالات کہ اس کو یر خمال بنایا جائے ۔ یہ لوگ سب کے سب گرفتار ہوئے، لیکن اللہ کے جبیب نے ان کو چھوڑ دیا جس کا ذکر قرآن پاک کی سورۃ فتح میں واضح الفاظ میں کیا گیاہے کہ "ان کے ہاتھ تم سے اور قہارے ہاتھ ان سے روک دیئے " ۔ وراصل سورۃ فتح میں اس کے نتائے، تمام بات چیت، کاروائی، بیعت رضوان اور آتندہ کسی دن مسجد حرام کے واضلہ وغیرہ پر بہت کچھ کہا گیا ہے ۔ اور اس عاجزنے اس مہم کی تمام کاروائی کے بیانات کو قرآن پاک کے ان ارضادات کے تابع کیا ہے سہتا نچ اس سلسلے میں اب تک جو تفعیل لکھی گئے ہے اس میں ایک مقصد واضح کرنا ہے، کہ بنتگ اور قوموں کی حکمت عملی کا ایک مدعا جمیشہ سامنے اور واضح بو تا ہے مبان پر حضور پاک کی طرف سے ساری بات چیت ایک اور واضح بدعا اور مقصد کے گروگھومتی تھی اگر اس نکت کو جم آج بھی بچھ جائیں کہ بھائے ہیں اور اس پر عمل پر ابوں تو دنیا کی کوئی طاقت بمارے سامنے نہیں شمبر سکتی ۔ اگر اس نکت کو بم آج بھی بچھ جائیں کہ بم ایک ہیں اور اس پر عمل پر ابوں تو دنیا کی کوئی طاقت بمارے سامنے نہیں شمبر سکتی ۔ جماری زبان سے نکلا ہوا ایک پا کمرہ کلہ پوری دنیا کو اپن لیسٹ میں لے سکتا ہے ۔ شرط یہ ہم کہ بماری تعداد ایک ارب ہے ۔ ہماری زبان سے نکلا ہوا ایک پا کمرہ کلہ پوری دنیا کو اپن لیسٹ میں لے سکتا ہے ۔ شرط یہ ہم کہ ہمارا امیر بھی ایک برواور بماری اطاعت بھی مکمل ہو۔

سیعت رصنوان معاملات آگے نہیں بڑھ رہے تھے۔حضور پاک ایک "بطنگی مہم" پر ضرور تشریف لائے تھے لیکن بھنگ سے کوئی خاطر خواہ فائدہ بھی نہ ہوتا۔ قریش بھی اپنی کمزوری کو بھانپ بھی ۔ ان میں تفرقہ تھا۔ حضور پاک کے خلوص سے کہ وہ

حملہ آوروں کو چھوڑ دیتے تھے اور اسلامی سٹکر کے ربط و ضبط اور وفاداری ہے بھی لوگ متاثر ہورہ تھے۔ قریش کچہ ڈھیلے پڑے

ہوئے تھے۔ اس لیے حضور پاک نے فیصلہ کیا کہ حضرت عمر کو بھیج کر قریش کے سابھ بات آگے بڑھائی جائے ۔ کیونکہ اب تک وفد صرف قریش کی طرف ہے آرہ تھے۔ لیکن پھر فیصلہ یہ ہوا کہ حضرت عمران کو بھیجاجائے جن کے متعد درشتہ دار مکہ مکر مہ میں موجو و تھے۔ حضرت عمران شرم وحیا کی وجہ ہے ہربات آہستہ کرتے تھے اور ان کی طاقاتوں کا سلسلہ لیہ ہو آباد ہا تھا اور پھریہ خبر مشہور ہوگئ کہ (نعوذ باللہ) حفرت عمران شہید ہوگئے ہیں۔ حضور پاک نے یہ خبر من کر فرمایا "کہ عمران کے خون کا اور پھریہ خبر مشہور ہو گئی کہ (نعوذ باللہ) حضرت عمران شہید ہوگئے ہیں۔ حضور پاک نے یہ خبر من کر فرمایا "کہ عمران کے خون کا تھا اسلام کی اور خوب سے اسلام کی تعدد اسلام کی اور خوب سے مسلور ہو اور تو اور پر تسلی نازل کی اور فتے کے لیے بیش رفت ہوئی " سید ہو اسلام ، کہ جات تعدد اسلام ، کہ جات کی دول میں تھا اور اللہ نے ان کے دلوں بر تسلی نازل کی اور فتے کے لیے بیش رفت ہوئی " سید ہو اسلام ، کہ جات کی تعدد کی اللہ تعدد کی دول میں جو سرور ہے اور جو جات کی دول سے میں کی افتاظ میں بیان نہیں کیا جاسکا۔

اسلام دین عمرت ہے حضرت عمان کی شہادت کی خبرا کی افواہ تھی۔ شاید قریش مکہ نے ان کو قید کیا ہو یا پر غمال کے طور پررکھنے کا ارادہ ہو ۔ بہر حال یہ بتاب عمان کی شان ہے کہ آپ بیعت رضوان کا سبب بنے ۔ اور ان کی طرف سے حضور پاک از خود نے بیعت کی یا وعدہ کیا۔ کہ اسلام دین غیرت ہے۔ ایک صحابی کی عرب کیلئے سب مرنے مارنے پر تیار ہو گئے ۔ اور ججاج بن یوسف ، جس کو ہم ظالم کہتے ہیں ۔ دو مسلمان عور توں کی عرب کیلئے یا ان کی فریاد سن کر مسند سے اٹھ کھڑا ہوا اور پھر موجودہ پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجاوی ۔ ذراہم لینے گریباں میں منہ ڈالیں ۔ کہ ہماری عور توں کے ساتھ کیا کیا ہو چکا ہے۔ آزادی کے وقت ستر ہزار نوجوان عور تیں کفار کے ہاتھوں میں دے آئے اور یہ ۔ سلسلہ بند نہیں ہوا۔ علامہ اقبال نے اس غیرت کو خودی کا نام دیا ہے اور فرماتے ہیں۔

تری زندگی اس سے ، تری آبرد اس سے جو رہی خودی تو شاہی ، ندر ہی تو روسیاہی اسلام اور و عدہ بیعت ایک و عدہ ہا اور اسلام میں وعدہ اور اسلام میں وعدہ اور عہد کی پابندی کو بڑی فصنیات حاصل ہے۔ اس وجہ سے پہلے باب میں ہمارا اور ازل کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ سے لے کر ، بیعت عقبہ ثانی کے وعدوں ، بیٹاتی مدینے کے عہد ، حضور پاک کے قبائل کے ساتھ عہد ناموں ، اور جنگ بدرو غیرہ میں صحابہ کرام کے وعدوں کو کتاب میں بڑی اہمیت دی گئ ہے۔ وعدہ کے طور پر اسلام کے متام ارکان لینی نماز ، روزہ اور جج وغیرہ میں بھی نیت باندھی جاتی ہے۔ اس لیے اسلام کے فلسفہ حیات میں عہد کو ایک بنیادی حیثیت حاصل ہے اور عہد کو پوراکر نا ہی اسلام کا دوسرانام ہے۔ اس لیے دنیاوی زندگی میں اس پہلو پر عمل پیرا کرانے کے ذرائع پیدا کرنا اسلام کی اجتماعی زندگی کا ایک ستون ہے۔ جو آدمی اپنا وعدہ پورانہ کر سکے ، وہ بھلا دوسروں سے کسے وعدے پورے پیدا کرنا اسلام کی اجتماعی زندگی کا ایک ستون ہے۔ جو آدمی اپنا وعدہ پورانہ کر سکے ، وہ بھلا دوسروں سے کسے وعدے پورے

اے سلمان ہر گھڑی پیش نظر آیت لا یخلف المعیاد رکھ ہے لیان العصر کا پیغام ہے ان وعد الحق یاد رکھ (اقبال) سہر الله ہم کے گھرو کی آملہ پہنے ہوا ہم کی خبر جب کمہ مکر مہ تک پہنے گئی، تو ایل کہ نے حضرت عثمان کو جلد حضور پاک کے پاس الله ہم ہے ہے مطاوہ سہل بن عمرو کو فقار کل اور سفر بناکر حضور پاک کی خدمت میں جیجیا ۔ حمرا تگی کی بات ہے کہ کوئی مورخ یہ ذکر نہیں کر تاکہ ابو سفیان کہاں تھا۔ ابن سعد نے کچہ اشارہ کیا ہے کہ عراق کے داست ملک شام میں تجارت کی عرض عبد الله بیا ہوا تھا۔ بہر حال یہ سبیل بن عمروہ ہی ہے جس کا جتگ بدر کے سلسلہ میں ذکر ہو چکا ہے کہ قید ہوا۔ اور اس کے بینے بحتاب عبد الله بیا ہوا ہوا۔ ور اس کے بینے بحتاب ابو جدل کا ذکر اب آئے گا۔ خود سہیل نے اسلام لانے میں ویر کی عبد الله بیاد ہور پاک کے ساتھ تھے ۔ دو سرے بحتاب ابو جدل گاؤ کر اب آئے گا۔ خود سہیل نے اسلام لانے میں ویر کی اور فتح کہ کے بعد مسلمان ہوا۔ بہر حال سہیل بن عمروں ہوا۔ بظاہر شرطیں بزی کڑی تھیں اور کئی مسلمانوں کو بھی یہ شرائط ناگوار جو معالمہ و کیا یہوا ہو معالمہ و کہا گیا ہوا ہو معالمہ و کہا ہوا ہو کہا گیا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا کی تعلی بن تعمرہ ہو سکتا ہے ، مورضین پرانے اور نئے دونوں نے معالمہ تعمور ہو سکتا ہے ، مورضین پرانے اور نئے دونوں نے معالمہ تعمور ہو سکتا ہے ، مورضین پرانے اور نئے دونوں نے معالمہ تعمور ہو سکتا ہے ، میارک کے ساتھ آلئد کار مول آ کے الفاظ لکھنے پرائو آخس تھا وغیرہ اور جناب علی کات بے لیک یہ دائید الفاظ منا نے کو تیار نہ تھے ، تو حضور پاک نے اپنے ہاتھ سے یہ لفظ منا و نئے ۔ البتہ اصلی چر معالمہ کی دوح تھی الفاظ کے میجوں میں الجمت نہیں دانا عواص کو مطلب ہے صدف سے کہ گہر سے (اقبال) کا الفاظ کے میکوں میں الجمت نہیں دانا عواص کو مطلب ہے صدف سے کہ گہر سے (اقبال)

صلح حديبيد صلح حديب ك مونى مونى شرطين حب ذيل تمين ب

(۱) مسلمان اس سال واپس حليجائيں ۔

(ب) الگلے سال حج کے لیے آئیں اور تین دن قیام کرکے طلے جائیں ۔

(ج) ہتھیار نگا کریہ آئیں ۔صرف تلوار لائیں وہ بھی نیام میں ۔

( ۶ ) مکہ مکر مہ میں جو مسلمان پہلے مقیم ہیں ان میں ہے کسی کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں ۔اور مسلمانوں میں ہے کوئی مکہ مکر مہ میں رہ جانا چاہیہ تو اس کو نہ رو کیں ۔

( ر ) کافروں یا مسلمانوں میں ہے کوئی شخص اگر مدینیہ منورہ جائے تو وہ واپس کر دیا جائے گا۔

(س) قبائل عرب کو اختیار ہوگا کہ فریقین میں ہے جس کے ساتھ چاہیں معائدہ میں شریک ہوجائیں اوریہ اسی دن تسلیم کرلیا گیا کہ بنوخڑ یہ مسلمانوں کے حلیف ہیں اور بنو بکر قریش کے۔

(ص) دس سال تک ایک دوسرے کے خلاف جنگی کارروائی نہ کی جائے گی اگر کوئی کرے گاتو ودسرے کو معاہدہ تو ژنے کا اختیار ہوگا۔ صلی حدید بید کے نمائی اور ان پر تبصرہ ابھی ہیں نامرودالیں ندگیاتھا کہ اس کے لڑک بتاب ابو جدل مسلمان کو کر مسلمانوں کے کمیپ میں پہنے گئے ۔اب معاہدہ کی روسے حضور پاک نے ان کو جب واپس کر دیا تو جذبات کے ساتھ سارے اسلامی لفٹر کا براحال تھا۔ حضور پاک نے مسلمانوں کو اند تعالی کا ارشادیاد کر ایا۔ مبر کر داند صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے " وعدہ کا اینا کسی بیان کا محان نہیں ہے ۔اور یہ جائزہ اس لیے پیش کیا تھا، کہ قارئین نتیجہ بھی دیکھ لیں ۔کہ حضور پاک نے کس طرح وعدہ پوراکیا ۔اور جتاب ابو جدل اور مسلمان مجاہد میں نے گئے صبر کا مظاہرہ کیا۔ لیکن اب دور رس نمائج کی طرف چلیں ۔ قریش کو اس معاہدہ سے بڑافائدہ صرف ایک تھا کہ اب وہ شام کے ساتھ تجارت کو دو بارہ چھوٹے رامت کے ذریعے ہی کا کر لیں گریش کو اس معاہدہ سے بڑافائدہ صرف ایک تحق سے عائد کی ہوئی شرط نے اس فائدہ کی و جمیاں اڑا دیں سجند دنوں بعد حضرت عتبہ ۔گ ۔اور سفر بر خطر نہ ہوگا۔ لیکن ان کی اپنی تحق سے عائد کی ہوئی شرط نے اس فائدہ کی دو بارہ کھوٹے رامت کے ذراست میں لیت ایک معافظ کو قتل کر دیا اور مدینہ منورہ ہے ، ہوئے ہوئے کہ اب مسلمانوں کی ذمہ داری ختم ہے ،آپ سمندر کے کنارے ذورہ کے باس متعم ہوگئے اور کہ کر مہ و فعرہ میں باتی مسلمانوں کو دعوت دی کہ دہ ان کے باس آگر تمہریں اور پر یہ گروہ بڑھا گیا حق کہ اب مسلمانوں کو دعوت دی کہ دہ ان کے باس آگر تمہریں اور پر یہ گروہ بڑھا گیا حق کہ باس متعم ہوگئے اور کہ کر مہ و فعرہ میں باتی مسلمانوں کو مدینہ میں نہ تھے ۔جو مدینہ منورہ سے دورہ تھر میں نہ تھے ۔جو مدینہ منورہ سے دورہ تھر میں نے تھے ۔جو مدینہ منورہ سے دورہ تمہر میں ایک تو در گرارش کی کہ معاہدہ کی اس شق کو ختم کھا جائے ، اور حضور پاک ایے مسلمانوں کو مدینہ منورہ میں اپنی در در میں نے بعد منورہ میں اپنی در در میں نے بیوں نہ کے بعد تر بیش نے نودہ گرارش کی کہ معاہدہ کی اس شق کو ختم کھا جائے ، اور حضور پاک ایے مسلمانوں کو مدینہ منورہ میں اپنی در در در در ہیں ہوئی تو در گرارش کی کہ معاہدہ کی اس شق کو ختم کھا جائے ، اور حضور پاک ایے مسلمانوں کو مدینہ منورہ میں اپنی

جہاد کمیا ہے؟ ان مسلمانوں نے قریش کے ساتھ ہو جنگ کی اس کو جہاد کہیں گے یا نہیں ہمارے فقیہہ یا فقت کی کتا ہیں اس کا ہواب مشکل ہے دیں گے۔ بات سید می ہے کہ "الاعمال بالنیات" کے تحت نیت صحیح ہو فی جاہئے علاوہ ازیں بھگ دھوکا ہے اس کو ناہنے کے پیمانے بھی اس وجہ ہے بڑے وسیع ہو ناچاہئیں۔ ۱۹۵۹ء ہے افغانستان میں جو جنگ جاری رہی ہے کیا وہ جہاد تھا یا نہیں کہ حکو مت پاکستان نے تو اعلان جنگ نہیں کیا تھا۔ یہ سیلے ہیں جن کو تحجے اور ان پررائے دیتے ہے جہاج آن پاک حضور پاک کی زندگی اور فن جنگ ہے گہری واقفیت تو اسیا ہیں جن کو تحجے اور ان پررائے دیتے ہے جہاج آن پاک حضور پاک کی زندگی اور فن جنگ ہے گہری واقفیت ہونی چاہئے اور مو نااصول یہ ہے کہ بیت کیا ہے اور کیاوہ نیت اللہ اور ربول کے احکام کے مطابق ہے ، سید حمی بات یہ ہو کہ جہاد ہے۔ کشمیر میں ہوتی رہی ہے۔ اور جہاد مسلمان اپن حفاظت کیلئے لڑتا ہے ، وہ بھی جہاد ہے اور جو مظلوموں کی مدد کرتا ہے وہ بھی جہاد ہے ۔ کشمیر میں ہوتی رہی ہے۔ ان میں شرکت کرنے والے مجابد ہیں ۔ اور جہاد اللہ اللہ اللہ طرز زندگی ہے ۔ پاکستان کی فوجی زندگی میں کشمیر میں ہانٹ دیا۔ کشمیری مسلمان کہ ان کیلئے جہاد جہاد میں مشروط طور پر شرکت کی اجازت دی۔ پاکستانی مسلمان کو اس جہاد میں مشروط طور پر شرکت کی اجازت دی۔ پاکستانی مسلمان کو اس جہاد میں شرکت کی اجازت ندی۔ یہ جہاد میں مشروط طور پر شرکت کی اجازت دی۔ پاکستانی مسلمان کو اس جہاد میں شرکت کی اجازت ندی۔ وہ بھی مسلمان سان کو جہاد میں مشروط طور پر شرکت کی اجازت دی۔ پاکستانی مسلمان کو اس جہاد میں مشروط طور پر شرکت کی اجازت دی۔ پاکستانی مسلمان کو اس جہاد میں مشروط طور پر شرکت کی اجازت دی۔ پاکستانی مسلمان کو اس جہاد میں مشروط طور پر شرکت کی اجازت دی۔ پاکستانی مسلمان کو اس جہاد میں مشروط طور پر شرکت کی اجازت دی۔ پاکستانی مسلمان کو اس جہاد میں مشروط طور پر شرکت کی اجازت دی۔ پاکستانی مسلمان کو اس جہاد میں مشروط طور پر شرکت کی اجازت دی۔ پاکستانی مسلمان کو اس جہاد میں مشروط طور پر شرکت کی اجازت دی۔ پاکستانی مسلمان کو اس جہاد میں مشروط طور پر شرکت کی اجازت دی۔ پاکستانی مسلمان کو اس جہاد میں مشروط طور پر شرکت کی اجازت دیں۔

367

الین ہمارے جو مجابدین کخمیریں شہید ہوئے وہ مودودی صاحب کے حساب سے حرام کی موت تھی (نعوذ باللہ ) مالانکہ ہم جب کی دن بعدان کے جسدوں کو اٹھاتے تھے تو ماحول خو شبوسے مہل جا یا تھا۔ پوری کہانی اس عاجزی کشمیر کے جہادہ ۱۹۳۷ء کی کتاب میں ہے۔ اور زیادہ و ف صف کتا، بالبیان نی نفہیم القران میں ہے دریہ سب باتیں یاد کر کے اس زمانے میں مجی اوراب بھی یہ عاجزیکار اٹھا ہے:۔

وہ لذت آ قوب نہیں ہم عرب میں پوشیدہ جو ہے بھے میں وہ طوفان کد حر جائے (اقبال)
اس راز کو اب قاش کر اے روح محمد آیات اہی کا نگہبان کد حر جائے (اقبال)
حدیبید کے معاہدہ کے ویکر فوائد ولیے تو معاہدہ کی ہرش، قریش کے خلاف ٹابت ہوئی، اور مسلمانوں کو ہرطری سے فائدہ ہی فائدہ ہے سامنے دو سرے لوگوں کی ہستی کیا ہے ہے بہوال اس معاہدہ سے مسلمانوں کو دیکھنے کے اور لوگوں کو موقع طے تعلقات قائم ہوئے اور جو تی لا تعداد لوگ اسلام کی صفوں میں شریک ہوگئے ۔ اور اب سب لوگ مدینہ مؤرہ میں آگر رہنے لگے ۔ ان لوگوں میں حور تیں بھی تھیں، جن میں اسلام کی صفوں میں شریک ہوگئے ۔ اور اب سب لوگ مدینہ مؤرہ میں آگر دہنے لگے ۔ ان لوگوں میں حور تیں بھی تھیں، جن میں ایک حضرت عمثان کی اخیانی بہن بھی تھیں ۔ کفار نے ان کی واپسی چاہی ۔ تو حضور پاک نے انگار کر دیا کہ معائدہ میں حور توں کی واپسی کا ذکر نہیں ہے

جناب خالداور جناب عمرو بناب عمرو بناب خالا بن دليداور حفزت عمرو بن عاص اس معاده ك جلد بعد حضور پاک كي خدمت سي مدينه مؤده مي حافر بو كر مشرف به اسلام بوئ ميناب خالاً بن دليد كمي تعادف ك محاج نهي اور ان كا ذكر اب تك كفار قريش كے سابق بو تا رہا ہے اب جو حضور پاك كر جمال كا اثر بوا تو مسل آپ كي غلامي اختيار كي اور جو جلال كا اثر بوا تو مسل آپ كي غلامي اختيار كي اور جو جلال كا اثر بوا تو مسل آپ كي غلامي اختيار كي اور جو جلال كا اثر بوا تو مسل جناب عمرة بن عاص كا ہے ۔ جن كا قريش كي سفير كي مسلم كي توار بن كئ مان بي سينكودن كي بين معمر بين معربين - حربي خو بيوں كے علاوہ سياست ، سفارت ، امارت اور اعتقامي سي جي ابنا مقام در كھتے تھے دونيا كے اس سلسلہ كے بڑے بڑے بڑے ماہرين آپ كے سامنے بونے نظر آتے ہيں مورف بعناب معني قو سي بن شعب ، جن كا ذكر ابھى ابھى بو چكا ہے وہ كھ ان كے بم پايہ تھے سيا عظيم صحائي بعناب معد بن عبادہ كے بینے بعناب قيس نے اس سلسلہ ميں حضور پاك كي نظافت كے زمانے ميں بعناب عمرة اور بعناب معادية كو كھ مات كيا ، لين وہ الگ كماب كا مفعمون ہے سلسلہ ميں حضور پاك كي نظافت كے زمانے ميں بعناب عمرة اور بعناب معادية كو كھ مات كيا ، لين وہ الگ كماب كا مفعمون ہے ۔ سبر عال يہ سب كھ حضور پاك كي نظافت كے زمانے ميں بعناب عمرة اور بعناب معادية كو كھ مات كيا ، لين وہ الگ كماب كا مفعمون ہے ۔ بسبر عال يہ سب كھ حضور پاك كي نظاف كا اثر تھا ، جس نے ان سب كو يہ شرف ديا ۔ نگا ہے يارسول الذ نگا ہے »

مسلح حدیبید کا بڑا فائدہ لین اس معاہدہ کا ایک بڑافائدہ جس کے بارے میں ہمارے مورضین اکر فاموش ہی رہے وہ یہ تھا کہ اس معاہدہ کا ایک نے قریش کے کروہ نواح کے معاملات میں بالکل غیرجا نبدار بنادیا۔ عدیبیہ ہے والبی کے تھا کہ اس معاہدہ کے ذریعے حضور پاک نے قریش کے کروہ نواح کے معاملات میں بالکل غیرجا نبدار بنادیا۔ عدیبیہ ہے والبی کے عصہ بعد جب حضور پاک خیبر کے ہودیوں پر تملد آور ہوئے ، تو اہل قریش دوررہ کر صرف تناشائی تھے ۔ ای دجہ سے صلح حدیبیہ اور بھٹ خیبر کو ایک باب میں زیر بحث لایا جا در مضمون کے شروع میں جو کہا گیا تھا کہ دونوں کا چولی وامن کا ساتھ ہے تو اور بھٹ خیبر کو ایک باب میں زیر بحث لایا جا در مضمون کے شروع میں جو کہا گیا تھا کہ دونوں کا چولی وامن کا ساتھ ہے تو وہ یہ حکمت عملی تھی کہ ہمارے آقا کی موج و بچار کے سامنے باطل کی متحدہ کمان والے الگ الگ ہے ہی کی حالت میں سرنگوں ہو

368

رہے تھے ۔ یہی وجہ ہے کہ النہ تعالی نے قرآن پاک میں اس صلح کوفتے مبین کے پیارے نام سے بیان فرمایا ہے ۔ حضور پاک نے صلح حدید یہ کے بعد وہاں تین دن قیام فرمایا اور قربانی کی ، پھر مدینہ منورہ واپس آگئے ۔ قربانی کے لئے ستراون نے تھے ، جن میں زیادہ سے زیادہ چار سو نوے صحابہ شرکت کر سکتے تھے ۔ تو چو دہ سو کے نشکر میں تقریباً پاپنچ سو صحابہ کرائم نے قربانی کی ۔ تو فقیہہ مسئد بھی حل ہو گیا کہ قربانی وہ کرے جس کو استطاعت ہو ۔ لیکن جج اور جہاد کو تقربانی پر فوقیت حاصل ہے ۔ یہ عملی اسلام جس کے بھی حل ہو گیا کہ قربانی وہ کرے بحس کو استطاعت ہو ۔ لیکن جو اور جہاد کو تقربانی پر فوقیت حاصل ہے ۔ یہ عملی اسلام جس کے کھھنے کا وعدہ کیا تھا ۔ اور ہمارے لئے سب مسئلوں کا حل حضور کیا کہ عملوں میں موجو دہے کہ آپ صراط مستقیم کی نشاند ہی ف ما گئے ۔ لیکن افسوس ہم غیروں کی نقالی میں ڈاکٹر اسرار ، ڈاکٹر نصیر احمد ناصر اور پروفسیر طاہر قاوری کی طرح " انقلاب " کے حکروں میں ہیں ، یا راستہ بھول گئے ہیں :

پوچھ اس سے کہ مقبول ہے فطرت کی گواہی تو صاحب مزل ہے کہ بھنکا ہوا رابی (اقبال)

خيبري مهم

(جمادی الاول سات بجری) ہے اسلام کی فوجی کارروائی شماراکاون ہے۔حضور پاک ذوالجہ چھے بجری کے آخری ونوں میں مد سنیہ منورہ پہنچے سننے سال بعنی ساتویں بجری ہے دو ماہ کے عرصہ میں بھی محدود گشتی دستوں کی کارروا ئیاں جاری ر کھیں ادر پھر خبیر کی مہم پر تیار ہو گئے ۔ ہمارے مؤرضین حضرات نے خیبر کی مہم کو اسلام کی پہلی بڑی جارحانہ کارروائی کا نام دیا ہے۔ پھر لکھتے ہیں کہ مجوراً یه کارروائی کرنا پڑی ، کیونکه یہودی اور بنو غطفان مدینه منورہ پر حملہ کی تیاریوں میں مصروف تھے ۔ آگے لکھتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا کہ جو جہاد پر یقین رکھتا ہے صرف وہی ان کے ساتھ طلے ۔اس عاجز کے مطابق یہ بیانات اسلام کی روح سے تھوڑے دور رہتے ہیں ۔ جیسے بعض مورضین نے حضور پاک کو امن پسند بناتے بناتے یہ بھی کہد دیا، کہ حضور پاک نے سوائے ابی بن خلف کے میدان جنگ میں بھی کسی وشمن پر ہاتھ نہ اٹھایا ۔ ان سے کوئی پو تھے کہ مچرآپ بحنگ پر گئے کیوں (نعوذ بالند) الیے لوگ حضور پاک کی شان کو نہیں تھجتے ۔ کہ آپ اگر ہاتھ اٹھاتے تو آگے ہے دشمن خس وخاشاک ہو جاتا یا بھس بن جاتا۔ اور باقی لوگوں کو جنگ میں کچے کرنے کی ضرورت نه رہتی۔اوریه عملی زندگی جو ہم گزارتے ہیں ،اس کی نشاندی نه ہوتی ۔ای طرح حضور پاک کیلئے یہ مجوری نہ تھی بلکہ ق و باطل کی تشمکش کے سلسلہ میں ضروری تھا۔اور یہ صحح ہے کہ حضور پاک نے اليے الفاظ فرمائے، كە خيېركى مهم ميں دہ شركت كرے جو جهاد ميں يقين ركھتا ہو ۔ليكن اس طرز بيان سے يہ غلط فهي جمي پيدا ہو سکتی ہے کہ چونکہ جہاد فرض کفایہ ہے جس کی مرضی ہو شرکت کرے۔جس کی مرضی ہو شرکت یہ کرے ۔یا جہاد میں یہ شرکت کرے بھی آدمی مسلمان رہ سکتا ہے۔معاملات کو سمجھنے کے لیے یہاں یہ ذہن نشین کرنا ضروری ہے کہ پہلے دشمن مدینہ منورہ پر حملہ آور ہو رہے تھے ، تو دفاع کے لیے جن لو گوں کے گھر مدینہ منورہ میں تھے وہ سب شریک ہوجاتے تھے ۔ لیکن گشتی وستوں میں مرف مسلمان ہی جاتے تھے ۔ بلکہ شروع شروع میں زیادہ تر مہاجرین ہی جاتے تھے سجند ایک انصار راستے کی رہنائی کیلئے ساتھ ہوتے تھے۔ یعنی اسلام دین فطرت ہے اور نظریہ ضرورت اگر اسلام سے اصولوں کی تعیٰ مذکرے تو اس کو اپنانے کی اجازت ویا۔

369

فلسفہ جہاو تو يہاں پر حضور پاك كے واضح احكام كايد مطلب تھاكہ يدكام مسلمانوں كا ہے - ہر كوئى لوث و ماركى عزض سے شرکت نہیں کر سکتا ۔ان جنگوں میں جہاد کو رہم راصول ماناجائے گااور بات دراصل یہ ہے کہ اسلام کسی کرائے کے سیاہیوں یا قسمت آزما سپاہیوں یا ابن الوقت سپاہیوں کے طریق کارکی حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ مسلمان اللہ کی فوج ہیں اور وہ حق کے لیے نڑتے ہیں ۔جو لوگ اس فلسفنیر یقین رکھتے ہیں وہی اسلام کے سیابی ہیں اور پھران لو گوں کی حکومت سخواہ مقرر کرے یا مال غنیت سے حصد دے سید الگ بات ہے کہ ان لو گوں کو اور ان کے بال بچوں کو پسیٹ پالنا ہو تا ہے ۔علاوہ ازیں مجاہدین کیلئے غیرت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور محماج میں غیرت کی کی ہوجاتی ہے۔اس لیے ہر مجاہد کو باعرت طور پر رکھا جاتا ہے۔ بہرحال مسلمان سب کھے الندتعالی سے لیے کرتا ہے۔ بلکہ حدیث شریف کے مطابق جو شخص جہادیں شہرت یا نام کے لیے شرکت کرتا ہے وہ بھی الند کو پیند نہیں،اس لیے ہمیں یہ نکتہ مجھناچا ہیئے کہ آجکل کے کئی دانشور جب غیروں کی نقل کرتے ہوئے یہ لکھ دیتے ہیں کہ اس نے سب کچے ہمارے لیے کیااوروہ ہمارے لیے قربان ہو گیاتو یہ ایک غلط اصطلاح ہے بلکہ وطن یا مادر وطن کے لیے قربانی ك اغاظ بھى تھك نہيں ہيں -اى وجہ سے بارھويں باب ميں شہادت كے عملى پہلو پر بجربور تبھرہ كر ديا كيا ہے - البت افسو سناک پہلویہ ہے کہ کسی سازش کے تحت یالاعلمی کی وجہ سے ستمبر ۹۵. کی جنگ کے بعد اور جنگ کے دوران ریڈیو وغیرہ پر ہم نے وہ ڈینگیں ماریں اور " ڈھول سپاہیا " سے ایسے گانے گائے کہ بہت ساری غیر اسلامی اصطلاحیں ہماری تہذیب کا حصہ بن گئی ہیں اور وطن کو ہم نے اتنازیادہ اللہ کاشریک بنا ناشروع کر دیا کہ ۱۹۵۱ میں راقم جب مشرقی پاکستان گیا تو کئ سنجیدہ لوگوں نے پو چھا کہ کیا بنگال والے شہید ہیں کہ وہ اپنے وطن کے لئے لڑ رہے ہیں یا ہم لوگ ۔ تو ان کو سیحیا یا گیا کہ پا کستان اللہ اور رسول کے نام پر قائم كيا گيا ہے جو اس مركز كى وحدت كے لئے الرتا ہے، وہى الله اور رسول كے ليے الرتا ہے ۔ اس نكته كو قوم پرواضح كرنا چاہيے -کیونکہ وطن کے لیے لڑنے والے کل طبقاتی جنگ لڑنے والوں کو بھی شہید کہنا شروع کر دیں گے ۔ یہی نکتہ تھا کہ حضور پاک نے خیبر کی مہم پر جانے سے وہلے صاف صاف فرما دیا کہ اسلام میں لڑائی اللہ کے لیے اور حق کے لیے ہے اور جو اس میں یقین رکھتا ہے وہ

ہمارے ساتھ شرکت کرے۔دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی جنگ کے اسباب کے سلسلہ میں پندرھویں باب میں واضح کر دیا گیا ہے، کہ بنو قریظہ کو تو ان کی غداری کی سزا مل گئ تھی لیکن خیبر کے یہودیوں کی باری بعد میں آئے گی۔ تو اب ان کی باری آگئ اور حق نے باطل کو مثانے کی غداری کی سزا مل گئ تھی لیکن خیبر کے یہودیوں کی باری بعد میں آئے گی۔ تو اب ان کی باری آگئ اور حق نے باطل کو مثانے کے لئے جو خیبر کا رخ کیا، تو اس میں مجودی وغیرہ کوئی نہ تھی ۔ کیونکہ صلح حدیدید نے اس کا موقع اور محل فراہم کر دیا تھا اور فلسفہ جنگ کے اصولوں میں موقع اور محل کو ایک اہم حیثیت حاصل ہے۔البتہ ایک نکتہ کی وضاحت ضروری ہے۔ حضور پاک جانے تھے کہ قریش اور باقی عرب قبائل کی اسلام دشمنی نادانی اور لاعلی کی وجہ سے ہے۔ جب یہ لاعلمی دور ہو جائے گی تو انہی لوگوں نے اسلامی نشکر میں شامل ہو کر دنیا کو فی کر نا ہے اس لیے انہوں نے دہاں پرزیادہ شلیغ سے کام لیا۔اور ساتھ ہی ایک النہ لوگوں نے اسلامی نشکر میں شامل ہو کر دنیا کو فی کر نا ہے اس لیے انہوں نے دہاں پرزیادہ شلیغ سے کام لیا۔اور ساتھ ہی ایک النہ

اور الندكی شان والی بات ہے۔اسلام مادیت کے حکر میں تو نہیں پڑتا الیكن مكه مكر مه كی حرمت ہے ، كه وہ الله تعالى كا كھر ہے ۔اور

یثرب اب الندے حبیب کے گھر کی وجہ سے مدینہ منورہ بن گیا۔اللہ تعالی نے حرمین شریف کو ایک کرنا تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالی

كى بد مشيت ضرور تھى كدابل حق ياابل مديند وق كے كريين ملد كرمدس طاقت ادر عرمت سے ساتھ داخل موں سيكن ابل حق ك باتمون على آئية كركوميدان بتلك نهين بناناچابهاتها،اس بهلوكى مزيد وضاحت انسيوين باب مين آتى بداين مبان يه باور رانا معمورے کہ اہل فی لین مفوریال کے بیرولادوں نے باہر طاقت براکر فی سے کریں طاقت کے سات وافل ہونے كيليئ حياد ہو ناتھا تاكہ اللہ ك كرميں بتنگ وجدل نہو۔

اور يہود ديسے بھى راند ، درگا ، إيس سانبوں نے سيغمروں كے ساخة وهوك كينے سقرآن باك ، ان كے قتنہ و فساد والى باتوں ے مجرا پڑا ہے ۔ ان کو مسلمانوں کے ساتھ بہت حسد تھا۔وہ اس بات سے آگاہ تو تھے کہ ٹی آخر الزبان مبعوث ہونے والے ہیں اور ان کی قوم کو بیری بلندیاں نعیب ہوں گی ۔ لیکن وہ اس غلط قبمی میں تھے کہ وہ نبی بھی باتی نبیوں کی طرح حضرت استی کی اولاد ہے ہوں گے ۔اب حضرت اسماعیل کی اولاوے نبی مبعوث ہونے پران کے حسد کی آگ بھڑک انھی اور وہ ہر طرح کے فساد میں شركي ہو گئے اور ہاں اب كونسا فساو فتم كيا ہے -سارى ونياس فساد برپا كے ہوئے ہيں -كارل ماركس يعنى اشتراكيت كا باپ مجی بہودی تھا اور مغربی ونیا کی تکیل بھی ان کے ہاتھ میں ہے اور اسرائیل کا "ناجائز بچد "مسلمانوں کی رگ میں ایک نامور ہے تو حضور پاک کی مہود سے خلاف کارروائی سے اسباب اور جواز اکیہ تعلی کتاب کی طرح ہیں جس کی وسعتیں ہر زمانہ میں بڑھتی ہی

میں گا۔ مہم پر روا گلی اور طرفین صفور پاک نے مدینہ مؤرہ میں بعاب سباغ بن عرفط غفاری کو نیابت سونی -اور حضور پاک سے نشکر میں دوسو سواروں سمیت کل سولہ سو مجاہدین شامل ہوئے ۔عورتیں تو ویسے اکثر مہمات میں ساتھ ہوتی تھیں اس دفعہ حضور پاک کی چوپھی حصرت صفیہ اور ام المومنین جناب ام سلمہ سمیت زیادہ عورتوں نے جہاد میں شرکت ک خواہش کی تو آپ نے ہو چھا کہ وہ کمیا کریں گی۔انہوں نے عرض کی "یارسول اللہ ہم مجاہدین کو تیرا مماکر دیں گی۔ مجاہدوں کو پانی بلائيں كى اور زخميوں كى مرجم ين كريں كى - آپ مسكراويے اوراجازت دے دى - مورتوں كى جہاديں شركت اكب بہت وسيع مضمون ہے کہ بیہ شرکت کیے ہو اور کس کام سے لئے ہو ۔ بہرحال ہمارے لئے یہ یاد رکھنا ضروری ، کہ عورت کو بھی فن سیاه کری کی شدید ہونا چاہئے اور چند خصوصی کاموں میں عورت، مرد سے بہتر ٹابت ، وسکتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ حضرت صفیت یا خوات بن ازور قسم کی عورتیں اگر اسلام سے پہلے دور میں موجود تھیں تو اس صدی کی شروع کی جنگ طرا بلس ک شہیدہ فاطمہ بنت عبداللہ پیدا ہوئی اور کئ اور ہیں اور ہو سکتی ہیں جبیبا کہ آج کل کشمیر میں ہورہاہے بشرطیکہ ہم اپنا مقام بہجائیں:

و فاطمہ ا تو آبروئے امت مرحوم ہے ۔ درہ درہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے

یه سعادت حور صحرائی تیری قسمت میں تھی

یہ جہاد اللہ مجملے رائعتے میں بے تینے و سر حضورً پاک کالطکٹر جب مدینہ منورہ سے نکلا تو تین حصوں میں تھا اور تین علمبردار جناب علی، جناب سعثر بن عبادہ اور

فازیان دین کی سقائی تری قسمت میں تھی ہے جسارت آفرین شوق شہاوت کس قدر " (اقبال)

جتاب حباب بن منذر تھے۔آگے تھزت عامر بن الا کوع جو رج پڑھتے جاتے تھے وہ بھی مسلمانوں کے جنگی مقالمید کی نشاندہی کرتی ہے "اے اللہ ااگر تو ہدا ہوں ۔ہم جو احکام نہیں بہالتے، تو اس سلسلہ میں ہمیں معاف کر دے اور ہمارے دلوں پر تسکین نازل فربا اور جب مذبھین ہو تو ہم کو ثابت اقدم رکھ اور جو بھالتے، تو اس سلسلہ میں ہمیں معاف کر دے اور ہمارے دلوں پر تسکین نازل فربا اور جب مذبھین ہوتہ ہم کو ثابت اقد میں ساس لیے لوگ ہمارے اوپر دست درازی کریں یا کوئی قتنہ برپاکرنے کی سعی کریں تو ہم ان سے بالکل نہیں دہتے ۔اے اللہ یہ سب اس لیے ہے کہ ہم ہر وقت تیرے فضلوں اور عنائیتوں کی آس پر زندہ ہیں "سید اندازہ تو جہلے ہی سے لگالیا گیا تھا کہ بنی غطفان یہودیوں کی مدد کو ضرور آئیں گے ۔جتانچہ حضور پاک کا پہلا پڑاؤر جیع تھا جس کو آپ نے آجکل کی زبان کے مطابق اپنا بندو بستی علاقہ ADM مذکر کو ضرور آئیں گے مجان کو عہاں چھوڑا۔ اس کی حفاظت کے لئے ایک دستہ بھی چھوڑا، جو بنی غطفان پر نظر بھی رکھی کی کے ایک دستہ بھی چھوڑا، جو بنی غطفان پر نظر بھی رکھی کے گا۔ صلح حد یہ یہ جس آپ نے بنی غطفان کے علاقے میں ان کا کانی دور تک بھی کیا، تھا جس کا ذکر پندر ہویں باب میں ہو چکا ہے۔ صلح حد یہ یہ جسے جسلے آپ نے بنی غطفان کے علاقے میں ان کا کانی دور تک بھی کیا، تھا جس کا ذکر پندر ہویں باب میں ہو چکا ہے۔ صلح حد یہ یہ جسلے آپ نے بنی غطفان کے علاقے میں ان کا کانی دور تک بھی کیا گیا، تھا جس کا ذکر پندر ہویں باب میں ہو چکا ہے۔

اب بن غطفان کو ڈرہوا کہ اس دفعہ پھر حضور پاک ان کی سر کو بی کے لئے آئے ہیں۔ان پر رعب جہلے ہی بیٹھ چکاتھا، اس لیے وہ والیں بہاڑوں میں علیے گئے۔ جہاں وہ پہلے کی طرح متنظرہ کو کر رہتے تھے۔اب اس طرح سے متنظرہ و نے سے ان کی فوجی اہمیت ختم ہوگئ ۔ یہی چیز بنواسد کے ساتھ ہوئی ۔ یہودی آبادی ۔ یہودی آبادی ۔ یہودیوں کے خیبر میں چھ قلعے تھے۔نعیم، قوص، نطاق، قصارة، شق اور مربطہ ۔ معبوط ترین قلعہ قوص کا تھا جس کا سردار عرب کا مشہورہ ہلوان مرحب تھا۔ یہودیوں کی اس علاقے میں کل آبادی بیس ہزار سے بھی تجاوز کرتی تھی۔جس میں

مردوں کی تعداد کم از کم دس ہزار تو ہوگی ۔ اور بچ بوڑھوں کو نکال کر لڑنے کے قابل لوگوں کی تعداد بھی چاریا پاپنج ہزار ضرور ہوگی۔ آبپاشی کے ذرائع موجود تھے۔ پیداوار کانی تھی ۔ البتہ لوگ دور دور تک پھیلے ہوئے تھے اور مختلف قلعوں میں کوئی دفاعی رابطہ نہ تھا۔ نہ ہی پوری قوم کسی وحدت میں بندھی ہوئی تھی۔ وقتی طور کسی قتنہ و فساد کے لئے ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے تھے ، لیکن خود عرضی کی انہتا تھی۔ ہراکی اپن تجارت اور پیداوارے زیادہ سے زیادہ منافع کمانے کی فکر میں ہوتا تھا اس لیے جاتے تھے ، لیکن خود عرضی کی انہتا تھی۔ ہراکی اپن تجارت اور پیداوارے زیادہ سے زیادہ منافع کمانے کی فکر میں ہوتا تھا اس لیے ایک دوسرے کے ساتھ حسد بھی تھا اور رقابت بھی۔ دولت اکٹھا کرنے کا شوق اس قدر تھا کہ ہر قلعہ میں کوئی نہ کوئی مدفون خرانہ ایک دوسرے کے ساتھ حسد بھی تھا اور ہر قلعہ میں شاید ہر گھر کی یہ بات تھی اور پر اللہ تعالی کا فربان بھی تھا کہ یہ

اکید دوسرے کے ساتھ حسد بھی تھااور رقابت بھی۔ دولت اکٹھاکر نے کا ٹوق اس قدر تھا کہ ہر قلعہ میں کوئی نہ کوئی مدفون خرانہ ہوتا تھا، جس کی حفاظت ان کی پہلی ضرورت تھی اور ہر قلعہ میں شاید ہر گھر کی بیہ بات تھی اور پر اللہ تعالی کا فربان بھی تھا کہ بیا کبھی متحد نہ ہوں گے۔ صرف دو بار عروج ہوگا ایک حضرت سلیمان کے زمانے میں گزرگیا ہے ایک شاید اب ہے۔ بہرطال یہی متحد نہ ہوں کے مصرف دو بار عروج ہوگا ایک حضرت سلیمان کے زمانے میں گزرگیا ہے ایک شاید اب ہے۔ بہرطال یہی متحد نہ ہوں کی کمزوریاں تھی، جس کا حضور پاک ٹو جی تجزیہ کر بھی تھے۔ اور جنگی کارروائی کے عمل کو یہی باتیں مدنظر رکھتے ہوئے ڈھالا تھا۔ ورنہ اگر طرفین کی نفری کا مقابلہ کیاجائے، تو حضور پاک کا کل اشکر سولہ سوتھا۔ تین ہزار کے نشکر کے ساتھ قریش احد کے موقع پر ناکام ہوئے اور اب یہ سولہ سوکا لیشکر اتنی بڑی مہم پر نظا تھا اور قرآن پاک کے مطابق "اگر ہوں گے ایک سوتو فیاب آئیں موقع پر ناکام ہوئے اور اب یہ سولہ سوکا ہدین سولہ ہزار دشمن پر غالب آسکتے تھے۔ بچھلے چھ سالوں میں ان مجاہدیں نولہ ہزار دشمن پر غالب آسکتے تھے۔ بچھلے چھ سالوں میں ان مجاہدیں نولہ ہزار دشمن پر غالب آسکتے تھے۔ بچھلے چھ سالوں میں ان مجاہدوں نے جو فوجی مشقیں

کیں اور عملی جنگوں میں شرکت کی تو ہمارے آقائے ان کو کہاں پہنچادیا تھا۔ دے کے احساس زیاں تیرا کہو گرما دے فقر کی سان چرمعا کر جمعے تلوار کر دے (اقبالؒ)

کی یہ مشیت ضرور تھی کہ اہل عق یا اہل مدینہ ۔عق کے گھریعنی مکہ مکر مدیس طاقت اور عرت کے ساتھ داخل ہوں ۔ یکن اہل حق کے ہاتھوں عق آئے گھر کو میدان جنگ نہیں بنانا چاہتا تھا، اس پہلوکی مزید وضاحت انسیویں باب میں آتی ہے ۔ لیکن مہاں ۔ باور کر ہاتھ میں طاقت کے ساتھ داخل ہونے کرانا مقصو و ہے کہ اہل عق بعنی حضور پاک کے پیروکاروں نے باہر طاقت کی گھر میں طاقت کے ساتھ داخل ہونے کیلئے میار ہونا تھا تاکہ اللہ کے گھر میں جنگ وجدل نہ ہو۔

اور یہوو ولیے بھی راندہ ورگاہ ہیں ۔ انہوں نے پیغمبروں کے ساتھ وھو کے گئے ۔ قرآن پاک، ان کے قتنہ و فساد والی باتوں سے بھرا پڑا ہے ۔ ان کو مسلمانوں کے ساتھ بہت حسد تھا۔ وہ اس بات ہے آگاہ تو تھے کہ نبی آخر الزبان مبعوث ہونے والے ہیں اور ان کی قوم کو بڑی بلندیاں نصیب ہوں گی۔ لیکن وہ اس غلط فہمی میں تھے کہ وہ نبی بھی باتی نبیوں کی طرح حصرت اسمی کی اولاد سے بہوں گے ۔ اب حضرت اسماعیل کی اولاد سے نبی مبعوث ہونے پران کے حسد کی آگ بجڑک اٹھی اور وہ ہر طرح کے فساد میں شرکیہ ہوگئے اور ہاں اب کو نسا فساد ختم کیا ہے۔ ساری و نیا میں فساو برپاکئے ہوئے ہیں ۔ کارل مارکس یعنی اشتراکیت کا باپ بھی بہودی تھا اور مغزبی و نیا کی نکیل بھی ان کے ہاتھ میں ہے اور اسرائیل کا تاجائز بچہ مسلمانوں کی رگ میں ایک نامور ہے تو حضور پاک کی یہود کے خلاف کارروائی کے اسباب اور جو از اکیہ کھلی کتاب کی طرح ہیں جس کی و سحیں ہر زمانہ میں بڑھتی ہی

مہم پر روا تکی اور طرفین حضور پاک نے مدینہ منورہ میں جتاب سباغ بن عرفط غفاری کو نیابت مونی - اور حضور پاک کے لشکر میں دو مو مواروں سمیت کل سولہ سو مجابدین شامل ہوئے ۔ عور تیں تو ولیے اکثر مہمات میں ساتھ ہوتی تحسین اس دفعہ حضور پاک کی پھوپھی حضرت صفیہ اور ام المومنین جتاب ام سلمہ سمیت زیادہ عور توں نے جہاد میں شرکت کی خواہش کی تو آپ نے پو چھا کہ دہ کیا کریں گی ۔ انہوں نے عرض کی یارسول اللہ ہم مجابدین کو تیرانھا کر دیں گی ۔ مجابدوں کو پانی پائیں گی اور زخمیوں کی مرہم پٹی کریں گی ۔ آپ مسکرادیے اور اجازت دے دی ۔ عورتوں کی جہاد میں شرکت ایک بہت و سیع مضمون ہے کہ یہ شرکت ایک بہت و سیع مضمون ہے کہ یہ شرکت کیے ہو اور کس کام کے لئے ہو ۔ بہرحال ہمارے لئے یہ یاد رکھنا ضروری ، کہ عورت کو بھی فن سیاہ گری کی شد بد ہونا چلہئے اور چند خصوصی کاموں میں عورت ، مرد سے بہتر ثابت ہو سکتی ہے ۔ یہ الگ بات ہے کہ

حضرت صفیة یا خولهٔ بن ازور قسم کی عورتیں اگر اسلام سے پہلے دور میں موجو و تھیں تو اس صدی کی شروع کی جنگ طرابلس کی شہیدہ فاطمہ بنت عبداللہ پیدا ہوئی اور کمی اور ہیں اور ہوسکتی ہیں جسیا کہ آج کل کشمیر میں ہورہا ہے بشرطیکہ ہم اپنا مقام پہچا ہیں۔

فاطمہ! تو آبروئے امت مرحوم ہے ذرہ درہ تیری مشت نماک کا معصوم ہے یہ سعادت حور صحرائی تیری قسمت میں تھی یہ سعادت حور صحرائی تیری قسمت میں تھی یہ جہاد اللہ کے راستے میں بے تیخ و سر ہے جسارت آفرین شوق شہادت کس قدر (اقبال)

حضور آپاک کا بشکر جب مدینے منورہ سے نکلاتو تین حصوں میں تھا اور تین علمبر دار جناب علی، جناب سعد بن عبادہ اور

صلح حدید سے پہلے آپ نے بنی غطفان کے علاقے میں ان کا کافی دور تک پیچا کیا، تھا جس کا ذکر پندر حویں باب میں ہو چکا ہے۔
اب بنی غطفان کو ڈر ہوا کہ اس وفعہ پھر حضور پاک ان کی سرکوبی کے لئے آئے ہیں۔ ان پر رعب پہلے ہی بیٹیے چکا تھا، اس لیے وہ
والبی بہاڈوں میں جلے گئے ۔ بہاں وہ پہلے کی طرح متشر ہو کر رہتے تھے۔ اب اس طرح سے متشر ہونے سے ان کی فوجی اہمیت
ضم ہوگئ ۔ یہی چیز بنواسد کے سابقہ ہوئی ۔
یہودی آبادی یہودیوں کے خیبر میں چھ قلعے تھے۔ نعیم، قموص، نطاق، قصارة، شق اور مربط ۔ مصبوط ترین قلعہ قموص کا تھا
جس کا سردار عرب کا مشہور پہلوان مرحب تھا۔ یہودیوں کی اس علاقے میں کل آبادی بیس ہزار سے بھی تجاوز کرتی تھی۔ جس میں

بس کا سردار عرب کا سہور پہنوان مرحب محامہ بہودیوں کی اس علاقے میں کل ابادی بیس ہزار سے بھی تجاوز کر بی تھی۔ جس میں مردوں کی تعداد کم از کم دس ہزار تو ہوگی ۔ اور بیچ بوڑھوں کو نکال کر لڑنے کے قابل لوگوں کی تعداد بھی چاریا پانچ ہزار ضرور ہوگی ۔ آبیاشی کے ذرائع موجو د تھے ۔ پیداوار کانی تھی ۔ البتہ لوگ دور دور تک پھیلے ہوئے تھے اور مختلف قلعوں میں کوئی دفاعی رابط نہ تھا ہے ہی پوری قوم کسی وحدت میں بندھی ہوئی تھی ۔ وقتی طور کسی قتنہ و فساد کے لئے ایک دوسرے کے ساتھ بل جاتے تھے ، لیکن خود عرضی کی امہما تھی ۔ ہراکیہ اپن تجارت اور پیداوار سے زیادہ سے زیادہ منافع کمانے کی فکر میں ہوتا تھا اس لیے باتے تھے ، لیکن خود عرضی کی امہما تھی ۔ ہراکیہ اپن تجارت اور پیداوار سے زیادہ سے زیادہ منافع کمانے کی فکر میں ہوتا تھا اس لیے الک دوسرے کے ساتھ حسد بھی تھا اور رقابت بھی ۔ دولت اکٹھا کرنے کا شوق اس قدر تھا کہ ہر قلعہ میں کوئی نہ کوئی مدفون خوانہ ہوتا تھا، جس کی حفاظت ان کی پہلی ضرورت تھی اور ہر قلعہ میں شاید ہر گھر کی یہ بات تھی اور پر اللہ تعالی کا فرمان بھی تھا کہ یہ

کبھی متحد نہ ہوں گے۔ مرف دو بار عروج ہوگا ایک حضرت سلیمان کے زمانے میں گزرگیا ہے ایک شاید اب ہے۔ بہر حال یہی یہودیوں کی کمزوریاں تھی، جس کا حضور پاک فوجی تجزیہ کر بچکے تھے۔ اور جنگی کارروائی کے عمل کو یہی باتیں مدنظر رکھتے ہوئے ڈھالا تھا۔ ورنہ اگر طرفین کی نفری کا مقابلہ کیاجائے، تو حضور پاک کاکل نشکر سولہ سو تھا۔ تین ہزار کے نشکر کے ساتھ قریش احد سے موقع پر ناکام ہوئے اور اب یہ سولہ سوکالشکر اتنی بڑی مہم پر نظاتھا اور قرآن پاک کے مطابق آگر ہوں گے ایک سوتو غالب آئیں

گے ایک ہزار پر " تو یہ سولہ سو مجاہدین سولہ ہزار وشمن پرغالب آسکتے تھے۔ پچھلے چھ سالوں میں ان مجاہدوں نے جو فوجی مشقیں کیں اور عملی جنگوں میں شرکت کی تو ہمارے آقانے ان کو کہاں پہنچا دیا تھا ۔

کیں اور عملی جنگوں میں شرکت کی تو ہمارے آقانے ان کو کہاں پہنچا دیا تھا ۔

دے کے احساس زیاں تیرا کہو گرما دے فقر کی سان چرمھا کر مجھے تلوار کر دے (اقبال)

#### 372

جنگ کی کارروائی فیری جنگ کی کارروائی اس لیے اہم ہے ۔ کہ کارروائی مرحلہ در مرحلہ تھی ۔ جہاں بھی حضور پاک تشریف لے جاتے تھے، پہلے زمین ادر کروونواح کاخوب مطالعہ فرماتے تھے۔ پھر نشکر کو ترتیب دیتے تھے اور جس کسی ایک قلعہ کو سر کرنے کے لیے جتنی طاقت کی ضرورت ہوتی تھی صرف اتنی طاقت خرچ کرتے تھے۔ بھراس قلعہ کے لوگوں کے ساتھ مکمل مجھوتہ كرتے تھے۔ بعد میں لوگوں كو نہنا كرتے تھے تو تب آگے بڑھتے تھے۔ پرانے مورخین نے یہ واقعات تفصیل ہے لکھے ہیں اور ان میں کی فوجی اسباق ہیں کہ فتح یا طاقت کے محمند میں وشمن کے ملک میں کسی بے ترتیبی سے آگے نہ بڑھنا چاہئیے۔ یہ ایک ایسا سبق تھا، جس کو حضور پاک کے رفقاء نے دنیافت کرتے ہوئے تختی کے ساتھ اپنایا۔ بلکہ بعض دفعہ تدبیراتی یاحکمت عملی کی پسپائی بھی احتیار کی ۔ تفصیل اس عاجز کی کمآبوں خلفاء راشدین حصہ اول اور حصہ دوم میں ہے ۔ چنانچہ آپ کا سب سے پہلا حملہ قلعہ تعیم پر تھا۔ جس وستہ نے حملہ کیااس کی کمانڈ حضرت محموّد بن مسلمہ کر رہے تھے۔ جن کے دوسرے عظیم بھائی جناب محمدٌ کا ذکر جنگ احد، قرطا کی مہم اور کعب بن اشرف کے قتل کے سلسلہ میں ہو جکا ہے۔ گو حضور یاک عصر کی بناز سے پہلے اس علاقہ میں پہنچ گئے تھے ۔ لیکن اس ون کوئی کارروائی مذکی اور وہ وقت ویکھ بھال میں گزارااور پھرالند تعالی سے دعا مانگی کہ "اے اللہ ہمیں اس علاقے کے شرے محفوظ فرما " ابن ہشام نے لکھا ہے کہ یہ آبکا معمول تھا کہ جس علاقے میں داخل ہوتے ، تو پہلے دعا مانگ لیتے اور مسلمانوں نے بڑا عرصہ اس سنت پر عمل کیا بلکہ رات بھی ذکر وفکر میں گزرتی تھی لیکن اب ہم یہ باتیں بھولتے جاتے ہیں حالانکہ: -مقام فکر ہے پیدائش زمان و مکان مقام ذکر ہے سبحان رہی الاعلی (اقبالْ) دوسرے روز قلعہ پر حملہ کیا اور نعیم یا ناعم کا قلعہ آسانی سے فتح ہو گیا۔ گو جناب محمود بن مسلمہ خو دشہید ہو گئے ۔اس کے بعد ایک دواور قلعے بھی آسانی سے فتح کر لیے ، لیکن قلعہ قموص جو مرحب کی تخت گاہ تھا ہر لحاظ سے بڑا مصنبوط تھا۔ بعض روایات کے مطابق اس سے محاصرہ میں بیس دن تک گزر گئے اور باری باری حضور پاک صحابہ کو اس قلعہ پر حملہ سے لیے نشکر کی سرداری عطا فرماتے تھے لیکن آخر کامیا بی جناب علی المرتضی کو ہوئی اور آپ ہی فاتح خیبر ہیں۔اور علامہ اقبالْ اللہ تعالی کے سلصنے اس کارروائی اور باقی الیی کارروائیوں کو اس طرح بیان کرتے ہیں: -

تو ہی کہدے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے شہر قیمر کا جو تھا اس کو کیا سرکس نے خیبر کے باقی ماندہ قلعوں کی سرکوبی فوجی لحاظ ہے کوئی زیادہ اہمیت نہیں رکھتی ۔ سب قلع تجویز کے مطابق سرکر لئے گئے۔ تقریباً سو کے قریب یہودی مارے گئے اور پندرہ صحابہ شہادت کے رسب ہے سرفراز ہوئے ۔ ان میں تین بدری صحابہ تھے ۔ یعنی جناب محمود بن مسلمہ ۔ جناب ابو ضیا ً اور جناب حارث مہاجرین میں سے جناب عبداللہ ، جناب ربیعہ ، جناب ثقف ، اور جناب رفاع تھے ۔ مشہور رج خوان جن کا ذکر باب کے شروع میں ہو چکا ہے یعنی جناب عامر بن اکوع وہ بھی شہادت کے رسبہ سے سرفراز ہوئے ۔ باقیوں کے علاوہ دو آزاد کر دہ غلام بھی شہید ہوئے اور ایک صاحب جن کا تعلق قبید اس کے تھادہ بھی شہید ہوئے ۔ بیعت عقادہ بھی شہید ہوئے ۔ بیعت عقادہ بھی شہید ہوئے ۔ بیعت عقادہ بھی شہید ہوئے اور ایک صاحب جن کا تعلق قبید اس کے سے شہید ہوئے ۔ جس کے گوشت میں خربل گی اور آپ نے ہا تھ اٹھالیا ۔ لیکن جناب بٹر ایک لاتی تقلید کے میں جناب بٹر ایک لاتی محتور پاک کو دمی سے خبر مل گی اور آپ نے ہا تھ اٹھالیا ۔ لیکن جناب بٹر ایک لاتی محتور پاک کو دمی سے خبر مل گی اور آپ نے ہا تھ اٹھالیا ۔ لیکن جناب بٹر ایک لاتی محتور پاک کو دمی سے خبر مل گی اور آپ نے ہا تھ اٹھالیا ۔ لیکن جناب بٹر ایک لاتی محتور پاک کو دمی سے خبر مل گی اور آپ نے ہا تھ اٹھالیا ۔ لیکن جناب بٹر ایک لاتی محتور پاک کو دمی سے خبر مل گی اور آپ نے ہا تھ اٹھالیا ۔ لیکن جناب بٹر ایک کو دمی سے خبر مل گی اور آپ نے ہا تھ اٹھالیا ۔ لیکن جناب بٹر ایک کو دمی سے خبر مل گی اور آپ نے ہا تھ اٹھالیا۔ لیکن جناب بٹر ایک کو دمی سے خبر مل گی اور آپ نے ہا تھ اٹھالیا۔ لیکن جناب بٹر ایکن محتور پاک کو دی سے خبر مل گی اور آپ نے ہاتھ اٹھالیا۔ لیکن دور ایکن محتور پاک کو در کو دمی کا تعلق کی دور آپ کو در کی سے خبر مل گی اور آپ نے کر کے کو دمی سے خبر مل گی اور آپ نے ہاتھ اٹھالیا۔ لیکن دور کی کو در کو در کی دور کو در کو د

یہ پہلو بڑا وضاحت طلب ہے کہ حملہ آور کا اتنا کم نقصان نہیں ہو تا، گو مسلمان زخمیوں کی تعداد نہیں بیائی گئی۔ لیکن مچر مجی انسان حران ہو جاتا ہے کہ استے دفاعی قلع سر کرنے میں اتنا کم نقصان ہو۔ ہم مرف یہ کہر سکتے ہیں کہ حملہ کاطریق کار کوئی بہت بلند قسم کاہوگا، جس میں موقع اور ممل کا کوئی خاص فائدہ انھایاجا تاہوگااور طریقہ جنگ میں حضور ً پاک نے کوئی الیہا سبق مغرور سکھایا ہوگا، جس کو بعد میں مسلمانوں نے اپنایا ضرور، جس ک وجہ ہے دنیا کے عظیم قلعے بہت تعوژے نقصان کے ساتھ سر

کر لئے گئے۔ صحابہ کرام کی بھٹکوں کے مطالعہ (اور خاص کر اس عاجز کی کتابوں خلفاء راشدین) میں یہ نکتہ کھل جاتا ہے۔ کہ انہوں نے الیے اسباق کے تحت دنیا کے بڑے بڑے قلعہ جات والے شہر سدمشق، فرما، سکندریہ، مدائن، اور جلولہ وغیرہ بہت تعوزی کو شش کے ساتھ تھوڑے عرصہ میں فتح کرلئے۔موقع و محل کا مطالعہ اس لئے عسکری زندگی میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔اور علامہ اقبال اس سلسله میں یہ کہتے ہیں

احوال و مقامات په موقوف ې سب کچ ہر لظہ ہے سالک کا زمان اور مکان اور ام المومنین حضرت صفید مهال یه بات مرور لکمی جاتی ہے که حضرت صفید ایک سردار کنانه بن ابی کی بیوی تفیں ادر جنگ خیبرے دہلے آپ نے ایک خواب دیکھا کہ جو دھویں کاچاندان کی گو دمیں آگیا ہے ۔آپ نے اس بات کا ذکر اپنے خاوند کے سلمنے کیا تو اس نے آپ کو اس زورہے تھم بارا کہ آپ کی آنکھ سیاہ ہو گئی اور جب آپ کو حضور پاک کی خدمت میں پیش کیا گیا تو

تب بھی آنکھ پراس کا نشان تھا۔ بہر حال آپ کے خاوند نے اس وقت تھے پارنے کے بعدیہ کہا" معلوم ہو تا ہے تو یہ چاہتی ہے کہ مجاز کا بادشاہ ( صلی الله علیه وسلم) حمہارا خاوند سنے " - ہم نے یہ الفاظ جیسے کنامہ نے کیر لکھے ہیں سور نہ باوشاہی ہمارے آقا اور سرکار دوعالم کیلئے معمولی بات ہے۔ دنیا کے بادشاہ آپ کے پاؤں کی خاک کے بھی برابر نہیں ۔البتہ یہ واقعہ لکھنے کا ایک مقصدیہ ہے کہ یہودی بھی حضور پاک کی شان کو ضرور تھیتے تھے لیکن حسد نے ان کی آنکھیں بند کر دی تھیں سچو دھویں کا چاند تو معمولی بات ہے اللہ تعالی نے تو حضور پاک کو سراج المنريعني روشن سورج سے تشيبهد دي ہے ۔ ام المومنين حضرت صفية كو آپ چو دھویں کے چاند اس لیے نظرآئے کہ چاند بڑی پیاری شے ہے اور خاوند سے بڑھ کر اور کیا پیاری چیز ہو سکتی ہے۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے کہ راندہ در گاہ بہود میں ایک صفیہ مجی تحمیں جو آج تنام امت کی ماں ہے اور لوگ اپنی بحیوں کے نام ان کے نام پر رکھتے ہیں ۔

یہ عشق ، یہ محبت یہ تقدیریں ، یہ حضور کی شان کے قصوں کا بھے نا تو دور ان کا تصور مجی کسی خوش قسمت انسان کے دماغ میں آتا ہے۔ راز اس آتش نوائی کا مرے سینے میں دیکھ جلوہ تقدیر میرے دل کے آئینے میں ویکھ (اقبال) متفرقات جنگ خیرے سلسلہ میں بہت سارے اور واقعات ہیں کہ مال غنیمت اور زمین وغیرہ کی بانٹ کیے ہوئی ۔

ہمارے لیے اس میں ایک ہی سبق ہے کہ مسلمان عق کے لیے جہاد میں اتنے معروف تھے کہ اور کوئی کام نہ کر سکتے تھے اللہ تعالی نے سبب پیدا کر دیا ۔ کافی مال غنیمت ملااور زمین کی پیداوار آنی شروع ہو گئ تو گھر کا گزارہ چلنے نگااور فاقے کچے کم ہوئے۔ اسلام ک طاقت میں اضافہ ہوا کہ اس پیدادار اور دولت سے جنگی سامان زیادہ خرید سکے بہاں تک بہود کا تعلق ہے وہ قتنہ سے مذ باز آئے اور نہ کمجی آئیں گے ۔اس زیار نے میں بھی حضور یاک کو زمیر دینے کا کو صفحات میں انگائی کا انسان میں بھینید و فساو کرتے رہے <u>اور</u> مصار مال کا مصار معالیٰ سے معان متناہ ہو تھا کا جمعی کا معان میں مصار کا مصار کا انسان کا انسان کی بھینید و فساو کرتے رہے <u>اور</u>

ان پر ہر زبانے میں کڑی نگاہ ر کھنا پڑی اور آخر حصرت عمر کے زبانے میں ان کو خیبرہے جلاوطن کر ناپڑا۔ مکہ مگر مہ کے اہل قریش اہل قریش کو شدت ہے انتظارتھا، کہ خیبر کی لڑائی کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ان کو یہ دہم دیکان مجی نہ تھا کہ مسلمان ، خیبر کے یہودی قلعوں کو اس طرح تہس نہس کر دیں گے بلکہ وہ اس خوش فہی میں سِلَا تھے کہ مسلمانوں کو هکست فاش ہوگی، اس سلسلہ میں ایک شخص حجاج نے اپناکام ثلاث کے لیے قریش کو غلط خردی ۔اس نے قریش کے کئ آدمیوں سے کچھ ادھارلینا تھا اور قریش کے سرداریہ غلط خرسن کر اتنے خوش ہوئے کہ اس کو سب پیے مل گئے لیکن حضور یاک کے جیا، حمزت عباس جنہوں نے اس وقت تک اپنا اسلام ظاہر نہ کیا تھاوہ یہ خرسن کر تھراگئے اور حجاج کو الگ جگہ لے جاکر صحح کمانی معلوم کرنے کی کوشش کی ۔ جاج نے حضرت عباس کو مسلمانوں کی فتوحات کی صحح خبرِ بنا دی اور عرض کی کہ تین دن تک اس کا پردہ رکھنا تاکہ قریش اس کا پیچیا کرنے کے قابل مذہوں۔ تین دن سے بعد حضرت عباس نے اپنے تمام ہمدر دوں کی دعوت کی اور ان کو سچی خبرے آگاہ کیا۔ قریش پشیمان ہوئے کہ کس طرح ایک آدمی نے ان کو بے دقوف بنایا تھا۔ یہ کہانی لکھنے کا ایک مطلب یہ ہے ، کہ جب کسی گروہ یا قوم پر زدال آنے والا ہو یا زوال آجائے تو وہ اکثر خوش فہمیوں میں سلا ہو جاتی ہے اور ہراہی خبر کی تلاش میں رہتی ہے جس میں اس کو کچھ فائدہ نظرآئے۔ ہماری قوم پچھلے چھیالسیں برس سے ایسی خبروں کا انتظار کر رہی ہے ادر ایسے اليے شكونے چھوڑے جاتے ہیں كه آدمى حران ہو جاتا ہے - دوسرى بات يہ ہے كه قريش كى حالت اتنى پتلى ہو عكى تمى كه ده ممى اب احمی خبروں کے سہارے ہی جی رہے تھے اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ خبروں کے سہارے جینے کی بجائے عملوں پر توجہ دیں ہر لظہ ہے قوموں کے عمل پر نظر اس کی بران صفیت ، تیغ و پیکر نظر اس کی (اقبال) حسبشہ کے مہاجرین آٹھویں باب میں صبتہ کو ایک پناہ گاہ کے طور پرواضح کرنے کے علاوہ یہ بھی باور کرایا گیا تھا، کہ جب تک مدینی منورہ کا مرکز ادر مستقر پکا نہیں ہو جاتا ۔ ایک پناہ گاہ کو قائم رکھنے کی ضرورت تھی ۔ یہ ضرورت اب ختم تھی اور حضورً پاک نے جناب عمرٌ بن امیہ کو صبثہ بھیجا کہ مہاجرین دالیں آجائیں ، یہ ذکر تیئسیویں باب میں بھی ہے ، کہ انہی دنوں میں صشری میں جناب ام جیبہ کو ام المومنین بننے کا شرف حاصل ہوا۔ گو آپکا ذکر انسیویں باب میں بھی ہے۔ تو بہرحال جناب ام۔ حییبہ سمیت تمام مہاجرین جناب جعفر طیار کی قیادت میں انہی دنوں میں صبفہ سے واپس مدینیہ منورہ میں بہنچ ۔ اور خیبر کی مہم کی خبرس کر تمام مرداد حرچل پڑے ۔حضور یاک فتح خیبرے داپس آتے ہوئے ان کو راستے میں ملے ۔ان خوش قسمت لو گوں میں جناب ابو موی اشعری اور جناب ابو ہریرہ بھی شامل تھے۔ یہ لوگ یمن سے مشکل کاراستہ استعمال کرنے کی بجائے سمندر کاراستہ استعمال کر رہے تھے کہ راستے میں کفار کے سابقے کوئی فساد نہ ہو۔ بنواشعردل سے تو کافی عرصہ سے مسلمان تھے۔اب جو جہاد کی بات سی تو مدینه منوره میں چین نه آیا تو وه خیبر کی طرف چل بڑے سبحتاب ابومویؓ نے حضور یاک کے زمانے میں اہم خدمات انجام دینے کے علاوہ خلفا، راشدین کے زمانے میں بھی کارہائے نمایاں انجام دیئے ۔ بھرہ اور کوفہ کے گورنر بھی رہے ۔ اور حعزت علی کے زمانے تک زندہ رہے ۔آپ کانی احادیث مبار کہ کے رادی ہیں ۔ دوسرے جتاب ابو ہریرہ محدثین میں پہلے نمبر پر آتے ہیں ۔ کہ جتنی احادیث مبارک آپ نے بیان کیں ، اتنی کس اور محدث نے نہیں کیں ۔ لوگوں نے اعتراض بھی کیا تو فرمایا

کرتے تھے کہ وہ منجذ نبوی میں بی رہتے تھے، باتی لوگ لینے کاموں میں معروف رہتے تھے ۔اصلی وجہ البتہ کچے اور تھی ۔ جتاب محتبہ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ابو ہربرہ نے ایک دفعہ عرض کی " یارسول افٹہ مجھے آپ کی بتائی ہوئی باتیں یاد نہیں رہتیں ، دعا کریں کہ وہ مجھے یاور ہیں " ۔ آپ نے فربایا۔ "ابو ہربرہ " چادر مجھیلاؤ " تو حضور پاک نے کچھ اشارہ فربایااور کچھ پڑھا۔اس کے بعد جتاب ابو ہربرہ کا دامن وسیع ہو گیا اور سینہ کھل گیا۔ یہ تھے نتائج ہمارے آقاکی نگاہ کے ۔۔

خوشا وہ وقت کہ یثرب قیام تما اس کا خوشا دہ دور کہ دیدار عام تما اس کا (اقبال) دور کہ دیدار عام تما اس کا (اقبال) دوری دوست یہ ہے کہ بتناب ابوہریرہ نے حضور پاک کی رفاقت ان کی اس دنیا کی زندگی کے آخری تین سال میں کی۔ اور ہمارا سارافعۃ یا معاشرتی اصول زیادہ تر بحناب ابوہریرہ کے بیان شدہ نکتوں پر مبنی ہے۔ تو کیاجو لوگ کمی زندگی کے جہاد بالنفس کی دے دیگا تے رہتے ہیں دہ یہ نہ تھیں گے کہ ہمارا اسلام حضور پاک کی مدنی زندگی والا ہونا چاہئے

صورت شمشرے وست قغاس وہ قوم کرتی ہے جو ہرزماں میں اپنے عمل کا حساب (اقبال) جنگ خیبرو سلح حدیبیہ کے نہائج واسباق سلح مدیبیہ کے نتائج بیان کردیے گئے ہیں کہ سلح مدیبیہ فتح فیبر کا پیش قیمہ تھا اور آگے فتح مکہ کا سبب بھی بنا۔علاوہ ازیں تبھرہ ہرواقعہ پر کر دیا گیا ہے تا کہ سبق پراسی وقت نظر پڑجائے ۔مسلمانوں ک صدیدیہ سے پہلے کی جنگی کارروائیاں ، مخت جانی کی فوجی مشقیں ، جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے طریقے ، زمین کا مطالعہ ، ربط و ضبط ، حكمت عملى ادر مقصد كو بمسينه سلمن ركھنے والے تمام واقعات بيان كر دئيے گئے جن سے آج بھى بم سبق سيكھ سكتے ہيں \_ حضور پاک کی حکمت عملی اور فوجی تد ہیرات میں تبدیلی اور طاقت میں روز بروزاضافہ کے وجوہات بھی بیان کر دیئے گئے ہیں۔حدیبیہ میں اگر از ائی نہیں ہوئی تو حضور پاک کے طریق کار، مقاصد کا بیان ، شرائط طے کرنے کی حکمت عملی منطوص کا مظاہرہ ، صحابہ کی جاں نثاری ، وحدت ، مرکزیت اور اہل مکہ میں تفرقہ لیعنی ایک ایک بات اور آپ کے اور آپ کے صحابہ کے عمل میں ہمارے لیے ایسی مثالیں موجو دہیں کہ ان کو اپنانے سے آج بھی ہم دنیامیں دوبارہ کھوئی ہوئی عظمت حاصل کر سکتے ہیں ۔ خیبر کی فیصلہ کن جنگ، اس کے اسباب اور یہود کے ساتھ اب تک جنگ جاری وساری ہونے کے تاریخی پہلوسی مجی ہمارے لیے بہت اسباق ہیں بہ خیبر ک جنگ کی کارروائی اور کم طاقت کو حذبہ، قوت ارادی سے بڑھانے اور متحرک رکھنے کے فوائد کا ذکر بھی کر دیا ہے۔وشمن کے عادات کا مطالعہ اور ان کی کمزدریوں سے فائدہ اٹھانے کے بارے میں مجی تجزیہ پیش ہو چکا ہے ۔ زمین کا مطالعہ ، مرحلہ ور مرحلہ کارروائی ضرورت کے مطابق طاقت کا استعمال بعنی لڑائی اور فلسفہ جنگ کا ہر پہلو کھل کر سلمنے آجا تا ہے۔ حضور پاک کے ماحمت رہ کر صحابہ کرام نے عملی سبق حاصل کرے ونیا کو فتح کرلیا۔ یہ کتاب ہمارے سلصنے آج بھی کھلی بڑی ہے اور مختفراً یہ لکھا ہے ۔ کہ ہم متحرک دین کے متحرک سابی ہیں ۔ادر تبیرے باب میں ہم نے مسلمانوں کی ثقافت کاجو ذکر کیا کہ مورہ فتح کے آخری رکوع میں ہے۔علامہ اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں

ہر لظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن گفتار میں کردار میں اللہ کی بہان قہاری و غفاری و قدوسی و جروت یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان (اقبال)

#### سترهوان باب

## جنگ خیبراور جنگ موتہ کے در میانی عرصہ کی مہمات

تحم ہمییں ہے۔ جنگ خیبر جمادی الثانی سات ہجری میں ہوئی ، ادر جنگ موتہ جمادی الاول آٹھ ہجری میں ۔اس ایک سال *کے عرصہ* میں حضور پاک نے مختلف قبائل اور کئ ممالک کے سربراہوں کے پاس وزیریا سفیر بھیجے اوران سب کو راہ حق پرآنے کی دعوت دی ۔ ان سفيروں اور وفو د کی کچه کارروا ئيوں کا ذکر تو بائسيويں اور تشيسويں باب ميں ہوگا،ليکن کچه وفو دجو نزديك علاقوں ميں جھيجي ، تو آگے سے صورت مہم والی بن گئ یا کچے جنگی کارروائیاں کر ناپزیں ۔ بیغی تبلیغ کے خلاف کچے قبائل نے ردعمل کے طور پر مسلمانوں کو نقصان بہنچایا، تو ان قبائل کے خلاف حضور پاک کو فوجی کارروائی کرنا پڑی ۔اس طرح ادائے عمرہ سمیت اس ایک سال میں جو بارہ فوجی کارروا ئیاں ہوئیں ،ان کا مختفر ذکر اس باب میں کیاجارہا ہے اور ان مہمات کی نشاند ہی نقشہ سہ از دہم پر کر دی گئ ہے ۔ ہمارے اس زمانے کے مورضین البتہ ان کارروا ئیوں کا ذکر نہیں کرتے ، کہ ان کے لحاظ سے یہ امن کا زمانہ یاسال تھا۔ کہ یہودیوں کا قلع قمع ہو چکا تھا اور اہل قریش کے سابھ مسلمان صلح کی حالت میں تھے۔آگے جب وہ جنگ موجہ یا فتح مکہ کا ذکر کرتے ہیں تو اکثر کہتے ہیں کہ مجبوری یا نظریہ ضرورت کے تحت الیما کیا گیا۔نظریہ ضرورت کسی بھی فلسفہ کے لئے ایک تلمیح یا اصطلاح ہے ، جس سے مکمل طور پرانکار نہیں کیا جاسکتا کہ ضرورت، ایجادات سمیت کئ چیزوں کی ماں ہے ۔اس لئے اکثر کارروائیاں اس نظریہ کے تحت کی جاتی ہیں ۔ لیکن اسلام کے لحاظ ہے کچے بنیادی مقاصد ہوتے ہیں ۔ جن کی نشاندی ساتھ ساتھ ہوتی رہی ہے ۔ اور نظریہ ضرورت پران بنیادی مقاصد کے تحت عمل کیا جاتا ہے ۔ لیکن اسلام میں مجبوری والی بات کوئی نہیں ہوتی ۔ اور نہ اسلام غیروں کی طرح " بد ضرورت " ( Necessary evil ) کے اصول کا قائل ہے ۔ کیونکہ دین حق کے اصولوں کے لحاظ سے ضرورت " بد " یا " بری " نہیں ہوسکتی ۔اس ایک سال کی البتہ ایک اہم بات یہ ہے کہ اہل مکہ سے خلاف کوئی کارروائی نہ ہوئی کہ ان کے ساتھ صلح کی حالت تھی ۔لیکن اوائے عمرہ نے اہل مکہ کی رہی ہی قوت کو بھی ختم کر دیااور سابھ ہی فتح مکہ کو بھی نزدیک کر دیا سرجنانچہ اس مذہبی فریضہ کا فوجی بہلو بھی بیان کیاجائیگا۔ باقی مہمات کا ذکر آگے آتا ہے۔

ا۔ حسیبی اور جو و هم کے علاقے کی مہم (جمادی الثانی سات بجری) یہ اسلام کی فوجی کارروائی شمار باون ہے۔ ابن سعد کے مطابق یہ مہم جمادی الثانی چے بجری کی ہے اور واقعات بہت مختفر لکھے گئے ہیں ۔ اور یہ عاجز جو واقعات اب لکھ رہا ہے ان کو ابن سعد تین چار فقروں میں بیان کر دیتا ہے ۔ لیکن ہمارے جائزہ کے حساب سے یہ واقعات چے بجری میں نہیں ہوئے کہ بحب تک خیبر کا علاقہ فتح نہ کر لیاجا تا، الیم مہم اس طرح بھیجنا مشکل تھا۔ یہ عاجز پندر ھویں باب میں وادی القریٰ کی بہلی مہم کے تحت جائزہ پیش کر چکا ہے کہ ابن سعد نے معاملات کو کچھ ملاجلادیا۔ کہ جناب ضیا آئی سفارت کا بھی ساتھ ذکر ہے جو ساتویں بجری میں واقع ہوئی ۔ ابن اس خر نے البتہ اس مہم کو حسیٰ اور جو دهم کی مہم کا نام دیا ہے ۔ لیکن ایک قبیلہ حسیب کا بھی ذکر کر تا ہے اور محمد مدلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کہتا ہے کہ یہ واقعہ سات بجری کا ہے۔ گو مہدنیہ نہیں لکھا، لیکن جس ترتیب سے واقعات بیان کئے ہیں مہدنیہ جمادی الثانی کا ہی ہو سكتاب سالبته واقعات بهت تفعيل سے لكھے، جن كااختصار بيش كياجار باہے -

جودهم قبیلہ کے کافی لوگ جناب رفا بن ضیاء جودهیٰ کی تبلیغ پر اسلام لے آئے تھے اور کلبی قبیلہ کے لوگ بھی جن میں

جناب ضیاءً بن خلیغه کلبی بھی تھے ، اور ان کاذکر ہندرھویں باب میں ہو چکاہے ۔اب جناب ضیاءً کو حضور پاک نے قیصر (ہرقل )

کے پاس قاصد بنا کر بھیجاتھا۔اور جناب ضیاء جب واپس آرہے تھے تو نزدیک کے ایک قبیلہ حسیبی کے سردار ہندنے ان کاسارا سامان لوٹ لیا۔ جناب رفا بن ضیا، نے یہ سامان وغیرہ تو واپس دلوا دیا۔ لیکن جھگڑا ختم نہ ہوااور قبائل میں پھوٹ پڑ گئ اور جگہ جگہ

آگ کے شعلے بھڑک اٹھے ۔ حضوریاک نے زید بن حارث کو پانچ سو مجاہدین کے ساتھ اس علاقے میں روانہ کیا ۔ مسلم اور غمر مسلم میں تفریق کرنا مشکل ہو گئ تھی۔ حضرت زید نے حالات کو سنجالنے کی کافی کو شش کی ، پھر بھی کچھ لوگ شکایت لے کر

حضور پاک کے پاس مدینہ منورہ پہنچ گئے ۔ان کی شکایت یہ تھی کہ مسلمان کشکر والوں کو کئی لوگ غلط اطلاعیں دے کر اپنا مطلب نکالتے ہیں سبحتانچہ حضور پاک نے حضرت علیٰ کو بھیج کر معاملات کو ٹھیک کرایا۔ مسلمانوں کو اس مہم سے بہت فائدہ

ہوا۔ بال غنیمت بھی کافی ہاتھ آیا۔ کافی لوگ مسلمان ہوئے اور اسلام کا پھیلاؤ ہر قبیلہ کو اپنی لبیٹ میں لینے لگ گیا ہجنانچہ ان علاقوں میں چند شرپسندوں کو چھوڑ کر اکثر لوگ اور قبائل نے مسلمانوں کی حفاظت میں آنے کو ترجیح دی اور آہستہ آہستہ مسلمانوں کی تعداد بڑھنے ملکی ۔ جناب ضیّا کو ہماری آجکل کی کمابوں میں " رہمہ " یا " دحیہ " لکھا جا تا ہے کہ ہمارے پاسِ اکثر تاریخیں یورپ کے راستے آئیں جو جناب ضیا کو DIA کھستے ہیں ۔اس عاجزے لحاظ سے " وہر " یا" دحیہ " جیسے بے معنی نام کو

حضور پاک یاک بھی تبدیل کر دیتے۔ ۲۔ طمریبہ یا تربہ کی مہم (شعبان سات بجری) ۔ یہ اسلام کی فوجی کارروائی شمار تربن ہے۔ حضور پاک نے حضرت عمر کو

تیس مجاہدوں کے ساتھ بنو ہوازن کے علاقہ طربہ میں بھیجا۔ دہاں کے قبائل مسلمانوں کی آمد سن کر بھاگ گئے ۔معلوم ہو تا ہے

که به ایک حربی مظاہرہ تھا۔(ابن سعد)

س- بنو کلاب کی سرکوبی (شعبان سات ہجری) یہ اسلام کی فوجی کاردئی شمار چون ہے ۔ حضور پاک نے ایک دستہ کے ساتھ جتاب صدیق اکثرِ کو بنو کلاب کی سرکولی کے کیے بھیجا ۔ مشہور صحابی اور رجزخواں جتاب عامرٌ شہید کے بھائی جتاب سلمٹر بن اکوع بھی آپ کے ہمراہ تھے ۔آپ نے وشمن کے علاقہ پر دھاوا بولا۔ بنو کلاب کچھ قتل ہوئے اور کچھ قبیدی اور اس کے بعد

امن کے ساتھ رہنے کاوعدہ کیا۔(ابن سعد)

مم بنو مرہ کی سرکوبی (شعبان سات ہجری) ہے اسلام کی فوجی کاروائی شمار بچپن ہے۔حضور پاک کو خبر ملی کہ بنو مرہ کے قبائل فدک کے مقام پراکھے ہو رہے ہیں اور خبیرے علاقہ میں کچھ لوٹ مار مجانا چاہتے ہیں ۔حضور یاک نے ان کی سرکو بی سے لیے حضرت بشیرٌ بن سعد کو تنیں مجاہدوں کے ساتھ بھیجا اور لڑائی ہوئی جس میں کچھ کفار گر فتار ہوئے اور کچھ قتل سکافی مال غنیمت

'بھی مسلمانوں کے ہاتھ نگا۔خود حضرت بشیر بھی زخمی ہوئے ۔اس مہم کو فدک کا دوسرا **جما**یہ بھ<del>ی کہتے</del> ہیں ۔فدک پر پہلے جمایہ کا ذکر \_\_\_ محکم د<u>لائل سے</u> مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

 ۵ - خربہ کی مہم (رمضان سات بجری) یہ اسلام کی فوجی کارروائی شمار چھپن ہے ۔ حضور پاک نے جہنیہ کے علاقے میں ا کیب کشکر حصزت اسامڈ بن زیڈ کی سرداری میں بھیجا۔ حصزت اسامڈ نے دہاں پہنچ کر ان لو گوں کو خوب سمجھایا کہ اطاعت کرلیں لیکن وہ لوگ جنگ پر تیار ہو گئے ۔ مسلمانوں نے منظم طریقے پر حملہ کیاتو وہ بھاگ نگلے ۔ تعاقب کے دوران حضرت اسامہؓ جب

ا لیک آدمی پر وار کرنے لگے تو اس نے کلمہ پڑھ لیا ۔آپ واریہ روک سکے اور شخصے کہ وہ آدمی جان بچانے کیلئے بہانہ کر رہا ہے ۔ مہم سے واپسی کے بعد جب حضور پاک کواس چیز کے بارے میں آگاہ کیا گیا، توآپ نے فرمایا " دلوں کاحال اللہ تعالی کو معلوم ہے جس

کی زبان سے کلمہ نکل جائے ، اس پروار نہ کیاجائے ۔خواہ وہ آدمی جان بچانے کیلئے ایسا کر رہا ہو " حضزت اسامہ اس غلطی پر ساری عمر افسوس کرتے رہے اور اس وقت بھی حضور پاک کے سلمنے بار بار بخشش کی عرض کرتے اور کہتے ۔ "کاش! میں آج مسلمان ہوا ہو تا کہ یہ گناہ خو د بخود معاف ہو جاتا " ۔ یہ بات نکھنے کا مقصدیہ ہے کہ ہمارے قرون اولی کے مسلمان اپنی ان جانی غلطیوں پر

بھی کس طرح نادم ہوتے تھے۔اور ہماری حالت یہ ہے کہ اپنی صرح غلطیوں پر بھی پردہ ڈال دیتے ہیں یا تاویلیں پیش کرتے رہتے

ہیں ۔ دوسرا پہلو زبان اور قول کا ہے ۔ کہ اسلام دین فطرت کے طور پر قول کو بڑی وقعت دیتا ہے ۔ تب ہی حضور پاک نے عبدالله بن ابی جیسے منافق کے ساتھ گزارا کیا۔ کہ زبان سے وہ بھی کہتا تھا کہ وہ مسلمان تھا۔اس میں ہمارے لئے البتہ سبق یہ

ہے کہ جب تک ہمارا قول اور فعل یا ظاہرو باطن اکی نہیں ہو جاتا، ہم مسلمان کہلانے کے مستحق نہیں ۔افسوس کہ ہماری منافقت نے عبداللہ بن ابی کی منافقت کو پچھے چھوڑ دیا ہے اور پوری قوم کی حیثیت سے ہماری کشتی بھنور میں پھنسی ہوئی ہے پس

اللہ سے وعایی کر سکتے ہیں: ۔

پندرھویں باب میں ہو چکاہے۔

مری ناؤ گرداب سے پار کر یہ ثابت ہے تو اسے سیار کر (اقبالْ) ۲۔ حضرت بشترین سعد کی دو سری مهم ( شوال سات بجری ) بید اسلام کی فوجی کارروائی شمار ستاون ہے۔ خبر ملی که · غطفان اور لیحان قبیلہ کے لوگ عینیہ بن حصن فزاری کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں ۔ حضور پاک نے دو بارہ جناب بشٹیر بن سعد کو تنین سو مجاہدوں کے ساتھ ان علاقوں میں بھیجا، کہ آپ ان علاقوں سے بنو مرہ کی مہم کے دوران خوب واقف ہو گئے تھے۔ حکم یہ تھا کہ باری باری ہرقبید کے علاقہ پر تھا یہ مار کرآ گے برصتے جاؤ۔ مسلمانوں نے جگہ جگہ زور دار تھلے کرے شرپندوں کے مزاج درست کئے ۔اور ان حملوں سے قبائل منتشر ہوتے گئے ۔ابن اسحق نے ان واقعات کا نام لکھا ہے تفصیل نہیں لکھی ابن سعد اور دوسروں سے جو تفصیل ملی ہے ۔وہ اس طرح ہے کہ جناب بشٹیر ات کو کوچ کرتے تھے ۔اور دن کو چھپ کر اپنی پوشیدگی کو قائم رکھتے تھے اور اس طرح وہ الخباب کے نزدیک پمین وجیار کے علاقوں میں پہنچ گئے سیہ مقامات وادی القریٰ اور خیرے علاقوں میں ہیں ۔مہم کو سب سے زیادہ کامیابی سلاح کے مقام پر ہوئی ۔جہاں مال غنیمت میں اور چیزوں کے علاوہ کافی اونٹ بھی ملے ، جن کے چرواہے بھاگ گئے ساور قبائل کو مسلمانوں کی آمد کی خبر دے دی ۔ تو قبائل پہاڑوں میں منتشر ہو گئے ۔

صرف دوآدمی ملے جو مد منی منورہ کہنچ کر مسلمان مو گئے تقوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

> - فلاک پر قسصنهاس باب کی مهمات کا بیان اور نقشه سیاز دہم نظاہر کرے گا، اور پندرھویں باب میں بھی یہ واضح ہو چکا ہے کہ مکہ مکر مہ کے علاوہ حضور یاک کارخ اب زیادہ تروادی القریٰ اور خبیرے نزدیکی علاقوں فدک وغیرہ کی طرف تھا۔اس سے تھوڑا اوپر کسی زمانے میں قوم منموداً باد تھی جن کے ہرباد وتہہ و بالاہو جانے کے بارے میں شروع کے ابواب میں ذکر ہو چکاہے اور تبوک کی مہم سے وقت دوبارہ ذکر آئے گا۔ اوپر والی مہمات سے دوران فدک کی یہودی آبادی نے بھی مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی کو شش کی ۔ لیکن جلدی ہی ہتھیار ڈال دیئیے اور خیبر کی شرائط پر صلح ہو گئی سےہاں یہودیوں کی تعداد بھی کم تھی ۔ اور الگ مہم یا سالار تشکر کا نام کہیں ہے نہ معلوم ہونے کی وجہ ہے اس کارروائی کو اسلام کی الگ فوجی کارروائی کے طور پرشمار نہیں کیاجارہا۔ ۸ - ادائے عمرہ - ( ذی قعد - سات ہجری ) یہ اسلام کی فوجی کارروائی شمار اٹھاون ہے - اور اس کو فوجی کارروائی کیوں کہا گیا ہے ۔ وہ مہم سے بعد واضح کیاجائے گا۔ صلح حدیدیہ میں قریش کے ساتھ معاہدہ کی ایک شرط یہ بھی تھی کہ اگلے سال حضوریاک یمہ مکر مہ میں آگر عمرہ ادا کر سکیں گے ۔ تین دن وہاں قیام کی بھی اجازت ہو گی ہجنانچہ حضوریاک نے مسلمانوں کو دعوت دی کہ جو لوگ صلح حدیدیہ کے وقت نشکر اسلام میں شرکی تھے اب اس سال عمرہ کے لئے مکہ مکر مہ چلیں اور سب لوگ خوشی کے ساتھ شرکی ہو گئے ۔ بلکہ تین چار سو کااضافہ بھی ہوا۔ایک سال پہلے جب مکہ مکر مہ سے مسلمان واپس آئے تو قریش بڑے خوش تھے کہ ان کی جیت ہو گئی ۔ کئی مسلمان بھی مایوس تھے۔اب اگر سارے معاملہ کا تجزیہ کیاجائے تو اس میں بھی جیت مسلمانوں کی تھی ۔ چکھلے سال ابند کے گھر کے دروازے تک گئے سفانہ کعبہ میں لڑائی اللہ کو پسند نہیں ہے تو وہاں لڑائی نہ ہوئی اور مسلمان قربانی بھی کر آئے اور نیت کا پھل ویسے بھی اللہ کے ہاں ہے اور فوجی مشق بھی ہو گئی ۔ کفار کے دروازے بھی کھٹکھٹاآئے ۔اگر قریش مکہ مکر مہ کے اندر جانے کی اجازت مسلمانوں کو دے دیتے تو معاملہ ادھری ختم ہو جاتا ۔ اور معاملات کو آگے بڑھانے کیلئے کوئی اور حکمت۔ عملی اپنانی برتی ۔ لیکن اللہ کو مسلمانوں کی بہتری منظور تھی ۔ دوسرے سال مسلمان زیادہ شان و شوکت سے آئے عبادت کا مقصد بھی یو را ہوا جو دراصل جہاد کی ہی تیاری ہے اور جنگی مثق بھی ہو گئ ۔ دشمن کے دروازے کے اندر داخلہ بھی ہو گیا ۔ لو گوں سے سابقہ " دو سال تعلقات " پیدا کیے ۔ تبلیغ کی ،اوراس سال مسلمان خیبر کو فتح کرے آئے تھے یعنی ایک دشمن کا خاتمہ کر کے آے تھے ۔یہودی قتنہ و فساد بھی ختم تھا۔قریش مسلمانوں کی ان کامیا بیوں پر حمران تھے سپتانچہ اس سال مسلمانوں کا رعب اور دید به ادر بڑھااور بیہ ہیں صلح عدیبیہ کے فوجی پہلواوراس صلح سے حضوریاک کی حکمت عملی کی کامیا بی

ہا اللہ کے لئے ہے اک عمیر تری تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تری (اقبال)
اس سارے سفریا بھی مشق کو مورضین نے نہایت مختفرالفاظ میں بیان کیا ہے۔ مسلمان جو بڑا اسلحہ یا ہتھیار اپنے ساتھ
لائے تھے وہ خانہ کعبہ کے اندر نہیں لے جا سکتے تھے۔ اس کو مکہ مکرمہ سے آتھ میل دور بطن بانج کے مقام پر چھوڑ دیا اور گو حضور پاک اہل قریش کے ساتھ اب حالت بھی میں نہ تھے اور صلح کی حالت تھی پھر بھی ووسو سواروں کا ایک دستہ اس جگہ کی حفور پاک اہل قریش کے ساتھ اب حالت بھی خضور پاک سے ملاپ قائم رکھے ہوئے تھا تاکہ اچانک کسی شرارت کو ختم حفاظت کے لئے چھوڑا جو لگا تار مسلمان وں کے مرکز بعنی حضور پاک سے ملاپ قائم رکھے ہوئے تھا تاکہ اچانک کسی شرارت کو ختم کرنے کے لیے مسلمان تیار رہیں مقامی حفاظت بھی کے اصولوں میں اہم حیثیت رکھتی ہے اور یہ اصول حضور پاک نے ہمیشہ

ا پنایا ۔ تلواریں البتہ ساتھ تھیں اور وہ میان میں تھیں ۔ گوالنہ تعالی فخر سے چلنے کی ممانعت کرتا ہے لیکن فوج اور مجاہدوں کو اس کی اجازت ہے اور حضور ؑ پاک نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ ذرافخز سے اور اکڑ کے ساتھ چلیں تا کہ وشمن پران کارعب بیٹیر جائے جرمنوں نے فوجی ڈرل کی چال مسلمانوں کے اس طریق کارے نقل کی ہے۔

فرنگ ہے بہت آگے ہے مزل مومن قدم اٹھا یہ مقام انتائے راہ نہیں

( محراب گل کے افکار علامہ اقبال کی زبان میں )

چتانچہ حضور پاک لبیک کہتے ہوئے حرم شریف کی طرف برھے ۔آپ کے اونٹ کی مہار تھامنے کا اعراز عظیم صحابی حفزت عبداللہ بن رواحہ کو نصیب ہوا۔جو تعارف کے محتاج نہیں ۔انصار کے بارہ نقیبوں میں سے ایک بیعت عقبہ ثانی میں شمولیت، جنگ بدر میں مبارزت کیلئے نکلنا، خیبر پر چھاپہ بلکہ آپ شاعر بھی تھے اور یہ رجز پڑھتے جاتے تھے ۔

" اے کافروا ہمارے راستے سے ہٹ جاؤاور ہمیں راستہ دو۔ہراچھائی ہمارے آقا محمد مصطفے کی تابعداری میں ہے۔اے

الثداور ہمارے بالک ہم حضور کیاک کے الفاظ پر مکمل یقین رکھتے ہیں کیونکہ وہ حق پر ہیں ۔اے کافروا ہم ان الفاظ کے نفاذ کے لیے بھی اس طرح لڑیں گے جس طرح متہارے ساتھ وحی کے نازل ہونے پرلڑ چکے ہیں اور یاد رکھو کہ ہماری تلوار کا ایک وار سر کو

کندھوں سے الگ کر دیتا ہے ۔اور حق کے راستے میں دوستی کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتی "

تبصره

اہل مکہ کو صلح حدیدیہ کے تحت عمرہ کی اجازت تو دینا پڑی ۔لیکن ان کی آنگھیں مسلمانوں کی شان و شو کت کیسے دیکھ سکتی تھیں ۔اس لیے قریش میں سے اکثرنے شہرخالی کر دیااور مکہ مکرمہ کے گر دونواح میں طبے گئے ۔البتہ جو لوگ دل ہے مسلمانوں کے ہمدر دتھے وہ مکہ مکرمہ ہی میں رہ گئے ۔خاص کر حضرت عباسؓ اور ان کا خاندان اور ابن عباسؓ ( جناب عبداللہؓ ) نے ایک تناشائی کی حیثیت سے یہ بیان ہماری تاریخوں کا حصہ بنایا کہ حضور پاک کس طرح حرم شریف میں داخل ہوئے۔ تجراسو د کو بوسہ دیا ، طواف کیا اور تبین دن مکه مکرمه میں قیام کیا۔لیکن حضور پاک کواس دن جس ہستی نے بہت مباثر کیا ، وہ جناب حمزہ شہید کی کم سن بچی امامیہ تھیں ۔آپ مکہ مکر مہ میں رہتی تھی۔ حضرت حمزہ حضور پاک کے چچاہونے کے علاوہ رضاعی بھائی بھی تھے اور عمر کے تقاضے کی وجہ سے امامہ نے جب حضور پاک کوحرم شریف سے باہر نکلتے و پکھاتو فرط محبت سے "بچاچیا " کرتی ہوئی حضور پاک کے

ساتھ آکر بیٹ گئ ۔ حضور پاک پر رقت طاری ہو گئ ۔ یہی حالت کئ صحابہ کی تھی ، خاص کر حضرت جعفر طیارٌ ، حضرت علیٌ ، حفزت زید بن حارث (جو حفزت حمزة کے منہ بولے بھائی تھے) تو بچی کو پیار کرتے نہ تھکتے تھے اور ہراکی وعویدار تھا کہ وہ بچی کی پرورش کرے گا۔ حضور پاک نے فرمایا "تینوں کا حق برابر ہے لیکن حضرت جعفر کی بیوی جناب اسماً بن عمیس ، حضرت امامہ کی خالہ بھی ہے اور خالہ ماں کے برابر ہوتی ہے۔اس لیے امامڈ کی پرورش حضرت جعفر کریں گے "ابن سعد نے جناب امامہ کا نام ایک جگہ عمارہ لکھا ہے۔ یہ شاید کنیت ہو اور شاید کتابت کی غلطی ہو گئ ہو۔ جناب اسما بن عمیس کی عظمت کے ذکر آگے آتے رہیں

اب یہ فیصلہ قارئین پر چھوڑتے ہیں کہ صلح حدیبیہ یا حدیبیہ کی مہم ایک بحکی کارروائی تھی یا نہیں ۔ اور یہ اواء عمرہ



www.KitaboSunnat.com

382

ایک فوجی مہم تھی کہ نہیں ۔ ساتھ ہتیمار لے جانا ، ان لو ایک جگہ رکھنا ، دہاں حفاظی دستے کا بندوبست ، اکو کر چلنا ، بتاب عبداللہ بن رواحہ کے الفاظ اور قریش کا کمہ مکر مہ ہے لکل جانا اس سلسلہ کے بہت بڑے جبوت ہیں۔ حضرت امامہ کا واقعہ اگر الکیہ طرف اسلام کے ایک شہیداعظم کی یاد کو گازہ کر تا ہے تو ساتھ ہی انسانی رشتوں ناص کر بچوں اور عور توں کے اس مقام کی بھی نشاند ہی کر تا ہے جو اسلام نے ان کو عطاکیا ہے ۔ اسلام میں عور توں نے نامو جی کے ساتھ جو کر دارا داکیا ہے ، افسوس کہ آج تک اس پر صبح طریقہ ہے قلم نہیں اٹھایا گیا۔ دین فطرت نے چادر اور چارد یو اری کے اصول کے ساتھ عورت کو جو مقام عطافر ہایا ہے ، اور مسلمان عورت نے جس طرح قرون اولی میں مجابدوں کا جذبہ بڑھایا ہے یا لوری دے کر مسلمان کے بچ کو پنگھوڑ ہے ہیں انہوں میں ایک بنایا ہے یا اللہ اور رسول پر قربان ہونے کے جو سبق سکھائے ہیں ۔ یا مجابدوں اور غازیوں کو فتح کے بعد جس میں ایک جگڑ سپابی بنایا ہے یا اللہ اور رسول پر قربان ہونے کے جو سبق سکھائے ہیں ۔ یا مجابدوں اور غازیوں کو فتح کے بعد جس طرح خوش آمد یہ کہا ہے اور جس خوشی کا ظہار کیا ہے ، جناب امامہ کا نام اس سلسلہ میں ایک مثال کے طور پر پیش کیا گیا ہے ور یہ عور توں کے سیح کارناموں ہے ہماری تاریخ نجری بڑی ہے ۔ عورت کا ایک کام یہ ہے کہ اپن اولاد کی صحح پرورش کرے ۔ کہ وہ خورتوں کے اس سلسلہ میں ایک مثال کے طاحہ اقبال کی زبان غیر جمس سے نیا مثالیں چھوڑیں ۔ بہرحال مردوں اور عورتوں کے اس سلسلہ کے تعلقات کے فلسفہ کو علامہ اقبال کی زبان میں بڑھیں ۔

اس عاجز کے لحاظ سے تسلح عدیدیہ اور اوا، عمرہ فوجی کارروائیاں ہیں ۔یہ فتح مکہ کاپیش خیمہ ثابت ہوئیں ۔ویسے مسلمان اللہ کی فوج ہیں اور ان کی ہر اجتماعی کارروائی میں فوجی روح یا عسکریت ہونی چاہئے بہرحال آپ نے دیکھ لیا کہ آج سے سات سال پہلے حضور پاک و مکہ مگر مہ چھوڑنا پڑا۔آج ان کو مکہ سے نکالنے والے "فرار "اختیار کر بھکے تھے۔اور حضور پاک ربط وضبط کے ساتھ

الندتعالی کے گھر میں داخل ہوئے ۔اور پھرالند کے گھر پہنے کر عاجزی کی روایت ہے کہ حضور پاک کے ساتھ تقریباً ووہزار صحابہ کر ام کو بھی اس عمرہ کی سعادت بھی اس عمرہ کی سعادت نصیب ہوئی ۔اور کم از کم ساتھ اونٹ قربان کئے گئے ۔ مدینہ منورہ میں حضور پاک کی نیابت کی سعادت اس وفعہ جناب ابور حم غفاری کو نصیب ہوئی۔

ام المومنین میموند اس عمرہ کے خاتمہ کے بعد حضور پاک نے جناب میمونڈ کو ام المومنین بننے کا شرف عطافرہایا۔ نکاح آپ کے چچا جناب عباس بن عبدالمطلب نے پڑھا۔ کہ جناب میمونڈ جناب عباس کی زوجہ محترمہ جناب ام فضل کی بہن ہیں ۔ حوال ام فضائل اللہ مسلمان مدے ناما مدے اور مصلمہ میں دری کے مصلمہ میں میں میں میں میں میں میں میں میں فیار می

جناب ام فضل ، اولین مسلمانوں میں شامل ہیں ۔ اور مصلحت اور خاوند کیوجہ سے مکہ مکر مہ میں رہتی تھیں ۔ ورینہ جناب ام فضل کو حضور پاک سے ساتھ بہت قربت تھی۔ بہر حال ہمارے فقیہہ اس بات پر وقت ضائع کرتے رہتے ہیں کہ جناب میمونڈ کے ساتھ

حضور پاک نے نکاح حالت احرام میں کیا۔ یااحرام کھول دیا تھا۔ یہ فضول بحث ہے۔ ظاہر ہے کہ جب نکاح ہی سرف کے مقام پر حضور پاک نے نکاح حالت احرام میں کیا۔ یااحرام کھول دیا تھا۔ یہ فضول بحث ہے۔ ظاہر ہے کہ جب نکاح ہی سرف کے مقام پر ہوا، تو عمرہ کی ادائیگی ختم ہو چکی تھی۔ اور مکہ مکر مہ میں تین دن کا قیام بھی ختم ہو چکا تھا۔ البتہ اس نکاح میں ایک اور مصلت تھی کہ حضور پاک امت کیلئے آسانیاں پیدا فرمار ہے تھے کہ عمرہ یا ج کے فورا بعد شکاح ہو سکتا ہے۔ اور جنگ اور مہم کے فورا بعد آپ

نے بتناب صفیۃ اور بتناب جویریۃ ہے بھی نکاح کیا تھا۔اللہ کی تلوار کے مصنف جنرل اکرم نے حضرت عمرٌ کی زبان ہے اپن کتاب میں جناب خالدؓ پر بنو تیم کی مہم کے بعد اور بیامہ کی جنگ کے بعد شادیوں کے جو اعتراضات بنائے ہیں اور جو الفاظ لکھے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے کہا کہ جناب خالدؓ نے جنگ کے شہیدوں کا خیال بھی نہ کیا ، یہ سب جموٹے بیانات ہیں ۔اس عاجز نے اپن کتاب خلفا، راشدین میں جائزے پیش کر کے جزل اکرم کے ان تفرقہ والے بیانوں کی قلعی کھولی ہے ۔اور حضور پاک کی بہت می الیمی مثالیں بھی دی ہیں کہ نکاح ایک پاکمیزہ عمل ہے۔
مثالیں بھی دی ہیں کہ نکاح ایک پاکمیزہ عمل ہے۔
حصنورؓ پاک اور کشرت ازواج جناب میموڈ سے پہلے حضور پاک نے جناب ریحاڈ کو بھی ام المومنین بننے کا شرف عطا فرمایا ۔آپ بنو نفسیر سے تھیں اور آپ کی شادی بنو قریظہ میں ہوئی تھی، آپ کا خاوند بنو قریظہ کی مہم میں قبل ہوا ۔اور حضور پاک نے جناب ریحاڈ کو آئی کا مہم میں قبل ہوا ۔اور حضور پاک نے جناب ریحاڈ کو آئی کا خوا ہے نے قریق سے نہیں کہ آپ کنزی رہیں ۔اس کے علاوہ حضور پاک نے قریق سے نے خریق سے درجات رہے علاوہ حضور پاک نے قریق سے درجات کی علاوہ حضور پاک نے تریق سے درجات کی علاوہ حضور پاک نے قریق سے درجات کی علاوہ حضور پاک نے قریق سے درجات کی علاوہ حضور پاک نے تریق سے درجات کی علاوہ حضور پاک نے قریق سے درجات کی علاوہ حضور پاک نے قریق سے درجات سے علاوہ حضور پاک نے تریق سے درجات سے علاوہ حضور پاک نے قریق سے درجات سے علاوہ حضور پاک نے تریق سے درجات سے علاوہ حضور پاک سے درجات سے علی سے درجات سے درجا

دفاع ڈھونڈتے ہیں کہ الراپ سیاسی شادیاں تر نے تو انصار میں شادیاں ترے بین سور پات میں سور پاتیں تھیک ضرور ہیں کی۔ اور صرف ایک کنواری سے شادی کی ۔ باقی شادیوں میں بیوہ عور توں کو شرف بخشاد غیرہ ۔ تو یہ ساری باتیں تھیک ضرور ہیں لیکن اس عاجز سے اگر کوئی پو جھے تو جو اب یہ ہے کہ حضور کیاک سینکڑوں شادیاں کرتے تو ہمارا دل اور خوش ہوتا اور امت کی مائیں اور زیادہ ہوتیں ۔ اور حضور کیاک کاشرف اور عنایت اور زیادہ ہوتا۔ اور یہ عاج بچھلے ابو اب میں اس سلسلہ میں کچھ جھلکیاں دے جہا ہے ۔ علاوہ ازیں آپ نے عام مسلمانوں کو چار شادیوں کی اجازت دی کہ زیادہ کے ساتھ انصاف نہ کر سکو گے یا برابری نہ دے سکو گے ۔ لیکن حضرت علی کو جناب فاطمہ کی موجو دگی میں دوسری شادی کی بھی اجازت نہ دی کہ نبی کی بیٹی کے ساتھ کوئی اور عورت برابری نہ کرسکو گے ۔ اسلام دین فطرت ہے اور مرد کیلئے ایک عورت کبھی بھی کافی نہیں ۔ یعنی ایک نار مل یا اوسط مرد کی

ا کیس عورت سے ضرورت پوری نہیں ہوتی ۔ہمارے ؛ کمثر گناہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ بیوہ عورت کو گھر بٹھا دیا جا تا ہے اور اس کے ساتھ دوسری شادی کوئی نہیں کر تا۔یا مرد کیلئے جب ایک عورت کافی نہ ہوتو وہ گناہ کی طرف مائل ہو تا ہے ۔لیکن خدارا ہمیں حضور ً پاک کی شادیوں کو بحث کا ذریعہ نہ بنانا چاہیئے ۔آپ کے لئے گزارش ہو چکی ہے کہ آپ کی طاقت کا چالیس مردوں کے برابر

کہنا بھی ایک طرز بیان ہے۔ورنہ آپ جو زماں و مکان پر عادی تھی۔ آپ کی طاقتوں کو کون ناپ سکتا ہے۔ بہناب ام سلم ہ جو ایک طرف بہت شرمیلی ، ساتھ ہی بڑی شخصیت والی اور مدبر عورت مانی جاتی تھیں۔ حضور پاک کے ساتھ نکاح اور خلوت کے بعد حیران ہو گئیں اور جب آپ ان کے مجرہ سے نکلنے لگے تو جناب ام سلمہ نے آپ کا دامن تھام لیا۔ تو حضور پاک نے فرمایا۔ " کہ اے ام سلم میں مہمارے پاس زیادہ دن بھی مھمر سکتا ہوں۔ لیکن پھر مجھے باقی سب کے پاس استے استے دن مھمرنا ہوگا "۔ اور جناب

ام جییٹ کے تاثرات سیکویں باب میں ہیں محتوب میں میں متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

بہرحال ہمارے پرانے مورخین نے حضور پاک اور ان کی از داج مطہرات کے پاکیزہ اور فطرتی رشتہ پر بہت کچھ لکھا ہے اور نبی کی شان بھی بیان کی ہے۔ اس میں ہمارے لئے بڑے اسباق ہیں ۔ لیکن خدار اان باتوں کو ہم اپنے بو دے بیمانوں سے ناپنے سے گریز کریں ۔ بہرحال یہ سب ایک الگ کتاب کا مضمون ہے اور عورت کوجو مقام اسلام نے دیا ہے اس کو ہم بھول چکے ہیں ۔ عورت نہ گھڑی ہے کہ اس کو بوجھ کے طور پر اٹھانا پڑے یااس کی رکھوالی کرنا پڑے اور نہ ستلی ہے کہ بازاروں کی رونق بنے

عورت اور دنیا کہتے ہیں کہ دنیا میں سب کشش "زر" زمین "اور" زن " میں ہے اور سب جھگڑے ای وجہ ہے ہیں ۔ بلکہ زمین سے بھی زر حاصل کرنا مقصو وہوتی ہے ۔ اور یہ سب حاصل کرنے کے بعد اگلی خواہش "زن " یا عورت ہوتی ہے ۔ اس لئے عورت اس دنیا کا دوسرا نام ہے ۔ حضور پاک نے خاص کر الیے الفاظ استعمال نہ فرمائے ۔ لیکن زر یعنی دولت کو تقسیم کر دیا اور عورت اس دنیا کا دوسرا نام ہے ۔ حضور پاک نے خاص کر الیے الفاظ استعمال نہ فرمائے ۔ لیکن زر یعنی دولت کو تقسیم کر دیا اور عورت کے معاملہ میں اعتدال کی راہ ذکالی ۔ اور اسلام وین فطرت کے طور پریہ تسلیم کرتا ہے کہ عام یا نار مل آدمی کیلئے ایک عورت کافی نہیں ۔ لیکن زیادہ کی اجازت نہیں اگر برابری نہ رکھی جاسکے ۔ اور ایک وقت میں چار کی حد مقرر کر کے ، سینکڑوں عورتوں کو حرم کی زینت بنانے کے اس زمانے کی رسم کو ختم کیا۔

عورت اور حصنور پاک محضور پاک نے ازخو دالبتہ چار کی حدسے بھی تجاوز کیا۔ کہ کچھ عملی معاملات ذہن نشین کرانے تھے ۔ اور پھرآپ کو عام بشری پیمانوں سے ناپنے کے بارے پربہت کچھ لکھاجا حکا ہے ۔ بہرحال ماں ، بیٹی اور بہن کے رشتے بہت پا کیزہ ہیں ۔لیکن جو رشتہ مرداور عورت کا ہے اس کو کوئی قلم بیان نہیں کر سکتی ۔اس لیے مرد نے عورت کو دنیا میں مقام دینا تھا کہ عورت دنیا کی حسین ترین چیز ہے اور ہرعورت حسین ہے۔علاوہ ازیں عورت اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو حبم دیتی ہے اوریہ ایک الیما شرف ہے ، جس کو کوئی قلم بیان نہیں کر سکتی ۔ تو مرداور عورت کے ان تعلقات کی پاکیزگ کے عملی پہلو کو اجا گر کرنے کیلئے حضور پاک نے ہر عمروالی عورت پرموقع ومحل اور ہر ضرورت کے تحت عور توں سے نکاح کرے انسانیت کو شرف بخشا ۔آپ کی ا کیب اکیب شادی کے عملی پہلوؤں پر کمنا ہیں لکھی جاسکتی ہیں سرجناب خدیجہ الکبری کے ساتھ شاوی پر کچھ تبھرہ پانچویں باب میں ہو جکا ہے ۔ کچھ شادیوں کے موقع و محل کاؤکر بھی ہو گیا ہے ، جناب سو دہؓ کے ساتھ شادی نظریہ ضرورت کے تحت تھی ۔ جناب زینٹ " کے سابقہ شادی دلجوئی تھی اور کچے روحانی پہلوتھاجس کو جناب دا تا گنج بخشؒ نے واضح کیا اور پیش لفظ میں ذکر ہو چکا ہے۔اور گو اصلی بات شرف کی ہے۔لین عملی طور پر ازواج مطہرات نے اسلام پھیلانے میں مدو کی۔بلکہ جن عوتوں کے ساتھ لکاح کے بعد رخصتی نہ ہو سکی یا خلوت نہ ہو سکی ، ان میں ہمی عملی سبق ہیں ۔ بلکہ ایک جگہ شادی سے حضور پاک نے اس لیے انکار فرمایا کہ وہ عورت کبھی بیمار نہ ہوئی تھی ۔افسوس کہ حضوریاک کی زندگی کے ان عملی پہلوؤں پر دن بدن پردے ڈالے جا رہے ہیں اور ہماری از دواجی زند گیاں رنگ بی اور اختیار کر گئی ہیں جس کے اثرات ہماری اولا دوں پر بری طرح پڑر ہے ہیں ۔اور اب ہم اس وجہ سے اصلی اور حقیقی اسلام سے ون بدن دور ہوتے جارہے ہیں ۔آئیے حضور پاک کی غلامی اختیار کرکے لینے ولوں اور بصارت کو صحح كرين كه بمين صراط مستقيم نظرآنے لگے: -

زمانه اپنے حوادث جھپا نہیں سکتا ترا مجاب ہے قلب و نظر کی ناپاکی (اقبالؒ)

**9۔ بنو** سلیم کا ظلم ( ذوالحبہ سات ہجری ) ہے اسلام کی نوجی کارروائی شمار انسٹھ ہے۔ بنوسلیم کا ذکر جنگ خندق کے وقت چو دھویں باب اور جموم کی مہم کے دوران پندرھویں باب میں ہو چکا ہے اب پھر حضور پاک نے حضرت ابی العوجاً کے ماتحت پچاس آدمیوں کے ایک دستہ کو بن سلیم کے ایک چھوٹے قبیلہ کے پاس اسلام کی دعوت دینے کیلیے بھیجا۔اس قبیلہ کے لوگوں نے مسلمانوں کے سابھ لڑائی شروع کر دی اور سردار لشکر کو چھوڑ کر سب لوگ شہید ہو گئے ۔مسلمان بڑی بہادری سے لڑے اور سروار لشکر کو بھی اس قبیلیہ نے شاید اس لیے چھوڑ دیا کہ مسلمانوں کو ڈریگے کہ وہ تھرادھر کارخ نہ کریں سلیکن ان شہیدوں کی شہادت کا قبائل پر بہت اثر ہوااور کئی لوگ خو د بخود اسلام لے آئے ۔قارئین! ذراقر بانیوں کا بھی اندازہ لگائیں کہ اسلام اتنی آسانی سے مذ مچھیلا سیہ سوال بھی کیاجا سکتا ہے کہ حفاظتی بندوبست صحح نہ تھا۔تو ساتھ روایت ہے کہ جناب ابوالعوجاً کے ہمراہیوں میں ا کیپ آدمی دشمن یا کفار کا جاسوس تھا۔اس نے مسلمانوں کے ہرارادے کی خبردشمن کو پہلے وے دی ۔ تو ایک اور سبق بھی نکل یڑا، کہ اپنے سب ہمراہیوں پر نظرر کھی جائے

• ا - کدید پر حملہ (صفر آٹھ بجری ) یہ اسلام کی فوجی کارروائی شمار ساٹھ ہے ۔ اس مہم پر حضور پاک نے حضرت غائبً بن عبدالند کلبی کو بھیجا کہ بن الملاوح کے قبیلہ پرجو کدید (القدید) میں رہتے ہیں ایک چھاپہ ماراجائے کہ ان لوگوں نے بھی بیر معوینہ وغیرہ کے مسلمان شہدا، کے سلسلہ میں مسلمانوں کو ذک پہنچائی تھی۔اس قبیلہ کااکیب سردار حارث تو مسلمانوں کے ہا تھ پہلے ہی لگ گیااور ای کو کر فتار کر لیا۔آگے ایک صحابی حضرت جندبؓ کا بیان ہے کہ ان کو دیکھ بھال کرنے کے لیے بھیجا گیا تا کہ رات کو شبحون مارنے کے لیے مورج عزوب ہونے سے پہلے محل وقوع کی دیکھ بھال ہو جائے ۔وہ گئے اور ایک ٹیلہ پرلیٹ گئے وشمن کو کچھ شک پڑااورانہوں نے کچھ تیران کی سمت میں حلائے۔ایک تیران کولگ بھی گیالیکن انہوں نے کوئی حرکت نہ کی کہ د شمن چو کنا نہ ہو جائے ۔ پھر رات کو سب دستہ اکٹھاہوااور پو پھٹنے سے تھوڑی دیر پہلے اس قبیلیہ پر پل پڑے ۔ کچھ کو قتل کیا اور کچھ کو زخمی اور ان کے مال مویشی ہانک کر چل پڑے ۔ قبیلہ والوں نے بعد میں اکٹھا ہو کر ان کاتعاقب شروع کیا۔اللہ کی قدرت کہ اس وقت کہیں بارش ہوئی اورا کی نالہ کو مسلمان جب پار کر کھیے تھے تو بعد میں اس میں طغیانی کا پانی آگیااور قبیلہ الملاوح کے لوگ نالہ پارید کرسکے اور حیرانِ وپریشان دوسری طرف کھڑے ہو گئے ساس بات کاان پر کچھ انسااٹر ہوا کہ وہ لوگ بھی آہستہ اسلام کی آغوش میں آنے شروع ہو گئے ۔ا بن اسحق اس مہم کا سرسری ذکر کرتا ہے ۔ا بنِ سعد میں زیادہ تفصیل ہے ۔

اا۔ ذات عرق کی مہم (ربیع الاول آملے ہجری) یہ اسلام کی فوجی کارروائی شمارا کسٹھ ہے۔ ایک سال پہلے قبیلہ ہوازن کے لوگ طربے کے مقام پراکھے ہورہے تھے جن کو حضرت عمرؓ نے تتر بتر کیا۔اب وہ لوگ السی بیاری کے مقام پر علاقہ ذات عرق میں

ا کھے ہورہے تھے۔ حضور پاک نے حضرت شجاع بن دہب کوچو بیس مجاہدوں کے ساتھ ان کی سر کوبی کے لیے بھیجا۔آپ جہب چھپ کر آگے بڑھتے رہے اور اچانک وشمن پر حملہ آور ہو گئے ۔ بے حساب مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگااور وہ لوگ بھرتتر بتر ہو

11- ذات اطلاع کی قربانی (ربیع الاول آئ جری) یه اسلام کی فوجی کارروائی شمار نمبر باسٹھ ہے - حضور پاک نے حصرت کعبؓ بن عمیر غفاری کے ماتحت پندرہ آدمیوں کے ایک دستہ کو وادی انقرہ میں ذات اطلاع کے علاقہ میں تبلیغ اسلام کے

یے بھیجا۔ یہ علاقہ فلسطین کی سرحد کے نزد کیب ہے اور کانی لمباسفر تھا۔ اور دہاں کے لوگوں پر ابھی اسلام کا رعب نہ پڑا تھا انہوں نے جھیجا۔ یہ علاقہ فلسطین کی سرحد کے نزد کیے میں نے حملہ کرکے سب صحابہ کو شہید کر دیا۔ صرف ایک صحابی زندہ بچ جنہوں نے دالیں آگر اطلاع دی (ابن سعد) جو لوگ کہتے ہیں اسلام ایسے ہی پھیل گیاوہ قربانیوں اور تلوار کے استعمال کا اندازہ لگاتے رہیں۔ جو شہید ہوئے انہوں نے دشمن کو بھی واصل جہم کیا۔ اند تعالی فرباتا ہے وہ قبل کرتے ہیں اور قبل کے جاتے ہیں۔ علامہ اقبال مرید بندی کے روپ میں پیررومی سے اس تکتہ کی ونساحت کے بارے میں عرض کرتے ہیں

اے نگہ تری مرے دل کی کشاد کھول مجھ پر نکتہ حکم جہاد پیرردمی فرماتے ہیں

نقش راحق بامرحق عمن برزجاج دوست سنگ دوست زن خلاصہ اور اسباق ایک سال میں حضور پاک نے ان بارہ کارروائیوں میں اپنے رفقاً کی مزید فوجی تربیت کی اور اب چند

اکیک کشکروں کو چھوڑ کر زیادہ کشکروں کی تعداد سینکروں میں تھی سان مہمات کا زیادہ رخ شمال کی طرف تھا۔ادائے عمرہ ک علادہ ایک دو مہمات مکہ مکر مہ کے گردونواح کے قبائل پر رعب ڈلنے کیلئے بھیجیں ۔قربانی کا بھی اندازہ لگالیں ۔لیکن ساتھ ہی مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہاتھااب حضور پاک کو معلوم تھا کہ اللہ تعالی کے وعدہ کے مطابق مکہ مکر مہ اور گردونواح میں

۔ ۔ ۔ طائف یا حنین کے علاقوں میں جلد اسلام کابول بالاہونے والاتھا اور ان علاقوں میں حضور پاک کی مہمات کو کافی دن لگ جانے تھے۔ اس دوران شمال سے غسانی یا دیگر نصرانی قبائل عین اس وقت مدسنیہ منورہ پر حملہ آور ہو سکتے تھے، جب آپ مکہ مکر مہ یا

من رہائے یں سنور پاٹ سلف سرہ ہوں سامت و مسام یں و سام یں و وت میں دیے ہے ۔ اور اس سسلہ میں شام کی سرحد کار ئیس شرجیل ، مسلمان سفیر جناب حارث کو شہید بھی کر چکا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہماراا نگا باب شمال کی طرف ایک بھرپور کارروائی پرہے جہاں اہل حق نے ایک امتحان دیااور قربانی بھی دی ۔

متعد و چھوٹے چھوٹے اسباق کے علادہ بڑا سبق یہ ہے کہ آنے والے واقعات کیلئے نہ صرف حیاری کی جائے ، بلکہ حکمت عملی الیبی ہو کہ آنے والے واقعات آپ کی مرضی اور تجاویز کے مطابق ہوں۔قوم کے رہمنا میں یہ خاصیت ہو کہ اس کی تجویزیں اور رویہ الیسا ہو کہ وشمن نتام کارروائیاں روعمل نے طور پر کرے اور اپنی مرضی کی تجاویز نہ بناسکے ۔اب حضور پاک کے نتام دشمنوں کا اندازہ بھی لگائیں کہ ان نتام دشمنوں کے ساتھ آپ کیارویہ اختیار کئے ہوئے تھے ۔اس میں مرنے مارنے والی بات کو ترجے حاصل

نگاہ عشق کو ول زندہ کی تلاش ہے شکار مردہ سزاوار شاہباز نہیں

اثھارواں باب

اہل حق کاامتحان

جنگ مونه

اور

# فنحكمه ومكرمه تك ومكر حربي كارروائيان

جنگ موجد کی تیاری (جمادی الاول آملہ بحری) یہ اسلام کی فوجی کارروائی شمار تریسٹھ ہے ۔ حضور پاک دوالحبہ میں ہی اوائے عمرہ کے بعد مدسیٰد منورہ والیں تشریف لے آئے تھے ۔اور نئے سال بعنی آٹھ بجری کے تین مہینوں میں مدسیٰد منورہ سے معمول سے مطابق محشی کارروائیاں یا چھوٹی موٹی فوجی مہمیں جاری رکھیں جن میں سے کچھ کا ذکر پچھلے باب میں ہو جکا ہے۔اب مسلمان اکیب لحاظ سے کانی مطمئن تھے کہ عرب میں باطل کی متحدہ قوتوں کا گھے جوڑ بھی ختم ہو جکا تھا اور دہ کانی کمزور ہوگئے تھے لین باطل اب عرب کی سرحدوں کے باہر اور سرحدوں کے نزد کیت اپنے کام میں نگاہوا تھا۔ علاوہ ازیں اس کو موقع بھی مل گیا تھا جنگ فیبرے کافی سلے حضور پاک نے مخلف ممالک سے سربراہوں کو اسلام کی دعوت بھیجی تھی ۔ اور اس وقت سے جانے بہچانے دنیا کے بتام سربراہوں بعن کسری ایران، قیصرروم، شاہ نجاشی وغیرہ کے علاوہ عرب کی سرحد کے نزد مک سے چھوٹے چھوٹے حکمرانوں کو بھی یہ دعوت نامے بھیجے گئے ، جس کی تفصیل منتیسویں باب میں ہے۔ایک دعوت نامہ عرب اور شام کی سرحد پر علاقہ بلقا کے رئیس شرحیل بن عمرو کو بھی جھیجا گیا۔یہ عیسائی تھااور قبیصرروم بعنی ہرقل شہنشاہ قسطنطنیہ سے ماتحت تھامہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ اس زمانے میں اہل عرب تنام یورب کو روم ہی کہتے ہے۔ولیے بھی قسطنطنیہ (موجودہ استنبول) کا بادشاہ ا پینے آپ کو سلطنت روم کا ہی ایک جانشین سمجھاتھا۔اس سلسلہ میں اہل یورپ کی احساس کمتری اور بازنطین نام کی وضاحت چوتھے باب میں ہو چکی ہے۔اس بازنطینی یا قیصر کی سلطت ایشیاسی جمی تھی اور ایران کے ساتھ اس کی سرحدیں ملتی تھیں ایران کے ساتھ ان کی لڑائیوں کا بھی قرآن پاک میں ذکر ہے ۔ وہاں چونکہ ان لوگوں کو اہل روم کے نام سے پکارا گیا ہے اور یوری مورۃ کا نام بھی سورة روم ہے۔ ہم اس بیے لفظ روم ہی لکھیں گے تو قبیعرروم کے اس باجگزار شرجیل بن عمرو کے پاس حضور پاک کا پیغام لے کر حعزت حادث بن عمر بہنچ تو اس مردود نے ان کوشہید کرا دیا۔

اس تھوڑے سے بیان اور تجزید کامقصدیہ ہے کہ یہ بات واضح ہو جائے کہ اسلام نے اب بین الاقوامی دنیا میں قدم رکھ دیا تھا اور اسلام کی روشنی آئندہ چند سالوں میں باہر کی دنیا میں بھیلنے والی تھی ۔ جنگ موند اس سلسلے کی پہلی کڑی تھی اور یہاں عظیم قربانی دینا پڑی لیکن اس کی ضرورت تھی۔اس وجہ ہے اس باب کا نام "اہل حق کا امتحان "رکھا گیا ہے اور اللہ تعالی نے اہل ہے قتی کو اس امتحان میں پاس کر دیا۔اب ایک طرف شرجیل کو فکر تھی کہ وہ مسلمانوں کے قاصد کو شہید کر چکا ہے اور وہ بدلہ لیں گے اس کے لئے وہ تیاری میں مصروف تھا۔ دوسری طرف وہ مسلمانوں کی خیبر کی فتح کی خبرسن جکا تھا اور اہل مکہ کی بہ بسی کی خبر بھی اس کو پہنے گئی تھی۔اس لئے اس نے ایک بڑا لشکر تیار کیا بلکہ قیصر وم کو بھی اطلاع وی کہ وہ بھی اس کی مدو کو آئیں سپھنا نچہ قسیم اس کی مدو کو آئیں سپھنا نچہ قسیم کی لاتعداد فوج ملک شام میں اکھی ہو چکی تھی۔ مسلمان اگر خاموشی کے ساتھ مدینے منورہ میں بیٹھ جاتے تو اس کے بھیا تک نظام میں اکھی ہو چکی تھی۔ مسلمان اگر خاموشی کے ساتھ مدینے منورہ میں بیٹھ جاتے تو اس کے بھیا تک نظام میں اکھی ہو چکی تھی۔ مسلمان اگر خاموشی کے ساتھ مدینے منورہ میں بیٹھ جاتے تو اس کے بھیا تک نظام میں ایک بیٹری فوج جس کی ملاکر تعداد لاکھ ہے بھی اوپر بیائی جاتی ہے وہ سارے عرب کو لیسنے پاؤں تکے روند نے ساتھ بھی ہو تھی ہوگی تھی۔

موتد کی طرف روانگی سی حضور پاک کی تدبیرات کی بنیاد متحرک جنگ پر تھی ۔ اتنی بڑی نوج سے مقابلہ کے لیے کم اذکم ا دس سے پندرہ ہزار بڑی فوج کی ضرورت تھی لیکن مسلمان بڑی مشکل سے کوئی تین ہزار فوج اکٹھی کرسکے ۔اتنی بڑی فوج اور بڑی کارروائی کے لیے اس سے پہلے جب بھی کوئی کشکر گیا تو حضور پاک خود کمانڈ فرماتے تھے ۔ لیکن اب وقت آگیا تھا کہ حضور پاک ے تربیت شدہ جنرل کمانڈ کرتے سساتھ ہی اگر حضور پاک خودجاتے تو دشمن کو معلوم ہوجاتا کہ مسلمانوں کے پاس نفری بہت کم ہے اور وہ لڑائی کو آگے بڑھا تا سہاں پرامتحان کے علاوہ یہ بھی ضرورت تھی کہ دشمن کو دو دوہا تھ و کھائے جائیں۔اور اس پر اپنی توت ارادی ، حذبہ جان نثاری ،ایمان وعقیدہ دغیرہ کارعب بٹھایاجائے۔حضور پاک کو معلوم تھا کہ بڑی قربانی دینی ہو**گی اس لیے** کمانڈ کے لیے جن صاحبان کو منتخب کیا گیا بلکہ آئدہ کون کمانڈ کرے گاس کو منتخب کرتے وقت بھی قربانی والی بات کو ذہن میں اتم طور پرر کھا گیا مہاں یہ بہلوا جی طرح واضح ہے کہ حضور پاک نے کمانڈ کے لیے جناب زیڈ بن حارث کو منتخب کیااور فرمایاان کی شہادت کے بعد جناب جعفر طیار اور ان کی شہادت کے بعد جناب عبداللہ بن رواحد اور پھران کی شہادت کے بعد جس کو مہتر مجھو یا جسے واقعات اجازت ویں لیعنی ایک طرح سے حضور پاک نے سبہ سالاروں کے شہید ہونے کی خبر دے وی سپتانچہ جنگ موند کی تیاری اور روائل سے وہلے کے یہ واقعات ہماری ماری کا ایک سنری باب ہیں۔اسلام کے نظریہ حیات کا یہ امک امتحان تھا۔ جنگ موجہ کے اس پہلو کی سمجھ ضروری ہے کہ یہ ایک اعلی ترین فوجی حکمت عملی ضرور تھی ، کہ وشمن کی تقریباً ایک لا کھ فوج پر تین ہزار مجاہدین جھیٹ پڑے اور اس پر رعب ڈالا کہ خبر دار ادھر کا رخ نہ کرنااور آئندہ اس نے رخ بھی نہ کیا ۔ تو السے عجامدوں کے سردار جنہوں نے عظیم قربانی دے کر اسلام کے نظریہ حیات کے عملی بہلو کا امتحان دیا آج بھی ملت کے دلوں پر عکومت کرتے ہیں ۔ان میں اولین کمانڈر جناب زیڈ بن حارث تھے ان کی زندگی اور موت امت کے لیے باعث رشک ہے ۔ید حضورٌ پاک کے غلام تھے اور حضور پاک پرفدااور قربان تھے۔آج ان کی نقل میں قوم بیٹوں کے نام غلام محمد اور غلام رسول وغیرہ ر کھتی ہے ۔آپ نے اللہ کے صبیب کی جھلک بہت قریب سے دیکھی ۔ ماں باپ آئے تو ان کے قرول برگرے کہ ہمیں ونیا اور جہانوں کے سرکار کے قدموں میں رہنے دو۔ حضور پاک نے ان کو بیٹا کہ کر بھی بکارا۔ جو مقامات آپ کو حاصل ہیں ان کو کوئی محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

قلم بیان نہیں کر سکتا۔جو زندگی آپ نے پائی اور جو موت کا دروازہ آپ کے سلصنے آیا اس کو کون بیان کر سکتا ہے۔ ممکن ہے آپ نے اپنے لیے اس قسم کی دعا کی ہو۔

کر پہلے بھے کو زندگی جاوداں عطا پھر ذوق و شوق دیکھ دل ہے قرار کا (اقبال) دوسرے نامزد کمانڈر حصرت جعفر طیارؓ نے زیادہ وقت صبتہ میں ہر کیا ۔آپ حضرت علیؓ کے بھائی تھے ۔خاندان ہاشم کو یہ شرف بھی حاصل تھا کہ ہر معاملہ اور مقام پر اہل حق کی صف اول میں ہوں ۔آپ نے یہ فرض صبتہ میں جاکر ادا کیا کہ وہاں بھی بنوہاشم کی بنائندگی ہو اور عمرو بن عاص کے مقابلہ میں شاہ نجاشی کے دربار میں آپ کی تقریراور اعلان حق ہماری تاریخ میں سنہرے نفظوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ پھر جنگ بدر آئی ، تو مبارزت کے جواب میں جتاب حمزہ اور جتاب علی دونوں تو بکے ہاشی تھے ، لیکن تعمیرے جتاب عبیدہ بن حارث کے دادا المطلب نے سب کچھ اپنے بھائی کے حوالے کرکے اپنی اولاد کو بھی ہاشی بنا دیا ۔اور وہاں حق کے پہلے معرکہ میں جتاب عبیدہ بن حارث شہید ہوئے ۔احد میں جتاب شیر خدا حمزہ کو شہادت حاسل ہوئی ۔ جنگ موت میں اہل حق کے امتحان میں بنوہاشم کی بنائندگی آپ کو ملی

عالم ہے فقط مومن جانباز کی میراث مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہو ۔ اقبال کا تعیرے کمانڈر جناب عبداللہ بن رواحہ کا مختفر ذکر پچھلے باب میں ہو چکا ہے کہ مکہ مکر مہ میں داخل ہوتے وقت آپ کو حضور پاک کے اونے کی مہار پکڑنے کی سعادت حاصل ہوئی تھی ۔ بارہ نقیبوں میں سے ایک ، بیعت عقبہ ثانی میں شرکت، جنگ بدر میں مبارزت کیلئے نگلنا، اور حضور پاک کے ساتھ ہر جنگ میں شرکت کے علاوہ خیر پر چھا یہ بھی مارا ۔ لیکن اس جنگ پر جاتے وقت عجیب حالت تھی اور آنسونہ تھمنے تھے ۔ سب صحابہ کرام حیران تھے ۔ وہ اپنی طرف سے تسلی دینے لگے کہ جنگ سے جلای واپس آؤگے اور پھر ملاقات ہوگی ۔ شہادت کے پہلو پر پچھلے ابو اب، خاص کر جنگ احدے تحت بہت کچہ لکھا جا ہے ۔ ہر حال اس عاجز کا یہ عملی مشاہدہ ہے ۔ کہ شہادت بعض عظیم ہستیوں پر کئ دن پہلے چھاجاتی ہے ۔ اور جناب عبدائد کا جہاں تبدیل ہو چکا تھا۔ عس کو آج کل کی زبان میں جو فی البدیہ شعر پر ھے انکا مطلب کچہ یہ نگلتا ہے: ۔

"الله کی قسم سمیں تو ہروقت الله تعالی سے گناہوں کی معافی مانگتاہوں اور شہادت کا طالب ہوں ۔ لیکن ایسی شہادت کہ لڑتے لڑتے وشمن کی صفوں کو چیر دوں اور پھر مجھے جو زخم آئے وہ اتنا گہراہو کہ اس سے خون کے فوارے بہد نکلیں یا کسی بہادر جنگجو کا نیزہ ہو جو میرے حکرسے پارہو جائے تاکہ جب آپ لوگوں کا گذر میری قبرے پاس سے ہو تو آپ پکار اٹھیں کہ کتنا عمدہ سوار تھا۔ جس نے اللہ کی راہ میں جان وی اے اللہ اس پررحمت فرا"

پھر حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جو نظم پڑھی اس کو ہم اس طرح بیان کریں گے:۔

" اے مرے آتا آپ کوجو کچے رب نے عطافر ما یا ہے وہ قائم دائم رہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو فتح دے محکم دلائق سے مزین متنوع ہو منفر د موطوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



کر سرخرد کیا۔اے اللہ سے حبیب بھے پراللہ تعالی کی رحمت اور مہر بانی ہوئی کہ میں اس سلسلہ میں بہت کچھ اور بڑی گہری باتیں جانتا ہوں " ( بعنی اللہ تعالی نے سینہ تو کھول دیا۔لیکن مشیت ایزدی کے تحت راز کو سینہ ہی میں رکھا) اس سے آگے جتاب عبداللہ بن رواجہ نے جو الفاظ استعمال کیے ان کو ہم علامہ اقبال کی زبان میں بیان کرتے ہیں۔

معطف برسال خویش را که دین بمه اوست اگر به ادنه رسیدی تمام بولمبی است

ایک نظارہ جب الشکر دینہ منورہ سے روانہ ہوا تو حضور پاک اور چند صحابہ کرام بھی الشکر کے ساتھ تموڑے فاصلہ تک چلع رہ تو جتاب عبداللہ نے ایک الوادع ، الو داع ۔ حضور پاک کے مطیم ساتھ ہو جتاب عبداللہ نے ایک الوادع شعر پڑھا جس کے الفاظ کچھ اس قسم کے تھے: ۔ "الوادع ، الو داع ۔ حضور پاک کے مطیم ساتھ ہو آپ پر سلامتی ہو جن کو میں مجوروں کے جھنڈ کے نیچ الو داع کہ رہا ہوں "اسلام کے ان عظیم شہدا اور عبداللہ بن رواحہ کے الو داع اشعار کا مختر ذکر ہماری فوجی زندگی کے لیے اپنے اندر کی سبق بہناں کئے ہوئے ہوئے ہوائی بھی بانگ ہو اور سلسلہ میں علامہ اقبال یہ فرماتے ہیں

خریدیں نہ ہم جس کو اپنے ہو سے مسلماں کو ہے ننگ وہ پادشاہی حضور پاک نے نشکر اسلام کو ضروری ہدایات دیں اور یہ بھی فربایا ، کہ وہاں ضرور جانا جہاں حارث بن عمیر نے ادائے فرض یعنی اسلام کے سفیر کی حیثیت سے اپن جان اللہ کے سپرد کر دی تھی ۔اس کے بعد نشکر سرزمین شام کی طرف روانہ ہو گیا ۔ سفر کتنے دن میں طے کیا ، اور کہاں کہاں پڑاو کیے اس سلسلے میں مورضین خاموش ہیں ، بہرحال یہ نشکر ایک مقام معان جو شام میں ہے ، وہاں تک خیر خریت سے بھی گیا ۔اس جگہ کے نزد کیا ہی وادی بلقا میں مواب کے مقام پرشاہ ہرقل ایک لاکھ کے قریب فوج کے ساتھ محمراہوا تھا۔اور شاید اتن ہی تعداد میں نعرانی عرب بھی اس کی مدد کے لیے موجود تھے ۔ جن میں قبیلہ لم ، خرام، قضاء ، بہرویلی ، خسانی ، اور عبد قیس دغیرہ بھی شامل تھے ۔

تبھرہ ممکن ہے فوج اتن زیادہ نہ ہواور کل فوج ایک لاکھ کے قریب ہوادروہ ساری بھی ایک مقام پر تو نہیں ہو سکتی ۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ فوجوں کے جمکھٹ کا کوئی اندازہ نہ تھا۔ پرانے زمانے میں جب بادشاہ مہم جوئی پر نکلتے تھے ، تو ہتام باجگذار اپنے اپنے لانگروں کے ساتھ ، اس کے جھنڈے تلے جمع ہوجاتے تھے ۔ گو مسلمانوں نے حضرت عزری خلافت ہی کے زمانے میں شخواہ دار فوج کا نظام شروع کر دیا ۔ لیکن دنیا کے باتی ملکوں میں مستقل فوج کارواج انسیویں صدی میں شروع ہوا ۔ صرف باوشاہ کے حفاظتی دستے کچھ شخواہ وار ہوتے تھے اس لئے شاہ روم کے ساتھ ایک لاکھ فوج کاہونا کچھ غلط نہیں کہ باجگزار لوگوں کی فوج بھی شاہ کی ہی فوج سمجھ جاتی تھی ۔ اور وہ اس زمانے میں بہت تھے ۔ سہماں ایک اور وضاحت بھی ضروری ہے کہ اسلام کے لحاظ سے پوری قوم اللہ کی فوج ہے اور جسیما کہ اور وضاحت بھی مسلمانوں نے ہی شروع کیا ۔ لیکن الیک قوم اللہ کی فوج ہے اور جسیما کہ اور وضاحت بھی مسلمانوں نے ہی شروع کیا ۔ لیکن الیک بیشہ ور فوج کی جزیں ، قوم یعنی اللہ کی فوج میں ہوتی ہیں ۔ اور آگے پچسیویں باب میں وضاحت آتی ہے ۔ بہر حال بنو امیہ کہ پیشہ ور فوج کی جزیں ، قوم یعنی اللہ کی فوج میں ہوتی ہیں ۔ اور آگے پچسیویں باب میں وضاحت آتی ہے ۔ بہر حال بنو امیہ کہ بیشہ ور فوج کو حفاظتی دستہ کہتے تھے ۔ بچر حماسی خاندان کے زمانے میں سلجوں ترکوں نے یہ کام سنجمال لیا۔ بعد میں معر زمانے میں بیشہ ور فوج کو حفاظتی دستہ کہتے تھے ۔ بچر حماسی خاندان کے زمانے میں سلجوں ترکوں نے یہ کام سنجمال لیا۔ بعد میں معر

\_\_\_\_ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کے مملوک پیشہ ور فوج بے اور سلطنت عثمانیے نے جانثار فوج کی طرح ڈالی۔ جس لفظ کو ہم مغرب کی عینک سے پڑھ کر مجمی \* جانسری "لکھتے ہیں اور کبھی" نیاجری "وغیرہ

جنگ مسلمانوں کو جب بیہ پتہ حلاکہ عیسائی اتنی بڑی تعداد میں اکٹھے ہو رہے ہیں تو انہوں نے ارادہ کیا کہ حضور پاک کو
اس کی خبر دیں ، لیکن عبداللہ بن رواحہ نے صلاح دی کہ بیہ مناسب نہیں ہے۔اس جنگ کا مقصد ، عیسائیوں کو ہماری سرحدوں
کی طرف بڑھنے سے روکنا ہے۔اگر ہم نے کچھ سستی و کھائی تو اتنی بڑی فوج ہمیں ہڑپ کر جائے گی۔اس لیے اللہ کا نام لے کر ان پر
پل پڑواور ان کو وو دوہائق و کھاؤ۔اگر ہم سب بھی شہید ہوجائیں۔تو بھی ہم نے مقدمد حاصل کر لیا۔ یہ سن کر لشکر تیار ہو گیا اور
مسلمان افواج کے آگے والے دستے ایک مقام مشاریف تک بہنے بچے تھے۔

صف بندی اس سے فیصلہ ہوا کہ موت کے مقام پرصف بندی کی جائے ۔ جہاں سے بڑھ کر دشمن کے ساتھ دو دوہاتھ ہو جائیں سہتانچہ میمنے پر قطبہ بن قتادہ اور سیرہ پر عبایہ بن مالک انصاری مقر ہوئے ۔ قلب میں نشکر کے سالار جتاب زیڈ بن حارث علم انحائے ہوئے تھے ۔ جہلے محلے میں ہی مسلمانوں نے کفار کی صفوں کو چیر دیا اور اس بے مگری سے لڑے کہ دشمن کو کچہ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے کہ میدان جنگ وشمن کی لاشوں سے بحر گیا ۔ حصرت زیڈ خو د بہت آگے بڑھ گئے تھے جہاں پر وہ بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے ۔ اس کے بعد حصرت جعد طیار جو اپنی بجر پور جو انی میں تھے بعن کل سیسی سال عمر تھی نے بہادری سے لڑھ کر اسلام کاعلم انحالیا اور وہ فی البدیہ شعر پڑھ رہے تھے جن کا مطلب یہ تھا۔

۔ خوش آمدیداے جنت تو اتنی نزدیک ہے۔ کتنے میٹے اور ٹھنڈے شریت جو دل کو باغ باغ کر دیتے ہیں۔ اے یو نانیو آپ کو جلد پتہ لگ جائے گا کہ آپ کا کس کے ساتھ واسطہ ہے۔ کفار اور ازل سے ناپاک لوگوں کی گر دنیں اڑ جانے کا وقت آگیا (مسلمان رومیوں کو یو نانی بھی کہتے تھے)

حضرت جعفر گھوڑے پر موار تھے۔جلد ہی آپ کا گھوڑاز خی ہو گیاتو آپ نے پیدل لا ناشروع کر دیا۔ پھر لاتے لاتے وایاں بازو کٹ گیا، تو علم بائیں ہاتھ میں لے لیا۔ پھر وہ بھی کٹ گیاتو علم کو چھاتی میں ہاتھوں کے کئے حصوں سے تعلقے کی کو شش کی اور آپ زخموں کی تاب نہ لا کر گرنے والے ہی تھے کہ جتاب عبداللہ بن رواحہ نے آھے بڑھ کر اسلام کا علم تھام لیا۔ حضرت عبداللہ بن عرجو اس جنگ میں شریک تھے بیتول ان کے جنگ کے بعد انہوں نے حضرت جعفر کے جسم پر تلواروں اور برچھیوں کے فوے زخم گئے۔ جتاب عبداللہ بن رواحہ جب آگے بڑھ رہے تھے تو آج کے دن وہ لینے آپ سے مخاطب ہوئے۔

"آے نفس تو جنگ میں آگیا ہے۔اب تم چاہویا نہ چاہوتم کو جنگ میں لڑناہوگا۔اب بہشت ہے دور ہونے کا وقت نہیں ہے تم نے بڑے مزے کرلئے ہیں۔اوراے میری جان تو کیا چیزہے اس چیڑے کی کھال میں ایک قطرہ " پحر فرمایا "اے میری جان تو اگر آج نج گمی تو کل تم پریہ وقت آنے والا ہے۔یہ سب کچھ ازل سے لکھا گیا ہے۔ تمہیں وہ سب کچھ مل گیا جس کی تم کو خواہش تھی۔اب تم بھی وہی کر وجو تمہارے دو پیش روکر گئے ہیں تو تب ہی تم صراط مستقیم پر ہو گے "۔ اس کے بعد آپ کا ایک رشتہ دار آگے بڑھا اور عرض کی کہ آپ جسے نے لڑائی میں مشغول تھے اور کچہ نہیں کھایا ۔ یہ گوڑا
کا ایک بھنا ہوا کرا کھالو ، تاکہ آپ کے بدن میں کچہ طاقت آجائے ۔ آپ نے فرمایا کہ میں حمہیں مایوس نہیں کر تا اور اس سے تعوزا ما گوشت حکھا باقی اس کو والہیں کیا اور فرمایا ' تجھے اب تلوار کے دوبا تھ کرنے دو "اور اس طرح بہادری ہے لڑتے ہوئے آپ بھی شہید ہوگئے ۔ اب بتاب ثابت بن اقرم نے آگے بڑھ کر اسلام کا علم اٹھالیا اور فرمایا آؤاکی آد بی کے گردا کہنے ہو جائیں ۔ پہلے لوگوں نے تجھاکہ وہ خود کہ نڈسٹیمال رہے ہیں لیکن آپ نے آگے بڑھ کر اسلام کا علم حضرت نمالڈ بن ولید کہا تھ دے دیا اور بلند آواز ہے پکا کہ دہ خود کہ نڈسٹیمال رہے ہیں لیکن آپ نے آگے بڑھ کر اسلام کا علم حضرت نمالڈ بن ولید کہا تھ دے دیا اور بلند آواز ہے پکار اٹھے 'کہ اب یہ ہمارے لیڈر ہیں ''۔ فضا نعرے گونج اٹھی اور دشمن یہ نظارہ دیکھکر خود بخود بچھے ہمنہ رہا تھا ۔ جناب نمالڈ نے برھ کر ایک اور حملہ کیا تو و شمن کے اس حصے کے قدم اکر گئے جو مسلمانوں کے سامنے تھا۔ بحاب نمالڈ نے اس کو عند ہمانوں کو خملہ کر ایک اور چو وقت ملااس میں مسلمانوں کی نہما ہوگئے سے ۔ وہ نوں لشکر ایک دوسرے ہالگ ہو بچکے تھے ۔ مسلمانوں کے ہمت نہ ہوئی ۔ دوسرے دن دونوں لشکر ایک دوسرے ہالگ ہو بچکے تھے ۔ مسلمانوں کے ہمان پر کھوں ہے تھا اور اہل کنر نے مسلمانوں کے ہم فرو س کھی کہ والیں طبح ہوادیں ۔ کفار کا اتنا جائی نقصان ہوا ۔ کہ وہ خود تد ہر آتی پہائی اختیار کر کے ۔ کے بعد مسلمانوں نے بہتری اس میں بھی کہ دوالیں طبح جوان کن کار دوائی کے ذرے وہ بھی پہائی اختیار کر گئے ۔ کیکن اچائی مسلمانوں کو خائب بایا، تو کمی مزید حمران کن کار دوائی کے ذرے وہ بھی پہائی اختیار کر گئے ۔

روایت ہے کہ جنگ والے روز حضور پاک مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے اور جنگ کا سارا حال بیان فرماتے رہے۔ پی فرمایا کہ زید نے شہادت پائی اب جعفر نے علم کو سنجمال لیا۔ اب جعفر کے دونوں بازو کن حکے ہیں۔ اب جعفر بھی شہید ہوئے اور ان کو دوہا تھوں کی جگہ دو بہشتی پر مل کئے ہیں (اسی دجہ سے آپ کو طیار کے نام سے یاد کیاجا تا ہے) اب عبدالنڈ نے علم سنجمال لیا۔ پیر فرمایا اب عبدالنڈ نے بھی شہادت کا رتبہ حاصل کرلیا " پیر حضور پاک رکے ۔ اور تھوڑی دیر کے بعد فرمایا " کہ اب الند کی تلوار (سیف الند خالد) نے مسلمانوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور اللہ تعالی نے مسلمانوں کو اپنے دشمن پر غلبہ دیا "۔

یعنی حضور پاک زمان و مکان پر حاوی ہونے کا مظاہرہ فرما رہے تھے ۔اور سابھ ہی شہیدوں کے ولولہ اور قربانی سے مدینیہ منورہ میں صحابہ کرامؓ کو آگاہ فرماکرموت وحیات کے فلسفہ کے عملی پہلو کی نشاند ہی فرمارہے تھے:۔

سر خاک شہیدے برگہائے لالہ می پاشم کے خونس بانہال ملت ماسازگار آمد (اقبال)
روایت ہے کہ اس دن حضرت خالاً بن ولید کے ہاتھ سے آٹے تلواریں ٹوٹیں ۔اب ایک تلوار کے ٹوٹنے کے بعد دوسری
تلوار دینے میں بھی کچھ وقت لگتا ہے اور یہ سب تلواریں کہاں سے آرہی تھیں ؟ ظاہر ہے کہ جتاب خالاً کے ساتھ ایک گروہ کی
صورت میں مسلمان مجاہدین ، دشمن کی صفوں کو روندتے جاتے تھے ۔اور جتاب خالاً کی تلوار ٹوٹی تھی تو کوئی مجاہدا پی تلوار ان
کو دے دیتا تھا اور آگے والے ، پیچھے والوں سے تلواریں لیستے جاتے تھے ۔جو کچھ اس عاجز نے پڑھا، یاان جنگوں میں مؤطے لگائے تو

\_\_\_\_\_ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

396.

جنگ مونة بھی جنگ احد کی طرح بہت بھرپور جنگ تھی۔لیکن افسوس کہ مسلمانوں کی اس اچھوتی ادر زالی طرز جنگ کو مؤرخین نے صحح بیان نہیں کیا۔اس لئے نتائج کے ساتھ کچے جائزے بھی پیش کرنے ہوں گے۔

تجزیہ۔ نمائج و اسباق بھٹک مود ہماری تاری کا ایک عظیم الشان داقعہ ہماں اہل حق اپنے امتحان میں کامیاب رہے حضور پاک کا مسجد نبوی میں یہ فرمان کہ مسلمانوں نے دشمن پر غلبہ پایا ہمارے لیے اس جنگ کا ایک اہم نتیجہ ہے۔ کہ مسلمانوں کا بلیہ محاری رہا۔ ہمارے مؤرضین حضرات البتہ جنگ احد کی طرح اس جنگ کو بھی مکمل طور پر نہیں سمجھ پائے اور مسلمانوں کا بلیہ محاری رہا۔ ہمارے مؤرضین حضرات البتہ جنگ احد کی طرح اس جنگ کو بھی مکمل طور پر نہیں سمجھ پائے اور مختلف اور جیب دغریب تبھرے کیے ہیں دشمن کی تعداد کا مسح اندازہ میدان جنگ کے بیج بھی لگانا مشکل

آیک ممثال سمتر ۱۵ می جنگ میں ہمارا بایاں بازوخالی تھا۔ جنگ کے آخری دن ہمارے پیچے ہمی معاملہ کچے بتا ہو گیا اور دشمن جو سلمنے سے ہمارے ساتھ مجر مجر نکروں پر نکریں بار ہاتھا اس کو کچے موقع بل گیا اور ہمارے بائیں بازو سے دہ آگے بوھ گیا اور مجر ہمارے پیچے جاکر پوزیشن لے لی۔ میں اس حالت سے باخر تھا۔ اور اندازہ لگانا چاہا تھا کہ کتنی تعداد میں دشمن ہمارے پیچے جا جیا ہے۔ رات کا وقت تھا۔ ہر سپاہی کا اندازہ الگ تھالیکن جن لوگوں کا اندازہ کم سے کم تھاوہ مجی کہتے تھے کہ دشمن کے برگیڈوں کے برگیڈ گزرگئے ہیں۔ میرااندازہ دو کمپنیاں تھا اور اصلی بات جب پتہ چلی تو وشمن کی ایک بٹالین تھی۔

اب ہم اپنے جائزہ کی طرف والی مڑتے ہیں۔ کہ اول تو یہ ممکن نہیں کہ تین ہزار فوج نے بھگ موہ میں ایک لا کھ آو کی ساتھ ایک وقت میں مقابلہ کیا ہوگا۔ اس سارے علاقے میں دشمن کی فوج ایک لا کھ ہوگی، جس میں ہے وہ زیادہ ہے بہدرہ بیس ہزار کو میدان بھگ میں لایا ہوگا یا کچہ زیادہ ہو ۔ علادہ ازیں دہ فتح کا زباہ تھا اور سارے مسلمان اپن محرک کارروائیوں کیوجہ ہے اس بات کے قائل ہو بھی تھے کہ دہ جد حرجائیں گے فتح کے پورے اڑاتے رہیں گے ۔ جنگ موہ کی بارے میں یہ بات کسی نے کم موچی، کہ شام کی سرحد تک ان کا تی جہرے ہی اڑانا تھا۔ پر بہلی دفعہ مسلمان وں کا مقابلہ میں یہ بات کسی نے کم موچی، کہ شام کی سرحد تک ان کا تی جائے ہوں یا گروہوں کی فوج ہے لات کسی ختے موہ میں مقابلہ ایک باقاعدہ فوج کے ساتھ ہوا۔ اس ہے جہلے مسلمان ہمیشہ قبیلیں یا گروہوں کی فوج سے لات رہے۔ جنگ موہ میں مقابلہ دنیا کی اس وقت کی ایک عظیم سلطنت کی باقاعدہ فوج کے ساتھ تھا۔ یہ فوج کسی باقاعدہ جنگ تھ برے تحت لای ہوگی اور میدان بھی جنگ ہو رہے تھا۔ یہ فوج کسی باقاعدہ جنگ تھ برے تحت لای ہوگی اور میدان بہتے ہوئی کہ دنیا کی اس جو مقاصد تھے وہ جنگ کے ان کو بھی آگی ہوگی کہ کس قوم کے ساتھ واسط پڑگیا۔ اس مہم کے بھیجے وقت حضور پاک کے بور ہے تھی ان پر اپنی طاقت کار عب بنیا یا جائے کہ مسلمان ان کے ملک میں بھی گئی کر اس طرح کی کارروائی کر سے ہیں۔ اور اگر وہ ریکسان کی بہا گوٹی کر اس طرح کی کارروائی کر سے ہوئی اس کے بہتے ہوئے۔ اس کی بھی ہی گئی کر اس طرح کی کارروائی کر جائے ہیں۔ اور اگر وہ ریکسان کی بھی میں گئی بنائیں گے ۔ بہنائی عرب اور عیسائی عرب لوگوں پر رعب عیسیائی لشکر وں کو کبھی ہمت نہ ہوئی کہ وہ عرب کی سرزمین میں داخل ہوں سے دین خیرت ۔ آج دنیا میں عیسیائی لشکر وں کو کبھی ہمت نہ ہوئی کہ وہ عرب کی سرزمین میں داخل ہوں ۔ ودسرا مقصد شرجیل اور عیسائی عرب لوگوں پر رحب علی میں دور عرب مقام کے اس کا بدلہ ضرور لیں گے ۔ یہ دین خیرت ۔ آج دنیا میں وزان تھا کہ ان لوگوں نے جو مسلمانوں کے سند کی گئی تیا تھی اس کو دین خیرت ۔ آج دنیا میں

مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور ہم ایک ارب ہوتے ہوئے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹے ہیں۔

تینے و تفنگ دست مسلمان میں ہے کہاں ہو بھی تو دل ہیں موت کی لذت ہے بے خبر (اقبال)

بھی موقع اور محل کے کھاظ سے بڑے مناسب وقت پر ہوئی ۔ حضور پاک بہودیوں اور قریش کی طرف سے کچھ تسلی میں تھے اور اتنا بڑا لھیکر باہر بھیج سے ۔خو د ایسی حالت میں مرکز کو نہیں چھڑ سکتے تھے۔اور مرکز کی ذمہ داری دالے علاقوں میں پھیلاؤ ہو رہا تھا اس لئے مدینے مغور کے حفاظت اب زیادہ اہم ہوگئ تھی۔حضور پاک کی اس سلسلہ کی حکمت عملی واقعات کے ہرے مطالعہ کے بعد کھے بھی کھی شروع ہوتی ہو اور آئندہ آنے والے واقعات عاہر کرتے ہیں کہ ان سے پہلے کی کارروائی در اصل ان آنے والے واقعات کا بیش خیمہ تھی۔جتگ موجہ ایک مقصدیہ بھی حاصل کر ناتھا کہ آئندہ دو سالوں میں حضور پاک نے ان آنے والے واقعات کا بیش خیمہ تھی، بلکہ مین اور یمامہ تک پھیلاؤ بڑھانا تھا۔اگر شمال کی طرف سے خطرہ موجو درہا تو حضور پاک عرب کے باتی علاقوں کی طرف بیش قد تی نہ کر سکتے جس طرح بعد میں کی۔حضور پاک کی ہر جنگ میں ایک گہری حکمت عملی بہناں ہوتی تھی، جس کو تجھنے کہ بعد کے واقعات سے مدد مل سکتی ہے۔لین افسوس کہ ہمیں نہ واقعات سے پہلے کھی ہم لندن پہنچتے ہیں اور مجمی واشکن کی ہم لندن پہنچتے ہیں اور مجمی واشکن

موال سے نہ کروں ساتی فرنگ سے میں کہ یہ طریقہ رندان پاک باز نہیں (اقبال) بتنگ مویۃ کا ایک ابن نہیں (اقبال) بتنگ میں بتنگ مویۃ کا ایک اہم نتیجہ مسلمانوں کا اپنے نظریہ حیات میں پاس ہونا ہے۔ اس بات کو واضح کرنے کیلئے بتنگ میں شریک ہونے والے کمانڈروں اور ان کے ساتھیوں کی زبانی تاثرات کو انہی کے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے تاکہ شک کی کوئی گفائش نہ رہ جائے۔ اس بتنگ میں ہمارے لئے متعدوا مباق ہیں جن کا ضلاصہ یہ ہے

ا متحرک طرز جنگ بڑی فائدہ مند ہے اور اس کاجتنا مطالعہ ہوسکے بہتر ہے۔الیبی جنگ اور الیما طریقہ کار وشمن کو عجب قسم کے تذبذب میں ڈال دیتا ہے اور وہ چھونک مجھونک کر قدم رکھتا ہے اس میں کامیابی کی بہت امیدیں ہوتی ہیں لیکن سخت سکھلائی اور ایمان دیقین کی ضرورت ہوتی ہے۔الیبی فوج سے کنٹرول اٹھ جائے تویہ بالکل تتر بتر بھی ہو سکتی ہے جو بڑی خطرناک صورت ہے

ب سنظریہ حیات کی تربیت، جنگ میں ایک اہم حیثیت رکھتی ہے اور اگر الیبی تربیت صحیح طور پر ہو جائے تو فوجی تدبیرات کے بنیادی پہلوؤں میں اس خاصیت کی مدد سے مقصد حاصل کرنے میں آسانی ہوتی ہے ۔ بنیادی پہلو کہ لوگوں کو یہ کہا جائے کہ مرنے کیلئے تیار ہو جاؤے بہتر ہوتا ہے کہ حضور پاک کے الفاظ استعمال کئے جائیں "۔ کہ جنت کے مطبخ عیار ہوجاؤ۔" یا جنت کی طرف منہ کرکے کھڑے ہوجاؤو غیرہ"۔

ج - ہر بحلگ یا فوجی مہم کسی بڑے مقصد کو حاصل کرنے کی ایک سعی ہو ناچاہئے بینی بحثگ برائے بحثگ یا بے دقت الر نے کی اجازت اسلام بالکل نہیں دیتا۔لیکن مقصد حاصل کرنے کے لیے قربانی کی جب مزورت ہو تو ایسی قربانی کے لیے پہلے سے بڑی

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ب پی یا رو سے عاصر الیے ماص پہلویہ ہے کہ پہلی دفعہ حضور پاک نے ایک لشکر کو باہر بھیجے وقت اور کمانڈروں کو نامزد کرتے وقت فرمایا کہ جہلے زید ، پھر جعفر ، اور پھر عبداللہ کمانڈر ہوں گے ۔ اس سے ظاہر ہے کہ حضور پاک کو تو نبی ہونے کی وجہ سے نظر آ رہا تھا کہ کیا ہو گا اور الیے لوگوں کو منتخب فرمایا ہو ثابت قدمی ، جاں نثاری اور حذبہ وغیرہ میں بہت بلند تھے۔ پھر چو تھے کا نام ندلیا ۔ کیونکہ اگر آپ نام لیتے اور ان صاحب کو شہادت نصیب نہ ہوتی ، تو عجیب وغریب چہ میگوئیاں ہو تیں ۔ البتہ چو تھے کے بارے میں معد نبوی میں فرما دیا کہ دیکھواللہ کی تلواد (سیف النہ خالاً) نے کمانڈ سنجمال کی ہے۔ اب اللہ کی تلوار کا کون کوئی کچے بگاڑ سکتا ہے معمد نبوی میں فرما دیا کہ دیکھواللہ کی تلواد (سیف النہ خالاً) نے کمانڈ سنہمال کی ہے۔ اب اللہ کی تاب خلفاء راشدین حصہ دوم پڑھیں ، اس پہلو کو سب مسلمان سمجھے ہیں ۔جو صاحب زیادہ کی گاش میں ہوں ، وہ اس عاجز کی کتاب خلفاء راشدین حصہ دوم پڑھیں ، جہاں "النہ کی تلوار " کے حضور پاک کے انزات ، اور حضور پاک کے تراشے ہوئے سرے بالوں کا بحتاب خالاً کی ٹو پی میں ہونے کے اثرات کے عملی پہلو پر تبھرہ پیش کیا گیا ہے۔

ر اب حضور پاک تو نبی تھے اور ان کو تو ان باتوں کی آرگا ہی تھی کہ آئی بشری ابلائے بین روان وکی کو می تھے اور حرائے کے اور حالے کے بعد کسی وقت ملت معراج میں ہوسکتے تھے ۔ لیکن ہاں افسوس ان پرجو الیبی فضول بحث میں پڑتے ہیں کہ کیا حضور پاک عام العیب جلنتے تھے یا نہ ہجب اللہ تعالی، آپ کو زمان و مکان پر حاوی کر دیتا تھا تو باتی کیارہ گیا ہے ہم حال ہمارے لیے اس میں یہ اسباق ہیں ، کہ جب کوئی مشکل کام ہو تو اس کے لیے منتخب ہی الیے لوگوں کو کریں جو قربانی دینے کو تیار ہوں اور دراصل پوری فوج اور قوم کی تربیت ہی اس قسم کی دینا چاہئے کہ وہ ہر قربانی کے لیے تیار ہوں ۔ مسلمان ہر کام اللہ اور رسول کے لیے کرتا ہے اور ہر مسلمان کو اللہ کی توار بیننے کی کو شش کرنا چاہئے

کوہ شکاف تیری ضرب جھے کشاد شرق و عرب تینے حلال کی طرح عیش نیام سے گزر (اقبال)

س - زمان و مکان (Time and Space) ہر فوجی تجویز بنانے سے پہلے، اور ہر سطح پریہ سوچاجا تا ہے کہ زمان و مکان

س کیسے فائدہ اٹھا یا جا یا جائے کہ مشہور ہے کہ جنگیں زمان و مکان میں لڑی جاتی ہیں ۔ لیکن جب فاصلے تھوڑ ہے ہوں، اور وقت کم

ہو یا نفری کم ہو، تو آدمی کچھ گزارہ کرلیتا ہے ۔ لیکن تین ہزار کے لشکر کو اتنی دور بھیج کر حضور پاک اپنے رفقا کو زمان و مکاں کو

ناپ نے کے پیمانوں کی تربیت دے رہے تھے ۔ اور اس میں ہمارے لئے بڑے اسباق ہیں ۔ افسوس کہ ہماری افواج اس مدکی عملی

بہلو پر بہت کم توجہ دیتی ہیں ۔ اور بڑے رہماؤں کو اس سلسلہ میں خاص ترتیت دینے کی ضرورت ہے۔

جہو پر ہائے ہو جدوی ہیں مدور برے وہ علوں وہ مل سنہ یں کا ماریت رہے کا سرورت ہے۔ جنگ موعد اور صحابہ کرام کچر راویوں نے ایسے ذکر کئے ہیں ، کہ کچھ صحابہ کرائم جنگ موعہ کے نتائج سے خوش نہ تھے۔ کہ ان کے لحاظ سے عملی طور پر کچھ حاصل نہ ہوا تھا۔اور کل دس جوان شہید ہوئے ، چھوٹی چھوٹی تبلیغی مہمات میں بھی پچاس کے لگ بھگ لوگ شہید ہوگئے تھے۔علاوہ ازیں سرداران لشکر تو بڑے بہادر نکھ لیکن عام لوگوں نے زیادہ قربانی نہ دی ۔یہ باتیں جب حضور پاک کو معلوم ہوئیں، تو آپ نے واضح الغاظ میں اعلان کیا کہ سب شہدا، جنتی ہیں ۔اور کافی لوگوں نے اللہ کی راہ میں زخم کھائے ہیں ۔یہ مہم بڑی کامیاب رہی ۔اور اس مہم ہے جو مقاصد حاصل کرنے تھے، وہ حاصل ہوگئے ۔ حضور پاک کی اس وضاحت کے بعد صحابہ کرامؓ نے یہ بات مان لی، اور ہم عاج بھلااس پر مزید کیا تبھرہ کر سکیں گے ۔پس اتنی وضاحت ضروری ہے کہ حضور پاک آپی حکمت عملیوں یا مقاصد کو عام نہ کرتے تھے، کہ وشمنوں کو خبرنہ ہو جائے ۔ پھر کچھ حاصل کرنے والی بات ابھی بہت دور تھی ۔ بعد میں حضور پاک از خو داس علاقہ میں مہم لے کرگئے جس کا ذکر اکسیویں باب میں آتا ہے ۔ پھر وفات ہے بہلے بہت دور تھی ۔ بعد میں حضور پاک از خو داس علاقہ میں مہم لے کرگئے جس کا ذکر اکسیویں باب میں آتا ہے ۔ پھر وفات ہے بہلے بہت اسامہ بن زیڈ کی ایک مہم اس علاقے کیلئے تیار کی، جو جناب صدین کی خلافت میں ان علاقوں میں گئی ۔اور خلفا، راشدین کے زمانے میں گئی جربور کارروائیاں کمیں، تو کچھ حاصل ہوا۔اسلئے جنگ موند ان فتوحات کی ہم اند تھی ۔ابھی مسلمانوں نے صحراؤں، جنگات اور بہاڑوں اور میدانوں میں بہت کچھ کرنا تھا۔

نہیں ترا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر تو شاہیں ہے بسراکر بہازوں کی پہنانوں پر (اقبال)

۲۔ ذات السلاسل کی مہم (جمادی آلا قرآ تھ تجری) یہ اسلام کی فوجی کارروائی شمارچونسٹھ ہے۔ حضور پاک نے تین سو

کے ایک وست کے ساتھ حضرت عمرہ بن العاص کو ذوالسلاسل کے علاقے تک بھیجا، کہ راستے میں لوگوں کو اسلام کی دعوت بھی

دیستے جانا اور ایک حربی مظاہرہ بھی ہوگا۔ ابن العاص جب جو دھم کے علاقے میں بہنچ تو فکر مند ہوگئے کہ ان کے پاس نفری کم تھی

اور استے دور در از علاقہ میں وہ دشمن کے نریخ میں بھی آسکتے تھے۔ اس لیے حضور پاک سے کمک کی درخواست کی۔ حضور پاک نے بتاب ابوعبیدہ بن جراح کو بھیجا ۔ ساتھ وہ سو مجاہد تھے جن میں جتاب صدیق اکٹر اور فاروق اعظم بھی شامل تھے ۔ ساتھ ہی

حضور پاک نے فرما دیا کہ آپس میں بھیگڑا نہ کر نا۔ حضرت ابوعبیدہ کو یہ خیال تھا کہ وہ جاکر کمانڈ سنجمال لیں گے اور حیا کے باعث چھتے وقت حضور پاک نے فرما دیا کہ آپس میں بھیگڑا نہ کر نا۔ حضرت ابوعبیدہ کو یہ خیال تھا کہ وہ مکا کہ وہ کمانڈر ہیں اور آپ وگ چھتے وقت حضور پاک کے خور دیا تعامی کو کمانڈر تسلیم کریا چھتے وقت حضور پاک کے حضرت ابوعبیدہ کو حضور پاک کی نصیحت یادآگی اور مسکرا دیئے اور عمرہ بن عاص کو کمانڈر تسلیم کریا اب مسلمانوں کی شان کو تھیں کہ جتاب صدیق ، جتاب فاروق اور جتاب ابوعبیدہ نے حضرت عمرہ بن عاص کے ماتحت عام سیامی کی طرح کام کیا

اس مہم کے دوران ایک عبیمائی جو انہی دنوں اسلام لایا تھا اور نام سرجیس تھا بڑاکام آیا، اور مشکل راستوں پر اسلامی نشکر کے گئیڈ بینی رہمناکاکام کیا۔اسلام ہے پہلے یہ آدمی ریگستان کے علاقہ میں رہمنا تھا اور اکا دکا یا کمزور لوگوں پر ڈاک ڈاٹ تھا سہتانی اس پر اس کا گزارہ تھا ۔وہاں پانی نہ ہونے کی وجہ سے کوئی آبادی نہ تھی ۔یہ آدمی شتر مرغ کے انڈوں کے خول اکھے کر کے ان میں پانی بحرکر ان کو ریت میں دباویا تھا اور نشانیاں لگا چھوڑ تا تھا۔یہ پانی دور دور نخلستانوں وغیرہ سے لے آتا تھا، یا بارش کمجی ہوئی تو اکٹھا کر لیتا تھا۔یہ آدمی اس مہم کے دوران جناب صدیق اکثر اور فاروق احظم سے بڑا متاثر ہوا۔ناص کر جناب صدیق اکثر کی رفاقت میں ہروقت رہما تھا۔اس نے ان دونوں عظیم صحابہ ہے بہت کچے سیکھا اور اس

سلسلہ میں اس نے مفصل باتیں کی ہیں ۔وہ ازخو دبڑے مضمون ہیں ۔ جند باتیں یہ تھیں ۔ حکومت اور امارت نہ طلب کرو، نہ بڑا بننے کی کوشش کرو۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آدمی اللہ کی بھیز بکری بن جاتا ہے اور وہی اس کار کھوالا ہے ۔ ہاں یادر کھو کہ کوئی غیر فطری کام مت کرو۔ اللہ تعالی اپنوں کو اس کی زیاوہ سزا دیتا ہے کہ میرے ہوکر ایسا کام کرتے ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق کی خطافت کے دمانہ میں یہ نومسلم مدینے منورہ میں حاضر ہوا اور عرض کی "کہ آپ نے بار خلافت کیوں اٹھالیا " ۔ جتاب صدیق اکمر نے فرایا" اس کے بنیر چارہ نہ تھا ڈرلگ رہا تھا کہ امت تفرقہ کا شکار نہ ہوجائے "

حضرت عمرة بن عاص کی مہم کانی کامیاب رہی اورالیسی مہمات کی دجہ سے قبائل جوق درجوق اسلام میں داخل ہوتے جلے کے ۔ اور جبوک کی مہم میں حضور پاک اتنا بڑا لشکر تیار کرسکے ۔ عظیم صحابہ کو الیسی مہموں پر بھیجنے کا ایک مقصدیہ بھی تھا کہ لوگ ان کے کروار سے متاثر ہوں ۔ یعنی امر لشکر سے اس کے لشکر کے کئی لوگ ہر لحاظ سے بہتر اور اولین مسلمان تھے اور لوگ یہ ویکھ کر حیران ہوگئے ہوں گے ۔ روایت ہے کہ اس مہم کے دوران جتاب عمرة بن عاص رات کو آگ نہ جلانے ویتے تھے ، کہ وشمن کو مسلمانوں کی تعداد کا اندازہ نہ ہو جائے ۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وشمن اس طرح لشکر کے پوزیشن کو معلوم کرے کوئی چھا پر یا شبخون بھی مار سکتا تھا ۔ جسیما کہ حمر الاسد کی مہم کے تحت آگ جلانے کا ذکر ہے اور آگے فتح کمہ کمر مہ کے وقت بھی الیما ذکر ہے سمہاں نہ جلانے کا ذکر ہے کہ مسلمان فوجی اصولوں کے بڑے باہر تھے اور موقع و محل کا بڑا خیال رکھتے تھے ۔ کبھی آگ جلاکر ان کا ذکر ہے کہ مسلمان فوجی اصولوں کے بڑے باہر تھے اور موقع و محل کا بڑا خیال رکھتے تھے ۔ کبھی آگ جلاکر ان کھی نہ جلاکر ۔

سا۔ خبط کی مہم (رجب آٹھ بجری) یہ اسلام کی فوجی کارروائی شمار پینسٹھ ہے۔ حضور پاک نے سیدابوعبیدہ بن جراح کو تین سوے ایک وستہ کے ساتھ سیف البحر اور بحیرہ قلزم کے ساحلی علاقوں کے نزویک قبیلہ جہنیہ کی سرکوبی کے لیے بھیجا۔ حضرت عرفاروق بھی نشکر میں شامل تھے۔ علاقہ غیرآ باوتھا اور کھانے کے لیے مجوروں پر گزارہ تھا، جواو نٹوں پر اٹھائی ہوتی تھیں اور روزانہ گن گن کرچند مجوریں کھاتے تھے۔ بلکہ آخریہ مجوریں بھی ختم ہوگئیں تو ان او نٹوں کو فزع کر دیا جن پریہ مجوریں لادی ہوئی تھیں اور نشکر والے بدنی طور پر بھی کچھ کمزور ہوگئے۔ اللہ تعالی کی قدرت سے انہی ونوں سمندر نے ایک بہت بڑی مجھلی کو کنارے پر پھینک دیا۔ یہ مجھلی اتنی بڑی تھی کہ تمام لشکر نے کائی دن اس پر گزارہ کیا۔ بعض صاحبان کے مطابق تین سو کے نشکر کے ساخت مدینہ منورہ والی آگئے۔ روایت ہے کے لیے اٹھارہ دن کائی رہی۔ بہرحال اہل نشکر اپنا مشن کامیابی سے پوراکر کے مجھ سلامت مدینہ منورہ والی آگئے۔ روایت ہے کہ حضور پاک کو جب مجملی کے بارے میں اطلاع دی تو آپ نے فرمایا "یہ اللہ تعالی کی نعمت اور رزق طال تھا " کے کچھ مجمونی ہوئی میں گھیل اہل نشکر مدینہ منورہ لے آئے اور حضور پاک کو پیش کی۔

مم ۔ بنو تممیم پر حملہ (آٹ بجری) یہ اسلام کی فوجی کارروائی شمار جھیاسٹھ ہے۔ جس ترتیب سے ابن اسحق نے لکھا ہے یہ واقعہ فتح کمہ سے پہلے آٹھویں بجری کا ہے ۔ البتہ ابن سعد کے مطابق یہ واقعہ فتح کمہ کے بعد نویں بجری کے شروع کا ہے ۔ عینیہ بن حصن ، جس کا تعلق بنو نزارہ سے تھا پہلے خود مسلمانوں کے ساتھ کئی جنگیں لڑا اور بعد میں مسلمان ہو گیا۔اس کا ذکر پچھلے

کئی ابواب میں ہو چکا ہے اور تعارف بھی لکھا جا جکا ہے سرحنانچہ اس کو حضور پاک نے بنو تمیم کی ایک شاخ بنوالا نبار کی سر کو بی کے لیے روانہ کیا۔ مینیہ کے حملہ سے متعد دلوگ ہلاک ہو گئے اور کچھ قبیہ ہوئے ۔ بعد میں اس قبیلیہ کے آبھ آدمیوں کا ایک وفد حضور پاک کی خدمت میں حاضرہوااور آئندہ امن کے ساتھ رہنے کا دعدہ کیا۔ حضور پاک نے ان کے قبیری چھوڑ دیئیے ۔عینیہ چونکہ بعد میں مرتد ہو گیا تھااس لیے مورضین نے اس کی مہم کو نظرانداز کر دیا سیہ عاجزاول تو کسی فوجی مہم کو نظرانداز یہ کرے گا۔ پھر واقعات کے تانے بانے ملانے کیلئے جب خلفاء راشدین کے زمانے میں بنو تمیم اور مالک بن نویرہ اور جموثی نبوت والی عورت سجاح کا ذکر آئیگا، تو قارئین کو معلوم ہو گا کہ بنو تمیم کون تھے اور ان کے ساتھ کب رابطہ شروع ہوا۔اور بہاں یہ وضاحت بھی ہوتی جائے کہ "اللہ کی تلوار" کے مصنف جزل اکرم نے مالک کی بیوی لیلی کے گردا کیپ اصفہانی کے ذریعہ سے جو رومانی افسانے کھوے ہیں کہ اس کی ٹانگیں بہت خوبصورت تھیں ،اور جناب خالڈ نے لیکی کی اسی خوبصورتی کی وجہ سے مالک کو قتل کروا دیا سید سب جموث ہے۔ راقم نے اپنی کمآبوں خلفاء راشدین میں جائزوں اور واقعات سے ٹابت کیا ہے کہ یورپ میں سکرٹ پہننے والی مورتوں کی ٹانگوں کے ذکر سے متاثر ہو کر جنرل اکرم پر حورت سوار ہو گئی ۔وریہ مشرق میں ٹانگوں کے ڈھانینے کی وجہ سے الیہا کوئی تصور نہیں کہ فلاں مورت کی ٹانگیں بڑی خوبصورت ہیں۔ یا پنڈلیاں خوبصورت ہیں کہ ہمارے انگریز ساتھی عورت کو کہتے می Legs ( ٹانگیں) تھے۔مسلمان کیلئے مورت کاحس حیااورنسوانیت میں ہے۔جباس کا ننگا کر دیا تو مجربے حیائی باتی رہ جاتی ہے۔ میں چاروں کے اعصاب پر مورت ہے سوار \* دوسری بات یہ ہے کہ بنو تمیم کا ذکر اس لئے بھی ضروری ہے کہ دو بھائی جناب قعقاع اور جناب عاصم پران عمرو کا تعلق مجی اس قبلیہ سے ہے۔ جو انہی دنوں مسلمان ہوئے ۔ صحابی ہیں اور خلفاء داھدین کی فتومات کے زمانے میں دونوں بھا یوں کا نام سنری لفظوں میں لکھا ہوا ہے۔ اور دونوں کے کارہائے منایاں کئ کتابوں کے مضامین ہیں

۵-وادی عدم کی مہم (آتھ بحری) یہ اسلام کی فو بی کارروائی شمار ساسٹھ ہے۔ یہ فتے کہ سے بہلے کا واقعہ ہے۔ مہدیہ معلوم نہیں ہو سکا۔ وادی عدم کے کانی لوگ مسلمان ہوگئے تھے، لین مدینہ منورہ سے دوری کی وجہ سے ہر وقت ان کو لہنے اوپر غیر مسلم قبائل کے تملہ کا ڈررہا تھا۔ حضور پاک نے حضرت ابن ابی حدر ڈکو متعدد صحابہ کے ساتھ وہاں بھیجا، کہ مسلمانوں کو دصارس بندھائیں اوران کے تخالف قبائل پر تملہ کریں۔ یہ مہم بڑی کامیاب رہی لئین مہلم بن جنامہ نے عمرو بن عدبط کو قبل کر دیا۔ کو بعض لفکر والوں کا فیال تھا کہ عمرولہ اسلام کا ظہار کر چکاتھا اور مہلم نے یہ سب کچھ ذاتی دشمنی کی وجہ سے کیا۔ بہرطال جب یہ علاقے کمل طور پر مسلمانوں کے قبفہ میں آئے تو حضور پاک نے عمرد کے وارثوں کو خون بہا اواکر نے کا حکم دے دیا۔ بعب یہ علاق ہری ) یہ اسلام کی فوجی کارروائی شمار اٹھاسٹھ ہے ۔ مہم کا مہدنیہ معلوم نہیں ہو سکا حضور پاک کو خبر بلی کہ رفا بن قبیں ابلائی واوی الغابہ میں لوگوں کو اکٹھا کر رہا ہے کہ مسلمانوں پر کسی جگہ حملہ کیا جائے۔ حضور پاک نے ایک دستہ کے ساتھ حضرت ابن ابی حدر ڈکو بھیجا کہ اس قدنہ کا تدارک کیا جائے ۔ انہوں نے یہ کام نہا بہت

ہوشیاری سے کیا۔سارادن جھپ کر اس قبیلہ کی حرکت دیکھتے رہے اور باتیں سنتے رہے شام کو قبیلہ کا کیب چرواہا واپس نہ پہنچا، تو رفاازخو داس کی تلاش میں نکلا۔ مسلمانوں نے جو باہر چھپے ہوئے تھے نے، رفا کو ہلاک کر ویااور قبیلہ پرہلہ بول ویا۔ تمام قبیلہ تتر بترہو گیااور حصرت ابن ابی حدر ڈان کے مال ومویشیوں کو ہانک کر مدینہ منورہ لے آئے۔

ذوقرہ کی مہم (آٹھ بجری) یہ اسلام کی فوجی کارروائی شمار انہترہے۔ مہم کا مہدینہ معلوم نہیں ہو سکا۔ حضور پاک نے القہ " بن محیصر کو ایک دستہ کے ساتھ بھیجا کہ ذوقرہ کے مقام پر حضرت وقاص کو جن لوگوں نے شہید کیا تھا اس کا بدلہ لیاجائے۔ بتناب القہ ایک دستہ کے ساتھ وہاں گئے لیکن قاتل قبیلہ کو بروقت خبر مل گئی اور وہ تتر بتر ہوگئے اور مسلمان بغیر کسی لڑائی کے والیس آگئے۔

۸۔ قبسلیہ حضرہ کی سرکوبی (شعبان آٹھ بجری) یہ اسلام کی فوجی کارروائی شمار سرہے ۔ قبسیہ حضرہ نجدے علاقہ کے قریب
رہتا تھا۔ یہ لوگ مسلمان شہدا، کے سلسلہ میں کفار کا ساتھ دے جکھ تھے سجنانچہ حضور پاک نے بحناب ابو قبادہ انصاری کو ان
لوگوں کے مزاج درست کرنے کے لئے بھیجا۔ ان کے ساتھ پندرہ سوار تھے ۔ لشکر والے دن کو چھپ جاتے تھے اور رات کو چلتے
تھے ۔ آخر ایک رات ان مجاہدین نے اس قبیلہ پر شبخون مار کر ان کو تقریبر کر ویا اور ان کے ووسو اونٹ اور تقریباً وو ہزار بکریاں
ہانک کر مدینہ منورہ لے آئے ۔ بلکہ اس مہم کے دوران ایک خوبصورت لڑی بھی ہاتھ لگ گئ ۔ جس کو حضور پاک نے
فمیر بن جزکو جبہ کر دیا۔ اس کے بعد اس قبیلہ نے سرند اٹھایا۔

9- ابو قتادگانصاری کی دو سری مہم (رمضان آتھ ہجری) یہ اسلام کی فوجی کاردائی شمارا کہتر ہے۔ یہ مہم دراصل ایک انحرانی اور حیران کن کارردائی تعی دائے باب میں جو مکہ مکر مہ کو باطل سے پاک کرنے کا ذکر آرہا ہے، تو مکہ مکر مہ کی طرف کورج کرنے سے پہلے، حضور پاک نے جناب ابو قتادہ انصاری کو آتھ صحابہ کرام کے ساتھ بطن رضم کی طرف ردانہ کیا، جو جگہ دی ششب اور ذی المروہ کے در میان ہے۔ مقصدیہ تھا کہ کفار مکہ کی توجہ اس طرف ہوجائے کہ ان علاقوں میں مسلمان کوئی کارردائی کرنے دالے ہیں ۔ بہرحال یہ مہم وہاں گئی ضرور، لیکن جناب ابو قتادہ کو معلوم ہوگیا کہ کفار مکہ میں مسلمانوں کی مخالفت کی ہمت نہیں اور آپ اپنے دستہ سمیت بطن رضم سے ہوتے ہوئے مکہ مکر مہ بہتے گئے۔

خلاصہ واسباقی بتنگ مونہ کے بارے میں سب کچے بیان کر دیا گیا ہے۔اوران تین یاچار ماہ کی آفے مہمات کا ذکر بھی ہو گیا۔ کہ حربی کارروائیاں کس طرح جاری رکھی گئیں ۔اسباق بڑے بے شمار ہیں ۔ بتاب صدیق نے جو کچے سرجین کو عملی اسلام کے بارے بنا یا ۔الیبی باتیں ہماری نظرے او جھل ہیں ۔ کہ بے شک ہم شد الکفار ضرور ہیں اور اسلام دین غیرت ہے ۔لیکن اللہ تعالی کاریو ریا یا بھیر بکریاں ہیں ۔ آج ہماری قوم میں جو نوجوان نسل بناوت پر تلی ہوئی ہے اور اپی بسوں اور عمارتوں کو آگ لگائی جارہی ہا اس کا اسلام کے ساتھ دور کا بھی واسطہ نہیں ۔ مسلمان کو عکومت کی بھی کوئی چاہت نہیں ہوتی ۔اور بتناب صدیق نے قوم کو اس کا اسلام کے ساتھ دور کا بھی واسطہ نہیں ۔ مسلمان کو عکومت کی بھی کوئی چاہت نہیں ہوتی ۔اور بتناب صدیق نے قوم کو اسلام کے ساتھ دور کا بھی واسلہ نہیں ۔ مسلمان کو عکومت کی بھی دوئی چاہت نہیں دولت کے حصول کے حکم میں ڈال دیا ہے۔

افسوس کہ ہم دن بدن باطل فلسفوں سے متاثر ہو کر غیروں کے جال میں چھنستے جاتے ہیں۔ اور حضور پاک کی غلامی ، اور ان کے رفعاً ہے۔ کملی ہنونوں کو بھولتے جاتے ہیں سید ایک سازش کے تحت ہورہا ہے اور علامہ اقبال اس سلسلہ میں پکارا ٹھے۔

دہ فاقد کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو محکد میں سے نکال دو ککر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و بین سے نکال دو

مگر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات اسلام کو جباز و یمن سے نکال دو بیوہ کی عربت افرائی اس باب کو ختم کرنے میں جاب جعفر طیاز کی بیوہ جناب اس باب کو ختم کرنے میں جاب جعفر طیاز کی بیوہ جناب اس باب کو ختم کرنے میں اور پچھلے باب میں حضور پاک نے جو حضرت حمزہ کی چھوٹی بچی امامہ کو آپ کے تد بر اور بلند اخلاقی پر کی مضامین لکھے جاسکتے ہیں اور پچھلے باب میں حضور پاک نے جو حضرت حمزہ کی چھوٹی بچی امامہ کو آپ سرد کیا ۔ اس کا ذکر ہو چکا ہے ۔ آپ کے بطن سے جناب جعفر کے تین چھوٹے بینے تھے جن کو شجرہ "ج " پر دکھایا گیا ہے ۔ لیکن اسلام کے لحاظ ہے آپ کی عرب افزائی کیلئے نگار ٹی فی ضروری تھا۔ جتاب علی کے گھر اس وقت جتاب فاطمہ کی موجو دگی اور بی ک بینے کے ساتھ برابری ناممکن ہونے کیوجہ ہے ، حضور پاک نے آپ کا نگار یار غار بتاب صدیق اکر ہے کرا دیا ۔ اور بتاب محمد بن ابو بکر انہی کے بطن سے پیدا ہوئے ۔ لیکن چند سال بعد جب صدیق اگر وفات پاگئے ۔ تو حضرت علی کی تین اور حیت میں اور وہ بتاب محمد بن اور حیوب کے سردار رہید کی بیٹی تھیں دو سری عین التر کے علاقے از واج موجود تھیں اور وہ بتاب محمد بن والدہ خولہ بنت جعفر بیامہ کے ایک سردار در بید کی بیٹی تھیں دو سری عین التر کے علاقے کے سردار رہید کی بیٹی اور جتاب علی کے بیٹے عمرہ کی والدہ تھیں ، اور تدیری جناب البنین لیعنی بہت بیٹوں کی والدہ تھیں جن کے سردار رہید کی بیٹی اور جتاب علی کے دائر وغیرہ شامل ہیں ۔ اور جتاب علی کے ان بیٹوں کی نام بھی شجرہ نب بہیں علی میں جناب عباس علی می میٹر و شامل ہیں ۔ اور جتاب علی کے ان بیٹوں کی نام بھی شجرہ نب بہیں

وہ مسلمان ہماری طرح نہ تھے کہ وہاں بیوہ عورتیں تہنائی میں گزارہ کرتی رہیں۔ اور ہم مردوں کو ایک عورت ہے جب تسلی نہیں ہوتی تو ہم گناہ کی طرف مائل رہتے ہیں۔ اسلام میں نکاح کئی مرضوں کا علاج ہے اور بیوہ کی عرت کا خاص حکم ہے۔ اسلام کے عظیم سپہ سالار حضرت مثنی نے لینے زخموں کی دجہ سے شہاوت سے چند کمچ جہلے اپنی بھائی جتاب معنی کو وصیت کی " کہ ان کی دفات کے بعد ان کی نوجوان بیوہ سلی کیلئے میرے جانشین جتاب سعد بن ابی وقاص کو گزارش کرنا کہ وہ ان کو نکاح میں لے کر ان کی عرت افزائی کریں اور اگر وہ الیمان کریں تو تم اپنی بھاوج کو نکاح میں لے لینا" جتاب سعد نے نہ صرف اس پیغام کو بسرو چشم قبول کیا بلکہ ان کی آنکھوں میں آنسو آگئے۔ تفصیل کیلئے اس عاجزی کتاب خلفاء راشدین حصہ اول سے استفادہ کریں۔ کتنے عظیم تھے وہ مسلمان ۔ اور زندگی کے معاملات کو کس طرح عملی طور پر سلحاتے تھے۔

جرات ہے تو افکار کی دنیا سے گزر جا ہیں بحر خودی میں ابھی پوشیرہ جریرے (اقبال)

ہے. انسیواں باب حق کی فتح فتے مکہ مکرمہ

وین فطرت کا پیان (رمضان آخ بجری) یا اسلام کی فوجی کارروائی شمار بہتر ہے۔ جنگ موت سے والی کے بعد مسلمان الله کلی ہون نے جو موند کی بجنگ میں شریک بوئے تھے ، مشکل سے تقریباً دو ماہ مد سنے مغورہ میں قیام کیا ہو گیا۔ کہ وہ جمادی الاول میں اس بیٹک کیلئے گئے۔ سفر لمباتھ استی مشکل سے بحادی الافر کی بہت یا رجب میں مدینہ مغورہ بات خورہ بہت میں میں بات محربی کارروائیاں ہوئیں ، ان کا ذکر پھیلے باب میں ہو چکاہے۔ اب ماہ رمضان میں حضور پاک نے ایک آخوی مہم بھی انحرانی کارروائی کے طور پر بھیلے دی ، کہ اب تمام مسلمانوں کو حضور پاک کی کمانڈ میں حق کی خوجی شرکت میں طامل ہونے کی انحرانی کارروائی کے طور پر بھیلے دی ، کہ اب تمام مسلمانوں کو حضور پاک کی کمانڈ میں حق وباطل کے بیلے محرکہ بدر کے چھ سال بعد واقع معادت حاصل ہونے والی تھی ۔ یہ کہ مدہ کو معجزہ کہیں یا روحانی ختے کہیں ۔ بہرطال ایک بات واضح ہے کہ اللہ تعالی ہوئی ۔ یہی نامہ کھی نامہ کہی نامہ حکم مدہ کو معجزہ کہیں یا روحانی ختے کہیں ۔ بہرطال ایک بات واضح ہے کہ اللہ تعالی ۔ کے کہیں نامہ کو کیلے میں نامہ خوب کہ اللہ تعالی ۔ کے کہیں نامہ کو کہیں تعالی کو بیان کو جیاں ہوئی اس کو بیان کو جیاں ہوئی نامہ کی نامہ کی تعالی ہوں ہوئی ۔ اس نام سے کہیں نامہ کی معلوم تھا کہ حق والوں نے باطل کے ساتھ بنتہ نہیں کتنی نکریں لینی ہوں گی ۔ اس لیے ان کو جیار کی خان ورخ کہ اور قبرت میں ہوئی بنیا و بھرت کے دوار ہی دی معلوم تھا کہ می منورت تھی اور بھرت میں بنیا و بھرت کے دوار ہی دکھی گئی اور بین مبلواس کتاب کے آٹھویں باب میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ کی طان و دھو کے اور قبرت میں بنیا و بھرت کے دوار ہی دکھی گئی اور دی بی مبلواس کتاب کے آٹھویں باب میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔

عسكرى قوت ماناكه دين اسلام امن اور سلامتى كادين ب اليكن امن وسلامتى كوقائم ووائم ركھنے كى حسكرى قوت كى بھى ضرورت ہوتى ب اور ہمارى قوم كويد بات الحجى طرح سے سجھ لينى چاہئے كه جنگ يا جنگ كى تيارى كے بغير عق كوند كا بھى ضرورت ہوتى ہوا ور ہمارى قوم كويد بات الحجى طرح سے سجھ لينى چاہئے كه جنگ يا جنگ كى تيارى كے بغير عق كوند كا يا جا سكتا ہے اور دا م ركھا جا سكتا ہے ۔ اللہ تعالى نے يہ ہملوسنت نبوى كے ذريع ہمارے اور داور اور اور مراط ستقيم خود مسبب الاسباب ضرور ہے ۔ سبب اور وجو ہات مجى خود بناتا ہے ليكن اس سب كے بي ہمار سے ليے نشان راہ ہے اور صراط ستقيم ہے بشرطيكہ ہم اس كو سجھنے كى كوشش كريں۔

حق و باطل کے طور طربیقوں کا موازعہ افسوسناک پہلویہ ہے کہ ہم نے یہ نشان راہ فیروں کے فلسنوں میں مگاش کرنا شروع کر دیا ہے ۔ ذرا مزید عوطے نگائیں کہ اب لطف کی بات یہ ہے کہ باطل والوں نے بھی حق پر بین مدسنے مفورہ یا مسلمانوں پر تین بڑے محطے کئے اور حق والوں نے بھی اہل کفری یج کئے کے تین دفعہ کمہ مکرمہ کارخ کیا۔ تینوں واقعات کا اب

ذرامواز نے کریں ۔ کفار کی زیادہ تعداد کے باوجو وان کو بدر میں بری طرح شکست ہوئی ۔ پھر زیادہ تعداد کے ساتھ بڑھے ، تو احد کے میدان سے بے مقصد واپس آئے اور آخری بار پورے عرب کے باطل کی متحدہ کمان کو لے کر جنگ احراب میں بھی گئے ، تو بے نیل ومرام واپس آئے ۔ اب عق والے بہلی دفعہ آئے تو مکہ مکر مہ کے دروازہ کو کھنگھٹکا کر بغیر کسی خون خرابہ کے صلح حد بیسے کے ذریعے واپس جلے گئے ، آج تیمری بار مکہ مکر مہ میں کے ذریعے واپس جلے گئے ۔ وو مری وفعہ مکہ مکر مہ کے اندر داخل ہو کر عمرہ کر کے واپس جلے گئے ، آج تیمری باد مکہ مکر مہ میں فتح یاب ہو کر داخل ہو رہے ہیں لیکن فتح کفار پر ہوئی ۔ باطل کو منانے اور بتوں کو توڑنے کے لیے ہوئی ۔ لیکن اللہ کا گھر تھا۔ تیم برساتے ہوئے اور تلواریں ہراتے ہوئے کیسے داخل ہوتے ۔ تو اللہ تعالی نے دین فطرت کے لیے سبب ضرور بنا ویا کہ حسکری فسان وطوکت سے داخل ضرور ہوں لیکن ساتھ ہی عاج بی کا مقام بھی ہے کیونکہ اوب کی جگہ ہے اور حضور پاک نے خود کمہ مکر میں واضل ہوتے وقت سرکو اس قدر جھکایا کہ مواری سے ماتھا مبارک چھوگیا۔ یہ تھی اس باب کی جہید کہ دین فطرت کا بیان بھی ساتھ ہو گیا۔ اور یہ سب اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کے نظارے ہیں :۔

قوت محق ہے ہر بہت کو بالا کردے دہر میں اسم محمد ہے اجالا کردے (اقبال) طاہری اسباب ہو کچھ اور بیان کیا ہے اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم دین فطرت ادر اس کے مسکری بہلو کو تھیں کہ اپنے گمر میں بھی اللہ تعالی یہ مظاہرہ ویکھناچاہا تھا کیونکہ اہل حق، حق کی مہمان ہو کر حق کے گمر میں داخل ہو رہے تھے ۔ اور حق کو یہ نظارہ بہت بیند تھا کہ اس کے بعد مسلمان چندسال میں ساری دنیا پر چھاجائیں گے ۔ البتہ اس داخلے کا ظاہری سبب پر بھی صلح مدیسے کو بنا دیا کہ اس کی ایک شرط یہ تھی کہ بنوبکر اہل قریش کے صلیف بانے گئے اور بنو خواعہ مسلمانوں کے ۔ ان وونوں قبائل میں پرانی وشمیٰ تھی اور بنو بکر جب قریش کے صلیف بن گئے تو وہ اپنے آپ ہے باہرہو گئے اور کسی کو فاطر میں نہیں استے جس تانی ہوئی ہیں تو وہ بنو فواعہ پر بل بڑے اور اتنا خون فرا یہ کی انہوں نے جب دین ان کے فرا یہ کیا کہ بنو فواعہ میں بناہ لینا بڑی ۔ جب تانی دونا بھی بنو فواعہ کا احتزام ضردری ہے لیکن ان کے فرا یہ کیا کہ ایسا وقت بحر نہیں آئے گا حرض دہاں بھی بنو فواعہ کا خون بہایا گیا ۔ یہ سب کچھ انہوں نے نہ صرف قریش کی شہمہ پر کیا بلکہ عکر مہ ، صفوان اور سہیل و خیرہ بنو بکر کے ساتھ اس خون خواعہ کا خون بہایا گیا ۔ یہ سب کچھ انہوں نے نہ صرف قریش کی شہمہ پر کیا بلکہ عکر مہ ، صفوان اور سہیل و خیرہ بر کیا بلکہ عکر مہ ، صفوان اور سہیل و خیرہ کے باہرے یہ آواز بلندہوئی ۔

"اے رب میں محمد کو وہ معاہدہ یاد دلانے کے لیے حاضر ہوا ہوں جو ہمارے ادران کے ماہین ہو چکا ہے ۔اے اللہ کے نبی ہ ہماری اعانت کرو..... "

پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ بی خراعہ کا ایک رئیں عمر و بن سالم سواروں کے ایک دستہ کی ہمراہی میں حضور پاک کی عدمت میں حاضر ہوا ہے۔ انہوں نے حضور پاک کو ظلم کی پوری داستان سنائی تو حضور پاک کو بہت رنج ہوا ۔آپ نے اسی دن ایک قاصد کو کمہ مکرمہ روانہ کیااور قریش کو تین شرطیں پیش کیں ۔۔

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

بنو خراصہ کے مقتولوں کاخون بہاادا کمیاجائے یا قریش بنو بکر کی حمایت سے الگ ہوجائیں یا اعلان کر دیا جائے کہ حدیدیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیاہے۔

تینوں شرطیں بڑی معقول تھیں۔ حضور پاک کی فوجی قوت اتنی بڑھ چکی تھی کہ آپ ظام کی داستان من کر مکہ کر مہ کی طرف کوچ کر کے بنو بکر یا قریش دونوں کو سزا دے سکتے تھے اور اس میں آپ تی بجانب تھے۔ لیکن اسلام بے مقصد خون خرابہ کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ ہمارے کچے لوگ عسکریت کے نام ہے اس لیے بھی ڈرتے ہیں کہ یہ فوجی شتر بے مہار کی طرح سب کچے لیٹ یاؤں تلے روند ڈالیں گے۔ اسلام میں کسی ایسی عسکریت کا تصور خارج از بیان ہے۔ اسلام ایک ربط و ضبط کی پابند اور بڑے کے حکموں کی اطاعت بردار عسکریت کا دعو بدار ہے اور فتح کہ کر مہ کے حالات اس سلسلہ میں ہمارے لیے چند رہمنا اصول وضع کرتے ہیں۔

بہر طال قریش ابھی تک کی غلط قہمیوں کا شکار تھے۔ نہ ان کو مسلمانوں کی قوت کا اندازہ تھا اور نہ ہی دہ اپنی کہ دوریوں سے پوری طرح آگاہ تھے۔ دہ اس بھی اپنے آپ کو عرب کا ایک اعلی اور ارفع گردہ کچھتے تھے، کہ ضرورت پڑنے پر شاید سارے عرب قبائل ان کی مدد کو آجا کیں گے۔ اس لیے انہوں نے حضور پاک کے قاصد کو کہلا بھیجا کہ ہم اعلان کرتے ہیں کہ حدید کا معاہدہ فتم ہے۔ لیکن قاصد کے علی جانے کے بعد جب انہوں نے موجا کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے اور پورہوا کا رخ بھی تبدیل ہو چکا تھا تو بہت گھرائے ۔ جتائی چتد دن بعد ابو سفیان کو سفیر بنا کر مدینہ منورہ روانہ کیا کہ حدید ہے کے معاہدہ کی تجدید کر الا کیں۔ حضور پاک معاہدہ کی جمادہ کی تجدید کر الا کیں۔ حضور پاک معاہدہ کی بہلی جتگ کی ذمہ داری ابو سفیان ہو بھی اور اس سے ایک الیک شرط پر صلح کر اسکے ۔ اس لیے ابو سفیان کی امر مدینہ تھا کہ بہلی جنگ کی ذمہ داری ابو سفیان ہو تھی اور ورسری دو جنگوں میں وہ کفار کے سپ سالار تھے۔ مورضین حضور پاک کے عقد میں آئی تھیں اس لیے کچو رشتہ داری کی امید تھی کہ شاید ورسری دو جنگوں میں وہ کفار کے سپ سالار تھے۔ مورضین حضور پاک کے عقد میں آئی تھیں اس لیے کچو رشتہ داری کی امید تھی کہ شاید کام نگل جائے ۔ اند تعالی کے بجب رنگ ہیں۔ وی ابو سفیان جو مدینہ منورہ پر حملہ پر مملہ کر رہا تھا آج صلح کی بھیک مائی ایس ہی تو انہوں نے بڑی عرب کی لیس بی میں بیشنے کے لیے حضور پاک کے بستریا چار پائی کی بجائے کسی اور چار پائی پر بخیایا۔ کہا میات کی اور چار پائی پر بخیایا۔ ابو سفیان حمران تھا ۔ یاامید و بی در حتاب صدیق اکثر، جناب عثر، جناب فائمۃ از ہرہ کی درجناب قائمۃ از کہرہ کی درجناب قائمۃ از ہرہ کی درجناب قائمۃ از کہرہ کی درجناب قائمۃ از ہرہ کی درجناب قائمۃ از کہرہ کی درحناب میں درکر کی درجناب علی کی درجناب قائمۃ از کہرہ کی درحناب کی درکر کی درحناب کی درحنا کی درحنا کی درحنا کی درحنا کی درحناب کی د

مکہ مکرمہ کی طرف روائگی کہ کرمہ کی طرف حضور پاک اور اسلامی نظیر کی روائگی اور وہاں کی کارروائی میں فوجی ربطو ضبط کے علاوہ باتی فوجی معاملات کو مورضین گول کر گئے اور روحانی طور پر اس سارے منظر کا بیان گو پر تعلف ہے ، لیکن افسوس کہ یہ پہلو بھی نظرانداز کیا گیا۔اب یہ عاجزا پی طرف بہاں پر کوئی مفروضہ بھی تکھنے کی ہمت نہیں کر تا۔اس سے الحتصار بہتر رہے گا۔البتہ ایک ایک ایک میرمہ کی فتح یا کمہ کرمہ کی طرف یہ کوچ وراصل اس فوجی حکمت عملی اور ان جنگی

تقشه يانزدهم

مح کمه کرمه ایک نظار**ه** 

سلانون کا بڑا کشنگر حمزت الجوجید این جان حمزت الجوجید این جران دره

شمال می کندر خوان می کندر خوان کا داخله اسلای می کندر می کا داخله

حفترت مثالدٌ<sup>و</sup> محمع دره

والمالية المراد

دره **گرم**ندت زیرخ

دره حفرت علي<sup>از</sup>

سکیل مرد ۱۹۰۰ مرکز سکیل این = ایک میل

تد بیرات کا ماحصل ہے۔جو حضور پاک نے مدینہ منورہ آکر اپنائیں۔ہر گشتی کارروائی ،ہر بھٹگ اور ہر بھٹگی مہم جو پچھلے پہتد سالوں میں واقع ہوئی ۔دراصل وہ اس مقصد کے لیے تھی جو آج حاصل ہو رہا تھااور شاید اصلی مقصد کا بھی یہ ایک مرحلہ تھا۔ کیونکہ اس کے بعد حق نے پھیلاؤاختیار کرنا تھا۔اس لیے فتح کے لیے اہل حق آج تیار کھڑے تھے۔

اس سیل و سبک سیر و زمین گر کے آگے عقل و نظر علم و ہمز ہیں خس و خاشاک (اقبال) حضور پاک عام طور پرسب مہموں کو راز میں رکھتے تھے ۔آپ نے تیاری کاحکم وے دیا۔ لیکن یہ نہ بتایا کہ کہاں کاارادہ ہے ۔ لیکن آخر اللہ کے گھر حاضری دین تھی ۔ کچہ عور تیں بھی تیار ہور ہی تھیں ۔اس لیے آپ نے کوج سے ایک آدھ دن پہلے خبر دے دی ،کہ مکہ مکر مہ کی تیاری ہے ۔ پہنانی ہو ایک صحابی جن کو بعد میں محاف کر دیا گیا۔ پھر بھی غلطی کاارتکاب کر بیٹھے کہ ایک عورت کے ذریعہ اہل مکہ کو خبردار کر ناچاہا۔ حضور پاک کو جب وہی کے ذریعے ،اس کی آگا ہی ہوئی تو وہ عورت پکڑی گئی جس نے اہل مکہ کی طرف خط اپنے بالوں میں چھپایا ہوا تھا۔ خاری شریف میں کئی راویوں سے یہ ذکر تفصیل کے سابھ ہے کہ حضور پاک بی جتاب علی اور جناب نہیں کو جو صاحب بدر تھے اور بید خطا کر بھے تھے محاف کر دیا۔ بہرحال اس میں سبق ضرور ہے کہ حضور پاک کو تو وہی کے ذریعے خیالات کا پتہ چل گیا۔ ہمیں ہر بھگی معاملہ کو راز بچھنا چاہئیے اور رازداری بھگ کا ایک اہم اصول ہے۔

\_\_\_\_ محكم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

الیے مقام پر کھوا کرنے کی ہدایت دی ، جہاں سے وہ اسلامی تشکر کی طاقت کا اندازہ کر سکیں ۔

کارروائی قردن اولی کے مورضین اور راویوں نے لشکر اسلام کے کہ کمر مد میں واضع کو بڑے پیارے الفاظ میں بیان قربایا
ہے اور یہ سب کچھ پڑھ کر روحانی تسکین مزورہوتی ہے ، کچراہل عرب کا اپناا کیہ حسن بیان ہے جس کو پڑھ کر ولیے بھی آو می لطفد
اند وزہوتا ہے ۔اس کے علاوہ آج کا دن اسلام کی تاریخ میں ایک سنہری دن تھا ۔ پخورے ہوئے فاندان مل رہے تھے ۔اہل قریش نے آج کے بعد بچر شیروشکر ہو جانا تھا اور سب نے مل کر ونیا کو فیچ کرنا تھا ۔اس لیے تنام منظر ہے شک ہماری تاریخ کا حصہ ہیں
لیکن ہم لینے آپ کو صرف فوجی معاملات تک محدود رکھیں گے ۔واضلہ کے وقت نہایت اعلی پائے کا ربط و ضبط تھا اور لشکر اسلام حصوں میں بناہوا تھا ۔ہر صعہ یا گروہ کا اپناعلم تھا ۔اللہ کا ذکر جاری تھا اور وقفے کے بعد نعرہ بھیری صدائگائی جاتی تھی یے افواج ابھی کا جلال تھا جو دیکھنے والوں کو مرحوب کر رہا تھا ۔ کیونکہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفے مسلی اند علیہ وسلم نے لینے خلاموں کو ربطو ضبط کی الیسی تربیت دی تھی کہ آج بطال ہی جلال تھا اور اہل عرب کو اس مقام پر لے آئے تھے ۔

وہ دانائے سیل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فردغ دادی سینلااقبال) حضور ً پاک نے اعلان کر دا دیا تھا کہ جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر دے گا یاحرم شریف میں داخل ہو گاان سب کو امن ہے۔ چنانچہ عام طور پر کوئی مخالفت نہ ہوئی ۔روایت ہے کہ حضور پاک نے تشکر اسلام کو چار حصوں میں تقسیم فرمایا۔ا کی بڑا حصہ تماجس میں آپ خود تھے اور اس کے علمروار حصرت ابوعبیدہ بن جراح تھے سدسند منورہ کی طرف سے جو راستہ آتا ہے اس راست سے تشکر کا یہ بڑا حصہ داخل ہوا۔ باقی تین چھوٹے تشکروں کی کمانڈ حعزت علی، حعزت زبیر، اور حعزت خالڈ کر رہے تھے۔اوریہ تعشكر باقى تىن راستوں يا دروں سے داخل ہوئے ۔ ( نقشہ پانزدہم سے استفادہ كريں ) - مكه مكر مدينجي سطح پر واقع ہے اور چاروں طرف بہاڑ ہیں ۔جو مکہ مکرمہ کی سطح سے تقریباً ہزارفٹ کے قریب اونے ہوں گے ۔ فوجی لحاظ سے یہ طریق کار مروری تھا، کہ وشمن اگر ایک جگہ پر مقابلہ کرے تو دوسرالشکر وشمن کے پیچے پہنچ جائے گا اور پھر وشمن کی اتنی تعداد بھی نہ تھی کہ چاروں لشکروں کا مقابله كرياً ساس طريق كاركابه مقصد مجي تماكه كوئي قريش مجاگ نه سكے ليكن چونكه زيادہ مقابله نه ہوا اور زيادہ سخي مجي نه ہوئي ، اس لیے اکا دکا لوگ بھاگ ضرور گئے ۔ مقابلہ صرف جند لو گوں نے حضرت خالد کے تشکر کا کیا اور مقابلے والے بھی خالد کے اسپنے رشتہ دار عکرمہ اور دوست صغوان دخیرہ تھے اور وہ بھی جلدی بھاگ گئے ۔ کیونکہ بارہ کے قریب کفار ہلاک ہوئے اور وو مسلمان بھی شہید ہوئے۔ جن میں ایک جناب کرڑ بن جابرتمے ۔اوریہ ذکر پہلے ہو چکاہے۔ حضور یاک اتنا کچہ بھی نہ چلہتے تھے اور مختی ہے منع فرما یا تھا کہ تلوار ند اٹھانالین کفار کی غلطی تھی ، تو مسلمان کیے خاموش رہنے کہ مہاں حضور پاک نے دفاع یا دشمن کے جواب میں تلوار حلانے کی اجازت ضرور دی تھی سعباں بھر ہمارے " امن پسندے " حضور یاک کی امن پسندی کو امچمالیں گے ۔ ب شک حضوریاک بڑے امن بسند تھے ۔لین اس امن کیلئے فوجی تیاری مکمل تھی۔ مكه مكرمه مين واخلم صفورياك بب مكه مكرمه كي حدود مين داخل بوئ توآب في سرجهكاكر الله تعالى كافكريه ادا فرمايا، کہ اہل حق کو یہ دن دیکھنا نصیب ہوااس کے بعد آگے بڑھ کر کھبہ شریف سے تنام بت نگلوا دینے اور مسلمانوں کی زبان پریہ کھمات جاری تھے۔ " اس کے بعد حضور پاک نے کھبہ کی کنی طلب کی اور دروازہ کھلوا یا اور مناز پڑھی ۔ بعض راویوں کا خیال ہے کہ صرف تکبیریں کہیں ۔ بہرحال اس کے بعد سرکار دوعائم نے اہل مکہ کو خطاب فرمایا ۔ جس میں قرآن پاک کی آیات بھی پڑھیں ۔ اس خطبہ میں اسلام کے اصول اور حق کی آمد کی وضاحت کی اور مجراہل خطاب فرمایا ۔ جس میں قرآن پاک کی آیات بھی پڑھیں ۔ اس خطبہ میں اسلام کے اصول اور حق کی آمد کی وضاحت کی اور مجراہل قریش سے بو جھاکہ آج آپ لوگ کیاامید کر رہے ہیں ۔ اہل قریش نے آپ کی مخالفت ضرور کی ۔ لیکن مزاج شاس تھے ۔ عرض کی ۔ آپ شریف بھائی ہیں اور شریف بھائی کے بیٹے ہیں "

آپ نے فرمایا میں نے معاف کیا۔ پر مناز کا وقت آیا۔ حضرت بلال ؒ نے بام کعبہ پرچڑھ کر اذان دی اور ادھر خانہ کعبہ ہی میان ادا کی سال مے بعد مقام صفا پرآپ ایک بلند مقام پر بیٹھ گئے اور جو لوگ اسلام قبول کرنے آتے تھے آپ ادھر ہی بیعت لیتے رہے ۔ انہیں میں ہندہ وزوجہ ابو سفیان بھی تھی جس نے حضرت حزہ شہید کا کلیجہ جبایا تھا، لیکن اسلام میں آنے کے بعد سب دشمنیاں ختم ہو جاتی ہیں ۔ یہی نہیں بلکہ بعد میں آپ نے عکر مہ بن ابو جہل اور صفوان بن امیہ جینے لوگوں کو بھی معاف فرمایا کیونکہ یہ دونوں کچہ دن بعد اسلام لے آئے سبحتاب عکر مہ تو ملک سے بھاگ رہے تھے۔ لیکن ان کی محترم بیوی بحتاب ام حکیم نے اس سسند میں بہت کو شش کر کے بحتاب عکر مہ تو ملک سے بھاگ رہے تھے۔ لیکن ان کی محترم بیوی بحتاب ام حکیم نے اس سسند میں بہت کو شش کر کے بحتاب عکر مہ تو ملافت میں بحت محافی وال کی ۔ بہرحال بعد میں بحتاب عکر مہ اور بحت محافی وال کی ۔ بہرحال بعد میں بحتاب عکر مہ اور بحت محافی وال کی ۔ بہرحال بعد میں بحت بعد میں بحت محافی وال کی ۔ بحت محافی وال کی ۔ بحت محافی وال کی ۔ بحت محافی وال کے سلسلہ میں بحن بعن معافران نے اسلام کی بڑی خدمت کی ۔ بحتاب صدیق کی خلافت میں بحت محافی وال کی ۔ برحال بعد میں جاب عکر مہ کی میں خواص کر مہرہ اور حضر موت کے علاقوں کی کار روائیاں ، اسلامی تاریخ میں سنہری الفاظ میں لکھی ہوئی ہیں ۔ اور بھر اپنے بیٹے بحتاب عرش میں جو الحجی دیجہ بعی بحتاب عرش میت اس بحتک میں شہاوت بلکہ قرم سانس بحتاب خالد سید النہ کی گود میں تکالئے کی باتوں میں جو ولحجی دیکھے ہوں تو اس عاج کی خلفاء راھدین کی کہا ہوں سانس بحتاب خالد سید النہ کی گود میں تکالئے کی باتوں میں جو ولحجی دیکھے ہوں تو اس عاج کی خلفاء راھدین کی کہا ہوں ۔ استفادہ کریں۔

عبدالتد بن ابی سرح حضورپاک نے عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کو بھی معاف فرما یا۔ عبداللہ مسلمان ہوجانے کے بعد مرتد ہو گیا تھا۔ اب اس اس اور اکثر محد شین نے اس سرتد ہو گیا تھا۔ اب اس اس اور اکثر محد شین نے اس سلسلہ میں جو اضافے کئے ہیں ۔ وہ کچہ شکیہ بہلو ہیں ۔ جن کا جائزہ لینا ضروری ہے سکتے ہیں کہ حضور پاک نے عبداللہ کو معافی دینے میں در کردی ۔ بعد میں اس در کیوجہ ہو تھی گئ، تو حضور پاک نے فرمایا کہ آپ چاہتے تھے کہ کوئی آدمی آئے بڑھ کر عبداللہ کا سرقام کر دیا ، "تو حضور پاک نے فرمایا ۔" بی قتل کا سرقام کر دیتا "تو بھراکی انصار نے عرض کی ۔" یارسول النہ کوئی اشارہ کیوں نہ کر دیا ، "تو حضور پاک نے فرمایا ۔" بی قتل کیلئے اشارے نہیں کر آ

تبھرہ یہ عاجزاس خیال کا حامی ہے کہ اگر حضور پاک چاہتے کہ عبداللہ قتل ہو، تو عبداللہ قتل ضرور ہوتا، اب ساری حدیث مبارکہ کے بیان پر نظردوڑا میں ۔ کہ اول تو سوال پوچھنے والے انصار کا نام نہیں لکھا۔ بچر عام دنیا کے حاکموں میں سے کسی کے

\_\_\_\_ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

عام معافی حضور پاک تو عام معافی کا اعلان فرما بھے تھے۔ بنو مخزوم کو دوآدمی جنہوں نے نشکر اسلام کی مخالفت کی ، ان کو بعناب ام ہائی بنت ابوطالب نے بناہ دے دی اور وہ اسلام بھی لے آئے۔ حضرت علی ان کو قتل کر ناچاہتے تھے۔ تو حضور پاک نے فرما یا۔ تھم جاوَابوالحن! میری بہن ام ہائی نے جس کو بناہ دے دی ، تو گویا ہم نے بھی اس کو بناہ دے دی ۔ تو ہم ہندو کی سفارش کس نے کی ساور ابو جہل کی بھتیجی ام حکیم زوجہ عکر مہ بن ابو جہل کا ذکر بھی ہو چکا ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ ہم حدیث مبارکہ ثقة یا غیر ثقة قرار دیتے سے پہلے حضور پاک کی شان مبارک کو ضرور ذہن میں لا یاجاوے ، تو بھر اند ہم پر ضرور رحم کرے گا۔ اور بچ و جھوٹ میں تمیز کافرق سکھا کر صراط مستقیم کی نشاند ہی کر دے گا۔

خلاصہ فتح کہ مگر مہ پر کئی مضامین لکھے جاسکتے ہیں۔ایک ایک حرکت ۔اور حضور پاک کی زبان مبارک ہے ایک انگل لفظ میں بڑی حکمتیں پہناں ہیں ۔لیکن اس عاجز نے بہت اختصارے کام لیا۔ورند آئے ہزار مجاہدین کاالند کے نبی کے گھر ہے چل کر الند کے گھر آنے کیلئے جوچھ سال تیاری کی گئی، تو اس کے عملی پہلونے ایک زبانہ کو اپنے اندر پہناں کیا ہوا ہے ۔لشکر کی تعداد آئے ہزار میج معلوم ہوتی ہے ۔روایت ہے کہ مکہ مگر مہ میں داخل ہونے ہے جہلے رات کو حضور پاک نے دس ہزار مقابات پراگ جلوائی، تو لشکر کی تعداد بھی دس ہزار مائی گئی ۔لین وہ طرز بیان بھی ہو سکتا ہے ۔کہ ایک ہزار نہیں ۔ دس ہزار روشنیاں ہیں ۔ پھر کون روشنیوں کو گئ سکتا ہے ،جو مدھم ہوکر غائب یا دوسری روشنی ہے مدھم ہوتی رہتی ہیں ۔علاوہ ازیں کہ مکر مہ کے نو مسلم شامل کر کے جنگ حتین کے وقت تعداد دس ہزار تھی۔تو اس وقت تعداد ضرور کم ہوگی۔

۱-اس دفعه مچرمد سنیه منوره میں نیابت کاشرف جناب ابن ام مکتومٌ کو نصیب ہوا۔

۳۔ مدسنیہ منورہ سے کوچ بالکل فوجی طریقے سے کیا۔ جناب زبیر بن عوام ، دوسو کے دستہ کے سابھ ہراول کاکام کرتے رہے۔ ۴۔ ماہ رمضان کیوجہ سے کچھ لو گوں نے روزہ رکھ لیا۔ تو بندوبستی کاموں میں ان لو گوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ، جنہوں نے روزہ ندر کھاتھا، تو حضور پاک نے فرمایا" کہ مدروزہ رکھنے دالے آج کے دن روزہ رکھنے والوں پر فوقیت حاصل کر گئے " یہ بھی روایت ہے کہ آپ نے روزہ افطار کرنے کے احکام صادر فرمائے ۔ کہ جہادیا جہادی تیاری کو روزہ پر ترجع ہے ۔ اور روزہ، جہادی تیاری کی ایک امدادی مدے ۔ ا

۵ - مکه مگرمه میں داخلہ ربط و ضبط کا ایک تموید تھا۔ یہ ربط و ضبط اور فوجی ترتیب دیکھ کر ابوسفیان نے حضور پاک سے چھا جناب عباس کو کہا۔"آپ کے محتیج کی سلطنت بہت بڑھ گئ "تو جناب عباس نے فرمایا" یہ سلطنت نہیں نبوت ہے "

۶ - بہر حال الند تعالی کے عجیب رنگ ہیں ۔ اور اسلام وین فطرت ہے کہ سب رشتے اللہ اور رسول کیلئے ہیں ۔ اب اس ساری کارروائی میں اگر کہیں مقابلہ ہوا تو ایک طرف بن مخزوم کے جناب خالا تھے جو اب اللہ کی تلوار بن عیکے تھے تو دوسری طرف بن مخزوم سے ان کا بھتیجا عکر مہ ۔ یاان کا بہنوئی صفوان ۔اسلام کی مخالفت سب سے زیادہ بنو مخزوم نے کی اس کا ذکر متعد دابواب سس ہے۔ میں ہے۔

﴾ -آنج سب قبیلے ختم ہوگئے ۔ اور سب قریش اللہ کے قبیلے میں شامل ہوگئے ۔ مخالف قبائل کا نام من گیا۔ اور اگر و نیا میں بھی کوئی دوام باتی ہے تو وہ حضور پاک کی وساطت ہے آپ کے خاندان یاآپ کے رفقا کی وجہ ہے ہے۔ مثلاً قریش ، ہاشی ، علوی ، عبابی ، صدیقی ، فاروتی ، عثمانی ، اور زبیری و غیرہ قسم کے نام باتی رہ گئے ۔ یہی حضور پاک کی غلامی کا ایک زندہ جبوت بھی ہے۔ مکمہ مکر معہ میں قبیام حضور پاک نے کہ کر مہ میں ایک چڑے کے غیمہ میں قیام فرمایا۔ اور اس فیمہ پر جناب زبیر نے آپ کا جصندا گاڑ دیا۔ مکہ مکر مہ میں قیام پندرہ سے اٹھارہ ون تک بتایاجاتا ہے۔ آپ نے اس سارے عرصہ میں نماز قصر کے طور پر اواکی تو یہ فقی مسئلہ بھی عل ہوگیا ، کہ گھر وہ ہوتا ہے جہاں پکا قیام ہو ، نہ کہ جائے پیدائش یا پر انا گھریا آبائی گھر ۔ نامہ کعبہ کو بتوں اور تصویروں سے پاک کیا ۔ نامہ کھ میں افان ولوائی ، اور خانہ کعبہ کی کمنی ممثلہ اولاوائی طلحہ کے پاس رہے گی ۔ نامہ ودر کعت نماز نفل اوا فرمائی بچر گنجی عثمان میں طلحہ کو والیس کر وی ۔ اور فرمایا " یہ کنجی ہمیشہ اولاوائی طلحہ کے پاس رہے گی ۔ نامہ ودر کعت نماز نفل اوا فرمائی بچر گنجی عثمان " بن طلحہ کو والیس کر وی ۔ اور فرمایا " یہ کنجی ہمیشہ اولاوائی طلحہ کے پاس رہے گی ۔ نامہ کھبہ کو مخاطب کر کے فرمایا ۔ " اے کعبہ! تو اللہ کی زمینوں میں سب سے بہتر ہے آگر میں جھے ہے نکالا ، جو نکاتا " ۔

حضور کیاک نے اس کے بعد خانہ کعبہ کی حرمت کا اعلان فرمایا۔ کہ اللہ تعالی نے تھوڑے وقفہ کیلئے ہم مسلمانوں پر اس کو طال فرمایا، کہ ہم باہتھیار اس میں داخل ہوئے ۔ اب پھر خانہ کعبہ کی وہی حرمت ہے کہ مہاں بحثگ وجدل نہ ہو ۔ اس کے بعد مکہ مکرمہ کے شہر کے بند وہت کے سلسلہ میں بازار کا کام سعید ً بن سعید العاص کو سو نیا، جو انہی ونوں مسلمان ہوئے تھے ۔ عامل کہ مکرمہ کے شہر کے بند وہت کے سلسلہ میں بازار کا کام سعید بن سعید العاص کو سو نیا، جو انہی ونوں مسلمان ہوئے تھے ۔ مامل کی ذمہ داری جناب عتاب بن اسید کے سروکی ۔ اور معلم یا تبلیغ کا کام جناب معاذ بن جبل کے سروکیا۔ اس کے بعد مسلمان دستوں کو مکہ د مکرمہ کے گر دنواح میں بھیجنا شروع کر دیا، کہ بتوں کو مندم کریں اور حربی مظاہرے ہوں۔ ان کا ذکر آگے آتا ہے دستوں کو مکہ د مکرمہ کے گر دنواح میں بھیجنا شروع کر دیا، کہ بتوں کو مندم کریں اور حربی مظاہرے ہوں۔ ان کا ذکر آگے آتا ہے

ا عن کی بت خانہ (رمضان آٹھ بجری) یہ اسلام کی فوجی کارروائی شمار تہتر ہے ۔ فتح کمد مکرمہ کے پانچ روز بعد حضور پاک بنے حضرت خالد بن ولید کو تبیں سواروں کے ساتھ بھیجا کہ عن کے بت خاند کو مہندم کردو۔ روایت ہے کہ وہاں سے ایک سیاہ

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

فام عورت جس کے بال منتشر تھے نکلی جس کو قتل کر دیا گیا۔

۲۔ سواع کا بت خانہ (رمضان آتھ بجری) یہ اسلام کی فوجی کارروائی شمار چوہمتر ہے ۔ مکہ مکر مہ کے نواح میں عورت کی شکل پراکی بت خانہ تھا جو قبیلہ ہذیل نے بنایا تھا اور ان دنوں اس کی نگرانی بنوسلیم کرتے تھے ۔ فتح مکہ مکر مہ کے بعد حضور پاک ' نے چند سواروں کی معیت میں حضرت عمرہ بن عاص کو بھیجا جنہوں نے جاکر اس بت خانہ کو مہندم کر دیا ۔ اس کے مجاوروں کو شک تھا کہ اس بت خانہ کو کوئی نہیں تو ڈسکا ۔ لیکن جب اپن آنکھوں کے سلمنے بتوں کو پاش پاش ہوتے دیکھا تو اسلام لے آئے

سا۔ مناق کا بت خانہ (رمضان آتھ بجری) یہ اسلام کی فوجی کارروائی شمار پچمتر ہے۔ مکہ مکرمہ کی فتح کے بعدیہ تبیرا بت خانہ تھا جس کو مہدم کر نے کے لیے حضور پاک نے حصرت سعد بن اشلی کو تبیں سواروں کے ہمراہ بھیجا۔ مناق اسلام لانے سے بہلے انصار مدینے کے قبائل اوس، و خزرج اور قبیلہ غسان کا بت تھا۔روایت ہے کہ جب بت تو زویئے گئے تو اس بت خانہ سے سیاہ فام برہنہ عورت سینہ کولی کرتی باہر نکلی جس کو قتل کر دیا گیا۔

مع۔ بنوسلیم کو دعوت اسلام ( عوال آخ جری ) یہ اسلام کی فوجی کارروائی شمار جھہتر ہے۔ بنوسلیم کا ذکر جنگ خند ق کے وقت اور خاص کر سترھویں باب میں ان کے ظلم پر تبھرہ ہو چکا ہے۔ اب فتح کمہ مکر مہ کے بعد ان کو اسلام کی دعوت پوری طاقت کے ساتھ دینی شروع کی گئی اور حضرت خالڈ بن ولید کو تین موساتھ سواروں کے ساتھ بنوخوزیمہ اور بنوسلیم کو دعوت اسلام دینے کے لیے بھیجا ۔ یہ قبائل اسلام لے آئے لیکن ایک غلط فہمی کی وجہ سے کچھ لوگ ناجائز قبل ہوگئے۔ تو حضور کہا ک حضرت علی کو بھیج کران لوگوں کے ورثا کو خون بہاادا فرمایا۔

نہ آئے واسباق فتح کمہ خودان مہموں کا نتیجہ ہے جواہل حق لڑ بھے تھے اور اسطرہ سے ایک مقصد عاصل ہو گیا۔اب اسلام کی روشنی کو پورے عرب میں پھیلانا آسان ہو گیا تھا۔ جہاں تک سبقوں کا تعلق ہے حضور پاک کی زندگی کے ہر قدم میں ہمارے لیے سبق ہے اور اس فتح میں بڑا سبق یہ ہے کہ حق کو فتح ضرور ہوگی لیکن اہل حق کو مسکریت کے ذریعے اس کا اہل بننا پڑے گا۔ اب مکہ مکر مہ وہدینہ منورہ ایک ہو بھے تھے، اور ایک رہیں مجے سیہی دین فطرت کی شان ہے۔مکہ مکر مہ وہدینہ منورہ کے

اب مکہ مکر مدومد سنیہ مئورہ ایک ہو چھے تھے ، اور ایک رہیں نے سیبھی دین فکھرت کی شان ہے سلہ مکر مدومد سنیہ سنورہ کے ایک ہو جانے کے بعد اب دین فطرت کا پھیلاؤ شروع ہونے والا تھا ۔ یہی ہمارے انگھے چند ابو اب کا عنوان ہے ۔ کہ مسلمان جنگ اندام مدونی ملت اینام تامہ نمید سر کم تان

اورامن دونوں میں اپنامقام نہیں رکھا: ۔

اگر ہو جنگ تو شیران غاب سے بڑھ کر اگر ہو صلح تو رمنا غزال تا تاری (اقبال)

# ببيوال باب

# حق كالجصيلاؤ حصه اول

(عوال-آخرى) جنگ حنين اور طائف كامحاصره-

جنگ کی وجو ہات یہ اسلام کی فوجی کارروائی شمارسترہ سفتے کہ اور اکثر عرب قبائل نے خود بخود اسلام قبول کر ریا۔

ان میں سے بعض آپ کے ساتھ جنگ بھی کر بچے تھے اور بعض اس انتظار میں تھے کہ آخر کمہ کس کے پاس رہتا یا جاتا ہے۔

لیکن جب حضور پاک نے کمہ کمر مہ فتح کر لیا تو پھران لو گوں نے موجا کہ آپ سچے پیٹیم بیں تو تب ہی یہ فتح حاصل ہوئی ہے۔ اس

لیے قبائل دھڑا دھڑا سلام کی آخوش میں آرہے تھے، لیکن عرب کے دو بھگج قبائل ہوازن اور ٹھیف پراٹر ٹھیک نہ ہوا سے لوگ اپنے

آپ کو فن جنگ کا ماہر تجھتے تھے اور بڑے فیرت مند قبیلے تھے۔ مسلمانوں کی فتو حات نے ان کو دل برداشتہ کر دیا، کہ اب ان کی

ریاست یا نسلی تفاخر و غیرہ کا خاتمہ ہو جائے گا۔ قبیلے ہوازن اس وادی میں آباد تھاجو مکہ مگر مہ اور طائف کے ور میان ہے اور یہ

وادی حتین کے نام سے مشہور ہے۔ بو ٹھیف زیادہ تر طائف میں آباد تھے۔ البتہ دونوں قبیلوں کے آگے بھی چھوٹے تھوٹے قبیلے

قصے۔۔۔اور جب کوئی فیصلہ کر ناہو تا تھا تو ان چھوٹے قبائل کے مرداروں کو بھی مشورہ کے لیے بلایاجاتا۔

چتانچ تنام قبائل کو مشاورت کے لیے طلب کیا گیا، اور ہوائن سے بنو نفسی، بنو جغم، بنو ہلال اور بنو مالک نے شرکت کی لیکن بنو کعب اور بنو کلاب نہ شرکی ہوئے ۔ بنو ثقیف کی بنائندگی ان کے ایک سردار قارب بن الاسو دنے کی۔ تنام قبائل نے مل کر فیصلہ کیا کہ مسلمان جو اس وقت مکہ کر مہ میں تھے ان پراد هم ہی محملہ کر و یاجائے ۔ فوج کی سرداری کے لیے مالک بن موف کو پہتا گیا، جو قبیلہ ہوازن کے چھوٹے قبیلہ بنو نفسیر سے تھے۔ لیکن مشورہ کے لیے بنو جغم کے دریدہ بن العمت کو بھی ساتھ رکھا گیا۔

اس کی عمر کوئی سو سال کے قریب تھی اور وہ آنکھوں کی بینائی کھو چکا تھا۔ دریدہ کا ذکر پانچویں باب میں ہو چکا ہے کہ حرب الغبار میں قریش کے مخالف قبائل میں سے ایک کی سرداری کر چکا تھا۔ یہ تخص بڑا مد بر تھا اور پختہ ذہن رکھا تھا۔ لیکن ہڈیوں کا ڈھانچ تھا اس لیے اس کو لوگوں نے چار پائی پراٹھار کھا تھا۔ تنام قبائل نے وادی کے وامن میں ایک مقام اوطاس میں اکٹھاہو نا تھا ہجتانچ وریدہ کو جب دہاں پہنچایا گیا تو اس نے پوچھا گھا۔ تام قبائل نے وادی کے وامن میں ایک مقام اوطاس میں اکٹھاہو نا تھا ہجتانچ وریدہ کو جب وہاں پہنچایا گیا تو اس نے پوچھا کہ کون می جگہ ہو گوں نے کہا" اوطاس "کھنے لگا" ہاں لڑائی کے لیے موزوں ہے۔ در میں نہمت تفت بھی نہیں اور زیادہ نرم بھی نہیں کہ پاؤں بھی حسن جائیں "پول کے ساتھ ہوں تو لوگ بے طگری ہے لڑیں گے "کہنے لگا" جب باؤں اکھو جاتے ہیں تو کوئی چر نہیں روک سکتی ۔ میدان بھی میں صرف تلوار کام ویتی ہے۔ یہ قسمت ہوئی تو ہوئوں کی وجہ سے اور بھی ذلت ہوگی ۔

دریدہ کی بات کفار کے لئے تو صحح ثابت ہوئی ۔البتہ اس پرپوراتبھرہ باب کے آخر میں آتا ہے۔ پھر جب پو چھا کہ کون

\_\_\_\_ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کون سے قبیلے جنگ میں شرکی ہوئے ہیں تو اس کو پتہ علا، کہ بنو کعب اور بنو کلاب نے شرکت نہیں کی تو کہنے لگا " یہ شکون اچھا نہیں ہے ۔ وہ عربت مند لوگ ہیں۔ معلوم ہو تا ہے کہ آن کا دن عرب و شرف کا دن نہیں ہے اور ان کی غیر عاضری پر معنی ہے " ۔ پھر اس نے لشکر سے مردار کو رائے دی کہ عور توں اور بچوں کو کسی محفوظ مقام پر بھیج دو اور کسی اور انچی جگہ پر پو زیشن لے کر اعلان بیتگ کرو ۔ لیکن نو جو ان سردار لشکر نے جو انی سے جوش میں آکر بچوں اور عور توں سے سلسلہ میں دریدہ کی رائے کو محکرا دیا۔ مسلمانوں کی متیاری حضور پاک کافی عرصہ سے ان قبائل کی بھگی تیاری کی خبریں سن رہے تھے۔ اس لیے آپ نے بتناب عبدائذ بن جدرد کو علاقہ حتین میں بھیج دیا، جو لخظہ لظہ کی خبریں بہنچار ہے تھے۔ بلکہ نشکر کفار میں گھل مل کر رہتے بھی رہے اور تمام عبدائذ بن جدرد کو علاقہ حتین میں بھیج دیا، جو لخظہ لظہ کی خبریں بہنچار ہے تھے۔ بلکہ نشکر کفار میں گھل مل کر رہتے بھی رہے اور تمام عالات سے حضور پاک کو آگاہ کیا۔ حضور پاک کے دس ہزار نشکر میں دو ہزار نو مسلم بھی شرکیہ ہو عکے تھے۔ اور حضور پاک قرض اور ادھار لے کر ان سے نشکریوں کو بھی مسلح کر عیکہ تھے۔ ابن سعد کے مطابق لشکر کی تعداد بارہ ہزار تھی، جس میں دو ہزار فو مسلم تھے۔ بہرحال اتن بڑی تعداد کی فوجیں آخہ شوال کو حنین کی طرف بڑھیں، البتہ یہ پتہ نہیں ہے کہ فوجیں کہ ہو شوال کو تعین کی طرف بڑھیں، البتہ یہ پتہ نہیں ہے کہ فوجیں کہ ہو شوال کو نگیں یااوطاس سے میدان میں آخہ میں آئو شوال کو نگیں یااوطاس سے میدان میں آخہ ہملی ان طاقت پر کچھ نازاں بھی تھے۔ اللہ تعالی کو یہ بات بہند نہیں ہو بات بہند نہیں ہے اس لیے قرآن پاک میں اس سلسلہ میں شبیہ بھی ہے۔

" اوریاد کرو حنین کا دن ۔ جب تم اپن کثرت پر نازاں تھے لیکن وہ کچھ کام نہ آئی ۔ زمین بجائے وسعت کے تم پر تنگی کرنے لگی اور تم پیٹھے پھر کر بھاگ نگلے ۔ پھرالنہ تعالی نے اپنے رسول پر اور مسلمانوں پر تسلی نازل کی ....... "

بات یہ ہے کہ جو لوگ جیش مقدم میں بینی لشکر کے آگے تھے اور ان کی سرداری جناب خالاً بن ولید کے ہاتھ میں تھی وہ بھی کوئی خاطرخواہ کام نہ کرسکے ۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ دشمن نے ان کو نظنے دیااور وہ بہت آگے نکل گئے اور دشمن نے حملہ مسلمانوں کے قلب بینی Main Body پر کیا۔ واقعات بالکل اس طرف اشارہ کرتے ہیں اور فوجی لحاظ سے بھی دشمن کی یہ کارروائی صحح تھی، کہ حضور پاک ضرور لشکر کے قلب یااس سے تھوڑ آآگے ہوں گے ۔ بینی وہ خوداس مقام پر موجو د تھے جہاں کفار نے حملہ کیا اور مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے۔ کیونکہ حضور پاک ایک طرف ہوگئے۔ آپ اس سفید خچر پر سوار تھے جس کا نام دلدل تھا۔ اور بیہ خچر آپ کو مصر کے باجگذار حکمران مقوقس نے تحف کے طور پر بھیجی تھی۔ جس کا ذکر سیسیویں باب میں آتا ہے۔

واقعات کے تانے بانے بانے واقعات کچے اس طرح نظر آتے ہیں کہ آپ کے چیرے بھائی ابوسفیان بن حارث جو فتح کہ مکر مہ سے جند دن پہلے ہی اسلام لائے تھے بالکل آپ کے ساتھ رہے اور آپ کی رکاب بکڑے ہوئے تھے ۔ کیونکہ حضور پاک آگے وشمن کو دیکھ رہے تھا اور جب مسلمانوں کو بکار رہے تھے تو ابوسفیان نے آگے بڑھ کر اپنا بدن حضور پاک کے پاؤں مبارک کے ساتھ نگا دیا۔ آپ نے پوچھا کون ہے تو ابوسفیان نے خچ کالگام تھامتے عرض کی یارسول الندا میں ہوں آپ کی ماں کا بیٹیا " ۔ عرب میں رواج ہے کہ چچیر ابھائی اپنے چچیرے بھائی کے سامنے یا ایک دوسرے کے لیے یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں اور ہمارے ملک میں بھی علوی یا عباسی یا باشمی خاندانوں کے لوگ اب بھی یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں ۔ یعنی چچا کو باپ اور پچی کو بمارا دوسے کے تحت کر ویا تھا۔

جتگی کارروائی کادوسرامرحلہ روایات سے ثابت ہے، کہ حضرت عباس اوران کے بیٹے فضل بھی حضور پاک کے پاس موجو دیھے، کیونکہ حضور پاک نے باس موجو دیھے، کیونکہ حضور پاک نے حضرت عباس کو بھی فرمایا کہ آپ کی آواز بھی بلند ہے آپ لوگوں کو پکاریں تاکہ لوگ واپس آئیں ۔ حضور پاک فرمارہ نے مصرت عباس کو بھی فرمایا کہ آپ کی آواز بھی بلند ہے آپ لوگوں کو پکارے او گروہ انصار، اور آئیں ۔ حضور پاک فرمارہ آؤ "۔ بلکہ یہ بھی روایات سے مطابق بیعت رضوان والو ۔ واپس آؤ"۔ بلکہ یہ بھی روایات سے مطابق

حضرت ابو بکڑ، حضرت عجّر، حضرت علی ، حضرت اسامہ بن زید ، حضرت ایمن ، آپ کے چیا عباس ، ان کی اولاداور باتی متعدوہ چیرے بھائی اور انصار کی ایک جماعت آپ کے اردگر دموجود تھی ۔ لیکن جنگ میں جب قدم اکھڑ جائیں یا ایک آدی بھی بھیگ نظر تو حالات بڑے بجیب ہو جاتے ہیں ۔ متعدد اصحاب نے بعد میں فرمایا کہ اگر دور کتا بھی چاہتے تھے تو ان کی سواری کے جانور عدر کتے تھے ، بلکہ بعض نے مار مار کر اور بعض نے ان کی کا نمین زخی کر کے ان کو بخیایا ۔ اس بہلو ہے یہ بات پر واضح ہو جاتی ہو کہ مسلمان لشکر ابھی آگے ہی بڑھ رہا تھا بعنی ایڈوانس ٹو کنٹیک کر رہا تھا، بعنی دشمن کی ملاش کے سلسلہ میں پیش قدی کر رہا تھا، کہ وشمن نے حیران کن کارروائی کی اور مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے ۔ جنگ کا یہ نازک ترین لمحہ ہو تا ہے اور الیے آدمیوں کو روکنا بھی بڑا خطرناک ، ہو تا ہے اور الیے آدمیوں کو روکنا بھی معاز خطرناک ، ہو تا ہے دراس کی روکنا بھی مار کر آگے بھاگ جائیں گے ۔ دوسری جنگ عظیم میں اراکان (برہما) کے بط خطرناک ، ہوئے کی لوگ وزیر آبادتک بھی گئے تھے ۔ کیونکہ ان میں سے چند نے ان افسروں کو بھی مار دیا تھا جنہوں نے ان کو معاز دیا تھا ہوئے کی لوگ وزیر آبادتک بھی گئے تھے ۔ کیونکہ ان میں سے جند نے ان افسروں کو بھی مار دیا تھا جنہوں نے ان کو روکنا تھا ۔ یہ ضروری نہیں کہ ایس بھی ہوتی ہیں اور اچا تھا ہے ہوئے ہیں کہ ان بونی "باتیں بھی ہوتی ہیں اور اچا تھا ہے کہ اکٹر دہ تھوڑے کو گوں کو زیادہ لوگوں پر وقع دے اور اچا تھا ہے کہ اکٹر دہ تھوڑے کو گوں کو زیادہ لوگوں پر وجوہات میں نہیں جیات میں جات کہ دیتا ہے کہ مرے مولا کو الیہ بی منظور تھا

شاید کوئی منطق ہو نہاں اس کے عمل میں تقدیر نہیں تابع منطق نظر آتی (اقبال) جنگ کی کارروائی کا تعییرا مرحلہ چنانچہ حضور پاک کی آواذ نے کانوں پرابیااٹر کیا کہ بتام اہل نشکر واپس آگئے۔ اور نئے سرے سے صف بندی شروع ہوگئے۔ مسلمانوں کو زیادہ نقصان پہنچانے والاہوازن کا ایک سردار تھا۔ جو ایک سرخ او نٹ پر سوار تھا اور نیزے پرسیاہ جھنڈ الگائے ہوئے تھا۔ اس کی سرکوبی کے لیے حضرت علی اور ایک انصار آگے بڑھے۔ حضرت علی نے اچانک اس کی پیٹھ کی طرف چھلانگ لگاکر اس کے او نٹ کی پچھلی ٹاکوں پرابیاوار کیا کہ او نٹ بیٹھ گیا اور انصاری بجابد نے اس کافر کا کام تنام کر دیا۔ حضور پاک کے لشکر میں ام سلیم زوجہ ابو طلحہ بھی تھیں۔ آپ و فور پاک کے نزد کی ہو میں اور او نٹ کے مرکو اس کی مہارے سابھ کھنٹے کر ابیا قابو کیا ہوا تھا کہ ہاتھ بھی او نٹ کے نتھنوں میں ڈالاجا سکتا تھا ، آپ حضور پاک کے نزد کیل ہو میں اور عرف کی ۔

، " یا رسول الله جو جنگ ہے بھاگے ہیں ان کا بھی وہی حشر کرنا چاہئے جو دشمن کا ہو رہا ہے " - حضور پاک نے فرمایا " الله تعالیٰ الیبی بات ہے بچائے "بہر حال ایک عورت صحابیہ کی اس دلیری کا اور لوگوں پر بھی اثر ہوا اور اب مسلمانوں نے آگے برحا تھا اور اپنے بڑھ کر زور دار حملہ کیا ۔ وشمن کی طرف سے بالک بن عوف لینے لشکر کی ڈھارس بندھارہا تھا ۔ وہ خو د بھی آگے برحا تھا اور اپنے گھوڑے جس کا نام مہاج تھا کا نام لے کر شحر پر شعر کے جا رہا تھا ۔ صرف بنو ٹھیف کے ایک قبیلے نے ذرا ہمت و کھائی مین مصلمانوں کے نعرہ تکمبر کے سلمنے ان کے ستر آدمی کھیت رہے اور ان کا علمبر دار ذوالخمار اور اس کا بھائی عثمان بھی بارے گئے ، جس

ے اس قبید کے لوگوں کا دل ٹوٹ گیا۔ایک اور بنوٹقیف کے چھوٹے قبید اطلاف کے سردار قارب نے جب بنتگ کا پانسہ پلٹنے دیکھا تو اپنے علم کو ایک ورخت کے سابقہ باندھ کر بھاگ گیا اوریہ دیکھر کر اس کا بچازاد بھائی اور قبید کے باتی لوگ بھی بھاگ گئے کچر سردار لشکر مالک بن عوف بھی لیخ قبید کو لے کر طائف کی طرف بھاگ گیا۔ کچھ لوگ اوطاس کے دروں کی طرف بھاگ رہے تھے۔ مسلمانوں کے آگے والے دستے بھی اب بچھے مڑے تو بچا ہوا وشمن مسلمانوں کے گھیرے میں تھا۔ متعدد لوگ نماص کر عور تیں اور بچے قیدی ہوئے اور کانی سامان غنیمت ہاتھ لگا۔

البتہ حضور پاک نے عکم دیا کہ کفار کا دور دور تک تعاقب کیا جائے اس تعاقب میں بھی مسلمانوں کے ایک امیر ابو عامر اشعری شہید ہوئے جس کا بدلہ ابو موسی اشعری نے متعدد کفار کو یہ نیخ کرنے سے لیا ۔ یہ کفار الک باغ میں چھپ گئے تھے ۔ لیکن مسلمانوں نے بڑھ کر حملہ کر کے بوڑھے دریدہ سمیت ان لوگوں کو واصل جہنم کیا، گو اس تجرب میں بعد میں تین اور صحابہ کرام بھی شہید ہوئے ۔ مسلمانوں نے کفار کا دور دور تک تعاقب کیا ۔ لیکن عکم تھا کہ یہ تعاقب کھلے میدان تک محدود رکھا جائے ۔ اور جو لوگ دروں میں گھس جائیں ادھر جانا خطرے سے خالی نہیں ہو تا ۔ پھر اسیران جنگ کو اکٹھا کیا ۔ جن کی کل تعداد تقریباً چھ ہزار مجو کوگ دروں میں گھس جائیں ادھر جانا خطرے سے خالی نہیں ہو تا ۔ پھر اسیران جنگ کو اکٹھا کیا ۔ جن کی کل تعداد تقریباً چھ ہزار مجم جن میں زیادہ تربیجے اور عور تیں تھیں ۔ انہی میں آپ کی رضاعی بہن شیما بھی تھیں انہوں نے جب حضور پاک سے اپنا تعارف کرایا تو آپ نے عرب افزائی کے طور پر ان کے لیے اپنی چادر پھرادی اور پھران کی مرضی کے مطابق ان کو آزاد کر دیا ۔ شاید اسی کا اگر تھا کہ ان کا سارا قبیلہ بہت جلد اسلام لے آیا ۔

قبسلیہ سعد بن بلر حضور پاک نے اپی رضاعت کا زمانہ قبلیہ سعد بن بکر کے ہاں گزارا، جس کا پانچویں باب میں ذکر ہو چکا ہے۔ کہ آپ ک کچھ رضای بہن و بھائی تھے۔ جناب شیماً کا اصلی نام جدامہ تھا۔ ایک اور بہن کا نام انسیہ تھا، اور شاید جناب طیمہ تو اس وقت تک وفات پانچکی ہوں ، لیکن مورضین ، فاندان میں سے باتی کسی کا کوئی ذکر نہیں کرتے ۔ یہ قبلیہ سعد بن بکر ، ایک بزے قبلیہ کا حصہ تھا جس کو قبلیہ ہوازن کہتے ہیں ۔ یہ قبلیہ شاید اور قبلیوں کیلئے بھی نشان راہ کا ذریعہ بنا۔ اور آگے اس علاقے کے اکثر قبائل کے اسلام کے آخوش میں آنے کا ذکر ہے۔ نقشہ ششد هم اس قبائل کے علاقوں کے محل وقوع وغیرہ کو ظاہر کرنے کے ایک مثال مجور گئے بنایا گیا ہے۔ کہ اسلام کے بھیلاؤی بھی آجائے۔ اور حضور پاک ، محن انسانیت کے طور پر ہمارے لیے ایک مثال مجور گئے کہ بنایا گیا ہے۔ کہ اسلام کے بھیلاؤی بھی آجائے۔ اور حضور پاک ، محن انسانیت کے طور پر ہمارے لیے ایک مثال مجور گئے کہ بن خواہ سگی ہویار نام بی یا اخیانی ، اس کا ایک مقام ہے۔

طائف کی طرف کورج مشوال آملے بجری) یہ اسلام کی فوجی کارردائی شمارا ٹھتر ہے۔ حضور پاک ابوادی حتین سے تقریباً فارغ ہو کی حقید کے ساتھ طائف میں پناہ لے لی سجنانچہ آپ فارغ ہو کی تھے۔ اور کچھ نے جاکر بن تقیف کے ساتھ طائف میں پناہ لے لی سجنانچہ آپ نے حکم دیا ، کہ اسران بھنگ کو جنرانہ کے مقام پر بھیج ویا جائے ، جہاں پران کو حفاظت سے رکھا جائے ۔ مال غنیمت بھی بعنی سے حکم دیا ، کہ اسران بھنگ کو جنرانہ کے مقام پر بھیج ویا جائے ، جہاں پران کو حفاظت سے رکھا جائے ۔ مال غنیمت بھی لاشکر کی اون بھی ادھری بھیج ویں اور آپ نے فوراً طائف کا عرم کیا۔ جناب خالڈ بن ولید کو پھر مقدمۃ الجیش بعنی لاشکر کی اون بھریا ہو تھور پاک نے نخلتہ الیمانیہ والاراستہ اختیار کیا۔ وہاں سے قرن گئے اور الملاحیا اور سجرۃ الرفاہوتے ایڈوانس گارڈکاکام سو نیا۔ حضور پاک نے نخلتہ الیمانیہ والاراستہ اختیار کیا۔ وہاں سے قرن گئے اور الملاحیا اور سجرۃ الرفاہوتے

\_\_\_\_ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ہوئے طائف کے گر دونواح میں لیا کے مقام پر بہنچے ۔ وہاں پر آپ نے ایک مسجد کی بنیاد بھی رکھی اور اس میں بناز بھی پڑھی ۔ طائف کا محاصرہ اس کے بعد آپ آ گے بڑھے اور طائف کے قلعہ کے نزدیک خیمہ زن ہوئے ۔ دشمن اندر جا چکا تھا اور تمام دروازے بند کر چکاتھا۔اس نے قلعہ کے اندرے تربرسائے جس سے کچے صحابہ شہید ہوئے۔اس سے حضوریاک نے قلعہ سے ذرا دور کمیپ نگایا ، جہاں پر پھرا کیب مسجد تعمیر کی ۔ حضور پاک نے طائف کا محاصرہ کوئی بنیں دن تک جاری ر کھا اور اس قلعہ کو سر کرنے کی کو ششیں کی گئیں ہے ان پر ثقیف کا قبیلہ آبادتھا،جولوگ بڑے بہادرادر فن جنگ کے ماہر تھے۔شہر کی چاروں طرف بہت اونجی دیوار تھی۔ان لو گوں نے ایک سال کی رسد بھی قلعہ کے اندرا کٹھی کر رکھی تھی۔ بلکہ بیہ لوگ منجیق ۔ دبابہ و ضبور قسم ے ہتھیاروں کے استعمال سے خوب واقف تھے یہ ہتھیار پتھریا آگ کے گولے یا پکھلا ہوالوہا بھینگتے تھے ۔اس زمانے میں بھی حضرت ابوسفیان کا داماد عروہ بن مسعو دجو اس شہر کارئیس تھااپنے کسی ساتھی کے ساتھ یمن میں کسی ہتھیار کی سکھلائی کے لیے گیا ہوا تھا۔عروہ ، قبیلہ ثقیف اور اس قبیلہ کے عظیم فرز ند جناب مغیرہ بن شعبہ کا تعارف مولھویں باب میں ، صلح عدیدیہ کے وقت لکھا جا چکا ہے۔ یہ لوگ فن جنگ کے ماہر تھے اور انہوں نے قلع کے چاروں طرف یہ ہتھیار اس طرح لگائے ہوئے تھے۔ کہ مسلمانوں کے لیے دیوار کے نزد کیں پہنچنا مشکل ہو جاتا تھا۔ایک دن مسلمانوں نے جوش میں آکر آگے بڑھنے کی کو شش کی اور تروں کی بارش کی پرواہ نہ کرتے ہوئے وہ قلعہ کی دیوار تک پہنچ گئے ۔اگلہ مرحلہ اس دیوار کو وُحانے کا تھا لیکن مسلمانوں نے مشکل ہے کام شروع کیا ہوگا کہ قلعہ بندلو گوں نے اوپر سے پکھلا ہوالوہااورآگ کے ایسے گولے پھینکے کے متعد د صحابۂ شہید ہوئے پھر مسلمانوں نے ایک خندق کھود کر قلعہ کی دیواروں تک پہنچنے کی کو شش کی۔لیکن قلعہ سرنہ ہو سکا۔حضرت ابو سفیانؑ نے کئ اور ذرائع بھی استعمال کیے ، بلکہ اپنی لڑکی کو وہاں سے نگلوانے کی کوشش کی لیکن اس نے بھی اپنے نماوند کی غیرِ حاضری میں قلعہ سے باہر آنے سے انکار کر دیا۔ جناب ابو سفیان کی این ایک آنکھ اس جنگ میں ختم ہو گئ اور متعدد صحابہ زخی ہوئے۔ بارہ صحابہ کراٹم شہید ہوئے اس لیے حضور پاک نے محاصرہ اٹھالینے کا حکم دے دیا۔

اسمران ہوازن کے میاں سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے حبزاند کارخ کیا جہاں قیدی حفاظت میں موجود تھے۔البتہ طائف میں بیس دن کے قیام اور اگلے پڑاؤ تک جانے سے متعدد قبائل کے سابھ تعلقات پیدا ہوئے اور طائف کے گرد و نواح کے کافی لوگ اسلام لے آئے ۔اس کے بعد آپ جب حبزانہ بہنچ تو اسران سمیت بال غنیمت سارے نشکر میں تقسیم کر دیا ۔اس روزیا ایک دن بعد قبیلہ ہوازن کا ایک وفد آیا ، جس نے اسلام لانے اور امن کی خواہش کا ظہار کیا اور سابھ ہی اپنے بیوی بچوں کی والی کے بیا گزارش کی ۔حضور پاک نے نشکر کو اس سلسلہ میں حکم دینے کی بجائے جو اسر آپ کے جصے میں آئے تھے ان کو فوراً آزاد کر دیا ۔اس کے بعد آپ کی دیکھا دیکھی اور مسلمانوں نے بھی اس سنت کی پیروی کی سجتد نو مسلم صاحبان نے شاید کچے دیرلگائی ہو ۔ دیا ۔اس کے بعد آپ کی دیکھا دیکھی اور مسلمانوں نے بھی اس سنت کی پیروی کی سجتد نو مسلم صاحبان نے شاید کچے دیرلگائی ہو ۔ لین اخوۃ اسلام یہ کسے اجازت دے سکتی ہے کہ آپ اپنے مسلمان بھائی کے بیوی بچوں کو غلام بنا کر رکھیں ۔ مسلمانوں کی یہ فراند کی سردار مالک بن عوف نہ صرف اسلام لے آیا میں متحکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

بلکہ آئندہ اسلامی جنگوں میں اس نے ایک بہادر سپاہی کی طرح حصہ لیا۔ مالہ غذی میں مزور میں ان میں میں میں

مال عثیمت اور انصار ال غنیمت کی تقسیم اور اس سلسد کی اور باتوں کو جان ہوجھ کر زیر بحث نہیں لا یا گئیا ۔ موجوده دیانے کی بھگوں میں کچے بین الاقوامی قانون اور بھگ کے طریق کارا سے ہیں کہ بال غنیمت کی تقسیم یا کمفاکر ناا کیے بیب و غریب معالدہ ہے ہے فوجیں بھی تنواہ دار بوتی ہیں ۔ عوام کی شرکت اور اس سلسلہ کے کوئی قان ن ہم نے وضع نہیں کسے ۔ بہر حال اگر کریں بھی تو وہی ہوئے جو باتی فوٹ پرلا گو ہیں ۔ لیکن دوڑیا نہ مختلف تھا۔ اس زبانے میں بوناگل ہے معنی چیز ہے اس اور بھنگ خیبر کے تحت اس مسئلہ کو زیر بھٹ لا یاجا چکا ہے ۔ لیکن اسلامی فلسفہ حیات میں بیا بال غنیمت بالکل ہے معنی چیز ہے اس اور بھٹک خیبر کے تحت اس مسئلہ کو زیر بھٹ لا یاجا چکا ہے ۔ لیکن اسلامی فلسفہ حیات میں بیا بال غنیمت بالکل ہے معنی چیز ہے اس لیے ایک واقعہ کا ذکر ضروری ہے جو انہی دنوں میں ہوا۔ بال غنیمت تقسیم کرتے ، قت حضور پاک نے زیادہ حصہ ان لوگوں کو دے دیا جو نئے نئے اسلام کے دائر ہے میں داخل ہوئے تھے ۔ ولیے بھی مال غنیمت کی تقسیم میں جو طریقہ اختیار کیا گیا اس سے انصار مدینہ کچھتے ہو کہ بے انصانی ہوئی ہے ، "تو بحتاب سعد نے ہاں کہ دی ۔ آپ نے فرمایا" کہ انجھا تنام انصار کو اکھا کرو" بحدہ جدیدہ مہمی بھی حضور پاک کے باس بیٹھ تھے ان کو بھی آپ نے ساتھ لے لیا اور بھر انصار کو اس طرح خطاب فرمایا: ۔ مہمی بھی حضور پاک کے باس بیٹھ تھے ان کو بھی آپ نے ساتھ لے لیا اور بھر انصار کو اس طرح خطاب فرمایا: ۔

"سب تعریف اللہ پاک کی ہے۔ اے جماعت انصار، میں یہ کیا من رہا ہوں ؟ کیا آپ لوگوں کے دلوں میں میرے لیے نفرت ہیدا ہو گئ ہے ؟ - کیا میں آپ کے پاس اس وقت نہیں آیا جب آپ گراہ تھے اور اللہ نے آپ کو صراط مستقیم پر لگایا ؟ آپ غریب تھے اور اللہ تعالی نے آپ کو تونگر کر دیا ۔ آپ ایک دوسرے کے دشمن تھے اور اللہ تعالی نے آپ کے دلوں کو ایک کر دیا۔ انصار نے عرض کی: ۔ "بے شک اللہ اور اللہ کار مول بہت مہر بان اور سخی وفیاض ہیں "۔

بحرآپؑ یوں گویا ہوئے: ۔ "اے جماعت انصار آپ جواب کیوں نہیں دیتے <sub>"</sub>

انصار نے عرض کی ۔ "ہم کسے کچے جواب دیں۔مہریانی، مخاوت اور فیاضی اللہ اور اللہ کے حبیب کی ہی ملکیت ہے " آپ نے فرمایا ۔ " نہیں نہیں "اگر آپ چلہتے تو آپ کچے اور بھی کہر سکتے تھے اور چے بھی ہو تا اور لیتین کے قابل بھی اور وہ یہ تھا کہ

آب کہتے ۔ کہ آپ جب ہمارے پاس آئے تو تنام دنیاآپ کو نھکرا چکی تھی اور ہم نے آپ پر یقین کیا۔ تنام لوگ آپ کو چھوڑ گئے اور ہم نے مدد کی سآپ بے سہارا تھے اور ہم نے مدد کی سآپ بے سہارا تھے اور ہم نے مدد کی سآپ بے سہارا تھے اور ہم نے آپ کی اعتفائی کی " کیر فرمایا ۔ اے جماعت انصار ، کیا آپ اس لیے پر بیٹان ہیں کہ دنیا کا مال و متاع جو میں نے ان لوگوں کو دے ویا جو نئے نئے مسلمان ہوئے تاکہ وہ خوش ہو جائیں اور آپ لوگوں کو صرف اسلام دیا ، کیا آپ کی اس سے تسلمی یاخوشی نہیں ہوئی ، کہ لوگ و نیا کا مال و متاع بینی بھر بکریاں لینے ساتھ لے جاوی اور آپ اللہ کے جبیب کو لینے ساتھ لے جاویں ۔ اللہ تعالی کی قسم جس کے ہاتھ

کا مال و متاع لینی بھر بگریاں اپنے ساتھ لے جاویں اور آپ اللہ کے حبیب کو اپنے ساتھ لے جاویں ۔اللہ تعالی کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں بجرت کرنے کی دجہ سے مهاج ہوں اور دل سے انصار ہوں ۔ اگر نتام دنیا ایک طرف ہو جائے اور انصار دوسری طرف جائیں ۔ تو اللہ کی قسم میں انصار کے ساتھ جاؤں گا۔ "اے اللہ! تو انصار پر اور ان کے پچوں اور ان کے پچوں

\_\_\_\_ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

پر تاقیامت اپن رحمت برسائے رہنا۔ آسین ۔ "

روایت ہے کہ یہ سب کچے سن کر ہمام انصار اور باقی حاضرین مجلس اس قدر روئے کہ ان کی واڑھیاں ترہو گئیں اور یہ ندامت اور خوشی کے بلے جلے آنسو تھے۔اسلام میں انصار کو جو مقام حاصل ہوا ہے وہ اور کسی کو نہیں ملا۔ یثرب، مدینہ النبی ہو گیا اور اب ہم مکہ مکر مہ اور مدینہ منورہ کو ملاکر حرمین شریف کہتے ہیں۔عظیم صحابہ میں متعدد صاحبان وہیں ہے ہوگئے۔انصار کی شان کو بیان کرنے کے انفاظ ملنامشکل ہیں۔انہوں نے اس و نیامیں سے کچھ بھی ندلیا۔ان کو حکومت یا اس و نیامیں حرص کی اور باتوں سے بھی دور رکھا گیا کیونکہ ہمارے آقا نے فرما دیا تھا کہ انصار کے لیے وہ اکسلے کافی ہیں۔یہ ہاسلام کا فلسعہ حیات جس پرنظام جہاداور اسلامی عسکریت کی بنیادر کھی جاتی ہے۔

انصاری شان اور مقام اس عاج کو بچپن ہی ہے صحابہ کرائم کے حالات جانے کا شوق تھا۔ اور اپنے آپ سینکروں صحابہ کرام کی زندگی کے حالات از برہو گئے ۔ جب اس سلسلہ میں تجسس بڑھا تو معلوم ہوا۔ کہ جن صحابہ کرائم کے حالات یاد ہیں ، ان میں بہت زیادہ مہاج بن ہیں اور انصار کی تعداد چار پانچ ہے زیادہ نہیں۔ تو اس عاجز نے اس سلسلہ میں کو شش شروئ کر وی ، تو اب مجی یہ تعداد تعیں یا چالیس سے نہ بڑھ سکی۔ اور یہ بھی حضور پاک اور ان انصار صحابہ کی مہر بانی ہے ۔ ورند انصار کو نہ شہرت چاہیئیے نہ نام ۔ ان کے لیے جیسے حضور پاک نے فربا دیا۔ 'اکیلے ہمارے آقا حضور پاک ہی کافی ہیں ''یہی دجہ ہے کہ مہاجرین صحابہ کرائم ہیں چیدہ چیدہ صاحبان کا شجرہ نسب کتاب میں ضرور دیا۔ لیکن انصار صحابہ کا ایسا شجرہ نسب نہ بنا سکا۔ بلکہ اس سلسلہ میں مدینہ مغورہ کی گلیوں میں پیخ و پکار ہے بھی صرف تسکین حاصل ہوئی ۔ لیکن انصار کے حالات سے زیادہ پردہ نہ ہٹ سکا۔ اور نہ میں مسلمانوں میں اور خاص کر نام لے کر اپنے رشتہ دادوں ، رفقا، بزرگ مسلمانوں یا جن صاحبان سے متاثر ہوا کی کلام پڑھ کر جب تنام مسلمانوں اور خاص کر نام لے کر اپنے رشتہ دادوں ، رفقا، بزرگ مسلمانوں یا جن صاحبان سے متاثر ہوا یہوں ان کو اس کلام کا تو اب پیش کر آب ہوں تو انصار کے نام ایک کھے ہوئے کا غذے پڑھا ہوں۔ باتی کوئی ہزار سے اور برنام زبانی یادہیں۔ یہ بانصار کی شان ۔ کہ ان کے نے اکیلے رسول پاک ہی کافی ہیں۔

اوائے عمرہ (دی قعد آ او جری) ہا سام کی فوجی کارروائی شمار نواس ہے۔ ال غنیت کی بانٹ سے فراغت حاصل کرنے کے بعد حضور پاک کم کمر مہ تشریف لے گئے، جہاں یہ عمرہ اواکیا اور چند روز قیام کے بعد ذیقعد کے آخری ہفتہ مدینہ منورہ بہنچے تھے جس حالت میں حضور پاک نے یہ عمرہ اواکیا وہ ایک فوجی کارروائی تھی ۔ وہ تنام اہل لشکر ساتھ تھے جن کو کمہ مکر مہ کی فتح اور حسین کی جنگ میں شرکت کی سعادت حاصل ہوئی ۔ ابن سعد نے جناب ابن عباس کے طرز بیان یا بعد میں تابعین میں سے جناب سعیڈ۔ بن مسیب یا جناب عکر مہ کے حوالے ہے اس بہلو کو کچھ شکیہ بناویا، کہ حضور پاک نے تین عمرے اواکئے یا چار۔ دراصل دونوں باتیں ٹھسکیہ ہو سکتی ہیں ۔ خالص عمرے تین تھے ۔ لیکن حضور پاک جب جالوادع کیلئے تشریف لائے تو ایک عمرہ ممکن ہے اس وقت اواکیا ہو ۔ اور جو لوگ چارے تین عمروں کا ذکر کرتے ہیں تو صلح حدیثیہ میں مکہ مکر مہ تک بہنے جانے اور قربانی کرنے کی وجہ سے اس کو بھی عمرہ کہد دیا ہو ۔ اس عاجز کے لحاظ سے یہ کوئی اشکانی بات نہیں ۔ البتہ کی اور اکیلے عمرے تین بی ہیں اور تینوں سے اس کو بھی عمرہ کہد دیا ہو ۔ اس عاجز کے لحاظ سے یہ کوئی اشکانی بات نہیں ۔ البتہ کی اور اکسلے عمرے تین بی ہیں اور تینوں سے اس کو بھی عمرہ کہد دیا ہو ۔ اس عاجز کے لحاظ سے یہ کوئی اشکانی بات نہیں ۔ البتہ کی اور اکسلے عمرے تین بی ہیں اور تینوں

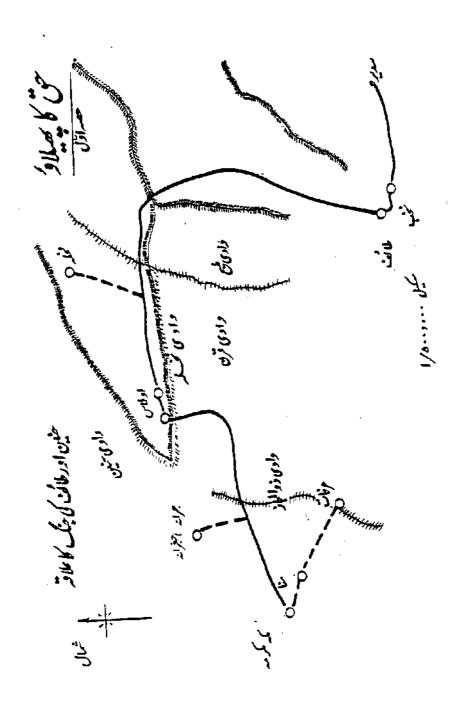

مزاج میں فوجی ہیں ۔ پہلا عمرہ جنگ خیراور جنگ موت کے در میان دی قعد کے مہینے میں کیا جس کا ذکر سرّھویں باب میں ہو چکا ہے ۔ دوسرا عمرہ ، حضور یاک نے خیج کہ مکر مہ کے وقت کیا ، جس کا ذکر پچھلے باب میں ہو چکا ہے ۔ اور تعیسرا عمرہ یہ جس کا اب ذکر کر رہے ہیں ۔ اس سال مسلمانوں نے کہ مکر مہ میں تج ، حضور پاک کے عامل جناب عمّات (یاعتبہ ) بن اسید کی نگر انی میں کیا نین اور اوگوں نے اپنی مرضی کے مطابق جی کیا۔ کہ جج کرنے کے طریقوں میں کوئی منظم وحدت پیدا نہ کی گئی۔ البتہ پہلاا سلامی تج نو جبری میں جناب صدیق اکٹری نگرانی میں ہوا ، جس کی تفصیل انگلے بیغی اکسیویں باب میں آتی ہے ۔ حضور پاک نے ازخود الیک ہی جی جی باب میں ہوا ، جس کی تفصیل انگلے بیغی اکسیویں باب میں آتی ہے ۔ حضور پاک نے ازخود الیک ہی جی جی باب میں ہوا ، جس کو ججہ الو داع کہتے ہیں اس کا ذکر چو جیبویں باب میں ہے۔

سے بہتر ہو ۔ اور ان متعدد قبائل نے اسلام قبول کیا۔ کہ کر مہ کی فتح کے بعد اگر اس کے گردو تواج کے علاقے کفار کے ہاتھوں میں رہتے تو حضور پاک کو ہر دقت مسلمانوں کی حفاظت کی فکر رہتی اور کہ مکر مہ کی فتح کے بعد اگر اس کے گردو تواج کے علاقے کفار کے ہاتھوں میں رہتے تو حضور پاک کو ہر دقت مسلمانوں کی حفاظت کی فکر رہتی اور کہ مکر مہ کی حفاظت کیلئے کمی معتبر فوج کو رکھنا پڑتا ۔ جلدی جنگ کا حق علا کہ ابن کہ ادر اس کے نزد کیا کے قبائل کو اسلام کے جھنڈے تلے ہوازن اور بنو ثقف وغیرہ کے خطاف لانے کا موقع ملا تو وہ نود ہونو د منو داسلام کے سپامی بن گئے ۔ بنو ہوازن اور بنو ثقف ایک علا فہی میں بھی بسلا تھے کہ وہ فن جنگ کے اہم ہیں اور عرب کا کوئی قبید ان کو شکست نہیں دے سکتا ۔ لین اس شکست کے بعد ان کے دلوں پر مسلمانوں کا رعب بیٹھے گیا ۔ ولیے بھی اب عرب قبائل حضور پاک کے بیغم برحق ہونے کے قائل ہو جکے تھے اور اس علاقے کے لوگوں نے بھی اسلام لانے کے بعد اسلام کی بڑی فد مت کی ۔ صرف بنو ثقیف کے بعد لوگ اسلام سے باہر رہ گئے تھے ۔ جن کا ذکر اگھے باب میں آئے گا ۔ کہ ان میں اسلام کی بڑی فد مت کی ۔ صرف بنو ثقیف کے بعد لوگ اسلام سے باہر رہ گئے تھے۔ جن کا ذکر اگھے باب میں آئے گا ۔ کہ ان میں اسلام کی نورے منور ہونے والا تھا۔ اس علاقے سے بے فکر ہو کر اگھے سال آپ ایک عظیم لشکر کے سابق ہوگ تک جاسک تاکہ اسلام کی روشنی کو عرب کی عد دو سے باہر نگھنے کے طریق کار وضع کیے جاسکیں ۔ اس بحثک میں بھارے بیا متعددا سباق بھی ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے۔ ۔

ا - حضور پاک ہر وقت چو کنا رہتے تھے اور بجائے اس کے کہ بنو ہوازن اور بنو تُقیف مکہ مکرمہ پر حملہ آور ہوتے ۔آپ نے پہل کاری ان سے چھین لی اور خودان کے علاقے میں ہی کاران کو شکست دی۔

ب - بنو ہو ازن کے نوجوان سردار نشکر نے بوڑھے بحثگو دریدہ کی سفارشات کو تھکرا دیا اور اس سے بہت نقصان میں رہا۔ لڑائی کا علم صرف بحثگوں میں شرکت سے عاصل ہو تا ہے ۔ بحثگ میں ایک ون کی شرکت کئی سالوں کی سکھلائی سے ہزار درجہ بہتر ہوتی ہے ۔ البتہ بحثگ میں شرکت سے ایک آدھ دن کی شرکت سے ایک آدھ کے بتام فیصلے اس ایک ون کے تجہ بہتر ہوتی میں شرکت سے ایک آدھ کی بہتوؤں کا باہر نہیں بن سکتا ہے بھی تجربہ سے کر سے بحثگ کا مضمون بہت و سیع ہے ۔ ہرادی بحثگ میں شرکت کے بعد بحثگ کے بہتوؤں کا باہر نہیں بن سکتا ہے بھی خداداد چربے ۔ کی مردری ہے کہ قوم میں ایسے آدمیوں کو تلاش کرنا چاہئے اور ان پرنظر ہونا چاہئے ۔ کہ جرمن بحثی ماہر کلا سوٹز کہتا ہے کہ لڑائی کا بہز صرف بحثگ کے شرکا بی سکھلا سکتے ہیں ۔ اگر ایسے لوگ اینے ملک میں مذہوں ، تو باہر سے لائے جائیں ۔

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

بہر حال الیے شخصوں کا ایک ادارہ بنایا جائے جو ہمیں ہماری آئدہ کی تدبیرات اور فوجی حکمت عملیوں سمیت فن جنگ اور فلسفہ جنگ کے بارے میں مشورہ دے سکیں۔ ج ۔ جنگ میں حیران کن کارروائی کو ایک اہم حیثیت حاصل ہے۔ مسلمان جو دوسروں کو حیران کرتے رہے اس جنگ میں وہ خو د "حیران" کر دئیے گئے۔وہ چو کئے نہ تھے یا طاقت کا گھمنڈ تھا۔بہر حال سبق بڑااہم ہے۔دشمن کو حقیر مت مجھواور چھونک پھونک کر قدم رکھو۔لیکن اتنی سستی بھی اختیار نہ کرو کہ موقع اور محل کو بھی کھودواور مقصد بھی حاصل نہ کر سکو۔

قدم رکھو۔ لیکن اتنی سستی بھی اختیار نہ کرو کہ موقع اور محل کو بھی کھو دواور مقصد بھی حاصل نہ کر سکو۔
د۔ جنگ میں ایک دفعہ بے ترتیبی آجائے یا کسی "ان بہونے" واقع کی وجہ سے بھگدڑ کی جائے تو یہ بڑا نازک وقت ہوتا ہے۔ اپنے حواس کو قابو رکھنا بڑا مشکل ہوجاتا ہے۔ اس عاجز نے جو دوسری جنگ حواس کو قابو رکھنا بڑا مشکل ہوجاتا ہے۔ اس عاجز نے جو دوسری جنگ عظیم کے لوگوں کے برہما سے وزیرآ باد بہنچنے کی مثال دی۔ تو ہوایہ کہ کسی نے کہا" جاپانی آگئے" جاپانیوں کی فتوحات کیوجہ سے لوگ ان سے ڈریے ہوئے تھے۔ بس بھاگ کھڑے ہوئے ۔ جن افسروں نے ان کو روکا، ان کو بھی مار دیا۔ بھاگتے ہماگتے ریل کاڑی بہاں بھی ملی اس میں بیٹھ گئے۔ اور پنجاب میں وزیرآ باد تک پہنچ گئے۔ راقم کایہ ذاتی مشاہدہ ہے۔ علاوہ ازیں ستمبرہ کی جنگ میں لاہور محاذ پر گیارہ / بارہ ستمبر کی رات کو ہمارے اوپروالے گھراگئے۔ اور انہوں نے " بھگدڑ " مجا دی۔ جو صاحب تفصیل میں میں لاہور محاذ پر گیارہ / بارہ ستمبر کی رات کو ہمارے اوپروالے گھراگئے۔ اور انہوں نے " بھگدڑ " مجا دی۔ جو صاحب تفصیل میں

یں ماہ میں تو راقم کی کتاب " تاشقند کے اصلی راز " پڑھیں ۔ کہ ہم نے لوگوں کو کیسے سنبھالا دیا۔اکیب سادہ سا طریقہ یہ ہے کہ تعوژی دیر کے لیے ان لوگوں کے سابھ مل جاؤاور خود بھاگ کھڑے ہو پھر تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤاور بھاگنے والوں کے سابھ پہلے ہمدر دی کا اعہار کرو۔ پھر" مشاورت " کرو۔ شاید کام بن جائے۔اس کے علاوہ کوئی اسلامی طریقہ ہی کارگر ہو سکتا ہے کہ کوئی

پر سحرآواز ہوجوان کوروک دے۔

ر ساڑائی میں "ان ہونے "واقعات ہوتے رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے ۔اس کو مجھنا بہت مشکل کام ہے ۔الند تعالی خود فرما تا ہے کہ میدان جنگ میں اس نے کئی دفعہ تعوڑوں کو زیادہ پرفتح دلادی ۔اوریہ عاجزاس سلسلہ میں ذاتی مشاہدات پر کئی مضمون لکھ چکا ہے اور دس ستمبر 48 کو عین دن کے وقت میری آنکھوں کے سلمنے معمولی وجہ سے وہ بھگدڑ کی ، کہ اللہ تعالی نے میرے حواس قائم رکھے اور ان بھاگئے والوں کو بی آربی سے والیس لے آیا۔لیکن بی آربی پر بھاگ کرانسے لوگ اتنی جلدی وہاں کیسے بہتے گئے ،اس چیز

کویہ عاجز آج تک نہیں سمجھ سکا۔ مسلمانوں کافرض ہے کہ ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگیں۔ س ۔ ویسے حضور پاک کے قدم قدم میں ہمارے لیے اسباق ہیں ۔آپ کا میدان جنگ میں ثابت قدم رہنا ، اوروں کو بلانا اور پر صغب کے سلاکر لانا ۔ کچرا سر واقعارت میں کہ ہمیں آپ کر تصور سے طلات برقابو بانے کی کوشش کر ناچاہئے۔

صغوں کو بحال کرلینا، یہ کچھ الیے واقعات ہیں کہ ہمیں آپ کے تصورے حالات پر قابو پانے کی کوشش کر ناچاہئیے۔
صفوں سے قلعہ بند ہتگ کے لیے مسلمان تیار نہ تھے ۔ یہوویوں کے قلعوں اور طائف کے قلعوں میں بڑا فرق تھا۔وہ تجارتی لوگوں یا
زمینداروں کے قلعے تھے اور یہ جنگجو لوگوں کے قلعے تھے بلکہ یہ FORTRESS تھا۔موجودہ ہتھیاروں کی مدد سے بغیر دیواروں کے
زمین کے کسی علاقے کو FORTRESS میں تبدیل کیا جا سکتا ہے اور لمبے چوڑے صحرائی علاقوں میں اگر متحرک طرز جنگ کو
زمین کے کسی علاقے کو FORTRESS میں تناز ہوں گے اس لیے یہ نکتہ ہماری فوجی تد برات کے مطابعہ میں اہم حیثیت رکھتا ہے۔
اپنایا جائے تو کچے FORTRESS میں مناز پر میں گے اس لیے یہ نکتہ ہماری فوجی تد برات کے مطابعہ میں اہم حیثیت رکھتا ہے۔

فی ۔ حضور پاک کا خلق اور قدیوں سے سلوک، اسلامی اخوۃ کے اسباق اور خاص کر انصار کو جو خطبہ دیا وہ ہمارے لیے نشان راہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ انصار کو خطبہ کی طرز سچائی، حقیقت اور فلسفہ ہمارے لیے اپنے اندر علم الکلام کا ایک سمندر پہناں کیے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے اور اگر ہم لینے ماتحتوں کے ساتھ اس سچائی سے پیش آئیں تو وہ اللہ کے نام پر ہروقت قربان ہونے کو تیار ہیں۔ تو ضرورت اس امرکی ہے کہ ہمارے تنام افسران کو اسلامی فلسفہ حیات پر عبور ہو ناچاہئے تاکہ وہ اس پر عمل کریں اور وہ باتی لوگوں سے عمل کرائیں۔

ط سکفار کے مشیر دریدہ نے مشورہ دیا کہ جنگ سے عورتوں اور پچوں کو دور کیا جائے سالار لشکر نہ مانا تو وہ سب قید ہوئے سالین اسلامی لشکر میں بھی عورتیں تھی سفاص کر جناب ام سلیم جو عظیم صحابی جناب انس بن مالک کی والدہ تھیں اور ان کے والد مالک کی وفات کے بعد جناب ابو طلحہ کے ساتھ تکاح ثانی کیا۔ان کا ذکر ہے ۔اور سب جنگوں حتی کہ خلفا، راشدین کے زمانے میں ہر جنگ میں عورتوں نے شرکت کی ۔تو اول تو بچوں کا ذکر نہیں ۔اور معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان جس عورت کا بچہ ہوتا تھا، اس کو بحثگ میں شرکت کی اجازت نہ دیتے تھے ۔ دوم یہ عورتیں بندوبستی کاموں میں ہاتھ بنانے کے علاوہ ہمتھیار بندہو کر مرووں کی طرح بحثگ میں شرکت کی اجازت نہ دیتے تھے ۔ دوم یہ عورتیں بندوبستی کاموں میں ہاتھ بنانے کے علاوہ ہمتھیار بندہو کر مرووں کی طرح لاڑتی تھیں ۔ یہ پہلو بہت بڑے مطالعہ کی ضرورت کو دعوت دیتا ہے ۔ کہ مسلمان عورتیں قرون اولی میں کبھی وشمنوں کے ہاتھ نہ آئیں ۔ بہاو بہت بڑے مطالعہ کی ضرورت کو دعوت دیتا ہے ۔ کہ مسلمان عورتیں قرون اولی میں کبھی وشمنوں کے ہاتھ نہ آئیں ۔ بہار دوسمبرا کا میں بھی بھاری کچھ عورتوں پر کفار نے ہاتھ ڈالا اور یہ عاج زجب ابلیس کو شیطان کہتا ہے تو بھے پر " بد تہذیبی "کا الزام لگتا ہے ۔

ظ سدسند منورہ سے اتنا لمباعرصہ غیر صاضری کا وقت آپ اور آپ کے کشکریوں نے کھلے آسمانوں کے نیچ گزادا۔ عملی زندگی ک اسباق کھلے میدانوں میں ملتے ہیں ۔ فوج ہو یاسول، وہی قومیں کامیاب ہوتی ہیں جو دفتروں کی بجائے زیادہ وقت باہر کھلے میدانوں میں گزارتی ہیں ۔ موجودہ زمانے میں ایئر کنڈ کیشنوں ، اور ٹی وی کے پروگراموں نے لوگوں کو مکان کے اندر بٹھا دیا ہے ۔ ہتانچہ سوچیں بھی محدود ہوتی جاتی ہیں ۔ لیکن اوحر سابھ "افلاطونی "سوار ہوتی جاتی ہے ۔ کہ دنیا جہان کی خبریں گھریا کمرے کے اندر مل رہی ہیں اور فون ہیں ، باتیں ہور ہی ہیں وغیرہ ۔

ع ۔ ان سب چیزوں کے فوائد ضرور ہیں ۔ لیکن کھلے آسمان کے نیچ ایک دن اور ایک رات گزارنے میں جو اسباق ہیں وہ محدود کمرے میں نہیں مل سکتے "

فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی یا بندہ صحرائی یا مرد کہسانی (اقبالؒ) غ سد سنیہ منورہ سے اڑھائی ماہ باہررہنے میں اول مدد خندق کی ہے۔ کہ چند افراد مدینیہ منورہ کا دفاع کر سکتے تھے۔ دوم جنگ موجہ کی حکمت عملی کہ شمال سے حضور پاک بے فکر تھے۔ لیکن اسلام آسانی سے نہیں پھیلا۔ بہت محنت کرنا پڑی۔

خون ول و حَكِر سے ہے سرمایہ حیات فطرت ہو ترنگ ہے غافل نہ جلترنگ (اقبال)

# اكىيواں باب

### حق كالجصيلاؤ حصه دوم

## تبوك كي مهم اور متفرقات

تم مہمید کہ مکر مہ میں عمرہ اداکر نے کے بعد، حضور کاک ذی قعد آخریا ذدالجہ شروع میں مدینہ منورہ بہنچ ۔ ایک بڑا مقصد حاصل ہو چکا تھا۔ اور دین اب مکمل ہونے والا تھا۔ لیکن فوجی مہمات وقت کی ضرورت تھیں۔ اور یہ جاری رہتی ہیں۔ اور ایک بڑی مہم ابھی باتی ہے، جس کو تبوک کی مہم کہتے ہیں۔ اس مہم کا حال ذر ابعد میں آتا ہے اور اس مہم ہے پہلے جو چھوٹی مہمات بھیجی گئیں، ان کا ذکر بھی ضروری ہے ۔ کہ تمام فوجی مہمات کی کہانی مکمل ہو لیکن یہ عاجز ایک تجسس اور مطالعہ کا بیان ضروری تھی ان کا ذکر بھی ضروری ہے۔ کہ تمام فوجی مہمات کی کہانی مکمل ہو لیکن یہ عاجز ایک تجسس اور مطالعہ کا بیان ضروری تھی ان کے خلفا۔ راشدین کے زمانے میں مسلمانوں نے بیک وقت دو محاذوں پر کام کیا۔ ایک محاذشمال مشرق کی طرف ہو کر پجر شمال رخ ہو جاتا تھا۔ اور اس کی عراق وایران کا محاذ کہا گیا ہے دو سرا محاذشمال کی طرف تھا اور اس کو شام و فلسطین کا محاذ کہا گیا۔ لیکن ان دونوں محاذوں کی عراق ایک " عد بندی " تھی ، جس کو ہم دومتہ الجدل کا محاذ کہہ سکتے ہیں۔ اس عاجز نے خلفا۔ راشدین کی دونوں محاذوں کی دونوں محاذوں کی بیس کہ دونوں محاذوں پر بیک وقت کیے کام کیا۔ ایک طرف زور ڈالئے تھے تو وصری طرف خالی دیکھ بھال یا ڈراوے کرتے تھے۔ پر دومۃ الجدل کے علاقے میں کارروائی کرکے کیے دونوں محاذوں کو شیروشکر کیا۔ ویہ تمام حکمت عملیاں پڑھنے ہے تعلق رکھی ہیں

اصلی حقیقت لین اصلی حقیقت یہی ہے کہ اس سب کی بنیاد ہمارے آقا حضور پاک باندھ گئے۔ اور اپنے معلوم ہو تا ہے کہ حضرت صدیق اور جتاب فاروق سایہ کی طرح حضور پاک کے ساتھ رہتے تھے، ان کو تنام پہلو بچھاگئے۔ پچھلے باب کی اڑھائی ماہ کی مہم اگر مشرق کی طرف تھی تو اب شمال کا اراوہ تھا۔ اور بعد میں تچر ختبہ الوداع کیلئے مشرق کی طرف جانا تھا۔ اور آخر میں " دیدار۔ عام "کے آخری دنوں میں جتاب اسامہ کی مہم کو شمال کی طرف بھیجنے سے حکم دے گئے۔ تو اس عاج سے کیا ظ سے حضوریاک تنام

فتوحات کی عملی بنیادازخو و باندھ گئے اور فوجی مہمات جاری تھیں ۔

ا۔ ذی الکھین کا مہدام ( شوال آھ جری ) یہ اسلام کی فوجی کارروائی شماراس ہے یہ مہم عمرہ ادا کرنے سے پہلے کی ہے۔
اور اس وقت بھیجی جب آپ حتین کی جنگ کے بعد طائف کے محاصرے کیلئے جارہے تھے ۔آپ نے چار ہو کے دستہ کے ساتھ
جناب طفیل بن عمروالادوس کو ان کے ایک چھوٹے قبیلہ بنو منحب کے بت ذی الکھین کے انہدام کیلئے بھیجا۔ جناب طفیل نے یہ
کام کامیابی کے ساتھ سرانجام دیااور حضور پاک کو طائف کامحاصرہ کئے ہوئے چارروزہوئے تھے تو جناب طفیل کا دستہ بھی آکر آپ اس کے ساتھ مل گیا۔ قبیلہ دوس خود ایک چھوٹا قبیلہ تھا اور انہی علاقوں میں رہا تھا۔ جناب طفیل بڑے مدہر اور شاعر تھے ، خود

حضور پاک کمہ مکر مد میں تھے تو قریش کے روکنے کے باوجو د جتاب طفیل پر حضور پاک کے جمال کا اثر ہو گیا۔ اور نہ صرف وہ خود مسلمان ہوگئے بلکہ واپس جاکر اپنے کنبہ کو بھی مسلمان کرلیا۔ ان کے باقی قبیلہ نے البتہ مسلمان ہونے میں کچھ دیر نگائی ۔ اور جنگ خیبر کے وقت مسلمان ہوئے ۔ جتاب طفیل ، حضور پاک کی وفات کے بعد بھی بڑے فرما نبر دار رہے اور یمامہ کی جتگ میں شہید ہوئے اور ان کے ایک بیٹے جتگ یرموک میں شہید ہوئے ۔ جتاب ابو ہر برہ بھی ان ہی کے قبیلے سے تھے۔ مسلمین ہوئے میں شہید ہوئے ۔ جتاب ابو ہر برہ بھی ان ہی کے قبیلے سے تھے۔ مور پاک میں شہید ہوئے کہ میں گئے۔ ہم چونکہ اس مہم کا اٹھارویں باب میں چوتھی مہم کے طور پر ذکر کر کہا ہیں۔ تو یہاں اس کو کوئی شماریا نمبر نہیں دیا گیا۔

سا۔ ولیڈ بن عقب کی مہم (محرم نو جری) یہ اسلام کی فوجی کارروائی شماراکای ہے۔ جناب ولیڈ، حضرت عثمان کے اخیانی بھائی تھے اور ختک بدر میں ماراجانے کا ذکر ہو جائی تھے اور ختک بدر میں ماراجانے کا ذکر ہو چاہے ۔ جناب ولیڈ، حضرت عثمان کے زمانہ میں کچھ عرصہ کو فہ کے گور نررہے ۔ تو لوگوں نے اعتراض کیا ۔ حالانکہ جناب ولیڈ نے جناب فاروق اور جناب صدیق کی خلافت میں بنایاں کام کے اور امارت پر فائزرہے ۔ بلکہ اس کی ہم اللہ ہمارے آقا حضور پاک خوو کے کہ کہ آپ نے ہمارے آقا حضور پاک خوو کہ کے کہ آپ نے جناب ولیڈ کو بیس سواروں کے ساتھ بنو خواعہ کے چھوٹے قبیلہ بنو مصطلبق سے صدقہ وصول کرنے کیلئے بھیجا کہ اس غلط فہی سے کچھ جھرب بھی ہوگئ ۔ لیکن جناب ولیڈ نے حالات پر قابو پالیا اور صدقات وصول کرکے خیریت سے مدینہ منورہ بہتے گئے ۔ یہ ہمارے آقا کی شان کہ لیپنے عظیم دشمن اور ان پراوجھ پھینے والے کے بیٹے کو امارت کی سعادت دینے کی ہم اللہ فرما گئے۔

گئے۔ مہر قبسلیہ خشعم پر دھاوا (صفری نو بجری) یہ اسلام کی فوجی کارروائی شمار بیاس ہے۔ حضور پاک نے حضرت قطبہ بن نہ عامر کو بیس مواروں کے سابھ شبالہ کے علاقے میں قبیلہ خشم پر ایک دھاوا بولنے کا عکم دیا۔ کہ یہ لوگ اسلام وشمنی میں کافی کارروائیاں کر حکی تھے۔ اس دھاوے میں اس قبیلہ پر رات کو شبخون مارکر ان کے مزاج کو درست کیا گیا۔ اور اس کے بعد وہ راہ است م آگئے۔

۵ - بنی کلاب کو وعوت اسلام (ربیع الاول نو بجری) یہ اسلام کی فوجی کارروائی شمار ترای ہے - حضور پاک نے حضرت ضحاک بن عامر کو ایک نشکر کے تماعۃ قبید بنی کلاب کو وعوت اسلام وینے کے لیے بھیجا۔ لیکن بنی کلاب لڑائی پر تیار ہوگئے۔ زج کے مقام پر سخت لڑائی ہوئی بحص میں کفار کو شکست ہوئی اور اس کے بعد قبیلہ کے کافی لوگ وائرہ اسلام میں واخل ہوگئے۔ ۱۹ ۔ جدہ کی مہم (ربیع الاول نو بجری) یہ اسلام کی فوجی کارروائی شمارچوراس ہے ۔ حضور پاک کو خبر ملی کہ کچھ بحری واکو جو صبتی النسل تھے اور جدہ میں اکھے ہورہے تھے ان کا ارادہ کہ مگر مہ پر ڈاکہ ڈلنے کا تھا۔ ان کی سرکو بی ہے لیے حضور پاک نے عضور پاک نے علقہ "بن مجزر کو تین سوک وستہ کے ساتھ جدہ روانہ کیا یہ لوگ مسلمانوں کی وہاں آمد سے پہلے ہی بھاگ گئے ۔ بعض راویوں کا خیال ہے کہ اس مہم کے کمانڈر حضرت عبداللہ بن خذافہ تھے۔ جن کو حضور پاک کے سفیر کی حیثیت سے کسریٰ ایران کو اسلام خیال ہے کہ اس مہم کے کمانڈر حضرت عبداللہ بن خذافہ تھے۔ جن کو حضور پاک کے سفیر کی حیثیت سے کسریٰ ایران کو اسلام خیال ہے کہ اس مہم کے کمانڈر حضرت عبداللہ بن خذافہ تھے۔ جن کو حضور پاک کے سفیر کی حیثیت سے کسریٰ ایران کو اسلام خیال ہے کہ اس مہم کے کمانڈر حضرت عبداللہ بن خذافہ تھے۔ جن کو حضور پاک کے سفیر کی حیثیت سے کسریٰ ایران کو اسلام

میں داخل ہونے کی دعوت کا پیغام بہنچانے کی سعات بھی حاصل ہوئی تھی۔

ے۔ بنوطے کو وعوت اسلام (ربیع الثانی نو بجری) یہ اسلام کی فوجی کارروائی شمار پچاسی ہے۔ حضور پاک نے حضرت علی کو ڈیر صوکے دستہ کے ساتھ بنوطے کو دعوت اسلام دینے کے لیے بھیجا۔آپ نے وہاں پہنچ کر اس قبیلیہ کو دعوت بھی دی اور ان کے بیت خانے کو مہندم کر دیا جس میں قلس کا مشہور بت نصب تھا۔اس مہم میں حاتم طائی کی بیٹی قبید ہوئی ۔ یہ کہانی اور بنوطے کے بت خانے وغیرہ کی تفصیل بائیویں باب میں موجود ہے۔

۸۔ جناب عکافتہ بن محصن کی مہم (ربیع الثانی نو ہجری) یہ اسلام کی فوجی کارروائی شمار چھیاس ہے۔ بندرھویں باب کی پانچویں مہم " بنو اسد کی سرکوبی " کے تحت جناب عکاشہ بن محصن کو ربیع الاول چھ ہجری میں بنو اسد کے علاقے میں غمر کے مقام پر بھیجنے کا ذکر ہو چکا ہے۔ آپ چو نکہ علاقہ سے واقف تھے، تو اب پھر آپ کو ان علاقوں میں ایک دستہ کے ساتھ آگیہ حربی مظاہرہ کیلئے بھیجا گیا کہ اس قبیلے کے کچھ لوگ شرارتوں سے بازند آرہے تھے۔ آپ کا یہ حربی مظاہرہ کامیاب رہا۔ البتہ جسے پہلے ذکر ہو چکا ہے آپ کی شہادت بھی اس علاقے میں جناب صدیق کی خلافت میں ہوئی۔

۹۔ تبوک کی مہم (رجب ہ بحری) یہ اسلام کی فوجی کارروائی شمار ستاسی ہے۔

وجو ہات تبوکٰ کی مہم کے کئی وجوہات ہیں ۔ اور اصلی وجہ کا ذکر ہو چکا ہے ۔ کہ ہر چیز حضور پاک کی سوج اور تجویز کے مطابق واقع ہو رہی تھی ۔ کہ دو محاذوں پرآ گے بڑھ کر مسلمانوں نے جو دنیا میں اسلام کو پھیلانا تھا ۔ اس کی بنیاد ہمارے آقا خود باندھ گئے تھے بہر حال جب ہے آپ فتح کمہ مکر مہ اور فتح حنین ہے واپس آئے تھے ، مد سنیہ منورہ اور باتی عرب علاقوں میں شہنشاہ ہر قل اور اس کے باجگزاروں کے ارادوں کے بارے میں طرح طرح کی خبریں موصول ہو رہی تھیں ۔ جتگ موقہ کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوا تھا کہ قیصر روم کی فوصیں وادی بلقا کو چور کر شمال کی طرف چلی گئی تھیں ۔ اب بھر خبر ملی کہ قیصر کی بچاس ہزار فوج وادی بلقا میں ہین گئی ہے ۔ علاوہ سو داگروں سے کچہ اس قسم کی خبریں بھی مل رہی تھیں کہ رومیوں نے شام میں جو لشکر جمع کیا ہو تو پوری فوج کو سال بھر کی تنخواہ بھی اداکر وی ہے اور اس فوج میں عرب کے تنام نعرانی قبائل شامل ہیں خاص کر بنو تم ۔ بنو۔ حذام اور بنو غسان جن کو غسانی بھی کہتے تھے ۔ ان کے بارے میں طرح طرح کی افواہیں مشہور ہو رہی تھیں کہ وہ مد سنیہ منورہ کو اختیار عندام اور بنو غسان جن کو غسانی بھی کہتے تھے ۔ ان کے بارے میں طرح طرح کی افواہیں مشہور ہو رہی تھیں کہ وہ مد سنیہ منورہ کو اختیار تا خوت و نیا بیا اور متحرک بھیگ کے طرق کار کو اختیار تی خوت کی اراج کرنے والے ہیں ۔ ان حالات میں حضور پاک نے اپنی برانی پالیسی کو اپنا یا اور متحرک بھیگ کے طرق کار کو اختیار کرتے ہوئے فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کا ایک لشکر اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے شمال کی طرف کورج کرے گا۔

مہم کی میاری حضور پاک نے رومیوں کے خلاف جہاد کرنے کی میاری کا حکم دے دیا، لیکن سابق ہی فرما دیا کہ فاصلہ دور ہے اور موسم بھی گرم ہے۔ اس بیان سے بھی مسلمانوں کا امتحان مطلوب تھا کیونکہ اس سال فصل بھی اتھی نہیں ہوئی تھی سعام طور پر حضور پاک بحب کسی مہم پرجاتے تھے تو سب کچے رازداری میں رکھتے تھے، لیکن اس دفعہ یہ ممکن نہ تھا۔آپ کافی طاقت کے سابقہ جانا چاہتے تھے، اس لیے گردونواح کے تمام قبائل کو جہاد میں شرکت کی دعوت دی۔ منافقین اپنی شرارتوں میں مصروف

تھے اور وہ جگہ جگہ بد دلی پھیلاتے پھرتے تھے اور آپ کو ان کی ریشہ دوانیوں کا مقابلہ بھی کرناتھا۔

مسلمانوں کی جذبہ جہاد ایکن مسلمان کی رہے دوانی یا سازش کی پرواہ کرنے والے وقت ہے اب بہت آگ نکل چکے ہے ۔ جیسے ہی حضور پاک کی طرف ہے جہاد کی ترغیب بلی الاتعداد مسلمان تیار ہو گئے ۔ سامان جنگ کی تھی ۔ آپ نے مسلمانوں ہے بالی اعداد طلب کی جو نقعہ یا سامان دونوں صور توں میں ہو سکتی تھی، تو جس ہے جو کچہ بن پڑا اس نے حاضر کیا ۔ اس سلملہ میں حضرت عثمان کا نام ہمیشہ در خضاں سازہ کی طرح ہماڑ ہے گا۔ آپ نے اکیہ ہزار دینار نقد ۔ نو سو او نب مع اسبا اور محمول ہوائی کا تھا ۔ کچھ صحابہ غریب تھے جن کے پاس سواری کا کوئی بندو بست نہ تھا۔ ان میں ہے چند صحابہ ساتم بن عمیر، علیہ بن پزید، ابولیٹی فارس، عرش بن عمرو، سلمی بن ضحر، عریافی بن ساریہ بندو بست نہ تھا۔ ان میں ہوئے کہ یارسول اللہ ان کے لیے کسی سواری کا بندو بست فرمادیں ۔ حضور پاک ضرور ابیا کرسخت تھے یا کرتے ، لیکن کچھ امتحان بھی مقصود ہو تا ہے اور کچھ مثالیں قائم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ۔ اس لئے آپ نے کچو کا وعدہ نہ فرما یا کہ سواری کا بندو بست ہوسکے گا یا نہیں ۔ یہ اصحاب اس بات کو سن کر اس فرد رست ہوتی ہے ۔ اس لئے آپ نے کچو کیا وعدہ نہ فرما یا کہ سواری کا بندو بست ہوسکے گا یا نہیں ۔ یہ اصحاب اس بات کو سن کر اس ملاقات ہوگی اور ان کو جب اس رونے کا سبب پتہ چلا تو آپ نے اس وقت ان عظیم صحابہ کے بیاد نوٹ ویو کہ اور ان کو جب اس رونے کا سبب پتہ چلا تو آپ نے اس وقت ان عظیم صحابہ کے باروں کی غلطی کا احتمال نوٹ کر ایس طرف کا یہ جذبہ آج ہماری تاریخ میں سنہری حووف میں لکھا ہوا ہے ۔ ان صحابہ کرائم کے ناموں کے بیج ہم پرائی کتاب میں الگ تھے ۔ اس لیج ناموں کی غلطی کا احتمال نوٹ کر لیس۔

مجابدین کی روانگی حضور پاک مدینہ منورہ ہے باہر شنیات الوداع کے مقام پر خیمہ زن ہو گئے تاکہ جن لوگوں نے اس مہم میں شریک ہوناہو وہ دہاں پراکھے ہوں، عبداللہ بن ابی نے بھی اس جگہ سے تھوڑا دورا پناا کیہ کیپ لگادیا، اور اوپر سے ہما تھا کہ مہم پر جائے گالین دل میں یہ تھا کہ منافقوں اور باتی لوگوں کو اپنے پاس رکھ کر آخری وقت الگ ہوگا۔ حضور پاک نے مدینہ منورہ میں اپنا نائب عظیم انصار صحابی جو اکثر ہمارے ساتھ رہے اور کعب کو قتل کیا یعنی جناب محکد بن مسلمہ کو چھوڑا تھا، لیکن آخری وقت جب عبداللہ بن ابی کی سازش کا پتہ چاتو حضرت علی کو بھی مدینہ منورہ میں چھوڑ دیا۔ منافقین نے طرح طرح کی باتیں بنانا شروع کر دیں اور حضور پاک جب چل دیئے تو حضرت علی کو بھی طیش آگیا کہ وہ مہم سے کسیے بیچھے رہ سکتے ہیں اس لیے تیز رفتار سواری سے حضور پاک جب الجرف سے مقام پر پڑاؤنر مارہ ہے تھے تو آپ بھی وہاں جی گئے سجتاب سعد بن ابی وقاص اس بات رفتار سواری سے حضور پاک جسالجرف سے مقام پر پڑاؤنر مارہ ہے تھے تو آپ بھی وہاں جی گئے سجتاب سعد بن ابی وقاص اس بات کے راوی ہیں کہ حضور پاک خصارت علی کو سمجھایا، کہ ان کے بعد پینچمرتو کوئی نہیں ہوگالین حضرت علی ان کے لیے ایسے ہیں جسیے حضرت موی کسی اہم کام پر جائے تھے تو لینے بھائی حضرت ہارون کو پہھے چھوڑ جاتے تھے۔ اور پھر جوک میں کوئی جنگ نہ جوئی ۔ اس لیے جناب علی کو بعد میں پتھے وہ واپ جو کھی نہ ہوا ہوگا۔

تتبصرہ اس میں ایک خاص نکتہ تھا حضور پاک اس دفعہ بہت دور جارہے تھے اسلام کا بھیلاؤ بڑھ حپکا تھا۔ مدینہ منورہ میں

جانشین چھوزائین ذرد داری بہت تھی اس لیے آخری وقت میں حضرت علی کے بارے میں فیصلہ کیا۔ مؤرضین میں اس سلسلہ میں جو اختلاف ہے وہ ای وجہ ہے کہ معاملات کی تھان بین نہیں کی۔ جناب محمد بن مسلم بھی موجو ور ہے اور حضرت علی دراصل بعد میں اصلی جانشین ہے اور کئی اور صاحبان بھی ہوں گے تاکہ وقت ضرورت منافقوں کی سازش کا مقابلہ کر سکیں ۔ اسلامی لفشکر چار اور صحابہ کرام جن میں الیے لوگ شامل تھے جو بیعت عقبہ ثانی میں بھی شریک تھے اور اسلام کی اکثر بختگوں میں شریک ہو جگے تھے اور ان کے اسلام پر کسی کو شک نہ تھا، وہ اپن سستی کی وجہ سے بچھے رہ گئے ۔ ان میں سے ایک بختگوں میں شرکک ہو جگے تھے اور ان کے اسلام پر کسی کو شک نہ تھا، وہ اپن سستی کی وجہ سے بچھے رہ گئے ۔ ان میں سے ایک صاحب ابو خیاتم کو تو وقت کے ساتھ ندامت ہو گئ اور حضور پاک کانشکر جب بہنچاتو وہ بھی وہاں گئے گئے اور دور سے ان کو دیکھ کر حضور پاک نے اپنی غلطی کی معانی با گئی اور معانی بل گئ ۔ کو دیکھ کر حضور پاک نے اپنی غلطی کی معانی با گئی اور معانی بل گئ ۔ بنی تینوں کا ذکر بعد میں آئے گا۔ روایت ہے کہ مسلمانوں کے نشکر کی تعداد تعین ہزار تھی جس میں دس بزار گھو موار بھی شامل تھے ۔ اب اس سے سات سال جبلے حق و باطل کے جبلے معرکہ کی تعداد کاس تعداد سے موازنہ کریں کہ بدر کے مقام پر مشکل سے تین سو مجابدین نے اللہ کے نام پر تلوار اٹھائی اور آج اللہ کی رحمت شامل حال تھی کہ اتنی تعداد میں مجابدین اللہ کا نام بلند کرنے جا تیں سو مجابدین نے اللہ کے نام پر تلوار اٹھائی اور آج اللہ کی رحمت شامل حال تھی کہ اتنی تعداد میں مجابدین اللہ کا نام بلند کرنے جا تھی۔ سبول علامہ اقبال "

ہم جو جیستے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے اور مرتے تھے ترے نام کی عظمت کیلئے تھی یہ دولت کے لیے تھی یہ دولت کے لیے تھی یہ دہر میں دولت کے لیے تھی کیا دہر میں دولت کے لیے

سفر کے واقعات میں اکر مسلمان اور فوجی ذہن رکھنے والے کے بیے حضور پاک کی تنام فوجی کارروائیاں معجزہ سے کم حثیت نہیں رکھتیں سبلکہ حضور پاک کی ذات ازخو دالک بہت بڑا معجزہ ہے اور حضور پاک کے زمانے میں بھی فوجی ذہن رکھنے والے جلدی اسلام لے آئے تھے اور کبھی کوئی معجزہ طلب نہ کرتے تھے۔بہرحال یہ سفراور مہم آپ کی اس عالم کی زندگی میں ایک

آخری بڑاسفر تھا۔ اور لوگوں کو کچھ واقعات یا درہے جن میں سے چند ایک تحریر کیے جاتے ہیں۔

قوم منو و کاعلاقہ جب آب تحریک مقام سے گزررہے تھے تو لوگوں نے ایک کنوئیں سے پانی لیا۔ آپ نے فربایا کہ مہاں کا پانی مت بیتو اگر اس سے آٹا وغیرہ گوندھ لیا ہے۔ تو وہ بھی او نئوں کو کھلا وو ۔ یہ قوم منو و کاعلاقہ ہے سمہاں اللہ کا قبر نازل ہو چکا ہے سمہاں رات کے وقت اکیلے اکیلے نہ نگلنا۔ جن لوگوں نے حضور پاک کے فربان کی پروانہ کی ان کو وہاں مختی پہنچی ۔ اس جہاں۔ بھی ہمیشہ حادثات ہوتے رہتے ہیں اور وہاں سے لاحول ولا قوۃ یا استعفار پڑھ علم میں ایسی جگہیں کثرت سے موجو دہیں ، جہاں اب بھی ہمیشہ حادثات ہوتے رہتے ہیں اور وہاں سے لاحول ولا قوۃ یا استعفار پڑھ کر گزر نا چاہئے۔ نقشہ دوم اور نقشہ ہفت از دہم دونوں پر قوم منود کے علاقے کے نشاندہ کر کر دی گئی ہے۔ کہ ہم عمرت بکڑیں۔ لیکن افسوس ہم پرانے کھنڈرات اور باطل تہذیبوں کے گن گاتے بھرتے ہیں۔ اس عاجز کے لحاظ سے نیکسلااور موہنجود ڈو یا ہڑ پہ کے لیکن افسوس ہم پرانے کھنڈرات اور باطل تہذیب و تمدن میں ہمارے لئے ہرگز کوئی نشان راہ نہیں کہ ہمارا اپنا مذہب اور وین ہے۔ آثار قدیمہ میں یاان باطل فلسفہ والے تہذیب و تمدن میں ہمارے لئے ہرگز کوئی نشان راہ نہیں کہ ہمارا اپنا مذہب اور وین ہے۔ گزرت پائی کی منتگی بہرحال حضور پاک کے لفتکر کو پائی کی کچھ شکی ہوگئی کوئی نشان راہ نہیں کہ ہمارا اپنا مذہب اور وین ہے۔ گزرت پائی کی منتگی بہرحال حضور پاک کے لفتکر کو پائی کی کچھ شکی ہوگئی کوئی نشان داہ نہیں کہ ہمارا اپنا مذہب کے گزرت

وقت پی لیا تھا۔ صحابہ نے پیاس کی شدت کے بارے میں عرض کی۔ حضور پاک نے آسمان کی طرف دیکھا اور رب العرت کے سلمنے دعافر مائی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بادل بخودار ہوا اور اتنا برسا کہ لوگوں نے خوب پانی کافائدہ اٹھا یا۔ ایک آدھ منافق لشکر میں موجو د رہا تھا۔ حضور پاک کے غلاموں نے جب ان میں سے ایک کو کہا کہ دیکھا نظارہ ہمارے آتا اور اللہ کے حبیب کی طاقتوں کا تو وہ کہنے لگا نہیں ایک گزرنے والا بادل اچانک آگیا۔ بے چارہ بدقسمت تھا۔ جسے آجکل ہمارے ہاں کافی السے لوگ پیدا ہوگئے ہیں جو ہر چیز کو عقل سے پر کھنے کی کو شش کرتے ہیں:۔

عقل کو آستان سے دور نہیں ۔ اس کی تقدیر میں حضور نہیں!

دل بینا بھی کر خدا سے طلب آنکھ کا نور دل کا نور نہیں! وانٹ کا گم جانا راستے میں آپ کااونٹ گم ہوگیا۔ حضور پاک نے جس صحابی کو اونٹ کی ملاش کے لیے بھیجا وہ ذراسادہ مزاج کے تھے۔ان کو ایک منافق نے کہہ دیا کہ عجب بات ہو دلیے تو آسمانوں کی باتیں کرتے ہیں اور اپنے اونٹ کا پتہ نہیں ۔ یہ ساحب واپس حضور پاک کی خدمت میں عاضر ہوئے اور آبدیدہ ہوکر بات کرنے گئے تو حضور پاک نے فربایا کہ وہ صرف وہی کچھ صاحب واپس حضور پاک کی خدمت میں عاضر ہوئے اور آبدیدہ ہوکر بات کرنے گئے تو حضور پاک نے فربایا کہ وہ صرف وہی کچھ صاحب واپس حضور پاک کی خدمت میں عاضر ہوئے اور آبدیدہ ہوکر بات کرنے گئے تو حضور پاک میا کہ دہ صافق کے پاس جائے ہیں جو ان کو اللہ نے بتایا ہے۔ اب آپئی آبدیدگی کی وجہ سے النہ نے سب کچھ میرے لیے روشن کر دیا ہے جاؤوہ اونٹ کی پاس وادی میں کھڑا ہے اور اس کی مہار در خت کے ساتھ پھنس گئ ہے۔او نٹ کے بلنے کے بعدید صحابی سیدھے اس منافق کے پاس طے گئے اور ان کو دیوج لیا۔ دوایت ہے کہ اس منافق نے تو ہو کرلی (الحمدید)

تبھرہ عباں ایک چھوٹے سے تبھرہ کی اجازت ہو جو لوگ یہ رٹ لگاتے رہتے ہیں ۔ کہ حضور پاک غیب کاعلم نہ جانتے تھے وہ اس جیسی کہانیوں کی آزلیتے ہیں ۔ کہ حضور پاک نے خو و فربایا "کہ آپ صرف وہی کچے جانتے ہیں ، جو ان کو اللہ نے بتایا ہے "
لیکن یہ عاج گزارش کرے گا کہ حضور پاک کو ای کہانی میں خیب کاعلم حاصل ہو گیا۔ اور آپ نے بتا دیا کہ او نب وہاں ہے۔ پس حضور پاک کی شان کو سمجھنے میں یہی فرق ہے۔ کہ آپ کا ہم عمل بشری تقاضوں کے تحت تھا۔ لیکن ضرورت بڑتی تو اللہ تعالی آپ خضور پاک کی شان کو سمجھنے میں یہی فرق ہے۔ کہ آپ کا ہم عمل بشری تقاضوں کے تحت تھا۔ لیکن ضرورت بڑتی تو اللہ تعالی آپ کو زباں و مکاں پر حاوی کر دیتا۔ اگر یہ بشری تقاضے نہ ہوتے ، تو بھلا او نب گم کیوں ہوتا۔ یاسواری کیلئے او نب کی کیا ضرورت تھی آپ ہم وقت براق پر سوار رہتے ۔ اللہ کرے ہمیں حضور پاک کے بارے میں علامہ کا یہ فقرہ یا درہے کہ " تو اسے پیمانہ امروز و فروا سے نہ ناپ "اور علم کے حکر سے آگے برحیں ۔۔

علم کی حد سے پرے بندہ مومن کے لئے لئت شوق بھی ہے نعمت دیدار بھی ہے (اقبالؒ) بجناب ابو ذر سفر جاری تھا اور کئ لوگ راستے میں رہ جاتے تھے۔ حضور پاک کو جب خبر دی جاتی تو آپ ان کے لیے دعا فرما دیتے ۔ پھراکیک دن آپ کو خبر دی گئ کہ جناب ابو ذر غفاریؓ بھی پیچے رہ گئے ہیں تو آپ نے فرمایا جن کی نیت ٹھکیک ہے ان کو دیتے ۔ پھراکیک دن جب پڑاؤ کیا ، تو دور سے ایک اند تعالی آپ ہی بہنچا دے گا اور جن کی نیت ایسی ولیسی ہے ان کی فکر نہ کیا کر و سجنانچہ ایک دن جب پڑاؤ کیا ، تو دور سے ایک صاحب نظر آئے ۔ او نٹ کی کا تھی اپنے اوپر لادی ہوئی تھی اور او نٹ شاید کم دور ہو گیا تھا۔ اس کی مہار تھا ہے اکمیلے جل رہے تھے۔

حضور پاک نے دیکھ کر فرمایا" اللہ تعالیٰ ابو ذر پر رحمت فرمائے یہ وہی معلوم ہوتے ہیں ۔ اکمیلے چل رہے ہیں ۔ اکمیلے فوت ہوں گے اور اکمیلے اٹھائے جادیں گے "آپ کی وفات حضرت عثمان کے زمانہ میں ربدہ میں ہوئی ۔ جہاں صرف بیوی اور ایک غلام ساتھ تھا۔ اور اکمیلے اٹھائے جادیں گے "آپ کی وفات حضرت عثمان کے زمانہ میں ربدہ میں ہوئی قدرت اس وقت وہاں ہے ایک قافلہ مشہور آپ کا فرمان تھا کہ جنازہ راستے پر رکھ چھوڑنا ۔ اللہ بندوبست کرے گا ۔ اللہ کی قدرت اس وقت وہاں ہے ایک قافلہ مشہور معانی جناب عبداللہ بن مسعود کی رہمنائی میں گزرا ۔ ان کو جب پتہ چلا کہ ابوذر ہیں تو ان کو جبوک کا سفر ۔ حضور پاک ۔ صفور پاک خضور پاک کا فرمان اور پرانے ساتھی یادآگئے اور اس قدر روئے کہ آنکھوں ہے پانی بندنہ ہوتا تھا۔

ورپات ہر ہوں درپر سے ہوئی ہے۔ تنبصرہ اے اہل محبت! بیہ ہمارے آقا کے غلاموں کی شان ۔اور یہ ہے عملی اسلام، کہ یہ ونیا فافی ہے حضور پاک کی غلامی اختیار کرو

تبوک میں کارروائی جوک پہنچنے پر وشمن کی کوئی بڑی تعداد کسی ایک مقام پر نہ ملی ۔ گو دہاں سے رئیوں ک ریشہ دوا نیاں تبوک کی مہم کے بعد بھی جاری رہیں اور جو صحابہ مدینیہ منورہ میں رہ گئے تھے اور حن پر عماب آیا ان میں حصرت کعبؓ کو ایک غسانی سردار نے اپنے ساتھ ملانے کی کوشش بھی کی اور خط لکھاجس کو حضرت کعبؓ نے جلا دیا۔ دراصل ہرقل کسی اور وجہ سے وہاں کوئی اور فوج نہ بھیج سکا۔اس سے باجگزار عرب کوئی خاطر خواہ اتحادقائم نہ کرسکے، کہ حضور پاک کا مقابلہ کرتے۔ حضور پاک نے وہاں پر جب اپنے نشکر کو بھیلایا تو اس کارعب ایسا بیٹھا کہ اید، جریا اور اذرح کے سردار حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جزیہ دینامنظور کیا۔اسلامی لشکر کو کئی تحالف بھی پیش کئے اور حضور پاک کے ساتھ جو عہد نامہ ہوا ان میں ے اید کے سردار کے ساتھ جو معاہدہ ہوا، وہ لفظ بلفظ ہماری تاریخوں میں موجو دہے۔اید کامقام فیلج عقابہ کے نزد کی ہے۔اور اس علاقے کے لوگ سمندر کے ذریعے تجارت کے واسطے دور دور جاتے تھے ۔اس معاہدہ کے ذریعے ان کے خشکی پر قافلوں اور سمندر میں کشتیوں کی آمد ورفت کیلئے مسلمانوں نے ایک امن نامہ لکھ دیا۔ یہ جگہ حبزافیائی وجہ سے اہم تھی۔ان تیموں مقامات کی نشاند ہی، تبوک کی مہم کے نقشہ ہفت از وہم پر کر دی گئ ہے۔ جس کے مطالعہ کے بعد قار مین خو داندازہ نگا سکتے ہیں، کہ اسلام کا پھیلاؤ کتنا بڑھ گیا تھا۔ان علاقوں کے سروار اپنے آپ کیے تبوک پہنچ گئے۔ یامسلمانوں کی حفاظت میں آنے پر کیسے تیار ہوئے کہ یہ علاقے شہنشاہ روم کے زیراثر تھے ۔ یا ان علاقوں تک روم کے باجگزار حکمرانوں کے اثرات تھے ۔ ابیہا معلوم ہو تا ہے کہ حضور پاک نے کوئی مذکوئی مہم یا حربی دستے ان علاقوں میں ضرور تھیج، لیکن ہمارے مورضین اس سلسلہ میں خاموش ہیں -برحال خلفاء راشدین کے زمانے میں بھی ان علاقوں سے شمال کی طرف جنگیں ہوئیں ۔ اور رومیوں نے اس طرف آنے کی

کو شش نہ کی، تو ہم یہ نتیجہ افذ کرتے ہیں کہ اسلام کا پھیلاؤ حضور پاک ہی کے زمانے میں ان علاقوں تک ہو جکا تھا۔ • اور وحمۃ الجندل پر چھاپ (رجب شعبان، ۹ ہجری) یہ اسلام کی فوجی کارروائی شمار اٹھای ہے۔ تبوک کے مقام سے اسلام کی فوجی کارروائی شمار اٹھای ہے۔ تبوک کے مقام سے حضور پاک خصور پاک خصور پاک خصور پاک خصور پاک خون مارنے کے لیے روانہ کیا اور حضور پاک نے جناب فالڈ بن ولید کو چار سو سواروں کی معیت میں دومۃ الجندل پر شبخون مارنے کے لیے روانہ کیا اور حضور پاک خور کا کہ خواندنی رات تھی اور اللہ تعالی کا کرنا الیے ہوا۔ کہ نے فرما یا کہ دہاں کا سروار اکور ایک دارالحکومت سے باہر شکارگاہ میں ملے گا۔ چاندنی رات تھی اور اللہ تعالی کا کرنا الیے ہوا۔ کہ

ریگستان کی گئی نیل گائے مست ہو کر جاکر اکیدر کے قلعہ کے دردازوں اور دیواروں کو نگریں مار رہی تھیں ۔ یہ بتاشہ دیکھ کر اکیدر ان کے شکار کیلئے باہر نگا۔ اور مسلمانوں نے اس کو قلعہ کے باہر ہی گرفتار کر لیا۔ پھر اس کو حضور پاک کی خدمت میں عاضر کیا، اس نے بھی جزیہ دے کر مسلمانوں کا باجگزار بننا منظور کر لیا، اور لا تعداد او نب اور دیگر سامان پیش خدمت کیا۔ دومت الجندل کی پہلی اور دوسری مہم کا ذکر تیر حویں اور پندر حویں باب میں ہو چکا ہے۔ ساتھ ہی اس مہم کے بارے اور خلفاء راشدین کے زمانے میں جتاب خالڈ اور جتاب عیاض کے دومة الجندل میں طاپ کا بھی سرسری ذکر کر دیا گیا تھا۔ قار مین حیران ہوں مج کہ ریکستان کے ایک بڑے نخلستان اور استے دور دراز مقام کو حضور پاک نے اتنی ایمیت کیوں دی ۔ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ خلفاء راشدین کے نانے میں حضور پاک کے عظیم رفقائہ نے ایک طرف فتوحات عراق و ایران اور دوسری طرف فتوحات خاتی اور فتوحات عملی کو اس مقام کی حربی کار روائیوں کے ذریعہ سے شیرو شکر کیا۔جو صاحب زیادہ تحقیق کے متمنی ہوں خواس عام و فلسطین اور فتوحات عراق و ایران کی کتابس پڑھس۔

مدسینہ منورہ کو واپسی ابن اعماق کے مطابق حضور پاک نے تبوک میں دس دات دُن یااس سے کچھ زیادہ قیام کیا۔ بعض مور صین نے یہ قیام بیس دن تک بتایا ہے اور اس کے بعد آپ نے مدینے منورہ کے لیے والی کا حکم فرما دیا ۔راستے میں پانی کی تکلیف ہوئی ۔ایک جگہ ہتھرکے نیچ سے تعوزا تعوزا پانی مپکتا تھااس کے بارے میں آپ نے حکم دے دیا تھا کہ آپ کے پہنچنے سے ملطے وہاں کوئی نہ جائے ، لیکن دوآدمی بیاس کی وجہ سے اور غلطی کی وجہ سے وہاں کی گئے۔تو پانی نے لیکنا ہی بند کر دیا۔آپ جب وہاں پہنچ تو آپ نے فرمایا" کہ کچھ لو گوں نے حکم عدولی کی ہے اس وجہ سے پانی بند ہو گیا ہے" لیکن کشکر کی پیاس کی حالت دیکھ کر آپ کور مم آیا۔آپ نے اپناہا تھ ہتمرے نیچ سے آگے بڑھایااور کچھ پڑھاتو پانی کے فوارے لکل آئے اور سب لشکریوں نے خوب سیر ہو کر پانی کا استعمال کیا۔اس سفر کے دوران مختلف پڑاؤ جہاں بھی کیے دہاں پر آپ نے مسجدیں تعمیر کرانے کا حکم دیا اور اس طرح مختلف مقامات پر تقریباً سوله ستره سے زیادہ مسجدیں تعمیر ہوئیں جہاں پرالنداورالند کے حبیب کا نام بلند ہونا شروع ہو گیا ہے ان مساجد میں سے کھے کے نام اس طرح ہیں ۔ تبوک، شنتیہ معزان، ذوالزراب، اللا خعز، ذو لطمیٰ، علا (یہ بطرہ کے نزدیک تھی) شنق، شق تارا، ذوالمبنه، صدر حوصه، الجر، السعيد ( وادي قرئ ميں ) الرقعة النفة، بن عضره كا شغة، ذوا لمروه، فييذ اور ذو خشب وغيره بيه مساجد اب کس حال میں ہیں یہ ہمارار وحانی اور فوجی وریثا ہے، کہ وہاں سے ایک طرف اللہ اور اللہ کے حبیب کے نام بلند ہو رہے تھے تو دوسری طرف یہ فوجی پڑاؤ بن گئے ساور بعد میں جناب اسامہ بن زیر کی مہم کے دوران یا خلفاء راشدین کی باتی مہمات کے دوران ، یہ محبریں فوجی ٹرانزٹ کیمپ تھے۔اوریہ ہے اسلام میں معبد کی افادیت لیکن جس معبد سے تفرقہ بھیلا یا جائے ، جسیما کہ آجکل ہمارے ہاں ہو رہاہے تو اس کی مثال معجد ضرار کی طرح ہے۔جس کا ذکر ادھری مناسب رہے گا۔ مسجد صرار آپ بعب بوک تشریف لے جارہے تھے تو منافقین نے آپ کو عرض کی کدانہوں نے ایک مسجد بنائی ہے وہاں

شکل میں حق سے ساتھ ہمدیثہ نروآز مارہ آ ہے۔آپ نے فرمایا والبی پردیکھاجائے گا۔والبی پرآپ کو اللہ تعالی کی طرف سے پہلے ہی آگاہی ہو گئ اور سورۃ توب میں ذکر ہے کہ اس مسجد کی بنیاد تقوی پر نہیں ہے بلکہ ان کا مقصد مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنا اور پھوٹ پیدا کرنا ہے سجنانچہ آپ نے اس معجد کو جلائے کا حکم دے دیا۔ یہ کام بالکل فوجی طریقہ سے کیا گیا۔ یہ مسجد بنانے والے بارہ منافق تھے ۔ تو حضور پاک اس مسجد کے نزد کیب اپنے لشکر کے ساتھ ذواعوان میں رکے اور باقاعدہ صحابہ کرام کو ہدایات دیں کہ مسجد کیسے جلائی جائے گی اس میں دو صحابہ کرام جناب مالک بن الفحتم اور جناب معان بن عدی یا ان کے بھائی جناب عاصم نے اہم کام کیا سمباں یہ ثلتہ بالکل واضح ہے۔ کہ جس مسجد سے کسی تفرقہ کی آواز آئے وہ اسلام کے اصولوں کے خلاف ہے۔ مسجد سے وحدت اور کی جہتی کی آواز آنا چاہئیے ۔ قادیانیوں کی تمام عبادت گاہیں مسجد ضرار کی طرح ہیں ۔ اور یہ عاجز اس سلسلہ میں سریم کورٹ کو یہ تکتہ سیمحا چکاہے۔ معجد نے مسلمانوں کی میب جہتی اور عسکریت کے سلسلہ میں جو کارنامہ انجام دیا یہ ازخود ا کی بہت بڑا مضمون ہے۔افسوس کہ آج کل ہم مسجدوں میں جاکر " کھڑے "ہوتے ہیں یا" جھک جھک جاؤمیرے بھین " یا " لمبے لمب پرجاؤمرے بھین "والی بات ہے۔تب ہی اس سلسله میں علامہ اقبال پکاراٹھا:۔

تری مناز میں باقی جلال ہے نہ جمال تری اذاں میں نہیں ہے مری عمر کا پیغام (اقبال) جناب عبدالله والجيدان جوكى مهم كوقت الرائى د بوئى، اسليم كى شهيد بونى وكر نهي دالبته اس واپسی سفر میں حن صحابہ کرامؓ کی موت واقع ہوئی تو ان میں سے جناب عبداللہؓ ذوالجیدان کا واقعہ مؤرضین نے بڑے پیارے انداز میں بیان کیا ہے ۔ ایک رات حضرت عبداللہ بن مسعود نے کیب سے باہر کھ روشنی دیکھی ۔ ادمر چل پڑے کیا ویکھتے ہیں کہ حضورً پاک جناب صدیق اکٹرِاور فاروق اعظمٌ کی معیت میں جناب عبداللهٌ ذوالحیدان کو لحد میں انار رہے ہیں اور فرمارہے ہیں: –

" کہ اپنے بھائی کو میرے اور نزد کی کرو" اور اے اللہ میں ان سے خوش ہوں آپ بھی ان سے خوش ہوں " جناب عبداندً بن مسعودا كثر فرما يا كرتے تھے كه ان كو بزار شك آيا كه اس دن ده مرجاتے اور حضورٌ پاك اس طرح ان كو

لحد میں ا آارتے ۔

تبصرہ اس ایک واقعہ پر ہمارے عملی اسلام کے مطالعہ کے تحت کئ مضامین لکھے جاسکتے ہیں ۔اول جہادیا مہمات پر جانے والوں کی خوش قسمتی کہ ان کی وفات دوسروں کیلئے نشان راہ ہے۔دوم جناب عبداللہ ذوالجیدان کی خوش قسمتی کہ حضور پاک نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کو دفن فرمایا ۔ اور ان کے لیے گئنے ہی بیارے لفظ فرمائے ۔ سوم ، موت پر خاموثی کہ جتاب عبداللہ بن مسعود جو حضور پاک کی خدمت کرتے تھے ،ان کو بھی کانوں کان خبر نہ ہوئی اور بعد میں آنکھ کھلی ہے ہارم شیخین بیغی جناب صدیق اور جناب فاروق کااس طرح حضور پالک کے ساتھ رہنا، منادم بے خبر ہیں لیکن وہ باخبر ہیں۔اور شاید اس مہم پر حضور پاک نے ان کو کیا سکھلا دیا کہ وہ دنیا کے عظیم فاتح بن گئے اور حضور پاک کے ساتھ معیت ایسی کہ وفات کے بعد مجمی نزدیکی حاصل رہی ساور جناب علی المرتعظ کو اس سلسلہ میں کوئی شک نہ تھااور فرما یا کرتے تھے کہ رسول پاک نے اس کثرت سے محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

## لقشه بفت ازديم

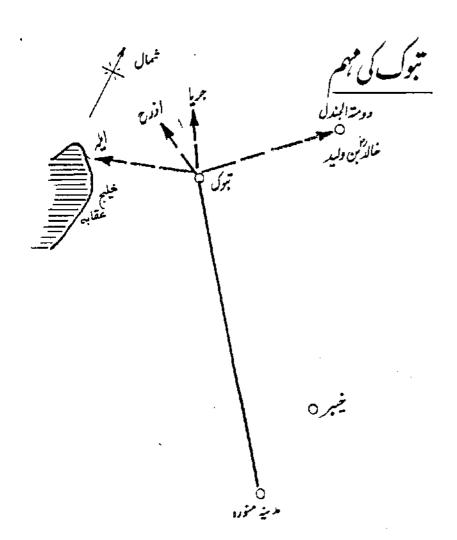

۔ انفاظ "میں ، ابو بکڑ اور عمرٌ " اوا فرمائے کہ جو کچے بعد میں ہوا اس پر تھے کوئی شک نہ تھا۔ پخم جناب عبداللہ بن مسعود کی ایک رشک کا ذکر جنگ بدر کے وقت کیا گیا۔ دوسرے اب سن لیں کہ ہمارے آقا کی نگاہ نے ایک معمولی چرواہے کو کہاں پہنچا ویا۔ تو اسلام کے اس عظیم عالم کی زندگی پر کئی کتا ہیں فکھی جاسکتی ہیں۔

مدسینہ منورہ صفور پاک تقریباً دو ماہ کا عرصہ باہر گزرانے کے بعد رمضان شریف میں مدسنیہ منورہ واپس تشریف لائے تو جمونی مجمونی بجیاں خوش آمدید سے طور پراس قسم کے گانے گاتی تھیں: سہم پروداع کی گھالیوں سے چو دھویں کاچاند طلوع ہوا۔ "ہم پرنسانا شکر فرنس ہے اور اللہ توفیق دے کہ یہ شکر ہمیشہ اداکرتے رہیں "

تبصرہ اس زمانے کے اکثر مصنفین نے صرف حضور پاک کی جرت کے وقت بچیوں کے اس قیم کے گانوں کا ذکر کیا ہے ، جس کا 
ذکر یہ عاجز بھی آٹھویں باب میں کر جگا ہے مہاں پرذکر عاشق رمول اور مورخ زرقانی کے حوالے سے کیا جا رہا ہے ۔ اور اس عاجز کا 
خیال ہے کہ ہر دفعہ جب حضور پاک مدینہ منورہ سے زیادہ عرصہ باہررہ کر آتے ہوں گے تو بچیاں الیے گانے گاتی ہوں گی ۔ بلکہ ہر 
شکر کو مدینہ منورہ سے رخصت کرتے وقت یا واپس آتے وقت جو خوش آمدید کیا جا اس تھا۔ وہ فطری عمل ہے ۔ ہائے افسوس دوسو 
سابوں کی غلامی نے ہمیں این پرانی اور روصانی روایتوں سے اتنادور کر دیا۔

کیا گیا ہے غلاق میں بیٹل جی کو کہ جھ سے ہو نہ کی فقر کی نگہبانی (اقبال) جہاوے کریز حضور پاک نے مدینہ منورہ والہی کے فوراً بعد جس طرف بہت زیادہ توجہ دی وہ یہ تھی، کہ ان لوگوں سے بازپرس کی جانے بہنوں نے جہادے کریز کیا تھا۔ سفر کے دوران حضور پاک کے بمراہیوں کے ساتھ اس سلسلہ میں اکر گھنگو فربا علی ہے تھے۔ حضرت ابورحوم کلؤٹر نے اس سلسلہ میں حضور پاک کے تاثرات کا مفصل ذکر کیا ہے کہ عاص کر کچے جانے بہنوا لوگوں اور احجے مسلمانوں کے متحلق آپ نے باربار پو چھا۔ ان میں کحب بن مالک، مراڈ بن الربی اور ہلال بن امیہ عاص کر قو ہیں۔ ہن الک، مراڈ بن الربی اور ہلال بن امیہ عاص کر تحد الذہ فاص کر بیتے بہتا ہو بدائڈ فور میں۔ جہنوں نے سب کچھ اپنے عظیم والد سے سنا۔ اور اپنے بینے عبدالر حمن کو بنایا، جن سے اسلام کے عظیم عالم امام زمری نے خود میں۔ جہنوں نے سب کچھ اپنی سنائی سختانی مدینہ منورہ والی پہنچ کر حضور پاک نے ایسے سب لوگوں کو بلایا، جنہوں نے سنا اور اپنے شاکر دا بن اس کی کھی جوریاں تھی اور کچھ میں ایک آدھ دل کے کالے یا منافق بھی تھے مجتانی سب دہ لوگ ہو جہاد میں اگٹ ایسے تھی، جن کی کچھ مجوریاں تھی اور کچھ میں ایک آدھ دل کے کالے یا منافق بھی تھے مجتانی سب کو جانے دیا۔ لیک شرکت کی استطاعت ہی نہ رکھتے تھے انہوں نے اپن وجو بات پیش کیے۔ حضور پاک نے عور سے سنااور ان سب کو جانے دیا۔ لیکن حضور کوئی بہانہ نہیں، سستی تھی، نالائتی تھی، کالم میں مسل علمی بوگی۔ سب منافر ان سب کو جانے دیا۔ لیکن مجتاب مراڈ، اور جناب ہلال ، ٹینوں سے آدمی تھے۔ عرض کی خضور کوئی بہانہ نہیں ، سستی تھی، نالائتی تھی، کالم میں مسل علمی بوگی۔

یہ سن کر حضور پاک نے نتام مسلمانوں کو حکم دیا کہ ان تینوں سے لین دین بند کر دیں اور کوئی مسلمان ان کے ساتھ

کلام بھی نہیں کرے گا۔ باتی دوصاحبان ذرازیادہ عمرے تھے دہ گوشہ نشین ہوگئے ۔ جناب کعب باہر نظاتہ تو ان کے لیے ہر جگہ شرمندگی اور نداست ہی نداست تھی ہے ہاں دن یہی حالت رہی اس کے بعد حضور پاک نے حکم دیا کہ ان تینوں کی بیویاں بھی ان شرمندگی اور نداست ہی نداست کے باعث لینے آپ کو معجد نبوی کے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا تھا۔ صرف کھانے پینے یار فع حاجت کے لیے باہر نگلتہ تھے یا نماز میں شرکت کے وقت اپنے آپ کو کھولتے تھے ۔ لین ساتھ باندھ دیا تھا۔ صرف کھانے پینے یار فع حاجت کے لیے باہر نگلتہ تھے یا نماز میں شرکت کے وقت اپنے آپ کو کھولتے تھے ۔ لین ساتھ باندھ دیا تھا۔ حرف کھانے پینے یار فع حاجت کے لیے باہر نگلتہ تھے یا نماز میں شرکت کے وقت اپنے آپ کو کھولتے تھے ۔ لین ساتھ نہیں ہو سے اشارے ہے آگاہ کر دیا تھا، کہ تلوار ان کی منتظر ہے ۔ اس کا ذکر پندر ھوی باب میں ہو چکا ہے ۔ اور پھر نداست کی جہدے الیما کیا، تو مور ضین نے دونوں واقعات کی نداست کو ملا جلادیا ۔ صیح اور دوسری روایت ہے ہے کہ آپ بھی اپنے گھر میں گوشہ نشین ہو گئے اور الگ تھلگ رہنے تھے ۔ بہرحال تقریباً پہاس دن رات بھی حالت رہی حالت ہیں کی تعداد میں ابن استی کے طرز بیان ہے کچ افتلاف ہو جاتا ہے کہ کل دن پہاس تھے یا ساتھ بہرحال میں دن رات بھی حالت دی ساتھ ہے ہی آئی ہے ہی سے تھے ۔ بہرحال پہاسی بیاستھ دنوں کے بعدانہ کی طرف ہے معانی سل کی اور حضور پاک نے اس کا اعلان فرمایا۔ پوراڈ کر سورۃ تو ہو کی آیات نمبرحال بھی بیاب میں بیعت عقبہ ٹانی کے حت ہو چکا ہے۔ گی آور اپنی غلطی ، ندامت اور معانی کاذکر کھل کر کرتے تھے ۔ آپ کاذکر آٹھویں باب میں بیعت عقبہ ٹانی کے ۔ آپ بڑے بے کہ آپ نے اس دعدہ کو بڑی انجمیت دی کہ اسلام میں وعدہ ہی سب کھے ہے ۔ کہ قول اور فعل کو ایک کیا جائے ۔ آپ بڑے بے آپ کر تو تھے۔ اور بمارے لیے ایک مثال چھوڑ گئے۔

ایک صروری و صاحت میداس ہے کہ جوک کی مہم کے نتائج اور اسباق پر جمرہ کریں سہاں یہ دضاحت صروری ہے دکہ جوک کی مہم میں کوئی جنگ بھی نہ ہوئی تھی بچر بھی جو لوگ نہ شریک ہوسکے ان کے ساتھ کتن تنتی کی گئی اور معانی بھی شاید اس لیے بلی کہ پہلے جنگوں میں شرکت کر چکے تھے اور نیک مسلمان تھے ۔ اگر جوک میں جنگ ہوجاتی تو قدرتی بات ہے کہ غیر عاضر لوگوں کو اور بری نگاہ سے دیکھاجاتا ۔ جہاد اسلام میں فرض ہے ۔ جہاد کے لیے فرض کفایہ کے الفاظ بعد کے مسلمان فقہا نے اس لیے استعمال کیے تھے کہ ہر مسلمان ہروقت ہرجگہ جہاد میں شرکت نہیں کر سکتا۔ اول یہ کام حکومت کا ہے کہ کس جگہ ان کو گئے کہادوں کی ضرورت ہے ۔ لیکن کوئی مسلمان جہاد ہے گریز نہیں کر سکتا۔ کیونکہ آجکل کوئی مجبوری بھی نہیں اور استطاعت کا سوال بی نہیں پیدا ہوتا کہ حکومت نے سب کچھ اپنے ذمہ لیا ہوا ہے۔

جہاد کے بارے میں نا مجھی تبوک کی مہم آخری بڑی فوجی کارروائی تھی اس لیے حضور پاک نے معاملات کو واضح کر دیا بلکہ اللہ تعالی نے سورہ تو بہ میں یہ بھی کہ دیا کہ دین کی سمجھ صرف جہاد میں شرکت سے حاصل ہو سکتی ہے۔ اور تب ہی اللہ تعالی سے معافی ملے گی یا براۃ ہوگی کہ اس زمانے میں سورہ تو بہ کو سورۃ براۃ بھی کہتے تھے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم جہاد بالقلم اور جہاد باللسان دغیرہ کے حکر دن میں پڑگئے ہیں۔ اور جہاد بالسیف کو فرض کفایہ کے معنی اس طرح پہنا دئیے کہ ہراکی آدمی کے لیے جہاد باللسان دغیرہ کے حکر دن میں پڑگئے ہیں۔ اور جہاد بالسیف کو فرض کفایہ کے معنی اس طرح پہنا دئیے کہ ہراکی آدمی کے لیے اجہاد ضروری نہیں ہے۔ بہرحال اس خامی کے ہم لوگ اور ہماری حکومتیں برابر کے ذمہ دار ہیں۔ ہمیں فن سپاہ گری کی شد بد نہیں

تو ہمارا قصور بھی ہے۔ اگر حکومتیں لو گوں کو فن سپاہ گری سے دورر کھتی ہیں اور پوری قوم کو اللہ کی فوج نہیں بناتیں تو حکومتوں کا بھی قصور ہے ۔ موجو دہ فکری انتشار نے مسلمانوں کی جربوں کو کھو کھلا کر دیا ہے ۔ قوم میں وحدت تب ہی پیدا کی جاسکتی ہے کہ یوری قوم کو وحدت فکر دوحدت عمل کے ذریعے اللہ کی فوج بنا دیاجائے۔

سلح مترین تجریات اس عاجز کو اس سلسله میں بڑے ہی تلخ تجربے ہوئے۔ کہ لوگ جہاداور سیاہ گری والی بات کو ملنع ہی نہیں ۔ یہ سازش کے اثرات ہیں ۔ یا جہالت ہے یا تھوڑاعلم مجاب اکر بناہوا ہے۔ یاسب باتیں درست ہیں ۔ یہ عاجز صرف ایک واقعہ کا ذکر کرے گا سہتد سال پہلے راقم نے فوج کے ہفتہ وارا خبار هلال میں اس قسم کے مضمونوں کا سلسلہ شروع کیا ہوا تھا کہ ہمیں فن سپگری حضور یاک سے سیکھنا چاہئیے اوران تین عظیم صحابہ کے جہاد سے گریزپر حضور یاک کی بائیکاٹ کا ذکر کیا تو فوج ے وابستہ ایک سولین رینائرڈ افسر نے میری سب کہانی کو غلط قرار دیا ۔ که حضور پاک کا فرمان ہے کہ تین دن سے زیادہ ہم مسلمان ایک دوسرے سے بات چیت بند نہ کریں سمیں ان صاحب کی جہلے بڑی عرت کر تا تھا کہ انہوں نے بابو سے آہستہ آہستہ ا دپر ترتی کی ۔ که میں خو د سیا بی تجرتی ہوا ۔ لیکن ان کی بیہ تحریر بزی خطر ناک تھی کہ مجھے پر " الزام " مجھی نگا دیا کہ میں حضور پاک کو صاحب سیف کیوں کہتا ہوں مزید لکھا کہ حضور پاک نے زندگی میں بیس یا بائیس جنگوں میں شرکت کی جس کی اوسط تین سال میں ایک مہم بنتی ہے (قارئین طرز بیان میں سازش کو مجھیں کہ حضور پاک کے بچین اور کمی زندگی کو ساتھ شامل کر دیا ) اور مرے لحاظ سے یہ فضول بیان حلال میں شائع نہ کیاجا تا اب ایسے آدمی کو کون کھا تا کہ نبوت سے وہلے یا کمی زندگی میں جنگ کا سوال ہی نہیں پیدا ہو تا تھا۔اور مدنی زندگی میں دس سال میں سو مہمات یا جنگیں ہو ئیں ۔تو اوسط فی سال دس بنتی ہے۔وغیرہ ۔ اور حضوریاک کے صاحب سیف ہونے کے الفاظ مسندا حمد میں موجو دہیں ساوریہ لڑائیاں ان کے ثبوت میں جاتی ہیں بہتر ہے کہ ا بے آدی کو صرف یہ کہا جاتا کہ وہ بھی شیخ کلسیانوازی طرح مشرق میں جنگ کو شرمجھتا ہے۔یا" برے یہ اگر قاعدہ ضریفاش کرنے والی بات ہے۔ یاوہ شاہیں ہے جو کر گسوں میں بلاہو " یاحرب، ضرب سے بیگانہ ہے تو اس کو حق و باطل کی جنگ کا کیاسرور آتا ہوگا وغرہ ۔ لیکن اس عاجز نے اس وقت بھی قرآن پاک کے حوالے سے جہاد سے گریز کرنے والوں کی کہانی کو صحح ثابت کیا اور یہاں بھی حوالے تفصیل سے لکھ دیجے ۔لیکن ایسے بے چارے سولین فوجیوں کے ساتھ رہتے ہوئے بھی" سولین " ہی رہتے ہیں ۔لطف کی بات یہ ہے کہ یہ آدمی دو کتابوں کامصنف ہے ۔الک کتاب حضور پاک پراور دوسری اپنے پیرصاحب پر اب ان کتابوں نے کتنی گرای کھیلائی ہوگی ، کہ یہ آدمی پیرصاحب کاخلینہ بھی تھا۔اب سنا ہے خود پیری مریدی کاشغل کرتا ہے۔تو بےچارے مریدوں کیلئے دعا ہی کر سکتے ہیں ۔اورالیے ہی لو گوں کیلئے علامہ اقبال فرما گئے: ۔

پرا فضاؤں میں کرگس اگرچہ شاہیں وار شکار زندہ کی لذت سے بے نصیب رہا (اقبالؒ) نتا بج واسباق جبور پاک کی زندگی میں حق نتا بج واسباق جبوک کی مہم کو ہماری تاریخ میں جنگ بدر کی طرح اہم حیثیت حاصل ہے۔ حضور پاک کی زندگی میں حق کی یہ آخری بڑی فوجی کارروائی تھی۔اگر اس کو جنگ تبوک کہہ دیں تو بھی کوئی مضائعت نہیں۔مسلمانوں نے شام تک کے علاقے

اور خلیج عقابہ تک کے علاقوں کو اپنا باجگزار بنالیا۔ تبوک نے آگے بھی فوجی مہمیں بھیجی گئیں۔اور دنیا کی دو عظیم سلطنتوں کے ساتھ مسلمانوں کا جو ٹکراؤہونے والا تھا، اس کی حضور پاک نے بنیاد رکھ دی ۔ فوجی حکمت عملی کا تعین ہو گیا اور آئندہ اردن ، فلسطین اور شام کی فتوحات کے لیے جناب صدیق اکر اور جناب فاروق اعظم نے جو پالیسی اپنائی اس کی بنیاد حضور پاک کے فلسطین اور شام کی فتوحات کے لیے جناب صدیق اکر اور جناب اسامہ بن زیڈ کے لشکر کو اس طرف تیار کرنے پر ہے ۔ سفر کے دوران بھی زمانے کی آخری مہم اور حضور پاک کے بعد میں جناب اسامہ بن زیڈ کے لشکر کو اس طرف تیار کرنے پر ہے ۔ سفر کے دوران بھی دونوں خلفاء راشدین آپ کے دوش بدوش رہے ۔ بلکہ بعد میں آپ نے دونوں عظیم صحابہ کو جناب اسامہ بن زیڈ کے لشکر میں بھی شامل کیا۔

مچھیلاؤ جوک کی مہم حق کے پھیلاؤ کے سلسلہ میں بڑے دور رس نتائج کی حامل ہے۔ حق اس طرف پھیلا۔ مسلمانوں رعب اس قدر بڑھا کہ اس کے چند ماہ تک دور دور سے قبائل کے وفدوں نے آگر اسلام سیکھنا قبول کیا جس کا ذکر اگھ باب میں ہے۔

مقصد کا حصول حضور پاک کے سامنے ایک مقصد تھا کہ وہ حق کو تنام دنیا میں پھیلانا چاہتے تھے۔ معاملات کو گھر سے شروع کیا۔ منط کہ کمر مد میں تھا۔ وہاں پروہ نقط بڑھا ضرور لیکن زیاوہ کام آکر مد سنے مورہ کو کیا کہ مد سنے مؤرہ کو اسلام کا مستقر بنایا گیا کہ اب ہر فوجی کارروائی ای ایک مقصد کے لیے تھی کہ حق کس طرح پھیلے اور اس کے یے متحرک طریق بنگ اختیار کیا گیا۔ مہم تبوک اس سلسلہ کی آخری فوجی کارروائی ہے اور ثبوت پیش کرتی ہے کہ بہترین طریقہ جنگ ہی ہے۔ فوجی مشق اور استے برنے اشکر کی کمانڈ اور کنٹرول کا ایک مظاہرہ فوجی مشق اور خطرات کا طلنا یہ ایک فوجی مشق ہوں ہو تھی اور استے برنے اسکر کی کمانڈ اور کنٹرول کا ایک مظاہرہ حضور پاک نے وہ بیا کے آئندہ فاتحین کے سلمنے رکھا۔ افسوس کہ مورخین حصرات نے اس سلسلہ میں نظم و ضبط یا اطاعت امر وغیرہ کے معاملات پر زیادہ روشن نہیں ڈالی کہ گروہ در گروہ کسطرح پیش قدی ہوتی تھی۔ پڑاؤ کے وقت کیا حفاظتی اقدام ہوتے تھے البتہ تبوک پہنچ کر نشکر کو جو چھوٹی چھوٹی ٹھوٹی نگریوں میں بھیلایا، یا جناب خالا بن ولید کو اکیور کے علاقہ پر چھا پہ مارنے کے لیے بھیجاوہ بڑی اہم کارروائی تھی۔ تو ان تمام کارروائیوں کی وجہ سے شام کی طرف سے حملوں کے خطرات ٹل گئے۔

بھیجادہ بڑی اہم کارروائی تھی۔ تو ان تمام کارروائیوں کیوجہ سے شام کی طرف سے حملوں کے قطرات ٹل گئے۔
جنگ ، جنگ ہے اسلام میں جنگیں حق کو لانے اور باطل کو مٹانے کے لیے لڑی جاتی ہیں۔ تبوک پہنچ جانے کے بعد اگر
رومیوں کا لشکر نہ تھاتو مسلمان واپس آجاتے۔ عیمائی قبائل کو باجگذار بنانے یا دومۃ ابلدل پر جھاپ مارنے کی کیا ضرورت تھی کہ
سخت گری میں تبوک تک گئے۔ تھوڑے آدی بھیج کر خبر حاصل کر بیکتے تھے۔ اور جو صاحبان یہ لکھتے لکھتے نہیں تھکتے کہ مسلمانوں
کو لڑائی پر مجبور کیا گیا یا مدافعانہ کارروائی تھی ان کے لیے مہم تبوک میں یہ اسباق ہے کہ جنگ ، جنگ ہے اس میں کوئی مجبوری
والی بات نہیں۔ ہر وقت تیار رہو۔ وشمن پر رعب بھاؤ۔ دور دور تک متحرک رہو۔ جہاد سب مسلمانوں پر فرض ہے۔ اس سے
گریز کرنے والااگر معافی نہ مانگے تو اسلام سے خارج کیا جاسکتا ہے یااس کو کوئی بھی سزاوی جاسکتی ہے۔ یعنی معافی مانگنے کے بعد

بھی سزا ضرور دی جائے گی باقی موٹے موٹے اسباق ایکے صفح پر ہیں

ا باطل مسلمانوں کو اندراور باہر دونوں طرف ہے ہڑو قٹ اُ پناشر پھیلا تارہ کا۔اور ہمیں چو کنار ہناچا ہیئے۔
ب طاقت اور صرف طاقت ہی قوموں کو غیرت کی زندگی بسر کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔
ج ہتام مسلمان اللہ کی فوج ہیں اور فن سیاہ گری کا سیکھناان پر فرض ہے اور جہاد میں شمولیت بھی فرض ہے۔
د - زمین کا مطابعہ فوجی تدبیرات کا بنیاوی اصول ہے ۔ کھلے اور میدانی علاقوں میں متحرک جنگ کی سطح پر ایک سیکشن یعنی دستہ سے اوپر ہوتے ہوتے ایک لشکریا پوری فوج تک حضور پاک نے اس طرح ترتیب دی کہ دس دس اور پندرہ بیس آدمیوں کے دستے کس طرح زمین کا بہترین استعمال کر کے پہلے مدسنے منورہ کے گردو زواح پر چھاگئے ۔آج مہم تبوک کے ذریعہ سے یہی مظاہرہ شام کی سرعدوں تک کیا۔موجودہ ہتھیاروں اور فوجی تدبیرات اور ایپنے وسیع تر ایسے ہی کھلے علاقے کو مدنظر رکھتے ان تدبیرات

ے مطابعہ سے کس طرح اپنی فوجی حکمت عملی میں ہم جان ڈال سکتے ہیں سید ایک الگ مضمون ہے ر سسفر کے دوران کے واقعات سدیدینیہ منورہ کی حفاظت ، واپسی پر مسجد ضرار کی تباہی حضور پاک کے قدم قدم میں ہمارے لیے اسباق موجو دہیں سبحس کو ہم اپن ذاتی اور فوجی زندگی کے لیے نشان راہ بنا سکتے ہیں س

س - حضور پاک مہم پررجب میں تشریف لے گئے ادر رمضان المبارک میں واپس تشریف لائے ۔ اس مہم کو مشکل ترین مہم مانا گیا ہے اور روایت ہے کہ قرآن پاک میں جو یہ بیان ہے کہ "جن لوگوں نے شگی کے دقت آپ کی پیروی کی "وہ انہی مجاہدین کی طرف اشارہ ہے ۔ سخت کرمی ، پیاس کی شدت ، پانی کی کی ، ایک ایک او نٹ پر کئ کئی سوار ۔ پھر انہی او نٹوں میں ہے کچھ کو ذریح کر سے کھانا ۔ تیس ہزار کے نشکر کو کھانا دینے کیلئے آجکل کتنے " بندوبستی دم" کی ضرورت ہے ۔ اڑھائی ماہ ریگ آنی علاقوں میں یہ بندوبست کیے کیا ۔ اس کی تفصیل نہیں ۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ ہرآدمی اپن زادراہ اپنے پاس رکھا ہوگا ۔ نہر حال اسلام الیے بندوبست کیے کیا ۔ اس کی تفصیل نہیں ۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ ہرآدمی اپن زادراہ اپنے پاس رکھا ہوگا ۔ نہر حال اسلام الیے آسانی ہے نہیں بھیلا ۔ بزی مشخت کرنا ہوی ۔

دے ولولہ شوق حجے لذک برواز کرسکتا ہے وہ ذرہ مہ و مہر کو ہاراج اقبال اا۔ بنو تقیق لیعنی اہل طائف کا قبول اسلام بتگ حتین کے موقع پر طائف کے محاصرے اور مکہ کرمہ میں اوائے عمرہ کے بعد حضور یاک بعب مدینے منورہ تشریف لارہے تھے تو طائف کے سردار بحناب عردہ بن مسعود جو حضرت ابوسفیان کے دارہ بھی تھے ، نے راستہ میں ملاقات کی بہونہ کا ذکر ہو چکا ہے کہ طائف کے محاصرہ کے وقت آپ بمن میں گئے ہوئے تھے ۔ بہرطال اب وہ اسلام لے آئے ۔ اور حضور پاک ہے اجازت طلب کر کے اپنے قبیلہ کو اسلام کی دعوت وینے کے لئے طائف لوٹ گئے ۔ لیکن ایک دن جب وہ چھت پر کھڑے اذان دے رہے تھے ۔ تو کسی نے تیربار کر آپ کو شہید کر دیا ۔ آپ نے وفات سے پہلے کہ سے خون کا قصاص لینے سے منع فرما دیا اور وصیت کی کہ ان کو وہاں دفن کیا جائے ۔ جہاں شہدائے اسلام وفن ہیں ۔ ان کے بعد ان کے بعد ان کے بعد ان کے منازہ وہ تھی منازہ و تھی تھی منازہ و تھی تھی منازہ و تھی تھی مناز

وقت ہو چکا ہے۔ بنو تقیف، انصار مدینے کی طرح تو خوش قسمت نہ نظے ، کہ ساتویں باب میں حضور پاک کے بعناب زیڈ کے ہمراہی میں ان کے ہاں جانے کا ذکر ہو چکا ہے کہ اس وقت ان کی قسمت نے یادری نہ کی ۔ لیکن اب ان کی قسمت جاگئے والی تھی کہ خطفا، راشدین کے زبانے میں اور خاص کر ایران کی جنگوں میں جسر کے مقام پر جتاب ابو عبید تھی اور اس کے قبیلہ کی شہادت پر بیعت ہماری تاریخ میں سنہری الفاظ میں لکھے ہوئے واقعات ہیں۔ بنو تقیف جنگولوگ تھے لیکن اب بنو ہوازن کے نو مسلم مالک بن عوف ان کی چاروں طرف چھیلے ہوئے تھے۔ ان حالات اور اپنوں میں سے بھی لوگوں کے اسلام قبول کر لینے سے ، بنو تقیف بی اسلام قبول کرنے پر تیار ہوگئے سرحتانچ لینے ایک سردار عبدیالیل کے ساتھ مدینے منورہ بہنچ ۔ حضور پاک نے ان کو مسجد کے بھی اسلام قبول کرنے پر تیار ہوگئے سرحتانچ لینے ایک سردار عبدیالیل کے ساتھ مدینے منورہ بہنچ ۔ حضور پاک نے ان کو مسجد کے ایک قبہ میں شہرایا اور مشہور صحائی بعناب خالاً بن سعید بن العاص کو ان کی مہما نداری کے فرائض عطافر مائے ۔ ان لوگوں نے اسلام لانے کے لیے عجیب وغریب شرائط بیش کیں جو حسب ذیل ہیں ۔

ا۔ تین سال تک ان کے بت لات کو نہ تو ژاجائے کیونکہ ان کی عور تیں اور بچے اس کے بہت معتقد ہیں ۔ ب یہ ناز معاف کر دی جائے ۔

ج ۔ان کے باقی بتوں کو وہ خو دید تو ڑیں بلکہ کوئی اور تو ڑے۔

حضور پاک نے فرما یا کہ اسلام میں بغیر کسی شرط کے ہی داخلہ مل سکتا ہے۔اور عہاں صرف ایک ہی اصول چلتا ہے۔اس لیے پہلی دو شرطیں اسلام کے بنیادی عقائد کے ہی خلاف ہیں۔ تسیری کا تعلق وقت اور محل کے ساتھ ہے تو چلو یہ شرط قبول کر لی جاتی ہے اور وہ بھی اس لیے کہ تم اسلام میں آنا چلہتے ہو تو حمہاری دلجوئی کی جاتی ہے۔یہ اصولی بات سن کر بنو تقیف حیران رہ گئے فوجی ذہن رکھتے تھے بڑے متاثر ہوئے اور اسلام لے آئے۔حضور پاک نے نوجوان صحابی عثمان بن ابی العاص کو طائف کا حاکم بنا یا اور حضرت ابوسفیان اور مغیرہ بن شعبہ کو لات اور باقی بت توڑنے پر مامور فرما یا۔ جنہوں نے بتوں کو توڑ دیا اور حضور پاک کے احکام کے مطابق وہاں ہے جو دولت ملی اس سے جناب عرق من مسعود کے بیٹوں کا قرض ادا کیا۔

کے احکام کے مطابق وہاں ہے جو دولت علی اس سے جتاب عروہ بن معدود کے بیول اور سابق وہاں ہے جو دولت علی اس سے جتاب عروہ ادا کیا تھا اس وقت قریش کا کمہ کمر مہ پر قبضہ تھا اور کعبہ میں بت نصب تھے حضور پاک نے طواف اپنے طور پر ادا کیا۔ لیکن خانہ کعبہ میں ابھی اسلامی طریق کار دائج نہیں ہو سکتے تھے۔ اس ہے انگھ سال فتح کمہ مکہ مکر مہ کے وقت ماہ رمضان میں حضور پاک خانہ کعبہ تشریف لے آئے ۔ آپ نشکر کے کماندار تھے۔ کعبہ اللہ کا گھر ہے۔ اس پر دصاوا بولنا منع ہے سہاں لڑائی حرام ہے۔ حضور پاک نے اس وقت فرما دیا تھا کعبہ میرے لیے چتد کموں کے لیے طال ہو گیا۔ اس راز کو فتح کمر مہ کے تحت بیان کیا جا چکا ہے کہ حق اہل حق کو قوت کے سابقہ دیکھنا چاہا تھا۔ بہرطال اس موقع پر حضور پاک نے اس وقت کے سابقہ دیکھنا چاہا تھا۔ بہرطال اس موقع پر حضور پاک نے کعبہ کو بتوں سے پاک کیا۔ اللہ کے در بار میں عاجری کی حجر اسود کو بوسہ دیا۔ طواف کیا۔ لیکن باتی لوگوں کو کچھ نہ کہا کہ وہ کیا کریں ۔ اس کے چتد ماہ بعد حتین کی جتگ کے بعد آپ بھرخانہ کعبہ تشریف لائے اور عمرہ اواکر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ کہتا نے آئھ بجری میں جے کے موقع پر حضور پاک کے مقرر کردہ گورنر جناب (عقبہ ) یا عمایہ بن اسید وہاں موجود تھے۔ لیکن لوگوں بیتائی آئھ بجری میں جے کے موقع پر حضور پاک کے مقرر کردہ گورنر جناب (عقبہ ) یا عمایہ بن اسید وہاں موجود تھے۔ لیکن لوگوں کو بحد کین لوگوں کو بولی لوگوں کو بولی لوگوں کو بولین لوگوں کو بیتائی آئھ بجری میں جے کے موقع پر حضور پاک کے مقرر کردہ گورنر جناب (عقبہ ) یا عمایہ بن اسید وہاں موجود تھے۔ لیکن لوگوں

نے ج اپنی مرضی کے مطابق ادا کیااب وقت آگیاتھا کہ اسلام کے اس رکن کو بھی اسلامی طرز پرادا کیاجائے اور قو می وحدت و فکر و وحدت عمل کامظاہرہ اور وعدہ اللہ کے گھر میں ایک قوم کی صورت سے کیاجائے۔

جناب صدیق ۔ امسر جج بتنانچہ نو بجری میں ج سے چند دن پہلے حضور پاک نے حضرت ابو بکڑ کو تین سو سے دستہ کے ساتھ امر جج بنا کر مکہ مکر مہ بھیجا۔ بیس اونٹ قربانی کے اپنی طرف سے دیتے اور پانچ جناب صدیق اکٹرنے اپنی طرف سے لیے اور مکہ مکر مہ روانہ ہوگئے ۔ اب ہر لحاظ سے یہ ایک فوجی کارروائی تھی، کہ جناب صدیق ایک منظم طریقے سے گئے اور مکہ مکر مد جاکر کچھ احکام نافذ کرنے تھے۔

جناب علی ہے۔ مامور کے طور پہ انہی دنوں سورۃ براۃ کی وہ آیات نازل ہوئیں جن میں اسلامی نج کے طریق کار کی مزید وضاحت کی گئی ہے ہجنا نجہ حضور پاک نے حضرت علی کو ان آیات کے ساتھ بعد میں روانہ کیا، کہ امیر جج تو جتاب صدیق آگر ہی رہیں گے لیکن آپ مامور کا کام کریں گے اور خانہ کعب میں النہ تعالی کا یہ بیغام میری طرف سے پڑھ کر ساویں گے ، کہ آئندہ کیا طریق کار ہوگا۔ یعنی جج اسلامی طریقہ پر مسلمانوں کے امیر کی ہدایات کے تحت ہوگا۔ سب بد عنیں ختم کر ناہوں گی۔ اور مشرک یا کافروں کا داخلہ خانہ کعب میں بند کر دیا گیا۔ تنزقہ ذائے والے کچھ راویوں اور کچھ مورضین نے اس واقعہ پر خوب حاشیہ آرائی بھی کی کافروں کا داخلہ خانہ کعب میں بند کر دیا گیا۔ تنزقہ ذائے والے کچھ راویوں اور کچھ مورضین نے اس واقعہ پر خوب حاشیہ آرائی بھی کی ہے ۔ کہ حضور پاک کی جانشین کا تنزقہ اس دجہ برحا ۔ یکن بھم الدی فضول بحثوں سے کنارہ کش ہوتے ہیں ، کہ ہم ظاہر کھھ ہیں ۔ اور باطن کے بہلو کو بچھنا اس عاج کے بس کاروگ نہیں اور ہمار امقصد فو ہی تجزیہ ہے اور دویہ ہے کہ اس دن سے آن تک خانہ کعب میں وہی طریقہ جج رائج ہے اور مسلمان قو م کی وحدت مگر اور وحدت ممل کا سال میں ایک دفعہ ایک عظیم الشان میں ایک دفعہ ایک عظیم الشان میں ایک موجہ کی ایک تلقین بھی ہے ۔ اسلام کے اولین زمانوں میں اس اجتماع میں کئی قو می معلم معلم اس ایک دورے کے احوال ہے باخر ہوتے رہتے ہیں۔ بلکہ تفر تے یا غلامی کے زمانے میں بھی اس فریفسہ نے ہمیں متحد میں ایم کر دار اوا کیا ہے ۔ اور اب پچھلے جعد سالوں میں تو تھر کہ مکر مہ و مد نیہ مزورہ اسلامی وصدت کے مرکزوں میں تبدیل ہو سے بھی ۔ اگر جج کی عبادت قو می کی جباتی کا ایک ستون ہے ، جس پر جہاد کی شیادر کھی جاتی ہے ۔ اگر ج کے موقعہ پر بھی سے داحدہ کے تصور کو اجاگر نہ کیا جائے ، تو اسلام بھی دین کی بجائے صرف مذہب بی کہ بلاگ گا۔

موچو وہ جج اس زمانے میں جج کے اجتماع کیا عملی نتائج نکال رہے ہیں، اس پر تبھرہ مشکل ہے۔ اس عاجز کو ۱۹۸۹ء میں بعنی پینسٹھ سال کی عمر میں پہلا جج نصیب ہوا۔ اور صرف ایک جج کے تجربہ کو ید نظرر کھ کر کوئی رائے دینا زیادہ صحح نہیں، لیکن اتنی گزارش ضرور کروں گا کہ گو عملی طور پر کچے حاصل ہو تا نظر نہیں آتا، لیکن روحانی طور پر یہ اللہ تعالی کی ایک بڑی رحمت ہے۔ سعو دی عرب کی موجو دہ حکوست نے ۱۹۸۷ء میں یہ اعلان بھی کر دیا تھا کہ وہ فریضہ جج کو صرف عبادت تک مخصوص کر ناچلہتے ہیں (واللہ اعلم)۔ اس سب میں کیاراز ہے۔ اور میرے اللہ کو بھی شاید یہی منظور ہے کہ ان دنوں صرف روحانی وحدت مقصو و ہے جو

کی ضرورت تھی۔

ہما۔ ایل یمن کو و عوت اسلام (رمضان دس بجری) یہ اسلام کی فوجی کارروائی شمار نوے ہے۔ حضور پاک نے بحتاب خالا کو حکم دیا کہ وہ ایک لشکر کے سابقہ جا کر اہل یمن کو اسلام کی دعوت دیں ، لیکن لا ائی ہے گریز کریں۔ دعوت کچہ بحساب نہ ہوئی تو حضور پاک نے حضرت علی کو ایک دستہ کے سابقہ بھیجا کہ پورے لشکری کمانڈ سنبھال لیں اور اہل بمن کو نے کامیاب نہ ہوئی تو حضور پاک نے حضرت علی وہاں تشریف لے گئے اور ان کو اس میں کامیابی نصیب ہوئی ۔ کچھ مؤرضین نے اس مہم کو دو حصوں میں بیان کیا ہے۔ کہ یہ مہمات کانی عرصہ جاری رہیں۔ اور جب حضور کپاک ، سال کے آخر میں تجہ الو داع پر تشریف لے گئے ، تو بحتاب خالا اور بحتاب علی کو بلا بھیجا کہ دہ تجہ الو داع میں شرکت کریں۔ کچھ راویوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ بحتاب خالا اندی اختاف ہوتے اختاف کی وجہ سے کچھ بہلے آگئے اور بحتاب خالا بھی کی شان ہوتے ہیں لیکن بھار ہیں اختاب خالا اندی تا ہو انہ ہوتاب خلی کی شان میں بہیں لیکن بھار ہیں اور بحتاب خلا ہم بالہ بھی کہ اور جواب علی کہ شان ہمارے کے بھول علامہ اقبال " بحتاب خالا جا باز ہیں اور بحتاب غلی حدد کرار ہیں " بے شک بحتاب خالا اندی تا تو اور جواب علی کی شان کی جواب خیر کراڑ ہیں " بے شک بحتاب خالا اندی تا ہوتاب علی کی شان کی جواب خیر کراڑ کا اپنا مقام ہے۔ اور حضور پاک نے ہماریاں کی بلندیوں پر مہر شبت کردی۔ بحتاب صدیق اور بحتاب فاروق کی حضور پاک کے سابقہ رفاقت بیان کرے حضور پاک کے سابقہ رفاقت بیان کرے حضور پاک کے سابقہ رفاقت بیاں کرے حضور پاک کے سابقہ رفاقت بیان کرے حضور پاک کے سابقہ رفاقت بیاں عرب میں بینا۔ اور بحتاب علی کا ہر بحتگ کا دولا ہو نا تو معمولی تعارف ہیں۔ ہر ایک

کی شان پر کی گا ہیں مکھی گئ ہیں اور لکھی جائیں گی۔ لیکن مہاں جتاب علی کا ذکر آگیا تو کچہ گزارش کرنے کی ہمت ہوری ہے۔
جناب علیٰ ، جب بین کی اس مہم پر جانے گئے تو ذمہ داری نہ صرف فوجی تھی بلکہ فقا پر بھی عبور کی ضرورت تھی ہے ۔

خصور پاک ئے حوض کی " یار سول اللہ ایس فقہی معاطلت کیے نبھاؤں گا "۔ حضور پاک ئے فرمایا۔" ذرا میرے قریب آؤ "
بہتاب علیٰ ، جب نزدیک آئے تو سرکار دوغالم نے اپناہا تھ مبارک ان کی چھاتی پر پھر دیا۔ پھر کیا تھا۔ چاروں طبق روشن ہوگئے ۔ اور خصور پاک ، جس علم کا شہر ہیں ، آپ اس کا دروازہ بن گئے۔ بعد میں صرف بشری تھاضے تھے کہ زندگی گزارتے رہے ورنہ ہو کچھ اس اصل کر ناتھا وہ حاصل ہوگیا۔ اور شہر میں صرف درو ۔ وہ داخلہ ہو تا ہے جب بی بجتاب عمراً کر فرمایا کرتے کہ اللہ کا شکر اے ابن ابی طاسل کر ناتھا وہ حاصل ہوگیا۔ اور شہر میں صرف درو ۔ وہ داخلہ ہو تا ہے ۔ اور بے شک اصحاب شائٹ کی ان عظمتوں میں بحتاب علیٰ کا مشورہ غلائے کی ان عظمتوں میں بحتاب علیٰ کا مشورہ غلائے کی ان عظمتوں میں بحتاب علیٰ کا مشورہ نامل بہا۔ لیکن افوس ہم ہوگی بعد میں ہوگا۔ ہم برجنگ میں حضرت جبر سیل آپ کے دائیں اور حضرت میں کا کہ اس محاویہ کو امین محاویہ کو امین اور حضرت میں کا کی بیا ہم کو اور ایس کی بعد میں ہوگا۔ ہم برجنگ میں حضرت جبر سیل آپ کے دائیں اور حضرت میں کی کی کی اس محاویہ کو امین اور حضرت میں کی کو اس محاویہ کو اس محاویہ کو میں محاویہ کو کو بہت محاور اور کی کو اس محاویہ کو میں اور کیا کہ نماز میں کو سیدیا د کوئی جبلے تھا اور نہ کوئی تو قائل نے ایسی حالت میں دار کیا کہ نماز میں تھے۔ بہرحال بھارے کا ظائل ہیں سے جواروں یار عظیم ہیں بھر مسائل ہیں ۔۔ ہمان کی بلندیوں کو سیجھ ہی نہیں سکتے۔ ہمارے لیے مشکل اور بیجیدہ مسائل ہیں ۔۔

جس معنی پیجیدہ کی تصدیق کرے دل قیمت میں بہت بڑھ کے ہے تابندہ گہرے (اقبال)

## بائسيوان باب

## حق كالجصيلاؤ ـ حصه سوم

## وفودكى آمد

نو بجری اور دس بجری کو اسلام کی تاریخ میں سنتہ الوفود کے طور پریاد کیا جاتا ہے ۔ان سالوں میں متعدد وفود مدسنی منورہ آئے اور ان کے ذریعے ان کے قبائل نے اسلام قبول کیا۔مسلمان فوجی دستے بھی اسی طرح مصروف کار رہے اور ان کا پھیلاؤ اب مشرق میں ایران کی سرحد کے ساتھ ہو چکاتھا، کیونکہ آقا نے اپن زندگی میں دنیا کی دوعظیم سلطنتوں کے فاتحوں کو مشرق کی طرف کے لیے فوجی حکمت عملی کے سبق بھی ازبر کرانے تھے ، جس طرح شمال میں اہل روم کے لیے کرا کچے تھے ۔ان دفو دکی آمدیا مسلمانوں کی چاروں اطراف کی پیش قدمی سے چند فوجی پہلو بھی ہیں ۔اور حضور پاک سے جلال اور فوجی حکمت عملی سے اسلام کو جو وسعت ملی اور حق جس طرح دور دور تک محصیل گیااس کا مختصر بیان ضروری ہے کہ جو کچھ ہوا، وہ طاقت کے بغیر ہو نا ناممکن تھا۔ اس سے لیے مسلمانوں کے کردار نے بھی اہم کام کیا ہے۔ کہ حضور پاک نے جو اسلامی فلسفہ حیات کی تعلیم دی اور اس سے مسلمانوں میں جو پھٹکی آئی ، بعض لوگ اس سے متاثر ہو کر مسلمان ہوئے سالین یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ کروار کی یہ پھٹکی سپاہیانہ اوصاف کی مرہون منت ہے جہاں آدمی خود بھی ربط و ضبط کا مظاہرہ کرے اور اطاعت امیر میں بھی لاجواب مثال پیش کرے ۔ یہ ایک بہت وسیع مضمون ہے ۔ لیکن کو شش کرکے یہ عاجزاس سلسلہ کی جھلکیاں پیش کر تا رہا ۔ کہ اسلام کس طرح پھیلا۔اور مسلمانوں کے کر دارنے جو سیاہیانہ رنگ اختیار کر لیاتھا،اس سے بڑے فائدے ہوئے کہ ہر مسلمان اللہ کاسیابی ہے۔ بامقصد مطالعہ ۔ اب وفو د کی مدینہ منورہ میں آمد کی آخر کوئی وجہ ہو گی کہ نزدیک سے یااتنا دورہے ان کو کیا چیز کھینج لائی ۔ وہ کون تھے ؟ ۔ کہاں رہتے تھے ؟ ۔ مسلمانوں کے ساتھ کب رابطہ پیدا ہوا؟ ۔ پھران کو اسلام میں آنے سے اسلام کو کتنا پھیلاؤ نصیب ہوا ؛ اوران قبائل نے آئندہ اسلام کی جنگوں میں کتنا حصہ لیا ؛ اپنی موجو دہ تاریخیں اٹھا کر دیکھ لیں بعض میں تو قبائل کا کوئی ذکر نہ ملے گا۔اور مولا ناشلیؒ جیسے عظیم مؤرخ نے دس بارہ قبائل کے وفو د کا ذکر کر دیا کہ وہ آئے ۔کس لئے اس کا ذکر نہیں ۔ بہرحال اسد گلیانی نے اپنی کتاب میں وفو دکا ذکر ضرور کیا ،لیکن وہاں باتی حالات نہیں ، کہ تانے بانے ملائے جائیں ، کہ یہ لوگ کیوں آئے ۔ یانقوش کے رسول نمبر میں وفو د کا کمی دفعہ ذکر ہوا۔ لیکن حغرافیہ یارا بطے ادر نتائج کا بامقصد مطالعہ کہیں نظر نہیں آیا یہ عاجز بھی اپنی تحقیق کو زیادہ وسعت تو نہیں دے سکا کہ بعض سوالوں کے جواب کسی پرانی تاریخ میں بھی نظرینہ آئے ۔ لیکن اس سلسلہ میں بامقصد مطالعہ کی طرح ضرور ڈال رہاہے ، کہ حضور پاک اپنے زمانے میں کیا کچھ کر گئے ۔ کہ ہر وفد کے آنے کے تانے۔ بانے ملائے یاان کی مشہور شخصیتوں کو ڈھونڈ نکالا۔

چوتھا باب اور لقشہ سوم تارئین کو اب چوتھ باب اور نقشہ سوم کو دوبارہ در میان میں لاناہوگا، جہاں پرعرب سرزمین کے برے برے برے قبائل کا ذکر ہو چاہ اور حبزافیائی طور پر کچھ قبائل کا علاقہ بھی دکھایا گیا ہے۔ہم اس باب میں کچھ چھوٹے قبائل کا ذکر بھی کریں گے ، اور اگر ایسے قبائل کا ذکر نہ ہو تو ان کے بڑے قبیلہ کا ذکر کرنے کی کوشش کریں گے ۔یہ وضاحت ہو چکی ہے کہ عرب کے رواج کے مطابق ایک آدمی چھوٹے قبیلہ کی وجہ سے بھی پہچانا جاتا تھا اور بڑے قبیلہ کی وجہ سے بھی ہی اور وسویں ہو ہی ہیں ۔ علاوہ ازیں یہ وفو ونویں اور وسویں ہٹنی بھی ہیں ۔ علاوہ ازیں یہ وفو ونویں اور وسویں بھی ہیں ۔ قبیلہ بھی آتے رہے ۔ اور وفو وکی تعداد بھی سٹر کے قریب بنتی ہے ، جو بہت بڑی تعداد ہے ۔ لیکن کوشش کے باوجو و چند قبائل کا حبزافیائی پہلو معلوم نہ ہو سکا۔ بہر حال باقی کوشش آپ لوگوں کے سامنے ہے۔

ا۔ وفلہ مزنسیہ ابن سعد کے مطابق، مدینہ منورہ میں سب ہے بہلا وفد جو حضور کیا کی خدمت میں حاضر ہوا وہ پانچ تجری کی بات ہے اوریہ وفد قبیلہ مزینہ کے چار سوآو میوں پر مشتمل تھا۔ یہ قبیلہ معزی کی ایک شاخ تھا۔ ان لو گوں کو اپنے مکانوں میں رہنے کی اجازت بھی مل گئی اور ساتھ ہی ان کی بجرت کو تسلیم کر لیا گیا، تو در اصل بات یہ ہے کہ یہ قبیلہ مدینہ منورہ کے نزد کیک ہی رہا تھا۔ بلکہ اس قبیلہ کے بعناب عبید بن اوس نے بعنگ بدر میں شرکت کی تو دو قبیدیوں کو ایک رہی کے ساتھ باندھا، تو نام " مقرن " یعنی باندھنے والا پڑگیا۔ بہر حال چار سوکا وفد بعد میں آیا۔ جن میں ان کے بینے نعمان اور بعناب خراع ٹا قابل میں خرکہ میں مقرن " یعنی باندھنے والا پڑگیا۔ بہر حال چار سوکا وفد بعد میں آیا۔ جن میں ان کے بینے نعمان اور بعناب خراع ٹا قابل میں خرکہ میں خرکہ بی حقال ہو کہ جنگ خند ق سے بہلے مدینے مغرب میں مجابد میں کی بعداد تین ہزار تھی۔ تو ثابت مقرن ہے بعد میں اسلام کی بری خدمت کی ہوا کہ انسار مدینے کے بعد میں اسلام کی بری خدمت کی ہوا کہ انسار مدینے کے بعد میں اسلام کی بری خدمت کی مقام کر جب حضور کیا کی وفات کے بعد باغیوں نے مدینہ مؤرہ پر حملہ کیا، تو انہی بعناب مقرن کے تین بیٹوں اور خاندان نے باغیوں پر بھرپور جو ابی جملے کیئے۔ بعد باغیوں نے مدینہ مغرب بری جناب مقرن کے تین بیٹوں اور خاندان نے باغیوں پر بھرپور جو ابی جملے کیئے۔ بعد باغیوں نے در بیٹی خورہ پر حملہ کیا، تو انہی بعناب مقرن کے تین بیٹوں اور خاندان نے باغیوں پر بھرپور جو ابی جملے کیئے۔ بعد ابنا بھر بہت مشہور ہوئے۔ زیادہ تعنی فاق کو نہاوند کے علاوہ بعناب مقرن " کے در بیٹ بیٹوں اور خاندین کی کھانوں میں ہے۔

بالیوں پر جر کور بوای سے سیے۔ بحاب مقرن نے و کہتے کے بن یں بہاب کو من کا منا ہور بھا ہے۔

ہناب ضرار "بتاب معقل "اور بتناب عبدالله بہت مشہور ہوئے ۔ زیادہ تفصیل راقم کی خلفا ، راشدین کی کتابوں میں ہے۔

الے بنو اسد کا قبول اسلام نو بجری کے شروع میں بنواسد کے دس قبائل یا مجوٹے گروہوں ہے ایک وفد ، مد سند منورہ میں جمی میں حضور "پاک کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور سارے قبیلہ کے اسلام میں داخل ہونے کا اعلان کیا ۔ یہ لوگ کچھ غلط فہی میں بھی تھے کہ وہ اسلام پر بڑااحسان کر رہے ہیں ۔ اسی وجہ سے قرآن پاک میں ایک ذکر جو موجو دہے ، خیال ہے کہ وہ انہی لوگوں کے لیے اور وہ یہ ہے "لوگ لیخ اسلام کاآپ پر احسان جتاتے ہیں ۔ آپ فرماد بحقیتے کہ بھے پر اپنے اسلام کا احسان مت جتاؤ ۔ بلکہ اللہ کا احسان مت جتاؤ ۔ بلکہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان عطافر بایا "۔ یہ نکتہ بڑااہم ہے ۔ یہ عاجر خو د بڑی غلط فہی میں رہا کہ فلاں قوم بڑی اچھی تھی ۔ اگر اسلام میں آ جاتی تو اسلام کی بڑی خدمت ہوتی ۔ لیکن یہ بڑھنے کے بعد یہ وارد ہوا کہ بدقسمت تھے ۔ اور خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے اس عاج کو لیخ حبیب کی امت میں پیدا کیا۔ بنواسد کسی تعارف کے محتاج نہیں ۔ یہ لوگ بزوغا اور اوجا پہاڑے نزدیک اس نے اس عاج کو لیخ حبیب کی امت میں پیدا کیا۔ بنواسد کسی تعارف کے محتاج نہیں ۔ یہ لوگ بزوغا اور اوجا پہاڑے نزدیک

آباد تھے۔ لیکن ان کی کئی شاخیں مدینہ منورہ کے زدیک تک پھیلی ہوئی تھیں۔ ان کے خلاف پہلی کارروائی "قطن کی مہم " ہے بحس کا ذکر تیرھویں باب میں ہوا۔ پھرچو دھویں باب " جنگ خندق کے وقت بنواسد، طلبحہ بن خویلد کے ماتحت مسلمانوں کے خلاف بنو غطفان کے حلیف کے طور پر شامل ہوئے ۔ چھ بجری میں مسلمانوں نے بنواسد کے خلاف کارروائی کی ، جس کا ذکر پندرھویں باب میں ہو چکا ہے۔ پھر فتح کمہ و جنگ حتین سے واپسی کے بعد بھی ربیع الثانی نو بجری میں جناب عکاش بن محصن کو بنواسد کے علاقے میں حربی مظاہرہ کیلئے بھیجا گیا ، جس کا ذکر اکسیویں باب میں کیا گیا ہے اور یہ اس کا نتیجہ تھا۔ کہ اب بنواسد کا اتنا بزا و فدآیا۔

اس وفد میں طلیحہ بن خویلد بھی تھا اور جناب ضرار بن ازور بھی ۔ حضور پاک نے جناب ضرار کو عامل مقرر فرمایا ۔ چنا نچہ حضور پاک کی وفات کے بعد طلیحہ جو کائن قسم کاآدمی تھا، نہ صرف مرتد ہو گیا بلکہ نبوت کا دعوی بھی کر دیا ۔ اور بنو فزارہ کے عینیہ بن حصن کو بھی ساتھ ملالیا ۔ جناب صدیق کی خطافت میں جناب خالد کے ہاتھوں شکست کے بعد مسلمان ہوا ۔ اور پھر اسلام کی بڑی خدمت کی ۔ وہ فاتح نہاو ند جناب نعمان کے ساتھ شہیدوں کے قبرستان میں دفن ہے ۔ جناب ضرار بن الازور اور ان کے قبیلہ کے کافی لوگ البتہ وفادار رہے اور آج بھی شام کی فتوحات میں جناب ضرار اور آپ کی بہن خولہ اور باقی رشتہ واروں کے کارنا ہے ہماری تاریخ میں سنبری الفاظ سے لکھے ہوئے ہیں ۔

سا۔ وفلہ تمہم تبیلے تمہم بیاح کے علاقے میں آباد تھا۔ جو بزدخااور یمامہ کے درمیان کا علاقہ ہے۔ تبلیغ کے ذریعہ سے بو تمہم نے فتح کمہ سے بہلے ہی لینے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا تھا۔ لیکن جب حضور کیا کے محصل زکوۃ ، جتاب بشیر بن سفیان ان کے پاس گئے تو ان لوگوں نے زکوۃ دینے سے انکار کر دیا ہتا نے آھے بجری میں پچاس سواروں کے ساتھ عینیہ بن حصن کو بنو تمہم کی ایک شاخ بنوالا نبار کی سرکو بی کیلئے بھیجا گیا۔ اس کا ذکر اٹھارویں باب میں ہو چکا ہے۔ البتہ ابن سعد کے مطابق یہ کارروائی محرم نو بجری کی ہے۔ ممکن ہے عینیہ دود فعہ وہاں گیا ہو۔ کہ یہ ذکر بھی ہے کہ عینیہ ان کے گیارہ مرد گیارہ عور تیں اور تین پچوں کو بھی گرفتار کر کے مدینہ منورہ لے آیا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک وفد آٹھ آدمیوں کا آیا۔ اس لئے دوکار۔ وائیوں اور دو مختلف اوقات پر وفود آنے کورد نہیں کیا جاسکتا۔ یہ ذکر بھی ہے کہ ان لوگوں کو یعنی بنو تمہم کے روسا ، کو اپن فصاحت اور بلاغت بر بڑا گھمنڈ تھا۔ لیکن قرآن پاک کی کلام سن کر اپن فصاحت کو بھول گئے ۔ کہ قرآن پاک کی یہ آیت مبار کہ ۔ "جو لوگ آپ کم جروں کے پیچھ سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں "انہی لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ۔

حضور پاک کی وفات کے بعد اس قبیلہ کے سردار مالک بن نویرہ نے زکاۃ کی رقم اکھی کرے اپنے پاس رکھ لی ۔ مالک کا تعلق چھوٹے قبیلہ بنو حنظلہ سے تھا ، جو قبیلہ تمیم کے ایک بڑے قبیلہ بینی یربوع کی شاخ سے تھا ۔ اور اس بنی یربوع کے حارث بن سوید کی ایک لڑکی سجاح تھی ، جو ماں کی طرف سے بنو تغلب کے ساتھ منسلک تھی ۔ اس نے بھی نبوت کا وعوی کر لیا ۔ اور مالک کو اپنے کئے کی سزا اور مالک کے ساتھ اتحاد کرلیا ، کہ اس کے قبیلہ سے تھا۔ پوری کہانی خلفا ، راشدین کی کتابوں میں ہے ۔ اور مالک کو اپنے کئے کی سزا

ضرور ملی ۔ لیکن وہ بات بھی صحیح نہیں ، جو اللہ کی تلوار کے مصنف جنرل اکرم نے مالک کی بیوی ۔ لیلی اور سجاح کے گردا فسانوی اور رومانوی رنگ بھر دیا ہے اور خاص کر سجاح اور مسلیمہ کذاب کے رومانس کا جو نظارہ پیش کیا۔ الیماذکر کسی تاریخ کی کتاب میں تو نہیں ۔ البتہ کوک شاستر کی قسم کی ایک کتاب باغ و بہار میں ضرور ہے ۔ جس کا عربی ہے انگریزی میں ترجمہ ہو کر اس کو " پر فیو مڈ کارڈن " کہتے ہیں ۔ اس کے علاوہ جنرل اکرم نے مالک کی بیوی لیلی کی خوبصورت ٹانگوں کے جو گن گائے ہیں ۔ وہ ان پر ٹامی انگریزوں کے سابھ نوکری کرنے کے انٹرات کیوجہ ہے کہ وہ لوگ عورت کو کہتے ہی Legs تھے ۔ ایشیا کے ملکوں میں جہاں انگریزوں کے سابھ نوکری کرنے کے انٹرات کیوجہ ہے کہ وہ لوگ عورت کو کہتے ہی جواب عربی خالا کے سابھ عورتیں ٹانگیں ذھانپ کر رکھتی ہیں ۔ تو یہاں ٹانگوں کی خوبصورتی کا ذکر نہیں ہوتا۔ اسلیے انہوں نے جناب عربی خالا کے سابھ نرانسگی یا شکایت کو لیکن کی وجہ ہے افسانوی رنگ دیا۔ وہ تاریخ بات نہیں ۔ اور و لیے بھی جناب خالاً جناب عربی والدہ کے لیج نمی اور و لیے بھی جناب خالاً جناب عربی والدہ کے لیج نمی اور و تھا تیوں جناب الرقائ بن بدر، اسکی یا شکایت میں جو اسلام کی ضد مت اس قبیلے کو دو بھا تیوں جناب قعقاع اور و بساسی تران عاصم جسے رئیں اپنے اسلام پرقائم رہے ۔ لیکن جو اسلام کی ضد مت اس قبیلے کو دو بھا تیوں جناب قعقاع اور جناب عاصم پران عمرونے کی ایسی مثال اور کوئی نہیں ملتی ۔ دونوں بھائی اسلام کے در خشدہ ستارے تھے۔

مم ۔ وفلہ عبس ۔ اس قبید نے جو کچھ کیا، اس کو ہم اسلام کی فوجی کارروائی شمار اکانو ہے بھی کہیں گے۔ بنوعبس کا چھوٹا سا قبیلہ مدینہ منورہ کے نزدیک ہی آبادتھا۔اوریہ لوگ جنگ خندق سے پہلے اسلام لے آئے۔بلکہ انہی دنوں میں اس قبیلہ نے عظیم سمانی جناب طلحہ بن عبیداننہ کی سرداری میں قریش کے الیے تجارتی قافے پرچھاپہ بھی ماراجو عراق والاراستہ اختیار کرکے ملک شام جا رہا تھا۔ جن دنوں ان کے قبیلہ کا وفد آیا۔ان دنوں تجرت کرنا بھی فرض تھا، کہ مسلمان اکھے ہو کر طاقت پکڑیں لیکن حضور

بعارہ معاملہ بن دوں ان سے جمعیہ و مدایا میں دوں ہرت رہا ہی مران کا میں اند سیمان سے ہو رہائت پریں یان سور پاک نے ان کو اپنے علاقہ میں رہنے کی اجازت دے دی مصرف رابطہ کیلئے چند صحابی مدینیہ منورہ میں رہنے تھے۔ قبیلیہ مزینیہ کے بعد یہ اب تبییرا قبلیہ ہو گاجو اسلام لانے والوں میں ترجیحی طور پراتنا اوپر ہے۔

یہ جب میر جیم برمار معلی است و رق میں مربوط کر ہے۔ ۵ - و فد فزارہ مید کسی زیادہ تعارف کامحتاج نہیں، کہ ہوغطفان کا ایک حصہ تھا۔اور اپنے ایک سردار عینیہ بن حصن

کے سرداری میں اکثر مسلمانوں کے ساتھ برسر پیکار رہا۔ای وجہ سے عینیہ اوراس کے قبیلہ کا تعارف بہت پہلے تیرھویں باب میں لکھ دیا گیاتھا۔بعد میں عینیہ کا کفار کی ہمراہی میں جتگ خندق کے وقت مسلمانوں پر حملہ۔ بھر مسلمان ہو نااور بنو تمیم کے خلاف کاردوائی کا ذکر اٹھارویں باب میں بھی ہو چکا ہے۔بہر عال حضور پاک جب تبوک کی مہم سے واپس تشریف لے آئے، تو عینیہ کا

ٹکاح میں تھی ۔ بنو فزارہ بڑے تخت جان تھے اور خلفاء راشدین کے زمانے میں ان کے ا**کثر لو گوں نے اسلام کی بربی خ**د مت کی۔

۲- وفد مره بنومرہ فدک کے نزدیک آباد تھے۔ اور بنو تعلب یا بنو فرارہ کی طرح یہ لوگ بھی بنو غطفان کا ایک چھوٹا قبیلہ تھے ان کے خلاف جتاب بیشتر کی کارردائی کا ذکر سترھویں باب میں ہو چکا ہے کہ شعبان سات بجری میں ان کی شرار توں کی وجہ سے ان کے خلاف جتاب بیشتر کے گئے ۔ تبوک کی مہم کے بعد یہ لوگ بھی وفد کی صورت میں مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے ۔ اسلام لے آئے ۔ کور بارش کیلئے دعا۔ کروائی ۔ بارش ہو جانے کے بعد ان کا اسلام کچھ لیا ہو گیا ۔ حضور پاک نے ان کے رئیس جتاب حارث بن عوف کو ہی ان کا امررہے دیا۔

> - وفل بنو تعلب بنوغطفان کایہ چوٹا قبیلہ مدینہ منورہ کے نزدیک دوقصہ کے مقام تک پھیلا ہوا تھا۔ اس قبیلہ کے خلاف
ریح الثانی چھ بجری میں جتاب محد بن مسلمہ اور جتاب ابو عبیدہ بن جراح کی الگ الگ دوکارروا یُوں کا ذکر پندرھویں باب میں ہو
جا ہے ۔ اس کے بعد بھی مسلمان جب کھی وادی القریٰ یا خیبر کی طرف جاتے تھے تو ان کے علاقے سے گزر ہوتا رہا۔ اور یہ لوگ
تتر بتر ہوجاتے تھے ۔ فتح مکہ کی خبر سن کر ان لوگوں نے بھی اسلام میں واخل ہونے کا فیصلہ کیا۔ لیکن حضور ً پاک کی خدمت میں یہ
لوگ حبزانہ کے مقام پر حاضر ہوئے ، جس کا ذکر ہو جا ہے کہ آپ جتگ حتین کے بعد وہاں کچھ دنوں کیلئے قیام پذیر ہوئے ۔
بنو تعلبہ اسلام لے آئے اور پھر اسلام کی بڑی خدمت کی۔

۸۔ وفد بنو محارب بنو محارب ایک چھوٹا سا قبیلہ تھا جو بنو مرہ اور بنو تعلبہ کی طرح بنو غطفان کا حصہ تھا اور انہی علاقوں میں رہتا تھا۔ مسلمانوں نے ان علاقوں میں کافی حربی کارروائیاں کیں۔ یا اسلامی فوجی دستے ان علاقوں سے گزرتے تھے۔ تو بنو محارب کے اکا وکا لوگ مسلمان ہوتے رہے۔ پندرھویں باب میں جو کرڈ بن جابر کی مہم کا ذکر ہے اور حضور کیا کہ جس چرواہے جتاب یا سر کو شہید کیا گیا۔ وہ بھی بنو مجارب سے تھے۔ بہرحال ججتہ الو داع کے وقت اس قبیلہ کا دس آدمیوں کا وفد بتاب سواڈ اور ان کے بیٹے جتاب خزیمہ کی سرکروگی میں حاض ہوا۔ اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ اور حضور کیا ک سے خاص وعا کے متمیٰ ہوئے۔ حضور پاک نے جتاب خزیمہ کے جہرے پر اپنا ہا تھ مبارک پھیر کر اس کے دل اور چہرے کو روشن کر دیا۔ اور اس قبیلہ کے لوگ بعد میں بھی وفادار رہے۔

9- وفل بنوسعل بن بکر یہ قبیلہ بڑے قبیلہ بنو ہوازن کا صد ہے۔اور انہی کے ہاں حضور پاک نے اپی رضاعیت کا وقت گزارا۔ پانچ بجری میں اس قبیلہ کے جناب ضمام بن ثعلبہ ، حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے ۔اور بڑے سخت سوالوں کے بعد اسلام لے آئے ۔واپس اپنے قبیلہ میں جاکر اپنے کنبہ اور رشتہ داروں کو تو مسلمان کرسکے ۔لیکن قبیلہ کے زیادہ لوگوں پر اثر نہ ڈال سکے ۔آپ بڑے بہادراور نڈر تھے اور اپنے علاقے کے تنام بتوں کو تو ڈریا۔آپ کا باتی قبیلہ البتہ جتگ حتین کے بعد اسلام لے آیا، جس کا ذکر بہیویں باب میں ہو جکا ہے۔

•ا۔ وفد بنو کلاب قارئین سے گزارش ہے کہ بنو کلب اور بنو کلاب دوالگ الگ قبیلے ہیں اور کاتبوں کی غلطی سے اکثر کتابوں میں ایک البیوں کی غلطی سے اکثر کتابوں میں ایک کی جگہ دوسرا لکھا ہوا ملے گا۔اس لیے یہاں دضاحت کر دی گئ ہے۔ بہرطال اکسیویں باب میں ربیع الاول

نو جری میں حضور پاک سے جتاب ضحاک بن عامر کو بنو کلاب کو دعوت اسلام دینے اور دہاں جتگ کا ذکر ہو جگاہے ۔ اس سے نتیجہ کے طور پر بنو کلاب نے تیرہ آدمیوں کا ایک وفد حضور پاک کی خدمت میں مدینہ منورہ جھیجا۔ جنہوں نے لینے اسلام کا اعلان کیا۔ ان میں جتاب لبیڈ بن ربیعہ اور جتاب جباڑ بن سلی خاص طور پر قابل ذکر ہیں کہ ان کو قبیلے کے بڑے تسلیم کرلیا گیا۔ بعد میں اس قبیلہ کا ایک اور رئیس عمر ٹ بن مالک بھی حضور پاک کی خدمت میں حاضرہوا، اور دالیس جاکر اپنے قبیلہ کو اسلام کی دعوت دے کر کافی لوگوں کو لینے ساتھ شامل کرلیا۔ لیکن اس کے سلسنے ایک اور مقصد بھی تحار کہ لینے قبیلہ کے ایک چھوٹے خاندان کے عقیل ٹ بن کعب پروہ حملہ کر ناچاہ آتھا۔ اور حسد کیوجہ سے ایساکیا بھی۔ جس سے ایک جتاب چھر گئے۔ حضور پاک کو یہ بات خت ناپیند آئی کہ آپ جتاب عقیل ٹ کو پہلے ہی امان دے جگے تھے۔ بہرحال عمر وبعد میں اپنی غلطی کے سلسلہ میں محافی کا خواستگار ہوا۔ جو مل ضرور گئی کین اس کو کچھ جرمانہ ضرور اواکر نا پڑا۔ جسیا بیبویں باب میں ذکر ہے بنو کلاب بھی بنو ہوازن کا چھوٹا قبیلہ تھے۔ اور مرز گئی کین اس کو کچھ جرمانہ ضرور اواکر نا پڑا۔ جسیا بیبویں باب میں ذکر ہے بنو کلاب بھی بنو ہوازن کا چھوٹا قبیلہ تھے۔ اور وفد عقیل ٹی نیک محب جسیا کہ اور ذکر ہو چکا ہے کہ جناب عقیل گائی جبلے حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے ایک قطعہ زمین بھی حاصل کر چکھ تھے۔ اور سرخ چڑے پر اس سلسلہ میں جو تحریر موجود تھی اس کو ہر زمانے میں مسلمانوں نے بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا اور جناب عقیل گاغاندان اس زمین پرقائض رہا۔

11- وفلا جعدہ اور وفلا قشیر بنو جعدہ کے الرقاد بن عمرہ، حضور کاک کی حد مت میں عاضرہ و نے اور آپ نے فلج کے مقام پر انہیں ایک جائیداد عطا فر مائی اور ایک فرمان بھی تحریر کر دیا ۔ انہی دنوں بنو قشیر سے ثور ٹر بن عروہ اور قرق بن هجیرہ وغیرہ عاضر ہوئے، تو انہیں بھی حضور پاک نے ایک قطعہ زمین عطافر بایا ۔ اور قرق کو ایک چا در اوڑھائی اور ان کو ان کی قوم کے محصل زکو ق بنادیا ۔ یہ واقعات بعنگ حتین کے بعد اور حجہ الو داع سے پہلے کے ہیں ۔ اور اس سلسلہ میں قرق نے بڑی بیاری نظمیں بھی کہی ہیں ۔ ساار وفلا بنی البکاء بن البکاء بن عامر بن صعصہ کا ایک چھوٹا قبیلہ تھا۔ جس کے بعد افراد حضور پاک کی خدمت میں عاضر ہوئے ۔ جن میں سوسال بو ڑھا بعنا ب معاویہ اور ان کے بیٹے بیٹر بھی تھے ۔ بعناب معاویہ وہ کا بینا ہو بھی کہو نا بنیا ہو بھی کہو نا بنیا ہو بھی کہو تھا انہوں نے حضور پاک کے بدن مبارک کو جھوکر اپنے دل کو ٹھنڈا کیا اور بیٹے بیٹر اور خاندان کے لئے دعا کرائی ۔ اور اس کے بعد قبط سالی کی مصیبت سے کے بدن مبارک کو جھوکر اپنے دل کو ٹھنڈا کیا اور بیٹے بیٹر اور خاندان کے لئے دعا کرائی ۔ اور اس کے بعد قبط سالی کی مصیبت سے جیت رہے ۔ ساتھ بھیٹ بن عبد اللہ تھے ۔ ان کو اور ان کے تابعین کو تحریری امان دی ۔ ایک اور بڑے جتاب عبد ڈ عمر تھے جن کا نام حضور پاک نے تبدیل کرے عبد الر حمن رکھا ور ان کو اصحاب صف میں شامل کر دیا۔

ما ۔ وفد بنو کنانہ سے بہلے بنو کنانہ سے بہلے بنو کنانہ سے بتاب واثلہ بن الاسقع ، حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام لے آئے ۔ گو ان کے والد کو یہ بات پہند نہ تھی ۔ لیکن ان کی ایک بہن بھی اسلام لے آئی ۔ بتاب واثلہ ، بتاب کعب بن عجرہ کے اونٹ پر سوار ہو کر تبوک کی مہم میں شرکی ہوئے اور بتاب خاللہ کے لشکر کے ساتھ دومۃ الجندل بھی گئے ۔ آپ کو جو مال غنیمت ملا ، آپ نے وہ سب بتاب کعب کو پیش کر دیا۔ لیکن بتاب کعب نے فرمایا کہ انہوں نے بتاب واثلہ کی مدواللہ واسطے ک بے اور ان کو مال واپس کر دیا۔ اس کے بعد بتاب واثلہ نے لینے قبیلہ میں بہت تبلیغ کی اور ان کی وجہ سے کئ لوگ وائرہ اسلام بے اور ان کو مال واپس کر دیا۔ اس کے بعد بتاب واثلہ نے لینے قبیلہ میں بہت تبلیغ کی اور ان کی وجہ سے کئ لوگ وائرہ اسلام

میں واخل ہوئے۔ بنو کنانہ مکہ مکر مہ کے گردونواح میں رہتے تھے اور جنگ خندق تک کفار قریش کے حلیف رہے۔ لیکن بعد میں اکا دکا اسلام میں شامل ہو ناشروع ہو گئے۔ اور فحتہ الوواع تک تقریباً سارا قبلیہ اسلام کے دائرے میں شریک ہو چکا تھا۔ بنو کنانہ زمانہ جاہلیت میں بھی کافی بااثر تھے بچو تھے باب میں ذکر ہو چکا ہے کہ جناب قصیٰ کو بنو خراعہ سے خانہ کعبہ کی متوبیت واپس دلانے میں بنو کنایہ نے ثانی کا کام کیا تھا۔

10 وفر بنوا شجع یہ تبلیہ ، کمد کرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیانی علاقوں میں بھیلا ہوا تھا۔ یہ قبلیہ پانچ بجری میں اسلام کی آخوش میں داخل ہو گیا۔ ایک روایت کے مطابق اس قبلیہ کے سوافراد ، اور دوسری روایت کے مطابق سات سوافراد ، مدینہ منورہ آئے اور اپنے سروار جناب مسعود بن رحلیہ کی سرکردگی میں سلہ پہاڑی کے نزدیک قیام کیا اور اسلام میں داخل ہونے کا اعلان کیا۔ مورضین کے لحاظ سے یہ واقعہ بنو قریظہ کے قلع قمع کے جلد بعد پانچویں بجری کے آخری مہدینہ کا ہے۔ بہرحال یہ عیاں ہے کہ بنو اقتی ول سے مسلمانوں کے ساتھ تھے کہ انہی جناب مسعود کے بیٹے جناب نعیم نے جنگ خندق کے وقت قریش اور یہودیوں میں بھوٹ ذکو ائی اور اس کاذکرچو دھویں باب میں ہو چکا ہے۔

19 - وفد بنو باہلہ ، بنو باہلہ مکہ مکرمہ کے نزدیک ہی آباد ایک چھوٹا قبیلہ تھا ۔ فتح مکہ کے بعد پہلے اس قبیلہ کے جناب طرف بن الکامن اپنی قوم کی طرف سے قاصد بن کر آئے اور اسلام لائے ۔ بعد میں جناب نہشل بن مالک بھی آئے اور اسلام لائے دونوں کو حضور پاک نے الگ الگ صدقات اور شرائع اسلام پر فرمان لکھ دیے ، جو جناب عثمان بن عفان نے لکھے - اور ان لو گوں کی اولاد نے یہ فرمان اپنے پاس تبرک کے طور پرر کھے ۔اس قبیلہ کے جناب ابوا مامڈ کاشمار بھی عظیم صحابہ میں ہو تا ہے > ا و فد بنو سلیم مدر کے باہر قبائل میں سے بنواسد اور بنوسلیم وو قبائل کو اب تک بہت ذکر ہو جا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ برسرپیکار بھی رہے۔ ہوسلیم کے حغرافیائی پہلو کا ذکر تیر ھویں باب میں کر دیا گیا تھا۔ پھر جنگ خندق کے وقت بنوسلیم اپنے سردارسفیان بن عبد تمس کے تحت قریش کفار مکہ کے طبیف کے طور پرآئے جس کا ذکر چو دھویں باب میں ہو چکاہے ۔ پندر هویں باب میں جموم کی مہم بھی بنو سلیم کے ہی خلاف تھی ۔اس کے بعد سترحویں باب میں ذوالجہ سات جمری میں بنوسلیم کے ظلم کا بھی ذکر ہو جکا ہے ۔ لیکن آخر اللہ تعالی نے ان کو راہ راست پر نگا دیا ۔ چنانچہ اس قبلیہ سے سب سے پہلے جناب قبیں ؓ بن نسیب کو اسلام لانے کی سعادت نصیب ہوئی اور مدینی منورہ میں حاضر ہوا۔ بعد میں غادیؓ بن عبدالعزی آئے اور اسلام لائے۔ جن کا نام حضور کیاک نے راشد بن عبد کر دیا۔ کہ غادی ۔ گراہ کو کہتے ہیں اور راشد ۔ ہدایت یافتہ کو ۔ فتح مکہ سے تموڑا پہلے بنتاب قدرؓ بن عمار آئے ۔اور حضور ؑ پاک کو ایک ہزار مجاہدین کی پیش کش کی جو اپنے اسلام کا بھی اعلان کریں گے ۔ یہ لوگ کدید کے مقام پر نشکر اسلام میں شامل ہوئے اور ان میں جتاب عباسٌ بن مرداس ، جتاب جبارٌ بن الحکم اور جتاب اختس بن یزید وغیرہ قابل ذکر ہیں ۔جو تین تین سو کے دستہ پر چھوٹے امیر تھے ۔فتح مکہ کے بعدیہ لوگ جنگ حنین میں بھی جناب خالاً بن ولید کے ماتحت جیش المقدم کے طور پر شریک ہوئے تھے ۔لیکن جسیا کہ انسیسویں باب میں ذکر ہے کہ فتح مکہ مکر مہ کے بعد جناب خالاً

کو اس قبیلہ کے باقی لوگوں کو بھی اسلام میں شامل ہونے کی دعوت دینے کیلئے بھی ایک دستہ کے ساتھ ان کے علاقہ میں جانا پڑا۔ بہرحال حضور ؑ پاک کی وفات کے بعد بنوسلیم نے اپنے ایک اور سردار عمر و بن عبدالعزی جو شاعرتھا اور ابو شجرہ تخلص کر تا تھا، اس کے تحت بغاوت کی ۔لیکن جلد ہتھیار ڈالنا پڑے اور اس کے بعد اس قبیلہ نے اسلام کی بڑی خدمت کی ۔

10 و فد بن هلال بن حلال ، قبید ہوان کا ایک چھوٹا قبید ہے ، جس کا ذکر بیبویں باب میں جنگ حتین کے وقت ہو چکا ہے ۔ ام المومنین حضرت میمونہ کا تعلق ای قبید سے تھا۔ جنگ حتین کے بعد اس قبید کے جناب زیاد بن عبداللہ جو ام المومنین میمونہ کے بھانج تھے ، وہ بھی ایک وفد کے ساتھ مدینہ منورہ میں حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے ۔ حضور پاک نے ان کیلئے دعا . فرمائی ۔ جس کے بعد ان کے چرے پراہی برکت آگئ کہ دیکھنے والا حران ہوجا تا تھا۔ اس سے پہلے اس قبیلہ کے بعناب قبیصہ بن المخارق اور بعناب عبد عوف بن اصرم بھی وفو د کے ساتھ حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہو جگے تھے ۔ حضور پاک نے مند مین حاضر ہو جگے تھے ۔ حضور پاک نے مدمت میں حاضر ہو جگے تھے ۔ حضور پاک نے مدمت میں حاضر ہو جگے تھے ۔ حضور پاک نے مدمت میں حاضر ہو جگے تھے ۔ حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہو جگے تھے ۔ حضور پاک کے خدمت میں حاضر ہو جگے تھے ۔ حضور پاک کے مدمت میں حاضر ہو جگے تھے ۔ حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہو جگے تھے ۔ حضور پاک کے مدمت میں حاضر ہو جگے تھے ۔ حضور پاک کے مدمت میں حاضر ہو جگے تھے ۔ حضور پاک کے مدمت میں حاضر ہو جگے تھے ۔ حضور پاک کے مدمت میں حاضر ہو تھے تھے ۔ حضور پاک کے مدمت میں حاضر ہو تھے تھے ۔ حضور پاک کے مدمت میں حاضر ہو تھے تھے ۔ حضور پاک کے مدمت میں حاضر ہو تھے تھے ۔ حضور پاک کے مدمت میں حاضر ہو تھے تھے ۔ حضور پاک کے مدمت میں حاضر ہو تھے تھے ۔ حضور پاک کے مدمت میں حاضر ہو تھے تھے ۔ حضور پاک کے مدمت میں حاضر ہو تھے تھے ۔ حضور پاک کے مدمت میں حاضر ہو تھے تھے ۔ حضور پاک کے دی تھوں کے دی سے بیک کے دی تو تھے تھے دی تو تھوں کے دی تو تھوں کے دی تھوں کے دی تھوں کے دی تھوں کے دی تھوں کے

91- وفد بنوعامر بن صعصہ عامر بن صعصہ کی اولاد سے ،جو لوگ نجد کے علاقے میں پھیل کرآباد ہیں ۔ان میں سے کئی لوگ یا وفد ، حضور پاک کی خدمت میں حاضہ ہوئے ۔اور ابھی ابھی اس سلسلہ میں بنو البکاکا ذکر ہو چکا ہے ۔ان سب آنے والوں میں بدقسمت ترین عامر بن طفیل تھا جو حقوق بانگتا تھا ، کہ حضور پاک کے بعد خلافت اس کو ملے یا شہروں کی آمدنی باقی مسلمانوں کو جائے ، اور تنام دیمیات کی آمدنی اس کو ملے بہتا نچہ یہ بدقسمت اپنے ساتھیوں سمیت اسلام کے نور سے اپنے سینہ کو منور نہ کرسکا۔ بلکہ حضور پاک کو چہ و حمکیاں بھی دیں۔ تو اسکی زبان بکری کے تھن کی طرح ہوج کر اس کے حلق میں لئک پڑی اور بری حالت میں مرگیا۔البتہ اس قبیلہ سے بعد میں جو وفو د آئے ان میں جتاب علقہ بن علاقہ اور جتاب ھوڈ ہی نالد قابل ذکر ہیں جو خود بھی اسلام لے آئے اور اپنے قبائل کو بھی راہ راست پر لے آئے۔

#### ٠٧- وفد بنو تقیف ان كاذكر ، كلط باب سي بو چائ

الله وفلا عبد الله التعلیم بنوعبد القیس بزے قبیله ربیعه کی ایک شاخ ہے۔ اوریہ قبیله بحرین میں آباد تھا۔ فتح کمہ کرمہ کے بعد وہاں سے بیس آومیوں کا وفد آیا، جو سب کے سب مسلمان ہوگئے ۔ ان میں ایک صاحب بستاب عبداللہ بن عوف اشج بھی تھے۔ بصور پاک نے ازخو دان کے بارے پر سش کی۔ کہ ان کی ظاہری شکل اتنی انچی نہ تھی، تو حضور پاک نے ان کو پکار ااور فرمایا۔ "اے عبداللہ! خوش ہو جاؤ۔ اپن ظاہری شکل پر مت جاؤ۔ اللہ تعالی نے تمہیں دو نعمتیں عطافر ما دی ہیں ۔ ایک علم دو سرا وقار "۔ "اے عبداللہ! نخوش ہو جاؤ۔ اپن ظاہری شکل پر مت جاؤ۔ اللہ تعالی نے تمہیں دو نعمتیں عطافر ما دی ہیں۔ ایک علم دو سرا وقار "۔ جماری بیتا ہو گئے ہے یا میری خلقت اسی پر ہوئی "۔ حضور پاک نے فرمایا۔" تمہاری خلقت اسی پر ہوئی "۔ حضور پاک نے فرمایا۔" تمہاری خلقت اسی پر ہوئی "۔ بساں اتنے تبھرے کی اجازت ہو کہ بے شک چیز پیدا ہو سکتی ہے۔ لیکن خلقت بھی عطا ہے اور دہ بھی لینی پیدا ہو نامجی عطا ہے۔ اور قضا و قدر پر پہلے ابو اب میں حقیقت بیان ہو چکی ہے۔

۲۷۔ وفر بنو بگر بن وائل یہ لوگ بھی بڑے قبیلہ بنور بیعہ کی ایک شاخ ہیں۔ اور یہ لوگ موجودہ ریاض بین اس زمانے میں بیامہ کے زدیک اور وادی عقربہ کے قرب وجوار میں آباد تھے ان کا قبیلہ مسلمہ گذاب کے قبیلہ بنو صنیفہ کا صلیف قبیلہ بھی تھا یہ لوگ بھی فتح کہ کے بعد اسلام لے آئے ۔ اور ان کے وفد میں جو لوگ آئے ان میں سے جتاب بشیر بن المصاصہ ، جتاب عبداللہ بن مر شداور جتاب حسان بن حوط قابل ذکر ہیں۔ جنہوں نے نطفا ، راشدین کے زمانے میں اسلام کی بڑی ضدمت ک سے بیان مرحدی علاقوں لینی حیرہ اور مسلام وفد بنو تعلیب بنو تعلیب بھی بنور بیعہ کی شاخ تھے۔ اور اس زمانے میں عواق اور عرب کی سرحدی علاقوں لینی حیرہ اور عین المتروغیرہ کے علاقوں میں آباد تھے ۔ ولیے ان کے بنو تمیم کے ساتھ تعلقات تھے کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ جھوٹی نبوت والی بنو تمیم کی عورت ہوا ہی کی مدست میں صافر ہوا ۔ مسلمانوں کو انعابات دیے گئے اور اسلام کے اصول پڑھائے گئے ۔ نصاری ہو مسلمانوں کو انعابات دیے گئے اور اسلام کے اصول پڑھائے گئے ۔ نصاری ہو ۔ معابدہ کرلیا کہ وہ لوگ اپن اولا دوں کو نصرانیت میں نہ رنگیں گے۔ بہر صال جناب صدیق کی خلافت میں جناب خالد اور جناب سے معابدہ کرلیا کہ وہ لوگ اپن اولا دوں کو نصرانیت میں نہ رنگیں گے۔ بہر صال جناب صدیق کی خلافت میں جناب خالد اور جناب شی بن مارٹ کی کو ششوں سے سب بنو تعلب اسلام لے آئے۔

م ۱ او فقر بنو حشیقہ یہ لوگ بھی بنور بید کی شاخ ہیں۔ اور بنو صنیفہ یامہ سے لے کر وادی عقربہ میں جبیلہ تک پھیلے ہوئے تھے ۔ موجو دہ ریاض اس طلاقے میں ہے۔ روایت ہے کہ فتح کمہ مر سے بعد بنو صنیفہ کا انیں آدمیوں کا دفد آیا۔ سلی بن حنظاد امیر تعااور مسلیمہ گذاب بھی وفد میں شامل تھا۔ دو سراقا بل ذکر آدمی رجال بن عنون تھا، جس نے بحت بال بن کعب سے قرآن پاک بھی سیکھا۔ سب نے اسلام کی آغوش میں داخل ہونے کا اعلان کیا۔ لیکن یہ بدقسمت لوگ تھے۔ بعد میں نہ صرف مرتد ہوگئے۔ بلکہ مسلیمہ گذاب نے نبوت کا دعوی کر دیا۔ اور رجال نے لوگوں کو مزید گراہ کیا کہ حضور پاک حضرت محمد کر نے بھی مسلیمہ کو نبوت میں اپنا حصہ دار تسلیم کیا تھا۔ (نعو ذباند) لیکن زیادہ لوگ مسلیمہ کے صابق اس کے شامل ہوئے کہ ان کی سوبق میں تعصب تھا۔ "کہ اپنا جھوٹا نبی بھی قریش کے بہتر ہو سکتا ہے " (نعو ذباند) بہرطال اس گراہی نے ایک دفعہ تو بنو صنیفہ کو حباہ و برباد کر دیا ، کہ جتگ مسلیمہ کذاب سیت جتاب صدیق کی خطافت کے زبانے میں جتاب خالا کے تظکر کہا تھوں ان کے چو دہ ہزار آدمی مارے کے ۔ اس جنگ میں بارہ ہو مسلمان بھی شہید ہوئے ، جن میں تین سو طافظ قرآن بھی تھے۔ جتاب فارد ق کے برے بھائی جناب زیر جنگ احد کے سارے جتاب ابو دوجائے ، اولین اسلام لانے والے جتاب ابو تفدیقہ اور ان کے موال جتاب کے برے بھائی جناب زیر حقیقہ انہی جناب نو کو کہ تی ضاور تو کی خواد میں بردوں کی اتن کی ہوگئی تھی۔ کہ تاب علی کے نکاح میں آئیس کہ جناب فاطرش کی اس وقت وفات ہو چکی تھی۔ جناب علی کے بیٹے محمد بن حتفیہ انہی جناب خولڈ کے بطن سے تھے۔ اور والدہ آئیس کہ جناب فاطرش کی اس وقت وفات ہو چکی تھی۔ جناب علی کے بیٹے محمد بن حتفیہ انہی جناب خولڈ کے بطن سے تھے۔ اور والدہ آئیس کہ جناب فاطرش کی اس وقت وفات ہو چکی تھی۔ جناب علی کے بیٹے محمد بن حتفیہ انہی جناب خولڈ کے بطن سے تھے۔ اور والدہ کی خواہش کے مطابق خطیال کے نام ہو ہو تھے۔

**۲۵ - وفلد شیمبان** بنوشیبان محی بنوربیعه کا حصه میں اور عراق کی سرحد کے ساتھ آباد تھے - بنو شیبان کے سلسلہ میں ا بن سعد میں ایک تفصیلی کہانی موجو د ہے ،لیکن کہانی کا محور دوعورتوں کو بنا دیا گیا، جن کا تعلق شیبان کے نزدیک کے کسی قبیلہ تمیم یا قبیلہ تغلب یا کسی اور حلیف قبیلہ سے تھا۔وفد شیبان سے صرف ایک صاحب جناب حرملہ کا ذکر آتا ہے ۔ بنوشیبان الیے علاقے میں آباد تھے جہاں ان کا تعلق ایک طرف ہو تمیم، دوسری طرف ہو تغلب اور آگے سلطنت ایران کے باجگذار قبائل ہولم وغیرہ سے بھی تھا ۔اسلام کے ایک بہت بڑے عظیم فرزند جناب ٹٹی بن عارث کا تعلق بھی قبیلہ شیبان کے ساتھ ہے اور وہ بنوشیبان کے ایک مچوٹے قبیلہ بنوبکر کے فروتھے ۔جناب مٹنی نے اسلام جناب حرملہ سے سیکھایا کسی اور صاحب سے ،اس سلسلہ میں تمام مورضین خاموش ہیں ۔البتہ جناب مثنی کے صحابی ہونے پر بعید مورضین نے شکوک ظاہر کیے ہیں کہ ان کو "ویدار عام " نعیب مد ہوا۔ اس عاجز کے مطابق البتہ جناب مثنی کو جو مقامات حاصل ہوئے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ " ویدار ضاص " سے ضرور سرفراز ہوئے ۔اس عاجزنے اپن کتاب خلفاء راشدین کا حصہ اول کا پانچواں باب اسلام سے اس عظیم فرزند کو منسوب کر دیا۔ باتی واقعات بھی پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں سآپ کے سارے خاندان کی قربانیوں خاص کرآپ کے بھائی مسعورٌ شہید کا جنگ ہویب میں نیروں پر جتازہ اور دوسرے بھائی جناب معنی کی جانثاری وغیرہ کو پڑھ کر انسان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے سمہان یہ بھی باور کرانا مقعود ہے کہ حضور پاک کے زمانے میں اسلام عراق کی سرحدوں تک پہنچ چکاتھا۔اور جناب حرملہ کے بارے میں روایت ہے کہ اس نے حضور پاک سے تین مواقع پرہدایت خاص کیلئے عرض کی ۔ تو حضور پاک نے ہر دفعہ یہی کچے فرمایا۔ "اے حرملہ"! نیکی پر ممل کرواور بدی سے پرمز کرو۔ اوراب جاب مثنی سے صحابی مونے کے بعد تھی مجھ کانی نبوت مل سکے ہیں . ۲۷ - وفد بنوطے بنوطے ادجابہاڑے گردونواح ، بنوجد ملہ اور بنواسدے ملاقد بزوغا میں آباد تھے ۔ گو بنوطے مجی بنیادی طور پریمن ہیں ۔اور چوتھے باب میں جناب فردہ بن مسکی کی حضور یاک کے روایت کے مطابق ان بڑے قبائل کا حصہ ہیں جو ممن سے شمال کی طرف علے آئے ۔ روایت ہے کہ فت مکہ کے بعد بنو طے کا بندرہ آدمیوں کا وفد آیا ، جن میں کی لوگ بنوطے کے چوٹ قبیلوں بن نہاں، بنو جرم، بن معن ،اور بن بولان سے تعلق رکھتے تھے۔ان کے سردار زید خریقے جن کا نام حضور یاک نے زید طبل رکھ ویا۔ یہ سب مسلمان ہو گئے اور حضور پاک نے ان کو انعامات بھی دئیے۔ اور کچھ فرمان بھی لکھ دئیے۔ لیکن جناب زیڈ من سے حضور یاک بہت مناثر ہوئے تھے وہ جلد وفات یا گئے اور زیادہ لوگ اسلام سے دور ہی رہے سرحنانچہ اکسیویں باب میں ذکر ہو جا ہے کہ جوک کی مہم سے بھی پہلے حضرت علی نے بلاد طے پر شبخون مارا تھا ، جس میں حاتم کی بینی بھی قبد ہو کر آئی اور مدى بن ماتم شام كى طرف بماك گيا - حضور پاك كوجب ماتم كى بينى كے بارے ميں پته علا تو آپ برى مهربانى سے پيش آئے اوران کو رہاکر کے بنو قضاعہ کے ایک قافلے کے ساتھ عدی بن ماتم کے پاس بھیج دیا ۔عدیؓ اس بات سے اتنا مآثر ہوا کہ مسجد۔ نبوی می آگر اسلام قبول کیااور بھراپنے سارے قبیلہ کو اسلام میں داخل کرانے میں اہم کر دار اداکیا کہ بنوطے کے تنام چھوٹے قبیلی کو متحد کرے ان کا سروار بن گیا۔جب باتی لوگ حضور یاک کی وفات کے بعد مرتد ہوگئے تو جتاب عدیٰ کی وجہ سے ان کا

قبیلہ بغاوت میں شامل ند ہوا۔اور جناب عدی مرتدین کی مہمات اور عراق کی بنیادی فتوحات میں جناب خالا کے ماتحت ایک بڑے امیرے طور پر کام کرتے رہے ۔ اور بنو جدیلہ کو بھی اپنے ساتھ رکھا۔ بنوطے کے حاتم کی سخاوت حضور پاک کی بعثت سے و کہا ایک افسانوی حد تک شہرت حاصل کر چکی تھی۔اور بنوطے کسی زمانے میں ایران کی طرف سے حیرہ کے علاقوں کے باجگزار بادشاہ بھی رہ چکے ہیں ، جن کا ذکر چو تھے باب میں ہے ۔ یہی حالت حضور پاک کی بعثت سے پہلے نو شیرِوان کسری ایران کے عدل کی تمی کہ وہ بھی افسانوی حد تک شہرت اختیار کر چکاتھا۔ مسلمان اہل قلم نے اس سلسلہ میں کمجی حسدیا تعصب کا مظاہرہ نہ کیا۔ کہ حضور پاک ازخودان اتھی مٹالوں کی تعریف فرما بھی تھے ۔ لیکن یہ کہانی غلط ہے کہ حضور پاک نے یہ فرمایا ہو کہ ان کو فخر ہے کہ وہ نوشرواں عادل کے زمانے میں پید البولے اپ کانسبت خاک راب عالم پاک والی بات ہے سمجھے یہ پڑھ کر افسوس ہو تا ہے کہ المام عزالي جيسي عظيم عالم في اس كماني كو يج سجه لياسشايداس وقت تك فقر مين واخل مد موئ موس عجريد > ۲- وفد مجیب بنونحیب بھی بنوطے کی طرح بنیادی طور پریمنی ہیں ۔ لیکن اب عراق دعرب کے سرمدوں پرآباد تھے ۔ اس قبیلہ کا تیرہ آدی کا وفد نو بجری میں حضور پاک کی خدمت میں مدینہ منورہ میں حاض ہوا۔ ادر تمالف پیش کر سے اسلام لے آئے ۔ حضورً پاک نے بھی ان کو انعابات دیئے اور پو جھا کہ کوئی آدمی رہ تو نہیں گیا۔تو عرض کی گئ کہ ایک لڑکارہ گیاہے۔حضور پاک نے اس لاے کولانے کیلئے فرمایا ۔ اور جب لڑکاآگیا توآپ نے ہو جھاکہ وہ اپنے حوارج بتائے ۔ لڑے نے عرض کی ۔ یارسول الله دعا کریں کہ میری معفرت ہو ۔ بھے پر رحمت نازل ہو "اور حضور پاک یہ سب کچے سنکر بہت خوش ہوئے اور لڑ کے کیلئے وعاء بھی فرمائی اور انعام بھی دیا۔ اگلے سال اس قبیلہ سے سولہ آدمی حضور پاک کی خدمت میں محتبہ الو داع کے موقع پر عاضر ہوئے تو حضور ۔ پاک نے اس لڑ کے کے بارے پرسٹ کی ۔ تو اس کے قبیلہ والوں نے عرض کی ۔ " ۔" یارسول اللہ اجو کچھ اس کو اللہ دے دیو ہے اس پراس سے زیادہ قناعت کرنے والا ہم نے نہیں دیکھا" تو حضور ً پاک نے فرمایا۔" میں اللہ تعالی سے آرزو کر تاہوں کہ ہم سب کا غاتمه اس طرح ہو"

قارئین اس کو بار بار پر میں سید ہے عملی اسلام اور اسلام کے فلسف حیات کی جملکیاں۔

۲۸۔ وفد بنو متولان یہ لوگ ہی ہی ہیں لیکن ان کے میچ محل وقوع کا کہیں ہے کوئی سراغ نہیں ملا سوائے اس کے کہ ان کے اونٹ سفر کیوجہ سے تھک گئے تھے تو ظاہر ہے یہ لوگ کس دور دراز غلاقوں کے رہنے والے تھے ہو تھے باب میں ان کے بت رمانہ یا رمانس کا بھی ذکر ہو چکا ہے ۔ اور ان کو بنو العدیم بھی کہا گیا ہے ۔ بہرحال روایت ہے کہ جب باتی حرب قبائل کے بت پاش ہوگئے، تو انہوں نے بھی لینے بت رمانہ یا رمانس کی طرف توجہ کم کر دی ۔ اور شعبان وس بجری میں اس قبیلہ کا وس آدمیوں کا دفد، حضور پاک کی خدمت میں مدینہ منورہ میں حاضر ہوا ۔ یہ لوگ اسلام نے آئے اور حضور پاک نے ان لوگوں کو امور وین کی تعلیم دی اور جب یہ لوگ وطن والیں بہنچ تو سب سے پہلاکام جو انہوں نے کیادہ لینے بت کو یہ و بالا کر ناتھا ۔ یہ ذکر المجور فین کے تو بالا کر ناتھا ۔ یہ ذکر المجور نے کیادہ لینے بت کو یہ و بالا کر ناتھا ۔ یہ ذکر المجور فین کے تو ب کے کہ جھوٹے نبوت والے امود عنس نے ایک ابو مسلم خولانی کو لینے ساتھ ملانے کی کو شش کی ۔ لیکن دہ نہ مانے ۔ تو

بی خولان، بنوعنس کے ہمسائے ہو سکتے ہیں ۔اور اسو دیمن میں صنعا کے رہنے والا تھا۔

194 وفل بنو جمعنی یہ قبیلہ بھی یمی ہے۔ لین زیادہ جنوب یا مشرق کی طرف نہ تھا بلکہ کمہ و مکر مہ کے گر دو نواح کے قبائل کے ساتھ بھی ان کے تعلقات تھے۔ اس قبیلہ نے اپی طرف سے یہ رواج بنایا ہوا تھا، کہ جب جانوروں کو ذائج کرتے تو ان کا دل نہ کھاتے تھے۔ جب ان لوگوں کا وفد مد سنہ منورہ آیا، تو حضور پاک نے فربایا، کہ ذبیحہ میں صرف غلظ چیزیں یاجو جبائی نہ جا سکیں وہ نہیں کھائی جا تیں ۔ اسی لیے حضور پاک نے ان لوگوں کو ذبیحہ کا دل بھنوا کر کھلایا۔ ساتھ ہی ان کے سردار کو یہ فربان بھی لکھوا دیا ۔ یہ فربان محملہ کہ ان کے سرول الند (صلی النہ علیہ وسلم) کی جانب سے قبین بن مسلمہ کے لئے ہے کہ میں نے جمہیں قوم مران اور ان کے حوالی ساتھ عان اور اپنے مال کا صدقہ دو الی کلاب اور ان کے حوالی حریم اور ان کے حوالی سے ان لوگوں پرعامل بنایاجو بناز قائم کریں، زکوۃ دیں، اور اپنے مال کا صدقہ دیں اور اسے پاک وصاف رکھیں "۔ قار مین! فررانوٹ کریں کہ بناز کے تار کین یا کسی اسلامی اصول کے تارک پر امام تک مقرر نیس کیا جاتا کہ وہ لوگ "آزاد" ہوتے ہیں۔ بعد میں اسی قبیلہ کے جناب ولیڈ اپنے دو بیٹوں سبرہ اور عور گئے ساتھ حاضر ہوا۔ اور سب اسلام لائے ۔ حضور پاک نے عزیز کا نام عبدالر حمن رکھ دیا کہ عربیز" ( یعنی غلبہ اور عرب والا) صرف النہ تعالی ہی ہے۔ ان لوگوں کو حضور پاک نے وادی بین کے حوان کے علاقے میں ایک جائیداد بھی عطافر ہائی ۔ اور اس خاندان سے تبع تابعین میں لوگوں کو حضور پاک نے وادی بین کے حان کے علیہ عربی ایک عام اور اس خاندان سے تبع تابعین میں شمار بحناب عبدالر حمن خشمہ اسلام کے ایک مایہ ناز فرزند گزر ہے ہیں۔

اس و فریم و صدا اس و فرک ساتھ اسلام کی فرجی کارروائی شمار بانوے بھی وابستہ ہے۔ بنوصدا، بنو مصطلیق کا ایک تجونا ساقبید تھا۔ بنو مصطلیق کی کہانی پندرھویں باب میں بیان ہو تجی ہے کہ شعبان چھ بجری میں حضور پاک ازخوداس قبید کی ساقبید تھا۔ بنو مصطلیق کی کہانی پندرھویں باب میں بیان ہو تجی ہے کہ شعبان چھ بجری میں حضور کا کہانی بناوت پر تلا رہا اور اس کا کوئی آوئی اسلام کی صفوں میں شامل نہ ہوا سہتانی آٹھ بجری میں جنگ حتین کے بعد، حضور پاک جب جزائے ہو والی ہوئے تو آپ نے مقیم انصار صحابی جتاب سعد بن عبادہ کے بیٹے جتاب قبیل کو قناۃ کے نواح میں چارسو مجابدین کے ساتھ بھیجا کہ اس قبیلے کے مزاج کچھ درست کریں ۔ ان لوگوں کو خبر ل گئ ۔ وہلے انہوں نے زیاد بن حارث کو اور بعد میں پندرہ آومیوں کا وفد بھیج کر اسلام میں آنے کا وعدہ کیا ۔ اور پوروت وے کر سب قبیلیہ کو مسلمانوں کیا۔ تجہ الو داع کے موقع پراس قبیلے سو مسلمانوں کو حضور پاک کی معیت کی سعادت نصیب ہوئی اور راستے میں جتاب زیاد کو اذان دینے کا شرف حاصل ہوا۔ تو جب بجماعت کھری حضور پاک نے فرمایا۔ "کہ اقامت بھی وہی کے جو اذان دینے کا شرف حاصل ہوا۔ تو جب بجماعت کھری ضفا، راشدین کے فرمانے میں آب نے اسلام کی بڑی خدمت کی ۔ آپ ہی بتناب علی کی طرف سے کچ عرصہ معرک گورزرہ اور سیاست میں خلف راشد میں کہ دارت کو بی معرک گورزرہ تو تو تاریخ کچو اور شکل اختیار کرتی ۔ آپ فوجی عربہیں اور سیاست میں ایک نوگوں کی دائے ہے کہ اگر آپ ہی معرک گورزرہ تے تو تاریخ کچو اور شکل اختیار کرتی ۔ آپ فوجی عربہیں اور سیاست میں بتاب امیر معاویہ بتاب عمرہ کو تا کم رکھ ۔ حالان کہ جتاب علی گو متاب کو تا کم رکھ ۔ حالان کہ جتاب علی گ

خلافت کے زیانے میں آپ نے جتاب معاویہ کے خط کاجواب بڑی سختی ہے دیا تھا۔اور یہ خط اوب کاشہ پارہ بھی ہے اسا۔ وفد مراو میں جری میں جناب فروہ بن مسک سرادی کے ہمراہ سراد کا دفد ملوک کندہ سے علیحدہ ہو کر آیا اور اسلام قبول کرے سعدٌ بن عبادہ کے ہاں بغرض تعلیم قرآن و فرائض اسلام ٹھہرا رہا ۔ واپسی کے وقت حضور پاک نے جناب فروہ بن میمک مرادی کو مراد و زبید و مذج کاعامل مقرر فرمایا اور حصرت خالد بن سعید العاص کو ان کے ہمراہ صدقات وصول کرنے بھیجا ہجو تھے باب میں جناب فروہ کا ذکر ہو چکا ہے۔ کہ ان کو حضور پاک نے یمنی قبائل کے بارے آگاہ کیا۔ یمن وسیع علاقہ ہے اور اس میں کمی قبائل آباد تھے اور ان میں سے اکثر کا ذکر آگے آتا ہے ۔ اور قبیلہ زبید کے قبیلہ مراد کے نزدیک بسنے والے لوگوں کو بے شک جناب فردہ کے ماتھت رکھا ہو گا۔لیکن ان کااپنا وفد بھی آیا۔اس طرح قبیلہ مراداور اہل ہمدان میں اسلام کی آمد سے تھوڑا پہلے ایک جنگ ہوئی تھی جس میں قبیلہ مراد کو بڑی شکست ہوئی اور اس کے بعدوہ جاکر قبیلہ کندہ کے حلیف بن گئے ۔ لیکن بعد میں جناب فروہ قبیلہ کندہ کے ملوک کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہونے گیا۔لیکن قبیلہ کندہ بھی بعد میں اسلام میں داخل ہو گیا۔ب شک بعض مورضین نے معاملات کو کچے ملاجلا دیا ، لیکن ان کازیادہ قصور نہیں ، کہ قبیلے ایک دوسرے میں گڈمڈتھے ۔ قبائلی جمہوریت تھی ۔ آزادی تھی ۔رقابت تھی ۔حسد تھاتو حضورؑ پاک ان بکھرے ہوئے لوگوں کواکی وحدت میں جوڑرہے تھے ۲سر وفد بنوز ہید انہی دنوں یمن کے علاقوں سے قبید زبیدیا زابد کا دس آدمیوں کا وفد آیا ، جس کے سردار مشہور پہلوان عمرو بن معد یکرب تھے ۔ انہوں نے بھی جناب سعد بن عبادہ کے ہاں قیام کیا۔ اور بعد میں حضور پاک کی ضدمت میں حاضر ہو کر اسلام لائے سپتند روز مدینیہ منورہ میں مقیم رہے ۔اور دین کی باتیں سیکھ کر واپس لینے قبیلہ میں گئے ۔اور سارا قبیلہ آغوش اسلام میں داخل ہو گیا ۔ البتہ حضور پاک کی وفات کے بعد یہ لوگ مرتد ہو گئے ۔ اور جناب صدیق کی خلافت میں جناب عكر منه بن ابوجهل اور جناب مهاجر بن ابواميه كي فوجي كارروائيوں كيوجه سے دوبارہ اسلام ميں داخل ہوئے اور بھر اسلام كي بري خدمت کی ۔ جناب عمرو بن معد میرب نے جنگ قادسیہ میں داد شجاعت دی اور فاتح نہاوند جناب نعمان کے سابھ شہیدوں کے قبرِستان میں دفن ہیں ۔ سنتے ہیں کہ شہیدوں کی قبروں کی صحح دیکھ بھال نہیں ہورہی ۔ ساسا۔ و فد ملوک کندہ ﴿ بنو کندہ کا و فد اس سال بین دس بجری میں بنو کندہ سے بھی وفد آیا۔ تعداد میں اختلاف ہے۔

دس آدمیوں کی تعداد بھی بتائی گئے ہے اور سابھ ہے ای تک بھی ۔ یہ لوگ ریشی کرنے دیتے ہوئے تھے۔ بڑی بڑی زلفیں تھیں اور انکھیں سرمہ سے سیاہ کی ہوئی تھیں ۔ حضور پاک نے پوچھا" کیا تم مسلمان ہو" ؛ عرض کی " بی ہاں " ۔ حضور پاک نے فرمایا" پھر یہ رہے کہ کو بہتے ہو " تب انہوں نے وہ کرنے بھاڑ دیئے اور سوتی کرنے دیتے ۔ یہ سوواگری بھی کرتے تھے کہ سمندر کے نزد کید رہے تھے اور کافی امر لوگ تھے ۔ ابن سعد ، البتہ امام زہری کی ایک روایت کے مطابق وفد کے بارے کہتا ہے کہ وہ شتر سوار تھے اور تعدادانیں تھی ۔ باتی کہانی اس نے بھی الیے ہی لکھی اور سابھ لکھا ہے کہ ان کاسرداراشعث بن قیس تھا۔ اور جب یہ لوگ واپس گئے تو حضور پاک نے ان کو تحالف بھی دیے ۔ البتہ حضور پاک کی وفات کے بعد بنو کندہ بھی مرتد ہو گئے ۔ اور

جناب صدیق کے زمانے میں فوجی کارروائی کے ذریعہ سے ان کو راہ راست پرلایا گیا۔ سرداری اشعت کے پاس ہی رہی ، لیکن وہ عجیب و عزیب انسان تھا۔ جناب صدیق نے اپن ایک بہن کا اس کے ساتھ نکاح کیا ، لیکن روایت ہے کہ بستر مرگ پر بھی اس سلسلہ میں بشیمان تھے۔ اشعث نے خلفاء راشدین کے زمانے میں جنگوں میں حصہ ضرور لیا۔ لیکن جناب خالا کی تعریف میں ایک نظم لکھ کر بہت زیاوہ انعام حاصل کیا۔ جو بات جناب فاروق اعظم کو پہندنہ آئی۔ بعد میں اشعت ، جناب علی کے ساتھ رہا۔ لیکن کھو لوگوں کا خیال ہے کہ اندرونی طور پر جناب معاویہ ہی طاہوا تھا۔ اس کی بیٹی جعدہ جو امام حسن کی بیوی تھی اس نے ان کو زہر دی۔ اور اس اشعت کا ایک بیٹیا جنگ کر بلامیں یزیدی لشکر کا ایک امیر تھا۔ بنو کندہ اس لئے اسلام کی تاریخ میں کوئی اونچا مقام نہیں رکھتے۔ این اور اس اشعت کا ایک بیٹیا جنگ کر بلامیں یزیدی تقدیر ہے۔

۳۴ - وفد بنوصدف بنوصدف بھی بین کا ایک چھوٹا قبیلہ تھا۔ اور شرجیل بن عبد العزیز صدفی اپنے بزرگوں سے روایت کر تا ہے کہ ان کے قبیلہ کے انسیں آدمی او نٹوں پر سوار ہو کر گئے اور حضور پاک کی خدمت میں حاضری دے کر اسلام لے آئے ۔ یہ عاجزاس سلسلہ میں مزید تحقیق کے ذریعہ کچھ اور نہ معلوم کر سکا۔

مساوفد بنو تحدیثن سات بجری میں جنگ خیبرے پہلے جناب ابو تعلبہ خشق، حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام لائے اور ان کے لشکر میں شریک ہو گئے۔ اس کے بعد جناب ابو تعلبہ کی وساطت سے قبیلہ کے سات اور آدمی آئے اور دین اسلام سیکھ کرواپس جاکر اپنے علاقے میں اسلام کو بھیلاؤ دیا۔ یہ لوگ بھی یمن کے رہنے والے تھے۔

۱۳۱ وفد بنوسعد دریم یہ نہیں معلوم ہوسکا کہ بنوسعد ندیم بھی بنوسعد بن بکر کی طرح قبیلہ عوازن کی کوئی شاخ ہیں یا یہ بھی یمن کا کوئی چھوٹا قبیلہ ہے۔ بہرعال اس قبیلہ کے ابوالنعمان نے اپنے والدسے روایت کی ہے کہ وہ اپنے قبیلہ کے چند آومیوں کے ساتھ حضور پاک کی خدمت میں مدینہ منورہ میں حاضر ہوا ۔ ہم اسلام لائے اور بیعت کی ۔ حضور پاک نے تین دن ہماری میزبانی فرمائی اور جب ہم وہاں سے علج تو حکم دیا کہ لینے سے کسی ایک کو امیر بنالو۔ ابن سعد کے مطابق بنو سعد ندیم ، بنو قضاعہ کی ایک شاخ تھے جسے بنوعذرہ

> سار وفل بنو بلی سے بنوبلی سے بحناب رویفٹ بن ثابت بہت بہلے اسلام لے آئے اور مدینے منورہ میں رہائش اختیار کرلی سان کی وساطت سے ربیع الاول نو بجری میں ان کے قبیلہ کے سردار ابوالعنباب کی قیادت میں چند آدمی آئے اور اپنے اسلام کا اعلان کیا ۔ حضور پاک نے ان کو بھی تین دن مدینے منورہ میں مھمرایا ساور پھر تعالف کے ساتھ ان کو اپنے وطن واپس بھیجا۔

**۸۳۱۔ وفد بنو برا** انہی دنوں یمن سے بنو برا کا تیرہ آدمی کا دفد آیا۔ جس نے جناب مقدادٌ بن عمر و کے ہاں قیام کیا۔ بعد میں حضور ً پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام لے آئے سچند دن قیام کے بعد جب اپنے متعلقین کے پاس واپس جانے لگے تو حضور ً پاک نے ان کو بھی تحائف دئیے

9سا- وفد بنو عذره جوتھے باب میں ذکر ہو جائے کہ قصیٰ کی والدہ جناب فاطمہ نے بنو قضاعہ کے ہاں شاوی کرلی تھی اور

ان سے بتناب قعلیٰ کا ایک بھائی زراح بھی تھا۔ بنو قضاعہ کے اس چھوٹے قبیلہ کو بنوعذرہ کہتے تھے۔ اور صفر نو بجری میں اس قبیلہ سے بارہ آدمیوں کا وفد بتناب جمزہ بن نعمان کی سرداری میں مدینہ منورہ میں عاضر ہوا۔ یہ لوگ جب حضور پاک کی خدمت میں عاضر ہوئے تو انہوں نے گزارش کی کہ وہ لوگ حضور پاک کے اخیانی بھائی ہیں تو حضور پاک نے ان کو مرحباوا اصلاً کے الفاظ سے خوش آمدید کہا ۔ ان کو دین کے امور سکھلانے کے علاوہ ان کے سردار کو ایک چادر اڑھائی ۔ یعنی روحانی عرب افزائی کے علاوہ خوش آمدید کہا ۔ ان کو دین کے امور سکھلانے کے علاوہ ان کے سردار کو ایک چادر اڑھائی ۔ یعنی روحانی عرب افزائی کے علاوہ خاندانی روایت کو بھی برقرار رکھا۔ اخیانی بھائی کا مطلب یہ ہے کہ حضور پاک کے جدا مجد بعناب قصیٰ کے والدہ جتاب فاطمہ ان کی خدمت میں عاضر ہونے سے جہلے لینے بت سے بھی حضور پاک مسلمان جن ماں یا دادی پڑدادی تھی روایت ہے کہ بنو عذرہ نے حضور پاک کی خدمت میں عاضر ہونے سے جہلے لینے بت ہے بھی حضور پاک کی مسلمان جن کی رسالت کی تصدیق کی آواز سنی سکتے ہیں کہ بتوں پر جن حاوی ہوجاتے ہیں۔ تو ممکن ہے بنو عذرہ کے بت پر کوئی مسلمان جن حاوی ہو گیا ہو۔

ما ۔ وفد بنو سلامان ۔ شوال دس بجری میں سلامان ہے ایک روایت کے مطابق سات آدمیوں کا اور دوسری روایت کے مطابق دس آدمیوں کا وفد آیا، جنہوں نے اسلام قبول کیا اور اسلام کی تعلیم حاصل کرکے واپس علی گئے ۔ یہ لوگ بھی بمن ہے آئے اور یکن کے قبیلہ از دجس کا ذکر بعد میں آئے گان کے نزویک کے رہنے والے تھے ۔ وفد کا ذکر ایک صاحب محمد بن یمی نے اپنے والد کے خطوط میں پایا کہ حبیب بن عمرو سلامانی بیان کرتے تھے کہ وہ سات آدمیوں کے ساتھ حضور پاک کی خدمت میں مدینہ منورہ میں حاضرہوئے تھے۔

اما ۔ و فد ہنو جہنسیہ نویں باب میں حضرت جزہ کی بحری مہم اور اسلام کی پہلی بحثی یا فوجی کارروائی میں قبیلہ جہنسہ کے بحدی۔

بن عمرو کے مسلمانوں کے ساتھ رابطہ اور ثالثی کا ذکر ہو چکا ہے ۔۔۔۔ قبیلہ چو نکہ مدینہ منورہ کے نزدیک آباد تھا تو پہلی بجری ہے ان

کے وفد آتے رہے ۔ لیکن مورضین نے اسلام قبول کرنے کے سلسلہ میں اس قبیلہ ہے جس کا سب ہے پہلے ذکر کیا، وہ عبدالعزی اور
ابی روحہ تھے ۔ عبدالعزی کا نام بھی حضور پاک نے تبدیل کرے عبدالر حمن رکھ دیا کہ عزی ایک بت تھا۔ جس وادی میں یہ لوگ
آباد تھے اس کا نام عزی یعنی گراہی اور سرکشی ہے ۔ تو حضور پاک نے اس وادی کا نام رشد یعنی پر ایت والی "رکھ ویا ۔ قبیلہ جہنسہ
آباد تھے اس کا نام عزی یعنی گراہی اور سرکشی ہے ۔ تو حضور پاک نے اس وادی کا نام رشد یعنی پر ایت والی "رکھ ویا ۔ قبیلہ جہنسہ کے بہاڑوں کے بارے میں حضور پاک نے فرمایا کہ ان کو کوئی قتنہ نہ روند سکے گا۔ اور پچھلے چو دہ مو سالوں میں یہ علاقہ قتنہ ہے پاک رہنے کے بارے

پاک رہا ۔ حضور پاک نے اس قبیلہ کو مسجد کیلئے ایک قطعہ زمین بھی عطافر بائی ۔ اس علاقے کے قتنہ ہے پاک رہنے کے بارے میں بہتے ہیں کہ بخوامیہ کی فشکر کشیوں ہے بھی یہ پہاڑ حفاظت میں رہے۔
میں کہتے ہیں کہ بخوامیہ کی فشکر کشیوں ہے بھی یہ پہاڑ حفاظت میں رہے۔

۲۰۲ و فد بنو کلب بنوکلب دادی القرئ سے لے کر دومۃ الجدل تک باتی قبائل کے سابھ سارے علاقہ میں پھیلے ہوئے تھے۔
اس لئے کسی خاص علاقے کو ان کا علاقہ کہنا یا کسی ایک کو ان کا سردار نہیں بانا جا سکتا۔ دیسے تو حضور پاک کے آزاد کردہ
غلام جناب زیڈ بن حادث کا تعلق بھی قبیلہ کلب سے تھا۔ اس کے بعد جو تیر حویں باب میں حضور پاک کا ایک لشکر کے سابھ
دومۃ الجدل جانے کا ذکر ہے ، تو اس زیانے میں بھی قبیلہ کلب کے کچھ گروہوں کے سابھ مسلمانوں کارابطہ قائم ہوا ، ادر ایک گروہ

کیلئے حضور پاک ایک فرمان بھی لکھ آئے کہ ان کا کہاں تک تعرف ہے۔ بچر پندر ھویں باب میں بحناب عبد الرحمن کی مہم اور ان کے قبیلہ کلب میں شادی کا ذکر بھی ہو چکا ہے۔ بچر سترھویں باب میں بحناب ضیائہ بن خلیفہ کلب کے اسلام لانے اور حضور پاک کے سفیر کے طور پر ذکر ہو چکا ہے اس کے علاوہ مور ضین نے عبد عمرہ بن جبلہ اور ایک شخص عاصم کا بھی ذکر کیا ہے جو حضور پاک کی ضعرمت میں مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے ۔ اس طرح چار پانچ اور آدمیوں کے نام ہیں جو حارفی بن قطن کے سرداری میں وفد کے طور پر مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے وغیرہ ۔ اور الیے لوگ انعامات بھی لیتے رہے اور دعائیں بھی کراتے رہے ۔ لیکن ان سب لوگوں کے سارے قبیلہ پراٹرات نہ تھے ۔ کہ قبیلہ کا بھیلاؤ بہت زیادہ تھا۔ اس لئے قبیلہ کلب، ایک گروہ کی صورت میں کبھی سلمنے نہیں آیا۔ ادر یہ لوگ مکمل طور پر اسلام کے دائرہ میں جناب صدیق کی خلافت میں داخل ہوئے ، جب حیرہ سے آکر جناب خالائے نے جناب عیاض بن غنم کے لشکر کے ساتھ آکر دومۃ الجندل کے مقام پر دابطہ قائم کیا۔

۱۹۲۳ و فلا بنو جرم می اقبید بنو قضاعہ کی ایک شاخ ہے۔ بینی ابھی جو بنوعذرہ کا ذکر ہوا ہے تو بنو جرم ان کا ایک جرواں قبید تھا۔ ان کا ایک کنواں تھا جہاں ہے اکثر مسافر لوگ گزرتے تھے اور ان لوگوں کو پہلے بہل حضور پاک کے مبعوث ہونے کی خبریں ان مسافروں سے ملیں ، اس قبید کا تجزیہ تھا کہ اگر حضور پاک مکہ مکر مد پرقابض ہوگئے تو سے نبی ہوں گے۔ اس لئے طالات کا مطالعہ کرتے رہے ، اور فتح مکہ مکر مد کے بعد اس قبید کا ایک و فد جناب سلمٹ بن قیس کی قیادت میں مدینہ منورہ میں حضور پاک کی ضد مت میں صافر ہوا۔ وہاں پران لوگوں نے دین امور اور قرآن پاک سیکھا۔ و فد کا نوعمر جناب سلمٹ کا بدیا جناب عمر و البتہ قرآن پاک سیکھنے میں سب سے سبقت نے گیا۔ اور اس کو اس قبید کا امام بنا دیا گیا۔ و لیے ایک قبلہ جرم ، بنو طے کی شاخ سے بھی تھا۔ بنو طے اور بنو قضاعہ دونوں شمالی عرب میں آباد ہیں لیکن اس بنو جرم کو ابن سعد بنو قضاعہ کی شاخ بھیا تھا۔ صبح میں تو اس کو اسلام کی فوجی کارروائی شمار ترانو ہم کہیں گے۔ جسیما کہ پہلے بیان ہو چکا ہے قبید ازد ، بین میں صفور پاک کی خدمت میں حاضر ہوا ، اور اسلام قبول کیا۔ حضور پاک نے خدمت میں حاضر ہوا ، اور اسلام قبول کیا۔ حضور پاک نے

تو یہ اہل جرش کے ایک وفد کی مدینہ منورہ میں حاضری کی بھی کہانی ہے ۔ کہ پرانے مورضین نے بھی اہل جرش کی

\_\_\_\_\_ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مد من منورہ میں وفد کی حاضری کو الگ سرخی سے بیان نہیں کیا۔

72- بنو عنسان کاوفد ماہ رمضان ماہری میں غسان کاوفد آیا جس میں تین آدمی تھے۔ یہ جب والیں گئے تو ان کی قوم نے اسلام قبول نہ کیا۔ اس لیے ان تینوں نے بھی اس وقت اپنا اسلام پوشیدہ رکھا۔ یہ قبیلہ جسیا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے، شام کی سرحد کے قریب رہتا تھا۔ اور انہی کے ایک سردار شرجیل نے حضور ً پاک کے سفیر بتناب حارث بن عمیر کو شہید کیا تھا، جس کا ذکر انھاردیں باب میں ہو چکا ہے۔ جنگ مونہ کے وقت بھی بنوغسان اہل روم کے لفتکر میں شامل تھے۔ اور آخر بتناب فاروق کے زبانے میں اس علاقے پر مسلمانوں کا مکمل تسلط قائم ہوا۔

۲۰۱۹ - اہل نجران کے وفود نجران کوئی قبیلہ نہیں بلکہ علاقہ ہے ۔ اور چوتھے باب میں اسلام سے پہلے کے نجران کے عیمائیوں کا ذکر ہو چکا ہے ۔ اور یہ ذکر بعد میں آتا ہے کہ ان سے کچھ لوگ حضور پاک کی خدمت میں حاض ہوئے سہاں پر البتہ ہم وہ ذکر دہرار ہے ہیں جو پچھلے باب یعنی اکسیویں باب میں نبی حارث کو اسلام کی دعوت دینے کا ذکر ادھورارہ گیا تھا۔ روایت ہے کہ ماہ رہیج الاول دس ہجری میں حضور پاک نے جناب خالاً بن ولید کو چار سو کے ایک دستہ کے ساتھ نجران روانہ کیا کہ پہلے نجران کے رئیس حرث بن کعب یا (حارث بن کعب) کو اسلام میں آنے کی دعوت دینا، اگر وہ قبول کر لیں تو لڑائی نہ کرنا سہتانچہ جسیے ہی جناب خالاً نے دعوت دی ان لوگوں نے دعوت قبول کر لی اور ان کا سردار ایک وفد لے کر حضور پاک کی خدمت میں حاض ہوا یہ بڑا بہادر قبیلہ تھا۔ حضور پاک نے ان کی کافی عرت کی اور حضرت عمرہ بن حرم کو نجران کا عامل بنا کر بھیجاجو ان کو اسلام کی تعلیم بھی دیتے رہے ۔ آپ نے اس قبیلہ کو ایک فرمان بھی لکھ دیا جو آج تک ہماری تاریخ کا حصہ ہے۔

ہ ہم۔ اہل ہمدان کا وفد ہمدان ہی خران کی طرح علاقہ ہے۔ بلد ایک شہر ہی ہے اور نقشہ سوم پریہ سب نشاند ہی موجود ہے۔ روایت ہے کہ اہل ہمدان ہی وس ہجری میں ایمان لائے۔ اس سلسلہ میں حضور پاک نے وہلے جتاب خالا بن ولید کو کچھ محافظ وستوں کے ساتھ یمن بھیجا۔ حضرت خالا لوگوں کو دعوت دیتے رہے لیکن کچھ کامیابی نہ ہوئی ۔ بعد میں حضور پاک نے حضرت علی کو جتاب خالا کی جگہ بھیجا اور آپ کی بہلی تقریر کا اتنا اثر ہوا کہ کافی لوگ مسلمان ہوگئے ۔ اور پچھلے باب میں اس سلسلہ میں کافی کچھ لکھ دیا گیا ہے۔ کہ یہ کاروائی رمضان دس ہجری میں شروع ہوئی تھی ۔ پھرجوق درجوق یمن کے قبائل اسلام میں داخل ہونے شروع ہوگئے ۔ اور پکھلے باب میں اسلام میں داخل ہونے شروع ہوگئے ۔ اور پکھلے باب میں اسلام میں داخل ہونے شروع ہوگئے ۔ اور یک کی خدمت میں عاضر ہوئے اور آپ نے بعدہ شکر بجالاتے ہوئے تین با سلام علی ہمدان کا لفظ دہرایا۔ اہل ہمدان کا یہ شرف قابل رشک ہے۔ اور اس کی کوئی روحانی وجہ ہو سکتی ہے۔ جس سلسلہ میں مورضین خاموش ہیں۔ ہمارے خطہ میں اورخاص کر سرزمین کشمیر میں شاہ ہمدان کا شہلیغ کے سلسلہ میں وارد ہونے پر بہت کچھ اخبار دں میں لکھا جاتا ہے ۔ لیکن ہمدان کا ایک شہر موجودہ ایران میں بھی ہے ۔ اور اس برصغیر میں بھی کوئی یہ واضح کی مدان اور ایران کے ہمدان اور ایران کے ہمدان کا معلم میں وارد ہونے والے شاہ ہمدان کا تعلق کون سے ہمدان کے ساتھ تھا۔ حالانکہ ہمارے علاقے میں بوضی ہوئی یہ واضح نہیں وارد ہونے والے شاہ ہمدان کا تعلق کون سے ہمدان کے ساتھ تھا۔ حالانکہ ہمارے علاقے میں بے شمار

ہمدانی سیر آباد ہیں ۔بہرحال یہ شاہ ہمدان فیروز شاہ تغلق کے ہم زمانہ تھے ۔اور تغصیل ڈھونڈی جاسکتی ہے۔

جتاب علی اور جتاب خالاً کی یمن کی مہمات کے سلسلے میں پچھلے باب میں بھی مختفر تبھرہ ہو گیا تھا۔علاقے بڑے وسیع ہیں۔اور مور خین اس سلسلہ میں تفصیل میں نہیں گئے۔ حالانکہ اہل یمن میں سے اکثر قبائل ان مہمات کیوجہ سے اسلام میں واخل ہوئے۔ ابھی ابھی قبیلہ مراد کی اہل ہمدان کے ساتھ جتگ کا ذکر بھی ہوا ہے۔ لیکن اسلام میں آجانے کے بعد یہ عداو تیں بھولنے کی ضرورت تھی ۔ بہر حال آگے مرتدین کے واقعات کے دنوں میں بعض جگہ یہ وشمنیاں بچرعود کر آئیں۔لیکن جتاب صدیق کی خلافت میں مرتدین کے قلع قمع کے ساتھ سب عداو تیں محتم ہو گئیں اور جزیرہ نماعرب کے نتام قبائل اللہ کی فوج بن گئے۔

۱۹۸۰ و فد سعدالعشیرة یه لوگ بن اس بحی کہلاتے ہیں۔ کہ العشیرة کی وادی میں ایک چھوٹا سا قبیلہ تھا۔ العشیرہ کا ذکر ساتویں باب میں ہو چکا ہے۔ اور اس کہانی کے داوی جناب عبدالر جمن بن ابی سرۃ جعنی ہیں۔ جن کا نام عزیز تھا اور حضور پاک نے تبدیل کر کے عبدالر جمن نام رکھا اور اس کا ذکر بنو جعنی (۲۹) کے وفد کے تحت ہو چکا ہے۔ اس لئے ظاہر ہے بنی انس کے قبیلہ کے جعنی کے ساتھ بھی کچہ ہمسانگی کے تعلقات تھے۔ روایت ہے کہ حضور پاک کی اس علاقے میں آمد پر بنی انس کے ایک شخص جناب ذباب نے لیخ قبیلہ کے بت فراض کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ اور حضور پاک کی ضرمت میں عاضر ہو کر اسلام لے آیا۔ خود شاعرتھا اور لیخ ایمان کے بارے میں ایک بڑی ہی بیاری نظم کہی جس کا آخری شعریہ تھا۔ " میں نے فافی چیزوں کے عوض باقی رہنے والی چیز خریدی ہے۔ " یہ قبیلہ بھی اولین اسلام لانے والوں میں شمار ہوتا ہے۔ اور جناب ذباب نے اسلام کی ساری جنگوں میں شرکت کی اور ان کے بیٹے جناب عبداللہ ، جناب علی کے رفقاء خاص میں شمار ہوتے تھے۔ کہ جناب علی کے وفاوار تھے اور جنگ صفین میں کی اور ان کے بیٹے جناب عبداللہ ، جناب علی کے رفقاء خاص میں شمار ہوتے تھے۔ کہ جناب علی کے وفاوار تھے اور جنگ صفین میں جناب امر کے ہمراہ تھے۔

87 - وقد ہنو عنس بنو عنس بھی یمن ہیں ۔ اور بڑے قبیلہ مذیج کی ایک شاخ ہیں ۔ وسویں بجری میں ان کا ایک وفد بھی حضور پاک کی خدمت میں حاضرہ وا۔ اور آپ کی زیارت کے بعد سب نے کلہ شہادت بڑھا۔ حضور پاک نے ان سے پو چھا" کہ وہ اسلام طمع کیوجہ ہے لارہ جے بیا خوف کیوجہ ہے ۔ " تو ایک شخص نے عرض کی ۔ " یارسول اللہ! طمع والی بات تو نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی زیادہ مال و دولت تو ہنیں ۔ ہاں خوف والی بات ضرور ہے ۔ لیکن آپ کے لشکروں سے نہیں ۔ خوف اللہ تعنی کے باس کوئی زیادہ مال و دولت تو ہنیں ۔ ہاں خوف والی بات ضرور ہے ۔ لیکن آپ کے مشار اربی کی ۔ دین اسلام سکھلایا، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ہے ۔ یاروز قیامت کا ۔ "حضور پاک یہ سنگر بہت خوش ہوئے ۔ ان کی مہمانداری کی ۔ دین اسلام سکھلایا، تعنی اور ان کی فصاحت و بلاغت کی تعریف فرمائی ۔ وفقت فرمایا۔ "اگر راستے میں بیمارہ ہو جاؤتو کسی گاؤں میں پناہ لے لینا۔ اب راستے میں وہی صاحب بیمارہ و گئے جنہوں نے اچھ جو اب دیئے تھے اور ان کا نام ربیعہ تھا۔ انہوں نے ایک گاؤں میں پناہ لے لینا۔ اب راستے میں وہی صاحب بیمارہ و گئے جنہوں نے اچھ جو اب دیئے تھے اور ان کا نام ربیعہ تھا۔ انہوں نے ایک گاؤں میں پناہ لی اور وہیں وفات پائی ۔ سبحان اللہ ۔ ایک مسافری راہ حق کے ملاش میں موت نے جتاب ربیعہ کے مقامات کو اور بلند کر دیا۔ اسود عنسی بھی اس قبیلہ ہے تھا، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اور حضور پاک کے زبانے ہی میں اس کے قبیلہ عنس نے فروز این کے ساتھ مل کر اسود کا خاتمہ کر ویا۔ حضور پاک نے اپنی وفات سے پہلے صحابہ کر اٹم کو اسود کی موت سے آگاہ کر دیا ، گو جب ایرانی کے ساتھ مل کر اسود کا خاتمہ کر ویا۔ حضور پاک نے اپنی وفات سے پہلے صحابہ کر اٹم کو اسود کی موت سے آگاہ کر دیا ، گو جب

\_\_\_\_ محکم دلائ<u>ل</u> سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ین سے قاصدید خبرلے کر مدینیہ منورہ بہنچاتو حضور پاک رحلت فرما عکے تھے۔

و فر می و فرارین بنودارین کو بھی یمی کہا گیا ہے۔ لین دفود میں شریک لوگوں کے شجرہ نسب معلوم ہوتا ہے کہ سے لوگ بنو تحر ہے تعلق رکھتے تھے ، جو قبلہ بین ہے بجرت کر کے واق اور شام کی سرحد کے ساتھ آباد ہو گیا تھا۔ اس سے دونوں باتیں کو سیک ہیں۔ دوایت ہے کہ حضور پاک بحب جوک کی مہم ہے والی تشریف لائے تو بنو دارین ہے دس آدی کا ایک وفد آیا بخنہوں نے اسلام قبول کیا۔ اس وفد کے ایک شخص ہانی بن صبیب نے حضور پاک کو چند گھوڑے ۔ ایک رفیتی قبا ، اور شراب کی ایک مثل بیش کی ۔ حضور پاک نے شراب کو نہ قبول کیا۔ اور تراب کی فرائے ۔ گھوڑے کے مقاور پاک نے شراب کو نہ قبول فرایا۔ اور باتی تعانف رکھ کئے ۔ اور آپ نے بھی اس وفد کو تعانف مطا فرائے ۔ گھوڑے کے معان کے طور پر بست المال میں جائے گئے۔ قباء حضور پاک نے اپنے متیا حصرت عباس کے ویدی ۔ بتاب عباس نے طور پر بست المال میں جائے گئے۔ قباء حضور پاک نے اپنے متیا حصرت عباس کے ویدی ۔ اپنی عور توں کے زیو ر بنا لو ۔ اور رفیتم کو فروخت کر کے قیمت لے لو۔ " دوایت ہے کہ اس قباء کار پیٹم ایک بہودی نے آٹھ ہزار در ہم میں خرید لیا۔ گا عورت کے لئے آپ نے دونے اور رفیتم کو پہند نے فریایا۔ گو عورت کے لئے آپ نے دونے کر ایوان کی اس کا بناؤ غیرت اور فریایا۔ گو عورت کے لئے آپ نے دونے کے زیورات کا استعمال جائز فریایا، لیکن فرد کو سادگی کی تلقین کی ، کہ اس کا بناؤ غیرت اور بیا ہو۔ وہ ہی یہ اجازت نہیں کہ بناؤ کر کے بازادوں میں سی کی بناؤ کر کے بال کو سی ہوں گئے دون گاؤں بحاب صدیق کی خلافت میں تب دورہ ان کو صبہ کئیے جادیں۔ حضور پاک نے فریایا۔ "وہ جہارے بی موان کے ۔" یہ دونوں گاؤں بحاب صدیق کی خلافت میں مسلمانوں کے قبلہ من آگے تھے اور رجتاب صدیق نے ای کا طافاف میں کیم کیائے لکھوڑیا۔

ا۔ وفد بنوا ہادین دس جری میں قبید ابادین کے پندرہ آدمیوں کا ایک وفد حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ قبید بھی یمن کے ایک بڑے قبید مذرج کی ایک شاخ تھا۔ ان لوگوں نے مدینہ منورہ میں قرآن پاک اور وین فرائف سیکھے ۔ چند آدمی مدینہ منورہ میں قرآن پاک اور وین فرائف سیکھے ۔ چند آدمی مدینہ منورہ میں زیادہ دیر تھی گئے ۔ کہ بحتہ الو داع میں حضور پاک کی معیت کی سعادت بھی ہو جائے اور قبیلہ کی نمائندگی بھی ہو جائے ۔ ویے اس قبیلہ میں سے جن صاحب کو اس وفد ہے بھی پہلے اسلام کی آخوش میں آنے کی سعاوت نصیب ہوئی وہ بعناب عمر ڈبن سبیع تھے۔ اور شاعر تھے۔ انہی کے قبیلہ کے بعناب ہزان بن سعد کے مطابق ان کی ایک نظم کا پہلاشعریہ تھا۔

"ا بے سواری!میرے ہاں جُجھے اس وقت تک آرام ملنے کا نہیں ،جب تک تو رسول اللہ کے وروازے تک نہ کہنے جا"

۵۲ \_ وفد ہنوغامد سرمضان دس بجری میں بنوغامد کادس آدمی کاایک وفد حضور پاک کی خدمت میں عاضر ہوا۔ حضور پاک میں بر میں میں میں میں سرماع میں بمزیر تر تفعیل کو سنسیل کی گئی۔ تم

کو سلام کیااور اپنے اسلام کااقرار کیا۔ یہ لوگ بھی بمن تھے۔ تفعیل کہیں سے نہیں ملی۔ کہ کون کون تھے۔ سامے ۔ وفد النخع ملی کین کاایک قبیلہ ہے۔ لین خیال ہے کہ یہ ان بڑے قبیلوں کا ایک چموٹا حصہ ہے جو کوفہ کے

۵۴ - و قد اس سے اسلامی بن کا ایک جبلہ ہے۔ مین خیال ہے کہ یہ ان جسے بیل کا ایک ہونا مسلم ہے ہو وہ سے خود میں ہو خود یک یا اس زمانے میں حرو کے خود یک آباد تھے لیعنی عراق کی سرحد پر ۔ روایت ہے کہ پہلے پہل اس قبیلہ سے صرف جناب ارطاق بن شراحیل اور جناب ارقم آئے ۔ انہوں نے صاف ستحرالباس بہناہوا تھا اور حضور پاک یہ حالت دیکھ کر خوش ہوئے۔
حضور پاک کی ہرسش پر انہوں بتایا کہ سب قبیلہ خوش پوش اورخوشحال ہے۔ حضور پاک نے ان کے لئے دعا بھی فرمائی اور ایک بھنڈا بھی دیا ۔ روایت ہے کہ جناب ارطاہ نے فتح کمہ کے روزیہی جھنڈا اٹھایا ہوا تھا اور ای جھنڈے کے ساتھ بحنگ قادسیہ میں شرکت کی اور وہاں شہیدہوئے ۔ یہ بھی روایت ہے کہ اس قبیلہ کے دوسو افراد محرم گیارہ بجری میں مدینہ منورہ میں حضور پاک کی خدمت میں آپ کی ذیارت کے شاخرہوئے ۔ اوریہ آخری و فدتی اور مین سے مدینہ منورہ گئے تھے سبماں کچھ شک یہ پڑتا ہے کہ یہ لوگ اگر اتنی دیر کے بعد حضور پاک کے جمال سے مستنفی ہوئے تو فتی کہ کے دقت لشکر اسلام میں ان کی شرکت پر شک کیا جا سکتا ہے ۔ دوم اگر یمن میں شرکت کی افروک کے زمانے میں مالک اشتریا اشتریا اشتریا اشتریا شختی کو کوفہ کے گردونو ان کا باشدہ بتایا گیا ہے کہ اس کا قبیلہ وہاں آباد تھا ۔ اور بعد میں اسلام کے ایک عظیم عالم جناب ابراہیم نخی کو بھی کوفہ وغیرہ کے علاقوں سے وابستہ کیا گیا ہے۔ برمال حضرت عثمان اور بعد میں اسلام کے ایک عظیم عالم جناب ابراہیم نخی کو بھی کوفہ وغیرہ کے علاقوں سے وابستہ کیا گیا ہے۔ مرمکن ہے کہ قبیلہ دہاں آباد تھا ۔ اور بعد میں اسلام کے ایک عظیم عالم جناب ابراہیم نخی کو بھی کوفہ وغیرہ کے علاقوں سے وابستہ کیا گیا ہے۔ مرمکن ہے کہ قبیلہ نخی کے لوگ جناب فاردی کے زمانے میں بنائی گئی اور تھار دیمن سے لوگ جا کہ وہاں آبادہ کو اس آبادہ کو کی اس آبادہ کو اس آبادہ کو گھی کوفہ میں چھاؤنی جناب عرکے زمانے میں بنائی گئی اور تھیر دیمن سے لوگ جا کہ وہاں آبادہ ہو گئے تھے۔

**۵۷ ۔ و فد انشعرین** سیر مشہور صحابی جتاب ابو موئ اشعریؓ کا قبیلہ ہے اور انہی اور ان کے بھائی کی قیادت میں پچاس افراد کا ایک وفد حضور پاک کی خدمت میں جنگ خیبر سے چند روز پہلے یا جنگ خیبر کے دور ان سات بجری میں مدینیہ منورہ میں حاضر ہوا۔

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سائقہ ہی ایک ہمسایہ قبید عک کے دوافراد بھی تھے۔ یہ لوگ جنوبی یمن میں حضرموت کے گردونواح کے علاقوں سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے علاقے میں اسلام کی خوشبو مسافروں کے ذریعے سے پہنٹ گئ ۔ تو خشکی کے داستے سفرنہ کیا کہ داستے میں کوئی قبیلہ مزاحمت نہ کرے سجنانچہ سمندر کے راستے پہلے جدہ آئنچ اور پھر بحیرہ قلز م میں مدینہ منورہ کے مغرب تک سفر کیا۔ اور دہاں سے چل کر مدینہ منورہ بہنچے اور اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ سو طویں باب میں اس کا ذکر ہو چکا ہے۔ حضور پاک نے فربایا کہ "اشعرین لوگوں میں ایسے ہیں جسے تھالی میں مشک ہو " سبحان النہ ااس قبیلہ کی کیا شان ہے جن کے لئے آثا المیے لفظ فرما گئے ۔ اور بے شک اس قبیلہ نے اسلام کی "ہر میدان" میں عظیم خدمت کی۔ جناب ابو موئی نے ازخو دسپہ سالاری اور امارت وونوں محاذوں پر نام پیدا کیا ۔ اور باری باری کوفہ و بھرہ دونوں جگہوں کے گورز رہے۔ اسلام کی تعیری صدی میں اس قبیلہ کے عظیم فرزند جناب ابوالحن کی جناب ابوالحن کی جناب ابوالحن کی تحریروں کی مددسے معتزلہ کے قلع قمع کے سلسلے میں بڑاکام کیا اور اسلام کے عظیم عالم امام عزائی نے جناب ابوالحن کی تحریروں کی مددسے معتزلہ کے علاوہ باطنیہ ، جہنیہ اور قدریہ جسے گروہوں کی بڑے کئی گ

 ۵ - و فد حضر موت جیما که نقشہ سوم پر قاہر ہے حضر موت ایک وسیع علاقہ ہے ۔ اس لئے وہاں سے کئی و فو و آئے ۔ پہلے ہم دو وفدوں کا ذکر کر بچے ہیں جن کو وفد کندہ یا ملوک کندہ کے نام دیجے ہیں ۔وہ وفد اس علاقے سے گئے تھے ۔اب حضرموت کے حکمران خاندان کااکیب وفد آیا۔ حن میں بنی ولیعہ ، شاہان حضرموت ، حمدہ و مخوس و مشرح والصبغہ وغیرہ تھے۔ یہ سب لوگ اسلام لے آئے اور حضوریاک کی دعاہے مخوس کی زبان سے مکلاین بھی جاتارہا۔اس کے بعیداس علاقے کا براسردار وائل بن مجرآیا جس نے عرض کی کہ وہ بجرت کی شوق میں حاضر ہواتھا۔ حضور پاک نے اس کے لیے دعا فرمائی اور ساتھ ہی "الصلوة جامعہ " کی ندا وینے کا حکم فرمایا کہ لوگ ان کی عرت کے لئے اکٹے ہوں ۔قارئین!اس پہلو کو یادر کھیں کہ الصلوۃ صرف نماز نہیں جلکہ ایک فوجی اجمماع مجی ہے کہ لوگ ربط وضبط کے ساتھ آئیں اور صف بند ہوجائیں - بہرحال جناب وائل کی مہمانداری کے فرائف جناب معاویّہ بن ابوسفیان کو سونیے گئے اور حضور پاک نے ایک فرمان جناب وائل کے لئے لکھوا دیا کہ اسلام لانے کے بعد مجی وہ ان زمینوں اور قلعوں کا مالک ہے جو اس کے قبضے میں تھے۔ مؤس جن کے ملکے بن کا ذکر ہو حکاہے ان کو واپسی سفر پر لقوہ ہو گیا تو کچے لوگ واپس آگئے کہ اپنے سروار کے علاج کے سلسلے میں حضور پاک سے ہدایات لیں ۔ حضور پاک نے دعا مجی فرمائی اور ہدایات بھی دیں جن کے بعد مخوس تھیک ہوگیا۔اس علاقہ سے قبیلہ بتعدی ایک خوش قسمت عورت تہناہ نے حضور پاک کے لئے ایک خاص لباس اپنے ہاتھ سے تیار کیا اور اپنے بینے جناب کلیٹ کے ہاتھ حضور پاک کے پاس تحفیاً بھیجا۔ تو حضور پاک نے سب کنبے کے لئے دعا فرمائی ۔ جناب کلیب جو شاعرتھے انہوں نے حضور پاک کی شان میں ایک قصیدہ بھی پڑھا جس کا ایک شعریہ تھا کہ " ہم تو آپ کے منتظر تھے کہ آپ کے بارے تو تو رات میں بھی خبر ہے " -روایت ہے کہ ان کے لئے یہ فرمان امیر معاویا نے لکھااور کاتب رسول ٹین گئے ۔ جس کو بعد میں غلو کرے ان کو کاتب وحی بھی بنا دیا گیا۔

۵۸ و فد از و از عمان تبلیه از دیمن کے کافی علاقوں میں چھیلا ہوا ہے اور اس کے ایک دفد کا ذکر پہلے بھی ہو چکا ہے۔

لیکن موجودہ عمان (یا اوبان) میں بھی قبلیہ ازد کے لوگ آباد ہیں اور دہاں سے بھی ایک وفد آیا ۔ ان کے سردار جناب سنتہ بن یبرح الطاحی نے گزارش کی کہ ان کے ساتھ ایک معلم بھیجاجائے جو ان کو اسلام سکھلائے ۔ حضور پاک نے جناب مدرک بن خوط کی ان کی اپنی گزارش پر ان کے ساتھ معلم کے طور پر بھیجا کہ ان لوگوں نے پہلے جناب مدرک پر ایک احسان کیا بردات میں آیا اور حضور پاک نے ان سب کے لئے دعا برداتھا۔ اس کے بعد بھی عمان سے قوم ازد کا ایک وفد جناب سلٹ بن عیاذ کی قیادت میں آیا اور حضور پاک نے ان سب کے لئے دعا فرمائی۔

**09۔ و فلہ بنوعافق** بنوعافق بھی بین کا ایک چھوٹا سا قبیلہ ہے اور انہی دنوں بنوعافق کے جتاب جلخہ بن شعار کی سرداری میں اس قبیلہ کے چند آدمیوں کا ایک وفد مدینہ منورہ میں حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے اسلام کا اعلان کمیا۔اس وفد میں سب اوصرِ عمر کے لوگ تھے۔حضور پاک نے فرمایا کہ اسلام میں ہر عمر والوں کے حقوق برابرہیں۔

بن یمان نے وستخط کے اس طرح یہ علاقہ اسلامی انشکروں کے لئے ایک Staging Post یا ڈانوٹ کیپ بن گیا۔ اور یمن میں مرتدین کے قلع قمع کے لئے تجازے جانے والے انشکروں یا بعد میں خلفاء راشدین کے زبانے میں اہل یمن جب اسلامی انشکروں میں شامل ہونے کے لئے گھروں سے نگلے تھے تو راست میں ان کی مہما نداری کا شرف قبیلہ بارق کو نعیب ہوتا تھا۔

اللہ و فلہ یمنو و و س اکسیویں باب میں جتاب طفیل بن عمروالدوی کا ذکر ہو چکا ہے کہ کس طرح حضور پاک کی کی زندگی بی میں وہ اسلام سے مسائر ہوگئے اور جنگ فیبر کے وقت آپ کا تقریباً سارا قبیلہ اسلام لے آیا۔ جنگ حتین کے وقت جناب طفیل کو ذی اکتفین کا بت توڑنے کی سعاوت بھی نعیب ہوئی۔ اور حضور پاک نے جو مہم بھیجی ان سب کا ذکر ہو چکا ہے۔ مورضین نے جتاب طفیل کے اسلام لانے کے بعد ایک روشی کا بھی ذکر کیا ہے جو حضور پاک کی دھاسے آپ کی دونوں آنکھوں کے در میان پیدا اور جتاب طفیل نے گوارش کرکے لینے چابک کے سرے پر تبدیل کروالیا۔ اس سب کے بہت اثرات ہوئے اور جتاب طفیل سات بھری میں ای قرارت کرکے لینے چابک کے سرے پر تبدیل کروالیا۔ اس سب کے بہت اثرات ہوئے ۔ مور باک کی خدمت میں مدینہ منورہ میں ای قرابت واروں کے وفد کے ساتھ حضور پاک کی خدمت میں مدینہ منورہ میں معاض ہوئے ہی مطور پاک کی خدمت میں مدینہ منورہ میں ای قرابت واروں کے وفد کے ساتھ حضور پاک کی خدمت میں مدینہ منورہ میں اسلام کے مقور پاک خوب کو خوب کی خوب میں بو چکا ہے۔ مور پاک کو ملے ۔ ان خوش قسمت افراد میں بو چکا ہے۔ مور باک کو ملے ۔ ان خوش قسمت افراد میں بو چکا ہے۔ مور باک کو ملے ۔ ان خوش قسمت بی باب میں بو چکا ہے۔ مور باک کو میک جہت دیکھ بھال کرتے تھے اور جتاب الوح پر ڈ کے بارے سرمری ذکر جنگ فیبر کے وقت سو لھویں باب میں ہو چکا ہے۔ مور نائے بہالت میں آپ کا نام عبدشمس تھا۔ گوئ میں کی کو کہتے ہیں

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

۱۷۔ وفر ثمالہ والحران قبید ثالہ کے جناب عبداللہ بن عنس اور قبید الحران کے جناب مسلسّہ بن بن ابن ابن قوم کے گروہوں کے ساتھ فتح کہ مکر مہ کے بعد حضور پاک کی خدمت میں عاضر ہوئے اور ابن ابن قوم کی طرف سے وفاداری کی بیعت ک - حضور پاک نے ان کے لئے ایک فرمان بھی لکھوا دیا جس پر گواہ کے طور پر جناب محمد بن مسلمہ اور جناب سعد بن عبادہ نے دستخط کئے ۔ یہ قبیلے کہاں آباد تھے اس کی تفصیل نہیں مل سکی ۔

سالا۔ وفراسلم انہیں دنوں میں ای قسم کا ایک دفد جناب عمیرہ بن اقعی قبیلہ اسلم کی ایک جماعت کے ہمراہ آیا اور گزارش کی کہ دہ لوگ انصار کے بھائی ہیں۔اور ہر حالت میں دہ وفادار رہیں گے۔ساتھ ہی دعا کے لئے عرض کی تو حضور پاک نے فرمایا کہ اسلم کو اللہ سالم رکھے اور غفار کی خدا مغفرت کرے اور ساتھ ہی سب مسلمان قبائل کے دعا فرمائی اور قبیلہ اسلم کو ایک فرمان جمی تکھوا کر دیا جو جناب ثابت بن حسن نے لکھا۔ گواہ جناب فاروق اور جناب ابو عبیدہ تھے۔اس قبیلہ کے جناب حمزہ بن عمروکا عظیم صحابہ میں شمار ہوتا ہے۔یہ لوگ بھی کمہ کمر مہ و مدینہ مؤرہ کے درمیانی راستے پرآباد تھے۔

۱۹۲ و فد حذام الم جنام کا قبید شام کی سرحد کے اندراورارون میں موجو وہ معان کے قریب آباد تھا۔ اس قبیلے کے ایک سی فیلے نفاظ کے جتاب فروہ بن عمرواولین مسلمانوں میں ہے ہیں۔ اورانہوں نے ایک قاصد کے ذریعے سے حضور پاک کو اپنے اسلام کی خربھی جھیجی اور ایک سفید مادہ نچر بطور حدیہ بھیجی ۔ یہ خرجب رومیوں کے پاس پہنچی تو انہوں نے بحاب فروہ کو اپنے اسلام کی خربھی بھیجی اور ایک سفید مادہ نچر بطور حدیہ بھیجی ۔ یہ خرجب رومیوں کے پاس پہنچی تو انہوں نے بحاب فروہ کو اپنا آخری پیغام ایک شعر کے ذریعے بہنچا یاجو یہ تھا" سردار مومنین کو طلب کیا اور بچر گرفتار کرے شہید کردیا۔ بعناب فروہ نے اپناآخری پیغام ایک شعر کے ذریعے بہنچا یاجو یہ تھا اسلام میری خربہنچا دو کہ اپنے رب کے لئے میری ہڈیاں بھی مطبع ہیں "۔ اس قبیلہ کے بحتاب رفاع بن زید بھی بحثگ خیبر سے بہلے اسلام لاکھیا تھے اور بحتاب رفاع کو حضور پاک کی زیارت ہوئی اور آپ نے "دیدارعام" کالطف اٹھایا۔ اور بحتاب فروہ نے ضرور بالعزود "دیدارخاص" حاصل کیا ہوگا۔
"دیدارخاص" حاصل کیا ہوگا۔

99- وفر حمیر علاقہ بین میں ہمدان کے نزویک حمیر قبیلہ آباد تھااوران کے سرداروں کو ملوک حمیر کہتے تھے۔اور ان لوگوں کی طلا و کتا بت اور کچھ تعلقات شہنشاہ روم کے ساتھ بھی تھے بیغی بالکل اس طرح جس طرح بھو تھے باب میں حضور پاک کے جدا محد جتاب ہاشم کے بادشاہوں کے ساتھ تعلقات کا ذکر ہو چکا ہے۔ بہرمال سات تعرف میں ملوک حمیر کا ایک قاصد جو شہنشاہ جدا محد جتاب ہاشم کے بادشاہوں کے ساتھ تعلقات کا ذکر ہو چکا ہے۔ بہرمال سات تعرف میں ملوک حمیر کا ایک قاصد جو شہنشاہ

روم سے ملاقات کر کے واپس ہمدان جارہا تھا تو وہ مدینے منورہ میں رک گیا۔ حضور پاک نے اس قاصد کے ذریعے سے ان لوگوں کو اسلام میں آنے کی دعوت دی جو کچھ عرصہ کے بعد انہوں نے منظور کرلی اور معلم کے لئے گزارش کی ۔ حضور پاک نے جناب معاذّ بن جمل کو وہاں بھیجا جس کا ذکر اکثراحادیث مبارکہ میں فقی معاملات کے سلسلہ میں کیا گیا ہے۔

۲۷۔ تجران کے مزیدو فود نجران کے عبیبائیوں کا ذکر چوتھے باب میں بھی ہو گیاتھا۔ پھراکسیویں باب میں بنو حارث کو اسلام کی دعوت دینے کے لئے جتاب خالد کے نجران جانے کا ذکر بھی ہو چکا ہے۔اور اس باب میں ایک وفد کے آنے کا ذکر بھی ہے۔ عبال نجران کے عیدائیوں کے الک وفد کا ذکر ہے جو اب وہ پہلے والے عیدائی مذرہ گئے تھے جن کا ذکر " گھاٹی والے " کے طور پر قرآن پاک میں موجو د ہے۔بہرحال جب مسلمان نجران کے چاروں طرف چھا گئے تو نجران کے پادریوں کاایک وفد بھی مدینیہ منورہ میں آیا۔ انہوں نے بڑا عمدہ لباس پہناہوا تھا اور اس عمد گی سے لوگوں کو مرعوب کرناچاہتے تھے۔ حضور پاک نے اس لئے ان کی طرف کوئی توجہ ند دی مدوسرے دن یہ لوگ راہبوں کے لباس میں حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور پاک نے ان کی طرف توجہ دی اور ان کو اسلام میں آنے کی دعوت دی ۔انہوں نے انکار کیا تو حضور پاک نے ان کو مباہلہ کی دعوت دی ۔ انہوں نے ایک دن کی مہلت مانگی لیکن دوسرے دن کھیانے ہو گئے اور کہنے لگے کہ ان کو عیسائی مذہب پر رہنے دیا جائے البتہ وہ مسلمانوں کی مدو کرنے کے لئے تیار ہیں سہتانچہ ایک معائدہ کے تحت انہوں نے وعدہ کیا کہ ہرسال رجب اور صفر کے مہینوں میں وہ مسلمانوں کو ایک ہزار چھوٹے ہتھیار مہیا کریں گے ۔اوریمن کے علاقے میں جنگ کی صورت میں مسلمانوں کو عاریثاً تیس گھوڑے'، تیس اونٹ ، تیس زرہیں اور تیس نیزے دیں گے۔جب یہ لوگ اپنے وطن میں واپس آگئے تو وہاں کافی لوگ مسلمان ہو بھی تھے اور ان کا اثر دن بدن گھٹنے لگا۔ حضور پاک کے زمانے تک تو معاملات کچھ چلتے رہے لیکن جناب صدیق کے زمانے میں ان پاوریوں نے سو دی کاروبار شروع کر دیا کہ ان کی آمدنی پہلے والی ندری تھی ۔اس کارو بارے وہ اتنے بدنام ہوئے کہ جتاب فاروق کی خلافت میں ان کو ملک بدر کر ناپڑا۔

۱۹۰۰ و فعر حبثیان دی جری میں یمن کے ایک قبیلے جنیان کا وفد آیا۔ جنہوں نے اسلام لانے کا اعلان کیا لیکن شراب کے بارے ان کو کچے شک تھا کہ ایک شراب انگور سے بنتی ہے ایک کوجو سے بنایا جاتا ہے ( ایعنی موجودہ بیرً) تو کیا ہر قسم کی شراب مرام ہے ۔ حضور پاک نے پوچھا کہ کیاس سے نشر آتا ہے ۔ ہمارے آقا نے واضح کر دیا کہ "جو چیز نشہ آور ہواس کا قلیل بینی کم استعمال بھی حرام ہے " سید ہے عملی اسلام دووہ ہوا کو اور وہ اور پانی کا پانی سے واضح کر دیا کہ "جو چیز نشہ آور ہواس کا قلیل بینی کم استعمال بھی حرام ہے " سید ہے عملی اسلام دووہ کا دووہ اور پانی کا پانی سے فلا صدر اوب تک جن وفود کا ذکر ہو چکا ہے ان کی تعداد کا شمار اؤسٹھ بنتا ہے لیکن بعض بلکہ وہ وو و دکاؤکر اکٹھا کیا گیا ہے اور بعض بلکہ وفد کی بجائے قبیلہ سے کئ وفد آئے ۔ پھر یہ بہلو مکمل بھی نہیں ۔ جن قبائل میں کوئی شاعریا " قصہ گو "موجود تھا تو بعض بلکہ وفد کی بیاد کوئی ناعریا " قصہ گو " موجود تھا تو دکر باتی رہ گیا۔ کئی سادہ لوگوں یا قبائل کے ذکر شاید لوگوں نے کئی دیوں ۔ بہوں ۔ بہرص بہلوکی طرف آنا چلہتے ہیں وہ یہ کہ الیے وفود کی تعداد سینکروں میں ہے۔

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

۲- دنیا کے کمی حاکم کے پاس اتنے وفد نہ آئے لیکن ہمارے آقا کی فوجی حکمت حملیاں ، فوجی مہمات ، حربی کاروائیاں اور تبلیغ بامقصد تھی تو یہ نتائج نظے اور یہ فوری نتائج تھے۔

سورافسوس کے وفو د کا ذکر آجکل کی تاریخوں سے غائب ہورہا ہے اور پرانی تاریخوں میں واقعات کی ترتیب ٹھیک نہیں یا واقعات میں رابطہ بیان نہیں کیا گیا یاوفو د کامحل وقوع ، وجہ یا اثرات بیان نہیں کئے گئے سنہ ہی عظیم شخصیتوں کا ذکر ہے

یں و بسہ بین ہیں یہ یہ یہ یہ دروں میں وعلی معربی بین میں ہیں۔ ہم اس عاجز نے بامقصد مطالعہ کے تحت تحقیق کر کے ہتام واقعات کو ایک ترتیب دی اور وفو دکی آمد کاان واقعات کے ساتھ تانا بانا ملانے کی کو شش کی ۔ کہ اسد گیلانی کی تاریخ یا نقوش کے حوالوں میں وفو دکا ذکر ضرور ہے لیکن وہاں نہ حغرافیائی پہلو ہے ۔ نہ وہ اسباب اور وجوہات ہیں جن کیوجہ سے وفو د آئے نہ شخصیتوں کے ذکر اس تفصیل کے ساتھ ہیں۔

۵۔اسلام تاریخ برائے تاریخ کے بیانات کے حق میں نہیں۔بلکہ تاریخ سے عبرت بکڑنے اور نشان راہ تلاش کرنے کی طرف راغب ہونے کا حکم دیتا ہے۔اور تمام محقیق میں اس پہلو کو مدنظرر کھا گیا ہے کہ وفو دنظریاتی ضرورتوں کے محت آئے۔

الاسلام ہمارے ملک کے تاریخ دان پرونسر دانی کی طرح میکسلاکے پتھروں میں تاریخ کو ملاش نہیں کرتا بلکہ فلسفہ، نظریہ اور عمل مکاش ہمارے ملک کے تاریخ دان پرونسیر دانی کی طرح میکسلاکے پتھروں میں تاریخ کو ملاش نہیں کرتا بلکہ فلسفہ، نظریہ اور عمل ملاش کرتا ہے۔دور دور سے قبائل جب مدینہ منورہ آتے تھے تو دہ اس غلط فہمی میں ہوتے تھے کہ وہ کسی کسریٰ یا قبیمر کے در بار میں جارہے ہیں لیکن مہاں حضور پاک اپن زندگی اور مسلمانوں کی زندگی سے ساوگی کا عملی سبق دیتے تھے اور زندگی کے مقاصد کا فلسفہ بیان کرتے تھے۔اس عاجزنے تمام تربیانات میں ای پہلو کو سلسف رکھا کہ یہ سب کچھ دیکھ کران قبائل کے لوگوں نے بھی اللہ کی فوج بننا منظور کیا۔ادراکی ہاتھ میں قرآن پاک اور دوسرے ہاتھ میں تلوار لے کر نکل کھڑے ہوئے کہ دنیا کو حق سے روشتاس کرائس۔

، پوقع باب میں عرب جریرہ نما کے بڑے بڑے قبائل کا ذکر پہلے ہی کر دیا گیا تھا۔ یہ تعادف تھا۔ پھر مختلف قبائل جج پرآتے تھے تو ان کو قدرتی وفد کہیں ۔ یا حضور پاک نے ان کے ساتھ رابطہ قائم کیا کہ اہل حق کا پیغام دور دور تک بہنچ ۔اس سلسلہ میں انصار مد سنے ازخود کا بھی ایک بہت بڑا دفد تھا جن کو مکہ مکر مہ میں جانے کی سعادت نعیب ہوئی ۔اور پھر دہاں سے اہل حق کو بھی لینے گھر لے آئے اور پیرب کو مد سنے منورہ بناکر اسلام کا مرکز بنادیا۔

۸۔اس کے بعد اس عاجزنے حضور پاک کی نتام جنگی مہمات یا تبلیغی کاردائیوں کے متعدد نقشوں کی مدد سے وضاحت کے ساتھ بیان کیا کہ مختلف قبائل کے ساتھ بہلارابطہ کب قائم ہوااوراس سلسلہ میں کیا کیاکاروائیاں ہوئیں اوراب اس باب میں وفود کی آمد کو پہلے رابطوں سے گانٹھا گیاہے۔

9۔ افسوس ہے کہ ملک عرب کا مکمل حغرافیہ نہ معلوم ہونے کی وجہ سے کچھ قبائل کا ذکر ادھورا رہا۔ قبائل اور بلگہوں کے ناموں میں حجونی چھونی غلطیاں ہو سکتی ہیں لیکن زیادہ اور بڑے قبائل کا ذکر مکمل ہے۔اس طرح سے قارئین ان بیانات کو نقشوں کی تعد ہے حضور پاک کی رصلت کے وقت تک اسلام کے چھیلاؤ کو کچھ سمکیں گئے۔ ا سلین ایک جھٹکا اور لگناتھا اور وہ مرتدین کے خلاف مہمات کے دوران کھرے کھوٹے کی پہچان ہوناتھی ۔لین ان واقعات کو عصح طور پر تب بچھا جاسکتا ہے کہ و فو دکی آمد کا بیان کوئی اس طرح کرے جسے اس عاجزنے کو شش کی ہے ۔ساتھ ہی مرتدین کی مہمات کا ہر قبیلہ کے لئے سرسری ذکر بھی کر دیا کہ جو لوگ خلفا، راشدین کے زمانے میں اسلام کے پھیلاؤ کو سمجھنے کی کو شش راقم کی کتابوں کے ذریعہ سے کریں ان کو آسانی ہوگی کہ منہ صرف مرتدین کے قلع قمع کا بلکہ سب مہمات کا مطالعہ بامقصد ہے۔

اا - اس عاجزنے خلفاء راشدین کی کتابیں پہلے ہے ہی اپن کتاب " جلال مصطفیٰ " کی مدد ہے اس طرز پر لکھی ہیں کہ اسلام کا پھیلاؤ سمجھ میں آجائے اور دو محاذوں کی حکمت عملی میں بڑے گہرے عوطے لگائے گئے ہیں ۔

ا ۔ قارئین یہ بھی ویکھیں گے کہ ہروفد ہے بیان سے ساتھ جہاں کچھ معلوم ہوسکا، عملی اسلام کی بات بھی لکھ دی ۔ کہ حضور پاک سے صحابہ کرامؓ چلتا بھر آباسلام تھے۔ اور اگر ہر مسلمان چلتا بھر آباسلام نہیں تو دہ ببروپیااور منافق ہوسکتا ہے

۳۱۔ پہلے ہی بیان کر دیاتھا کہ حضور پاک کی تمام ترکاروائیاں کئ مقاصد کے تحت ہور ہی تھی۔ وہ دنیادی بادشاہوں یا حاکموں کی طرح ملک فتح کر کے اپنے آپ کو وہاں پر صرف حکومت کرنے تک محدود نہ کر ناچاہتے تھے بلکہ ان کے دوررس مقاصدیہ تھے کہ حق کا بول بالا کیاجائے سچتانچہ یہ فوری مقاصد حاصل کر کے وفود کو منگوانے کا دوررس مقصدیہ تھا کہ ان لوگوں کو ونیا میں حق کا نام بالا کرنے کے داستے پر نگا دیاجائے۔

۱۳ اسلام کا موازنہ کسی دوسرے مذہب یا نظریہ سے کرنا بالکل الیبا ہے جسبے سورج کاموازنہ ایک چراغ کے ساتھ کیا جائے ۔
بڑے بڑے فلاسفر بعنی سقراط وغیرہ صرف باتیں کرگئے اور ان کے شاگر دوں بعنی افلاطون کے قسم کے لوگوں نے کچھ لکھا۔ لیکن وہ بھی " نظریات "تھے۔اس طمرح حصرت عیسیٰ بھی نظریات دے گئے اور ان کے حواریوں نے کچھ عملی کام کئے۔لیکن ہمارے آقا سب کچھ خود کرگئے ۔ادر قارئین خود ہی اندازہ لگائیں کہ کتنی محنت کرنا پڑی ۔لیکن ہمارے ہاں جہاد اور فن سپہ گری سے نفرت سکھلائی جاتی ہے۔علامہ اقبال مرید ہندی کے روپ میں پیررومی کو اس سلسلہ میں عرض بھی کرتے ہیں

اب مسلمان میں نہیں وہ رنگ د ہو۔ سرد کیونکر ہوگیا اس کا لہو مواناروی کا یہ جواب پہلے سے موجود تھا

تا دل صاحبے نامے بدرد پہنچ تو مے را خدا رسوا نکرد

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

## فيئسيوان باب

# حق کا بیصلاؤ۔حصہ پہمارم سربراہان ممالک کو دعوت اسلام

تہم ہیں۔ بعثت رسول کے وقت دنیا کے تاریخی حالات چوتھے باب میں بیان ہو بھے ہیں ۔ حفرافیائی طور پر نقشہ ادل میں اس زمانے کی بڑی بڑی مملکتوں کا ذکر بھی ہے۔ قریش خاندان اور خاص کر حضور پاک کے جدا مجد بحتاب ہاشم اور ان کے بھائیوں کے دنیا کے سربراہان ممالک کے ساتھ تعلقات کا بھی سرسری ذکر ہے ۔ اور جتاب عردہ تقفی یا کئی اور لوگوں کا ذکر آ جکا ہے کہ کئی عرب، باوشاہوں کے درباروں تک رسائی حاصل کر بھی تھے ۔ بے شک ہم نے اس زمانے کا جہالت کا زمانہ کہا ہے، لیکن یہ پہلو مقابلاً ہے ورنہ عرب کی سرزمین میں بڑے بڑے مدبر لوگ ہو گزرے ہیں اور یہ عاجزچوتھے باب میں اس پہلو پر تبھرہ کر چکا ہے ۔ گو حضور پاک کے صفحہ کے شاہ نجائی ہے تعلقات کی زندگی سے شروع ہوگئے تھے لیکن جسیا کہ واضح کیا گیا ہے کہ مسلمان دہاں چناہ گرے طور پر گئے تھے ۔ تو شاہ نجائی کو بھی اسلام میں آنے کی دعوت صلح حدیدیہ کے بعد سات بجری میں ہی دی گئی کہ کچھ دنیاوی خود جن مذبود تھا ۔ بین بھی ہوتی ہیں، کہ حضور پاک بحب ایک دبیاوی حاکم بھی بن گئے تو سب بادشاہوں کو دعوت تب دی ۔ وفود جن کا ذکر ہم پچھلے باب میں کرآئے ہیں ان میں زیادہ ترنویں اور دسویں بجری میں آئے اس لئے قارئین یہ کہ سے ہیں کہ یہ باب اس سے کا ذکر ہم پچھلے باب میں کرآئے ہیں ان میں زیادہ ترنویں اور دسویں بجری میں آئے اس لئے قارئین یہ کہ سے ہیں کہ یہ باب اس سے باد خاہوں کہ وفد پانچویں بجری میں آئے اور وفود کا آنا عرب جریرہ نماکا اندرونی معاملہ تھا۔ تو اس لئے وہ ذکر المخا

قسیم روم چوتھے باب میں ہرقل، قیم روم، روم وایران کی جنگوں، قرآن پاک کی سورۃ روم اور قیمر کے دارالحکومت قسطنطنیہ کا ذکر ہو چکا ہے بلکہ اس کااکیہ ایشیائی دارالخلافہ بھی حمص اورانطاکیہ میں تھااور ایران کے خلاف جنگوں میں کامیابی کے بعد وہ بست المقدس (یروشلم) جانے کی تیاری میں مصروف تھا، کہ حضور پاک نے اپناسفیراس کے پاس بھیجا اور اس کو اسلام کی وعوت وی ۔اس ہرقل نے بہت لمبی عمر پائی اور حصرت عملی کے عملی میں فوت ہوا۔اس کے فوجی تدبر اور حکمت عملی کے عملی نتائج کا ذکر بھی چوتھے باب میں ہو چکا ہے۔

جناب صنیاً بن خلیفہ قیمر روم کے لئے سفیر کا کام کرنے اور حضور پاک کا قاصد بننے کی سعادت جناب ضیاً بن خلیفہ کو حاصل ہوئی ۔ جن کا اپنا اور اور ان کے قبیلہ کا تعارف اور و نو د کا ذکر بائیویں باب میں ہو چکا ہے ۔ بلکہ جناب ضیاً کا ذکر سترھویں باب میں ہو چکا ہے۔ بلکہ جناب ضیاً کا ذکر سترھویں باب میں بھی ہو چکا ہے۔ کہ آپ جنگ خندق سے دہلے اسلام لا چکے تھے۔ ظاہر ہے کہ اس عظیم سفر کے لئے جناب ضیاً اکیلے یہ ہوں گے ، کہ قاصدوں کے ساتھ ہمیشہ ایک دستہ موجو دہو تا تھا۔ اور ہر جگہ قبائل ان کی میزبانی کا شرف حاصل

کرتے ہوں گے۔ اور ظاہر ہے کہ ایسے خطوط کی خراز خود راستے پر جہاں بھی قاصد پڑاؤ کرتے ہوں گے لوگوں پر انٹر کرتی ہوگی۔ حضور پاک نے بتاب خیا کو حکم دیا تھا کہ یہ خط ہر قل کے پاس اس کے باجلگذار غسانی حاکم حادث والئے بصریٰ کے ذریعہ بھیجا جائے ۔ بھریٰ یرموک کے علاقے میں دادی حوراں میں ایک بہت بڑا قلعہ تھا۔ بتاب صدیق اکبر کے زمانے میں بتاب خالاً بن ولید عراق ہے ایک لشکر لے کر شمال کی طرف ہے وادی یرموک میں داخل ہوئے تھے ۔ اور ای بھریٰ کے مقام پر بتاب ابو عبیدہ گی طرف ہے بتاب شرجیل ہن حسنہ اور بتاب خالاً کارابطہ ہوا۔ اور خودامین الامت کی طاقات النہ کی تلواڑ کے ساتھ اسی مقام پر ہوئی قویہ حملہ علی مقام پر بوئی قویہ حکمت محملیاں اسی مقام پر عملی طور پر شیرہ شکر کی تو یہ حکمت محملیاں اسی مقام پر عملی طور پر شیرہ شکر کی تو یہ حملہ اور اس بھریٰ کو ایک شہر بنا کر قویہ حکمت عملیاں اسی مقام پر عملی طور پر شیر بنا کر اور دو سری طرف عراق و ایران محاذ کے سپ سالار جناب ابو عبید تقفی اور شام کے محاذ کے سپ سالار جناب ابو عبیدہ قوی اور شام کے محاذ کے سپ سالار جناب ابو عبیدہ ہن کی تحقیب بنا کر فوجی حکمت عملیوں کو شیرہ شکر کرنے کی بجائے ساری تاریخ کو گڈیڈ کر دیا۔ اس زمانے میں جس تاریخ کی کتاب میں جنرافیائی وضاحت نہیں یا نقشوں سے مدد نہیں لی جاتی وہ تاریخ کم اور افسانہ زیادہ ہو تا ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری اکثر تابیں بنا تابی فہم واقعات سے بھری پڑی ہیں۔ اور یہی بیانات افسانوی شکل اختیار کرگئے ہیں ۔ تو جب ہی بیا عاجہ کتاب میں بنا تنقشے دے رہا ہے۔

قسیم کو پیغام بہرحال ای زمانے میں ہرقل بیت المقدس پہنے گیا اور بھریٰ کے حاکم حارث غسانی نے اپنے آدمیوں کی رہمنائی میں حضور پاک کے سفیر جناب ضیا بن خلیفہ کو ہرقل کے پاس بیت المقدیں بھیج دیا۔ اور جناب ضیانے یہ خط ہرقل کو دے دیا۔ وج بخاری کے مطابق حضور پاک کے خط مبارک کو یہاں دہرایا جارہا ہے اور بریکٹ کے الفاظ اس عاج کے ہیں۔ من جانب (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) جو النہ کا بندہ اور رسول ہے۔ یہ خط ہرقل کے نام ہے جو روم کارئیس اعظم ہے۔ "اس کو سلامت ہو جو ہدایت کا پیروکار ہے اس کے بعد میں جھے کو اسلام لانے کی دعوت دیتا ہوں۔ اسلام لے آؤگ تو سلامت رہوگے اور اللہ تعالی حمہیں دگنا اجر دے گا۔ اور اگر تو نے نہ مانا تو تیرے ملک کا گناہ بھی تیرے اوپر ہوگا۔ اے اہل کتاب الیک رہوگے اور اللہ تعالی حمہیں دگنا اجر دے گا۔ اور اگر تو نے نہ مانا تو تیرے ملک کا گناہ بھی تیرے اوپر ہوگا۔ اے اہل کتاب الیک الیک بات کی طرف جو تم میں اور ہم میں ایک جسیں یا مشابہ ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ ہم النہ تعالیٰ کے سواکسی کی عبادت نہیں کرتے اور ہم ہے کوئی بھی النہ کے سواکسی کی عبادت نہیں کرتے اور ہم ہے کوئی بھی النہ کے سوائس کا شریک نہ بنائیں۔ اور تم نہیں مائے، تو گواہ ں ہو کہ ہم یہ بات مائے ہیں "۔

حضور پاک کے خط پر تبھرہ یا دضاحت سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ یہ عاج صرف یہ گزارش کرے گا کہ خط مختقر اور بامعنی ہے اور وہ کچھ لکھاجو ہر قل اور عبیما ئیوں کا بتا ناضروری تھا۔قار ئین جب اس خط کا دوسرے خطوط سے موازنہ کریں گے تو یہ پہلو سجھ میں آجائے گا۔ یہاں حضور پاک کے ان الفاظ کو اپن زبان میں بیان فربارہے تھے کہ "آؤایک اللہ پر متحد ہوجا ئیں " لیکن یہ اللہ " رب محمد " ہے جس کی وضاحت شروع کے ابواب میں کر دی تھی۔اور عبیمائیوں کو یہ پہلو باور کر انا ضروری تھا کہ وہ تین خداؤں (Trinity ) کے حکر میں پر گئے تھے۔ یعنی اللہ کے شریک بنادیئے۔

\_\_\_\_\_ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

قسیمر کارو عمل قیمریہ خط سننے کے بعد حمران ہو گیا اور حکم دیا کہ مکہ مکر مہ کے کسی قریش عرب کو مکاش کیا جائے کہ وہ اس خط کے بارے کسی خمرجا نبدار آدمی سے مشورہ کرے گا۔ قیمر کے آدمی عزہ کے علاقے سے ابو سفیان کو بسیت المقد س لے گئے ۔ ابو سفیان اس وقت تک اسلام نہ لا یا تھا اور اس کے ساتھ اور لوگ بھی تھے ۔ بہرحال کے ساتھ فلسطین میں موجو دہتھا ۔ وہ اس علاقے میں جانی بہجانی شخصیت تھا اور اس کے ساتھ اور لوگ بھی تھے ۔ بہرحال ہر قل قیمر روم نے باقاعدہ دربار لگایا اور دربار میں جناب ضیا بن خلیف کے ذریعے سے وصول شدہ خط بجرے دربار میں پڑھ کر سنایا بچر ابو سفیان کو بلایا کہ ہرقل جو کچھ اس سے ہو تھے گا وہ تی تجواب دے گا۔ ابو سفیان حمیران تھا اور اس نے کہ دیا کہ " یہ پیغمری کو رہوئی کرنے والا کوئی اتنا بڑا آدمی تو نہیں کہ اس سے کوئی ڈریا فکری بات ہو "۔ ہرقل نے ابو سفیان کو خاموش کر دیا کہ " اپنے سب کچھ اب سے بو سفیان کے داوی جناب عبدائد بن عباس ہیں کہ انہوں نے یہ سب کچھ جناب ابو سفیان کے اسلام لانے کے بعد ان کی زبان سے سنا۔ کہ جناب ابو سفیان کہتے تھے کہ جموث بولنے کا تو ان کا کوئی اراوہ بھی نے تھا۔ ویسے دربار میں ان کے ہمرائی اور مسلمانوں کے سفیم بھی جو د تھے۔ اس لئے غلط بات کے خراب نتیج نکل سکتے تھے۔ ہمرقل اور ابو سفیان کی گفتگو ، ان کے لینے الفاظ میں تکھی جارہی ہے۔ ہمرقل اور ابو سفیان کی گفتگو ۔ اس سلسلہ میں ہرقل اور ابو سفیان کی گفتگو ، ان کے لینے الفاظ میں تکھی جارہی ہے۔ ہمرف د تھے۔ دربار میں ان کی بریک میں تکھاجائے گا۔

ہرقل 💎 پیغبراسلام کاشجرہ نسب کیا ہے 🐃

ابو سفیان: " دہ اعلیٰ حسب ونسب کے ہیں اور ان کا تعلق ہمارے خاندان کے ساتھ ہے " ۔

ہرقل: "کیااس ہے پہلے ان کے خاندان میں سے کبھی کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا؟"

ابوسفیان "نہیں ایسی کوئی بات نہیں"۔

ہرقل ﴿ اللہ اللہ كوچاہتے والوں كاكر وار كىييا ہے ؟ ﴿

ابو سفیان: " زیادہ تر کمزور ادر غریب ہے کس لوگ ہیں ۔ان میں نوجو ان لونڈیاں اور غلام بھی ہیں " ( ابو سفیان کا یہ جو اب صحح نہ تھا ۔ ان میں بڑے بڑے عرت دار لوگ بھی تھے اور بڑے بڑے امیر لوگ بھی تھے ) ۔اس لیئے ہرقل نے اس سلسلہ میں ابو سفیان پراکیک اور سوال کر دیا "

ہرقل: " تم مجھے یہ بناؤ کہ آیاوہ لوگ ان کے سابھ محبت کرتے ہیں اور چیٹے رہتے ہیں یا کسی نے ان کو چھوڑ بھی دیا ہے ابو سفیان: ان کے کسی پیروکار نے ان کو اب تک نہیں چھوڑا" (اب ہرقل کا مقصد پورا ہو گیا ۔ سوال ہی ایسا ہی تھا کہ ابو سفیان کو صحح بات بتانایزی)

ہرقل: "ان کی اور آپ کی جنگوں کے نتائج کیا ہوتے ہیں ؟"

ابو سفیان 👚 مختلف اوقات میں مختلف " (ابو سفیان کاجواب مہمل تھااور ہمارے مؤرخین نے اس کو صحیح جواب سمجھ کر آگے

لکھ دیا کہ ابوسفیان کا مطلب یہ تھا کہ بدر میں مسلمانوں کو فتے ہوئی احد میں کفار کمہ کو اور خندق میں معاملات بین بین رہے۔ تو معاملہ مختلف مختلف رہا ہے یہ عاجز اس جواب کو صحح نہیں سمجھتا ۔ اس سلسلہ میں پوری بات ہوئی ہوگی ۔ اور قیمرجو بہت ہی بہاند یدہ آدی تھاوہ سمجھ گیا ہوگا کہ ابوسفیان جن لوگوں کو نادار کہہ رہا ہے نہ ان کے خلاف کوئی جتگ جیت سکااور نہ کوئی مقصد پوراکر سکا)

ہر قل کے مظاصلہ ہر قل نے دربار ایے ہی ندلگالیا تھا۔ وہ بے خبرآد می نہ تھا۔ اس کو پہلے سے بھی حضور پاک کے بارے
کی باتیں معلوم ہوں گی۔ اس نے حالات کا بڑا تجزیہ کیا ہوگا کہ اس کے سوالات بڑے بیچے تلے تھے۔ روایت ہے کہ یہ جوابات
سننے کے بعد ہر قل نے کچھ اس قسم کے الفاظ اوا کئے: ۔" بے شک جس جگہ پر میں بیٹھا ہوں اس جگہ پر جلدی ان کے پیروکار قبضہ
کرلیں گے۔ اور کاش مجھے الیے عظیم انسان کے پاؤں دھونے کی سعاوت نصیب ہوتی "۔ ہر قل کے ان الفاظ نے تمام درباریوں کو
ششدر کردیا۔ اور ہر قل نے دربار برخاست کر کے چند چند چندہ امرا، اور فوجی جرنیلوں کو اسلام کی طرف بائل کرنے کی کو شش کی۔
لیکن اس میں اس کو ناکامی ہوئی تو اس نے پینترا بدل ڈالا اور کہا کہ وہ ان لوگوں کا استحان نے رہاتھا۔۔

حب الدنیا ہم اس پر صرف یہ تبھرہ کریں گے کہ حب الدنیا اور تخت کالان اس بے چارے کی راہ میں رکاوٹ بن گئے ۔ اور وہ صراط مستقیم پر گامزن نہ ہو سکا اور حضور پاک کی شان کو سمجھ لینے کے بعد بھی اپنے سینہ کو حضور پاک کے جمال سے منور نہ کر سکا۔ کر سکا۔

 اختراع ہے ۔ جس طرح ساتویں باب میں گزارش ہو چکی ہے کہ بنوامیہ نے یہ شوشہ بھی چھوڑا تھا کہ جتاب علیؓ کے والد جتاب ابو طالبؓ اسلام نہ لائے تھے ۔اس طرح امیرمعاویہؓ اور ابوسفیانؓ کو بلندیاں دینے کیلئے بنوامیہ کے زمانے میں کمی احادیث گھڑ لی گئیں۔

کسری ایران ملک ایران اور ایران کے اس وقت کے کسری خروپرویز کا ذکر تفصیل کے سابقہ چو تھے باب میں ہو چکا ہے۔

سلطنت زوال پذیر تھی اور جتاب فاروق کے زبانے میں ایران کے لوگوں کو اسلامی براوری میں شامل ہونے کا شرف حاصل ہوگیا۔

جثاب عبدالند بن خذافہ ترشی کو حاصل ہوا۔ آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ آپ کا ذکر شجرہ نسب الف میں بھی ہے۔ اور آپ اولیں عبدالند بن خذافہ ترشی کو حاصل ہوا۔ آپ کسی تعارف کے محتاج خیس ، جتاب حفصہ بنت بتاب فاروق کے مصلے خاوند تھے اور ان اسلام لانے والوں میں شامل ہے۔ آپ کے دوسرے بھائی بتاب خصیر ، جتاب حفصہ بنت بتاب فاروق کے مصلے خاوند تھے اور ان کی شہادت کے بعد حضور پاک نے بتاب عبداللہ کو برایات ویں کہ ایران کی سرحد میں داخل ہو کر باقی سفر ایرانی حکام کے تحت کریں۔ خسروپرویز کا داراسلطنت مدائن میں تھا جو دریائے دجلہ کے کنارے موجودہ بغداد ہے تھوڑا جنوب کی طرف تھا۔ بتاب عبداللہ تھلے بحرین گئے اور وہاں سے موجودہ کویت میں کاظمہ گئے بہاں ایرانی موجودہ بغداری بھی جاب فالد بن کی ساطنت کی ایک بڑی جھائی بن وابد نے کاظمہ کی فتح کے بعد حیرۃ تک یہی داستہ اللہ کیا۔ بہرحال بتاب عبداللہ نے معدالئہ نے محاس بعد اللہ فتی حضور یا کہ خوات کو عبور کیا۔ اور پھر بابل اور کو تی وغیرہ ہوئے ہوئے دارالسلطنت تک پہنے گئے ۔ یہی داستہ بعد اللہ نے معدالہ کو عبور کیا۔ اور پھر بابل اور کو تی وغیرہ ہوئے ہوئے دارالسلطنت تک پہنے گئے ۔ یہی داستہ بعد حضور یا کی خط مہارک بہنے تو انہوں نے حضور یا ک کا خط مہارک بہنے تو انہوں نے حضور یا ک کا خط مہارک کیا بیا ہوں کہنے تو انہوں نے حضور یا ک کا خط مہارک کیا۔ اور میاں جناب عبدالند بن خذافہ جب مدائن بہنچ تو انہوں نے حضور یا ک کا خط مہارک کی بعد حیوت بعد عدائن بہنچ تو انہوں نے حضور یا ک کا خط مہارک کیا ہوئی کو خور کیا کے دور کیا کے دور کیا کہ کو میارک کا خط مہارک کی کے دور کیا کہ کو میارک کا خط مہارک کی خطرور یا کے خطرور کیا کی کو کا خطرور کیا کہ کو کور کیا کو کور کیا کو کور کیا کیا کو کور کیا کے دور کیا کو کور کیا کیا کو کور کیا کہ کور کیا کور کیا کور کیا کور کیا کور کیا کی کور کیا کیا کور کیا کیا کور کیا کور کیا کور کیا کور کیا کور کیا کور کیا کیا کور کیا کو

بسم الثدالرحمن الرحيم

من جانب (حضرت) محمد (صلی الله علیه وسلم) رسول الله - بنام - کسری رئیس اعظم فارس -

کسریٰ ایران کو دیا۔خط کا مضمون یہ ہے: ۔

" سلام ہواس شخص پرجو ہدایت کا پیروکار ہے اور الند تعالیٰ کے پیغمبر پرایمان لائے اور یہ گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ صرف ایک ہے اور پیہ کہ اس اللہ تعالیٰ نے مجھے (حضور پاک ) تمام دنیا کے لئے پیغمبر مقرر کرکے بھیجا ہے تاکہ وہ ہر زندہ شخص کو اللہ تعالیٰ کاخوف دلائے ۔ تو اسلام قبول کر اور تو سلامت رہے گا۔وگر نہ مجوسیوں کا و بال تیری گردن پر ہوگا "۔

خسر وپرویز کو جب یہ خط سنایا گیاتو وہ سے پاہو گیا۔اس کو اول اعتراض تو یہ تھا کہ کسی خط میں اس کے نام سے پہلے کسی کا نام کیوں آئے ۔ لیکن حضور پاک کا خط دین فطرت کے اصولوں کے مطابق تھا۔ کہ پہلے اپنا تعارف اور بھر کمتوب علیہ ب دوم وہ زر طشت مذہب کا پیروکار تھا۔تو وہ یہ کسے برداشت کر تا کہ عرب تے مُلک سے اس کو کوئی ایسا خط آئے۔ خسرو کارو عمل خرو نے طاپھاڑ کر پھینک دیا اور بزبرانا شروع کر دیا۔ گزارش ہو چکی ہے کہ اس زبانے میں یمن کے علاقے بھی سلطنت ایران کے باجگذار تھے۔ تو باقی عرب علاقوں نجد یا حجاز کو تو وہ کوئی اہمیت دینے کو بھی تیار نہ تھا۔ چنانچہ خسر وپرویز نے یمن کے گور نر باذان کو خط لکھا کہ اس مدعی نبوت (بینی حضور پاک) کو گرفتار کر کے ( نعوذ بائد) میرے در بار میں بہت جلد پیش کر دو۔

بادان کی کاروائی ابنان مجمدارآدی تھا۔ اس کو معلوم تھا کہ ایران کی سلطنت زوال پذیر ہے۔ اور یمن پران کا برائے نام قبضہ ہے۔ وہ حضور پاک کی طاقت ہے بھی کچھ آگاہ ہو چکا تھا۔ تو اس نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ دو سنجیدہ آدمیوں بابویہ اور قہر رماند کو حد نیہ منورہ بھیجا اور ان کے ذریعے ہے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ شہنشاہ ایران نے حضور پاک کو اپنے پایہ سخت بلا بھیجا ہے۔ یہ دونوں آدمی جب حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے تو رسالت کے جلال سے ان پر کپکی طاری ہو گئے۔ حالا نکہ دہ مانے ہوئے بہادر تھے اور اپنی تخصیت کو بڑھا کر بتانے کے لئے بڑی بڑی مو پخمیں رکھی ہوئی تھیں اور ڈاڑھی صفا چٹ تھی ۔ حضور پاک نے ان دونوں کو بتایا کہ ان کے بادشاہ خسر ویرویز کو اس کے بیٹے شیرویہ نے قتل کر دیا ہے اور وہ تخت کا دائی بن گیا ہے۔ اس لئے دان دونوں کو بتایا کہ ان کے بادشاہ خسر ویرویز کو اس کے بیٹے شیرویہ نے قتل کر دیا ہے اور وہ تخت کا دائی بن گیا ہے۔ اس لئے دائیں بھا کہ اپنی قاصد پہنچ گیا جس نے بادشاہ کے قتل اور ملک میں حالات سے آگاہ ہی کر رہے تھے کہ اس وقت ایران سے باذان کے پاس ایک قاصد پہنچ گیا جس نے بادشاہ کے قتل اور ملک میں افراتفری کے حالات سے باذان کو آگاہ کیا۔ باذان نے کہا کہ ایسی باتیں تو پیٹم برہی کرسکتا ہے۔ اور وہ اور کی ایرانی وزیر وغیرہ مسلمان ہوگئے اور اپنا تعلق ایران سے خش کر دیا۔

ایران میں افراتفری ان دنوں ایران میں تخت نشین کے سلسلہ میں جو افراتفری ہوئی وہ بیان سے باہر ہے ۔ کہ چند سالوں میں دوعور توں سمیت کی شہزادے بادشاہ بنے اور قتل ہوئے ۔ اور یہ افراتفری جناب فاروق کی خلافت تک رہی ۔ جب یدد جرد بادشاہ بنا اور جس کی فوج نے قادسیہ اور نہادند کے مقام پر مسلمانوں کے ہاتھوں شکست کھائی اور اہل ایران اسلام کے دائرے میں شامل ہوگئے ۔ خسروپرویز نے جب حضور پاک کا خط پھاڑا تھا تو واپس جاکر جناب عبداللہ نے حضور پاک کو یہ خبردی تو حضور پاک کو یہ خبردی تو حضور پاک نے فرمایا کہ کسریٰ کی سلطنت اس طرح پاش پاش ہوجائے گی جس طرح خط کے نکڑے نکڑے ہوئے ہیں ۔ تو اثر یہ تھا کہ یمن ، حضر موت ، مہرہ اور عمان تک کے علاقے ایران کی باجگزای ہی سے نکل گئے اور ایرانی سلطنت کی حدود کاظمہ کے مقام تک سکر گئیں ۔ یہ اس کا اثر تھا کہ یمن کے قبیلے خود نخار ہوگئے اور جسیا کہ پچھلے باب میں وفود کی آمد کے تحت ذکر ہو چکا ہے اہل یمن جوق درجوق اسلام میں داخل ہونے لگ گئے۔

تبھرہ پہلوؤں کا تجزیہ ضروری ہے۔حضور پاک کے خطوط کا بامقصد اور سیدھی بات یعنی کوئی گلی لپٹی نہ رکھنا ہمارے لئے ایک نشان راہ ہے ۔ کہ ہم مصلحتوں کے حکر میں گرفتار ہیں۔ پھر طرز تحریر کی سادگی دیکھیں ۔ لیکن افسوس! اہل ایران اور فاری کے اثرات کے تحت ہم بھی اپنی عرضد اشت کو اردو میں " بحضور فیض گنجور " وغیرہ سے شروع کرتے ہیں اور اپنا نام آخر میں لکھتے ہیں صحیح اور اسلامی طریقہ وہ ہے جو حضور پاک نے اپنایا۔اور ہمیں ان کی سنت کو نقل کرناچاہیے۔ووم، خطوط کے لفظ قیمر کے لئے مختلف تھے اور کسریٰ کے لئے مختلف کہ دونوں کے عقائد کو مدنظرر کھا۔لیکن اپنا فلسفہ وہی رہا کہ اکیلااور ایک الند۔ سوم، قیمر کے ردعمل کچے سخیدہ تھے۔کسریٰ کے سخیدہ تھے۔کسریٰ کی سلطنت ختم ہو گئ اور قیمر کے ردعمل کچے سخیدہ تھے۔کسریٰ کی سلطنت ختم ہو گئ اور قیمر کی سلطنت کا بھی بڑا صد تو اسلام کے جھنڈے تلے آگیا لیکن ان کی حکومت درہ دانیال کی آڑ میں کئ سوسال قائم رہی۔تفصیل اس عاجز کے خلفائے راشدین کی کمآبوں کے جائزے میں ہے۔

شاہ مجاشی اس زمانے سے تسرے بڑے بادشاہ صبتہ کے شاہ نجاشی تھے۔ صبتہ یا اببہ سینیا کے حغرافیائی اور تاریخی پہلو ک دضاحت چوتھے باب میں ہو چکی ہے۔ مسلمانوں کارابطہ شاہ نجاشی سے حضور پاک کی کی زندگی میں ہی ہو گیاتھااور اس سلسلہ میں پناہ لینے کی پوری کہانی ساتویں باب میں اور مہاجرین کے مدسنہ منورہ آنے کے حالات کو سو لھویں باب میں بیان کردیا گیا ہے۔ شاہ نجاشی دل سے کب کے مسلمان ہو چکے تھے البتہ رسی دعوت کی کچے ضروریات تھیں ۔ اور جب یہ پوری ہو گئیں اور باتی بادشاہوں کو اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی گئی تو الیبی ہی ایک دعوت صبتہ کے شاہ نجاشی کو بھی بذریعہ قاصد ایک خط کے ذریعے دی گئی اور خط میں کچے اور باتیں بھی تھیں جن کا ذکر آگے آتا ہے اور پورے خطوط باب کے آخر میں ہیں۔

جناب عمر و بن امید شاہ نجائی کی خدمت میں خطلے جانے کی سعادت جناب عمر و بن امید ضمری کو عاصل ہوئی جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ۔آپ کا ذکر رجیع کے شہدا کے سلسلہ میں پندرھویں باب میں ہو چکا ہے اور تیرھویں باب میں بھی ذکر ہے کہ آبکل کی فوجی زبان کے لفظ کمانڈو کے کام کے آپ ماہر تھے ۔ بہر حال اس وقت تک مسلمان مہاجرین بھی وہاں موجو د تھے۔ اور جناب جعل بن ابی طالب مسلمانوں کے سردار تھے۔

فشاہ مجانتی کا اسلام میں واضل ہو نا روایت ہے کہ جناب عمر ڈے پیغام کے بعد شاہ نجائی جو دل سے تو کانی عرصہ سے مسلمان تھے انہوں نے اس وعوت پر لبیک کہی اور جناب جعفر طیاڑ کے ہاتھوں پر اسلام کی بیعت کی ۔ اور خط کے جواب میں ایک عریفہ بھی جھیجا جس کے الفاظ میں ایک فقرہ یہ تھا" میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بچے چیغم بیں "ابن اسخ کے مطابق شاہ نجائتی نے لین ملک سے اپنے ایک بینے کے ساتھ بارگاہ رسالت میں ایک وفد بھیجاجو راستے میں کسی حاوثے کا شکار ہو گیا اور یہ ساتویں باب میں بیان ہو چکا ہے ۔ اس شاہ نجائی نے نو جمری میں دفات پائی اور حضور پاک نے ان کا غائبانہ نماز جنازہ مدینہ منورہ میں پرجا ۔ آگے بھی تفصیل ساتویں باب میں بیان ہو چکی ہے کہ تخت پر چھوٹے شہزادوں اور امرا ، کی خو وعز ضی کی وجہ سے ارباب میں پرجا ۔ آگے بھی تفصیل ساتویں باب میں بیان ہو چکی ہے کہ تخت پر چھوٹے شہزادوں اور امرا ، کی خو وعز ضی کی وجہ سے ارباب میں بناہ کو زیادہ نہ تھی تھی تو الوں کا کچھ کھاظ تو ہو نا چاہئے ۔ حق کا پیغام بہنچا دیا تھا اور باتی جگہوں پر بھی مسلمان فق کا پیغام بہنچا نا چاہئے تھے تو کل پناہ دینے والوں کا کچھ کھاظ تو ہو نا چاہئے ۔ حق کا پیغام بہنچا دیا تھا اور باتی جگہوں پر بھی مسلمان حق کا پیغام بہنچا نا چاہئے تھے تو تو کل پیغام جنوان پر بھی مسلمان حق کا پیغام بہنچا نا چاہئے تھے تو تھے تو الوں کا کچھ کھاظ تو ہو نا چاہئے ۔ حق کا پیغام بہنچا دیا تھا اور باتی جگہوں پر بھی مسلمان حق کا پیغام بہنچا نا چاہئے تھے تو

آگے ہے رکاوٹ کی وجہ سے جنگیں ہوئیں ورنہ مسلمان بے وجہ لشکر کشی نہ کرتے تھے۔ ام المومنین جناب ام جبیب ، روایت ہے کہ جناب ام جیبۂ بنت ابوسفیانؓ کا ناوند عبیداللہ بن حجش جو حضور پاک کی

پھوچھی کا بینا تھاانہی دنوں فوت ہوا۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ صبنہ جاکر عبیدائنہ عبیمائی بھی ہو گیاتھا۔ بہرعال حضور پاک نے جناب عمر و بن امیہ کے ہاتھوں اور شاہ نجاثیؓ کے ذریعہ سے جناب ام جیبہؓ کو شادی کا پیغام بھی بھیجاجو انہوں نے منظور فرمایا ۔ تو وہاں ہی ایجاب و قبول کی رسم شاہ نجانتی نے جناب خالاً بن سعید کے ذریعہ سے کرائی ۔ جناب خالاً بھی بنوامیہ سے تھے اور جناب ام جمیسیّہ ے بہاے بیٹے تھے ۔ لیکن تھوڑا وور سے کہ آپ دونوں کے والد ایک دوسرے کے سکے بچا کے بیٹے تھے ۔ حضور ماک کی وکالت کی سعادت شاہ نجاشی کو نصیب ہوئی ، جنہوں نے حضور پاک کی طرف سے چارسو اشرنی مہر بھی اواکی ۔ ابن سعد نے چارسو وینار لکھا ہے۔ روایت ہے کہ جب شاہ نجائی کی طرف سے شادی کے پیغام کی خبر لے کر ایک کنیز جناب ام حییبہ کی خدمت میں حاضر ہوتی تو آپ نے جتنے زیو رپہنے ہوئے تھے اتار کر اس کنیز کے حوالے کر دئیے کہ ان خو دکو تو دین اور دنیا دونوں مل رہے تھے۔قارئین! ذرا سوچیں کہ جناب ام جیبہ کے نانا، ناناکا بھائی، ایک ماموں اور ایک بھائی مسلمانوں کے ہاتھوں بدر کے میدان میں مارے جاتے ہیں ۔ باپ ، بھائی اور خاندان کے اکثر لوگ مسلمانوں کے ساتھ برسر پیکار ہیں ۔لیکن آپ کا سینہ حضور پاک کے جمال سے روش ہے۔ایک صاحب نظر کا کہنا ہے کہ امیر معاویہ اور باتی امیہ کے خاندان کو حکومت جناب ام جبیبہ کی اس ادا کی وجہ سے ملی کہ سب زیور کنیز کو دے دیے۔روایت ہے کہ ام فضل زوجہ جناب عباس بن عبدالمطلب حضوریاک کو ماں یا بڑی بہن کی طرح پیار کرتی تھیں اور آپ کی بہن جناب میموند کے حضور پاک کے ساتھ نکاح کے بعد آپ محرم بھی بن گئیں تو ایک دن آپ حضور پاک کے بال اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے سہلار ہی تھیں کہ حضور پاک کی آنکھ لگ گئی لیکن تھوڑے عرصہ کے بعد جناب ام فضل کااکی آنسوآپ کے رخسار مبارک پر گر گیااور حضوریاک جاگ اٹھے یاسوتے جاگتے تھے، کہ گزارش ہو چکی ہے کہ نبی ک نیند اور جاگنا برابر ہوتا ہے ۔ اور جناب ام فضل سے بوچھا" یہ کیوں "۔ جناب ام فضل نے عرض کی کہ دل میں یہ خیال آگیا تھا کہ آپ کی وفات کے بعد ہمارے خاندانوں کا کیا حال ہوگا "تو حضور پاک نے اشاروں ہی میں کچھ فرما دیا ۔ ایک صاحب نظر کا خیال ہے کہ عبای خاندان کو حکومت اسی دن مل گئی ۔ لیکن حضور پاک کی اپنی اولادجو جناب علی اور جناب فاطمہ سے چلی اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ کو منظور نہ تھا کہ اپنے صبیب کی اولاد کو دنیاوی حکومت کے معاملات سے داغدار کر تا ۔ لیکن بچر بھی وہ باوشاہ کہلائے کہ آج بھی ہم ہر سید کو " شاہ حی " کے پیارے نام سے موسوم کرتے ہیں ۔یہ الند کے راز ہیں ۔

جمال مصطفی میں مصطفی کی چند جھلکیاں تو اگلے باب میں ویدار عام کے تحت دی جائیں گی لیکن جناب ام جیبہ کا جمال مصطفی پر فداہو ناصرف زیوروں کے چینک دینے تک محدود نہ تھا۔آپ کی اس سلسلہ کو اداؤں بعنی سادگی اور معصومیت کو کی قلم بیان نہیں کر سکتی ۔ جب آپ حسبہ ہے واپس آگر عملی طور پر مد سنے منورہ میں حضور پاک کی ازواج مطہرات میں شامل ہو گئیں ۔ تو ایک دن سرکار دوعالم کو عرض کی ۔ "یارسول اللہ ۔میری چھوٹی بہن کو بھی زوجیت میں لے کر اس کو بھی جمال نبوت سے اس طرح مستفیض کریں ، جس طرح ہم ہور ہی ہیں "شاید دنیا میں یہ اپن قسم کا پہلا اور آخری سوال ہو کہ حضور پاک بھی یہ بات سن کر مسکرا ویے اور فربایا "اے ام جبیہ"! شرعی حدد دکا پاس رکھنا ضروری ہے۔ کہ دد بہنوں کو ایک خاوند کے پاس اکٹھا نہ

#### 482

کیا جائے "۔ دریچئہ شک ااسلام دین فطرت ہے اگر اسلام ایسی اجازت دیتا تو کئ چھوٹی بہنوں کی کمزوری کیوجہ سے کئ بڑی بہنوں کے گھر برباد ہو جاتے ۔ گوراقم کا خیال ہے کہ اس میں قصور دار ہم مردزیادہ ہوتے۔

عزیز مصر مصر کا بادشاہ نیم خود نخار تھا۔اہل ایران اور اہل روم کی جنگوں کے دوران ایک ایساوقت بھی آیا کہ ایرانی افواج فلسطین ہے آگے بڑھتی ہوئی مصر میں بھی داخل ہو گئی تھیں لیکن جسیا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ ہرقل نے جو حالات میں تبدیلی پیدا کی تو صلح ہو گئی اور مصر دوبارہ سلطنت روم کا حصہ بن گیا۔شاہ روم نے مصر کی حکم انی آرمینیا کے ایک پاوری مقوقس کے سرد کی جس کا دار الخلاف وسطی مصر کے کسی شہر کی بجائے سکندریہ تھا۔ولیے جب کبھی مصریوں کی اپن حکومت ہوتی تھی تو ان کا دار لخلاف باب الیون یا فسطاط اور قاہرہ کے نزدیک کوئی جگہ عبدشمس وغیرہ رہے ادریہ ذکر شردع کے ابواب میں ہو چکا ہے۔لیکن رومیوں کے لئے سکندریہ موزوں تھا کہ وہ سمندر کے ذریعہ سے مصر کے ساتھ رابطہ رکھے ہوئے تھے۔

عدیدائیوں کے فرقے مقوق کو یورپین مورخ سائر کہتے ہیں اور گو وہ آرمینیاکا رہنے والا تھا لیکن وہ یو نانی گرجا کی پیروی کر تا تھا اور یہی ہرقل، قیھرروم کا مذہب تھا۔معرس زیادہ ترلوگ "بے مذہب " یا قبطی عیمائی تھے۔ جن کی عیمائیت اہل یو نان یا اہل روم کی طرح زیادہ زنگ آلود نہ تھی ۔دہ لوگ " تین خداؤں " کے چکر میں زیادہ گرفتار نہ تھے اس لئے شاہ روم کو ڈر لگ رہا تھا کہ اب جو اکیک وفعہ ایرانی افواج نے اہل روم کے بجرم کو توڑدیا تھا تو یہ ذہبی عقائد میں فرق معربوں کو اہل روم سے زیادہ دور کر سکتا تھا۔ اس لئے اس نے ایک مذہبی آدمی مقوقس کو معرکا حکمران بنا یاجو یو نانی گرجا کے عقائد والوں کا پادری رہ چکا تھا لیکن ساتھ ہی محدل رویہ کاآدی تھا۔

جناب حاطب بن ابی بلتعہ حضور پاک نے مقوقس، عزیز مصر جو اپنے آپ کورئیس سبط (نجلایا شمالی مصر) ہمی کہا تھا کو عظیم صحابی جتاب حاطب بن ابی بلتعہ کے ہاتھ اکیہ خط کے ذریعے سے اسلام کی دعوت دی۔ روایت ہے کہ مقوقس نے ہاتھی دانت کے ایک بکس میں اس خط کو سنجال کر رکھ چھوڑا۔ اور جب مصر فتح ہوا تو تبرک کے طور پریہ خط مسلمانوں کے حوالے کر دیا سیہ اصلی خط آج موجو دہ یا نہیں اور موجو دہ تو کہاں پر ہے یہ عاجزاس سلسلہ میں خبر نہیں رکھتا۔ بہر حال اس خط کی میں مبارک مل جاتے ہیں ۔ اور آج سے چند سال پہلے اس عاجز نے ایک آدی کو اپن کار میں لفٹ دی تو اس نے کار سے اتر تے وقت اس خط کا ایک عکس مبارک مل جاتے ہیں ۔ اور آج سے چند سال پہلے اس عاجز نے ایک آدی کو اپن کار میں لفٹ دی تو اس نے کار سے اتر تے وقت اس خط کا ایک عکس تھے دیا جس کو میں اب ہمیشہ لینے پاس رکھتا ہوں ۔ اور میرے لئے بڑی برکت کا باعث ہے ۔ یہ عکس دینے والے آدمی کے نام اور پتہ سے یہ عاجز بے خبر ہے۔ بہر حال اس عکس مبارک کا فوٹو سٹیٹ اس کتاب کے صفوں پر دگار ہا ہوں کہ النیہ تعالیٰ اس کتاب کے صفوں پر دگار ہا ہوں کہ النیہ تعالیٰ اس کتاب کے صفوں پر دگار ہا ہوں کہ النیہ تعالیٰ اس کتاب کے صفوں پر دگار ہا ہوں کہ النیہ تعالیٰ اس کتاب کے صفوں کو مزید روشن کرے

مفوفس كاجواب مقوتس فيجوجواب دياس كاترجمه كهاس طرح بـ -

" مقوقس رئیس سبط اور مصرے رئیس اعظم کی طرف سے سلام علیک کے بعد کہ میں نے آپ کا خط پڑھا اور اس میں جو کچھ مذکور ہے اس کو سمجھا ۔ ہاں! البتہ محجے اس قدر معلوم ہے کہ ایک نبی مبعوث، ہونے والے ہیں، لیکن میرا خیال تھا کہ وہ ملک شام میں ظاہر ہوں گے۔ میں نے آپ کے قاصد کی عرت کی اور دونوجو ان لڑ کیاں تحصنہ کے طور پر بھیج رہا ہوں۔ ان دونوں کی قبطی قوم ( بعنی اہل مصر) میں بڑی عرت ہے اور میں تحصنہ کے طور پر مصر کا بنا ہوا کچھ کمرنا اور ایک نچر بھی بھیج رہا ہوں۔ اور ایک بار بچر سلام عرض کرتا ہوں " ۔ (یہی فچر دلدل تھی جس کا ذکر جنگ حتین کے وقت ہو چکا ہے)۔

جنماب مارید قبطی این ایجی نے دولا کھیں کی بھیل کرتا ہو کہا ہے کہ اور کھیں کے بعد ان کے دولا کہ بھیل کے دولا کو بھیل کے دولا کی بھیل کے دولا کی دولا کی دولا کو بھیل کے دولا کو بھیل کے دولا کی دولا کو بھیل کے دولا کی دولا کو بھیل کے دولا کے دولا کے دولا کے دولا کے دولا کو بھیل کے دولا کیا کہ دولا کے دولا کو بھیل کے دولا کو بھیل کے دولا کو بھیل کے دولا کو بھیل کے دولا کے دولا کی دولا کو بھیل کے دولا کو بھیل کو بھیل کے دولا کے دول

کر تاہوں ۔ ( ایجی فیج دلدل تھی جس کا ذکر جنگ حتین کے وقت ہو چکا ہے )۔
جناب مار سے قبطی گا ابن اسمی نے دو لڑکیوں کی بجائے چار لڑکیوں کا ذکر کیا ہے ۔ لیکن انگے واقعات چار لڑکیوں کا کوئی جبیا جنوت نہیں کرتے ۔ وو لڑکیوں میں ہے ایک ماریہ قبطی تھی ہو حضور پاک کی زدجیت میں آگئیں اور ان سے حضور پاک کے بینے بحتاب ابراہیم ہیں ہیں ہونے جو بحین میں وفات پاگئے ۔ دو سری جناب سرین ، جناب ماریڈ کی سگی بہن تھیں اور اسلام کے عظیم شاعر حسان بن ثابت کی زوجیت میں گئیں۔ جن سے ان کے ہاں ایک بینے بھی پیدا ہوئے جو آخری عمر تک حضور پاک کے خاندان سے حسان بن ثابت کی زوجیت میں گئیں۔ جن سے ان کے ہاں ایک بینے بھی پیدا ہوئے جو آخری عمر تک حضور پاک کے خاندان سے اپنی وابستگی کا ذکر بڑی مجبت سے کرتے تھے کہ جناب ماریڈ ان کی خالہ تھیں اور جناب ابراہیم ان کے خالہ زاد ۔ یہ بھی راویت ہے مطابق بعناب ماریڈ ان واج بعض راحت میں اسلام سیکھ لیا اور مدینہ منورہ میں آتے ہی اسلام لیا آئیں ۔ دو سری روایت کے مطابق بعناب ماریڈ تو رہنے مطابق بناری اور بعناب ابراہیم کی بیدا کئی میں اور تب ازواج مطہرات میں خال ہیں ۔ دو سری روایت کے مطابق بعناب ماریڈ تو ایراہیم کی بیدا کئی رہیں ۔ ور وائند اعلم بالصواب) ۔ یہ عاجزالبتہ اتن گڑارش کرے گا کہ امہات المومنین بعناب ہاجرہ، ووجہ حضرت ابراہیم بھی علی اور بھی واو گئی کے سام کی اور کے سام کی اور بھی واو گئی کے سام کی ایران میں رک گئے۔ کاش ایران بھی ایسا ان وہ بھی جمد اسلام لے آئے ۔ بھی میں مشرق کی طرف دیکھیں کہ عربی آگر ایران میں رک گئے۔ کاش ایران بھی ایسا کی دورت تو ہو بھی سے ۔ کہ ان کہ اسانی وحدت تو ہو بھی

مفتو قس کارو پیہ مقوقس کاردیہ حیران کن ہے۔ کیا دہ قیمرروم کی مرضی سے ابیما کر رہاتھا ؟ بہرعال وہ اسلام یہ لایا۔گو مصر کی فتح کے بعد بھی اس میں اور جناب عمرة بن عاص میں گاڑھی چھنتی رہی اور کچھ عبیمائی مؤرخین نے مقوقس کو برا بھلا بھی کہا ہے۔اس سلسلہ میں پوراجائزہ اس عاجز کی خلفا۔ راشدین کی کتاب حصہ سوم میں ہے۔

حارث عنسانی مارث عنسانی کاذکرہو جائے کہ اس کے ذریعے سے جناب ضیا بن خلیفہ نے قیمروم تک رسائی عاصل کی ۔

البتہ حضور پاک نے اپنی دنوں میں قبیلہ اسد کے جناب شجاع بن وہب کے ذریعہ سے عارث بن ابی شمر غسانی والئے بھریٰ کو بھی اسلام میں آنے کی وعوت دی ۔قاصد چننے میں کئ باتوں کا خیال رکھا جاتا تھا۔ کہ اول شخصیت ۔ دوم زبان کی واقفیت اور سوم قاصد کا قبیلہ ادر قبیلہ کے اثرات ۔ تو اگر جناب ضیا کی وجہ سے قبیلہ کلب کو سعادت عاصل ہوئی تو آج قبیلہ اسد کی باری تھی ۔ اور کسریٰ کے پاس اینے ایک قریش رشتہ دار کو بھیجا گیا وغرہ ۔

\_\_\_\_\_ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جناب شجاع کے ساتھ رویہ ہر مال جناب شجاع جب حارث کے پاس بہنچ تو انہی دنوں قیصر روم کا ایشیا کا دورہ بھی ہونے والا تھاجس کا ذکر ہو چکا ہے۔ تو حارث کافی مصروف تھا۔اوراس نے کئ دن جناب شجاع کو در بار میں مذ بلایا۔ ابن استق نے حارث کی بجائے اس کے بیٹے المنزر کا نام لکھا ہے ۔ بہر حال باپ یابیٹے دونوں میں سے جو بھی تھا وہ لے دے کر تارہا ۔ البتہ ان کے دربان جناب مری رومی پر جناب شجاع کی باتوں کااثر ہو گیا کہ دہ انجیل میں جو کچھ حضور پاک کی آمد پر پڑھ حیاتھااس کو دہ سب نشانیاں جتاب شجاع کے بیانات میں مل گئیں ۔ اور پوشیدگی میں جتاب شجاع کے سلمنے لینے ایمان کا اقرار کیا جس کی اطلاع جناب شجاع نے واپس آکر حضور پاک کو بھی دی ۔ حارث نے آخر جناب شجاع سے ملاقات ضرور کی اور سفیر کی جو عرت ہوتی ہے وہ حارث نے کی، کہ اس نے جتاب شجاع کو سو مثقال سو نا (تقریباً تیس تولے)، ایک پوشاک اور زادراہ بھی دیا۔ ایکن گید زمجھ مبکیاں بھی دیتا رہا کہ وہ گھوڑوں کونے نعل نگارہا ہے اور جلد مدینی منورہ پر حملہ آور ہو گا وغیرہ ۔ جناب شجاع نے حضور پاک کو حالات سے باخر کیا توآپ نے فرمایا" اس کی سلطنت بربادہو گئ چنانچہ نو بجری میں فتح کمہ کے بعد مسلمانوں نے حارث کے مرنے کی خبرسنی اور اس بے علاوہ قبیمرنے اس سے صوبہ کو دوسرے صوبے سے ملادیا۔لیکن تین سال بعد وہاں اسلام کے جھنڈا بھی ہرانے لگے۔ مشر جمیل بن عمرو تصوره می طرف سے وادی بلقا کا باجگذار بادشاہ شرجیل بن عمرو تھا۔اس کے پاس حضور پاک نے جتاب حارث بن عمیر کو پیغام دے کر بھیجا کہ وہ اسلام لے آئے لیکن اس مردود نے النا جتاب حارث کو شہید کردیا ۔ یہ ذکر اٹھارویں باب میں جنگ مونہ کے وقت ہو چکا ہے ۔ تبوک کی مہم اور اپنی رحلت سے چند یوم پہلے حضور پاک نے جو جتاب اسامیہ بن زیڈ کے نشکر کی تیاری کا حکم دیا وہ اس مقصد کو حاصل کرنے کی کڑیاں تمیں ۔اور آخر جتاب حارث کا خون رنگ لا یا اور چند سال بعد یمهاں بھی اسلام کے جھنڈے ہرانے گئے ۔

جمبلہ بن الایم سب مورض نے ملک عرب ہے باہر حضور پاک کے جہ قاصدوں یاسفیروں کا ذکر کیا ہے وہ پورے ہوگئے ۔

لیکن ابن سعد قاصد کا نام لکھے بغیر لکھتا ہے کہ جبلہ بن الایم غسانی کو بھی وعوت دی گئے۔ ہمیں ایسی روایتوں پر کوئی شک نہیں کہ اس عاج کااس سلسلہ میں جائزہ آگا ہے۔ جبلہ بھی حارث کی طرح قبیلہ غسان کا کیک سردار تھا جو دادی بلقا اور پرموک کے درمیانی علاقوں میں رہتا تھا۔ لیکن ابن سعد نے معاملات کو کچہ طاجلا دیا۔ کہ دہ کہتا ہے کہ جبلہ اسلام لے آیالیکن چونکہ جناب عمر اور بحتاب ابو عبیدہ نے تھر بارا تھا تو جبلہ کچر مرتد ہوکر وادبیا جس کو جبلہ نے تھر بارا تھا تو جبلہ بچر مرتد ہوکر والی حالات ابو عبیدہ نے تھر بارا تھا تو جبلہ کھر کی مانڈ کی کہنا نظری کہا نڈ کا ایس جلا گیا۔ اور باتی زندگی قسطنطنیہ میں گوشہ نشین کی حالت میں گزار دی ۔ اول تو جبلہ جتگ پرموک میں غسان لشکر کی کمانڈ کر رہا تھا اور اس وقت تک مسلمان نہ ہوا تھا۔ بچرا بن سعد بھی جناب عمر اور جناب ابو عبیدہ کا ذکر کرتا ہے تو ظاہر ہے تھردکا واقعہ جناب فاروق کی خلافت کے زبانے کا ہے۔ اسلے یا جبلہ کے پاس اس زبانے میں یعنی حضور پاک کی زندگی میں کوئی قاصد نہ بھیجا گیا وہ اور حتاب ابو عبدہ تک اسلام نہ لایا۔

جنرل گلب اس زمانے کے ایک مورخ جنرل گلب نے اپن کتابوں میں جبلہ کے ساتھ بڑی " ہمدردی " و کھائی ہے کہ

مسلمان ایک بہادرآدمی کی خدمت سے فائدہ نہ اٹھاسکے ۔لیکن یہ عاجزاس پہلو کو پچھلے باب میں بنواسد کے اسلام لانے کے تحت واضح کر جکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لینے اسلام کا احسان اللہ تعالیٰ پر مت جنآؤ ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر کرو کہ اس نے تمہیں مسلمان بنادیا اور صراط مستقیم پر نگا دیا ۔ جبلہ بدقسمت تھا، دنیاوی شان کے چکر میں پڑگیا ۔ جنرل گلب اردن کے موجودہ بادشاہ شاہ حسین ادر اس کے دادا عبداللہ کا فوجی مشیر رہا ہے ۔ اسلام کی تاریخ اور نماس کر عسکری تاریخ پراچی کتا ہیں لکھی ہیں اور ہی ، شاہ حسین ادر اس کے دادا عبداللہ کا فوجی مشیر رہا ہے ۔ اسلام کی تاریخ اور اسلام کو کچہ سجھتا بھی ہے کہ کہتا ہے کہ سپاہیوں کا مذہب ہے ۔ لیکن افسوس بھار کو نہیں سمجھتے ۔

جناب فروق من عجرو پک نے تعانف سے بھی نوازالیکن حضور پاک نے جناب فردہ کو جو ط لکھاوہ محقور اور بڑا عملی ہے کہ من سعد تھا۔ جس کو حضور پاک نے تعانف سے بھی نوازالیکن حضور پاک نے جناب فردہ کو جو خط لکھاوہ محقراور بڑا عملی ہے کہ صرف اسلام لے آنا ضروری نہیں آگے عمل کی بھی ضرورت ہے ۔ خط کے اقتباسات یہاں پیش کر کے یہ عاجز لین بامقصد مطالعہ والے اصول کو قائم رکھنے کی سعی کر رہا ہے ۔جو یہ ہیں "ہمارے پاس تمہارے قاصد آئے ،جو کچے تم نے بھیجا تھا۔ انہوں نے بہنچا دیا عالات کی ہمیں خبردی ۔ تمہارے اسلام کا مزدہ سنایا ۔ اور یہ بھی کہ اللہ تعالی نے تمہیں اپن ہدایت سے سرفراز کیا۔ پس اگر نیکی کرو اللہ ادر اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ نماز قائم کرو۔ زکوۃ دو تو تمہارے لیے بہتر ہے " یہ ہے عملی اسلام ۔ وہاں کوئی معلم نہ جھیجا جس طرح اللہ کی اطاعت بھی بالغیب ہے۔

9۔ صوفہ بن علی۔ حضور پاک نے جناب سلیط بن عمرو کو بنو صنیفہ کے ھو ذہ بن علی کے پاس بھیجا کہ اس کو اسلام ک دعوت دیں ۔ وہ بدقسمت تھا۔ اور سلطنت میں حصہ مانگہا تھا۔ اور جلدی مرگیا۔ مسلمہ کذاب بھی بنو صنیفہ سے تھا، جس نے نبوت میں حصہ مانگا۔ اس کا حشر بچھلے باب میں بیان ہو چکاہے۔

ا۔ جنفرو عبد تبید ازدے ایک سردار الحلنبدی کے دوبیئے جنفراور عبد اپنے باپ کے بعد مشتر کہ طور پر اپنے ایک چھوٹے تبید کی سرداری کرتے تھے ۔ ان کے پاس حضور پاک نے جناب عمرہ بن عاص کو بھیجا اور اسلام کی دعوت دی سید لوگ خوش قسمت تھے اور اسلام لے آئے ۔

اا۔ منذر سماوی صفور پاک نے جناب علاً بن الحصری کو منذر بن سادی العبدی والئے بحرین کے پاس اسلام کی وعوت کیلئے مجیجا۔ان کی قسمت بھی کام کر گئی اور وہ اسلام لے آئے۔

۱۲۔ منتفرق پچھے باب میں عرب قبائل کے دفو دکا ذکر ہو چکاہے۔ لیکن اگر ابن سعد اور ابن اسحق کی تاریخوں کی مزید محقیق کی جائے تو یہ پہلو سلمنے کھل کر آجا تا ہے کہ حضور پاک کے قاصد، سفیراور مسلغ عرب سرز مین کے چہ چہ اور گوشہ گوشہ پرگئے۔ اور لوگوں کو اسلام میں آنے کی دعوت دی ۔ اور اس سلسلہ میں حضور پاک کی دعوت کے خطوط یا فرمان ، یا ہدایات کی اسخی تفصیل موجود ہے کہ ایک پوری کتاب لکھ کر اس سے عملی اسلام پیش کیا جاسکتا ہے۔

و میگر ممالک حضور پاک کی بعثت کے وقت دنیا کے باتی ممالک کی تاریخی جھلکیاں چو تھے باب میں پیش کر دی تھیں ۔ان
کا دہرانامہاں ضروری نہیں ۔یورپ اند صرابراعظم تھا۔اور صرف بحیرہ روم کے ساحل کے ساتھ موجو دہ اپنی اور فرانس کے علاقوں
پر مغربی رومی عکومت کرتے تھے۔ان ممالک کی طرف کسی قاصد کے جانے کی کوئی روایت نہیں ملتی ۔ نیکن مسافروں اور تجارت
کے ذریعہ سے وہاں بھی معراور قسطنطنیہ سے خبریں ضرور بہنچی ہوں گی ۔افریقہ بھی بالکل گھپ اند صیروں میں تھا۔ہاں معرک
علاوہ کار تھیج بیعنی موجو وہ تیونس میں کچھ آبادی تھی اور بحیرہ روم سے تجار اور وہاں قافلوں نے خبرضرور بہنچائی ہوگ
ہمندو پیا کہستان اس برصغر کی اس زمانے کی حالت بیان ہو چکی ہے کہ " بادشاہیے شاہ عالم از دلی تا پالم " والی بات تھی ۔ کہ بھارت اتن چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بے دیا تھا۔ کہ ملک کو مندروں اور پروہتوں کے ذریعہ سے کنٹرول کیا جاتا تھا۔ پھر بھی کچھارت کے مغربی سیں ایسی روایات ملتی ہیں کہ جتاب ابو موئی اشعری اور جتاب اسامہ بن زیڈ یمن کے ساحلی علاقوں سے جہازوں کے فریعہ سے معارت کے مغربی ساحل ، یا مغربی گھاٹ بعنی موجو دہ بمبئی اور سورت وغیرہ کے علاقوں تک گئے اور کچ جانے بہجانے وربعہ کوں کو اور ایک راجہ کو اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی

**روس اور سائسر بیریا** یہی حالت روس اور موجو دہ سائیریا کی تھی، کہ مبخمد علاقے تھے اور آبادی کا ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ نہ تھا۔ بلکہ امیر تیمور کے زمانے تک موجو دہ ماسکو بھی ایک گاؤں تھا۔

ساا۔ چین البتہ چین کے سلسلہ میں چو تھے باب میں بجرپور تبھرہ ہو جگا ہے کہ یہ اس زمانے میں بھی آباد علاقے تھے۔ اس لیے وہاں کسریٰ ایران کے رویہ کی وجہ سے خشکی کے راستہ کوئی قاصد بھیجنا ناممکن ہو گیا تھا۔ اور سمندری راستہ اتنا لمباتھا۔ کہ چین پہنچنے میں عمر صرف، ہو جاتی تھی۔ گو کہ چھوٹے جہاز سمندر کے کنارے کے نزدیک ہی چلتے تھے۔ اور مسافریا تجارت پیشہ لوگ جگہ ان جہازوں یا کشتیوں کو تبدیل کرتے رہنے تھے۔ بہر حال حضور پاک کی وفات کے چند سال بعد اور ایران کے فتح ہو جانے کے بعد تو چین کے حکمر انوں کو اس وقت تو ضرور اسلام میں داخل ہونے کی وعوت دی گئے۔ لیکن سے بالکل ممکن ہے کہ حضور پاک کے زمانے میں بھی مسافروں کے ذریعہ سے پیغام بھیجا ہو۔ یہی چیز جرائر شرق المند یعنی موجو دہ انڈونیشیا اور ملائیشیا وغیرہ کولا گو ہے۔

و میں و رہ ہے۔ اسلام وین حنیف اس باب کا خلاصہ تو ایک فقرے میں دیاجا سکتا ہے کہ سب جانے پہچانے ممالک کے سربراہوں کو اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دے دی گئ ۔ ساتھ تبھرہ بھی ہو چکا ہے ۔ نتائج بھی لکھ دیئے اور جائزے بھی کچھ بیش کر دیئے گئے ہیں ۔ لیکن ہمارے سلمنے ایک مقصد ہے کہ یہ ثابت کریں کہ اسلام اہل حق کا دین ہے اور یہ قافلہ ازل سے آخر پیش کر دیئے گئے ہیں ۔ لیکن ہمارے سلمنے ایک مقصد ہے کہ یہ ثابت کریں کہ اسلام اہل حق کا دین ہے اور یہ قافلہ ازل سے آخر کی طرف صرا طمستقیم پر رواں دواں ہے ۔ یہ پہلو پہلے باب میں اسلامی فلسفہ حیات کے تحت بیان کیا ۔ ووسرے باب میں صراط مستقیم اور رہمبری بیان کی ۔ اور تعیبرے میں باطل فلسفے اور گراہی جو حق کے ساتھ ٹکر لیتے رہتے ہیں ۔ اور پھر حضور کیاک نے امت واحدہ کا تصور دے کر پوری دنیا کو اس صراط مستقیم پرچلنے یا جلانے کے عمل میں جو کار روائی کی وہی اس کتاب کا موضوع ہے کہ واحدہ کا تصور دے کر پوری دنیا کو اس صراط

اس عاجزنے دین صنیف کی نشاندہی کر دی ۔ لیکن دین صنیف کا بیان چند لفظوں میں حضور پاک کے الفاظ میں بیان کرنا ضروری ہے کہ صبثہ کا شاہ نجاشی جو اس زبانے کے دین صنیف (دین عبیلی) پر چل رہا تھا۔ اس کے لئے حضور پاک نے دین صنیف کی نشاندہی کیسے فرمائی ۔ اور شاہ نجاشی کس طرح اس صراط مستقیم پر جلا، اس سلسلہ میں حضور پاک کے خط مبارک اور شاہ نجاشی کے جواب کو پہلے بیان کرنے کو بہتر بھی گیا ۔۔

من جانب (حضرت) محمد الرسول الند (صلی الند علیه وسلم) - بنام نجاشی الاشم - بادشاہ ایب سینا - "سلام - سب تعریف الند تعالی کے لئے ہج جو بادشاہ، پاک، سلام، مومن اور نگہباں ہے - (عربی کے لفظ یہ ہیں ۔ المحمدلله امالک القدوس الاسلام مومن الله تعالی کے لئے ایک مستقبی میں مربم الله کاروح ہیں اور الله کی کلام ہیں، جو انہیں کی طرف الله نے جمیجا تاکہ کنواری مربم المہین) میں گوعطا کرے فرزند پاکیزہ - الله تعالی نے اس کو ( یعنی حضرت عیسی ) کو بھی اپن روح اور سانس یاجان سے اس طرح پیدا کیا یا بنایا کو عطا کرے فرزند پاکیزہ - الله تعالی نے اس کو ( یعنی حضرت عیسی ) کو بھی اپن روح اور سانس یاجان سے اس طرح بیدا کیا طرف بلاتا بھی طرح اس نے ( حضرت ) آدم کو ہاتھ سے بنایا اور اپن جان یا روح سے - میں تم کو الله تعالی وحدہ لا شرکیک له کی طرف بلاتا ہوں کہ اس کی اطاعت کر و - اور میری اطاعت کر و اور اس پر یقین کر وجو بھی پر اترا ہے ۔۔۔۔۔۔۔ میں آپ اور آپ کی افواج کو بھی اللہ تعالی کی طرف دعوت دیتا ہوں - میں نے اپناکام اور ذمہ داری پوری کر دی - اس لئے میری نصیحت یا مشورہ مانو - ان سب پر سلام ہوجو صراط مستقبم پر چطتے ہیں "-

شاہ نجائی نے جواب دیا۔ من جانب نجائی الا شم بن ابجار۔ وعلیم اسلام ۔اے اللہ کے رسول اس اللہ کار تم اور رحمت ہو، جس نے میری اسلام کی طرف رہنمائی کی ۔ تھے آپ کا خط مل گیا ہے جس میں آپ نے حضرت عیسی کے سلسلہ میں وضاحت فرمائی ہے ۔ اور تھے زمینوں اور آسمان کے خدا کی قسم کہ حضرت عیسی اس سے رتی بحر بھی بڑھ کر نہیں ، جو کچھ آپ نے تحریر فرمایا ہے ۔ ہمیں وہ سب معلوم ہو گیا جس کے ساتھ آپ ہماری طرف مبعوث ہوئے ، اور ہم نے مسلمان مہاجرین کو خوش آمدید کہا ۔ عب ہمیں وہ سب معلوم ہو گیا جس کے ساتھ آپ ہماری طرف مبعوث ہوئے ، اور ہم نے مسلمان مہاجرین کو خوش آمدید کہا ۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں سے ہیں اور آپ سے پہلے جو پیٹم رآئے آپ نے ان کی تصدیق کی ۔ میں نے آپ میں شہادت دیتا ہوں کہ رب کا مطبع ہو تا ہوں میں نے اپنے کے بنا سدہ ۔ ( بحناب بحظر ) کے ہاتھوں پر آپ کی بیعت کی ۔اور اس طرح میں دو جہانوں کے رب کا مطبع ہو تا ہوں میں عاضر ہوں ۔ تو بینے عرصا کو آپ کے ہاس بھیج دیا ہے ۔ میرا کنٹرول میری ذات پر ہے ۔اور آپ آگر چاہیں کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ۔ تو ایک اللہ کے رسول ایس خوشی سے ایسا کروں گا۔ میں صدق ول سے گواہی دیتا ہوں کہ جو کچھ آپ فرماتے ہیں وہ بی ہے ۔

قارئین ۔ حضور پاک نے اپنے خط میں قرآن پاک کی سورہ حشر، مریم اور بن اسرائیل کے الفاظ استعمال کئے ۔ اور اس عاجز نے یہ ترجمہ ابن اسحق کی انگریزی کی کتاب سے لکھا۔ میری ترجمہ کی غلطی کی میں اللہ تعالی سے معافی بانگاہوں۔ اور لوگوں سے مجمی یہ ہے دین حنیف اور دین فطرت ۔ کہ اس دنیا میں ہم امتحان کیلئے وار دہوئے ہیں اور مسافر کی طرح سے گزر رہے ہیں ۔ اسلام ایک متحرک دین ہے اور اگر ہم چلتا بھر تا اسلام بن کر حضور پاک کی امامت میں اس جہان دنیا کی اس مراط مستقیم پر رواں دواں نہیں رہتے اور معمولی آدمیوں کو حضور پاک کی نبوت میں شرکت دے کر ان سے رہمنائی حاصل کرتے ہیں۔ یا اسلام کو انقلاب کا نام دینے ہیں تو ہمیں مسلمان کہلانے کا کوئی حق نہیں۔قرآن پاک کی سورۃ بقرہ میں دافعے احکام ہیں کہ اسلام میں پوری طرح واضل ہمو جاؤ۔اب ہم اگر بے دین سیاست غیروں کا کافرانہ عسکری نظام۔رومن قانون ، اور انگریزی طرز کے حکومتی اداروں کو اپنانے کے بعد مجمی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اسلام کو صرف قرآن پاک اور جنازہ تک محدود رکھتے ہیں۔ تو ذرا اپنے گریباں میں منہ ڈال لیں۔

حضور پاک علی سے جناب نجائنگی طرف خط کے آخر کے نظرہ "ان سب پر سلام ہوجو صراط منتقیم پر چلتے ہیں" یہ دسیان دیں ک اسلام صراط منتقیم ہے نہ کہ انقلاب -اور میہ صراط منتقیم پر چلنے والے قرآن پاک کی سورۃ واقعہ کی آخری آیت کے مطابق ازل سے آخر کی طرف دوال دوال ہیں اور حضور پاک پر سلام جمیحتے جاتے ہیں -



#### 489

### چو بییواں باب

دیدارعام کے آخری ایام

پچھے باب میں ہم نے دین حنیف اور صراط مستقیم کی نشاندہی حضور پاک کے الفاظ میں کی اور حضور پاک نے صراط مستقیم پر چلنے والوں پر سلام بھیجا۔شاہ نجاثیؓ جو پہلے بھی دین حنیف اور صراط مستقیم پر حل رہا تھا۔اب سرکار دوعالم کی رہنمائی میں اس صراط مستقیم پر سفر جاری رکھنے کا وعدہ کر تا ہے ۔ وعدہ کے فلسفنہ پر پہلے بھی بہت کچھ لکھا جا جکا ہے ۔ اب دین کی تکمیل کا دقت بھی آگیا ہے۔ نبی کے مبعوث ہونے کا مقصد پورا ہونے والاہے۔ زبانے کاجو تسلسل ٹو ٹاتھا، حضور پاک نے امت = واحدہ کا تصور دے کر زمانے کو دوبارہ تسلسل دینے کیلئے جو کچھ کیا،اس کو ہم نے مدنی زندگی سے شروع کرے ان پچھلے دوابواب میں حاصل شدہ نتائج کو بھی بیان کر دیا کہ حضور پاک اہل حق کے قافلہ کو مکمل طور پر تیار کرے دنیا کی جانی پہچانی جگہوں پر بھی خردے کیجے تھے ، کہ حق کیا ہے اور حق کا قافلہ کیا ہے۔اور آؤتم بھی اس میں شامل ہو جاؤ۔اس قافلہ کاسب سے مزا اجتماع تبوک کی مہم کے وقت ہوا تھا۔ جہاں تیس ہزار سر فروشان اسلام نے اللہ تعالی کے راستے پر جہاد کیا۔لیکن اللہ تعالی کے گھر میں بھی ایسے اجتماع کی ضرورت تھی ۔ جہاں فلسفہ ونظریہ کو دہرانا مقصو دتھا یا اس کے اعلان کی ضرورت تھی ۔ اور کچھ وعدہ بھی کرنے تھے ۔ تا کہ دحدت فکر کا اعلان بھی ہو۔ دنیا فانی ہے۔ دنیا کی سکتنطیں وقتی معاملات اور باتیں ہیں۔اگر حضور پاک کا مقصد دنیا میں ا مکی دنیادی سلطنت قائم کرناہو تا تو اپنی جانشینی کامسئلہ بھی اعلان کے ذریعہ سے حل کرجاتے ۔ لیکن یمہاں امتحان مقصو و تھا۔ آپ نے حق کی نشاندہی کرناتھا۔آگے عملوں کے سلسلہ میں آپ مواقع تقدیر کاذکر فرما بچکے تھے توید بتانا مقصود تھا۔ کہ اہل حق کو اس صراط مستقیم پر کارواں کی شکل میں غیرت کے ساتھ ،اور بنیان المرصوص کی طرح دلوں کو جوڑ کر کس طرح چلنا چاہئیے ۔اور بے شک مسلمانوں میں جوامت کیلئے حریص ہیں یاان کو احساس زیاں ہے۔وہ ساری عمرانیے ہی قافلوں کی ملاش میں رہے کونسی وادی میں ہے کونسی منزل میں ہے کونسی جان اقبال ا وبدارعام \_ اورجمال مصطفع اس عاجزنے "دیدارعام" کالفظ بھی علامہ اقبال سے عارباً لیا ہے ۔ اوریہ ان کو ہی آگاہی ہو گی کہ حضور پاک کا کوئی " دیدار خاص " بھی ہے جس کے چٹے ہمیشہ سے جاری ہیں ۔اس عاجزنے بزر گوں سے اتنا سنا ہے کہ دیدار خاص بھی " حصہ بقدر صبتہ "ہو تا ہے۔ کہ جس کے برتن میں جتنا کچھ سماسکے اس کو اتنا ہی ملتا ہے۔اور ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہوتا ہے کوئی کہیں کھڑا ہوتا ہے اور کوئی بلندیوں پر پہنے جاتا ہے۔ ایک صاحب نے ایک دفعہ یہ کہانی لکمی کہ وہ جتاب اشرف علی تھانوی صاحبؒ کے پاس بیٹھ تھے تو کسی نے کہا کہ احمد رضا بریلویؒ وفات پاگئے ہیں ، تو تھانویؒ صاحب نے ان کی مغفرت کی دعائیں مانگناشروع کر دیں ۔ ساتھ ہی بیٹھاا کی اور آدمی حیران ہوااور عرض کی کہ احمد رضآآ بکو کافر کہتے تھے اور آپ اتنی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ تو اشرف علی تھانویؒ نے کہا کہ حضوریاک کے عشق کے جس مقام پر احمد رضا پہنے بھی تھے اگر وہ مجھ

\_\_\_\_\_\_ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جسیوں کو کافرند کہتے توخود "کافر" ہو جاتے ۔اس ایک فقرے میں مولانا تھانویؓ نے حضور پاک کی شان ، عاشقوں کی اداؤں اور ان کے مقامات کے علاوہ اپنی خو د آگاہی کے مضامین کے دریاؤں کو کو زے میں بند کر دیا ہے ۔ لیکن کوئی کسی کے مقامات کو مذہبچھ سکے اور اس کی نیت صحیح ہو تو بھی ہمیں اختلافات کی وجہ سے خو د کو ہمارے اپنے بو دے مقامات پر ہی رکھنا چاہئیے ۔ مثال کے طور پز اسلام کے اکیب بہت بڑے عالم امام ابن تیمڈ نے ابن عربی شخ اکٹرے عشق رسول اور زماں و مکاں کے مضامین پر کافی اعتراضات کئے ۔اب ابن عربیؓ کی بیہ باتیں لو گوں کو آج سمجھ آئی ہیں اور امریکہ ویو رپ میں ان کے بیانات پر محقیقیں ہو رہی ہیں ۔اور یہ عاجز ا بن عربیؒ کی بلندیوں کا بھپن سے آگاہ ہے جن میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے ۔لیکن ساتھ ہی ابن تیمڈ کی مجاہدانہ خدمات ادر بدعتیں ختم کرنے کی کوششوں کیوجہ سے میں اپنے آپ کو ان کا بھی غلام کہنا ہوں۔اگر ابن تیمہ کسی پہلو کو نہیں سمجھ سکے یا ان کے خیال میں کوئی بیان غلو کے تحت آتا ہے، تو ہم ایسے جھگڑوں میں کیوں پڑیں۔ہم تو حضور پاک کی شان میں بیانات سے عطر کشید کرکے كتاب كے صفحات كو اور معطر كرنا چاہتے ہيں جنانچہ اس تناظر ميں يہ عاجز" ديدار عام " ميں صرف جند بشريٰ تقاضے بيان كرسكے گا، کہ نور مجسم کی تصویر کشی ہمارے قابو سے باہر ہے کہ علامہ قرطبیؒ کے مطابق سیدالانبیا، حضرت محمد مصطفے صلی الله علیه وسلم ک جمال مبارک کو پورا ظاہر نہیں کیا گیا، کہ نسل انسانی میں حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو ند دیکھنے کی طاقت ہے نہ ہمت ۔ یعنی صحابہ کرام بھی ظاہری جمال کو تو کچے دیکھ یا مجھ سکے الیکن باطنی جمال سے کون کون سے صاحب کتنے مستفیل ہوئے وہاں تک ہم عاجز نہیں چیخ پاتے ۔ متقدیں میں سے امام عبدالرحمن جوزیؓ نے "الوفا" میں متوسطین میں سے بحاب عبدالرحمن جائ نے " شواہد النبوت " میں اور مناخرین میں علامہ فضل عن خرآ بادی نے "امتناع النظري" جسی کمآبوں میں جو کچھ شحقیق کر کے لکھا ہان باتوں کو پڑھنے یا سمجھنے کیلئے ایک زمانہ درکارہے ۔اوران حوالوں سے یہاں جناب عائشہ صدیقۃ کے دوشعری اہل علم ک پیش نظر ہیں جن کا مفہوم یہ ہے کہ زلیخا کی سہیلیاں اگر جمال مصطفوی کامشاہدہ کر لیتنیں تو ہاتھوں کی بجائے دلوں کو کاٹ دیتنیں ۔ جلیل القدر صحابی جناب عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں -جب رسول اللہ بارش کیلئے دعا فرماتے تھے تو مسرے اترنے مجی ند یاتے تھے کہ مدسنیہ منورہ کا ہر پرنالہ پوری روانی سے بہنے لگتا تھا۔اور میں اس وقت سرکار دوعالم کا چرہ ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا رہتا۔ اور جناب ابوطائب نے جوآپ کی مدح میں نعتیں کہیں وہ بے ساختہ میری زبان پرآجاتیں ۔ایک اور صحابی جناب کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ جب سرکار دوعالم مسرورہوتے تو آپ کاروئے مبارک چاند کی طرح چمکنا تھا۔

امام یہ بیتی ، جناب عبداللہ بن عباس کی ایک روایت لکھتے ہیں کہ آپ کی مبارک آنکھیں بڑی اور اللہ تعالی کی قدرت سے
سر مگیں تھیں ۔ اور آپ اند صرے میں اس طرح دیکھتے تھے جسے دن کی روشنی میں ۔ آپ نے ایک وفعہ اپنے منبر پرے یہ فرمایا "کہ
میں اس مقام سے لوح محفوظ دیکھ رہا ہوں " اور کزالعمال جلد ہفتے الکبیر میں ہے کہ آقا نے فرمایا کہ ساری کا تنات میں جو کچھ ہو رہا
ہیں اس مقام سے لوح محفوظ دیکھ رہا ہوں " اور کزالعمال جلد ہفتے الکبیر میں ہے کہ آقا نے فرمایا کہ ساری کا تنات میں جو کچھ ہو رہا
ہیں یہ سب کچھ السے دیکھ رہا ہوں جسے اپنے ہاتھ کی ہمتھیلی کو۔ بینی ساتویں باب میں معراج کے ذکر میں آپ کے زماں و مکان
پر حاوی ہونے یا علم الغیب کے سلسلہ میں جو گزار شات ہو چکی ہیں تو آپ کی چشماں مبارک کی بصیرت کو ہم اپنے بشری و بیمانوں

ے کیے سمجھ سکتے ہیں سہتانچہ اس عاج نے سرکار دوعالم کے ظاہری جمال کو آٹھویں باب میں جتاب ام معبد کے سادہ اور معصوبانہ الفاظ میں بیان کر دیا ہے ۔ اور دیدار عام والے ایک لحاظ سے بڑے خوش قسمت تھے ۔ کہ انہوں نے آپ کے بیسنیہ مبارک کو خوشبو کے طور پر استعمال کیا اور آپ کے دست مبارک کو اپنے سینے اور اپنے چروں پر مطبتے تھے ۔ لیکن سوال یہ ہے کہ قار مین کو مصنف سے سوال کرنے کا حق ہے کہ اس زمانے میں ہم حضور پاک کے جمال کے چشموں سے کسے مستقبل ہوں ۔ تو جو اب بڑا آسان ہے ۔ کثرت سے درود شریف پڑھ آسان ہے ۔ کثرت سے درود شریف پڑھاکریں ۔ بچر نتا بج خود دیکھ لینا۔ کہ علامہ اقبال نے بھی ایک کروڑ مرتبہ ورود شریف پڑھ کریے صاصل کیا۔

تحبت الوواع یا تحبت الاسلام (دی قعد - دی الج - دس جری) یہ اسلام کی فوجی کارروائی شمار چورانو ہے بھی ہے ۔ اکسیوی باب بک نوے فوجی کاروائیوں کا ذکر ہو چکا ہے اور بائیوی باب بیں وفود کی آمد کے وقت صرف تین مزید فوجی کارروائیوں کا اضافہ کیا جو بہت واقع تھیں ور نہ ہر وفد کی آمد کسی ایک ہے نے زیادہ حربی کارروائیوں کیوجہ ہے تھی اور اس طرح اسلام کی فوجی کارروائیوں کی تعداد فین مقداد فیڑھ ہو ہے بھی بڑھ جاتی ہے ۔ بہر حال شمار کی تعداد میں اضافہ کرنا مقصود نہیں ۔ ہم نے تمام کارروائیوں کی تعداد فین اسلام بیں بڑھ جاتی ہے ۔ بہر حال شمار کی تعداد میں اضافہ کرنا مقصود نہیں ۔ ہم نے تمام کارروائیوں کے دوح کا بیان کر دیا ہے اور اب ہمارے آقا، پھراکی فوجی طریقہ سے تیار ہو کر اللہ تعالی کے گھرجانے کیلئے رواں دواں ہونے والے ہیں ۔ اسلسلہ میں بڑی تیاری کی گئی ۔ کی دور کے قبائل سے نمائند سے منافرہ میں ہی آگر تھہرے ہوئے والے میں ۔ اس سلسلہ میں بڑی تھیں ۔ اور کچہ قبائل یعنی بنو سلیم ، بنو کنانہ ، بنو خواعہ اور بنو غفار و تھیو نے راست تھے اور اس کا ذکر ہو چکا ہے ۔ خبریں بھیج دی گئی تھیں ۔ اور کچہ قبائل یعنی بنو سلیم ، بنو کنانہ ، بنو خواعہ اور جو حضرت علی یا بتناب میں آگر اس عشق بلاخیز کے قافلہ سخت جان میں شامل ہو نا تھا ۔ بتانچ دی قعد دس بحری میں آپ بتام ازواج مطہرات ، اور عظیم صحابہ کو لے کر اللہ تعالی کے گھر کی طرف ایک فوجی طریقہ سے جلی پڑے ۔ یمن جیسے دور دراز جگہوں پرجو حضرت علی یا بتناب خالاً وغیرہ کی دور کے نشکر گئے ہوئے تھے ۔ آن کو بھی اس سحادت میں شرکت کیلئے پیغام بھیج دیا ۔ روایت ہے کہ اس سحادت میں آگر اس منافہ کو بیس ہوار میں نام اس تھی کون تھے ۔ وغیرہ ۔ عوات کے میدان کا اجتماع اور خطبہ مورضین پر الیما مجا یا ۔ کہ ساتھی کون تھے ۔ وغیرہ ۔ عوات کے میدان کا اجتماع اور خطبہ مؤرضین پر الیما جھایا ۔ کہ اس سحادی میں نام کی میدان کا اجتماع اور خطبہ مؤرضین پر الیما جھایا ۔ کہ اس سحادی کی کہ ایوں میں نظر آتی ہیں ۔

ج کی رسوم نو بجری میں پہلے اسلامی ج کاذکر اکسیویں باب میں ہو چکا ہے۔ کہ جتاب صدیق طرح ڈال آئے۔ اور جتاب علی نے قرآنی احکام پڑھ کر سنا دیئے ۔ اور آج کل جو تج کے فرائض، واجب اور سنتیں ہیں ۔ یہ اسلام کے پہلے تج اور حضور پاک کے اس تج جس کو تحتہ الوداع یا تحتہ الاسلام کہا گیا ہے ہی ہے لئے ہیں ۔ البتہ یہ عاج نلسفہ ضرور بیان کرے گا کہ ہماری تمام عبادات کا مقصود جہاد کی تیاری ہے۔ بہتانی برجی کی تمام رسوم، روحانی اور بدنی وحدت کے ذریعہ سے پورے اجتماع کے وحدت عمل کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ اور یہ وحدت، خانہ کعبہ اور مکہ مکرمہ کے باقی مقامات پر، ایک الله، ایک رسول ، ایک قرآن اور ایک امت ہونے کے مظاہرہ کے ذریعہ سے عمل بزیرہوتی ہے یہ عاجزا کیویں باب میں یہ رونارو چکا ہے کہ ہمارے موجودہ جج روحانی طور پر تو فائدہ مند

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ہوتے ہیں ۔ لیکن عملی طور پر کچھ نہیں ہو تا۔ اگر اور نہیں تو حضور ً پاک کے الفاظ کو ہر زبان میں دہرا دیا جائے ۔ اور بھر نتام مجاج کھوے ہو کر ایک الند اور ایک رسول کی امت ہونے کا اکٹھا اعلان ہی کر دیں ، کہ ہم امت کی وحدت کیلئے کوشاں رہیں گے تو عمل کی بنیاد تو بندھ جائے گی۔ ولیے عملی طور پر بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ جو بہت بڑا مضمون ہے۔ جس کو کسی اور کتاب ہی میں بیان کیا جاسکتا ہے۔

حصنور پاک کا خطب خطب مجتبر الوداع کی حضور پاک کی تقریر سوالیہ انداز میں ہے۔ بعض احادیث مبارکہ کی کتابوں میں وسیع تربیان ہے۔ اور بعض نے اختصار سے کام لیاہے۔ یہ الفاظ آج بھی لتنے ترو تازہ ہیں کہ ان کو اختصار کے ساتھ اس کتاب کا حصہ بنانے کی سعی کی جارہی ہے۔

۔ لو گو! میں خیال کر تاہوں کہ ہم اور تم اس مجلس میں آئندہ جمع نہیں ہو سکیں گے۔ دیکھو، یا در کھنا کہ جاہلیت کے دور کی کل باتیں میرے پاؤں کے نیچ دفن ہوچکیں ۔اور یادر کھنا کہ تم سب کارب ایک ہے ،اور تم سب ایک باپ کی اولاد ہو ۔عربی کو عجی اور عجی کو عربی پر فوقیت نہیں ہے اور نہ سرخ کو کالے اور کالے کو سرخ پر فوقیت ہے ، فوقیت کی چیز صرف تقویٰ ہے ، لہذا اگر کوئی فائق ہے توبس متنقی غیر متنقی پرفائق ہے (کسی حسب نسب پر نہیں اترانا چاہئیے) ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور تنام مسلمان بهائي بهائي بين مسلمان كي جان اور مسلمان كا مال اور مسلمان كي عرت وآبرو تا قيام قيامت اس طرح قابل احترام ہے جس طرح یہ مہینیہ ، یہ دن اور یہ شہر محترم ہیں ۔میرے بعد گمراہ نہ ہوجانا کہ مسلمان ، مسلمان کا گلاکا مینے لگے ۔ حمہیں اللہ کے سلمنے پیش ہونا ہے اور تم سب سے تمہارے ایک ایک عمل کی باز پرس کی جائیگی ۔ میں تم میں اللہ کی کتاب چھوڑ تاہوں ۔ اگر تم نے اسے معنبوطی سے میکڑے رکھا تو گراہ نہیں ہو گے ۔ اگر ناک جھدا حبثی بھی تہمارا امیر ہے اور وہ تم سے كتاب الله كى بيرونى کرنے کو کہے تو اس کی بات کو سننااور اس کی اطاعت کر نااور وین میں غلوبہت براہو تا ہے۔ تم سے پہلی امتیں اس غلو کی وجہ سے تباہ ہوتی تھیں ۔اور عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا ۔بے شک عورتوں پر تمہارے حقوق ہیں لیکن عورتوں کے جمعی تم پر حقوق ہیں ساپنے غلاموں کو وہ کھلاؤ جوخو د کھاؤاوروہ پہناؤجو خود پہنو جاہلیت کے تمام خون معان ہیں سب سے پہلے میں اپنے بچازاد بھائی ربیعہ بن حارث کے بیٹے کاخون معاف کر تاہوں رجاہلیت کے سارے مود باطل کر دیئیے گئے ہیں ۔سب سے پہلے میں ل پنے چچا عباس بن عبد المطلب کا سو و چھوڑ تا ہوں ۔جو شخص اپنے نسب کے علاوہ کسی اور نسب سے اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے ، اس پراند تعالی کی لعنت ہے ۔جو جرم کرے وہی اپنے جرم کا ذمہ دار ہے۔باپ کے جرم کا بیٹا ذمہ دار نہیں ہے اور بیٹے کے جرم کا باپ ذمہ دار نہیں ہے ۔ قرض اوا کیا جائے ۔ ادھار لی ہوئی چیزیں واپس کی جائیں ۔ ضامن تاوان کا ذمہ دار ہے ۔ خدانے وراشت کے طور پر ہر عق دار کو اس کا حق دیا ہے۔اب وراثت کے حق میں وصیت جائز نہیں ۔اللہ تعالی نے مسلمانوں کے خون ، مسلمان کے مال اور مسلمان کی آبرو کو مسلمان پراسی طرح حرام کیا ہے جس طرح اس دن ،اس مہینے اور اس شہر کی حرمت ہے -میرے بعد گراہ مت ہو جانا کہ ایک دوسرے کا گلاکا ہے لگو ۔لو گو سنوااس لئے کہ شاید اس سال کے بعد اس جگہ ،اس مہینے اور اس شبر کے

اندر میں تم میں نہ ہوں \* ۔

آخر میں آپ نے فرمایا" زمانداپی اصلی بئیت پر گروش کر تا ہے۔ اور اب پھر اصلی حالت پر آگیا ہے "۔ گو حضور کیا نے فرما ویا تھا، کہ ہم اس مجلس میں آئندہ جمع نہ ہو سکیں گے۔ لیکن یہ آخری فقرہ دین کی تکمیل کی طرف اشارہ تھا کہ زمانے کو اب تسلسل مل گیا ہے۔ یعنی صراط مستقیم کی نشاندہی ہوگئ ۔ اور حضور پاک نے اہل حق کے قافلہ کو اس صراط مستقیم پر رواں دواں کر دیا اس اجتماع نے چند سالوں میں حضور پاک کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچادیا۔ لیکن افسوس کہ ہمارے بچ کئ لوگ سیاستدان اور خودساختہ دانشور غیروں کے باطل نظریات ہے رہمائی حاصل کرتے ہیں۔

حصنور پاک کی بیند بدہ چتین اس عاج کے سلمنے اس باب کو الگ کرنے میں مقصدیہ تھا کہ قار ئین کو بھتہ الوواع اور اس کے چند ماہ بعد کی حضور پاک کی اس دنیا کی زندگی کی ایک جھلک دی جائے ، تب ہی باب کا نام " دیدار عام کے آخری ایام " رکھا۔اب حضور پاک کی ساری سنتوں کو بیان کرنے کیلئے پتہ نہیں کتنی کتابوں کی ضرورت ہے۔ لیکن ہمیں یہ ضرور معلوم ہونا چلئے کہ حضور پاک کی ساری سنتوں کو بیان کرنے کیلئے پتہ نہیں کتنی کتابوں کی خملیاں پچھلے ابواب میں بھی دی جاتی رہیں۔

وسے کھانے میں حضور پاک کو شہد، زیتون کا تیل، کدواور دستی کا گوشت وغیرہ بند تھا۔ لیکن حضور پاک کے و نیاوی حالات میں یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ و نیا کے آسائٹوں سے حضور پاک نے صرف عورت اور خوشبو کو بہند فر ما یا ۔ اور بناز کو آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا۔ اس لئے ان تین بہندوں کا ذکر ضروری ہے۔ خوشبو ماحول کو معطر کرتی ہے۔ اس کی بہندیدگی دراصل طہارت، صفائی اور ماحول کی پاکمیزگی کی طرف لے جاتی ہے۔ دضو سے طہارت اور عبادات میں دضو میں رہنا ماحول کو پاکمیزہ اور سخوار کھتا ہے۔ غیرلاکھ کو شش کرتے ہیں تو ان لوگوں کے بدنوں سے بو آتی ہے۔ لیکن افسوس مسلمانوں نے بھی ستمرے ماحول کو بھلا دیا ہے کہ وضو مو من کا سلحہ بھی ہے۔ کہ بدن میں مکمل طور پریکسانیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور نفسیات کا یہ اتنا اہم مسئد ہے۔ جس پر تفصیل سے بھر کبھی قلم اٹھا یا جائے گا۔

عورت کے بارے میں سرّحویں باب میں بیان ہو چکا ہے۔ کہ عورت دنیا کی حسین ترین چیز ہے اور ہرعورت حسین ہے حضور پاک نے عورت کے ساتھ محبت کر کے اسکی شان کو برحایا۔ لیکن عورت کی خوبصورتی عرت، غیرت، اور شرم و حیا میں ہے اور مرد کو اس کی حفاظت کر ناچاہئے۔ لیکن افسوس نہ آزادی کے وقت نہ ستمر ۱۵ اور دسمبرا کی جنگوں میں ہم اپن عور توں کی حفاظت کرسکے سیہ ہمیں اسلام سے بغاوت کی سزاتھی ۔ اور بھارت خاص کر کشمیر میں ہماری عور توں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ عاجز عور توں سے گزارش کرے گا کہ مرد کی آنکھوں پر تو پردے پڑگئے ہیں ۔آپ مہر بانی کرکے اٹھیں اور قرون اولی کی عور تیں بن عور توں سے گزارش کرے گا کہ مرد کی آنکھوں پر تو پردے پڑگئے ہیں۔ آپ مہر بانی کرکے اٹھیں اور قرون اولی کی عور تیں بن جائیں۔ اس مضمون کو یہ عاجز کسی اہل قام عورت کی مدد سے ضرور اجاگر کرے گا کہ اسلامی ازدواجیت کے معاملہ پر پردے پڑے ہیں۔

مناز کیلئے حضور پاک نے فرمایا " کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے " ایک عورت جب نماز اداکر رہی ہو تو عاجری ادر

شرم وحیا کی چادر سے وہ اتنی حسین نظر آتی ہے کہ اس کے لئے الفاظ نہیں ملتے ۔ اور مرد جب جماعت کے طور پر بماز پڑھتے ہیں تو جلال وجمال کا مظہر بیان میں نہیں آسکتا۔ الین افسوس کہ آج اول تو ہم بے بماز ہیں۔ اور جو غازی ہیں وہ بمازی نہیں ۔ اور نو سے ہمال وجمال کا مظہر بیان میں نہیں آسکتا۔ الین افسوس کہ آج اول تو ہم بنار نو جیوں نے ہمتیار ڈال کر ولیے بھی غازی کے لفظ کو ہماری لفت سے نکال باہر کر دیا ہے ۔ لیکن ادھر لیے آقا کی شان ویکھو۔ دو الجہ دس جمری میں مدینے منورہ والی آگئے سنے سال میں مہمات کی تیاری کو اولین حیثیت دی۔ جسیش اسام کی فوجی کارروائی شمار بچانو ہے ہے۔

نے سال کے محرم کے آخری دنوں میں ہی آپ نے حکم دے ویا تھا کہ جتاب اسامہ بن زید کی امارت میں ایک عظیم الشان الشکر تیار کیا جائے جو بلاد فلسطین اور شام کی وادی بلقا بعنی مونہ کے مقام کے اوپر تک جائے گا اور دہاں مشر کین کے خلاف جہاد کرے ، اور الیسات بتک جاری رکھا جائے ، جب تک وہ اسلام نہ لے آئیں یا جزیہ دینا منظور نہ کریں ۔ ابھی یہ لشکر تیار ہی ہو رہا تھا کہ آپ بیمار ہو گئے ۔ بہر حال بیماری کی حالت میں بھی مدسنہ منورہ سے باہر اس لشکر کا معائنہ فرما یا اور وفات سے ایک آدھ دن کہ آپ بیمار ہو گئے ۔ بہر حال بیماری کی حالت میں بھی مدسنہ منورہ سے باہر اس لشکر کا معائنہ فرما یا اور وفات سے ایک آدھ دن جہلے بھی صحابہ کرام کو یاد کرایا کہ جناب اسامہ کا لشکر بھیجنے میں کو تا ہی نہ کرنا ۔ یہ تھی ہمارے آقا کی سنت ادریہ تھی آپ کی آخری نصیحت ۔ علامہ اقبال اس کو اس طرح بیان فرماتے ہیں۔

جتگ شاہان جہاں غارتگری است جتگ مومن سنت پیغمبری است اسلامی فلسفہ دفاع پیش کررہا ہے جو میرے محن اور اس اسلامی فلسفہ دفاع پیش کررہا ہے جو میرے محن اور اس کتاب کے تعارف لکھنے والے جنرل احسان الحق ڈار معفور دمرحوم کے مطابق یقیناً یہ پہلی مرتبہ پیش کیا جا رہا ہے ۔ اور ان کے مطابق اس میں بیان شدہ جنگی اصول، مغربی دنیا کے جنگ کے اصولوں سے کہیں بہتر اور جامع ہیں "۔

بيجيبيوان باب

سمین کورست دیجراب اسلام کافلسفه و فاع سمت اسلام نظام کا حسد نبادیاگیا ہے

تمہمید ہے پہلو کسی وضاحت کامحتاج نہیں کہ ہر قوم اور ملک کے لئے ضروری ہے ، کہ وہ کسی سیاسی فلسفہ کے تحت ایک ملک یا قوم بن کر اپنے مقاصد پورے کریں اور ہر قوم کا فلسعنہ دفاع اس فلسعنہ کے تابع ہوتا ہے۔اور نتام ملکی اور قومی مقاصد کا دفاع ہر ملک پر فرض ہو تا ہے۔سب قومیں آج اس پر سختی ہے عمل کرتی ہیں ۔لیکن دین فطرت نے آج سے چو دہ سو سال پہلے ایک اجتماعی سیاسی نظام کو اپنایا، جس کو حضوریاک نے جہادا کمرے نام سے موسوم کیا، کد مومن ہروقت یا تو جہاد صغیر یعنی جنگ وغیرہ میں معروف رہتا ہے یا جہادا کر بعنی جنگ کی تیاری میں معروف رہتا ہے۔ اور اگر الیما نہیں کر سکتا تو کم از کم یہ سوچتا رہتا ہے کہ وہ ان فرائض کو کیبے پوراکرے۔،اس وجہ ہے ہم نے اپنے سیاسی فلسعنہ کو نظام مصطفے یا نظام جہاد کا نام دیا ہے ،اور اپنے دفاعی فلسعنہ کو جہاد بالسیف کے نام سے موسوم کیا۔جتگ جس کواہل اسلام حرب کہتے ہیں،اس دفائ فلسفہ کو حکمت عملی کے تحت اثری جاتی ہے ، اور اس کے تحت لڑائی کو اسلام میں قبال کا نام دیا گیاہے۔ان الفاظ کی اس طرح کی الگ الگ وضاحت بہت ضردری ہے ، کہ آج کل کی جنگیں یا اس سلسلہ کے باقی شعبے اتنی وسعت اختیار کر کھکے ہیں کہ الفاظ کامحدود استعمال ضروری ہے ۔اور اسی وجہ ے اہل مغرب نے سٹریکی (حکمت عملی) اور ٹکٹیکس (تدبیرات) کو بڑی وضاحتوں کے ساتھ الگ الگ شعبوں میں بانٹ دیا ہے۔ لین ہم ار دو زبان میں ، مغربی اصطلاحات کے اپنے مرضی کے معانی کر کے بعض دفعہ نتام معاملات کی ایک تھچڑی پکا دیتے ہیں ۔ جنانچہ اس کتاب میں اس پہلو کا بڑا خیال رکھا گیا ہے کہ ہراصطلاح ہرجگہ ایک ہی قسم کے معانی میں استعمال ہو، اور چونکہ یہ اس سلسله کااہم باہب ہے ہمہاں پر تمام تر فوجی اور جنگی اصطلاحات اپنے اصلی معانی کاخوب تراظہمار کرتی ہیں ۔

ا یک غلط مجمی جہاو کالفظ تو ہم سب نے بچپن میں سن رکھاتھا، لیکن ہم اس خیال کے حامی رہے اور کئی لوگ اب تک اس غلط فہی کاشکار ہیں ، کہ جہاد صرف ایک حذبہ کا ظہار ہے۔اور اسلام نے اپنا کوئی الگ فلسفہ دفاع نہیں دیا۔اس سلسلہ میں پہلے ذكر ہو جكا ہے كہ ہمارى موجوده كتابيں يا دانشوروں كى تمام تركو ششي كسى الگ فلسف دفاع كى نشاندى آج تك نہيں كرسكيں، سوائے چند ایک اصولوں کے کہ اسلام کلی جنگ کا دعویدارہے اور ہر مسلمان اللہ کاسیابی ہے وغیرہ ۔اس طرح کے کچھ مضامین ، ا خباروں میں آئے یا کسی ایک آدھ کتاب میں ، خاص کر بریگیڈیئر گزاراحمد کی جہاد پر کتاب میں کچھ ایسے اصولوں کا تغصیل سے ذکر

پیش لفظ میں گزارش ہو چکی ہے کہ شروع زمانے میں جو تاریخیں لکھی گئیں ان کا نام ہی مغازی یا فلسفہ جتگ وغیرہ تھا۔لین اگلے تیرہ سو سالوں میں کوئی ایسی کوشش نظر نہیں آتی ۔عراقی فوج کے ایک برگیڈیئرنے حضور پاک کی عسکری زندگی پر چند سال پہلے ایک کتاب لکھی ، جس کاار دو ترجمہ بھی ہو چکا ہے ۔ لیکن افسو سناک پہلویہ ہے کہ یہ پوری کتاب

تضاد کا جموعہ ہے ۔ہاں ہمارے ملک میں برگیڈیئر گزار احمد کی کتابیں عزوات نبوی اور برگیڈیئر موندھا خان ملک کی کچھ احمی کو مشتنیں ضرور موجو دہیں ۔

جمنرل آغااکرم لین بہترین کو شش جنرل آغااکرم کی ہے، جس کا ذکر اس عاجزنے اپنی کماب میں اکثر جگہوں پر کیا ہے۔

کہ اس کاکام دودھ کی طرح شفاف تھا۔ لیکن بے چارے نے بعض جگہوں پر اس دودھ میں مکھیاں ڈال دی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ

بہلی کماب حضور پاک پر لکھنے کی بجائے جتاب خالڈ بن ولید کے نام "اللہ کی تلوار "سے مماثر ہو کر ان پر لکھ دی ۔ اور جتاب خالڈ کا

ذکر کرتے اور موازنے کے طور پر ان کو بلند کرتے ہوئے عظیم صحابۃ میں سے جتاب صدیق اور جتاب فاروق کی شان کو گھٹا دیا۔

اور حضور پاک کی شان کو بھی نہ سمجھ سکا۔ باقی کما ہیں "فارس کی فتوحات "مصر اور سپین کی فتوحات و غیرہ انجی کما ہیں ہیں۔ لیکن اور حضور پاک کی شان کو بھی نہ سمجھ سکا۔ باقی کما ہیں "فارس کی فتوحات " مصر اور سپین کی فتوحات و غیرہ انجی کما ہیں ہیں۔ لیکن کی ہرجگہ موجو د ہے۔ اور کما ہیں انگریزی میں ہیں۔ اس لئے عام آدمی ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اسلامی فلسفہ حیات کو سمجھنے کی کو شش نہ کی ۔ اور بعض جگہ پوری چھان بین بھی نہ کی اور جلد بازی کر گیا۔

بہرحال اس عاجزی یہ خواہش ہے کہ لوگ جنرل اکرم کی کتا ہیں پڑھیں اور انچی باتوں سے فائدہ اٹھا ئیں۔لین ان کی غلط بیا نیوں کا قلع قمع بھی ضروری تھا اور اس عاجزنے اس سلسلہ میں جو لکھاوہ سینکڑوں صفحات میں ہے اور اس نے جب یہ کام شروع کیا تو اس وقت بھی اس عاجزنے اس کو ٹو کا تھا۔اس لئے اس عاجزنے اپن خلفا، راشدین کی کتابوں میں جو کچھ کیا اس میں سے بیناب صدیق کی خلافت اور جیش اسامہ کے سلسلہ میں ایک اقتساب منونے کے طور پر پیش کیاجا تا ہے کہ اس طرح جنرل اکرم کی سب غلط بیانیوں کورد کیا گیا ہے۔افتساب یہ ہے۔

" خلیفہ اول کا پہملا خطبہ جناب صدیق اکر کا پہلا خطب بھی قوم کی دھدت کی عکاس کرتا ہے۔آپ نے اللہ تعالی کی شاء اور حضور پاک پر دورد دو سلام کے بعد مسلمانوں کو اتحاد کی دعوت دی اور اندرونی خلفشار کو دور کرنے پر زور دیا ۔آپ نے فرمایا کہ جب تک وہ اللہ تعالی اور اللہ کے رسول کے احکام کی پابندی کرتے رہیں تو مسلمانوں پر ان کی اطاعت واجب ہے۔آگے آپ نے فرمایا "آگاہ ہو فرمایا کہ حاکم وقت کے سلمنے کے بولنا بہت بڑی وفاداری ہے اور کے کو چھپانا غداری ہے۔ جناب صدیق اکر نے آگے فرمایا "آگاہ ہو فرمایا کہ حاکم وقت کے سلمنے کے بولنا بہت بڑی وفاداری ہے اور کے کو چھپانا غداری ہے۔ جناب صدیق اکر نے آگے فرمایا "آگاہ ہو جاؤکہ تم میں جو بڑا کم دور ہے، میرے نزدیک وہی بڑاز بردست ہے جب تک میں اس کا حق اس کو نہ دلا دوں اور تم میں جو زبردست ہے وہی میرے نزدیک بڑا کم دور ہے تو ان کو والی نہ دلا دوں "۔ ہوئی میرے نزدیک بڑا کم دور ہے والوں کے تعلقات پر بجرپور روشنی ڈالی ۔ جناب موسی بن عقبہ کے ناہید کا غذات سے ابن اس طرح امیر اور اس کی بیعت کرنے والوں کے تعلقات پر بجرپور روشنی ڈالی ۔ جناب موسی بن عقبہ کے ناہید کا غذات سے ابن اس کی کی تاریخ میں ہیں ۔ " میں نے نہ کبھی امارت کی خواہش کی اور نہ کبھی اللہ تعالی سے اس سلسلہ میں دعا مائگی ۔ لیکن اب میں اللہ تعالی سے دعامائگ ہوں کی میں دور کرے "

صدیق آگٹر کی شان صحابہ کرائم کی شان بیان کرنے کے لئے الفاظ ڈھونڈ نے مشکل ہو جاتے ہیں ۔ حضور پاک کی سرت اور جناب ابو بکڑے کر دار سے تو غیر مسلم بھی متاثر ہوئے ۔ مشہور یور پین مورخ کارلائل کہتا ہے کہ مسلمانوں کے پیغمبر کتنے عظیم ہوں گے جن کا جانشین جناب ابو بکر اتنے بلند پایہ کردار کا مالک ہے۔ صحابہ کرام میں سے جناب عمر ، جناب علی ، حضرت ابو عبر اللہ علی ہو حضرت عمر قبن العاص نے اللہ الفاظ میں حضرت ابو بکر کو خراج تحسین پیش کیا ہے کہ پڑھ کر رقت طاری ہو جاتی ہے لین ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ اس زمانے میں غیروں کی نقالی میں ہم " بامقصد تجزیوں " کے تحت حضور پاک کے رفقاء کی ہاتی ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ اس زمانے میں غیروں کی نقالی میں ہم " بامقصد تجزیوں " کے تحت حضور پاک کے رفقاء کی ہے ادبی کر جاتے ہیں : (ترجمہ اس عاجز نے کیا۔ ان کی کتاب کے چند الفاظ مہاں پیش کیے جاتے ہیں : (ترجمہ اس عاجز نے کیا۔ ان کی کتاب انگریزی میں ہے)

" حضور پاک کی وفات کے بعد مسلمانوں کی حالت اس طرح ہوگی تھی، جس طرح سردیوں کے موسم میں ایک بھیر بارش سے تصفر جاتی ہے۔ جب ابو بکڑ خلیعہ بن گئے تو مسلمانوں کے غم گہرے ہوگئے ۔ کیونکہ ابو بکڑ کسی امارت کی صفات کے لئے کی زیادہ مشہور نہ تھے ۔ اور مسلمانوں کے جہاز کو طوفان سے نکالنا تو بڑا کھٹن کام تھا۔ اس موقع پر کسی مصبوط دل اور سخت لیڈر کی ضرورت تھی ۔ اور ابو بکڑ کے بارے میں یہ تاثر تھا کہ دہ ایک و بلے پتلے انسان تھے ۔ ان کی بھنویں نازک تھیں، جن ک نیڈر کی ضرورت تھی ۔ اور ابو بکڑ کے بارے میں یہ تاثر تھا کہ دہ ایک و بلے پتلے انسان تھے ۔ ان کی بھنویں نازک تھیں، جن کے نیج آنگھیں دبی ہوئی تھیں ۔ وہ وسمہ اور مہندی نگاتے تھے لیکن بڑھا پان کی رگ رگ میں سرایت کئے ہوئے نظر آتا تھا۔ بڑے رحم ول تھے اور بات بات پر رو دیتے تھے ۔ اس میں شک نہیں کہ اسلام کے لئے ابو بکڑ کی خدمات بہت زیادہ تھیں ۔ انہوں نے حضور پاک کو دفاواری دکھائی اور حضور پاک نے آپ کو صدیق کا خطاب دیا ۔ ذاتی حوصلے میں بڑے بلند تھے ۔ اور ان کے اسلام پر کوئی شبہ نہیں کیا جا سکتا ۔ وہ تعیرے فرد تھے جو اسلام لے آئے اور عشرہ میں ان کو مقام حاصل تھا ۔ لیکن کیا یہ خو بیاں مشکل اوقات میں لیڈری کے لئے کائی ہیں جبکہ حضرت اسامہ کے لشکر کا معالمہ بھی تھویش پیدا کئے ہوئے تھا "۔

اس عاجزنے اپنی کتابوں میں جنرل اکرم کیلئے "مبھر" کالفظ استعمال کیاہے اوریہ تبھرہ لکھا

تبصرہ تاری اآپ جزل اکرم کی تفاعی اور تضاد بیانی میں جائیں کہ مخالفت میں صرف تفاعی ہی تفاعی ہے ۔۔اورای بنا، پر یہ مبعثوں مبعر آپ کو خلافت کے لئے موزوں نہیں جھتا (نعوذبالد) اور یہی مبعر آگے جاکر اپن کتاب میں تسلیم کرتا ہے کہ جہد مہینوں کے بعد باغی اور مرتدین ابو بگڑکا نام سن کرکانپ کانپ جاتے تھے چتا نچہ ہمارا بامقصد تجزیہ اس قسم کی تفاعی اور بے اوبی سے مبرا ہے ہم بامقصد تجزیہ سے سبق عاصل کر ناچاہتے ہیں اور غلط باتوں کو صحح باتوں سے الگ رکھنا چاہتے ہیں ۔ہمارے کھا علی بتناب ابو بکڑ مبلے ہی روز سے امارت اور خلافت کے لئے موزوں ترین تھے۔ اپن پہلی تقریروں اور کاروائیوں ہی میں انہوں نے اپن متعلمت کو ثابت کیا اور آگے جو کچھ کیاس کی آج تک و نیا میں کوئی مثال نہیں ملتی ہے بھی خضور پاک کے وصال کے غم نے مسلمانوں کو چند کموں کے لئے نڈھال ضرور کیا۔ لیکن ابو بکڑ سے پہلے الفاظ نے ان میں جان ڈال دی اور ان کو یاو آگیا کہ اسلام کا فلمذ حیات کیا ہے۔ شخص کے نڈھال میں ان کو یورا نہ کرسکانوں کو این اصلی مقام پروائیس ای حضور پاک نوو فرما چکے تھے "کہ اے مسلمانوں کو یورا نہ کرسکانوں کو این اعلی مقام پروائیس این میں جنوں کو ان کے اصانات کا بدلہ دے ویا۔ لیکن ایک شخص کے محضور پاک نور کی راز بہناں ہیں جن کو جمہور پاک کے اس بیان کے اندر کی راز بہناں ہیں جن کو جمہور پاک کے اس بیان کے اندر کی راز بہناں ہیں جن کو کھی برائی اسکان کو کورا نہ کرسکااوں وہ ابو بکڑ ہیں "حضور پاک کے اس بیان کے اندر کی راز بہناں ہیں جن کو

سجھنا ہم گنہ گاروں کے لئے ناممکن ہے ۔ہاں علامہ اقبال کچھ نشاند ہی فرماگئے ہیں ۔

پروانے کو چراغ ہے بلیل کو پھول بس صدیق کے لئے ہے خدا کا رسول بس جین اسامیہ جیش اسامہ کامعاملہ وہ مشکل کام تھاجس کے ساتھ جناب صدیق اکٹر کاسب سے پہلے واسطہ پڑا ۔آپ خو داس لشکر میں شامل تھے ۔ لین حضور پاک کی بیماری اور وفات کی وجہ سے اس نشکر کی روا نگی میں دیر ہو گئی تھی ۔ حضور پاک وفات ہے ایک آدھ دن پہلے صحابہؓ کو اس سلسلہ میں یادوہانی فرما چکے تھے اور ٹاکید فرمائی تھی کہ ٹاخیرے کرنا ۔ جناب ابو بکڑنے سب سے ملے اس معاملہ پر تو جہ وی اور حضرت اسامیہ کو موند کی طرف کوچ کے لئے تیاری کا حکم دیا ۔موند وادی بلقا اور موجو دہ اردن میں ہے۔اس زیانے میں ان سب علاقوں کو بلاد شام اور فلسطین کے نام سے یاو کیاجا تا ہے۔جلال مصطفے کے پانچویں باب میں جتگ مونة كا تفصيل كے سابقة ذكر كر ديا كياہے ۔ اوھرى جناب اسامة كے والد حضرت زيدٌ بن حارث شہيد ہوئے تھے ۔ حضورٌ پاك بعد میں خو داکیب کشکر کو لے کراس علاقہ میں تشریف لے گئے جس کو مہم تبوک کہتے ہیں اور اس کا بھی مکمل ذکر جلال مصطفے ک آٹھویں باب میں موجود ہے ۔ حضور پاک کا دشمن کے ساتھ ٹکراؤنہ ہوالیکن آپ کی خواہش تھی کہ اس علاقہ میں ایک اور سخت حربی مظاہرہ ہو، تاکہ دشمن کو اس طرف سے مسلمانوں پرپورش کرنے کی ہمت ند پڑے۔ حضور پاک کی وفات کے بعد کچھ صحابۃ اس خیال کے حامی ہو گئے کہ اول تو اس طرف کوئی مہم بھیجی ہی نہ جائے ، لیکن اگر مہم بھیجی جائے تو حضرت اسامڈ کی بجائے كسى اور تجربه كار صحابي كو سالار تشكر مقرر كياجائے -ابل الشكر مدينيه منوره سے باہر پراؤكئے ہوئے تھے -حضرت عمر بھى يج ميں شامل تھے ۔ان کو کچھ صحابہ کرامؓ نے قائل کر لیا کہ دہ ان کی اس قسم کی تجویز کو خلیفہ الرسولؓ کو پیش کریں ۔ حضرت عمرؓ، جناب صدیق اکٹر کی خدمت میں حاضر ہوئے ، اور دونوں گزارشات پیش کردیں ، تو صدیق اکٹرنے فرمایا: ۔" اے ابن خطاب اسنو، پی احکام اللہ کے حبیب کے ہیں اور ابو تحاقہ کے بیٹے کو ان میں تبدیلی کرنے کا کوئی عق نہیں پہنچتا ۔ کیا تم محجے ایسے سالار لشکر کو ہٹانے کے لئے کہد رہے ہو جس کو اللہ کے رسول نے مقرر فرمایا ؟۔" جناب فاروق اعظم کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور واپس جاکر اپنے ساتھیوں کے سلمنے اپنی ندامت کااظہار کیا۔

تبصرہ حضور پاک کی حدیث مبارکہ میں جن اختلافات کو باعث رحمت قرار دیا گیا ہے کہ بات چیت سے معاملات کو طے کیاجائے، اس طریق کار کی یہ عملی مثال ہے۔ اس سیدھے سادے واقعہ کو اس زمانے کے ایک مبصر جنرل آغا اکرم کی کتاب میں پرصین تو آپ کو فرق نظر آجائے گا۔وہ رقمطراز ہیں:۔

" حضرت عرِّ، حضرت ابو بكرٌ كے پاس اس طرح آئے، جس طرح وہ پہلے زمانے میں ایک مضبوط اور سخت آدمی کی طرح ایک کم مرح ایک کم مرح اور خیا نہا ہے۔ گر برانے ایک کم گو اور فرما نبر دار ووست كے پاس آ يا كرتے تھے۔ ليكن وہ النے پاؤں واپس، ہوئے اور البیخ ساتھيوں كو برا بحلا كہا۔ گو پرانے زمانے كے مورضين نے جناب اسامہ كی مہم كو بڑی وانائی والی بات قرار ویا ہے۔ ليكن بے بڑی غلطی تھی۔ حكمت عملی كے لحاظ سے بھی اور سیاسی لحاظ سے بھی۔اورچو نکہ بڑے بڑے تجربہ كار صحابہ نے اس مہم كی مخالفت كی تو ظاہر ہے كہ بيد كوئی دانائی والی بات م

ہوگی (نعوذ باللہ) سبگہ بغاوت کے شعلے بجڑک اٹھے تھے۔اور باغی خوش تھے کہ اسامہ ّ کی فوج مدینہ منورہ سے چلی گئ ہے۔اور اب ان کا مسلمانوں کے کمزور خلیفہ یاامیر کے ساتھ واسطہ ہے۔لیکن یہ سب کچھ ابو بکڑنے کسی حکمت عملی کے تحت نہ کیا تھا، بلکہ حضور پاک کے ساتھ اپن عقیدت کی وجہ ہے کیا"۔

یہ مبھر کوئی غیر مسلم نہیں۔ بلکہ بڑی اتھی کتابیں لکھی ہیں، جن کی بعض باتیں وودھ کی طرح شفاف ہیں۔ لین اوب طحوظ نہیں رکھااور تفرقہ کو بڑھانے کی کو مشش کی ہے۔ مور خین نے اگر نتائج کے طور پر بھی حضرت اسامہ بن زیڈ کی مہم کو وانائی والی کارروائی قرار دیا تو بھر کوئسی حکمت عملی کے تحت یہ مبھراس کارروائی کو سیاسی غلطی قرار دیتا ہے۔ دجہ یہ کہ السے لوگوں کو اسلام کے فلسفہ حیات کا پتہ نہیں ہو تا۔ اور اسلام کو انہوں نے مغرب کی عینک سے پڑھا ہو تا ہے اور مغربی ہیمانوں سے ناپیت ہیں۔ وراصل بات یہ ہے کہ حضور پاک کے نام مبارک پر سب حکمت عملیاں قربان کی جاسکتی ہیں اور جلال مصطفہ میں اس پہلو کی کھل کر وضاحت کر دی گئی ہے بلکہ بیبویں صدی تک غیرت مند مسلمان اور خاص کر غازی انور پاشا جسے لوگ حضور پاک کی کھل کر وضاحت کر دی گئی ہے بلکہ بیبویں صدی تک غیرت مند مسلمان اور خاص کر غازی انور پاشا جسے لوگ حضور پاک کے نام مبارک پر لاکھوں سلطنت عمثانیہ قربان کرنے کو تیار تھے۔ کیا حضور پاک کو یہ معلوم نہ تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ اس کے باوجو د مہم بھیجنے پر مختی سے حکم دے رہے ہیں اور افسوس جنرل اکرم حضور پاک کی شان کو نہ سمجھ سکا۔

پھر ہر واقعہ کو بعق ل کلا موٹرے نتائج کے اثرات سے پر کھاجائے ۔ جب حضرت اسامڈی مہم کے نتائج اتھے نکھے ۔ ان کے علی جانے کے بعد مسلمانوں کا کوئی نقصان نہ ہوا تو حکمت عملی بھی سے بھی جائے ۔ ولیے مدینہ منورہ کو کوئی خطرہ نہ تھا۔ مسلم جلال مصطفے میں یہ پہلو واضح کر دیا گیا ہے ۔ حصور پاک نے مدینہ منورہ کے گرد ختدق کھدوا کر مدینہ شریف کو ایک الیے مستقر میں تبدیل کر دیا تھا کہ چند مو آدی ، عورتیں اور بچ بھی کسی بڑے سے بڑے لشکر کا ایک ماہ تک مقابلہ کر سکتے تھے ۔ کمہ مگر میہ کے قریش اور طائف کے قبیلے وفاوار تھے ۔ مدینہ منورہ کا محاصرہ کرنے والی کسی فوج کے خطاف وہ تعیرے یا چوتھ دن کئے سکتے تھے حضرت اسامہ کے کشکر کو والی بلایا جاسکتا تھا۔ مدینہ منورہ کے گردو نواح سے کوئی قبیلہ چاریا پانچ ہزار سے زیادہ نفری کا لشکر حضرت اسامہ کے خطاف نہ لا سکتا تھا۔ اور اگر لا تا تو یا تو اسے بھا گنا پڑتا یا اس کو تہیں نہیں کر دیا جاتا ۔ اگلے باب میں مدینہ منورہ پر منورہ میں اتن طاقت تھی کہ کسی کو اس کا محاصرہ کرنے کی بہت نہ مورہ کے طوئ دکھ کر تجزئے بیش کے جائیں ۔ واضح ہوتا ہے کہ بامقصد تجزیہ سے تفرقہ کی بجائے وحدت پیدا کی جائے اور بزرگوں کے ادب ہوئی ۔ یہ دو باتیں تفصیل سے تکھنے کا مقصد یہ ہے کہ بامقصد تجزیہ سے تفرقہ کی بجائے وحدت پیدا کی جائے اور بزرگوں کے ادب عولی ۔ یہ دو باتیں تفصیل سے تکھنے کہ بامقصد تجزیہ سے تفرقہ کی بجائے وحدت پیدا کی جائے اور بزرگوں کے ادب سے قاصر ہے۔

یوں ہاتھ نہیں آتا وہ گوہر کی دانہ کی رقمی و آزادی اے ہمت مردانہ (اقبالؒ) خلفا، راشدین حصہ اول کا یہ اقتساب مہاں ختم ہوتا ہے اور جنرل اکرم کی کتابیں کے ایسے پہلو افسو سناک ہیں ۔اور میری کتابیں الیے موازنوں سے بھری پڑی ہیں۔

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جہاد بالسیف بہرحال ان سب مضامین اور کتابوں کے مطالعہ کے بعد اور اپن ان کتابوں کی کہانی کی عملی تحقیق کے بعد ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ اسلام کا اپنا ایک دفاع کا فلسفہ موجو دہے جبے ہم جہاد بالسف کہہ رہے ہیں اور اسی چیز کو اس باب میں مختصر طور پر بیان کریں گے ۔اور اب ہم لینے مضمون کی طرف والی آتے ہیں ۔

بہرحال مسلمانوں کے جذبہ جہاد ہے باطل پرست تو تیں ہمیشر لرزہ براندام رہی ہیں اور اس جذبہ کو سردیا مفلوج کرنے کے ہمارے وشمنوں کو طویل مدت تک پاپڑ بیلنے پڑے ہیں۔ بالآخر انہیں کامیابی ہوئی اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اہل اسلام آج ہمیر بکریوں کے ریوڑ بن کر رہ گئے ہیں۔ نماز، روزہ، نج، زکوۃ اور قربانی دغیرہ اپن جگہ پراکیہ اعتبارے ابھی تک قائم ہیں۔ گر جس مقصد لین جہاد کے لئے ہیں تربیت شروع کی گئی تھی وہ نگاہوں ہے سراسراو جھل ہو کر رہ گیا ہے۔ آج کے تن آسان مسلمان نے جنت حاصل کرنے کے لئے آسان راست ملائل کرلئے ہیں۔ ہمتیارجو مسلمان کا زیور تجھاجا تا تھا، اس سے ہم یوں بیگانہ ہوئے ہیں، کہ اب ہم اس سے وحشت کھانے لگے ہیں اور ہماری قوم فن سپہ گری سے کلی طور پر نابلدہو کر رہ گئی ہے۔ فن سپہ گری ہے وقف ہو ۔ اور اس کے مردودن سپہ گری کے ہرواؤچ میں پوری طرح تربیت یافتہ ہوں۔ قوم ہو سکتی ہے، جو فن سپہ گری سے واقف ہو ۔ اور اس کے مردودن سپہ گری سے ہرواؤچ میں پوری طرح تربیت یافتہ ہوں۔ قومی زندگی کا یہ ایک رہمنا اصول ہے اور جو لوگ اس حقیقت ابدی سے قابموا بی

بہتے ہیں ان کی قسمت میں ذات وخواری لکھ دی جاتی ہے۔ہماری قرون اولی کی تاری سے یہ راز کھل کر سلمنے آجا تا ہے کہ غازیا نہ جھپٹ پلٹ ہی سے قو میں بنتی ہیں اور اللہ تعالی کا کلمہ بلند کرنے والی قوم کو تو لا محالہ یہ راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ مکہ مکر مہ سے کسمپری کی حالت میں بجرت کے بعد اہل اسلام نے جو شظیم قائم کی ،اس میں عسکری رنگ غالب تھا۔ اور اس پہلو کو نویں باب میں خوب ترواضح کیا گیا ہے۔علاوہ ازیں ہم وسویں باب سے تیرھویں باب تک واضح کر چکے ہیں کہ جنگ خندق تک ایمان والوں پر آزمائشوں اور مصیبتوں کے بہاڑ ٹوئے مگر وہ ہر آزمائش میں الند تعالی کے فضل سے اور صحح فلسفہ دفاع اپنانے سے کامیاب ہوئے جنگ خندق کے بعد اسلام کی فوجیں جہار طرف بڑھیں ۔اور حضور پاک کی وفات کے وقت وہ ایک سپرنگ بورڈ پر کھڑی پر تول بری تھیں کہ حکم طے تو وہ ساری دنیا پر چھاجا کیں ۔

اسلامی فتو حات خلفا، راشدین کے زمانے کے چند سالوں میں یہ اسلامی افواج وسط ایشیا ہے بحیرہ اوقیانوس تک پہنچ گئیں ۔

ادھر مشرق میں موجودہ پاکستان کے علاقہ وزیرستان اور مکران تک اند تعالی کا نام بلندہ و رہاتھا، تو شمال میں مسلمان قسطنطنیہ کی دیو اروں تک پہنچ بھیے تھے ۔ بلکہ یو رپ میں کریٹ اور مسلمی کے جریروں پر بھی بلغار کر رہے تھے ۔ اس کے اگھ سابھ سالوں میں وہ صدھ اور ملتان تک پہنچ بھی تھے اور مغرب میں ملک سین میں اند تعالی کا نام بلندہ و رہاتھا۔ اس تمام عرصے میں اسلامی فوج کو کہ سکہ مقام پر بھی پہائی کے لئے مجبور نہیں کیا جاسکا۔ تو ظاہر ہے کہ جنگ خندق سے پہلے مدینہ مغورہ میں جو عسکری بنیاویں استوار ہو میں ، انہوں نے کی پیٹتوں تک اپن تلوار کا سکہ منوایا۔ بلاشیہ حضور پاک مسلمانوں کے لئے ایک ایسافوجی نظام چھوڑ کئے جس کی بدولت بے سروسامانی کے باوجود، مسلمانوں نے اس ناجز کی دو عظیم سلطنتوں کے سابھ مگر کی اور یہی کچے اس عاجز نے نام عام نظافہ راشدین کی کمابوں میں بیان کیا، کہ دو محاذ کھول دینے اور ایسی جکمت عملی اپنائی کہ بھر پور کار روائی ایک وقت میں نے اپن خلفا، راشدین کی کمابوں میں بیان کیا، کہ دو محاذ کھول دینے اور ایسی جکمت عملی اپنائی کہ بھر پور کار روائی ایک وقت میں ایک بی معافری بر جنگ کر کے دنیا کو جیرت میں ڈال دیا ۔ اور ان محاذوں پر جنگ کر کے دنیا کو جیرت میں ڈال دیا ۔ اور ان محاذوں پر جنگ کر کے دنیا کو جیرت میں ڈال دیا ۔ اور ان محاذوں پر جنگ کر کے دنیا کو جیرت میں ڈال دیا ۔ اور ان ان تمام کار روائیوں میں اند تعالی کادست قدرت براہ راست کام کر رہا تھا۔ اس تہید اور وضاحت کے بعد بم اسلام کے حربی نظام کی طرف پیش رفت کرت

اسلام کی حمرتی نظام (پہملی سطح )اسلامی فلسعہ حیات اور مومن کے مقاصد زندگی پہلے باب میں بیان کر دیئے گئے ہیں دراصل اسلام کا حربی ڈھانچہ تین سطحوں پر تیارہو تا ہے۔ پہلی سطح میں ہرمو من مرد پرچو نکہ جہاد فرض کر دیا گیا ہے تو یہ فرض اسی صورت میں ادا کیا جاسکتا ہے کہ سب مومن سپاہیا نہ زندگی کی تربیت حاصل کریں اور ہر سطح پر حملہ آور دشمن کے مقابلے میں اپنا دفاع کر سکیں سہتانچہ قوم کے ہر فرد کو فن سپہ گری سکھنا ہوگا۔ اور پیدل فوج کے بنیادی ہتھیاروں میں مہارت حاصل کرنا ہوگا۔ تاکہ اپنی سطح پردفاع کیا جاسکے ۔ اور ضرورت کے مطابق ان ہتھیاروں کو استعمال کیا جائے ، جن کو آج وہی حیثیت حاصل

ہے جو پرانے زبانے میں تلوار ، تیر کمان اور نیزے بھالے کو تھی ۔آج رائفل ، نستول ، سٹین گن یاخو د کار ہلکی گن وغیرہ کو وہی حیثیت حاصل ہے ۔ قرون اولی میں بچوں پر نماز بارہ سال کی عمر میں فرض ہو جاتی تھی اور مسجد کا محراب لفظ" حرب " سے ہے جہاں ہتھیار رکھے جاتے تھے ۔ سب مسلمان مسجدوں کے تحت ہتھیاروں کا استعمال سکھتے تھے اور کتاب میں جگہ بجگہ پوری قوم کو مسجدوں کی سطح پر ربط و ضبط میں باندھنے کی جو سفارش کی گئے ہے اس میں یہ مقصد بھی تھا کہ پوری قوم کو حربی نظام میں باندھ دیا جائے ۔۔اور ہماری پہلی ضرورت آٹھ کر دڑ بندوقیں اور بنیادی ہتھیار ہیں ۔ بینی گر نیڈ، بستول، ہلکی خو د کار گنیں وغیرہ ۔ ووسری سطح دوسری سطح پر اسلام سے حربی نظام کی عمارت کی بنیادر تھی جاتی ہے۔ غیروں سے فلسفوں میں عوام کو فوج کی ابداد کے طور پر استعمال کیا جاسکتا ہے۔لیکن اسلامی فلسفہ دفاع سے تحت پیشہ ور فوج کی جڑیں اس عوامی " بنیان المرصوص " میں ہوتی ہیں جس کی مدد سے وفاعی ڈھانچہ تیار کیا جاتا ہے۔کہ حکمت عملی اور تد بیرات کے طور پر اس بنیان المرصوص کی کیا ذمہ داریاں ہوں گی۔اور پیشہ ور فوج کی کیا کیا ذمہ داریاں ہوں گی۔اس کی مزید وضاحت کچھ اس طرح ہے کہ پہلی سطح پر مجاہدین تیار كرنے كے بعد انہيں نظم و ضبط ميں پرو ديا جاتا ہے ، تاكه اس نظام كے ذريعه ايك سسيد پلائى ديوار پيدا كر دى جائے -اس بنیان المرصوص کے عملی پہلو کو ہم اپنی خلفاء راشدین کی کتابوں میں اکثر جگہوں پرواضح کر بچکے ہیں خاص کر پہلی کتاب میں جنگ سلاسل میں اور دوسری کتاب میں جنگ پرموک کے بیان کے وقت مقرون اولی میں یہ ڈھانچہ مسجد کی بنیاد پر کھڑا کیا جا تاتھا ، علاوہ ازیں ہم خلفاء راشدین کی پہلی کتاب میں یہ بھی واضح کر چکے ہیں کہ حضور پاک کے احکام کے تحت خلفائے راشدین کے دور میں کس طرح دس دس کی ٹولیاں بنائی جاتی تھیں ، اس سلسلہ کو یورے ملک میں مچصلا دیا جاتا تھا اور الیے مجاہدین پیشہ وریا باقاعدہ فوج میں شمولیت کے لئے ہروقت تیار رہتے تھے۔علاوہ ازیں پہلی سطح پرجو مجاہدین تیار ہوتے ہیں ان کو دوسری سطح پر رابطوں میں باندھنے کے بعد علاقائی دفاع کی ذمہ داری بھی سونی جاتی ہے۔

میں با مدسل مسلط اسلام کے حربی نظام کی تعیری سطح پیشہ در افواج کا قیام یا ضرورت ہے جس کے سابی فنی اعتبار سے لین معیری سطح اسلام کے حربی نظام کی تعیری سطح پیشہ در افواج کا قیام یا ضرورت ہے جس کے اہل ہوتے ہیں ۔ دشمن معراج کو پہنے بچکے ہوتے ہیں ۔ یہ لوگ گرم کرتے ہیں ۔ لیکن اس فوج کی ثابت قدمی کا انحصار پہلی اور دوسری سطحوں کی مصنوطی پر ہوتا ہے ۔ یہی وجہ تھی کہ جنگ خندق کے بعد اسلامی فوجوں کے آگے بڑھتے ہوئے قدم نہیں رکے ۔ ضاص کر حصرت عمر مصنوطی پر ہوتا ہے ۔ یہی وجہ تھی کہ جنگ خندق کے بعد اسلامی فوجوں کے آگے بڑھتے تھے تو امدادی طور پر فن سپہ گری سے واقف کے زبانے میں صالات الیے ہوگئے کہ جب حصرت عمر لینے چھوٹے عاملوں کو خط کھتے تھے تو امدادی طور پر فن سپہ گری سے واقف لوگ آگے پہنے جاتے تھے ۔ اس کے علاوہ مسجدوں نے ایک ایسا نظم و ضبط پیدا کر دیا تھا، کہ محاذ جنگ کے عقب میں پورا علاقہ لوگ آگے پہنے جاتے تھے ۔ اس کے علاوہ مسجدوں نے ایک ایسا نظم و ضبط پیدا کر دیا تھا، کہ محاذ جنگ کے حقب میں پورا علاقہ ایک سیسہ بلائی دیوار بن جاتا تھا اور یہی دجہ تھی کہ ایران اور روم جسی مانی ہوئی طاقتوں کو یہ ہمت نے ہوئی کہ کس طرف سے نگل کر ہمارے لشکروں کے عقب پر تملد کریں ۔ ظاہر ہے کہ ان کو معلوم ہو چکاتھا کہ اسلامی علاقوں پر حملہ کرنا چطانوں کے ساتھ کئرانے کے مترادف ہے۔ پیشہ ورافواج کے سلسلہ میں البتہ یہ ضروری ہوگا کہ ہم زیادہ بحروسہ ان چردوں پر کریں جو لیخ ملک میں کئرانے کے مترادف ہے۔ پیشہ ورافواج کے سلسلہ میں البتہ یہ ضروری ہوگا کہ ہم زیادہ بحروسہ ان چردوں پر کریں جو لیخ ملک میں کئرانے کے مترادف ہے۔ پیشہ ورافواج کے سلسلہ میں البتہ یہ ضروری ہوگا کہ ہم زیادہ بحروسہ ان چردوں پر کریں جو لیخ ملک میں

اسانی کے ساتھ سیر ہو سکیں ۔ مجاہدین اور ان کے جذبہ کے علاوہ ، وہ سامان جو ہم خود بناتے ہیں یا ملک میں موجود ہے ، وہی ہمارے دفاع کا محورہو۔اورجو کچے باہرے مل جائے اس کو انعام خداوندی سمجھ کر نہایت کفایت شعاری کے ساتھ استعمال کریں اس کے لئے اپنی حکمت عملیوں ، تدبیرات اور مختلف سطحوں پر وفاعی تنظیموں یا لڑاکا طور طریقوں میں بھی مناسب تبدیلی ک ضرورت ہوگی ۔ بہرحال پہلے اس سے کہ ہم اسلامی فلسفہ دفاع اور قرآن پاک کے حربی نظام کے اصولوں کو زیر بحث لائیں ، بہ ضروری ہوگا کہ اس وقت ونیا میں رائج باتی دفاع فلسفوں پر بھی تھوڑا ساتبھرہ ہوجائے ، تاکہ کچھ موازنہ ہوسکے اور یہ معلوم کرنے کی کو شش کریں کہ آیاان لوگوں سے ہم کچھ سیکھ سکھ سکتے بھی ہیں یا نہیں ؟

عشروں کے وفاعی فلسفے اس وقت و نیامیں دفاع ہے دوبڑے فلسفے رائج ہیں ۔ایک مغربی دنیا کا فلسفہ اور دوسرا سوشلسٹ ممالک کا۔مغربی دنیامیں پییثہ ور فوج ر کھناحکومت کا کام ہے اور دفاع کاسارا بند دبست سرکاریا تنخواہ دارلوگ کریں گے۔اور باتی ا لوگ صرف واہ واہ کریں گے۔ یا فوج کو سامان ضرورت وغیرہ مہیا کریں گے۔ یہ طریقة بالکل اس طرح ہے جس کا ذکر ہم اس کتاب میں جنگ بدر کے تحت کر میچے ہیں کہ جناب مقدار نے حضرت موسی کی قوم کی مثال دی ، کہ انہوں نے حضرت موسی کو کہا کہ الرائي آپ اور آپ كا الند كريس ساس كامطلب يهي ب كه آپ حاكم بين اور تنخواه وار فوج تيار كرين اور اس كي مدوسے لرائي لرين ، وغیرہ ۔ یہ طریقہ غیراسلامی ہے۔ہرمسلمان پر جہاو فرض ہے اور اسلام کے لحاظ سے پوری قوم لڑتی ہے۔ بدقسمتی سے ہماراموجو وہ فلسعنه دفاع بھی کافی حد تک اہل مغرب کی نقالی ہے۔اور ہمارے علماء بھی اس سلسلہ میں قوم کو نشان راہ نہیں بتاسکے -دوسری قسم کا فلسفہ دفاع سوشلسٹ ممالک میں رائج ہے،جو اسلام کی جمونڈی نقل بھی ہے۔ادر کچھ لوگوں کی فوج میں شمولیت کو عوامی فوج کا نام دے دیا ہے۔ بین پورے عوام الر رہے ہیں۔ خیران ممالک میں مقابلناً کافی لوگ فوج میں شریک ہوتے ہیں لیکن اسلام کی مجونڈی نقل کا لفظ استعمال اس لئے کیا گیاہے، کہ جس طرحی اسلام کلی جنگ پریقین رکھتاہے، یہ لوگ مجمی لفظی طور پر یا اصول سے طور پر کلی جنگ کا پرچار کرتے ہیں اور "اپناآج قوم سے کل پر قربان کرتے ہیں " یہ نعرہ غیراسلامی ہے کہ اسلام ہیں الرائي الله اور رسول كے لئے الري جاتى ہے سبر حال طريق كار ميں بھي كانى فرق ہے كه صرف چند لوگوں كو فوج ميں ركھا جاتا ہے اور پوری قوم کی جنگ میں شرکت اس طرح نہیں جس طرح اسلام میں ہرمسلمان پر جہاد فرض ہے ، دہاں سب کچھ سیاس مشروں کے ہاتھوں میں ہوتا ہے ۔لیکن روس میں کمیونزم کے چاروں شانے چت گرنے کے بعد اب ان لوگوں نے بھی مغربی فلسفہ وفاع ابنالیاہے

موازی تو ظاہر ہوا، کہ غیروں کے فلسند دفاع اور اسلامی فلسند دفاع کے طریق کار میں کانی فرق ہے۔ لیکن اصل فرق مقاصد کا ہے ۔ غیروں میں جنگ، اقتصادی مقاصد، ملک فتح کرنے ، خاندانی دشمنی اور نظریہ ضرورت کے تحت لڑی جاتی ہے۔ اسلام کے فلسند حیات کے لحاظ سے جنگ الله اور رسول کی خوشنودی کے لئے لڑی جاتی ہے۔ اپنی غیرت اور عقیدہ کی حفاظت کے لئے میدان میں فکتے ہیں اور ملک فتح نہیں کئے جاتے ، بلکہ لوگوں کے دلوں کو فتح کیا جاتا ہے۔

ہماری موجودہ وفاعی پالیسی کا پوراجائزہ پیش کر جائے۔ کہ اس سیاس اور فوجی المیہ کے تحت ہم نے نوے ہزار فوجیوں سے ہتھیار ڈلوا سیاسی اور وفاعی پالیسی کا پوراجائزہ پیش کر جائے۔ کہ اس سیاس اور فوجی المیہ کے تحت ہم نے نوے ہزار فوجیوں سے ہتھیار ڈلوا کر اپنے ماتھے پر کلنک کا فیکہ لگوالیا۔ البتہ اس کتاب میں ہم اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتے ، کہ دفاع کے سلسلہ میں آج تک ہمارے ملک میں کیا کیا محتیں ہو ئیں۔ بے شک ہر لحاظ سے شہری لوگوں کو دفاع میں شریک کرنے اور ملک میں فوجی سامان کے سلسلہ میں بحرپور کو ششیں جاری ہیں۔ باہر کے ملکوں سے سامان بھی حاصل کیا جارہا ہے وغیرہ ۔ لیکن یہ اوجوری کو ششیں ہیں۔ بنیادی پہلو ہماری نظر سے او جھل ہے ۔ اس لئے یہ عاجزاکی مکمل اسلامی فلسفہ دفاع کا ڈھانچہ پیش کر رہا ہے۔

جنگ کے مقاصد اسلامی فلسفہ دفاع کے تحت سب سے پہلی چیز جنگی مقاصد ہیں۔ دفاع کے معاملات کو نہ مدافعانہ کہہ سکتے ہیں ، اور نہ مصلحانہ سآج کل کے زمانے میں دفاع کالفظ البتہ مصلحت کے طور پراستعمال کیا جاتا ہے۔ اور غیروں کے ملک پر قبضہ بھی اپنے " دفاع " کے تحت کر لیا جاتا ہے۔ قرآن پاک اور اسلام کے لحاظ سے جنگ کے مقاصد البتہ تمہید میں واضح کر دئے گئے ہیں اور اصولوں کی وضاحت آگے آئے گی۔

پورا ملک ایک قلعہ اسلام کے لحاظ سے پورے ملک کو ایک دفائ قلعہ کی طرح ہونا چاہیے، تاکہ اس کے عوام بنیان المرصوص کے طور پر اس قلعہ کا دفاع کریں ۔ حضور پاک نے مدینہ مفرہ میں یہی طریقہ رائج کیا۔ جتگ بدر کے بعد ہزار کو شش کے باوجو دابو سفیان اس قلعہ کے اندر جھائک بھی نہ سکا۔ بیعی نہ سکا۔ بیعی سلطنت عثمانیہ کے وشش کے باوجو دابو سفیان اس قلعہ کے اندر جھائک بھی نہ سکا۔ بیعی مطریقہ اپنایا، اور جتگ عظیم کے ختم ہونے کے دو سال بعد تک شریف حسین اور اس کے انگریز حواری مدینہ مفورہ میں نہ جھائک سکے ۔ پوری کہانی پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ ایک ایک مجابد نے اپی ذمہ داری کسیے نبھائی کہ تمام مجابدین کے دل جڑے ہوئے تھے ۔ یہ ہے اسلامی فلسفہ دفاع کی بنیادی بات کہ پوری تو م کو حربی مالک کی دوری کہانی پڑھنے ہے، کہ روحانی طور پر دل بھی جوڑد سے سکھلائی دے کر ربط و ضبط کے ساتھ اس طرح باندھ دیاجاتا ہے کہ وہ اللہ کی فوج بن جاتی ہے، کہ روحانی طور پر دل بھی جوڑد سے جاتے ہیں۔ ہمیں پاکستان کو اس طرح سے اسلام کا ایک مستقر بنا ناہوگا، کہ کوئی و شمن اس کے اندر جھائک بھی نہ سے ۔ تو ظاہر ہوتا ہے کہ اہل مخرب کا فوجی ڈھانچ ایک فرسودہ نظام عسکریت ہے، جو غلام مکوں اور غلامانہ ذبنیت رکھنے والے مکوں میں اپنی ہوتا ہے کہ اہل مخرب کا فوجی ڈھانچ ایک فرسودہ نظام عسکریت ہے، جو غلام میں اوری میں اس قسم کے فوجی ڈھانچوں میں ربط و ضبط چھسٹ باتی نہیں رہی ۔ یہ دور بلاشہ ایک عوامی دور ہے۔ اور تسیری جنگ عظیم ہیں وہی قو میں زندہ رہیں گی جن میں ربط و ضبط ہوگا اور وہ سیسہ بلائی ہوئی دیوارہوں گی۔ راقم نے اپنی کتاب "کلاسٹوز اور جنگ " تسیری جلد میں اس پہلو کی خوب تروضاحت کی ہوگا اور وہ سیسہ بلائی ہوئی دیوارہوں گی۔ راقم نے اپنی کتاب "کلاسٹوز اور جنگ " تسیری جلد میں اس پہلو کی خوب تروضاحت کی ہوگا اور وہ سیسہ بلائی ہوئی دیوارہوں گی۔ راقم نے اپنی کتاب "کلاسٹوز اور جنگ " تسیری جلد میں اس پہلو کی خوب تروضاحت کی

ا عجاز قرآن مسلمانوں نے یہ فلسفہ کہاں ہے سکھا اس کی ہدایات قرآن پاک میں ہیں۔اور حضور پاک نے اپی سنت سے ان ہدایات کی پیروی کی۔ پھر صحابہ کرائم نے ،جو حضور پاک کے تربیت یافتہ تھے،اس حکمت عملی کو آگے بڑھایا۔لیکن یادر کھیں کہ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں واضح طور پر فربایا۔ کیا گمان کیا تم نے ایہ کہ واضل ہو گے بہشت میں ، حالانکہ ابھی نہ ظاہر کیا اللہ تعالی نے ان لوگوں کو جو جاد کرتے ہیں تم میں ہے ، اور ابھی نہ ظاہر کیا صبر کرانے والوں کو "اس آبت ہے تو یہ ظاہر ہو یا ہے کہ جنت تعواروں کے سایہ میں ہے ۔ خضور پاک اور آپ کے صحابہ کباڑالنہ کے سپای بن کر اس دنیا میں تشریف لائے اور حضور پاک کی وفات کے بعد اگر کوئی کمآب حضور پاک اور آپ کے صحابہ کباڑالنہ کے سپای بن کر اس دنیا میں تشریف لائے اور حضور پاک کی وفات کے بعد اگر کوئی کمآب کھی گئی یالوگوں کو پڑھائی گئی تو وہ "علم مغازی" لیعنی جنگ کے علم پر تھی ساس میں ذرا بھی شبہ نہیں کہ جب تک مسلمان "علم مغازی " کو اولیت اور تو قیت دیتے رہے اور اس علم کے باہر رہے تو وہ دنیا پر غالب رہے ۔ جب علم مغازی کو ثانوی یا ذیلی حیثیت مغازی " کو اولیت اور خو قیت دیتے رہے اور اس علم کے باہر رہے تو وہ دنیا پر غالب رہے ۔ جب علم مغازی کو ثانوی یا ذیلی حیثیت دی کور می والی دی خور کر گئی اور دیگر علوم کو آگے بڑھا یا تو مسلمانوں کو ذات وخواری دیکھنا پڑگئی ۔ اب کئی صدیوں سے علم مغازی ، اسلامی ورس گاہوں سے مفقود ہو چکا ہے اور لوگ " مویلین " بن گئے ہیں کہ حکومت کر نا " مویلین " کاحق ہے کہ حضور پاک اور صحابہ کرام سویلین تھے «نعوذ باند ۔ قرآن پاک تو واضح اعلان کر رہا ہے۔ " بے شک اللہ تعالی نے خرید لی ہیں مومنوں سے جانیں ان کی ، ادر بال ان کے جنت کے بدلے ، وہ لڑائی کرتے ہیں اللہ کی راہ میں لیں بارتے ہیں اور بارے جاتے ہیں " ۔ بدقسمتی سے ایک سازش کے تحت جنگ کو اس طرح بھیائک بنا یا بار ہا ہے کہ ہمارے لوگ جنگ کا نام من کر کا دپ اٹھتے ہیں ۔ اور اہل یورپ

باطل کے فال و فر کی حفاظت کے واسط یورپ زڑہ میں ڈوب گیا دوش تا کم ہم پوچھتے ہیں شخ کلسیا نواز ہے مشرق میں جنگ شرب تو مغرب میں بھی ہے شر قرآن پاک کا حربی نظام میں کا حربی نظام عطاکرتا ہے ، جو موجودہ زمانے کے لئے بھی ہر لحاظ ہے موزوں ہیں ۔اول تو ہم واضح کر عجے ہیں کہ مسلمان جنگیں کسی نظریہ ضرورت کے تحت یا ذاتی مفاوات کے لئے نہیں لڑتے ، بلکہ لینے عقیدہ اور ایمان کی حفاظت اور اللہ تعالی کے احکام کے نفاذ یعنی حق کے لئے لڑتے ہیں ۔ اور اسلام میں جنگ کا مقصد مخلوق خواذ دی کو طاعوتی طاقتوں سے آزاد کرانا ہوتا ہے اور دنیا سے قدند و فساو کو ختم کرنا ہوتا ہے ۔ لہذا مسلمانوں کی جنگ انسانوں پر رحمت خداوندی بن کر نازل ہوئی اور جہاں جہاں قرون اولی میں مسلمان گئے وہاں اسلام آج بھی قائم ووائم ہے ۔ ہم خلفا۔ راشدین کی دوسری کتاب میں واضح کر علی ہیں کہ حمص ایک وفعہ مسلمانوں کو وقتی طور پر چھوڑنا پڑا ۔ لیکن جب وہاں مسلمان دوسری دفعہ بہنچ تو لوگوں نے مسلمانوں کی آمد کور حمت خداوندی کیجا۔

دوم اسلام کچہ نموس قسم کی حربی بنیاویں بھی قائم کرتا ہے جن کے مطابق تیار ہونے والی اللہ کی فوج ، ایک دو دھاری تلوار کی حیثیت اختیار کرلیتی ہے جس سے نکرلینے والی ہر چیز نکڑے ہوجاتی ہے۔سلطنت روم اور سلطنت ایران کا یہی حشر ہوا ہوا ہوں دنیاوی سازوسامان سے زیادہ اللہ پر بقین کو زیادہ اہمیت دیتا ہے اور یہ ایمان اس میں خیبر شکن قوتیں پیدا کر دیتا ہے۔ بوا۔مومن دنیاوی سازوسامان کی اپنی جگہ بڑی اہمیت ہے۔لیکن اسلام کے لحاظ سے فیصلہ کن حیثیت اس سپاہی کو دی گئ ہے جو ہتھیار کو

استعمال کرتا ہے۔ بہرحال کلاسٹوز اور ہاؤزے تنگ جیسے آدمی بھی انسان کو اولین حیثیت دیتے ہیں۔اور ہمارا تو ایمان ہے الله کو یامردی مومن په بجروسه ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سهارا (اقبال) قرآن پاک نے مسلمانوں کو حزب اللہ کا پیارا نام دیا ہے جس کا ترجمہ ہم اللہ کی فوج یا اللہ کے سیابی کر رہے ہیں ۔ کتاب الله کی جدیدہ چیدہ آیات میں جنگ کی بنیادی قدریں بیان کی گئی ہیں ، کہ مومن پر جہاد فرض ہے ۔اب اس فرض کو تب ہی یو را کیا جا سکتا ہے کہ ہر مسلمان حرب و ضرب کے تقاضوں سے آگاہ ہو ۔ زبانی جہاد کرنے والوں ، قلمی جہاد کرنے والوں ، اور تالی بجانے والوں کا اللہ تعالی یہ عذر کہی بھی قبول مذکرے گا کہ وہ لڑائی کے طور طریقوں سے ناواقف تھے یا ہتھیار وغیرہ حلانا نہ جانتے تھے ۔ ارشاد خداوندی ہے: ۔ کہاجا تا ہے ان کو کہ آؤ جنگ کرواللہ کی راہ میں یادفاع کرو۔ کہاانہوں نے کہ اگر ہم جنگ کر ناجا نتے تو ممهارے سابھ ضرورآتے ۔وہ اس روز ایمان کی نسبت، کفر کے بہت قریب تھے۔ **کوئی عذر قبول نہیں**۔ ایسا عذر پیش کرنیوالوں کو اللہ تعالی نے قرآن پاک میں " منافقین " کے نام سے یاد کیا ہے ادر ا نہیں در د ناک عذاب سے ڈرایا ہے۔اب ہمارے ملک میں کئ صاحبان اسلام کے بایہ ناز فرزند بنے بھرتے ہیں ۔اور جہادیا جنگ میں شمولیت تو دور کی بات ہے وہ جنگ کے تقاضوں سے بھی واقف ہونے کو تیار نہیں اور جنگ کی بات نہ کریں گے۔ تو ایسے بی لو گوں کے بارے میں اللہ تعالی نے اپنے حبیب کو یوں فرمایا: ۔ " تو ان کے لئے بخشش مانگے یاان کے لئے بخشش نہ مانگے ۔ اور اگر تو ان کے لئے بخشش مانگے ستر مرتبہ ۔ نہیں ۔ ہرگز اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا" ۔ لہذا اسلام ایک ایے نظام عسکریت کا دعوے وار ہے جس کے مطابق ہرمومن ،اللہ کاسپاہی ہونے کا فرض بخیروخوبی پورا کرسکے اور اسے یہ عذر نہ پیش کرنا پڑے کہ وہ ہتھیار حلانا نہیں جانتا ۔جو لوگ مومنوں کی جماعت یعنی اللہ کی فوج میں شامل ہوتے ہیں وہ اس فرض سے بھی آگاہ ہوتے ہیں انہیں فی سبیل الند لڑنا پڑے گا۔اس لیے وہ لڑائی کے لیے ہروقت تیار رہتے ہیں ۔لیکن جو لوگ حرب و ضرب کے فن ہے بھی میںگانہ ہیں ان کے متعلق قرآن پاک میں یوں ارشاوہو تا ہے۔" اور اگر ارادہ کرتے نگلنے کا البتہ تیار کرتے داسطے اس کے سامان ، لیکن ناخوش رکھا اللہ نے اٹھناان کا، پس کابل سے بند کیااور کہا گیا ہیٹھ رہو، بیٹھنے والوں کے ساتھ "۔جہاد سے گریز کرنے والوں یا بہانہ تراشینے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ہے تو اس کو سن کاانسان کانپ اٹھماہے۔ کیا ہم مسلمان ہیں کہ جہاد سے اس طرح گریز کر رہے ہیں ؟ کوئی دنیاوی فوج اس لئے کھڑی کی جاتی ہے کہ اس کے سپاہی ضردرت پڑنے پر بتنگ لڑیں ، اپن جانیں قربان کریں ۔ کوئی سپاہی اگر جنگ ہے گریز کرتا ہے تو اس کو گولی ہے اڑا دیاجاتا ہے۔اب ہم اللہ کی فوج ہیں اور جنگ کی حیاری کے لئے فن حرب سے ہی بیگاند رہیں تو اپنے گریبان میں مند ڈال کر دیکھیں کہ کیاہم مسلمان ہیں ؟ صف بن**دی اور بنیان للرصوص** ہرمومن پرلزائی کی تیاری فرض ہے لیکن کچھ اور اجتماعی ذمہ داریاں بھی ہیں۔ار شاد خداوندی ہے: " بے شک اللہ محبت کرتا ہے ان لو گوں سے جو لڑتے ہیں اس کی راہ میں صف باندھے جیسے وہ سبیہ پلائی دیو ارہوں اب اس حکم یا بیان پر دھیان دیں ۔اینٹوں کے ڈھیر کو تو دیوار نہیں کہہ سکتے ۔وہ دیوار کی صورت اس وقت اختیار کرے گی جب

507

اینٹوں کو کسی ترتیب سے ساتھ کسی مسالے کے ذریعے جوڑ دیں ، اور اس ترتیب اور رابطہ کے بعد ہی ان اینٹوں میں یگانگت و کی جہتی کا ظہور ہو تا ہے ۔ مگر جو کیفیت سبیہ پلائی ہوئی دیوار میں پیداہوتی ہے وہ اینٹوں کی عام دیوار میں نہیں ہوسکتی ۔ایرانی فوجیں اپنے آپ کو زنجیروں سے باندھ کر لڑتی تھیں ۔ جنگ کاظمہ کا دوسرا نام جنگ سلاسل بھی ہے ۔ جنگ یرموک میں رومیوں ے ایک دستہ نے بھی اپنے آپ کو زنجیروں سے باندھاہوا تھا، لیکن دونوں جگہوں پر مسلمانوں کی سبیہ پلائی دیوار سے سلصنے ان کی زنجیریں کٹ گئیں ۔ ہماری قوم کو اس فلسفذ کے سمجھنے کی از حد ضرورت ہے کہ یوری قوم صرف فوجی رابطوں اور ضابطوں ہے ی سبیہ پلائی ہوئی دیوار بن سکتی ہے سیہ ذکر پوری قوم <u>مے لئے ہ</u>ے کہ پوری قوم کو کم از کم بیہ حالت اختیار کرنا ہوگی ۔ لیکن سبیہ۔ بلائی ہوئی دیوار بن جانے کے بعد مومنوں کواس قابل ہو ناچاہئیے کہ وہ اپنے اوراللہ کے دشمنوں کو لدکار سکیں ۔ خلیغہ دوم حصرت عمر نے چھاؤنیاں بنانے کا حکم دیااور خلفائے راشدین کے زمانے میں کوفیہ، بھرہ، جا ببیہ، فسطاط اور قبروان وغمرہ کی جھاؤنیاں بنانے کا حکم دیا گیا۔یہ تو بڑی جھاؤنیاں تھیں۔ان کے علاوہ لاتعداد چھوٹی چھوٹی فوجی جھاؤنیاں اور سرحدی چو کیاں تھیں ۔ فوج کی تنخواہ کا بندوبست کیا گیا۔وظائف مقرر کئے گئے ۔ پنشن کا بندوبست کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے اس سلسلہ میں واضح احکام موجو دتھے ۔ سیاری کروان کے لئے جس طرح تم استطاعت رکھتے ہو قوت ہے اور فوجی جھاؤنیوں سے ڈراؤان سے اللہ کے د شمن کو اور اپنے دشمن کو " ۔ یعنی قرآن پاک کے مطابق فوحی تیاری حسب استطاعت اتنی مکمل ہو کہ اس کی وجہ ہے وشمنوں پر اپنا رعب بینی جائے اور وہ خوف کھانے لگیں ۔ لیکن براہو دوسو سالوں کی غلامی کا کہ ہمارے دانشوران باتوں کو نہیں سمجھتے اور ہمیں امن پسندی کی میشی لوری دے رہے ہیں ۔ فوجی تیاری دنیا میں آج بھی جنگ کاا کیب بنیادی اصول مانا جا تا ہے اور اس سے گریز كرنے والے لزائى سے بہت بہلے ہى شكست تسليم كرايتے ہيں - بمارے سب فوجي جانتے ہيں كه لزائى كا مقصد صرف وشمن كى فوج کو تنباہ کر نایا شکست دینا ہی نہیں ہے بلکہ دشمن کے عزم اور توت مدافعت کو بھی توڑا جا تا ہے اور حضوریاک ہے یہ سبق سیکھ کر حضوریاک کے تربیت یافتہ صحابہ کرامؓ نے بھی یہی کچہ کیا، تو تب ونیاپر چھاگئے ۔وہ قوم جولڑائی کے لئے تیاری نہیں کرتی اس کا عزم مدافعت پہلے ہے ہی مفقود ہو جکا ہوتا ہے۔ لہذااے زیر کرنے میں کوئی دیر نہیں لگتی ۔ تاریخ انسانی ایسے واقعات ہے بجری بڑی ہے جن میں اس اصول پر کاربند قوموں نے صحح فوحی تیاریوں کے بل ہوتے پراپنے حربینوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرویا سآئیے اس کی مثال ہم جرمنی سے لیں ۔ پہلی جنگ عظیم میں شکست کھانے کے بعد ، اتحادیوں کے کنٹرول کے باوجو دانہوں نے کس طرح جنگ کی تیاری کی ۔ پیران کے حملہ کرنے پر کسی نے ان کے سلمنے چوں بھی نہ کی ۔ جنگ عظیم دوم سے پہلے ہی انہوں نے فرانس ے مقبوضہ علاقہ سارپر قبضہ کیا۔ بھرآسٹریا پر اور آخر میں چنکوسلوا کیہ پر قبضہ کیا۔ دوسری جنگ عظیم میں انہوں نے فرانس کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیااور سازے یورپ پر جھاگئے ۔ہاں اروس کیسے بچ گیااور آخر میں جرمنی شکست کیوں کھا گیا ۔ہم اس بحث

\_\_\_\_محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

میں مذیزیں گے ۔لیکن لڑنے والے کبھی نہیں مرتے ۔جرمن قوم آج بھی زندہ ہے۔

لین ہم مسلمانوں نے کسی سے کچے بھی نہیں سیکھنا۔ ہمارے پاس اپی مثالیں موجو دہیں ۔یہ دنیاوی مثال صرف موازنہ کے طور پر انکھ دی گئ ہے ساب آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ہم آٹھ کروڑ عوام کو اللہ کی فوج بنا دیں اور موجو دہ پیشہ ور فوج بھی ہمارے پاس ہو تو کیا دنیا کی کوئی طاقت ہماری طرف دیکھنے کی بھی ہمت کرسکے گئ ؟۔ بلکہ ہماری یہ قوت عالم اسلام میں ایسی قوت پیدا کردے گی جس کو کوئی قلم بیان نہیں کرسکتا۔

حربی نظام کا خلاصہ ہم نے قرآن پاک کے اس حربی نظام کا خلاصہ پیش کر دیا ہے۔ گویہ بڑاوسیع مضمون ہے اور اس نظام کو جاری کرنے کے لئے تین سطحوں کا ذکر پہلے کر دیا گیا ہے۔ اب اسلامی طرز جنگ کی حکمت عملی اور تدبیرات پر سرسری تبھرہ سے پہلے قرآن پاک اور سنت کی مدو سے جنگ کے کچھ اصولوں کی نشاندہی کرلی جائے تو پھر حکمت عملی اور تدبیرات کا بیان آسان ہوجائے گا۔ کہ ان اصولوں میں حکمت عملی اور تدبیرات کی طرف بھی سرسری اشارے موجو دہیں۔

## قرآن پاک کے لحاظ سے جنگ کے اصول

ا۔ اصول است امت فی المقصد اسلام کے لاظ ہے جتگ کے مقاصد بیان کر دیئے گئے ہیں۔ وہ بہت بڑے مقاصد ہیں جہنیں ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہوتا ہے۔ کچے فوری مقاصد بھی ہوتے ہیں جو ان بڑے مقاصد کے تابع ہوتے ہیں۔ فوجی تدبیرات یا حکمت عملی کے تحت فوری مقاصد بھی دے دیئے جاتے ہیں اور ترجیحات بھی مقرر کی جاتی ہیں۔ اس سلسلہ میں قرآن پاک کی کئ آیات ہماری رہمنائی کرتی ہیں اور قرآن پاک میں اکثر چگہ احکام ہیں کہ جب تم وعدہ کر لو تو اس پرقائم رہو۔ بہر حال ہم صرف ایک آیت کا ترجمہ لکھیں گے۔

" پس جب تونے پکاارادہ کرلیاتو مچراللہ پر بجروسہ کر ہے شک اللہ تو کل کرنے والوں سے محبت رکھآہے "۔

اس ایک آیت مبارکہ میں مقصد پر قائم رہنے کے مضمون کو بیان کرتے وقت گویا دریا کو کوزے میں بند کر دیا گیا ہے۔

ایک فوجی ذہن جس کو فوجی زندگی میں اکثرا حکام ملتے رہتے ہیں کہ وہ مقصد حاصل کرو، یا یہ کرو، وہ ان الغاظ کے جذبہ کو بہتر طور پر

محصر سکتا ہے ۔ دراصل انسان کا ارادہ ہی ہر معاملہ میں روح رواں کی حیثیت رکھتا ہے ۔ اور جب اللہ پر بجروسہ کر کے پکا ارادہ کر لیا

جائے تو سجان اللہ کیا ہی کہنے ہیں ، کہ مقصد حاصل ہونے میں دیر نہیں لگتی ۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کے لئے مقصد حاصل کرنے سے پہلے بیت باندھی جاتی ہے ۔ مناز شروع حاصل کرنے سے پہلے بیت باندھی جاتی ہے ۔ مناز شروع کرنے سے پہلے بیت باندھنا، روزہ سے پہلے بیت کرنا، قربانی ، زکوۃ ، جج حتی کہ سفر پر روانہ ہونے کی بیت کرنا، بلکہ گھوڑے یا کھتی کرنے سے پہلے بیت باندھو اور پھر تو کل کرو۔ حضور پاک پر سوار ہونے کی بیت وغیرہ بھی ہے تو دین فطرت کی شان نرائی ہے کہ مقصد کے لئے نیت باندھو اور پھر تو کل کرو۔ حضور پاک بے اس سلسلہ میں لینے صحابہ کرائم نے استقامت فی المقصد کو جس طرح نبھایا اس کے نتائج دنیا کے سلمنے ہیں ۔

۲-اصول ایمان ویقین اسلام کے لحاظ ہے جنگ کا دوسرا بڑا اصول یہ ہے کہ ہرکارروائی ایمان ویقین ہے کی جاتی ہے اور انفرادی واجتماعی طور پر اپنا فلسعذ حیات اور مومن کے مقاصد زندگی پیش نظر ہوتے ہیں۔اسلامی تعلیم کامر کز ثقل قلب انسانی ہے جس کی تربیت پرخاص توجہ دی جاتی تھی ۔اور اب بھی دی جانی چاہئے ۔یہ روحانی تربیت اللہ کے ذکر، حضور پاک پر درودوسلام بھیجنے اور بزرگوں کے اوب کرنے سے حاصل ہوتی ہے ۔جب اس طرح صحح معنوں میں ایک مومن تیار کرلیا جائے تو وہ ایمان کی قوت سے مسلح ہو کر زندگی کی آزمائشوں سے گزرتا ہے۔ ہتھیاریا مشین ثانوی یا ذیلی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس زمانے میں بھی ایک آدمی اگر چاند ماری میں بڑا ماہر ہے لیکن کم دل ہے اور میدان جنگ میں اس کو ہمت نہیں ہوتی کہ شست لے کر فائر کرسکے تو محلا اس کے ماہر ہونے کا کیا فائدہ ؟اور یقین جانیں کہ ہم نے میدان جنگ میں ایسے آدمی دیکھے ہیں اور ایسے بھی دیکھے ہیں کہ امن کے زمانے میں اتنے اچھے سیابی نظریز آتے تھے لیکن میدان جنگ میں ان کی قوت ایمانی عود کر آئی اور انہوں نے کارہائے نمایاں انجام ديية -اس سلسله مين ارشادر باني ب: - " مت درو (يا بزدلي د كهاؤ) اور مت غم كهاؤ ( يعني گھرِاؤ نهيں ) - تم بي غالب رہو ي اگر تم ایمان والے ہو" ۔ تو بات ساری ایمان والی ہے اور ہم نے حضور پاک کی تربیت یافتہ فوج کے کارہائے نمایاں بیان کر دیئے کہ ا یمان والوں نے ہمسینہ کس طرح سے اپنے سے تین گنازیادہ دشمن کو پاش پاش کر دیا۔ دوسری جنگ عظیم سے بعد انگریزوں نے بیہ تجزیہ کیا کہ سب سے آگے والے مورچوں میں ایک پلٹن کی ایک کمینی سے کتنے جوان دشمن پر شست باندھ کر فائر کرتے تھے تو آگے ہے پتہ حلا کہ صرف دس فیصد جوان دشمن کو دیکھ کر فائر کرتے تھے ، باتی صرف ٹریگر دبا دیتے تھے ۔ مشہور جرمن جنگی ماہر کلاسو ٹز کہنا ہے کہ جنگ کے معاملات ان سے معلوم کئے جائیں جو جنگ میں شرکت کر چکے ہوں ۔اب راقم ذاتی رائے دے رہا ہے کہ انگریزوں کے زمانے میں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ رات کے وقت تو ایک فیصد فائر تو سوچ سمجھ سے ہو تا تھا اور ون کے دقت چند لوگ ذاتی بچاؤ کے لئے دشمن کو دیکھ کر فائر کرتے تھے۔ورنہ اکثرٹریگر دباتے رہتے تھے ۔لیکن ستمبر ۱۹۹۵ء کی جتگ میں مرے مظیم ساتھیوں نے شاید ہی کوئی گولی ضائع کی ہو۔اور پوری جنگ کے دوران رائفل اور لائٹ مشین گن کا فالتو بارود آگے نه منگوا یا گیا - صرف گرنیڈیا بکتر بند تو زبارو د زیادہ آگے منگوا یا گیا که ضرورت ایسی پڑی ۔اصول بیہ تھا کہ ایک گولی ایک دشمن ، اور اس پر عمل اس طرح کیا گیا کہ فائر بندی کے وقت ڈو گرئی کامیدان جنگ دشمن کی لاشوں سے پٹاپڑا تھا۔اور اپنے تقریباً کیپ صد شہداء کے مقاطبے میں تقریباً سات مو محارتی واصل جہنم ہوئے کہ دوسال بعد مجارتی لوک سبحااس سلسلہ میں چیخ و پکار کررہا تھا۔ لڑائی کی یہ مثال صرف وفاع سے وی گئی ہے لیکن جارحانہ کاروائی کے دوران اکثرا لیے ہو تا ہے کہ گشتی دستے وشمن کے علاقے میں جاتے بھی نہیں اور جموٹی خبریں دیتے ہیں۔ حملہ میں کئ آدمی راستے میں لیٹ جاتے ہیں اور مقصو دپر چند ہی جوان پہنچتے ہیں ۔ لیکن مسلمان کی یہ شان نہیں ۔وہ سارے کے سارے لڑتے ہیں میہی وجہ ہے کہ ارشادر بانی ہے کہ "اگر ہوں تم میں سوتو غالب آئیں گے ایک ہزار پر " سالند تعالیٰ کے الفاظ میں بڑی حکمت پہناں ہوتی ہے۔وہ کمی باتوں کو ایک فقرہ میں بیان کر دیتا ہے ۔اس آیت كريمه كا مطلب يہ ہے كه كافروں ميں دس فيصدى لوگ لاتے ہيں ۔ يعنى سو ميں سے وس لايں گے تو ان پر دس مسلمان غالب

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

آئیں گے کہ دہ قوت ایمانی کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں۔ جاب حضور پاک کی جگوں میں ہربگہ کم نفری نے زیادہ نفری کو شکست دی اور خلفائے راشدین کے زبانے میں اس اصول کو قائم رکھا گیا۔ اسلام سے عظیم فرزند جناب مثنی بن حارث فربایا کرتے تھے کہ اسلام سے پہلے دس ایرانیوں پر حادی ہیں۔ اور بعد میں اسلام سے پہلے دس ایرانیوں پر حادی ہیں۔ اور بعد میں اسلام سے پہلے دس ایرانیوں پر حادی ہیں۔ اور بعد میں بحث قادسیہ اور جنگ بہادند میں مسلمانوں نے اس کا عملی ثبوت دیا۔ اور شام سے محاذ پر جنگ پر موک سے بہتر کوئی مثال نہیں مل سکتی کہ چالیس ہزار مجابدین نے ایک لاکھ بیس ہزار رومیوں کو نہ صرف شکست دی بلکہ ان کے ستر ہزار جو ان کھیت رہے۔ اور مرآ وہی ہو لڑتا ہے ۔ ب شک اہل روم بھی بڑی بہادری سے لڑے ۔ لیکن ارشادہ ربانی کے آگے سب نیج ہے اور را آئم یہ سب کچھ ستبمر ۱۹۹۵، میں ای آئکھوں سے دیکھ چکا ہے سہاں پر ایک واقعہ کا بیان ضروری ہے۔ قیمر روم ہر قل کا ذکر اس کتاب سب کچھ ستبمر ۱۹۹۵، میں ایک آئکھوں سے دیکھ چکا ہے سہاں پر ایک واقعہ کا بیان ضروری ہے۔ قیمر روم ہر قل کا ذکر اس کتاب رومیوں کی شکست عملی کا ماہر تھا۔ جنگ پر موک میں رومیوں کی شکست غملی کا مہر تھا۔ جنگ پر موک میں رومیوں کی شکست نے اس کو حمیان کر دیا تو اس نے بھوڑوں کو اکھا کیا اور ان سے پو چھنے لگا کہ تم لوگ سازوسا بان اور نفری کی بوجود مسلمانوں سے کیوں شکست کھا گئے ، ایک تج ہو کاراور سن رسیدہ آدمی نے جواب دیا ۔ مسلمانوں سے کیوں شکست کھا گئے ، ایک تج ہو کاراور سن رسیدہ آدمی نے جواب دیا ۔ مسلمانوں سے کیوں شکست کھا گئے ، ایک تج ہو کاراور سن رسیدہ آدمی نے جواب دیا ۔ مسلمانوں سے مور شکن کرتے ہیں ۔ دو سری طرف ہم شراب سے عادی ہیں ، عہد شکن کرتے ہیں نہیں مورد نے رہتے ہیں ۔ مور کی ساتھ مساویا نہ سلوک کرتے ہیں۔ دوسری طرف ہم شراب سے عادی ہیں ، عہد شکن کرتے ہیں ۔ اور کردوں کو دباتے رہتے ہیں ۔ م

قوت ایمانی کے نمانی سے ساملے میں ہم قوت ایمانی کے نمانی ہرباب میں بیان کر بھی ہیں ۔ لیکن یادرہ کہ اس کی تربیت ہمارے اوّ نے مجاہدین کو قرآن پاک کے ذریعہ سے دی تھی۔ارشادر بانی ہے ۔ ۔ "کتی بار چھوٹی فوج بری فوج برغالب آئی ہے ، اللہ کے حکم سے ۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کفار کو اس طرح تیہہ کرتا ہے ۔ " اور تم کو جہاری فوج ہرگز کام نہیں آئے گی ۔ اگر چہ تعداد میں بہت ہو اور اللہ ایمان والوں کے سابق ہے " سہتانی یہ براہی و سیع مضمون ہے ۔ کلاسوٹز ہادی و سائل کے سابق اضلاقی و توں کے فوائد کو تسلیم کرتا ہے اور اس کی کتابوں کے ترجمہ کے وقت اس چیز ہمرہ کردیا گیا ہے ۔ کلاسوٹز کے مطابق جب طاقت یا وسائل میں کی ہو ، تو بہتر تدبراور اضلاقی قو توں کی مدد سے دشمن کے سابقہ تو ازن پیدا کیا جاسکتا ہے ۔ لیکن مہارے آقا اور آپ کے تربیت یافتہ اس اصول ہے آگے نکل گئے ، کہ گو ہر جنگ میں وہ دشمن کے ماتھ لیکن انہوں نے ہمارے آقا اور آپ کے تربیت یافتہ اس اصول سے آگے نکل گئے ، کہ گو ہر جنگ میں وہ دشمن کے ہاتھ لیکن انہوں نے جنگ مرحلہ میں دشمن کے ساتھ اضلاقی قو توں سے تو ازن پیدا کیا اور دوسرے مرحلہ میں دشمن کو باش پاش کر دیا ۔ جنگ بدر ہو یا جنگ اور ک کی اجتاد بن ہر جگہ یہی کچھ کیا۔ اول حکمت عملی کے ذریعہ تو ازن پیدا کیا اور کو کی فرق رہ گیا تو جنگ دریا ہو تھا کی بیدا کر فیا ہو تو تا ایمانی پیدا کی ایک فرق رہ گیا تو تھی جس اس کو پورا کیا ۔ پر قوت ایمانی سے دشمن کو بہن نہی کر دیا ۔ ایسی قوت ایمانی پیدا کر نے کے لیے خاص

تربیت کی ضرورت ہوتی ہے جو ازخو داکی وسیع مضمون ہے کہ بھانت بھانت کی بولیاں بولنے والے جمہوریت نواز اور مادر پدر

آزاد لوگ الیما نه کرسکیں گے ۔ ان کی پہچان یہ ہے کہ امن کے زمانے میں ان کی بخیلت اور تیز زبان پہچانی جا سکتی ہے اور

حضور پاک کے زبانے کوئی کام نہ کیا اور نہ بعد میں کوئی کام کیا ۔ انہی ہے پہلے آزاد فکر پیدا ہوئے اور بچر یہ معتزلہ بنے ۔ آج بھی الیے لوگ ہمارے درمیان موجو دہیں اور عقلی گھوڑے دوڑاتے رہتے ہیں ۔ اللہ تعالیٰ الیے لوگوں کے بارے اس طرح گویا ہوتے ہیں ۔ " اگر نگلتے سابقے حہارے نہ زیادتی کرتے تم کو، مگر فساد میں ۔ اور البتہ گھوڑے دوڑاتے درمیان حہارے ۔ چاہتے ہیں حہارے واسطے قتنہ ۔ اور تم میں بعض لوگ ان کی باتیں سنتے ہیں یاان کو ملنتے ہیں اور اللہ تعالی جانتا ہے ظالموں کو " ۔ ظاہر ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ تعداد میں ولچی نہیں کہ زیادہ تعداد ہو تو کیا فائدہ ۔ اس ہے دہ تھوڑے بہتر ہیں جو قوت ایمانی ہے سرشار ہوں ۔ دیکھ لیں آج دنیا بجر میں مسلمانوں کی تعداد نوے کروڑے زیادہ ہے اور یہ تعداد ہمیں کچے فائدہ نہیں دے رہی ، کہ ہم میں قوت دیکھ لیں آج دنیا بجر میں مسلمانوں کی تعداد نوے کروڑے زیادہ ہے اور یہ تعداد ہمیں کھی فائدہ نہیں دے رہی ، کہ ہم میں قوت ایمانی کی کہ ہے ہیں کہ اسلام کا فلسفہ دفاع (جہاد بالسف) سیاسی فلسفہ (کلی جہاد) کے تابع ہے اور ہمارے ایمانی کی کی ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اسلام کا فلسفہ دفاع (جہاد بالسف) سیاسی فلسفہ (کلی جہاد) کے تابع ہے اور ہمارے نظام حکومت کو اسلامی فلسفہ حیات کے تابع ہو ناچاہئے کہ پوری قوم کی تربیت کی ضرورت ہے ۔ اور یہ تربیت کسے ہو ، اس کا ذکر آئے گا۔

سا۔ اصول مصابرت 💎 ایمان ویقین کے اصول کا ایک مددگار اصول بھی ہے،جو اخلاقی قو توں کو بڑھا تا ہے۔ گویہ عنصر بھی ایمان ویقین کا حصہ ہے ،لیکن اس کو الگ اور تبیرااصول بنا کر پیش کرنے میں ایک خاص مقصد ہے ، کہ اللہ تعالی نے اس پہلو پر کافی زور دیا ہے ۔وجہ یہ ہے کہ انسان فطری طور پر جلد بازہے ۔وہ جلد نتائج حاصل کرنے کے لئے جلد بازی کر جاتا ہے ۔اور جب جلدی نتائج نه نکلیں تو کہنا شروع کر وہا ہے کہ "اللہ کے ہاں دیرہ اند صرینہیں " سیعنی امید پر گزارہ کرتا ہے ۔امید بے شک ا تھی چیز ہے ۔ کہ اللہ تعالی فرماتا ہے "الا تقنطوا من رحمتہ اللہ " سلین اصل بات یہ ہے ، کہ اللہ تعالی کے ہاں مد دیر ہے اور ند اند صیر ۔ اور الله تعالى بى جانتا ہے كه كس كام كوكب موناچا بيئے -اس كے ہم اس اصول مصابرت كو الگ كر كے بيان كر رہے ہيں -كه دير ہو جانے کی صورت میں صرِے کام لیاجائے کہ ہم لوگ "ویر" یا" زماں " کے معاملات کو نہیں مجھے سکتے ۔جو لوگ فوج سے وابستہ ہیں ان کو معلوم ہے کہ جنگ کی میاری اور تربیت میں ہر سطح پر بڑے کتابی اور عملی امتحان آتے ہیں ۔اور ان کا اکثر بڑی صرآزما گھڑیوں کے سابھ واسطہ پڑتا ہے۔ علاوہ ازیں خو د جنگ کے دوران ہر سطح پر امتحان اور انتظار کے پرپے بڑے سخت ہوتے ہیں ۔ لطف کی بات یہ ہے کہ جنگ میں بڑاچو کنار ہا پڑا ہے اور جلدی یا بروقت کارروائی کی بھی ضرورت ہوتی ہے ۔ توجو لوگ فوجی ذمن نہیں رکھتے ان کو یہاں تضاد نظرآئے گا کہ ایک طرف جلدی ، دوسری طرف صرِ ۔ تو گزارش ہے کہ جلدی اور صرِ میں توازن پیدا کرنا پڑتا ہے ۔ اللہ تعالی نے اس وجہ سے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا۔"اے ایمان والو! صبر کرواور باہم مصابرہ کرو۔اور فوجی رابطہ ر کھواور ڈروالندے کہ تم فلاح پاؤ "سبحان الند! کیاشان ہے ، کہ ایک فوجی ذہن ان الفاظ کی تہد میں عوظہ پر عوظہ لگا تا رہے گا۔اور اس کو یہ معلوم ہوگا، کہ اللہ تعالی نے میری ہی یونٹ یا ادارہ کے لئے یہ احکام جاری کئے ہیں، کہ میں اس ادارہ یا یونٹ میں ہر کام ان اصولوں کے تحت کروں اور کراؤں ۔ پہلے انفرادی صرکی تلقین ۔ پھر اجتماعی صرکی کہ ایک دوسرے کی صرکے پہلو ہے مدد کرو۔ یا صبر کی اجتماعیت پیدا کرو۔اوریہ ملاجلاصبراس فوجی رابطہ کی بنیاد ہے جو فوج یا بنیان المرصوص کی عمارت کا ڈھانچہ ہوتا

محکم دل<u>ائل س</u>ے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ہے۔ ساتھ اللہ تعالی نے اپنی موجو دگی اور اپنے ڈر کا بھی ذکر کر دیا، کہ ایسا کرے سب کام بھے پر چھوڑ دو، تاکہ تم فلاح پاؤسی ہا تھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ رہنے کی بات نہیں سے پہلے کارروائی کرواور پھراللہ پر نتیجہ کو چھوڑوں بینی تو کل والا پہلو بھی آگیا۔ صبر کا ذکر قرآن پاک میں اکثر مقابات پر ہے سائین ہم صرف ایک جگہ کا ذکر کرتے ہیں، جہاں ارشادر بانی ہے۔" اے ہمارے رب! ڈال ہمارے اوپر صبراور ثابت رکھ قدم ہمارے ( بیخی ہمیں ثابت قدمی عطافر ما) اور مدددے ہم کو اوپر کافروں کے "

یہ دین فطرت ہے۔ صبر کا اصول یا قوت ایمانی کا اصول ، جنگ کے اصول ( PRINCIPLES OF WAR ) کے طور پر مغربی دنیانے نہیں اپنایا ہاں دوسری بعثگ عظیم کے بعد (MORAL ) یا اضلاقی قوت کو ایک اصول تسلیم کر لیا گیا، کہ نفسیاتی طور پر دشمن کے محملے بھی شروع ہو گئے ہیں ساس لئے انعلاقی قو توں کو بڑھا یا جائے ۔بہرحال وہ لوگ انعلاقی قو توں کو ونیادی جنگ کے مقاصد کے طور پر بڑھاسکتے ہیں اور دین فطرت کے اصولوں کی یہ مجونڈی نقل بھی نہیں ، کہ دین فطرت نے آج سے چو دہ سو سال پہلے یہ اصول پیش کئے ۔ گو صبر کے سلسلہ میں دوسری بعتگ عظیم کا مشہور انگریز فیلڈ مارشل منتگمری این ایک کتاب میں تسلیم کر تا ہے ، کہ ٹامی (انگریز سپاہی) جنگوں میں اس اس لئے کامیاب ہو تا ہے کہ وہ میدان جنگ میں سخت حالات میں دوسرے یو رہین سپاہئیوں کے مقابلے میں چند کھے زیادہ ٹھہر جاتا ہے۔ بینی وہ ذرازیادہ صابر ہے۔ بہر حال انگریز سپاہی کو بیہ مزاج یورپ کی سروہمواؤں اور گلف سٹریم کی گرم روؤں کی ملاوٹ کے توازن نے دیا، اور مسلمان سپاہی کو اللہ تعالی نے بیہ دس گناہ بہتر شرف اس کی قوت ایمانی کی وجد سے عطا کر دیا۔اللہ تعالی مسلمان سپاہی کو ثابت قدم رہنے کی بار بار تلقین کرتا ہے۔اور ثابت۔ قدمی صرے ہی حاصل ہوتی ہے۔ارشاد باری تعالی ہے۔"اے ایمان والواجب دشمن کے دستے کے ساتھ ٹکراؤہو تو ثابت قدم ر ہوادر ذکر کرواللہ کا کثرت سے تاکہ تم فلاح پاؤ"اب ذکر کے بارے میں اور جگہ بھی بیان ہے کہ اللہ تعالی کا ذکر کرو کہ اللہ تعالی کے ذکر سے دل کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ ہرقل کے سلمنے ایک تجربہ کاررومی جھگوڑے کا ذکر ہو جکا ہے جس نے ہرقل کو بتایا کہ مسلمان رات کا ذکر کرتے تھے۔اوراوپروالی آیت میں فلاح کا بھی ذکر ہے تو یہ بات ہم پرواضح ہو جاتی ہے کہ صبر، مصابرہ ، ذکر اطمینان ، ثابت قدمی ان سب چیزوں کاچولی دامن کاساتھ ہے اور یہ سب فلاح کا ذریعہ ہیں ۔ سورہ انفال میں جہاں تعداد کا موازیہ کا ذکر ہے ، تو وہاں الفاظ یہ ہیں " اگر ہوں تم میں سے بیس صبر کرنے والے ، غالب آئیں گے دوسو پر " ۔ سید سلیمان نددی اور ہمارے مطالعہ میں فرق یہ ہے ، کہ ہمارے لحاظ سے صرِ، مصابرہ ، ذکر ،اطمینان ، ثابت قدمی وغیرہ سب پہلو جہاد کی تیاری کا حصہ ہیں اور سید صاحب کے لحاظ سے بیہ صرف اوصاف ہیں ۔اور انہوں نے سیرۃ کی کتابوں میں ایسا ہی لکھاہے ۔اس عاجز کے مطابق صبر مجاہدوں کا ایک خاص وصف ہے ، اور یہ ہے اسلامی طرز جنگ کا اصول مصابرہ ، جس کے تحت فوج کو تربیت دینے کی ضرورت ہے لیکن یہ کام بنیادی طور پر گھروں ادر مسجدوں سے شروع ہو تا ہے ۔ایسے اصولوں کی لوری مسلمان بچوں کی ہائیں ان کو اپن آغوش میں دیتی ہیں ۔اور مکتبوں میں ان پرعمل ہو تا ہے۔اسلام ایسی تعلیم کے حق میں نہیں، جہاں کالجوں میں بیٹھ کر ڈینگیں ماری جائیں اور آزاد فکری کا بیہ حال ہو کہ بیچے ماور پدر آزاد ہو جائیں ۔اور ہر گزرنے والے کو ڈرلگ جاتا ہے کہ شایدیہ بیچے کس وقت بیچر کر اس کی عرت کو خراب کردیں سرجنانچہ اس اصول مصابرہ میں جو ربطو ضبط کا ذکر ہے ، اس کو ہم ایک الگ اصول کے طور پر بیان کریں گے کہ ربط و ضبط کے معاملات اور زیادہ وسیع ہیں ۔

اسلام اور قرآن پاک کے لحاظ سے بی جنگ کاچوتھا بڑا اصول ہے ۔عام طور پر اسے غیروں نے مجمی ا کیب جنگی اصول تسلیم کیا ہے، شایداس اصول کی شکل وصورت کچھ مختلف ہو، اور وقت اس میں تبدیلی لاتا رہا ہو، کہ اٹھار ہویں صدی میں یورپ میں جنگ بھی ڈرل کے طور پراصول ربط وضبط کے تحت لڑی جاتی تھی ۔اٹھارہویں صدی سے پہلے کی یورپ کی عسكرى تاريخ ميں جنگ كاكوئي مفيد سبق نہيں ملتا ۔ پس لكرے فقر والا معاملہ تھا۔ اور جنگ، بعض جگہ كھيل كے بھى مشاب رى اسی وجہ سے اہل یورپ ان جنگوں کو " جنٹلمین وارز " بھی کہتے ہیں ۔بہرحال اٹھارہویں صدی میں فریڈرک اعظم نے ذرل کے طور پر جنگ لڑنے کی راہ نکالی اور ربط وضبط کو ایک اصول مانا گیا۔ دین فطرت کی شان البتہ نرالی ہے۔ اس میں پہلے روز ہی سے ربط و۔ ضبط پر بہت زور دیا گیا۔ بلکہ یہ بھی خیال پایاجاتا ہے کہ ہمارالفظ "رابطہ" یا" ربط "سپین میں رجمنٹ بن گیا۔اور اب انگریزی لفظ رجمشین (REGIMENT ATION ) کے اندر جو بے پناہ را لطبے ضا لطبے سموئے ہوئے ہیں اور یورپ کے مادر پدر آزاد معاشرے کی فوجی زندگی میں بید لفظ جو آج تک قائم ہے تو بید لفظ اہل یورپ کا نہیں ہو سکتا، کہ اس لفظ کا یورپ کی زبان میں کوئی ماخذ جمی نہیں ملتا ہم اس لفظ یااسلام کے رابطے کا ذکر اسلام کے قلعہ کے عنوان کے تحت اور حربی نظام کے تحت سبیہ پلائی دیوار کے طور پر بیان کر عکیے ہیں ۔ ظاہر ہے کہ یہ سیہ پلائی دیوار، ربط وضبط کے اشتراک سے بنتی ہے ۔ ارشادر بانی ہے ۔ "تحقیق اللہ تعالی دوست رکھتا ہے جو لزتے ہیں اس کی راہ میں گویا وہ سیبہ بلائی دیوار ہیں " - سبحان اللہ! اس آیت کی کیا فوجی شان ہے -حضور پاک اور خلفائے راشدینؑ کے زماے میں مومنینؓ نے سبیہ پلائی دیوار بن کر جنگیں لزیں ۔ابیہا صرف دفاع میں نہیں ہوتا. تھا کہ وہ کوئی " ساکن " دیوار بن جاتے تھے۔ایسی ساکن یا ٹھوس دیوار بیننے کی کو شش تو ایرانی اور رومیوں نے کی جس کا ذکر اہمی ابھی کیا گیا ۔، ایکن مسلمانوں کی یہ سیسہ پلائی دیوار متحرک بھی ہو سکتی تھی ۔ جناب سعد بن ابی وقاص کی سرداری میں مسلمانوں نے مدائن پر قبضہ کرنے کے لئے دریائے دجلہ کوسسیہ بلائی دیوار بن کرپار کیا۔ بوری کہانی پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے لیکن صرف ایک کہاوت کافی رہے گی کہ شہر میں مشہور ہو گیا" دیواں آمد ند "" دیواں آمد ند " بیغیٰ دیووَں کی فوج آگئ اوپچند کمجے بعد یز دجرد، کسریٰ ،ایران شبر کو چھوڑ کر فرار ہو گیااور دارالحکومت پر مسلمانوں کاپر جم ہرارہا تھا۔یہ سب ذکر راقم کی خلفا۔ راشدین کی پہلی کتاب میں موجو دہے ۔ کہ مسلمان غازی سبیہ پلائی دیوار کیسے بنتے تھے اس کی وضاحت خو درب العالمین اس طرح کرتا ہے ۔ " ان کے دلوں کو باہم الفت ہے جوڑ دیا، اگر تو خرچ کرے جو کچھ زمین میں ہے پورا۔ نہیں الفت پیدا کر سکتا ان کے دلوں میں ۔ لیکن الند نے ان کے ولوں کو جوڑ دیاالفت ہے ۔ تحقیق وہ غالب حکمت والا ہے "اباس بیان کے فلسفہ میں جائیں ، کہ وولت یا مادی ذرائع سے ول نہیں جوڑے جاسکتے ۔ول الفت اور محبت سے جوڑے جاسکتے ہیں اور الیس محبت، وحدت فکر سے پیدا ہوتی ہے اوراسلام کے لحاظ سے یہ "فکر "الله اور رمول کی غلامی ہے سیہ غلامی کا ملاجلا جذبہ "کل مومن اخوۃ" کی بنیاد پرہے اور بیہ قلبی وحدت،

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الله تعالى كى نعمت ہے ۔ ميدان جنگ ميں يه ميسر ہو جائے تو سرور سے دل بحرجاتے ہيں اور اس سلسلہ ميں راقم نے جس محبت كو محسوس کیا اور میرے شہید رفقاء جو کچھ میرے پاس چھور گئے یہ اس کے نتائج ہیں کہ میرے جسیما کم علم اور بے مانچ عاجز آج اس قسم کے نظریوں پر قلم اٹھارہا ہے کہ یہ محبت اور قلبی وحدت پورے قافلہ اسلام کے ساتھ پیدا ہو جاتی ہے اور یہ بنیان المرصوص ، زمان و۔ مكان كو بھى اپنے محيط میں لئے ہوئے ہے ۔ اور اليسى وحدت آپ كو ہمديثہ " زندہ " ركھے گی ۔ قرآن پاک میں ذكر ہے كہ حضرت . " الراميم نے حق تعالى سے اكي مرتب عرض كى -"كم اے ميرے الله! تو مردوں كو كيونكر زنده كرتا ہے "كچه وضاحت كے بعد ، الند-۔ تعالی نے یہ فرمایا" بس لوچاد پر ندوں میں سے اور ان کو" مانوس "کروواین طرف سے کردوان کے فکرے فکرے بہاڑ پر ایعنی ان کو ٹکڑے ٹکڑے کرے پہاڑ پر مجھیلاوو) پھر بلاؤان کو علیے آویں گے تیرے پاس دوڑتے ہوئے۔اورجان لویہ کہ الند غالب ہے اور حكمت والا ب " - عربي لفظ " فعرهن " ك معنى " مانوس " ك لفظ طور يركة كئة بي اليكن اس عربي لفظ ك صحح معنى مانوس س بہت زیاوہ بڑھ کر ہیں ۔اس میں اٹکو گو ندھنے کے علاوہ گہرے قلمی نگاؤوالا پہلو بھی آتا ہے اور دین فطرت کا رابطہ و ضابطہ قلب کی ا كيك كيفيت ہے جس كى مثال نہيں ملتى اور جس كے بيان كرنے كے لئے بمارے پاس الفاظ موجود نہيں ہيں - ظاہر ہے كه ربط و-ضبط كا اصول وسيع ترب ساس كے لئے تربيت كروں اور مسجدوں كے ذريعہ سے ہوتى ب سخصور پاك نے لين رفقاً، كى يہ تربیت مدینیہ منورہ میں کی، گواس کی بنیاد مکہ مکرمہ میں باندھی گئی تھی ساس اصول کو اپنانے کے لئے ہمیں اپنی پیشہ ور افواج اور قوم میں ربط وضبط پیدا کرنے اور اندرونی وحدت کے لئے مفصل ہدایات جاری کرنے کی ضرورت ہے۔ کہ اس کی تربیت گروں ، مسجدوں اور سکولوں میں کس طرح ہو۔اس کام سے لئے فلسفہ اطاعت امیراور اسلام کی امامت کے طریقوں کو پیج لانا پڑے گا کہ ہمیں ہرسطح پرانسے اماموں کی منرورت ہو گی جو: ۔

وے کے احساس زیاں تراابو گرما دے فقر کی سان چرمعا کر جھے تاوار کردے (اقبال) اصول حفاظت یا محفظ اسلام کے لحاظ ہے پانچاں اصول حفاظت سے تعلق رکھا ہے۔ یہ اصول دوسرے لوگوں کے جنگ کے فلسعہ میں بھی موجود ہے جس کو SECURITY کہ لیں PROTECTION وغیرہ اس کو ہر سطح پر جاری کرنا پڑتا ہے ۔ غیروں نے محتلف سطحوں پر اس خرورت کے مختلف نام رکھے ہیں۔ اللہ تعالی نے "خذو اخذراکیم "کے دوانعاظ میں تنام پہلوواضح کر دیئے ۔ اور ارشاد ربانی ہے۔ "اے ایمان والوالو بچاء اپنا کچر نکلو متفرق یا اکتفی ۔ یعنی اپی حفاظت کے اصول کو ہر وقت مدنظر رکھ کر طریق کاروضع کرو ۔ خواہ گردہ ۔ گردہ کے طور پرکام کر رہے ہو یا اجتماعی طور پر کسی ایک جگہ پرکام کر رہے ہو یا اجتماعی طور پر کسی ایک جگہ پرکام کر رہے ہو سیاس اصول کے تحت اول حکم حضور پاک اگر مدینہ موروہ تو ایک کو اپنا امیر بنالو ۔ یعنی اسلام کے ہر فلسعہ کے گئے آمریت کی مزورت ہے ۔ یہی وجہ تھی کہ حضور پاک اگر مدینہ منورہ سے باہر ایک دن یا چند میل کے فاصلے پر بھی جاتے تھے تو مدینہ منورہ سے ساتھ بی بنوتریظہ کا محامرہ کیا تو پھر بھی جتاب ابن ام کتومؓ کو اپنا نا تب بناگئے ۔ بلکہ جنگ خندت کے بعد مدینہ منورہ کے ساتھ بی بنوتریظہ کا محامرہ کیا تو پھر بھی

جناب ابن ام مکتومٌ کو مدینه منوره میں نائب بنایا۔ لیکن جب ذمہ داری زیادہ ہوتی تھی تو نائب کوئی چیدہ شخصیت ہوتی تھی ۔ حفزت عثمانً جناب سباعٌ بن عرفطه جناب عبداللهٌ بن رواحه وغيره كو بهي بعض حالتوں ميں مدينيه منوره ميں نائب چھوزا - بلكه مهم تبوک کے وقت جناب علی کو نائب چھور گئے ۔ حفاظت کا یہ اصول ہو تا ہے کہ ہر سطح پر عملی طور پر امیر ہو ۔ اس کے علاوہ حضور ً پاک نے حفاظت کے طریقوں کو راز میں رکھنے کی ہدایات کیں اور عملی طور پر بھی ایسا کیا ۔ جنگ خندق کے وقت کفار خندق کو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ خندق چند دن پہلے کلودی گئ تھی۔ بلکہ مدینہ منورہ کے گر د خندق حکمت عملی کے تحت ضروری بھی تھی ۔ کہ خندق کے کھودے جانے کے بعد مدینہ منورہ کا دفاع آسان ہو گیا تھا ، اور مدینیہ منورہ میں چند مجاہدین کو چھوز کر حضور کیاک دور دورتک مہمات پرجاسکتے تھے۔نزد کی قبائل کی بغاوت کے باوجو داس خندق کی وجہ سے حضور پاک کی وفات کے بعد خلیفہ اول جناب صدیق اکٹرِ جناب اسامیہ کی مہم کو اتنا دور بھیج سکے جس کا ذکر ابھی ابھی ہو چکا ہے ۔ تو حفاظت کے اصول کی پابندی جتنی اسلام نے سکھلائی ہے اس کی مثال نہیں مل سکتی ۔ صلح حدیدید کی شرط کے تحت اس سے الگھ سال جب حضور پاک کمہ مکرمہ عمرہ کے لئے گئے تو ہتھیار ساتھ نہ لے جانے کامعاہدہ تھا۔اس لئے حضور پاک نے کمہ مکرمہ ہے آتھ میل کے فاصلہ پر اپنا اسلحہ ایک دستہ کی حفاظت کے تحت رکھا، کہ ضرورت پڑنے پراسلحہ کااستعمال کیاجاسکے ۔اور عمرہ کے دوران اس دستے کے ساتھ باقاعدہ رابطہ تھا۔حضور پاک کے زیانے میں رات کاپہرہ، پاسورڈ، امراء کارات کو سنتریوں کا ملاحظہ کرنا، عرضیکہ حفاظت کا ہر پہلو مد نظر رکھا جاتا تھا۔ اور ہم ایسی باتوں کی تفصیل میں جا بھیے ہیں اور ارشاد ربانی ہے " پیند کرتے ہیں کافر ، کاش کہ غافل ہو تم بتمياروں اپنے سے اور اسباب اپنے سے پس جمک آویں اوپر تمہارے جمک آنا يكبارگى۔" ليني الله تعالى نے تنبيب بھي كر دي ہے۔ ٣- اصول حركت اور بحريور كارروائى اسلام ك لحاظ سے چا بطلی اصول حركت اور بحريور كارروائى با الكريز بمی دوسری جنگ عظیم تک حرکت (Mobility ) کو ایک جنگی اصول مانتة رہے ، لیکن جنگ کے بعد اس اصول کی بجائے کچکذاری کے اصول ( FLEXABILITY ) کو اپنالیا گیا۔ جس کے پیچ حرکت کا پہلو کچھ قائم ہی رہتا ہے ، اس لیے زیادہ اعتراض کی گنجائش نہیں ۔ لیکن اسلام کے لحاظ سے چونکہ اصول کچے ہیں تو ہمارے لحاظ سے حرکت میں برکت ہے ۔ اور حرکتی چال یا MANEVOURE حالات جنگ میں فیصلہ کن کردار اوا کرتی ہے۔ولیے بھی حرکت ایسی ہو کہ دشمن کچھ نہ سمجھے کہ کیا ہونے والا ہے ۔ یہ سب اسلام کے طریق کار ہیں ۔ اللہ تعالی اس سلسلہ میں این مثال دیتا ہے اور ارشاد ربانی ہے: - ہر روز وہ اکیب عن شان میں ہوتا ہے۔ " لیعنی این ذات و صفات کے مقامات بھی حرکت پذیریا نئ شان میں ہوتے ہیں ۔ اس طرح حضور پاک کا فرمان بھی ہے کہ مومن کے مقامات میں بھی معراج ہوتی ہے۔اور بے شک جو کل والے مقام پر ہے وہ گھائے میں رہا۔ بھر قرآن پاک میں زمین ، چاند اور سورج سمیت سیاروں کا ذکر کیا ، کہ وہ فضامیں تیرتے ہیں ۔ بینی وہ بھی حرکت میں ہیں ۔ زمین کا لینے محور ے گرد محصنے کا ذکر کیا، کہ ہرچیز کتنی تیزی سے حرکت کررہی ہے یابڑھ رہی ہے۔ہم اس پہلو کی وضاحت تو پہلے کر چکے ہیں کہ دین اسلام ایک متحرک دین ہے نماز میں حرکت ، زکوۃ اور قربانی میں مال یا صدقے والی چیزوں کی حرکت ۔ اور عج میں حرکت ۔

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

حضور پاک نے متحرک طرز جنگ اختیار کیا۔ جنگ بدر میں اپن حنی ہوئی زمین پر متحرک دفاع یا وقتی دفاع اپنایا۔ جس کو جارحانہ حرکت دے کر دشمن کو پاش پاش کر دیا۔ مدینہ منورہ کے مستقری حفاظت متحرک دفاع اور گشتی دستوں سے کی ۔ جنگ۔ احد میں وفاع کرنے کی بجائے آپ اچانک دشمن کے ایک بازوپر تمودار ہو گئے ۔ جتگ خندق مجی ایک مجهول دفاع نه تما - بلکه وقتی دفاع تھا۔ کہ دفاعی لائن تھی ، اور حرکت کی گنجائش تھی ۔مولا نامو دودی نے اپنی جہاد کی کتاب میں جو "مصلحانه دفاع `اور " مدافعانه وفاع " وغیرہ کی باتیں کیں ہیں ،ان کااسلام کے یا کسی فن جنگ کے ساتھ دور کا بھی واسطہ نہیں ۔ہر دفاع مدافعانه بھی ہو تا ہے اور جارحانہ بھی ۔مصلحت کے طور پر نہ کنارہ کشی کی جاتی ہے ، نہ کوئی ساکن شکل وصورت اختیار کی جاتی ہے ۔مشہور جرمن جھی ماہر کلاسٹوز نے بھی ایس بے معنی باتوں کا مذاق اڑا یا ہے اور علامہ اقبال نے بھی کئ جگد ایسے لوگوں پر بھستی کسی ہے كہيں كر گسوں كا ذكر كيا ہے اور كہيں برے پر قاعدہ شير كے اظہار كى بات كى ہے۔ اگر كوئى صاحب لاعلى يا كم مطابعه كى وجہ سے يہ سب کچه لکھتے رہے ہیں تو الگ بات ہے۔ورنہ یہ سازش بھی ہو سکتی ہے کہ اس ساری کتاب میں اس جہاد کے بارے تو کوئی بات نظر نہیں آتی جو حضوریاک اور آپ کے رفقانی نے کیا۔ یہ عاجر مولانامو دودی کی نیت پر ہر گز شک مذکرے گا۔ لیکن انہوں نے جہاد كوب جان كيا - شايد كهيں سے غلط باثرات ليے - يه ان كى" فيلڈ" نه تھى - انہيں اس فن پر ہر كر قلم نه اٹھانا جائيے تھا - ببرحال متحرک طرز دین والوں کو اللہ تعالی نے "سیروا فی الارض " بینی دنیا کو چل مچر کر دیکھنے کی تاکید کی ہے ۔ اور یہاں مدافعانہ اور مصلحانه باتوں کی بجائے متحرک اور مجربور کارروائی کی باتیں زیادہ ہیں ۔اللہ تعالی جب قسم اٹھا تا ہے تو بھی الیبی چیزوں کا ذکر کر تا ہے جو متحرک اور بمربور کارروائی والی ہیں۔ارشادر بانی ہے۔ قسم ہے ان دوڑنے والوں کی شور کرتے ہوئے۔ بھرآگ الگلتے ہیں ، شگاف کرنے کو ۔ پھر یا خت و تاراج کرتے ہیں دشمن کو صح سے وقت بس غبار اڑاتے ہیں خبار اڑا ناپس محمس جاتے ہیں دشمن ک جماعت میں "۔

صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالی جواول بھی ہے اور آخر بھی ہے ۔ اور اس کو سب زبانے ، زبانہ حال کی طرح نظر آتے ہیں۔

اس نے اس زمانے کی جنگ کا ایک نظارہ پیش کیا ہے ، کہ جسے خبار اڑاتے ہوئے شور کرتے ہوئے بکتر بند دستے پیش قدمی کرتے ہوئے ، وشمنوں کی صفوں میں گھس جاتے ہیں ۔ توپ خانہ کی تو پین فائر اگل دہی ہوتی ہیں اور پیدل دستے صح سویر ہے یا پو پھنتے وشمن پر حملہ آور ہوتے ہیں و خیرہ ۔ پورا بیان زبانہ حاضرہ کی جنگ اور بحر کت والی جنگ کا نظارہ پیش کر تا ہے تو اس وجہ ہم نے حرکت اور بحر پور کارروائی کو اصول جنگ مانا ہے ۔ اب قرآن پاک کا ایک اور بیان سنیں " قسم ہے ان کی جو زور ہے آگے بین رحم کے اور بحر پس اور جمینی والوں کا بھیٹنا ۔ اور ہوا میں تیر نے والوں کا تیرنا ۔ پس آگے لگل جاتے ہیں ، ایک دوسرے برصتے ہیں ۔ موجو وہ ذبانے کے ہوائی جہازوں کے حملوں ہے آگے لگل جانا ، پس تد ہر کرتے ہیں کام کی " ۔ اب قار مین اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ موجو وہ زبانے کے ہوائی جہازوں کے حملوں اور آپس میں لڑائی ( DOG FIGHT ) کا نظارہ نظر آتا ہے ۔ تو ظاہر ہوا کہ دنیا کے سپ سالاراعظم اور ہمارے آتا اور دو جہانوں کے سرواز نے قرآن پاک کے ان اصولوں کے تحت متحرک اور بحر پور طرز جنگ کو اپنایا ۔ اور وشمن کو اپن مرضی کے وقت اور کے سرواز نے قرآن پاک کے ان اصولوں کے تحت متحرک اور بحر پور طرز جنگ کو اپنایا ۔ اور وشمن کو اپنی مرضی کے وقت اور

مرضی کی زمین پر لڑائی کے لئے مجبور کیا۔ لین حکمت عملی اور تدبیرات کے تحت متحرک طرز بحتگ کو اپنانا کوئی آسان کام نہیں ۔ دشمن کوئی کی گولیاں تھیلے ہوئے نہیں ہوتا۔ اس لئے متحرک طرز بحتگ کے لئے بہت زیادہ بدایات کی ضرورت ہے ، اور ہر سطح پر امراء کا رنگ شاید مختلف بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر حکمت عملی کے تحت پوری قوم کو مسجدوں کے ذریعہ سے اور ہر سطح پر امراء کے احکام کے تحت " متحرک " کرنا ہوگا۔ لیعنی ہاتھ پر ہاتھ دھرنے والی یا تالیاں بجانے والی قوم نہیں بلکہ ایک بجرپور کار دوائی والی متحرک قوم جو صراط مستقیم پر رواں دواں ہے۔ پھرای حکمت عملی کے تحت پیشہ ور افواج یا ان کے بڑے گروہوں کو لیکدار قسم کا متحرک طریقہ اختیار کرنا ہوگا۔ کہ خاص اور اہم مقابات پر کچھ" وقتی ساکن " دستے چھوڑنے ہوں گے یااصول حفاظت یااصول ضرورت کو بھی مد نظرر کھنا ہوگا۔ تدبیرات کے طور پر تو یہ بڑاو سیع مضمون ہے اور بحثگ کے مرحلہ در مرحلہ حالتوں کے لئے یااصول ضرورت کو بھی مد نظرر کھنا ہوگا۔ تدبیرات کے طور پر تو یہ بڑاو سیع مضمون ہے اور بحثگ کے مرحلہ در مرحلہ حالتوں کے لئے یااصول ضرورت کو بھی مد نظرر کھنا ہوگا۔ تدبیرات کے طور پر تو یہ بڑاو سیع مضمون ہے اور بحثگ کے مرحلہ در مرحلہ حالتوں کے لئے بڑی تفصیلی ہدایات جاری کرنا ہوں گی۔

> \_ اصول عنرت اسلام كے لهات ندگى الله تعالى كى إمانت بادر الله تعالى غيرت مند زندگى كافين كے احكام ديا ب اس لئے اسلامی طرز جنگ کا ساتواں بڑا اصول غیرت ہے۔ کہ بے غیرت آدمی اپنے دین یا عقیدہ کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ جنگ احد کے وقت ابو سفیان نے بڑماری کہ وہ جنگ جیت کر جارہ ہیں ۔اور کافی باتوں کے بارے بڑمار تارہا ۔ لیکن حضور پاک نے لینے رفقا اللہ کو جواب سے منع فرمایا۔لیکن جب ابوسفیان نے الگھ سال اسی وقت بدر کے مقام پر فیصلہ کن جنگ کی وعوت دی ۔ تو حضورً پاک نے حکم دیا کہ جواب دیا جائے ۔ اور جواب نیہ تھا؟" بے شک اگر ہمارے اللہ کو منظور ہوا "اب حضور پاک تو چو تھی بجری میں اپنے مجاہدین کو لے کر بدر کے مقام پر پہنے گئے ۔ اور ابو سفیان نے نہ آنا تھا اور نہ آیا۔ قط سالی کابہانہ بنا کر راستے سے والیں مڑ گیا۔ای طرح صلح حدیدیہ کے دوران حضور پاک پرامن طور پر مکہ مکر مہ عمرہ کے لئے گئے تھے۔نہ آپ کا جنگ کا اراوہ تھا، اور نه تیاری د نفری تھی کہ مولہ سو مجاہدین تھے۔لین جب حضرت عثمانؓ کی شہادت کی خبر ملی، گو خبر غلط تھی۔تو خبر سنتے ہی سب صحابہ کرام کو بیعت رضوان کا شرف حاصل ہوا۔ جس کو قرآن پاک میں فتح مبین کانام دیا گیا ہے۔ کہ یہ شہادت پر بیعت تھی۔ بتنگ احد میں بھی شہادت پر بیعت ہوئی ساور جنگ پر موک میں بتناب عکر مٹر بن ابو جہل اور آپ کے رفقاً ، کی شہادت پر بیعت م جنگ جسر میں ابوعبید تقفی کے قبید کی شہادت پر بیعت المام حسین کی راہ حق پر پورے کنبے کے ساتھ باطل مے ساتھ مکر ، غرضیکہ اسلامی غیرت کی الیں کئی مثالیں کتابوں ہے اس سلسلہ میں موجو دہیں ۔ ہم بھی ذرا کریبان میں منہ ڈالیں ۔ کہ آج ہماری تعداد نوے کروڑ ہے ۔ لیکن ہم مخلوبہ قوم ہیں ۔ باقیوں کو تو چھوڑیں کہ ہنودادریہود جن کو ہم غلامی کے زمانے میں خاطر میں یہ لاتے تھے، آج وہ ہمیں خاطر میں لاناتو در کنار، منانے پر تلے ہوئے ہیں ۔اوراس مقصد میں ہمارے دشمنوں کو کافی کامیابی حاصل ہو بچکی ہے۔ کہ اتنی تعداد کا کیا فائدہ جس میں جان نہ ہو۔ بدقسمتی سے امن پسندی کی لوری دینے والوں نے ہمیں اس طرح بناویا ہے کہ ہماری غیرت محمم ہوتی جاتی ہے۔ حالا نکہ قرآن پاک میں واضح احکام ہیں اور ارشاو خداوندی ہے: ۔" اے ایمان والو ا جب میدان جنگ میں کفارے مقابلہ ہوجائے تو پیٹھ نہ محمر نا " ۔ بے شک اس آیت مبارکہ کاتد بیراتی بہلو بھی ہے ۔ انیکن حکمت عملی

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ے تحت میدان جنگ یا محاذ جنگ سے پسپائی کی اجازت ضرور ہے۔اور قرآن پاک کے مطابق الیبی پسپائی تب ہو سکتی ہے کہ محسی بہتر زمین یا بہتر تعداد کے ساتھ دشمن کو این مرصی کے مطابق ، مرصی کے وقت شکست دی جائے ۔خلیفہ اول کے زبانے میں جنگ اجنادین کے وقت برموک کی وادی کو چھوڑ کر اور جنوب کی طرف کوچ کرے ایک قسم کی پسپائی سے بعد رومیوں کی طاقت کھ اجنادین کے میدان میں پاش پاش کیا گیا۔ جنگ پرموک کے وقت بھی حمص ،اور قساریہ تک کے علاقوں سے بسپاہو کر مسلمان لشکر وادی پرموک میں اکٹھے ہوئے اور وہاں پراہل روم کو ایسی شکست دی کہ ہرقل ایشیا کو آخری سلام دے کر قسطنطنیہ کہے گیا۔ اسی طرح ایران کے محاذ پر بھی جنگ جسر کے بعد گو تدبیراتی طور پر پسپائی اختیار کی گئی کہ اس کے بغیرچارہ نہ تھالیکن اس ے جلدی بعد جنگ ہویب ہے بعد حکمت عملی ہے تحت پسیائی اختیار کر سے شرف سے مقیام پراجتماع ہوا۔ بھر دہاں سے آگے بڑھ کر قادسیہ سے مقام پر ایرانی سلطنت پر پہلا بھرپور وار کیا۔ جنگ نہاوند جس سے بعد ایرانی سلطنت ہمسینہ کے لئے مث گئ اور ایران ، اسلام كاا يك مستقر بن گيا،اس ميں تدبيراتي طور پرايسي پسپائي اختيار ي گئي، كه دشمن كواين طرف " كمينچا" اور جب دشمن " كھچاؤ" کی وجہ سے توازن کھو بیٹھا تو اس کو نہاوند کے مقام پر ہس نہس کر دیا گیا۔لین دشمن کو این طرف " تھینچنا" بڑا مشکل تدبیراتی عمل ہے ۔ کہیں الیمانہ ہوجو ہم نے ١٩٤١، میں سیالکوٹ کے محاذ پر کر دیا۔اب قرآن پاک کے الفاظ کی گہرائی میں جایا جائے تو وہ یہ ہیں کہ میدان جنگ میں مقابلہ کے وقت پیٹھ نہ پھیری جائے ۔ان الفاظ میں راز ہے اور فلسفہ بھی ہے ۔ کہ اس طرح انسان میدان جنگ میں ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہے۔ راقم نے یہ طریقہ جنگ عظیم دوم کے دوران ، جاپانیوں کو اپناتے دیکھا۔ جس کے اتنے زیادہ تدبیراتی فوائد عاصل ہوتے تھے کہ انسان حیران ہوجا تاتھا۔اور اتنے زیادہ " فوائد " کاحکمت عملی پر بھی اثرہو تا ہے۔راقم کے ۔ ساتھیوں اور ماتحتوں نے کچھ الیہا ہی تنونہ ستمبر ۱۹۲۵ء کی جنگ میں لاہور محاذ پر ڈو گرئی کے مقام پر دیا ۔ بے شک ان میں سے اکثر الله اور رسول کے نام پر قربان ہو گئے ۔لیکن لاہور نچ گیااور دہ ایک بنیان المرصوص کا نظارہ ضرور د کھا گئے اور بہت کچھ وہ اس عاجز کے پاس بھی چھوڑ گئے ۔ان کے جسد ایک گنج شہیداں کے طور لاہور کے فوجی قبرستان کی شان کو دوبالہ کر رہے ہیں اصول غیرت سے سلسلہ میں قرآن پاک سے ایک اور بیان کا ذکر بھی ضروری ہے ۔ارشادر بانی ہے ۔" تو تم ہمت نہ ہارو۔اور خود صلح کی طرف دعوت نه دو، اورتم توغالب ہو، اور الله حمهارے ساتھ ہے۔وہ ہر گزحمہارے اعمال کو کم نه کرے گا ماس بیان میں الله تعالى ڈٹ جانے کی تاکید کرتا ہے۔اور صلح کے سلسلہ میں بھی پہل کاری سے منع ہے کہ "صلح" میں کچھ کمزو، ی سے پہلو کا بھی اظہار ہو تا ہے۔تب ہی الند تعالی تمہارے سابھ ہے ۔ کے الفاظ سے ہمیں ڈھارس بندھائی ۔ ہم پہلے باب میں موت کا ذکر تفصیل سے کر آئے ہیں کہ زندگی ہمارے پاس اللہ تعالی کی امانت ہے اور مسلمان کو موت تحفہ کے طور پر پلیش کی جاتی ۔ ہے۔قرون اولی کے مسلمان جہاں گئے اور جب ان سے پو چھا گیا کہ تم کون لوگ ہو تو انہوں نے بڑا ہی بیاراجواب دیا" ہم لوگ ایسی قوم بیں جو موت کے ساتھ اتنی ہی محبت کرتے ہیں، جتنی تم لوگ زندگی سے ساتھ محبت کرتے ہو" ۔ یعنی کافرادر مسلمان ، مسلمان کاغیر دں سے فرق واضح کر دیا گیا ہے۔ای طرح ایک مجاہد کا دس کافروں کے برابر ہونے کا ذکر بھی ہو چکا ہے۔تویہ تمام باتیں غیرت، یعنی اسلامی

غیرت یا ملی غیرت سے پیدا ہو سکتی ہے۔ مضمون بے شک وسیع ہے کہ تکبر کو غیرت نہ سمجھ لیا جائے اور ہماری غیرت اللہ اور رسول کے لئے ہے اور جس میں یہ غیرت نہیں وہ مسلمان نہیں۔اورجانوروں میں بے غیرت جنزیر ہے۔اوریہی وجہ ہے کہ اس کا گوشت اور خون تک ہمارے اوپر حرام ہے کہ اس کا استعمال ہمیں بے غیرت بناوے گا۔لیکن آج ہم و میامیں ان لوگوں سے بھی بر ترہیں جو سور کو کھاتے ہیں۔ تو اپنے گریبان میں منہ ڈالیں کہ ایسا کیوں ہے اور اللہ تعالی ہماری حالت کو شھیک کیوں نہیں کر تا۔ تو اپنادل جو اب دے گا۔کہ کیا ہم مسلمان ہیں ؟

ستمبر ۱۹۲۵، کی بتنگ میں راقم کو یہ خیال دارد ہوا کہ ہر مسئلہ کاحل حضور پاک ادر بزرگوں کی دساطت ہے مگاش کیا جائے بتنانچ بتنگ کے ہر مسئلے کا ایک ایساحل سلمنے آجا تا تھا جو اس سے پہلے نہ کہی سناتھا اور نہ سیکھا تھا اور شاید یہی دجہ تھی کہ بتنگ کے تین چار ماہ بعد کو ئٹہ سے دالہ آکر میں اپنے بڑے بھائی کے ساتھ جب شہدا، کو نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لئے گیا تو وہ بھکہ نہ بہجان سکا، جہاں پرہم مولہ دن بتنگ لڑتے رہے ۔صوبیدار میج پجنارگل نے روکا اور بتایا کہ ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا بھی نہوا تھا میں جو فوجی تھے، دہ یہ لیسیا نہ کرسکے کہ کوئی فوج اتنے دن ایسی " نگلی " یا غیراہم جگہ پر لڑائی لڑ سکے گی ۔ مجھے ان کو میرے بڑے بھائی جو فوجی تھے، دہ دانیال "کی طرح نظر آتی تھی ادر بھرا پی ساری باتیں اور کارروا ئیاں یا د آئیں تو خود حیران ہوا۔ بتانا پڑا کہہ یہ جگہ اس دقت مجھے "درہ دانیال "کی طرح نظر آتی تھی ادر بھرا پی ساری باتیں اور کارروا ئیاں یا د آئیں تو خود حیران ہوا۔

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

"کہ ہم دہاں سے یہ سب کچھ کسے کرسکے "جبر حال عاجری کے ساتھ تجسس کے ذریعے قرآن پاک اور حدیث مبار کہ میں جواب مل جاتے ہیں۔ اور یہ عاجر آج تک " اجتہاو" کے جگر میں نہیں بڑا۔ کہ اجتہادوہ کرائے جس کو ضرورت ہو اور اس کا نفاذ بھی کرسکے ۔ اور پہلے ایو اب میں واضح کر بھے ہیں کہ بحث برائے بحث تو تفرقہ کا باعث بنتی ہے ۔ بہر حال اگر اس اصول جستی کا صحح استعمال کر ہی تو قرآن پاک اور سنت مبار کہ میں متعدو السے اصول اور احکام ملتے ہیں کہ جن کی مدر سے ہم اپن حکمت عملی اور تد ہیرات کے بتام تو قرآن پاک اور سنت مبار کہ میں متعدو السے اصول اور احکام ملتے ہیں کہ جن کی مدر سے ہم اپن حکمت عملی اور تد ہیرات کے بتام ہوگاجو اللہ تعالی فلمد حیات کے تابع کر سکتے ہیں۔ ہر قوم کا اپنا اپنا مزاج ہے ، اور مسلمانوں کو ان اصولوں کے تحت بحلگ لڑنا ہوگاجو اللہ تعالی فی مقرر فرائے ہیں یا ہمار نے آقا نے ان کی نشاند ہی گی ہے۔ اور یہ اصول اکھے میں مقصد یہ تھا کہ قرآن پاک اور احلاء میں مقصد یہ تھا کہ قرآن پاک اور کر عقب مبار کہ میں اور عوط لگائے جائیں۔ مثلاً تد ہر اتی طور پر قرآن پاک کے کئ احکام سے مدد لی جاسمتی ہے ۔ جس میں خاص کر عقب سے تملہ ، دشمن کا تعاقب ، جنگ سے ویل تیاری ، دفاجی تجاویز، سامان بحگ، بحثی قیدیوں سے سلوک ، عہد کی پابندی ، وشمن کی چالوں سے باخر رہنا ، سازش اور کانا ہموسیوں کی ممانعت ، خفیہ سرگر میوں کا قلع قمع ، بابی مشورہ متعدد فوجی ضرور توں کے لئے واضح احکام ، قرآن پاک میں موجود ہیں۔ جن پر تفصیلی مضامین لکھے جاسمتے ہیں ۔ لین ہم نے اختصار کے طور پر ان ضرور توں کی نشاند ہی کہ وی ہو تربیت کے دوران اگر ایسی فوجی ضرور توں کے لئے قرآن پاک کے ذکر یا حوالے سے کام شروع کیاجائے ۔ اور لڑ ائی میں ان ہدایات ہر عمل کیاجائے تو فتے ہماری ہوگا۔

حصنور پاکسی سنت سے مدو اس طرح حفور پاک کے اقوال یاست میں بے حساب فوجی ہدایات اور اصول ہیں جن سی سے ایک دو کا بیان عہاں ضروری ہے کہ اول حفور پاک نے فرمایا "الحرب خدعة " کو جنگ میں دھوکا ہوتا ہے، تو اصول ہے کہ جنگ میں دھوکا ہوتا ہے کہ اول حفور پاک نے فرمایا "الحرب خدعة " کو جنگ میں دھوکا ہوتا ہے، تو اصول ہے کہ جنگ میں وشمن کو دھواں کہ دو اور اس کو حران کر دو ۔ اور خود دشمن سے دھوکا نہ کھاؤ ۔ اب جنگ کی ہر سطح پر ضورت کے بارے حکم دے گئے تھے۔ اور اپن ہر جنگ میں انہوں نے دشمن کو حران کر دیا۔ جنگ بدر میں اچانک محرک وفائ ضورت کے بارے حکم دے گئے تھے۔ اور اپن ہر جنگ میں انہوں نے دشمن کو حران کر دیا۔ جنگ اور میں اچانک محرک وفائ اپنایا۔ اور دشمن اس کی مصنوطی کو نہ بھی میا۔ اس کے ساتھ نگر ایا اور پاش پاش ہوگیا۔ جنگ احد میں حضور پاک اچانک دشمن کے باز دپر مخودار ہو گئے اور اس کو جنگ کے بور کر دیا۔ اور جنگ خندتی کا بھی ذکر ہو چکا ہے۔ اور راقم کی خلفائے راشدین کی چاروں کتابوں میں بے شمار اسباق اس کتاب کے طرز پر بیان کے گئے ہیں۔ اس سے ایک اور نوجی سبق بھی نگلتا ہے کہ ہرکار روائی میں طریق کار میں کچے جدیلی کی جائے ۔ علاوہ ازیں قرآن پاک میں پو پھٹے دشمن کی صفوں میں گئی جائے والی بات اہم ہے اور ہو تو جو ابی کار روائی سے موری دیا ہے ۔ تعدور پاک نے اس سلسلہ میں زائی احکام ہو تو جو ابی کار دوائی موری ڈیطن کے بعد کہر ورکار روائی موری ڈیطن کے بعد کی جائے۔ حدور پاک نے اس سلسلہ میں زبانی احکام دیئے اور صحابہ کر اٹم نے اس طریق کار کو اپنا یا۔ انہوں نے کسی صورت میں اس اصول سے دوگر دائی نہ کی باہر جناب مغیرہ بن شعد و میں ہو دو ہیر سے وہیلے اس وقیقت کے ایک فوجی باہر جناب مغیرہ بن شعد اس اور اپنی طرف تکھونی کی کار دوائی مقدود تھی تو دو ہیر سے وہیلے اس وقیقت کے ایک فوجی باہر جناب مغیرہ بن شد

نے سالار نشکر کو جو ابی کارروائی کا مشورہ دیا۔ لیکن سالار نشکر جناب نعمان بن مقرن نے کہا کہ "ابیا نہیں ہوگا۔آقاکا حکم ہے کہ یہ کارروائی بعد دوہر ہی ہو "تفصیل راقم کی خلفا۔ راشدین کی پہلی کتاب میں موجود ہے۔ جنگ نہاوند کا مکمل مطالعہ اس سلسلہ میں آنگھیں کھول دیتا ہے اور بعد دوہر جو ابی کارروائی کافائدہ یہ ہو تا ہے کہ دشمن کے پاس ردعمل کا وقت نہیں ہوتا۔ اور یہی چیز بحر پورکارروائی کو لاگو ہے۔ یہ بڑااہم نکتہ ہے اور فلسفہ جنگ میں ہم نے غیروں سے کچے بھی نہیں سیکھنا۔ اس عاجز کی نو کی نو کتا ہیں ان اسباق سے بحری بڑی ہیں۔ اور جو کام اپنوں کی نقل میں کیاجائے اس میں سرور ہے اور لطف ہے۔ سکندر، چنگیز، نپولین مارلبرو، گذیرین ، رومیل ، منگری ، دیول اور براڈلے کی کارروائیوں میں ہمارے لیے کیا لطف ہے۔ اور لیڈل ہارٹ یا فلر کی کتابوں میں کیا بطے گا۔ "تعصب " یاہم خوا مؤاہ مرعوب ہوں گ

وہ آنکھ کہ ہے سرمہ افرنگ ہے روش پرکار و سخن ساز ہے ۔ نمناک نہیں ہے (اقبال) وفاعی شیکنالو جی بدقسمی ہے ہے کہ جو آدمی اپنوں کی نقل کے بارے کہتا ہے، اس پریہ الزام لگایا جاتا ہے ۔ کہ یہ آدمی چاہتا ہے کہ نیروں اور بھالوں کا وقت بھی شاید دوبارہ آجائے ۔ اور پاکستان میں آزادی کے وقت یہ موقع آیا تھا۔ اس وقت اگر ہم نیزے اور بھالے بھی اٹھالیت تو عرت رہ جاتی اور کشمیر بھی مل جاتا ۔ لیکن جب لڑنے کا عذبہ ہی مفقور تھا۔ تو بھا۔ اور سب بجروسہ غیروں کے دیتے ہوئے اٹھالیت تو عرت رہ جاتی اور کشمیر بھی مل جاتا ۔ لیکن جب لڑنے کا عذبہ ہی مفقور نار بندی کا انتظار تھا۔ در حقیقت ستم ۱۹۹۵، اور دسمبر ۱۹۹۱، کے واقعات کو کمل جگہ (اس اور کا نہیں کہ سکتے ۔ کہ یہ تجربیں فرز بندی کا انتظار تھا۔ در حقیقت ستم ۱۹۹۵، اور دسمبر ۱۹۹۱، کی واقعات کو کمل جگہ (اور اس کا انحصار ملک کی فیکنالوجی پر تھیں ۔ ببرطال اب اگر بختگ کی تیاری کر ناہے تو ساتھ دفاع فیکنالوجی کی بھی ضرورت ہوگی، اور اس کا انحصار ملک کی فیکنالوجی پر تمون سربیط اب اگر بختگ کی تورو جہ سربی ہماری توجہ اللہ تعانی اس طرف میڈول کر اتا ہے ، کہ دھاتوں کے استعمال میں بڑے فائدے ہیں ۔ اور جن تیزوفنار چیزوں کی استعمال سیکھیں اور ایے ہمز ذکر کر کھے ہیں تو وہ بھی الند تعانی ہمیں آگاہ کر رہا تھا کہ ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ جنگ میں ایسے ہتھیاروں کا استعمال سیکھیں اور ایے ہمز ذکر کر کھے ہیں تو وہ بھی الند تعانی ہمیں آگاہ کر رہا تھا کہ ایسا زمانہ عمل کی جنگ میں ایسے ہتھیاروں کا استعمال سیکھیں اور ایے ہمز ذکر کر سے جنس منا فربیا کہ غیروں سے نہ سیکھے جا تیں ۔ اسلے غیرا گر ہمیں نیک اور تی ملک کے خور کا سیا غیرا گر ہمیں نیک الوجی نیکالوجی یا کہ ان کی ضرور تیں ملک کے سیکھ جا تیں ۔ اسلے غیرا گر ہمیں نیکالوجی یا کہ ان کی ضرور تیں ملک سیکھی جا تو میں ۔ سب کچھ سیکھی جائے ، اور اپنی افواج کو سامان حرب کے سلسلہ میں خود کفیل کیاجائے تاکہ ان کی ضرور تیں ملک سیکھیں۔

بہرحال یہ وسیع مضمون ہے اور اس کے لئے علم ، ہمزاور ذرائع کی ضرورت ہے اور غیریہ نہ چاہیں گے کہ ان سب علوم پر ہمیں دسترس حاصل ہوجائے ۔ نیکولر یااٹائک طاقت کے سلسلہ میں قوم آگاہ ہے کہ غیر کس طرح ہماری مخالفت کر رہے ہیں۔ تو اس سلسلہ میں ہمیں اپنے پاؤں پر کھڑا ہو ناہوگا۔اور ایمان کی ایک ایسی سطح ہے کہ تنام علوم آپ کے سلمنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوجاتے ہیں اس لئے اگر قوم کا ایمان ویقین درست ہو گیا تو فیکنالوجی بھی حاصل ہوجائے گی۔لیکن اس کی اہمیت سے انکار نہیں۔

\_\_\_\_\_ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ \_

وہ الند تعالیٰ ہمارے ہاتھوں میں تب دے گاجب اس سلسلہ میں محنت کریں گے سببرحال یمہاں پر صرف اتنا کہا جا سکتا ہے کہ ہمیں فوجی تدبیرات اور حکمت عملی کی بنیاد بناتے وقت زیادہ انحصار اس ساز دسامان پر کرناہوگاجو اپنے ملک میں سے حاصل ہو سکے ۔ اور باتی جو کچھ باہرے مل جائے اس کو بھی انعام خداوندی سبھے کر قبول کیا جائے ۔ اس سلسلہ میں ہم مزید وضاحت نہ کریں گے کہ مضمون بہت لمباہو جاتا ہے

حصنور پیاک کا سلام ہمیں یہ تسلیم کر لیناچا ہیئے ۔ کہ حضور پاک کے اسلام پر باطل والوں نے پروے ڈال دیئے ہیں ۔ اور سازش جاری ہے ۔ کتابوں کے اس سلسلہ میں راقم نے تمام ترواقعات تاریخوں سے لئے ہیں ۔ جائزوں میں قرآن پاک اور احادیث مبار کہ کے حوالوں کے علاوہ حضور پاک کے رفقا، کے عملوں سے مثالیں دی ہیں ۔ لیکن قار ئین کو ان میں سے کئ باتیں نئ معلوم ہوں گی ۔ لیکن اگر اسلام کی تاریخ کا بامقصد اور تحقیقی مطالعہ کیا جائے تو عجیب و غریب راز افضا ہوتے ہیں ۔ مختلف معتادی گروہے تھے ۔ تفرقہ پیدا کر نے والوں نے کیا کچہ نہ معتادی گروہ ، بحث برائے بحث کو پرلطف بنانے کے لئے خوا تخواہ کوئی حدیث گروہ پیتے تھے ۔ تفرقہ پیدا کر نے والوں نے کیا کچہ نہ کیا ۔ یہ بڑے و سیع مضامین ہیں ۔ لیکن ہم نے چند ضروری باتوں سے پردے ، بنائے ہیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اسلام کی بنیادی بات وحدت فکر اور وحدت عمل ہے ۔ ایک خبر پڑھی تھی کہ کہ کمر مہ میں ایک اجتماع ہونے والا ہے ، جہاں تمام گروہی اختماع اس کا نفاد فقہ وحدت یا فقہ عسکریت کی مدو کروہی اختماع اس کا نفاد فقہ وحدت یا فقہ عسکریت کی مدو سے کیا جاسکتا ہے ۔ یہی نصیحت مرحوم آغاضان نے ہمیں ۱۹۵۰ء میں کے کہ ہم جہلے سو سال کے اسلام کا مطالعہ کریں ، جہاں ہمیں وحدت فکر و وحدت عمل والا اسلام کما گاش کر ناہوگا ۔ پچراس کا نفاد کر نا ہے ۔ اور آگے اولی الامراور مشاورت کے معاملات تو آسان ہیں ۔ مشکل یہ ہے

آہ اس رازے واقف ہے نہ ملانہ فقیمہ وحدت افکار کی بے وحدت کردار ہے خام
قوم کیا چیز ہے ، قوموں کی امامت کیا ہے اس کو کیا بھیں یہ بے چارے دور کعت کے امام(اقبالؒ)
اسلام کا نفاذ تو ہمارے لحاظ سے اسلام وہ ہے جو ہم بیان کر عکے ہیں ۔ یہ فقہ وحدت ہے یا فقہ عسکریت ہے ۔ نظام معطفے ہے ، اور نظام جہاوہے ۔ پوری قوم الندکی فوج ہے ۔ ان کو بنیان المرصوص بنانا ہے تو ترجیحات کے طور پر ۔ اس کو مندر جہ دیل سات مرحلوں کے تحت نافذ کیا جا سکتا ہے ۔

ا۔ پہلا مرحلہ۔ تنظیمی تربیت: پوری قوم کو منظم کر ناہوگا۔البتہ اس کے لئے قومی تنظیم کی ضرورت ہے۔ جس کے لئے اصول بیثاتی مدینے ہوں گے۔لین ان پہند فقروں سے نہیں جومولانا شکی نے سرة النبی کی کتابوں میں لکھ دیئے ہیں۔ بلکہ ان چالیس کے قریب اصولوں سے جوابن اسحق اور ابن سعد کی کتابوں میں موجو دہیں اور اس کتاب کے نانویں باب میں بھی تفصیل موجو دہیں اور اس کتاب کے نانویں باب میں بھی تفصیل موجو دہے۔

۲- دو سرا مرحله: پوري قوم كونظام مين باندھنے كے لئے كھ اصول بنانے ہوں گے اور جس كا مختر ذكر آمج آتا ہے۔

۱۱- تعبیرا مرحله - فن سپرگری کی تربیت که پوری قوم کو عسکری تربیت کس طرح دی جائے -مهرچوتھا مرحله - عسکری تنظیم قوم کی عسکری تنظیم کرنا که ده ملک کے دفاع میں شرکیہ ہوسکے ۵- پانچواں مرحله - رابطه بینی پیشه درافواج اور قوم کی عسکری تنظیموں میں رابطہ پیدا کر: ۲- چھٹا مرحله - پیشه درافواج کی تنظیم نو ان افواج کو اس طرح منظم کرنا کہ ان کا زیادہ انحصار ملکی دسائل پر ہو ساتواں مرحله - ملک کی دفاعی حکمت عملی اور تدبیرات کو اسلامی

خطوط اوراپنے مزاج کے مطابق ڈھالنا و صاحت کما دینے میں تو یہ باتیں بری آسان معلوم ہوتی ہیں ۔ لیکن ان باتوں پر عمل کرنے کے لئے وسائل کی ضرورت ہے اور حکومت کے باتی شعبوں کو بھی اس طرح حلانا ہوگا۔ کہ دوغلاین نہ ہو ۔ یا معاملات آدھا تیر اور آدھا بٹیرینہ بن جائیں ۔ ہم جو کچھ بیان کر میلے ہیں ، اس میں ذرائع ابلاغ ، تعلیم ، قانون اور انصاف کو تو پہلے ہی دفاع کے ساتھ برابری دینا ہوگی کہ یہ بھی بنیادی مری ہیں ۔اس کے ان سب مدوں کے لئے کم سے کم استے اصول تو بنانے ہوں گے جتنے دفاعی فلسفہ کے لئے بنائے گئے ہیں یہ کام ماہرین کو کر ناہوگا۔البتہ مادی ذرائع کے لئے وحدت والی پالسی بنانا ذرامشکل کام ہے اور اس سلسلہ میں ہم اگلے باب میں ایک نفا کہ دے رہے ہیں وہاں پہند اصول لکھ دینے گئے ہیں، کہ ان ذرائع کو الیے اصولوں کے حدت حلانا ہو گاجو اسلامی فلسفذ حیات کے تا بع ہوں ۔ پھران باتوں پر عمل پیرا ہونے کے طریق کار ادر مرحلے مقرر کرناہوں گے اور قومی وحدت یا دین امور سے لئے ایک وزارت ہنا ناہو گی جو قوم میں وحدت فکر اور وحدت عمل پیدا کرے سہتانچہ اس نئی دینی وزارت کو " فقہ وحدت " کے تحت پنانا ہوگا۔اس کے بعداب ہم پوری قوم کو اللہ کی فوج بنانے کے سلسلہ میں بنیادی باتوں اور مرحلوں کی مزید وضاحت کرتے ہیں۔ ا مر جلم المرحلم - تعظیم اول ضرورت یہ ہے کہ پوری قوم کو منظم کیا جائے ۔اسلام میں شرکت منظم ہو کر کی جاتی ہے اور ہر فرو کسی منظم ادارے کے تحت اور کسی امیرے تحت بڑی تنظیم یا فوجی تنظیم کا حصہ ہوتا ہے ۔اور بالکل اس طرح ، جس طرح ا کی سپاہی ،ابن سیکشن کے ذریعے سے اپنی پلٹون ، کمپنی ، بٹالین ، بریگیڈ ، ڈویژن ، کور اور آرمی کا ایک ممبریا حصہ بن جا تا ہے ۔ ہمارے خیال کے مطابق یہ کام صوبائی حکومتوں کے سردہو ناچاہئیے اور ملک میں کتنے صوبے ہوں۔ یہ بات اتنی اہم نہیں ۔البتہ موجو دہ لسانی یا گفافتی نام تبدیل کرکے اسلامی نام رکھے جائیں جو ان صوبوں میں پہلے مسلمان فاتحین یا فقراء کے نام ہو سکتے ہیں ۔ یعنی صوبوں کا نام الیے ہوں جن سے گروہ بندی کی ہو نہ آئے ۔بہرطال ہر فرد کو کسی نہ کسی مسجد اور مسجد کے امر (امام) کے ذریعے سے قوم کی اس تنظیم میں شامل ہونا پڑے گا۔لین ان مسجدوں کو الیما بنانا پڑے گا، کہ ان کا امام واقعی امیر ہو اور بیہ مجاهدین پیدا کریں اور ان مسجدوں میں مومن کی اذان شروع ہو ۔

وہ سحر جس سے لرز تا ہے شبستان وجود ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا اقبال ہر فرد کو اپنی مرمنی کے مطابق مسجد کے پتناو کی اجازت ہو ۔لین ایک دفعہ ایک جگہ حن لی جائے تو ہرروز بلاوجہ تبدیلی

کی اجازت نہ ہوگی ۔ ہاں اگر کوئی آدمی پیشہ کی وجہ سے یا نقل مکانی کے سبب رہائش گاہ میں تبدیلی کر دے تو اس کو نئی مسجد کا رکن بنناہوگا۔ یہ ایک خاکہ ہے لین اس میں دنگ بجرناہوگا۔ اور تفصیلی ہدایات بعد میں جاری کرناہوں گی۔ وو سرا مرحلہ۔ منطقی تربست حضور پاک کافرمان ہے ، اللہ کی قسم اگر ان کو بچوں اور عور توں کاخیال نہ ہو تا تو وہ ان متام گھروں کو جلا دیتے جہاں سے مرد مسجدوں میں نہیں آتے ۔ اول تو اس حکم میں اسلام کی آمریت کا پہلو ہے کہ اسلام جمہوریت نہیں ۔ دوم اس سے یہ ظاہر ہو تا ہے کہ مسجدوں میں ہمیں تنظیمی اور روحانی تربست دی جاتی ہے۔ مسجد اور مسجد میں تربست کا ذکر بندی تفصیل چاہتا ہے اور اسلام میں بامقصد نماز کا حکم ہے کہ:۔

یہ ایک سجدہ جبے تو گراں سجھتا ہے ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات (اقبالٰ) ہماری موجودہ نمازوں اور اذانوں کے بارے علامہ یوں فرماگئے:۔

تری نماز میں باتی جلال ہے نہ جمال تری اذان میں نہیں ہے مری سحر کا پیام (اقبال) پتانچہ ان نمازوں کو بامقصد بنانے کے لئے ان کی ادائیگی اس طرح ہو ناچاہئیے کہ وہ ہمارے اندر قلبی اور جسمانی وحدت پیدا کریں ۔اور ہم ربط و ضبط اور اطاعت امیر کے اصولوں کو سیکھیں ۔ کیونکہ ان مسجدوں میں قرون اولی کے مسلمان جب مل کر سجدہ کرتے تھے تو یہ سماں بندھ جاتا تھا:۔

دہ سجدہ روح زمیں جس سے کانپ جاتی تھی ای کو آج ترستے ہیں منبر و محراب (اقبالؒ) تو ہمیں اپن موجودہ نمازوں کی بجائے بہت کچھ کرنا ہو گااور موجودہ حالت کو چھوڑنا ہوگا کہ:۔۔

تیرا امام بے حضور ، تری مناز بے سرور الین مناز سے گزر ، الیے امام سے گزر (اقبال)

ہم بہ بھی اور خاص کر ہندر معویں باب میں گزارش ہو چی ہے کہ مناز کا پہلو بہت وسیع ہے کہ اسلام باجماعت مناز کا دعوے۔ رار ہے ۔ دراصل لفظ صلوۃ کے وسیع تر معانی ہیں اور اس کے ترجمہ " مناز" میں وہ بات نہیں آئی ۔ صلوۃ کا مقصدیہ بھی ہو تا ہے کہ مالات سے آگاہی کے لئے اکھے ہوں اور لہنے لئے راہ عمل کو سوچیں اور امر کے حکم کے مطابق اپنی ذمہ داری کو سنجمالیں ۔ قرون اولی میں جب کوئی اجتماع مقصود ہو تا تھا تو " صلوۃ " پکاراجا تا تھا اور لوگ سمجد میں اکھے ہو جاتے تھے بہتا نی ہم معبد میں اس نے بھی اکھے ہو جاتے تھے بہتا نی ہم معبد میں اس نے بھی اکھے ہوں گے کہ اپنی ذمہ داریاں سن لیں ۔ وہاں ہی محلے یا گاؤں کے معاملات کو حل کریں گے۔ ہمسایوں معبوق پورے کریں گے۔ ایک ووسرے کے دکھ سکھ میں شرکیہ ہونے کی راہ نکالیں گے۔ اطاعت امر کے فلمذ کو اپنائیں کے ۔ اسلامی ایمان و بقین جس کا ذکر ہو چکا ہے ، وہ سیکھیں گے اور مناز کے سلملہ میں فغول کے ۔ آپس میں تفرقے منائیں گے ۔ اسلامی ایمان و بقین جس کا ذکر ہو چکا ہے ، وہ سیکھیں گے اور مناز کے سلملہ میں قفول اختمانی و صدت کے ذریعے باتھ کہاں باندھیں یا قرات کیے پڑھیں و غیرہ ، ان سب کو مناناہوگا ، بلکہ بماز کے فلمذ میں جا کر روحانی ، قبی اور جمانی و صدت کے ذریعے اسلام کے وصدت فکر اور وصدت عمل کے نظریہ پر عمل کر ناہوگا۔ بناز سے ہمارے اندر وحدت ہیدا ہوتی ہی مصف بندی یا جنگ میں مورچہ بندی کے اصول سے آگاہ ہوتے ہیں۔ حکم ملنے کی عادت پیدا ہوتی ہی ۔ مجم صف بندی یا جنگ میں مورچہ بندی کے اصول سے آگاہ ہوتے ہیں۔ حکم ملنے کی عادت پیدا ہوتی ہے۔ اور الفت

اس سلسلہ میں محلہ کے لوگوں کو کئ حصوں میں بانٹناہوگا۔اول پچوں کے تربیت اوران کے لئے کم اذکم دین تعلیم کا معیار
اور نصاب مقرر کرناہوگا۔ جس میں لاکوں سے لئے الگ اور لاکیوں کے لئے الگ درس بنانے ہوں گے۔ پھر محلہ کی عور توں کی تربیت کے لئے طریق کار وضع کرناہوں گے۔ اور مردوں کو بھی دو حصوں میں بانٹناہوگا۔ کہ جوان مرداور زیادہ عمر دالے مردوں کے الگ الگ گروہ بنانے ہوں گے۔ اب کچہ خطبات عام قسم کے ہوں گے جو جمعہ والے دن یا کسی خاص دن دینے جائیں گے اور ان میں پوری قوم یعنی مجھوٹے بڑے کی تربیت پر چند باتیں ہوں گی۔اور ہر جمعہ کا خطبہ الگ ہوگا۔ لین عام تربیت کے لئے نصاب اور اوقات مقرر کرنے ہوں گے ، کہ جوانوں یا بوڑھوں کو مسجدوں میں کس وقت کتنی گتنی تربیت دی جائے ۔ سب ضرور تیں اور اور اوقات مقرر کرنے ہوں گے ، کہ جوانوں یا بوڑھوں کو مسجدوں میں کس وقت کتنی گتنی تربیت دی جائے ۔ سب ضرور تیں اور خاص ہوں سے تعلیم اور عمل صوبائی عکو متوں کی ذمہ داری ہوگی۔ موا سے تعلیم اس سلہ میں کمل ہدایات مرکزی عکو مت کو جاری کرناہوں گی۔اور عمل صوبائی عکو متوں کی ذمہ داری ہوگی۔ موا سلے ہیں مادھ ہی سب گری کی تربیت بھی دیناہوگی۔اور ہم مرحلہ کے طور پر اس کو اس لئے بیان کر رہے ہیں کہ ہر مسلمان پر جہاد قرض ہے اور جہاد میں تب تربیت بھی دیناہوگی۔اور ہم مرحلہ کے طور پر اس کو اس لئے بیان کر رہے ہیں کہ ہر مسلمان پر جہاد قرض ہے اور جہاد میں تب تربیت بھی دیناہوگی۔ یہ تربیت بھی دیناہوگی۔ یہ تربیت بھی دیناہوگی۔ یہ تربیت بھی دیناہوگی۔ یہ تربیت بھی دین سے تربیت بھی دیناہوگی۔ یہ تربیت بھی دیناہوگی۔ یہ تربیت بھی دیناہوگی۔ یہ تربیت بھی دین سے تربیت بھی دین سے تربیت بھی دیناہوگی۔ یہ تربیت بھی دین سے تربیت بھی

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مسجد دن اور محلوں کے تحت ہوگی ۔ اور اس کی بھی کم از کم دو قسمیں ہوں گی۔ ایک بنیادی سپر گری جس میں ایک آدھ ہتھیار اور بچاو کے طریقے یا اپنے علاقے اور محدود قسم کے دفائی مسئلے سکھلائے جائیں گے، بیہ سب لوگوں کے لئے لاز مح ہوگی ۔ اور عور توں کی کافی تعداد کو اس میں شرکی ہو ناہوگا۔ اس سے بڑھ کر کچھ عسکری ضروریات کی سپر گری ہوگی کہ قوم کے وہ افراد جو گھر کو چھوڑ سکتے ہوں ان کو اس عسکری شظیم کا حصہ بھی بنانا ہوگا جس کا ذکر ہم چو تھے مرصلے میں کریں گے۔ اس لئے ان لوگوں کو کچھ فالتو تربیت بھی دینا ہوگی کہ وہ اپنے گھروں سے دور ہوکر وہ قوم کی دوسری عسکری ضرور توں کو پوراکرنے میں مدوگار ثابت ہوں ۔ یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ فن سپر گری سے نابلد قو میں مٹ جاتی ہیں یا ذات کا شکار ہو جاتی ہیں اور دین فطرت نے تو پہلے ہی دن سے پوری قوم کو جہاد میں شرکت کا حکم دیا۔ ور ہذ:۔

تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل ہے ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات (اقبالؒ) میں۔ چوتھا مرحلہ یا ضرورت۔ قوم کی عسکری شظیم عام اور بنیادی سپہری ہے جرم کے خاص قسم کی سپ۔ گری میں بھی عام سویلین کام کر سکتے ہیں اور سرکاری ملازمین حن کی تعداد بارہ لاکھ کے قریب ہے نان کو اس قسم کی سپہ گری کی تربیت دینے کی سفارش پہلے بھی کی جا چکی ہے۔ یہ کام آج کل جانباز فوج کے ذریعہ سے محدود طریقوں پر کیا جارہا ہے کہ ان کو کچھ ذمہ داریاں دی گئی ہیں ۔ بیغیٰ دشمن کے ہوائی جہازوں کے خلاف کارروائی کر ناسیاملک کے حفاظتی کاموں اور اندرونی دفاع میں حصہ لینا ۔ بینی دشمن کی چھانہ برداریا فضائی فوج کے خلاف کارروائی کرنا۔ ذرائع آمد ورفت اور اہم مقامات کی حفاظت وغیرہ ۔ جا نباز افواج البتہ وزارت دفاع اور جنرل ہیڈ کوارٹر کے تحت مرکزی حکومت کا ایک حصہ ہیں ۔لیکن یہ کام صوبائی حکومتوں کو کر نا چاہئیے ۔اور اب الیبی سولین عسکری تنظیمیں بہت زیادہ ہو جا ئیں گی کہ ہرتھانہ میں کم از کم ایک یا دو بٹالین رضا کار عسکری فوج ہو گی ۔ بعض جگہ یہ نفری زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔تو ظاہر ہے کہ ہرتھانہ میں ایسی عسکری تنظیمیں رکھناہوں گی ۔جو گاؤں گاؤں اور محله محله میں لوگوں کو دونوں قسم کی سپہ گری کی تربیت ویں اور خاص کر لوگوں کو عسکری تنظیموں میں جوڑ کر ایسی کئ بٹالین بنائیں جو اپنے علاقہ کا دفاع اور ضروریات بھی پوری کر سکیں اور کچھ بٹالینز دور دراز علاقوں یا محاذ بینگ پر جا کر وہاں ک عسکری منظیموں یا پیشہر در افواج کی مدد کر سکیں سان عسکری منظیموں کی تربیت تو صو بائی حکو متوں کی ذمہ داری میں ہو ناچاہئیے کہ لوگوں کا زیادہ داسطہ صوبائی حکومت کے ساتھ ہوتا ہے ۔لیکن ان فوجوں کااستعمال دزارت دفاع اور پیشہر ور افواج کے دفاعی۔ فلسفذ کے تحت ضرورت کے مطابق اس طرح سے ہو ، جس طرح آجکل ملکی وفاع میں جا نباز فوج یا سکاؤٹس یا رینجرز وغیرہ کو ذمہ داریاں دی گئی ہیں ۔ امید واثق ہے کہ یہ ستظیمیں پیشہ ورافواج سے کافی ذمہ داریاں لے لیں گے اور ملکی دفاع اور زیادہ مصبوط ہو گا۔اور اس طرح جب ملک کے چپہ چپہ میں مردان خدااللہ کے راستہ پر لڑنے کو تیار ہوں گے تویہ سماں ہو گا:۔

صف جنگاہ میں مردان خدا کی عمیر جوش کردار سے بنتی ہے خدا کی آواز (اقبال) ۵ بیانچواں مرحلہ یا ضرورت بینیہ ورافواج اور سولین عسکری تنظیموں کارابطہ یہ سولین عسکری مسلمی میں مرحلہ یا ضرورت میں عسکری مسلمی میں میں دیڑھ کی ہڈی کاکام ویں گی۔اور پیٹہ ور فوج کے لئے سکھے ہوئے جوان جلدی میں ریڑھ کی ہڈی کاکام ویں گی۔اور پیٹہ ور فوج کے لئے سکھے ہوئے جوان جلدی میں ریڑھ کی ہڈی کاکام ویں گی۔اور پیٹہ ور فوج کے لئے سکھے ہوئے جوان جلدی میں ریڑھ کی ہڈی کاکام ویں گی۔اور پیٹہ ور فوج کے لئے سکھے ہوئے جوان جلدی میں میں میں مردہ کی مناوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ صرف پیشہ ور فوج کی ترتیب میں باند هنا ہوگا۔ بعنی وہ بنیادی سپہ گری تو جانتے ہی ہوں گے اور خاص خاص پیشہ ور کاموں کی تربیت بھی جلد حاصل کرلیں گے ۔ یہ عسکری شظیمیں ویے تو سارے ملک میں پھیلی ہوئی ہوں گی اور وزارت وفاع ان میں سے کھ منظیموں کو فضائی د بحری افواج کے ساتھ بھی منسلک کردے گی ۔جانباز فوج کے استعمال کے سلسلہ میں کچھ STANDING ORDERS FOR WAR کھے جا بھی ہیں ۔اول تو وہ مل جائیں گے۔وریذاسی قسم کے اصولوں پر قوم کی عسکری تنظیموں کو لڑا کا یا بندوبستی ہیڈ کوارٹروں کے ساتھ ضرورت کے تحت اس طرح وابستہ کیاجائے گا کہ وہ ملکی وفاع میں بجربور حصہ لے سکیں ۔ بے شک یہ تفصیلی ہدایات ہو تکی جس میں اول سوال نفری ، تنظیم اور معیار کا ہوگا ، اور پھر ضرورت کے مطابق پیشہ ور افواج کی متعد د ذمه داریاں ان لو گوں کو دیناہوں گی اور پیشہ ور فوج کو خاص اور مشکل وفاعی کاموں کی ذمہ داری دی جائے گی۔ ٢- چيشا مرحله- پيشه ورافواج كي سطيم نو تينون پيشه ورافواج كي شقيم نوكرنابوگ - ١١٢ گست ١٩٢٠ . عنظ ي تاریخ اور روایات کو وفن کرنا ہوگا۔ہمارے رجمنٹل جھنڈوں پر قط العمارہ ، سرنگا سٹم ، دیلی ، کابل اور قندھار کے نام و نشان ہیں ۔ ان باتوں کو بھول جانا ہو گا۔ یہ فخر کی باتیں نہیں ۔ یہ غلامی کے زبانے کی یاد گاریں ہیں ۔ ہمیں تو حضوریاک اور خلفائے راشدین ے زمانے کے کارناموں پر فخر کرنا سیکھنا ہوگا۔ بہرحال بری افواج کی تنظیم نو کے سلسلہ میں تو کچھ خاکہ یااصول وضع کئے جاسکتے ہیں لیکن بحری اور فضائی فوج کے سلسلے میں ہماری سمجھ محدود ہے ۔یہ کام ہم ان کے ذہن پر چھوڑ دیں گے کہ وہ صاحبان بنیادی باتوں کو یادر کھیں سالبتہ بری فوج کی بنیاد،ان ہتھیاروں پرہو ناہو گی جو ملک میں موجو وہیں اور حاصل ہو سکیں ۔وہ مھاری ہتھیار ادر گولہ بارود جو ہمارے یاس باہر کے ملکوں سے آیا ہوا ہے یاآیا ہے اس کو انعام خداوندی ضرور مجھاجائے کہ شاید اور بھی ملتا رہے گا ۔ لیکن ایسے سامان کو استعمال کرنے میں سخت کفایت شعاری کی ضرورت ہو گی ۔اس کے علاوہ سولین عسکری متظیموں ے ہمیں کافی ہیدل فوج مل جائے گی ۔اس لئے موجورہ پیدل فوج میں سے کافی تعداد کو " کمانڈو " یا " شبخونی مجاہد " یا کفن پوش" مجاہدین میں تبدیل کرناہوگا۔خاص کاموں کو جانبے والے سولین کو ڈرائیور، گاڑیاں ٹھیک کرنے کے کام اور وائرکسیں کے کاموں س جہلے سے بی ریزرو بنا دیا جائے گا آ کہ بوقت ضرورت فوج کے خاص محکموں بعنی رسالہ ، تو پخاند سکنل یا ایم فی وغیرہ کے لئے بھی ریزرولوگ موجو دہوں ۔اس طرح کچھ " رجمنٹیں "" وقتی "ہوسکتی ہیں ۔ جن کامحدود سٹاف امن کے زبانے میں " قائم رہے گا۔ اور بحتگ میں ریزرو کی مدوسے ان کی نفری پوری ہوجائے گی۔علاوہ ازیں امن کے زمانے میں بہت زیادہ افسروں کو تربیت دی جائے تاکہ جنگ میں جب افواج میں وسعت یا مجھیلاؤہو تو افسر موجو دہوں کہ چند دن یا چند ماہ کی تربیت سے افسر نہیں بن سکتے اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ افواج کو مکمل مذہبی تربیت دینا ہو گی کہ فی الحال یا پچھلے کئ سالوں سے یہ حالت رہی ہے: ۔ س نے اے میر سپ تیری سپ دیکھی ہے قل ہو اللہ کی شمشیر سے خالی ہیں نیام اقبال

س نے اے میر سپ تیری سپ دیامی ہے قل ہو اللہ کی شمشیر سے خالی ہیں نیام اقبال ساتواں مرحلہ یا ضرورت۔ حکمت عملی اور تدبیرات میں تبدیلی افواج کی تنظیم نو، سامان بھگ کاجائزہ، دفاعی نیکنالوجی کے معیار اور سولین عسکری تنظیموں کی پیشہ ور افواج سے را بطے کے بعد ہمیں اپنی حکمت عملی اور تدبیرات دونوں میں کانی تبدیلیاں لانی ہوں گی۔ ہماری افواج کو صرف لڑائی (Battle) لڑنے کی تربیت وی جاتی ہے اور ہم فائر بندی تک چند

محكم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

528

دن لڑائی جاری رکھ سکتے ہیں ۔ ہماری آنے والی جنگیں بڑی بھیانک ہوں گی اور چند دن کی بات نہ ہوگی ۔اس لئے ہمیں اپن سرحدوں کے " دفاعی علاقے " ان ترجیحات پر بنانے ہوں گے کہ کہاں پر زیادہ پیشہ ور افواج کی ضرورت ہوگی ۔اور کن مقامات پر تھوڑی پیشہ ور فوج اور سولین عسگری تنظیمیں دفاع کریں گی سجارحانہ اقدام کی بھی کئی سطحیں یا مرحلے بنانا پڑیں گے ۔ محدود جارحانہ اقدام اور ان کو کون کہاں تک کرے گا۔ بھرپو رجارحانہ اقدام جو صرف پیشہر ورافواج ہی کرسکتی ہیں ۔اوریہ کام تب ہو گا کہ فتح نزدیک آجکی ہے۔شروع شروع میں جارحانہ ادر متحرک دفاع سے دشمن کو روکاجائے گا۔اورجوابی طور پر محدود جارحانہ اقدام کئے جائیں گے ۔ جارحانہ اقدام کے طریق کار میں بھی تبڈیلی لا نا ہوگی کہ شروع کے مرحلوں میں شبخونی مجاہدوں کو وشمن کے اندر کھس جانے کی کاروائی ہوگی اور جو کامیا بیاں وہ حاصل کریں گے ان کے شمرات حاصل کرنے کے لئے پورے " دفاعی ادارے " کو آگے رینگنا ہوگا ۔ (i.e the defence Posture will have toroll forward) بہرحال اس سلسلہ میں تفصیلی باتیں اس مسودے میں نہیں لکھی جاسکتیں کہ فائر پاور یا متحرک طاقتوں کو کس طرح شیروشکر کرے ایک رولر کی طرح آ گے رینگنا ہو گا۔اس طرح تدبیرات میں بہت تبدیلیاں لا ناہوں گی اور اتنے زیادہ چھوٹے چھوٹے دستوں کو دشمن کے اندر تھس کر کاروائی کر نا ہو گی جس کا بیان وسیع ترہے ۔اصول یہ ہو گا کہ ان میں زیادہ تر " کفن پوش "ہوں گے ۔( یعنی ذین طور پر) اور دور دور کے علاقوں میں چھوٹے دستے یہ کام کریں گے اور اپنی نزدیک والی فوجوں سے رابطہ کے بغیر کام کریں گے ۔ لیکن نزدیکی دشمن کے لئے بڑے وستوں کو الیماکام اپنے نزدیک والے وفاعی وستوں کے ساتھ رابطہ باندھ کر الیماکر نا ہوگا تاکہ اپنے دفاعی دستے آگے " رینگ سکیں " ۔ ظاہر ہے کہ بکتر بند گاڑیوں ، تو پخانہ اور ہوائی جہازوں کا استعمال کم سے کم ہوگا۔اور شروع شروع میں وہ صرف محدود جوابی کاروائیوں میں کام کریں گے ۔ بہرحال یہ اشارے ہیں اور حضور پاک ان کے رفقا، کی جنگوں کے مطالعہ ہے اس عاجز پر پہ طریق کار " وارد" ہوئے ہیں جن سے "عملی " ہونے کی بات زیر بحث آسکتی ہے کہ بیہ حرف آخر نہیں اور ان کی تفصیل بعد میں دی جائے گی ۔ لیکن اول ضرورت فلسفہ حیات پر عمل کی ہے ۔ جب تک ہم خو داپنے علاقہ میں اسلامی فلسفہ حیات کو نہیں اپناتے تو آگے فتے کئے ہوئے علاقے کے تووں کو دینے کے لئے ہمارے پاس کون می چیزہے ؟۔ مغربی جمہوریت اور آزادی! ( نعوذبالله ) یہ تو پہلے ی ان لو گوں کے پاس موجو دہے ۔مسلمان تو ملک فتح نہیں کرتے۔وہ تو لو گوں کے ول فتح کرتے ہیں اور الیساتب ہو سکتا ہے کہ وہ خو د مسلمان ہوں اور وہاں سے باطل کو مٹاناہوگا۔

شعلہ بن کر پھونک دے خاشاک غیر اللہ کو خوف باطل کیا ، کہ ہے غارت گر باطل بھی تو اقبال خلاصہ ہیں تو اقبال خلاصہ ہی تو اقبال خلاصہ ہی جہاد کی جدیدہ جدیدہ باتیں ہیں ۔اعلان کرنے سے یا فتوی دینے سے جہاد کی ضرور تیں اور تقاضے پورے نہیں ہوتے ۔یہ ایک طرز زندگی ہے اور اس کو ربط و ضبط سے جاری و ساری کرناہوگا۔یہ ایک کمٹن کام ہے سمہاں مادیت سے مکمل طور پر تو بہ کرناہوگی اور چھلے چھیالیس سالوں میں ہم نے جو کچھ کیا ہے اس پر اپنے آپ کو ملامت کرناہوگی اور دین شاہبازی اختیار کرناہوگا۔

شکایت ہے مجھے یارب خداوندان کتب سے سبق شاہیں بچوں کو دے رہے ہیں خاکبازی کا بہت مدت کے دائر الدر الدران کا بہت مدت کے دائر الدران کا بہت کے دائر الدران کا بہت کے دائر الدران الدران الدران الدران الدران الدران الدران الدران الدران کا بہت کے دائر الدران الدران الدران الدران الدران الدران الدران کا بہت کے دران الدران کا بہت کے دران کر الدران کا بہت کے دران کر الدران کا بہت کو دران کر الدران کا بہت کے دران کر الدران کر الدران کر الدران کر الدران کر الدران کر الدران کی کر الدران کے دران کر الدران کر کر الدران کر

اقبال

## چهبیوان باب اختهامی و ضاحت

## اسلام کانظام حکومت اور حاکم وقت ولوگوں کی ذمہ داریاں

خلاصوں کا خلاصہ اے رب العالمين! تيرالا کھ لا کھ شکر کہ تونے اس عاجز کو توفيق دی کہ تيرے عبيب کی شان پريد کچھ لکھ سکا اور اس عاجزی کوشش کو منظور فرما۔

۶ - کتاب کی جہید اسلامی فلسفہ حیات کے عملی پہلو سے باندھی گئ کہ یہ ونیا کیاہے ؟، ہم کہاں سے آئے ؟، کہاں جارہے ہیں ؟اور زندگی کا مقصود کیا ہے -ساتھ ہی صراط مستقیم، رہمری، گراہی اور باطل فلسفوں کاذکر بھی کردیاہے۔

ساس کے بعد تاریخ اور حزافیہ کے کچھ تانے بانے ملاکر حضور پاک کی اس دنیا میں آمد، است واحدہ سے تصور، اور مومن کے مقصد حیات کو عملی طور پر حضوریاک کی سنت اور حبلیغ سے واضح کمیا۔ ہاں البتہ اس عاجزنے سنت کو عملی طور پر لکھا۔

ہ۔ بینی آپ نے ہمارے لئے کیا مثالیں قائم کیں ، اور آپ کے رفقاء نے آپ کے حکم سے تحت ان احکام پر کیسے عمل کیا اور بید .

ثابت کیا کہ آپ کی سنت قرآنی احکام کے تابع تھی۔اورآپ کے رفقانہ کے عمل قرآن پاک اور سنت کے تابع تھے ہجو ایسا نہیں وہ آپ کے عظیم رفقاء کا عمل نہیں ہوسکتا۔لوگوں نے خواہ مخواہ ایسی باتیں ان کو منسوب کردیں۔

ہ۔ سب کچھ بیان کرتے وقت ہر باب کے آخر میں اس باب کے نتائج، اسباق یا خلاصہ دیا گیا، جن کو مہاں دہرا نا مناسب نہیں۔ پس یہ باب ان خلاصوں کا خلاصہ ہے۔

مقصد اس عاجزے سلمنے یہ کمآب لکھنے میں کئی مقاصد تھے، جن کا ذکر پیش لفظ میں بھی کر دیا تھا اور جگہ بجگہ وضاحتوں اور تبعروں کے تحت یہ مقاصد عملی طور پر بیان کر دئیے۔

ا۔ اور اس عاجزے یہ سوال بھی کیاجا سکتا ہے کہ قرآن پاک اور احادیث مبار کہ یا تاریخوں کی اتنی کتابوں کے ہوتے ہوئے تو اس میدان میں کہاں نکل کھڑا ہوا۔ کہ ان میں سے اکثر علماء کے پاؤں کی خاک بھی جھے سے بہترہے ۔ تو اس عاجز کے جوابات کچھ یہ ہیں

## ا-سعادت كي ب-جياك مي اسلام كو تحا-

ج ۔ بنوامیہ اور بنوعباس کے زمانے سے اسلام پر پردے پڑنے شروع ہوگئے۔ دوسو سالوں کی غلامی نے حالات کو اور خراب کردیا اور اس عاجزنے کچے پردے ہٹانے کی کوشش کی ہے۔ د۔ باطل فلسفہ والے ادر اسلام کے دشمتوں نے غلط نظریوں کو اسلام کا حصہ بنانے کی سازش کی ہے۔اس عاجزنے ایسی سازشوں کو بے نقاب کمیا ہے۔

محكم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

ر ہمارے کی دانشور بھولے پن یا کم علی کی وجہ سے غیروں کی سازش کو نہ سجھ سکے۔ س ۔ تھوڑے علم کے بعد عاجری ختم ہو گئ اور کئ دانشور "حجابِ اکبر" کے حکر میں آگئے۔

ش ۔اسلام کی آاریخ خاص کر عسکری آاریخ پر تحقیق نہیں کی گئی۔نه تفرقوں کی تحقیق ہوئی که ہماری یہ حالت کیوں ہے۔تویہ عاجزیہ تو نہیں کمہ سکتا کہ میں نے سب تحقیق کر ڈالی ہے۔لیکن یہ اور میری باقی کتابیں تحقیق کے ہم اللہ کے زمرے میں ضرور آتی ہیں ۔ان محقیقات کے دوران مجھ پرایک عجیب وغریب راز فاش ہوا۔ کہ اسلام پر کچھ پردے تو ساز شوں کیوجہ سے پڑے ۔ لیکن ا کی المیہ اپنے آپ ظہور پذیر ہو گیا۔ کہ محدثین ہمارے سرے تاج بن گئے اور وہ سب ہمارے امام ہیں ۔ لیکن مورضین یا مغازی کھھنے والے پس منظر میں جلے گئے ۔ حالائکہ ان لو گوں نے عملی اسلام لکھا تھا۔ کہ اسلام کے پہلے سو سالوں میں جو چالیس کتا ہیں لکھی گئیں ان کا نام ہی مغازی تھا۔ابیہا کیوں ہوا؟۔ ماریخ اور مغازی بڑے وسیع علوم ہیں ۔ان کو سکھنے کیلئے ایک زمانہ در کار ہے ۔ اور یہ ہر ایک آدمی کے بس کی کی بات نہیں ۔ لیکن ہماری مسجدوں کے امام یا چھوٹے ورسوں والے چند ایک معاشرتی مرورت کی احادیث یا حدود یا طال و حرام کے مسائل پڑھ کراسلام کے عالم بن گئے ۔ اور انہوں نے اپنے آپ کو حضوریاک کے جانشین کہنا شروع کر دیا۔اب یہ لوگ زیادہ تر محدثین کی کتابیں پڑھتے تھے۔تو ان لوگوں نے تمام محدثین کی تخصیتوں کو بھی بہت بلند کر دیا۔مورضین کی اول تو تعداد کم تھی، لیکن ادھر کسی نے توجہ نہ کی۔اب ایک موازنہ کرلیں۔اہام مالک اور ابن اسحق دونوں امام زہریؒ کے شاگرو تھے ۔امام مالک نے ایک ہزارہے بھی کم احادیث اکٹمی کیں ۔اور ابن اسحق نے حضور پاک کی سرت پر یا جنگوں پراتنی بڑی کماب اکھ دی۔ جس کے حوالے آپ اس عاجزی کماب میں پڑھ کیے ہیں۔اور میرے حساب سے ابن۔ اسحق نے عملی اسلام لکھا ۔ لیکن ابن اسحق کو کوئی جانتا بھی نہیں ۔ایام مالک جنہوں نے کوئی فقتہ نہ لکھا وہ ایک فقہی گروہ سے بھی ا مام ہیں ۔اور ان کے شاگر دامام شعفی نے بھی تعوزا سافقہ لکھا۔اور وہ بھی ایک فقبی گروہ کے امام بن گئے۔ان کے شاگر دامام۔ جنبل ایک تبییرے فقبی گروہ کے امام بن گئے ۔اب سوچنے والی بات تو یہ تھی کہ امام مالک کاکام اتنااوھورایا نامکمل تھا کہ ان کے شاگرووں میں سے دواور فتھی گروہوں کی ضرورت بڑگئی ۔ لیکن براہو خطابت کا ہرامام کے سروکار نے زیادہ وقت اپنے امام کی شخصیت کو بڑا کرنے پرنگایا ۔اور ان اماموں کا نام استعمال کیا۔حالانکہ ان اماموں نے خود نہ کمجی یہ دعویٰ کیا کہ وہ امت کو کو ئی الگ فقہ وے رہے ہیں ، یا کسی گروہ کے بانی ہیں -اس عاجزنے باقی محدثین بعنی امام بخاری اور امام مسلم کی احادیث مبار کہ پر کھل کر بحث کی ہے ۔اوران کی بیان شدہ جو احادیث مبار کہ قرآن پاک کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتیں ان کا ذکر بھی کر دیا ۔اور میں نے موزخین کو محدثین پر عملی بیانات دے کر ترجے دی ہے کہ انہوں نے عملی اسلام لکھا ہے ۔اور ہمیں عملی اسلام ملاش کر نا ہوگا ۔اور احادیث مبارکہ کی تمام کمآبوں سے عطرنچوڑنا ہوگا۔تو تب ہم ایک اللہ ۔ایک قرآن ۔ایک رسول اور ایک امت یا ا کید اسلام والی بات سمجھ سکیں گے ۔ اور اس عاجزنے سیاسی یا فقبی گروہ بندی کو غیر اسلامی عمل ثابت کیا ہے کہ قرآن پاک اسلام میں کسی تفرقے والی گروہ بندی کی اجازت نہیں دیتا۔اور مختلفِ القول اور بھانت بھانت کی بولیاں بولنے والے خراھوں کو

قتل کا حکم دیا ہے۔ اسلام میں اختلافات مسجدوں میں بیٹھ کر طے کیے جاتے ہیں ۔اور ان کو بازاروں میں نہیں اچھالا جاتا اور سیاست تو لفظ ہی غیراسلامی ہے۔ تو اس عاجزنے رسول عربی کا اسلام ملاش کرنے کی ایک کو شش کی ہے۔ ما حصل اگلاسوال یہ پو چھا جاسکتا ہے ، کہ کیا مصنف کو اپنی کو ششوں میں کچھ کامیابی ہوئی ہے ؟ تو یہ کو شش آپ لوگوں کے سلمنے ہے۔ اور یہ بڑا مشکل کام ہے اور اس سلسلہ میں یہ عاجز کمی باتوں کے بیانات کے صرف خاکے چھوڑ کرکے ماہرین کو وعوت دے رہا ہے کہ وہ آگے بڑھ کر ان مدوں میں قوم کی رہمنائی کریں جن پرصرف ماہرین ہی رائے دے سکتے ہیں۔اس عاجز نے

ا ساصی کو حال کی زبان میں بیان کر کے اپنی ساری تحقیق میں قوم کو اپنے مستقبل کی نشان راہ ملاش کرنے کی دعوت دی ہے۔ ب سیہ ثابت کیا ہے کہ ہم دنیا میں عرت تب حاصل کر سکتے ہیں کہ پہلے اپنے آپ کو اسلامی فلسعۂ حیات کے تحت منظم کریں ۔اس لئے کتاب کا پہلا باب اسلامی فلسعۂ حیات اور پچسیواں باب اسلامی فلسعۂ دفاع پرہے یہ اس تحقیق کی روح ہیں ۔

ج ۔ اسیا کرنے کے لئے نظام عکومت کیا ہو؟، عاکم وقت اور لو گوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں ، ۔ پوری کتاب کا مضمون ہے ۔ جس کے لئے اس عاجزی تحقیق جاری ہے ۔ لیکن اس کا ایک خاکہ بن گیا ہے جس کو مختفر طور پراس باب میں بیان کیا جارہا ہے ۔ جہاں

اسلامی نظام حکومت کا ڈھانچہ نقشے کے طور پراوراس کی مختصر دضاحت لفظوں میں دی جارہی ہے۔

ا پیٹا تبصرہ ۔ امید واثق ہے کہ قارئین اس عاجز کو اس کے اپنے کام پر کچھ تبصرہ کرنے کی اجازت بھی دیں گے اور اس سلسلہ میں مندرجہ ذیل گزارشات ہیں۔ ۔

ا ہجو کچھ لکھاوہ حرف آخر ہر گزنہیں ہجو صاحب میری غلطیوں اور کو تاہیوں کی نشاند ہی کریں گے النہ تعالیٰ ان کو دونوں جہانوں میں اجر دے گا۔

ب ۔ کتاب کے مواخذات پر پیش لفظ میں بہت کچھ لکھ دیا تھا۔اس عاجزنے جو کچھ لکھا ساتھ حوالہ دے دیا ۔لیکن اگر جگہ بجگہ حوالے دیباً تو کتاب کی ضخامت وو گنا بڑھ جاتی ۔

ج ۔ بہرحال جہاں کہیں کسی اختلاف کی وجہ سے میں نے ایک روایت کو دوسری پرترجیح دی یا کسی روایت کو شکیہ قرار دیا تو ساتھ اپنے دجوہات اور جائزہ کو بھی پیش کر دیا۔اور یہ بھی ہرگز ہرگز حرف آخر نہیں ۔ یہ عاجز غلطی کر سکتا ہے ۔اور جو صاحب مجھے میری الینی غلطی سے آگاہ کرے گاس کے لئے دعاکروں گا۔

د ۔ تمام جائزے اس عاجز کے اپنے ہیں ۔ جہاں کسی اور صاحب کی رائے سے اثر لیا تو وہ بھی ساتھ ہی لکھے دیا ۔ علامہ اقبالؒ کے شعر دں کا استعمال اپنے جائزوں کو تقویت دینے کے لئے کیا۔اور کمی شعرا کیا سے زیادہ دفعہ بھی استعمال ہوئے۔

ر ۔ تمام اسباق ، نتائج ، مفروضے ، نتائج کے اثرات اس عاجزنے واقعات سے خو د نکالے ہیں سان میں غلطی بھی ہوسکتی ہے اور دوآرا مھی ہو سکتی ہیں ۔ س بہتنا مواد قارئین کو اس کتاب کے تھوڑے صفوں میں ملے گا تناشاید کسی اور کتاب کے زیادہ مضامین میں نہ بل سکے ۔ الیما دعویٰ ٹھمیک تو نہیں لین ایک تحقیق کے مطابق " نقوش کے رسول نمبر " کی دس جلاوں کے تقریباً آتھ ہزار صفحات کے مواد کا تقریباً ستر فی صد اس کتاب کے پانچ ۔ چھ سو کے قریب صفحات میں مل جائے گا ۔ کہ نقوش کے مضامین بھانت بھانت کی بولیاں ہیں ۔ قارئین کس صاحب کے مضمون کو صحح شخصیں ۔ اور یہ مشکل مسئلہ ہے کہ تضاد، وہرائی اور تاریخی غلطیوں کا شمار نہیں ۔ علاوہ از یں جو کچھ مولانا شلی اور سید سلمان ندوی نے آٹھ کتابوں میں لکھا۔ ان سب باتوں کو اس کتاب میں بامقصد مطالعہ کر کے اکٹھاکر دیا۔ فلسفہ حیات، قصص الانہیاء، فلسفہ دفاع اور شخصیقات وغیرہ اس کے علاوہ ہیں ۔

ش مرے سلمنے ایک مقصد تھا کہ قوم میں وحدت فکر و وحدت عمل پیدا ہو ۔اس سے انشا،الند کسی جگہ نظریہ یا فلسفہ یا اصولوں ، یا جائزوں یا جبھروں میں تضاد نہ طے گا۔سب بیانات کو پہلے باب میں بیان شدہ فلسفہ حیات کے تابع کر دیا ہے ۔ ص مصور پاک کی شان سے بیانات کے سلسلہ میں اور آپ کے رفقاً کی شان کے بیان میں ایک دفعہ مجرعا جزی کروں گا کہ حق ادا مدیوں کا۔

ض ۔ غیروں کے مادی فلسفوں ، نظریات ، مقصو و حیات سب چیزوں کا اسلامی نظریات کے ساتھ موازنہ کر کے ، دین فطرت کو ان سے بہت بلند " منطق الطیر" والا فلسغہ ثابت کیا: ایساموازنہ قارئین کو کسی اور کماب میں نہ ملے گا۔

" سارا حكب سو بهنا - بملاما بي نالوس تلم تلم "وغيره

نظام حکومت یہ عاجر بحس نتیج پر پہنچا ہے وہ یہ ہے کہ صرف حکومت ہی ساری قوم کو منظم کر کے زندگی کے ہر شعبہ کو اسلامی فلسفہ حیات کے تابع کر سکتی ہے۔ تاکہ مومن کا مقصو دحیات اس کو حاصل ہو سکے اسلامی نظام حکومت کا ایک فلسفہ حیات کے تابع کر سکتی ہے۔ تاکہ مومن کا مقصو دحیات اس کو حاصل ہو سکے اسلامی نظام حکومت کا ایک فرصافی نظام حکومت کا ایک فرصافی نظام حکومت کا ایک فرصافی نظام حکومت کا ایک خرصافی نظام حکومت کی ہر مدکی دضاحت کے لئے کئی مضامین لکھنے کی مضامین لکھنے کی مضامین لکھنے کی مضامین لکھنے کی مضامین کھی دضاحتیں بہت ہی اختصار کے ساتھ آگے بیان کی جرورت ہے۔ اور پوری دضاحت ایک کتاب میں مشکل ہے۔ بہرطال اس کی کچھ دضاحتیں بہت ہی اختصار کے ساتھ آگے بیان کی جاری ہیں:۔

اسلامی فلسفہ حیات کو مت اور زندگی کے ہنام شعبوں کو اس فلسفہ حیات کے تابع کر ناہوگا۔ اور پہلے باب میں یہ فلسفہ
اکھ ویا گیا ہے، اس لئے مزید وضاحت کی ضرورت نہیں کیونکہ ووسرے باب میں مراط مستقیم کی نشاندہی بھی ہو گئ ہے۔ اس
نظریہ حیات کے آگے تین فلیفے دکھائے گئے ہیں۔ انطاقی فلسفہ یا محاشرتی فلسفہ فقہ کی صورت میں ہمارے پاس موجو دہے۔ اور فرقہ۔ سہندی سے ہٹ کر اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے تحت پہلے اس کو چند الفاظ میں بیان کر ناہوگا۔ پر حکومت کے عدلیہ کو جسا
کے چارٹ میں بتایا گیا ہے، اس فقہ کے ماتحت کر کے قوم یا اللہ کی فوج کو انصاف مہیا کر ناہوگا۔ دوسرا فلسفہ انہی اصولوں کے
تحت نتام مادی ذرائع کے لئے بناناہوگا اور حکومت کو اس پر عمل کر ناہوگا۔ یہ کافی محنت طلب کام ہے اور ماہرین کو اس پر کام کر نا

يا اجالئ حث كه اسلامي نظام حكومت كادها تخسه مركزى مكومت ما دی ذرائع<sup>ٔ</sup> ا قوی معاملات اندوني معالمات ذرائع ابلاع تعليم اسلامي فلسفر حفاع الشكى فخيع صوبآبئ محومتين فوج كاسارسان بالمراوح شغرق فلای ادارے کارخانے معدنیات زراعت تجارت مالیات وغیر نوت - فارجه بالسي اس كى بوتى ب جس كا كر فيك بو

www.KitaboSunnat.com

*t* 

تبیراسیای فلسفہ ہے جس کو ہم نے نظریہ جہادیا نظام مصطفے وغیرہ کے نام بھی دیتے ہیں سیبی چیزاہم ہے اور بنیادی چیز ہے ہم پہلے اس کی کچھ وضاحت کریں گے اور بھر نظام حکومت کی وضاحت آگے آئے گی۔

سیاسی فلسفہ ہر تو م یا ملک کے نے ضروری ہے کہ وہ اپنے تمام زندگی کے شعبوں کو اپنے سیاسی فلسفہ کے مابع کریں۔
موجودہ سیاسی سائٹس (Political Science) کے مضمون میں جو سیاسی فلسفے پڑھائے جاتے ہیں ان میں کمیونزم، سوشنرم، امریز طزم اور نازی ازم وغیرہ کی فلسفے پڑھائے جاتے ہیں۔ان مغربی وانشوروں نے بھی تسلیم کیا ہے کہ اسلام ازخو واکیہ سیاسی امیر طذم اور نازی ازم وغیرہ کی فلسفے پڑھائے جاتے ہیں۔ان مغربی وانشوروں نے بھی تسلیم کیا ہے کہ اسلام ازخو واکیہ سیاسی فلسفہ ہو کہ سے فلسفہ ہو کی معاشرتی ضروریات پوری کرتا ہے اور شاید آئی زمانے نے ایک زمانے کے لئے وہ طریقہ موزوں تھا، کہ مختلف عقائد کے لوگوں کو اجتماعی طور پر گروہوں میں بادے کر مؤسرتی نے ایک فلسفہ کی اور ہندوؤں کی کتاب گیتا میں اس کی تفصیل موجود ہے ۔ لیکن یہ باتیں آن کل کے زمانے کے لئے موزوں نہیں اور آئے دن ہندوائی طرزز ندگی کی نشاند ہی کی اور ہندوؤں کی کتاب گیتا میں اس کی تفصیل موجود ہے ۔ لیکن یہ باتیں آن کل کے زمانے کے لئے موزوں نہیں اور آئے دن ہندوائی طرزز ندگی کی نشاند ہی کی اور ہندوؤں کی کتاب گیتا میں اس کی تفصیل موجود ہے ۔ ایکن یہ باتیں آن کل کے زمانے کے لئے مورت یعنی اپنی خفاطنت آپ کرو۔ اور آئے ایک ایک دورائی کی دورائی کی موجود کی مورک کی ساتھ ہی واضح کرویاجا ہے کہ یہ وہ وہ ایک آئے ہیں اس سلسلہ ہی واضح کرویاجا ہے کہ یہ وہ وہ ایک ہماری طاقتیں سر گذا بڑھ جائیں اور آئے جنت نظر آر ہی ہو سہتائی اس سلسلہ موجود کی اس کی جو ساتھ ساتھ بھیں۔

موجود کی کام قصصلہ حمالت از در کے قرآن موجود ایک کی فیا کی ساتھ ساتھ بھیں۔

مومن کامقصد حیات ازروئے قرآن مومن اللہ تعالیٰ کی فوج کا لیک سپاہی ہے اوریہ سپاہی کوئی برائے نام سپاہی نہیں بلکہ کسی فوج کے ایک بہترین سپاہی سے بھی افضل ترسپاہی ہے۔" سمعنا و اصلعنا "یعنی ہم نے سنا اور ہم نے مانا اس کا طرو

انتیاز ب اور دو این فوج (بین امت) کے احکامات بلاچون وچرا مانتا ہے۔ وہ میج معنوں میں قلب سلیم رکھتا ہے اور مقام تسلیم پر ہمیشہ کھڑا رہتا ہے۔ وہ لینے نفس کی تربیت کرتا ہے تاکہ میدان جتگ میں ثابت قدم رہے۔ مومن چونکہ ونیا میں قبال فی

سبل اللہ کے لئے آیا ہے اور جنگ میں ٹابت قدمی ہی اس کا امتحان ہے، لہذا اس امتحان کے لئے وہ ہمہ وقت تیار رہا ہے۔ار شاو۔ خداوندی ہے: ۔ " تحقیق اللہ نے خرید لی ہیں مسلمانوں سے جانیں ان کی اور مال ان کے بدلے اس کے کہ واسطے ان کے ہے جنت

جنگ کرتے ہیں بڑی راہ اللہ کے سپس قتل کرتے ہیں اور قتل کئے جاتے ہیں "ساب جو سیاسی نظام ہمیں جہاد میں شرکت کی بجائے آپ میں تفرقہ کی باتیں سکھلاتا ہے وہ غیراسلامی ہے کیونکہ تبوک کی مہم کے بعد ہ بجری میں سورۃ تو بہ کی آیت ۱۳۲ نازل ہوئی وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرویتی ہے سالفاظ یہ ہیں: "پس کیوں نہ نظے (جہاد کے لئے) ہر فرقے سے ان میں ایک جماحت تو کہ دین کی سجھ ہوجھ حاصل کریں تو کہ ڈراویں اپن قوم کو جب بجرجاویں طرف ان کی، شاید کہ وہ بجیں "ساس آیت میں فن جہادیا

نظام جہاد کے لئے "تفقہ فی الدین " کے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں ۔ یعنی اصلی فقہ یا دین کی سوجھ بوجھ نظام جہاد کی سمجھ ہے اور اسی وجہ ہے ہم فقوں کے تفرقوں کو ختم کرنے کے لئے "فقہ عسکریت " کی اصطلاح کا ذکر کر کھیے ہیں ۔ اور جناب سلیمان ندویؒ نے سیرة النبی میں صبر، استقامت، ایثار، ہمت پرجو کئی ابواب لکھے ہیں وہ بھی دراصل نظریہ جہاد یا جہاد کی تیاری کی بنیادی باتیں جمیں اور جناب ندویؒ غلامی کی وجہ ہے جہاد کا کھل کر پرچار نہ کرسکے ۔ ایسے فلیفے کو اپنانے کے لئے حکومت، اولی الامر، سول انتظامیہ ، ممبلس شوری یا کسی مجلس اعلیٰ کی الگ الگ ذمہ داریاں متعین کر ناہوں گئے۔ لیکن اس کتاب میں ان کی تفصیل میں جانا ناممکن ہے اور ہم زندگی کے چند اور شعبوں کا سرسری ذکر کریں گے ۔ لیکن اس سے پہلے وحدت فکر ووحدت عمل پر بھی کچے کہنے کی اجازت

و حدت قکر و و حدت عمل ہم نے تدیرے باب میں واضح کر دیا ہے کہ غیروں کا تمام تر فلسفہ آزادی فکر اور آزادی عمل سے شروع ہوتا ہے اور ہمارا فلسفہ وحدت فکر وحدت عمل ہے ، لیکن افسوس کہ ہمارے اکثر علمائے دین اس پہلو کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔

آو! اس رازے واقف ہے نہ ملا نہ فقیہ وصدت افکار کی ہے وصدت کروار ہے جام اقبال یہ کتاب لکھنے میں یہی ایک بڑا مقصد تھا کہ ہما پی فکری وحدت کو ایک کریں اور بھراس پر عمل کریں ۔ قرون اولی میں ایک عیمائی دانشور سپین کے مسلمانوں کی فکری وحدت ہے ہہت متاثرہوا اور اسلامی و نیا کے سفر میں قرواں ، فسطا ط ہے ہو تا ہوا کہ مکر مہ اور مد سنہ مغورہ بہنچا اور جو سوال کر تا تھا اس کے ایک جیے جو اب پاتا تھا، تو خانہ کعبہ میں آگر مسلمان ہوگیا ۔ لیکن افسوس مکر مہ اور مد سنہ مغورہ بہنچا اور جو سوال کر تا تھا اس کے ایک جیے جو اب پاتا تھا، تو خانہ کعبہ میں آگر مسلمان ہوگیا ۔ لیکن افسوس ہماری حالت یہ ہم ایک ون کی اخبار اٹھا کر دیکھے لیں وہاں پر بھانت بھانت کی بولیاں ہوں گی اور کئی لوگ ہمارے نظریہ حیات کو بھی پاش پاش کررہے ہوں گے ۔ ہم مسجد سے الگ الگ آواز آر ہی ہے اور تفرقہ ہمارا اور حینا بچونا بن گیا ہے ۔ قرآن۔ مجید کی سورۃ ذاریت میں ایسی بھانت بھانت بولیاں بولنے والوں اور خراصوں کے قتل کرنے کا حکم ہے ۔ جنانچہ اس عام خان اللہ عیان میں عملی اسلام لاما ، کہ انشا، النہ خیالات یا بیانات میں تضاد نہ ہوگا ۔ اور جس نتیجہ پر ہم جہوز کر عملی اسلام پر" فقہ وحدت بحس میں حاکم وقت اور لوگوں کو بھاری ذمہ داریاں یاد دلائی جارہی ہیں کہ وہ تفرقہ والی باتوں کو جھوڑ کر عملی اسلام پر" فقہ وحدت بعضریت " کے تحت متحد ہوگر اللہ تعالیٰ کے سپاہی (حزب النہ) بن جائیں ۔ ایسا کرنے کے لئے ہمیں اپنے تمام ترزندگی کے شعبوں کو اسلامی فلسفہ حیات کے تابع کر ناہوگا ۔ اور اس سلسلہ میں ہمیں اپنی پر انی تاریخ پر ایک نظر ذاانا ہوگی کہ وہاں ہمار سے کیا مثالیں موجود دہیں ۔

تاریخی پہملو اس کتاب میں ہم نے حضور پاک کی جو سنت لکھی ہے اس میں جو کچے ہوا، وہ کسی نظام حکومت کے تحت ہوا۔ اور آگے حاکم وقت یا لوگوں کی کاروائیوں کے کیا اثرات ہوئے ۔ موٹے طور پر پہلے دو خلفا، راشدین کے زمانے میں اور حضرت عمان کی خلافت کے پہلے آٹے سالوں میں ہر طرح ہے اور ہر پہلو میں کامیابی نصیب ہوئی ۔ حاکم وقت جو "اولی الامر" تھے انہوں نے حکومت صحیح اسلامی اصولوں کے تحت کی ۔ لوگوں نے ہر طرح ہے ان کے ساتھ تعاون کیا تو وہ اسلام کا سنبری دور قرار
پایا ۔ حضرت عثمان کی خلافت کے آخری وو سالوں میں حاکم وقت نے تو ای طرح ای ذمہ داری نجائی، بین او گوں نے آزادی مگر
اور آزادی عمل اختیار کر کے قشنہ فساد برپاکر دیا، تو تنام فتو حات رک گئیں اور اسلام کے مرکز پر بھی حضرت عثمان کی شہاوت کی
وجہ ہے بخت بچوٹ بڑی ۔ حضرت علی نے مجبوری کے تحت خلافت سنجالی، کہ مرکز کو سہارا دینا ضروری ہوگیا تھا لیکن قشنہ و فساد
والوں کی سازش گہری تھی، حب دنیا بھی آگی، خود عرضی اور مطلب پر سی کا دور دورہ ہوگیا، تو اندرو فی خلفشار اور خانہ جنگی شروع
ہوگی اور قوم میں گئی "افلاطون" پیدا ہوگئے ۔ نیتجہ خارجیوں کی گروہ بندی اور حضرت علی کی شہادت کی صورت میں نظا۔ لیکن
جتاب امام حسن نے جب دنیا کو لات ماری اور خلافت ہے دسترداری کا اعلان کر دیا تو قوم میں پھر و حدت شروع ہوگی اور
حرارت بھی مل گئی ۔ آئندہ بیس سال اسلام کی تاریخ کا شاندار دور تھا کہ بم وسط ایشیا ہے لے کر بحراد قیانوں تک بہنج گئے ۔
مرکزیت بھی مل گئی ۔ آئندہ بیس سال اسلام کی تاریخ کا شاندار دور تھا کہ بم وسط ایشیا ہے لے کر بحراد قیانوں تک بہنج گئے ۔
مرفوع ہوگی ۔ دوروزے کھنگھٹائے ، بحرہ روم کو اپنی جھیل بنالیا اور سسلی و کریٹ پر بھی حملہ آدر ہوتے رہے ۔ لیکن پھر ایک فاصلہ خور بوگی ۔ بیکن کو ایک باری فاضر کی بیروی
مرفوع ہوگی ۔ لین نواہد رسول نے حق کے راہتے کی نشاند ہی کری مین اور ایسانظ میں ذہمے عضلیم کے طور پر بیان ہا اور حق کے راہتے لینی صراط مستقیم کی نشاند ہی بھی ہے ۔ ہماری تاریخ ہم مراد مستقیم کی نشاند ہی بھی ہے ۔ ہماری تاریخ ہم مسلون کہ ۔ اور باطل فلسفوں کی بوتی ہم مسلون کہ ۔ اور باطل فلسفوں کی بروی کے سلسلہ میں ہماری بارہ ایسانظام عومت جاری و سادری کیا جس کو بلاشہ بم نظام جہادیانظام مصطفیٰ کہ سیتے ہیں ۔

رہمنائی کی اور انبیا نظام طومت جاری و ساری لیا بس کو بلات برم نظام جہاد یا نظام سے کہ جدورہ سے بین ۔

فشان راہ تاریخ کے اس بامقصد مطالعہ کے بعد جہاں پرہم نے صرف عمل لکھا اور عمل تلاش کیا تو اب ضرورت اس امری ہے کہ چودہ سو سال میں جو پہلی دفعہ اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پر ایک ملک قائم ہوا ہے تو اس کے لئے کوئی انبیا نظام حکومت ملاش کیا جائے جہاں حاکم وقت اور لوگوں کی ذمہ داری کی نشاندہی بھی کر دی جائے ، مضمون بہت مشکل ہے اور پوری کتاب کا مضمون ہے ۔ اور ہم صرف جھلکیاں دے رہے ہیں ۔ اور ہماری موجودہ حالت دراصل باطل فلیفے کے اصول اور تلمیحات کو اپنالینے کی وجہ سے ہم ان باطل فلیفے کے اصول اور تلمیحات کو اپنالینے کی وجہ سے ہم ان باطل چیزوں کو اسلامی اصول سمجھنے لگ گئے ہیں حضرت عمر ہمیں شبید کر گئے تھے کہ " خبردار جو باطل کو نہیں سمجھتا وہ اسلام کو پاش پاش کر دے گا "۔ اور شب ہی اس عاجز نے تسیہ سے باب میں باطل فلسفہ اور گراہی کو ایک باب میں الگ طور پر بیان کر دیا ۔ تو ان تنام وضاحتوں اور مطالعوں کے بعد ہم این خطام حکومت کو بہتر طور پر شمجھ سکیں گے۔

نظام حکومت کی وضاحت اسلام دین فطرت ہے۔قرآن پاک عملی طور پر فوجی زبان میں ہے کہ زیادہ زور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر ہے ۔ سنت رسول میں بے شمار عملی مثالیں موجود ہیں اور اس عاجز کی خلفا، راشدین کی کتابوں میں حضور پاک کے عظیم رفقاً کے عمل ہیں۔ یعنی ہمارے پاس مب کچھ موجود ہے لیکن ان باتوں کا خلاصہ کہیں سے نہیں مل رہا کہ

نظام حکومت کو چند لفظوں میں کسی عالم یا بزرگ کے الفاظ میں بیان کریں ۔ گیارہوں اور بارہویں صدی عبیوی میں امام عزائی نے حاکم وقت کی ذمہ داریوں پربہت کچے لکھا اور پندرھویں صدی میں ابن فلدون نے اسلام کے سیاسی فلسفہ کی کچے نشاندہی کی ۔ لیکن یہ چیزیں بھی اب "قدیم " کے زمرے میں آتی ہیں ۔ پرانے فقہوں کے بارے میں پہلے گزارش ہو چی ہے کہ ہمارے علما ، نے بڑے کام کئے لیکن اب ضردرت اس امری ہے کہ کہیں سے فقہ وحدت یا "فقہ عسکریت " ملاش کریں کہ پہلے ہم پاکستان میں پوری بڑے کام کئے لیکن اب ضردرت اس امری ہے کہ کہیں سے فقہ وحدت یا "فقہ عسکریت " ملاش کریں کہ پہلے ہم پاکستان میں پوری قوم کو اللہ کی فوج بنا دیں اور پھر ساری امت کو ایک کردیں ۔ اس سلسلہ میں اندیویں صدی میں ہمارے دانشوروں میں جمال الدین افغائی کے خیالات سے مدد مل سکتی ہے اور اس صدی میں علامہ اقبال اور سید قطب شہید کی کتابوں سے یا ابو الحن ندوی کی چند کتابوں سے یہ مدد مل سکتی ہے اور اس صدی میں کیا کیا نقصان پہنچائے ہیں ۔ چنانچہ اس عاجز کی تحقیق کا نتیجہ ندوی کی چند کتابوں سے یہ مدد مل سکتی ہے کہ مغربی خیالات نے ہمیں کیا کیا نقصان پہنچائے ہیں ۔ چنانچہ اس عاجز کی تحقیق کا نتیجہ

یہ ہے کہ ہمیں اسلامی نظام حکومت کے لئے تمام تر مخربی طریقوں بعنی پارلیمانی نظام، صداً رتی نظام وغیرہ کی اصطلاحوں کو ختم

کر کے نظام مصطفیٰ کے لفظ کو استعمال کر ناہوگا جو ہمارا ۱۹۷۵ کا نوہ تھا۔

نظام مصطفیٰ بے شک نظام مصطفیٰ کی تمام باتوں پریہاں تبھرہ کر نامشکل ہے کہ ایساکام کرنے کیلئے ایک "اولی الامر" فظام مصطفیٰ کی معابی اصلیعو اللہ و اسلام کو زندگ کے ہرشعبہ میں نافذ کر ناہوگا۔ یہ شخص کہاں ہے آئے گا اس کاجواب مشکل نہیں ہجو سربراہ مملکت موجو دہوائ کو امیر پاکستان اور "اولی الامر" بیننے کی دعوت دی جائے گی اور اگر وہ یہ نہ مانے یا "اصلیعو اللہ و اصلیعو الرسول "نہ ہوتو پھر کی اور کو ملاش کر ناہوگا اور آئندہ جانشین کسیے ہوائ میں ایک طریقہ جناب صدیق اکر نے اضیار کیا، جس کا ذکر تعلقا، راشدین کی ووسری کتاب میں ہے کہ اپنا جانشین مستخب کر دیا۔ دوسراطریقہ جناب فاروق اور جتاب علی نے کیا کہ معاملات مجلس مشاورت پر چھوڑ دیے، اور بے شک جناب عثمان کو کچھ کرنے کی مہلت نہ ملی سان مثالوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم "اولی الامر "اور اس کی جانشین سے معاملات کی کچھ اور زیادہ تفصیل میں جاسکتے ہیں کہ جانشین عبلے عالم کا رشتہ دار نہ ہو اور اس کو مقرر کرے کی مبلس مشاورت یا تو م سے منظوری لی جائے وغیرہ ۔ یہ معاملات استے مشکل نہیں ۔اصلی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ معلوم کر ناچا ہیئے میکل میں باتی غلط اور باطل یا غیر اسلامی اصطلاحوں یا طور طریقوں سے چھنگارا عاصل کر ناہوگا کہ :۔

کہ اسلام کیا ہے اور اس اسلام کو کیسے جاری و ساری کیا جائے ۔ نی الحال نہمیں باتی غلط اور باطل یا غیر اسلامی اصطلاحوں یا طور طریقوں سے چھنگارا عاصل کر ناہوگا کہ :۔

میر عرب کو آئی نصنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے اقبال اللہ بماری مزل نظام مصطفیٰ ہے۔ ہم نے چو وہ سو سال میں پہلی وفعہ اللہ اور رسول کے نام پر ملک بنایا ہے۔ اور اسی وجہ سے یہ عاجزا پنے نظام حکومت کو نظام مصطفیٰ کا نام دے جگا ہے کہ اگر کوئی شخص حضور پاک کی ذات کو زیر بحث لا کر ہمارے اندر سے حضور پاک کی ذات کو زیر بحث لا کر ہمارے اندر سے حضور پاک کے جلال وجمال نکالنا چاہتا ہے وہ ہم میں سے نہیں کہ ہمارے ہی وطن سے حضور پاک کو محصندی ہوائے جانا ہے، تو اب ہم وضاحت کریں نے کہ نظام مصطفیٰ کیا ہے جس کو عہاں جاری کرنا ہے۔ ایک جنگ سے واپس آتے وقت حضور پاک نے امن کے زمانے کو جہادا کر کانام دیا اور جنگ کو جہادا صفح ہی مصروف نے امن کے زمانے میں ہروقت جہاد میں مصروف

رہتا ہے اور یہی نظام مصطفیٰ ہے اور یہی نظام جہاد ہے ۔ جنگ لڑنے کے فلسفہ کو جہاداصغریا اسلامی فلسفہ دفاع کہ سکتے ہیں جس کا خلاصہ پچییویں باب میں بیان ہو چکاہے ساب غیروں کو اگر لفظ جہادہے چڑہے تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں بلکہ ہمارے لئے یہ ابک طرز زندگی ہے کہ امن کے زبانے میں جہاد کا نظام اپنا کر ہم اپنے آپ کو غیروں کے ڈاکہ سے محفوظ رکھتے ہیں ۔تو ثابت ہوا

کہ ہمارا سیاسی فلسفذیا نظام حکومت، نظام مصطفیٰ ہے جس کو ہم نظریہ جہاد بھی کہہ سکتے ہیں ۔

جہاد کے بارے نا کھی ۔ بدقسمتی ہے ہمارے دانثور اور علماء بھی نظریہ جہاد سے ناواقف ہیں ۔ سید سلیمان ندوی ا

صاحب نے اسلام کی بڑی خدمت کی لیکن جسیا کہ پیش لفظ میں ہم کہ علی ہیں کہ آپ کی چھ کتابوں میں نظریہ جہاد پر کل چار صفح

ہیں ۔ شاید انگریزوں کا ڈرتھا کہ مولانا شلی بھی تویہ کہہ جاتے ہیں کہ حضور پاک کے زمانے کی کہانی جنگ کی کہانی ہے کہ لڑائی

عبادت بن گئ لیکن ساتھ ولی زبان میں جنگ ہے گریز کی لوری بھی دے جاتے ہیں کہ جہاد کو بظاہر ایک ظالمانہ عمل لکھ گئے ۔

کلاسو ٹز کہتا ہے، کہ جو آد می جنگ کو بھیانگ بنا کو توم کو ڈرا تا ہے وہ قوم کا دشمن ہے ۔ہماری ناشکھی اس حد تک پہنچی ہوئی ہے کہ جب مسلمانوں پر کسی جگہ ظلم ہو رہاہو تا ہے تو ہمارے علما. فتویٰ دے دیتے ہیں کہ فلاں جگہ جہاد واجب ہو گیا ہے ۔جہادیہ کسی

فتویٰ کے تابع ہے نہ محتاج ہے بلکہ یہ ایک طرز زندگی اور فرض ہے ۔ البتہ کفایہ کو کچھ لوگ غلط معنی پہنا کر جہاد ہے گریز کرجاتے ہیں ۔ فرض کفایہ ، جہاد بالسیف پر لا گو ہے کہ کسی حکمت عملی کے تحت صرف کچھ لو گوں کو جتگ یالڑائی کے لئے مجھیجا جا تا ہے لیکن جہاد کی تیاری ہر مسلمان پر فرض ہے تا کہ ضرورت کے دقت وہ جہاد میں شرکت کرسکے کہ مومن کے مقصد حیات میں جہاو

کے پچ شرکت کو اولین حیثیت عاصل ہے اس میں کسی بحث کی کوئی گنجائش نہیں ۔

بحث برائے بحث مغربی نظاموں کی اسمبلیوں میں چو نکہ حزب اقتدار اور حزب اختلاف ضروری ہے تو اکثر بحث صرف

بحث کے لئے کی جاتی ہے کہ حزب اختلاف کے لئے ضروری ہے کہ وہ حزب اقتدار کی مخالفت کرے ۔اس وجہ ہے کئی فضول الفاظ

جسے سپیکر ، تحریک ، تحریک التوا ، حق استحقاق ، تکته استحقاق وغیرہ ہمارے ادپر جھاگئے ۔ اول تو اسلام میں اکثریت اور اقلیت کا

کوئی تصور نہیں کہ وہاں اللہ تعالیٰ کا حکم چلتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اکثریت کو گمراہ کہا ہے اور اگر خلیفہ اول کے زمانے میں لوگوں نے زکوہ دینے سے انکار کر دیا تو بحث نہ کی گئی بلکہ فوجی کاروائی کی گئی ۔ مدینیہ منورہ میں اکثریت کا حساب لگاتے تو زیادہ لوگ

جتاب سعدٌ بن عبادہ کو ووٹ دیتے اور ابو بکر صدیقؓ خلیفہ نہ بنتے ، اسلام اہل الرائے اور اسلام کے لحاظ ہے موزونیت کو ترجیح دیتا ہے ۔ لوگ کمیا کہیں گے ، اس کو اسلام میں کوئی جگہ نہیں دی جاتی ہے ہاں یہ معلوم کیا جاتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رمول کمیا کہتے ہیں ۔ مجلس مشاورت البتہ ہوتی ہے ۔ لیکن اس میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو اسلامی فلسفہ حیات کو سمجھیں اور اپنے اعمال کو اس

فلسعنہ کے تابع کریں ۔اور لوگوں کی شرکت اس طرح ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی فوج بن جاتے ہیں ۔ نہ کہ خربازاری کی پیداوار لوٹے مضاورت اسلام میں حزب اختلاف یا حزب اقتدار کاالگ الگ کوئی تصور نہیں اور یہ ہی سیاس گروہ بندی یا کسی فرقہ بندی

کا تصور ہے ۔ پوری قوم ایک بنیان المرصوص ہوتی ہے ،اور حکومت اسلامی فلسف حیات لیعنی قرآن پاک اور حضور پاک کی سنت \_\_\_\_ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

540

کے تحت طلائی جاتی ہے۔ اسلام طبقاتی یا گروہی نمائندگی کا کوئی تصور نہیں دیتا۔ وہاں مشاورت کے لئے کئ قسم کے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ واسلام کے فلسفہ حیات اور اصولوں کو سیخمیں کہ وہ صحح مشورے دے سکیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ دوم الیے ہمز مند لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جو زراعت ، مالیات ، تجارت ، بیرونی تعلقات ، دفاع ، تعلیم وغیرہ کے سلسلہ میں مشورہ دیں سلین یہ اصول بھی اسلامی فلسفہ حیات کے تابع ہوتے ہیں۔ سوم الیے ماہرین یا علاقے کے آومیوں کی ضرورت ہوتی ہے جو کسی خاص علاقے سے وابستہ خاص اور الگ قسم کے ماحول کے بارے واقف ہوں اور علاق کی اثرات کا مطالعہ کر کے وہاں کی بہتری کے لئے مشورہ دے سکیں۔ قوم نے الیے لوگوں کو بھی تلاش کر ناہوگا کہ اسلام میں خود آگے بڑھ کر لیخ آپ کو نمائندگی یا حکو مت کے لئے بیش نہیں کیا جاتا۔ مشہروں کو تلاش کیا جاتا ہے

مزید و صاحت اس اسلامی حکومت کے ڈھانچہ کی دضاحت کے سلسلہ میں ہمیں تعییرے باب میں بیان شدہ غلط راستوں ، باطل فلسفوں دغیرہ کے اثرات میں بھی جانا ہو گاجو ہمارے نظام تعلیم ، ادب ، فلسفہ پرہوئے یا ذرائع ابلاغ جو قوم کے اذبانوں پر غلط قسم کی پلغار کررہے ہیں دغیرہ ساسی وجہ سے ہم نے ان مدوں یعنی تعلیم ، ذرائع ابلاغ اور اندرونی استحکام کو قومی معاملات اور فلسفہ دفاع کے برابراہمیت دی ہے اور اختصار کے سابھ ان مدوں کے سلسلہ میں چند سفارشات پیش کی جاتی ہیں۔

تعلیم جسیا کہ تبیرے باب میں گزارش کی جاچی ہے کہ یہ مرکزی معاملہ ہے اور ہمارے مرکز کو یہ فیصلہ کرنا چاہئے کہ قوم
کو کس قسم کی تعلیم کی ضرورت ہے اور اس کام کو صوبائی حکومتیں البتہ چلائیں ۔بہرحال بید کام آسان نہیں اور اس سلسلہ میں ہر
شعبہ زندگی ہے تعلق رکھنے والے ماہرین کو سفار شات پیش کرناہوں گی۔ اس کے علاوہ ہمارے سکول اور کالجوں کے موجووہ
طریقوں کو تبدیل کرناہوگا کہ بقول علامہ اقبال کالج میں بیٹھ کرڈینگ مارے جاتے ہیں ۔یہ ہڑتالیں اوریہ اپنی موٹروں اور بہوں
کو آگ لگانا، ایسی تعلیم قتنہ و فساو والی ہے۔ہمارے تعلیمی اداروں اور طالب علموں کو قوم کے سلسنے مثالی کردار کا مظاہرہ کرنا
ہوگا اور الیسا تب ہوسکتا ہے کہ سکولوں میں منظم طور پر اسلامی عسکری ربط و ضبط کی عملی تعلیم وی جائے ۔ لیکن سب سے بڑھ کر
ضرورت اس چیز کی ہے کہ سائنس اور میکنالوجی کی تعلیم کو عام کیاجائے ۔غیر ہمیں اپنی ایجاوات سے آگاہ نہ کریں گے اوریہ کام ہم
نے خود کرناہوگا۔ اول اپنے ملک کے تعلیمی اداروں میں سائنس و ٹیکنالوجی یا ہم ہمزاور فن کی عملی تربیت دی جائے اور بنیادی یا

نے خود کرناہوگا۔اول اپنے ملک کے تعلیم اداروں میں سائٹس و ٹیکنالوجی یا ہر ہمزاور فن کی عملی تربیت دی جائے اور بنیادی یا ضروری تعلیم کے بعد، ہر لڑے کی ذہن قابلیت یارویہ کو مد نظرر کھتے ہوئے اس کو ایسی چیز کی تربیت دی جائے جس کو وہ آسانی سے ضروری تعلیم کے بعد، ہر لڑے کی ذہن قابلیت یا مالیات کا ماہر وغیرہ ۔اکیب منظم قوم کے لئے ضروری ہے کہ جس طرح فوج اپنا سکتا ہے ۔ ہر آدمی کا معیار دیکھ کر اس کو مزید تربیت دی جاتی ہے اس طرح پوری قوم کے بچوں کو ان کے معیار کے مطابق تعلیم دے کر اسلام کے لحاظ سے ہر فرد کو زندگی میں اس کی قابلیت کے مطابق مواقع فراہم کئے جاتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں اسلام میں کیونزم اسلام کے لحاظ سے ہر فرد کو زندگی میں اس کی قابلیت کے مطابق مواقع فراہم کئے جاتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں اسلام میں کیونزم

کے مقابلہ سے زیادہ رجمنٹیش لیعنی ربط میں باندھ کراکی کرناہو تاہے۔ اور حکومت پر ہر فرد کے Career Planning کی ذمہ واری بھی عائد ہوتی ہے۔ تو تب بی پوری قوم اللہ کی فوج بن سکتی ہے اور وفاق کی جگہ لفظ مرکز استعمال کرناہوگا۔

دمہ واری بھی عائد ہوتی ہے۔ تو تب بی پوری قوم اللہ کی فوج بن سکتی ہے اور وفاق کی جگہ لفظ مرکز استعمال کرناہوگا۔

السافی و حدت ہماری بری بدقسمتی ہے ہے کہ تعلیم حاصل کرنے کے لئے ہمیں پہلے دوز بانوں بینی اردو اور انگریزی میں السافی و حدت

مهارت حاصل کرنا پڑتی ہے کہ اپنے گھروں میں ہم پنجابی، پشتو، سندھی یا بلوچی زبانیں بولتے ہیں۔اس کے علاوہ وین تعلیم حاصل کرنے کے لئے یا روحانی اور عقائدی ضرورت کے تحت عربی زبان کی واقفیت بھی ضروری ہے۔ تشییبیویں باب میں ہم اہل مصر کا ذکر کر کیکے ہیں کہ انہوں نے عربی کو اپنا کر بحیرہ اوقیانوس تک پہنچا دیا۔اگر مشرق میں بھی الیہا ہو تا تو آج دنیا بھر کے مسلمانوں میں کم از کم نسانی وحدت تو ہوتی ۔بہرحال ابھی بھی وقت ہے اور بہتر ہوگا کہ قومی زبان کے طور پر ہم عربی زبان کو اپنالیں اور پھر نتیجہ دیکھیں کہ ساری امت میں کیسے وحدت پیداہوتی ہے۔حضور پاک کافرمان ہے: "پیند کروعربی کو کہ اہل جنت کی زبان ہے قرآن پاک کی زبان ہے اور میری زبان ہے " ۔اس آخری فقرہ پر قربان ، یہ ہم جمیوں کے لئے ہے اور موجو دہ ذرائع ابلاغ کی مد د ہے عربی زبان اپنانے میں زیادہ ویرید لگے گی ۔بہرحال اِگر قوم ایسانہ کرسکے تو انگریزی سے جلد چھٹکاراحاصل کیاجائے کہ اس زبان کو ا پنانے کی وجہ سے ہم اہل مغرب سے اتنے مرعوب ہو چکے ہیں کہ مجبوراً ہمیں ہر کام میں ان کی نقالی کرنا پڑتی ہے بینی ان کے پیچیے چلتے ہیں ۔ عربی زبان اپنانے کے بعد اہل پاکستان بارش کا پہلا قطرہ بن جائیں گے اور اس کے بعد تمام اسلامی ممالک ہماری پیروی كريں گے جس سے اللہ كى رحمتوں كے اس امت پروہ اثرات ہوں گے كہ ہميں صرف جھولى چھيلانا ہوگى - يہ كام ہمارے ذرائع ا بلاغ کی مدد سے انجام دینا ہو گا کہ دراصل بیہ ذرائع بھی قوم کو ایک قسم کی" تعلیم " ہی دے رہے ہیں ۔ ورائع ابلاغ فرائع ابلاغ کے سلسلہ میں تبیرے باب میں ذکر ہو جگاہے کہ انہوں نے ملے طبے ادب، فلسفہ، اور ثقافت سے قومی معاملات کو گڈیڈ کرکے رکھ دیا ہے ۔بہرحال جب قوم کا سیاسی فلسفہ واضح نہ ہو ، قومی مقاصد آنکھوں سے اوجھل ہوں تو پھر مقاصد حاصل کرنے کے لئے حکمت عملی بھی نہیں بنائی جاتی یا ہوتی ۔اس عاجزنے قوم کے سیاسی فلسفہ اور اسلامی نظریہ حیات کا خلاصہ جو پیش کیا ، تو ہمارے ذرائع ابلاغ کو بھی ان اصولوں کے تابع کر ناہوگا۔ تاکہ اسلامی ادب ، اور اسلامی ثقافت کا پرچار ہو اور اس سلسله کی وسیع تربدایات ایک الگ کمآب کا مضمون ہیں اور یہ سب کچھ قومی معاملات کی وزارت یا مد کو کرنا ہوگا۔ البتہ ہماری ثقافت کو سورہ فتح کے آخری رکوع میں خوب تردافع کیا گیاہے۔اور اس ضرورت کو ان اصولوں کے تابع کر ناہوگا۔ قومی معاملات چارٹ میں قومی معاملات کی مد کو ایک طرف حکومت کا شعبہ د کھایا گیا دوسری طرف اسے عدریہ کے ذریعے سے اخلاقی فلسفہ (Morality) سے انصاف کے ساتھ وابستہ کر دیا گیا ہے۔وزارت مذہبی امور کے الفاظ صحیح نہیں ۔اسلام صرف مذہب نہیں دین بھی ہے۔ اور ہم ایک قوم ہیں ۔اس لئے ہمیں ایک ایسے ادارے کی ضرورت ہے جو قوم کی قومی معاملات میں رہمنائی کرے ۔ اوریہ قومی معاملات وی ہیں جن کا ذکر کتاب میں ہو چکا ہے کہ میثاق مدینہ قسم کے احکام سے قوم میں جو ساسی اتحاد کے لئے ہدایات لکھیں اور جلد انصاف کی طرح ڈالی جائے ۔ بہرحال یہ لمباچو ڑا کام ہے جو ماہرین کو کرنا ہو گا۔اور مجلس شوریٰ سے مدد لینا ہو گی ۔ ہم اس سلسلہ میں تفصیل میں یہ جائیں گے سوائے اس کے کہ اس وزارت یا مدکی ہدایت کے تحت صوبائی حکومتوں کو ، پوری قوم کوانند کی فوج بنانا ہوگا۔

الله كى فوج ( حزب الله) قرآن پاك نے ہمیں حزب الله كے پيارے نام سے موسوم كيا ہے ۔ خدا كرے كه ہم الله كى فوج بن جائيں ۔ چارٹ میں محله يا گاؤں كى مسجد سے كراوپر قومى معاملات تك يه سيرهى بنادى گئ ہے۔ سفار شات چھلے

لیعنی پچسیویں باب میں تفصیل کے ساتھ دے دی گئ ہیں۔ ہرآدمی کاہر سطح پرامیر ہوگا اور ہر فرد کے بارے اس کے امیرے بھی الیسی پرسش ہوگی جسے فوج میں ہوتی ہے۔اسلام کے لحاظ ہے اگر کسی قتل یا جرم کا سراغ نہ مل سکے تو اس محلہ یا گاؤں پر ذمہ۔ داری ڈال دی جاتی ہے کہ امیر جواب دہ ہوتے ہیں۔اور اسلام میں بنیادی حقوق اور ذمہ داریوں کا فلسفہ غیروں سے بالکل مختلف ہے۔

بنیادی حقوق منربی طریقوں میں فرد کو آزاد مان لینے کے بعد جن بنیادی حقوق کا لوگوں کے سلسلہ میں بہت چرچا کیا جاتا ہے وہ زبانی جمع تفریق ہے۔ خیر کئ روایات کو اپنا کر اہل مغرب نے اس سلسلہ میں کافی کام کیا ہے لیکن اب نتیجہ مادر پدر آزادی کی صورت میں نکل رہا ہے۔ لوگ ہی اور بے لگام ہورہے ہیں۔ معاشرے کے بندھن ٹوٹ رہے ہیں۔ ظاہرہ کہ اسلام نے فرائف پرزیادہ زور دیا۔ لیکن جہاں فرائف یہ ہوں تو یہ حالت ہوتی ہے:۔

صلہ فرنگ ہے آیا ہے سوریا کے لئے و خمار و ہجوم زنان بازاری اقبال فرمہ واریال اسلام میں حقق اس طرح پورے کے جاتے ہیں کہ حاکم وقت ہے لے کر ایک ادنی آدمی کو ہر سطح پر ابارت کے ذریعے ہے اوپر اولی الامر "تک گانٹھ دیاجا تاہے ۔ یعنی حضور پاک کافربان ہے کہ اگر تم دوبو تو بچر بھی ایک کو اپنا امیر مقرر کر دو اور ہرآدمی کی ذاتی یا عہدہ کے لحاظ ہے ذمہ داریاں یافرائض مقرر ہوتی ہیں ۔ دہ جب ان ذمہ داریوں کو پوراکرتے ہیں تو سب کو بنیادی حقوق اپنے آپ حاصل ہوجاتے ہیں کہ کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ دوسرے کے حق پر ذاکہ ذالے اور اسلام برابر کے مواقع اور معاشی انصاف کا علمبردار ہے ۔ لیکن برابرمواقع کو غلط نہ بچھ لیاجائے ۔ تعیرے باب میں واضح کر دیا گیا تھا کہ برابری ناممکن اور معاشی انصاف کا علمبردار ہے ۔ لیکن برابرمواقع کو غلط نہ بچھ لیاجائے ۔ تعیرے باب میں واضح کر دیا گیا تھا کہ برابری ناممکن ہے ۔ کہ ہرآدمی کو اللہ تعالیٰ نے لتے اوصاف عطا نہیں گئے کہ وہ بڑا سائنسدان یا مدبر، یا کسی ایک چیز کا مدبر بن سکے ۔ بہرحال اسلام کے لحاظ ہے یہ عکومت کا فرض ہے کہ انسان کو اس کی قابلیت کے مطابق تربیت کرے ، تعلیم دے اور کام کے مواقع فراہم کرے تو تب ہی وہ اللہ تعالیٰ کی فوج بن سکیں گے ۔ اور اس طرح عوام کی حکومت میں شرکت ہوتی ہے نہ کہ اہل مغرب کی طرح تو تب ہی وہ اللہ تعالیٰ کی فوج بن سکیں گے۔ اور اس طرح عوام کی حکومت میں شرکت ہوتی ہے نہ کہ اہل مغرب کی طرح تو تو تب ہی وہ اللہ تعالیٰ کی فوج بن سکیں گے۔ اور اس طرح عوام کی حکومت میں شرکت ہوتی ہے نہ کہ اہل مغرب کی طرح تو تو تب ہی وہ اللہ تعالیٰ کی فوج بن سکیں گے۔ اور اس طرح عوام کی حکومت میں شرکت ہوتی ہے نہ کہ اہل مغرب کی طرح تو تو تب ہی وہ اللہ تعالیٰ کی فوج بن سکیں گے۔ اور اس طرح عوام کی حکومت میں شرکت ہوتی ہے نہ کہ اہل مغرب کی طرح تو تو تب ہی وہ اللہ تو تو تب سکیں گے۔ اور اس طرح عوام کی حکومت میں شرکت ہوتی ہے نہ کہ اہل مغرب کی طرح تو تو تب ہی دو اللہ کر ب

پییشہ ورافواج پیشہ ورافواج کو بھی ساتھ چارٹ میں دکھلادیا گیا ہے کہ اسلامی فلسفہ دفاع کے تحت ان کو بھی ضرورت ہے اور اس پہلو کو پچھلے یا پچسیویں باب میں خوب ترواضح کر دیا گیا ہے۔اس وجہ سے چارٹ میں یہ دکھایا گیا ہے کہ ان پیشہ ورافواج کی بنیاد ۔ قوم یا اللہ کی فوج میں باندھی جاتی ہے۔ساتھ ہی چارٹ میں پیشہ ورافواج کے ساز و سامان کو مادی ذرائع کے ساتھ ترجیحاتی طور پرواہتہ کر دیا گیا ہے کہ دفاع کو سب پہلوؤں پراولین حیثیت حاصل ہے۔

مادی فرائع مادی ذرائع کی موثی موثی مدوں کی نشاندہی کر دی گئی ہے۔ان سب کے سلسلہ میں اور ضرور توں کے بارے جیما کہ چارٹ میں دکھایا گیا ہے اسلامی نظریہ حیات کے تحت ایک فلسفہ وضع کرنے کی ضرورت ہے جو کام ماہرین کریں گے۔تو اس طرح پورے ملک کو اندرونی استحام حاصل ہوگا۔

**اندرونی معاملات** بہرحال اندرونی معاملات کے ایک وزارت کی ترجیجی طور پر ضرورت ہو گی جو ملک میں امن وامان اور

استخامی ذمہ دارہ ہوگی، جس کے پاس مخری اور امن نافذ کرنے والے تکلے ہوں گے۔ لیکن اس طرح نہ جو ہم انگریزوں کی نقالی کر
رہے ہیں ۔ نہ ہمیں اتنی پولیس کی ضرورت ہے اور نہ اتنی مخبری کی۔ ربط و ضبط سے باندھی ہوئی قوم کا زیادہ کام ہر سطح پر امیر کرتے ہیں۔ اور اس سلسلہ میں بھی ماہرین کو تفصیلی سفارشات میں جاناہوگا۔ پولیس کے ذریعہ سے امن و امان برقرار رکھنا۔ یا فوج کو بلاکر اس کے حوالے علاقے کر دینا ۔ یا سلسلہ میں بید کام چند آدمی کرتے ہیں۔

بلاکر اس کے حوالے علاقے کر دینا ۔ یا سلام میں بید کام چند آدمی کرتے ہیں۔

کر دروں روپے خرج کے جارہ ہیں۔ اسلام میں بید کام چند آدمی کرتے ہیں۔

خار جبہ پالیسی خارجہ پالیسی برجان بوجھ کر کچے نہیں کہا گیا ہے اور چارٹ پر کامے دیا گیا ہے کہ خارجہ پالیسی اس کی ہوتی ہے خارجہ پالیسی اس کی ہوتی ہوتی خروں کے خارجہ پالیسی برجان بوجھ کر کھر نمایت گریں نہ کہ " بھنگرین "۔

خسروں کے ڈھا نچی اور بیان شدہ وضاحتوں کو پڑھ کر قار تین میرے سابھ سقق ہوں گے کہ ہم جو غیروں کے باطل خلیقہ ہے۔ کہ مؤر پر تکبیر پڑھیں تو وہ طال فلیف والے ذھانچوں پر اسلام کی عمارت کھرا کرنے کی کو شش کر رہے ہیں۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ کہ مؤر پر تکبیر پڑھیں تو وہ حطال نہیں ہوجاتا۔

اجم ہتا و تو کیا اسلام کی عمارت کی بنیا و باندھنے کیلئے اجتہاد کی ضردرت ہے ، سید عاجزاس عکر میں نہیں پڑنا چاہتا کہ اجتہاد کے دروازے کھلے ہیں یا بند ہو گئے ہیں۔ اسلام نہ "جدید" ہے اور نہ تقدیم "اس میں سب کچے موجو وہے۔ جہاں اسلامی فلسفہ حیات کی دروازے کھلے ہیں یا بند ہو گئے ہیں۔ اسلام نہ "جدید" ہے اور نہ تقدیم "اس میں سب کچے موجو وہے۔ جہاں اسلامی فلسفہ حیات کی دروازے کھلے ہیں یا بند ہو گئے ہیں۔ اسلام نہ شدید " ہو اور نہ تقدیم "اس میں سب کچے موجو وہے۔ جہاں اسلامی فلسفہ حیات کی دروازے کھلے ہیں یا بند ہو گئے ہیں۔ اسلام نہ "جدید " ہیں اور نہ تقدیم "اس میں سب کچے موجو وہے۔ جہاں اسلامی فلسفہ حیات کی دروازے کھلے ہیں یا بند ہو گئے ہیں۔ اسلامی فلسفہ حیات کی دروازے کھلے ہیں۔

اجمہ تہاو ۔ تو کیا اسلام کی عمارت کی بنیاد باندھنے کیلئے اجہاد کی ضرورت ہے ، سید عاجزاس عبر میں مہیں پڑنا چاہا کہ اجہاد کے دروازے کھلے ہیں یا بند ہوگئے ہیں۔اسلام نہ "جدید "ہاور نہ" قدیم "اس میں سب کچے موجو دہے۔ جہاں اسلامی فلسفہ حیات کی نفی نہ ہو تو ایسے ہی معاملات میں اجہاد کی اجازت ہے۔اس عاجز کے مطابق اللہ تعالی نے اسلام کو ایسی ضروریات کے تحت ہر زمانے کے موزوں بنایا ہے اور ایسا اجہاد اسلام کے اصولوں یا ادامرونواہی کی مددسے کیا جاتا ہے لیکن اجہاد کی شرط یہ ہے کہ اجہاد وہ کرائے یا اس چیز کے سلسلے میں کرایا جائے جس کی جہاں ضرورت ہے اور پھر اس اجہاد سے حاصل شدہ اصولوں کو بھی نافذ کیا جاسکے ۔ور نہ بحث برائے بحث سے صرف تفرقہ ہی ہیدا ہو تا ہے ۔اور مجھے آج تک کوئی ایک مسئلہ نظرنہ آیا بحس کا حل قرآن ۔ یاک اور سنت نبوی میں موجو د نہ ہو۔

صراط مستقیم اس عاجزنے صراط مستقیم کی نشاند ہی کر دی ہے کہ پیچھے مڑنے یا انقلاب والی کوئی بات نہیں۔ قرآن پاک میں سوسے زیادہ جگہوں پر اسلام کو صراط مستقیم کہا گیا۔سورۃ فاتحہ اور سورۃ فتح میں اس لفظ پر خاص کر زور دیا گیا۔ تو آئیے ہم اللہ تعالی سے دعا مانگیں اور انقلاب سے حکروں سے فکل جائیں۔ یعنی باطل فلسفوں اور گراہی سے نیج جائیں۔

منظم قوم یہ سب بڑے وسیع مضامین ہیں اور کئی متعلقہ یا جتفرق باتیں رہ بھی گئی ہیں ۔ لیکن ان ہتام تر سفارشات کے تحت اسلامی نظام کے نفاذ کے لئے سب سے اولین ضرورت منظم قوم کی ہے ۔ پہلے پوری قوم کو منظم طریقے کے ساتھ ربط و ضبط میں باند ھنا ہوگا کہ وحدت فکر پیدا کر سے عمل میں وحدت پیدا کر ناہوگی ۔ ہر سطح بیغی محلہ، گاؤں، تھانہ، تحصیل وضلع کی سطحوں پر امیر مقرر کرنا ہوگا تو تب "اولی الامر" مجلس مشاورت یا مجلس اعلی کی مدد سے نظام اسلام نافذ کر سکے گا تاکہ لوگ اور حکومت کے کارندے اپنی ذمہ داریاں پوری کریں ۔ اس کا کچھ ذکر پچھلے باب میں بھی ہے کہ ساری قوم کو احکام البی کا پابند کرنا ہوگا

ن ومہ داریاں پوری کریں ہاں ہ چھ در بھے باب میں بی ہے کہ صاری و م واحقام ہی ہی ہ پابلد کرنا، وہ تقدیر کے پابند نباتات و جمادات مومن فقط احکام البی کا ہے پابند (اقبالؒ)

\_\_\_\_ محکم دلائ<u>ل سے</u> مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت <u>آن لائن مکتبہ</u>

## ستأنبيوان باب

# ممنونيت

کتاب کی ہم اند سرب العالمین کے شکر اور حضور پاک پر در ودو سلام بھیج کر کی گئے۔ اب اس سازی کتاب کو ختم کرنے ہے پہلے میں صروری جھتا ہوں کہ میں ان کرم فرماؤں یا بزرگوں ، اور وفیقوں کا ذکر ضرور کروں ، جن لوگوں نے میں زندگی پر اثرات ذالے اور جن کی وجہ سے اور انند تعالی کی رحمت شامل حال ہونے سے میں اس قسم کی زندگی گزار سکا اور میرے اس قسم خیالات میری زندگی میں عود کر آئے جو آپ کو اس کتاب میں ملیں گے۔ سب سے اول میں اپنے والد مرحوم د معنور صوبیدار ملک فتو تی خان کا ذکر کروں گا۔ میں اپنے اللا مرحوم د معنور صوبیدار ملک فتو تی خان کا ذکر کروں گا۔ میں اپنے عظیم والد بر گوار کوند دیکھ سکا، کہ میں چالیں دن کا تھا کہ وہ وفات پاگئے۔ اپی بزرگ ماں ، فقیر بہن یا رشتہ داروں اور اپنے والد بر گوار کوند دیکھ سکا، کہ میں چالیں دن کا تھا کہ وہ وفات پاگئے۔ اپی بزرگ ماں ، فقیر بہن یا رشتہ داروں اور اپنے والد بر تھتا ہے بہی سنا کہ دہ اسلام کے عظیم فرزند تھے۔ میرے والد بزرگوار برنش آرمی میں شامل ضرور ہوئے ، اور موجوہ سات پنجاب رجمنٹ میں نائب صوبیدار تھے۔ اور اس زمانے میں بہی بڑے عہدے ہوتے تھے اور ان انڈین انسر کہاجاتا تھا۔ پہلی جنگ عظیم کے شروع ہی میں عراق کے علاقہ میں قط العمارہ کے مقام پر جزل ناونسڈی فوج کے ساتھ ترکوں کی قبید میں جلے گئے۔ وہاں آپ کو چہلے ترک فوج کی کر نل نور الدین سے ملئے کا اتفاق ہوا۔ وہاں ہی صراح مستقیم نظرآنے گئی کہاں غازی انور پاشاکی زیارت نصیب ہوئی ۔ بروس کے مقام پر برائے نام بھگی قبیدی رہے اور گو سلطنت عثمانیہ زوال پزیر تھی ، لیکن پر بھی اسلامی حکو مت کی عظرت ویکھ کر اپنی میں موجود ہے۔ ساتھ ہی ضلیعۃ المومنین غازی سلطان محمد ارشاد خان خام می طرف سے ان کو کیم اگست ۱۹۹۹۔ کو ایک

بہرحال قید سے واپس آکر والد بزرگوار نے انگریزی فوج چھوڑ دی ۔ گوان کے افسروں نے ان کو فوج میں رکھنے اور ترتی و سینے کی امید ولائی کہ ان سے جو نیر بھی کہاں پہنے جکے سے لین والد بزرگوارا پی بقایاز ندگی توبہ میں گزار ناچاہتے تھے اور زندگی کے آخری سالوں میں امت واحدہ کی باتیں ان کا اوڑ ھنا چھونا تھیں ۔ ندامت کی یہ حالت تھی کہ وہ صرف ڈیڑھ سال زندہ رہ اور داری فردری ۱۹۲۱ کو فوت ہوگئے ۔ یہی حالات ان کے ایک اور وفیق اور ہمارے نزدیک کے گاؤں انگہ کے صوبید ارحافظ محمد قاسم مرحوم فردری ۱۹۲۱ کو فوت ہوگئے ۔ یہی حالات ان کے ایک اور وفیق اور ہمارے نزدیک کے گاؤں انگہ کے صوبید ارحافظ محمد قاسم مرحوم و معفور کے تھے ۔ کہ سنتے ہیں کہ میرے والد بزرگوار کی قربرانہوں نے بھی بڑے ندامت کے آنسو بہائے اور ایک سال بعد وہ بھی فوت ہوگئے ۔ میرے لئے والد صاحب کی تین نشانیاں میرے حصہ میں آئیں ۔ ایک یہ قرآن پاک جس کا ذکر کیا گیا ہے ۔ دوسری ان کی تلوار اور تعیری ان کی ہاتھ لے کرچلنے والی کھونٹی ۔ ان تین چیزوں میں میرے لئے اسباق ہیں ۔ قرآن پاک میں اند کا علم اور ان کی تلوار اور تعیری ان کی ہاتھ لے کرچلنے والی کھونٹی ۔ ان تین چیزوں میں میرے لئے اسباق ہیں ۔ قرآن پاک میں اند کا علم اور ان کی تلوار اور تعیری ان کی ہاتھ لے کرچلنے والی کھونٹی ۔ ان تین چیزوں میں میرے لئے اسباق ہیں ۔ قرآن پاک میں اند کا علم اور انتخام ہیں ۔ کھونٹی پکڑ کر صراط مستقیم پرچلنا حضور پاک کی سنت ہے اور تلوار ہماری غیرت کی نشانی ہے کہ عسکریت کے بغیر ان کی بین ہے کہ عسکریت کے بغیر

#### 545

کر چکی تھیں، کو ان کے سلسلہ میں، میں کئی غیر مرئی چیزیں دیکھ چکاتھا لیکن ان کی موت کا لیقین نہ آرہاتھا، لیکن وہ کہہ چکی تھیں کہ انہوں نے میری اسلامی تعلیم کی بنیاد باند ھ دی، آگے تعلیم عملی طور پر ہوگی۔

بے شک میں نے اسلامی تعلیم کسی ادارہ میں حاصل نہیں کی۔ البتہ حوصلہ افزائی کرنے والے لا تعداد صاحبان تھے۔ میرے ساتھی طالب علموں میں میاں نزیرعالم مرحوم کا ذکر ضروری ہے جن کے ساتھ بعد میں ہم نے مل کر تحریک پاکستان میں کام کیا اور وہ خود ، ۱۹۲۲ء میں جیاں نزیرعالم مرحوم کا ذکر ضروری ہے جن کے ساتھ بعد میں ہم نے مل کر تحریک پاکستان میں گھر مرحوم کیا اور وہ خود ، ۱۹۲۷ء میں جن میں منظور الحق مسلمان لڑکوں کی ایک شغیم بنائی کہ ایک وہ سرے مل کر اسلام کمیے سیکھیں۔ اور مولوی میاں محمد مرحوم اور قاضی منظور الحق مرحوم کا ذکر ضروری ہے کہ وہ ہمارے اردواور عربی کے اساد تھے۔ انہوں نے مجھے اسلام کا بایہ ناز فرزند کہنا شروع کر دیا ، کہ مجھے خوداس قدر حوصلہ افزائی ہے شرم آتی تھی۔ بلکہ قاضی منظور الحق فرمایا کرتے تھے "کہ یہ غلطی بھی کرے تو شروع کر دیا ، کہ مجھے خوداس قدر حوصلہ افزائی ہے شرم آتی تھی۔ بلکہ قاضی منظور الحق فرمایا کرتے تھے "کہ یہ غلطی بھی کرے تو تھے ہیں آتا کہ اس کے دل میں اسلام کیلئے توب ہے ۔ قاضی منظور الحق فرمایاں محمد نہیں آتا کہ اس کے دل میں اسلام کیلئے توب ہے ۔ قاضی منظور الحق میں میں گھرم سے الور فاری میں اور موالانا رومی کی شنوی ہے اپنے شعریاد تھے کہ ان کی مجلس میں لطف آ جاتا تھا۔ میری غناز میں باتو میں جاتے سے شعریاد تھے کہ ان کی مجلس میں لطف آ جاتا تھا۔ میری غناز میں باتا عداد کر دادی۔

اس کے علاوہ میرے والد کے دوست میاں محمد اولیامر حوم اور ایکے تمام گھر والوں بعنی ان کی زوجہ محترمہ اور ان کے بڑے
بینے محمد لطیف جو میرے ہم جماعت تھے ، کا ذکر بھی ضروری ہے کہ ان کے گھر میں راقم نے دو سال گزارے ۔ وہاں بھی اسلام ہی
اسلام تھا اور اس نے میری آئندہ زندگی پر بہت اثر کیا۔ میری بیہ خوش قسمتی رہی ، کہ مجھے اسلام کے شیرا ساتھی ملتے رہے ۔ ان میں
ایک ملک غلام علی ، مولا نامو دودی کے ساتھ وابستہ رہے اور شریعت رہے میں کام کیا۔ اور ہم سب ساتھی اسلام کے پیچھے بھاگتے رہے۔

تھے۔ میاں نذیر عالم کے والد میاں رکن الدین مرحوم خلافت کی تحریک میں قید ہوئے تھے۔ ہم ان کے شیدا تھے اور ان کی وساطت سے جس نے اسلام کا نام لیا، خواہ وہ احرار تھے یا کوئی مسلمان علما، ہم ان کے ساتھ وابستہ ہوجاتے تھے۔ میاں رکن الدین ، البتہ مسلم لیگ میں نذ آتے تھے کہ بید ٹو ڈیوں کی جماعت ہے۔ لیکن جب خصر حیات ثوانہ کو مسلم لیگ سے نکالا گیا ، تو بھر ہماری کوشش سے ۱۹۲۲۔ میں آپ مسلم لیگ میں شامل ہوگئے۔ اس کے بعد ان کی رہمنائی میں تحریک پاکستان میں اپنے علاقہ میں خصر حیات ثوانہ کے خلاف جو کام ہم نے کیا کہ میں یو نٹ سے چھٹیاں لے کر علاقے میں ہمنچتارہا۔ یہ ایک کتاب کا مضمون ہے۔

میری عظیم والدہ ماجدہ نے ۱۹۵۹ تک میری رہنمائی کی ۔ میرے والد بزرگ جو کچہ چاہتے تھے ، کہ ان کی اولاد کسی ہو، یہ

ب یا تیں میری بزرگ والدہ نے بچھ تک بہنچا ئیں ۔ اور ہر قدم پر میری رہنمائی کی ۔ وہ زیادہ پڑھی لکھی نہ تھیں لین اسلام کے
فلسفہ حیات کو عملی طور پر بچھتی تھیں ۔ گاؤں میں جو ان کی عرت تھی، وہ قابل رشک تھی ۔ انہوں نے ہمیشے ہے تھے میرے دادا،
دادی ، نانا ، نانی اور خاندان کے باتی بزرگوں کے نیک اعمال کی طرف متوجہ رکھنا، اپنافر ض بچھا۔ جو باتیں ان کی زبان سے نگتی
دادی ، نانا ، نانی اور خاندان کے باتی بزرگوں کے نیک اعمال کی طرف متوجہ رکھنا، اپنافر ض بچھا۔ جو باتیں ان کی زبان سے نگتی
دادی ، نانا ، نانی اور خاندان کے باتی بزرگوں کے نیک اعمال کی طرف متوجہ رکھنا، اپنافر ض بچھا۔ جو باتیں ان کی زبان سے نگتی
تھیں وہ یہ ہے " فکر ہے تیرااے رب کہ تو نے ہمیں اپنے حبیب کی امت میں پیدا کیا ۔ خاتمہ نیک دگانا اور روز قیامت اس است
تھیں وہ یہ ہے " فکر ہے تیرااے رب کہ تو نے ہمیں اپنے حبیب کی امت میں پیدا کیا ۔ خاتمہ نیک داؤنا میں ہے مشہور تھے
سے اٹھانا " ۔ دادا ، وادی کو میں نے نہ دیکھا۔ ان کی عظمت ہر گیا ہو تھی ۔ دادا ملک عالم خان رافظ کے نام سے مشہور تھے
کہ بچ پال تھے ۔ دوسرے گاؤں کے میاں رحیم بخش ۔ بستر مرگ پر اپنی بیوی کا ہاتھ میرے دادا کے ہاتھ میں دے گیا کہ یہ تہاری
سیاں غلام حسن اور اس کے خاندان کے ساتھ و قت کانا۔ اور جو خلوص میاں علام حسن نے ہمارے خاندان کیلئے دکھایا ، پورے
علاقہ میں لوگ اس کی مثال دیتے ہیں ۔ میاں غلام حسن ، مشہور کالم نویس عبدانقادر حسن اور اعوان ہی کا کیک میاں سلطان
کے والد بزر گوار تھے۔ اور میرے عظیم ہمائی جن پر میں اب بھی فخر کر تاہوں۔ گو وہ عمر میں جھ سے بہت بڑے تھے ، لیک میاں ساسکان
کے والد بزر گوار تھے۔ اور میرے عظیم ہمائی جن پر میں اب بھی فخر کر تاہوں۔ گو وہ عمر میں جھ سے بہت بڑے تھے ، لیکن میں ہے ۔

اپی نانی نانے کو میں نے دیکھا ضرور لیکن وہ بھی میرے بچپن ہی میں فوت ہوگئے۔ نانا جب میں تدییری جماعت میں پڑھتا تھا۔ اور نانی جب میں پانچویں جماعت میں تھا۔ ان کے لئے ہرجگہ سے اچھے الفاظ سنے کہ وہ کر دار دالے لوگ تھے۔ کہ چھپر تلے بیٹھ کر لوگوں کی دعا میں لیں۔ بات یہ تھی کہ جب بارشیں بہت زیادہ ہو جاتی تھیں، تو وہ اپنے خاندان کے مال مویشی جنگل میں لے جاتے تھے اور ایک چھپر ڈال کر وہاں گزارہ کرتے تھے۔ وہاں نہ صرف لوگوں کی میزبانی کرتے تھے۔ بلکہ خت دیا تنداری سے ان کے مال ومویشی اور سامان کی حفاظت کرتے تھے۔ لوگ اپنے مال مویشی ان کے پاس چھوڑ کر واپس طبے جاتے تھے۔ نانا کچھ فقیر آدمی تھے۔ ان کے مال ومویشی اور سامان کی حفاظت کرتے تھے۔ لوگ لپنے مال مویشی ان کے پاس چھوڑ کر واپس طبے جاتے تھے۔ نانا کچھ فقیر آدمی تھے۔ ان کی غیرعاضری میں سب ذمہ داری لیں جو نبھا سکیں۔ نانی اللہ تو کل تھیں۔ نانا کی غیرعاضری میں سب ذمہ داری لیں جو نبھا سکیں۔ نانی اللہ تو کل تھیں۔ نانا کی غیرعاضری میں سب ذمہ داری لیں کے جب معلوم ہو تا تھا کہ میں ملک سہراب خان کا نواسہ ہوں تو مجھئے پیار کرتے کرتے نہ نانا کو سب کچھ نبھانا پڑتا تھا۔ کئی اجتبیوں کو جب معلوم ہو تا تھا کہ میں ملک سہراب خان کا نواسہ ہوں تو مجھئے پیار کرتے کرتے نہ نانا کو سب کچھ نبھانا پڑتا تھا۔ کئی اجتبیوں کو جب معلوم ہو تا تھا کہ میں ملک سہراب خان کا نواسہ ہوں تو مجھئے پیار کرتے کرتے نہ

تھکتے تھے ۔ولیے میرے رشتہ داروں ، بزرگوں اور رفیقوں کا ایک انبوہ ہے جن کے سینوں سے میں نے اسلام کے نکتے سیکھے ۔ یا ان کی مثالیں میرے لیے نشان راہ ثابت ہو ئیں ۔سب کچھ لکھوں تو ایک الگ کتاب بن جائے گی ۔ویسے میرے والد ہزر گوار کی اپنے خاندان کیلئے یہ دوسری وفات تھی ۔ کہ جب ترکی میں جنگی قبیری تھے تو غلطی سے وفات کی خبر آگئ ۔اب جب وفات نزد میک آئی تو کلہ پر جینے کے سابقہ ایک بھائی ملک زماں نمان کو جو فقیر قسم کے آدمی تھے کہنے لگے " میرے بچوں کا خیال رکھنا" زمان نمان نے کہا " میں بھی تہمارے ساتھ آؤں گا کہ جوان بھائی کی موت کو دو دفعہ برداشت کرنابہت مشکل ہے"۔والد صاحب کو یقین نہ آیا۔کہا "ا چھا میں سب کو الند کے حوالے کر تاہوں" والد صاحب مرحوم و مغفور کی زبان کے ان الفاظ کا بڑا اثر ہوا اور مشیت ایزدی سے ہم پر ہمسینہ الند کی رحمت رہی ۔ چھاز ماں خان کی بات بھی پوری ہو گئ ۔ کہ والد صاحب کے بعد تبیرے دن فوت ہو گئے ۔ باقی دو چپاؤں ملک میاں محمد اور ملک گل جہان اور ائلی بیٹوں اور چپا کی بیٹیوں نے جس طرح ہمیں کندھوں پر بٹھایا اور جس وفاواری سے ہماری پرورش یا دیکھ بھال کی ، اس پر کئ کتا ہیں لکھی جا سکتی ہیں ۔اور والد صاحب کے دوستوں میں سے ملک محمد اعظم اور ملک عالم خان آف ناڑی کا نام آج بھی ہمارے خاندان میں ہزار عرت سے لیاجا تا ہے اور ان کی اولاد کے ساتھ بھی تعلقات قائم ہیں۔ الیسی دستی صوبدارسیدا حریم صیل فتح جنگ والے سے تھی جس کے بیٹے بیچرعبدا مکرم مرحوم کے خاندن کے ساتھ اب بھی ہیں۔ ا اب والد صاحب کے رفیقوں میں ہے کس کا ذکر کروں اور کس کا نہ کروں البتہ اپنے بزرگ چچافتے نور خان مرحوم کا ذکر ضروری ہے جو ۱۸۸۰ء میں برما حلے گئے تھے اور وہیں آباد ہو گئے ۔آج بھی ان کی اولاد وہاں آباد ہے ۔۱۹۳۹ء میں گاؤں آئے اور پورا ا کیب سال میری ذمنی پرورش کر سے برما واپس گئے۔وہ عالم دین تھے اور مولا ناظفر علی حان مرحوم مالک اخبار زمیندار لاہور ان کے ووست تھے ، اور جب مولانا صاحب برما گئے تو ان کے پاس مانڈ لے میں قیام کیا۔ بجنور یوبی کے مشہور اخبار مدینہ کی ایڈیٹر مولا نانصراللہ نمان عزیز ، جنہوں نے بعد میں لاہور سے اخبار کوثریا نسنیم وغیرہ نکالے وہ بھی ان کے گہرے دوست تھے ۔رنگون کی ا کی اخبار " شیر" کے مالک شیر محمد اور برہما ہے ایک عالم دین کشفی شاہ کے ساتھ بھی ان کی دوستی تھی۔ جن دنوں میں پچا صاحب گاؤں آئے ہمارے گھر میں اخباروں اور خطوط کے ڈھرِلگ جاتے تھے۔اور گاؤں میں یہ اچنجے کی بات تھی۔علاقے کے شرفا مجی ہمارے گھر آتے تھے اور ہمارا گھر اسلام کا گہوارہ بناہوا تھا۔اور ان چچاصاحب نے بھی امت واحدہ کاسبق وہرایا۔

والد صاحب کی وفات کیوجہ سے دنیاوی زندگی یا "سرکار کے ساتھ وابتی "میں خلا پیدا ہو گیا ۔۔ یہ خلاالفہ تعالی نے اس طرح پوری کی کہ ہمارے گاؤں میں زیادہ قتل ہو جانے کیوجہ سے ایک پولیس چوکی آگر بیٹیے گئے۔اس میں دوسپاہی ملک محمد بخش اور ملک عمر حیات ، تحصیل پنڈ داد نخان کے علاقہ دنہار ، موضع کھیال کے تھے ۔ وہاں ہماری نانی کی رشتہ واری تھی اور وہ سارے گاؤں کو جانتی تھی ۔ان دونوں سپاہیوں کی بیویاں میری نانی کی وجہ سے ہمشیرہ صاحبہ کو جو ملیں تو الیے تعلقات بڑھے کہ ہم سگے گوں نوائی بن گئے۔جو تعلقات ان کی اولاد کے ساتھ اب تک قائم ہیں ۔بہرحال ان دوصاحبان کے ہماری دنیاوی زندگی کے سلسلہ میں اتنے احسان ہیں جن کو کوئی قام نہیں لکھ سکتی۔

میرے بڑے بھائی رسالدار حاجی ملک محمد فیروز خان بھے ہے چھ سال بڑے ہیں ۔انہوں نے بھی ان بزرگوں کے سابیہ تلے

#### 548

زندگی کافی ۔ لیکن آپ خاندان کے بڑے شہزادے تھے۔اس لئے کچھ لاپرواہ تھے اور پڑھنے کی طرف زیادہ دھیان نہ دیا۔ ولیے اللہ ک رحمت رہی ہے۔ جنرل ضیا۔ الحق جب کپتان ، میجر تھے تو دونوں میں بڑی گاڑھی چھنتی تھی ۔ ایک یو نٹ کے تھے ۔ ضیا۔ الحق صاحب اوپر گئے تو بھائی صاحب نے ان کو ملنا چھوڑ دیا کہ کہیں لا کچ نہ آجائے ۔ولیے اللہ کی رحمت ہے ان کے دونوں بیٹے فاروق اور یوسف سعو دی عرب میں ہیں اور کئی جج کر عکے ہیں۔

اس سب کے بادجود راتم خود ۱۹۳۸ء میں انگریزی فوج میں شامل ہو گیا۔ اگر والد صاحب زندہ ہوتے تو ایبا کرنے کی اجازت ند دیتے ۔ "کرایہ کاسپائی "بنتے میں کوئی شان نہ تھی۔ اور ندامت کر چکاہوں۔ لیکن مشیت ایزدی تھی۔ بہت کچے دیکھا اور بہت کچے سیکھا۔ زمانہ ہی عجیب و غریب تھا۔ انگریزوں کی سلطنت پر سورج غروب نہ ہو تا تھا۔ تجارت اور کارخانے جو تھے ان پر ہندووں کا قبضہ تھا۔ اچھے خاندان والے اور صحح تھ بت والے مسلمان کو فوج میں سپائی کی نوکری مل جاتی تھی۔ ورنہ گزارہ مشکل ہندووں کا قبضہ تھا۔ اچھے خاندان والے اور صحح تھ بت والے مسلمان کو فوج میں سپائی بھرتی ہوستے اور ایک آوھ کو تو نچ کور یا بھا۔ کہ روز میں بھا۔ کی جزیوں سے واقف ہے کہ بڑی سفار شوں سے وہ فوج میں سپائی بھرتی ہوستے اور ایک آوھ کو تو نچ کور یا پائیز یا گور میں بھی۔ کی جزیوں سے دافرہ میں موجود تھیں ۔ لیکن جس خوص کے ساتھ میرے علاقہ کے بانڈیوالوں سرخود خان مرحوم، اور اشرف خان مرحوم نے الگ الگ موقعوں پر میری خدمت کی یا رفاقت نہائی والوں سرخود خان مرحوم، موجود تھیں ۔ ان کو کوئی قلم نہ بیان کرسکے گی۔ وہ بہنائی اور مثالیں بھارے ساتھ موجود تھیں، ان کو کوئی قلم نہ بیان کرسکے گی۔ وہ بہنائی اور مثالیں بھارے دور کے رشتہ دار تھے ۔ وہ "گر آئیں بازی" کا زمانہ تھا۔ جس کا کوئی سردار گر آئیں یا رشتہ دار کور کہ تھا ہوں اور میرا منہ چور والا نہیں۔ ہوری میں ایک سردار کا لاکار کا بھی ہوں اور میرا منہ چور والا نہیں۔ توری کسپن میں "بڑے بڑوں" کی بھی تا اس کے بعد چور نہیں ہو سکا تھا۔ پر بلان کا نام بھی سام تحدی تھا اور میج عاب ہی قس کے تو اس کے بعد چور نہیں ہو سکا تھا۔ پر بلان کا نام بھی سام تحدی تھا اور میج عاب ہی قس سے جو بھاری طرح سابھ آج بھی وہی برادرانہ تعلقات ہیں۔

گواس وقت الیسا کہنا مشکل تھا۔ لین انگریزی حکومت زوال پذیر تھی۔ سپاہیوں نے انگریزافسروں کے بجیب و غریب نام رکھے ہوئے تھے "مٹی کا مادھو "" لکیر کا فقیر "" پھکو "وغیرہ ۔ اور پھر دوسری جنگ عظیم شروع ہوگئ ہاں زوال پذیر حکومت میں بھی ایک آدھ آدمی "حکومت کے بانیوں " Empire Builders کی طرح ہوتا ہے ۔ ایسا ہمارااکی کر نل مورہڈ تھا، جس نے راقم کو طلایا سے ۱۹۲۱ء میں والیس برصغیر میں بھیج دیا۔ کہ میں کنگ کمیشن کیلئے موزوں ہوں ۔ آگے لمبی کہانی ہے ۔ کنگ کمیشن کے مقاول گا۔ اور بہتر ہے کوئی انفرادی بجائے مجھے وائسرائے کمیشن طاکہ میں بڑا" متعصب "ہوں ۔ غیروں کی کمانڈ کے وقت تعصب دکھاؤں گا۔ اور بہتر ہے کوئی انفرادی یا لکھنے پڑھنے کاکام کروں ۔ تو راقم محکمہ تعلقات عامہ کے ساتھ وابستہ ہوگیا۔ بڑے سفر کئے ۔ سینکڑوں یو نوں میں گیا۔ ۱۹۲۳۔ یا لکھنے پڑھنے کاکام کروں ۔ تو راقم محکمہ تعلقات عامہ کے ساتھ وابستہ ہوگیا۔ بڑے سفر کئے ۔ راقم کو اللہ تعالی نے اگر ایک طرف

#### 549

یون یون با جا کر پاکستان کی تحریک سے مسلمانوں کو باخر کرنے کی سعادت نصیب کی تو دوسری طرف لینے ہم جماعت میاں نذرعالم اوران کے والد بزر گوار کے ساتھ لینے علاقہ کے گاؤں گاؤں جا کر لوگوں کو مسلم لیگ اور پاکستان کے سلسلہ میں ہم۔ خیال بنایا ۔ بلک انتخاب میں خصر حیات ثوانہ کی مخالفت میں سرکاری نو کروں کے والدین کو ڈرایا گیا تھا کہ ان کے لڑکوں کو نوکری سے نکال دیا جائے گا۔ تو میاں رکن الدین مرحوم مجھے ساتھ رکھتے تھے کہ میں حاضر نوکری والا مسلم لیگ کو دوٹ دوں گا۔ بسرحال یہ لمبی کہانیاں ہیں۔ پاکستان بن گیا۔ مجھے آج تک کوئی غیر مسلم متاثر نہ کرمکا اور نہ میں نے ان میں سے کسی کو اپنا دوست یار فیق کہوں گا۔ یا ہوں گا کہ فلاں انجی بات میں نے فلاں غیر مسلم سے سیمی جو اللہ اور رسول کو مجھے طور پر نہیں بہتا اس میں کیا انجانی ہو سکتی ہے۔ مجھے اس تعصب پر کوئی ندامت نہیں۔ حب لٹہ ۔ بغض لٹہ ۔ پاکستان بن گیا۔ اللہ تعالی بہتا ۔ اس میں کیا انجانی ہو سکتی ہے۔ مجھے اس تعصب پر کوئی ندامت نہیں ۔ حب لٹہ ۔ بغض لٹہ ۔ پاکستان بن گیا۔ اللہ تعالی خکم تو لگتات عامہ میں ۔ لوگوں نے بچھ جسے آدئی کے ساتھ گزارہ کیا۔ کیکھری عہدہ تجونا تھا۔ اور زیادہ او پر جانے کی توقع نہ تھی کہ عمر اور سنیار ٹی نے ایسے گروہ میں ڈال دیا کہ ترتی رکی ہوئی تھی اور مل لیکن عہدہ تجونا تھا۔ اور زیادہ اوپر جانے کی توقع نہ تھی کہ عمر اور سنیار ٹی نے ایسے گروہ میں ڈال دیا کہ ترتی رکی ہوئی تھی اور مل بیاتی کا ب میں بھی ختم نہیں اپنی کی اور "سستا" ہی چھوٹ گیا۔ البتہ فوج کے میرے رفیقوں کا ایک انبوہ ہے جن کی کہائی ایک کتاب میں بھی ختم نہیں۔ حب سکتی ۔

سی بھی پاکستان بنانے کے عملی مقاصد کو شروع میں نہ بھی سکااور "جدید اسلام" کے حکر میں رہااور ان یو نئوں کے سو سالے بھی منائے، جنہوں نے دبلی میں بہاور شاہ کی حکو مت کو روند ڈالا۔ اس سب کیلئے ندامت کے طور پر ایک اخبار میں اظہار کر چکاہوں کہ یہ تجاب مکمل طور پر ۲۵ کی جنگ میں ڈوگر ئی کے میدان جنگ میں اٹھا، جس کے کچہ واقعات کااشارہ کے طور پر کتاب میں ذکر کر چکاہوں ۔ اور جو صاحب زیادہ تجسس میں بوں وہ عنایت انند کی کتاب "لاہور کی دہلیز" پڑھیں ۔ کہ کس طرح میں خاتم میں ذکر کر چکاہوں نے اپنی جان اللہ کے سپرد کر دی ۔ راقم اس جنگ اور پاکستان منتفذ کے بعد کے ذاتی مشاہدات پر دو کتا ہیں مربی با بندی میں جائے گی ۔ لیکن اللہ تعالی نے کئی کو تو فیق نہ دی کہ الیسا کرے ۔ ہاں کئی اخبار کو یہ بمت نہ ہوئی کہ ان کتابوں میں سے چند اللہ جائے گی ۔ لیکن اللہ تعالی نے کئی کو تو فیق نہ دی کہ الیسا کرے ۔ ہاں کئی اخبار کو یہ بمت نہ ہوئی کہ ان کتابوں میں سے چند الفاظ بھی اپن اخبار میں شائع کر دے موائے تکبیر کے صلاح الدین کے ، جس نے "بھٹو کیلئے تخت اور تختہ " والے باب سے کچھ شائع کر دی موائے تکبیر کے صلاح الدین کے ، جس نے " بھٹو کیلئے تخت اور تختہ " والے باب سے کچھ شائع کر دی سے الیا احر " کے ساتھ اکتالیس سالوں کی وابستگی کی لمبی کہانی ہے ۔ اور اس کے بعد دو سال " طلال احر " کے ساتھ رہ کر اب یہ کتابوں والا شخل جاری ہاری ہے ۔ میں ان کتابوں کے سلسلہ میں ، ہر لفظ میں میرے ساتھ کتابوں والا شخل جاری ہیں والا شخل جاری ہے ۔ دو ماحبان کا ذکر ضروری ہے جو ان کتابوں کے سلسلہ میں ، ہر لفظ میں میرے ساتھ

ر ہے ۔ اول میجر جنرل احسان التی ڈار مرحوم و معفور ہیں ، جنہوں نے اس کتاب کا تعارف لکھا ہے ۔ اور اگر وہ نہ ہوتے تو میں ان

کتابوں کے لکھنے کے بارے میں سوچ بھی نہ سکتا۔وہ پچھے پڑگئے اور کہتے تھے کہ ' خدارالپنے مشاہدات اور جائزوں کو اپنے ساتھ قسر میں مذیبے جاؤ" اور پھرسرکاری طور پر کچھ کتابیں لکھنے کا ٹھیکہ وے دیا۔تومیں مجبور ہو گیا، کہ ان کی عرت کا پاس ر کھنا ضروری ہو گیا ووسرے لفظوں میں یہ ساراکام انہی نے کروا یا اور جلال مصطفرٌ میں ان کا نام لئے بغیراس سلسلہ میں اشارہ بھی کیا جا جکا ہے ۔ اب وہ اس دنیا سے رخصت ہو عکے ہیں ۔ اور ان کی خدمات پر ایک الگ کتاب لکھنے کا ارادہ بھی ہے ۔ دوسرے کرنل شر محمد سارہ جرات ہیں جو ۱۹۴۸ء میں کشمیر میں شھوال محاذ ہے آگے کرنل خالد کے نام سے جہاد کرتے رہے ۔ چند مجاہدین کے ساتھ انہوں نے بھارتی ڈویژن کمانڈر جزل تھمایاجوان کے مدمقابل تھااور راقم اس کو ذاتی طور پر دیکھ حکاتھا، کہ بڑا قابل افسر تھا۔اس کو چکر چرمعا دیے ۔ یہی جزل تھمایا بعد میں بھارتی بری فوج کا چیف آف سناف بھی بنالیکن شر محمد ۱۹۴۸، میں کر نل بنے اور اس عہدہ سے ١٩٩٢ میں ریٹائر ہوئے ۔ یا کستان کی چھلے چالیس سالوں کی غراسلامی تاریخ کو سمجھنے کیلئے یہی ایک مثال کافی ہے ۔ بہرحال اس عاجر کا اسلامی موضوعات پر کرنل شیر محمد کے ساتھ جتنا تبادلہ خیالات ہوا۔ وہ ایک ہزار کتابوں کی مطالعہ کی نسبت زیاوہ فائدہ مند رہا۔ گو ان کمآبوں کے لکھنے میں وہ عملی طور پراپنی بیماری ، گوشہ نشینی اور " مایو سیوں " کی دجہ سے کوئی مدد نہ کر سکے ۔ موائے اس کتاب کے کہ کچے مشورے دیئے اور ان کا ذکر ہو چکا ہے ۔ لیکن سیرے اکثر جائزوں میں ان کے خیالات سیرے ساتھ ساتھ چلتے رہے اور اس كتاب كے كچھ ابواب ميں ميں نے ان كے كتابكوں يا خيالات سے استفادہ كيائے بلكه بعض جگه الفاظ بھی انہی کے استعمال کئے ہیں ۔اللہ تعالی نے مجھ پر ایک اور رحمت کی کہ فوج کے ہفتہ وار اخبار صلال کا یہ عاجز ١٩٦٧٠ میں سربراہ اعلی بن گیا۔ تو حلال کے پہلے سرت ہنبر کا اجراء اور اس کو موجو دہ اسلامی رنگ دیننے کی بھی اللہ تعالی نے مجھے تو فیق دی ۔

اب گزارش ہے کہ قارئین مل کر میرے ان تمام کرم فرماؤں کے لئے دعا کریں کہ جو فوت ہو بھے ہیں ۔ ان کی اللہ تعالی معفرت کرے جو زندہ ہیں ان کو اس دنیا میں آبو دگی حاصل ہو اور ان کاخاتمہ نیک ہو اور یہ سب بہتاب ابو ذر غفاری کی خواہش کے مطابق روز قیامت حضور پاک کے گروہ میں شامل ہوں ۔ خاص کر میری اولاد اور آگے ان کی ادلاد کے دعا کریں کہ اللہ تعالی انہیں بھی صراط مستقیم پر رکھے ۔ میری بیوی غلام فاظمہ ہر دکھ سکھ میں میرے سابھ شریک رہ کر میری حوصلہ افزائی کرتی رہی ۔ اس نے اپن اولاد کو وہ پیار دیا ، جو ایک مثال ہے ۔ و لیے ہر ماں بچوں کو پیار دیتی ہے ۔ لیکن کچھ خاص مہلو ہیں ۔ اور اثنا پیار دیا کہ میں جو لیپنے بچوں کو وقت نہ دے سکا، اس کی کڑ بھی لکل گئ ۔ میرے بڑے لڑے ڈاکٹر خالد ریاض ، امریکہ میں ہیں اور انہوں نے ہمسینہ اسلام کو اپنا اور دھنا بچھونا سمجھوٹے میج شیر مرتضے نے میری طرح فوج میں شامل ہو کر خاند ان کی روایت کو بر قرار رکھا۔ ہمسینہ اسلام کو اپنا اور ٹون کے علاوہ ان کی دلچپی کھیل کو د کی طرف ہے اور خو د تقریباً کر کئ سمیت ہر گیم کھیلتے ہیں ۔ فوج میں وہ سچائی کیلئے فوج میں اور فوج کے علاوہ ان کی دلچپی کھیل کو د کی طرف ہے اور خو د تقریباً کر کئ سمیت ہر گیم کھیلتے ہیں ۔ فوج میں وہ سچائی کیلئے میں اور فوج کے علاوہ ان کی دلچپی کھیل کو د کی طرف ہے اور خو د تقریباً کر کئ سمیت ہر گیم کھیلتے ہیں ۔ فوج میں وہ سور ہیں ۔ اب گھر میں نسرین اور روبعنے دو بہورانیاں بھی آگئ ہیں ۔ وونوں کے خاندان مذہبی خاندان تھے جاتے ہیں ۔ نسرین کے والد کر تل الحاج محمد اسلم عربی بھی جانے ہیں ۔ روبینے کی والدہ تجد گزار ہیں اور نوعمری میں دو بھائی ج کر بھی ہیں ۔ بڑے و بیٹے فیصل اور قاسم امریکہ میں پیدا ہونے کے باوجو د " پاکستانی " ہیں ۔ اور شکا گو کے بچوں کے اسلامی سنٹر میں جاکر

اذانس دیتے ہیں۔ چھوٹے کا بیٹا۔ سلمان ۔ گھر کی شان ہے۔ اور جب میں یہ کتا ہیں لکھ رہا ہوتا ہوں یا مطالعہ میں معروف ہوتا ہوں، تو وہ میرے پاس بیٹھ کر راحت محسوس کرتا ہے۔ بیٹی اور سب سے چھوٹی نزمت فاطمہ بھی اب الند کے فضل سے گھر بار والی ہو جگی ہے اور ہمارے واباد ڈا کٹر نور زبان ، ہمارے اپنے رشتہ دار اور گاؤں کے ہیں۔ اور ان کی بیٹی حفصہ جو معصوم ہے ، وہ بھی میری مطالعہ والی جگہر بیٹھ کر سلمان کی طرح راحت محسوس کرتی ہے۔ کہ اب سلمان کی ایک بہن حرا بھی گھر میں چند ماہ سے آئی ہوئی ہے۔ اور گھر میں بیٹیوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے۔ میری بہورانیاں بھی میری بیٹیاں ہیں۔ اور حقیقت میں مجھے اپنا باپ ہوئی ہے۔ اور گھر میں بیٹیوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے۔ میری بہورانیاں بھی میری بیٹیاں ہیں ۔ اور حقیقت میں مجھے اپنا باپ ہمتی میری بیٹیاں ہیں ۔ اور کھا کہ اس نے ان کتابوں کے بھس سے گھر میں ایسا ماحل قائم رکھا کہ اس نے ان کتابوں کے سلملہ میں میری حوصلہ افزائی کی اور آخر میں اللہ تعالی سے گزارش ہے کہ ہمیں دل سے پکا مسلمان بنادے۔ ۱۳۰۰ کتوبر ۱۹۸۵ء

خرد نے کہ بھی دیا لا الھا تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچے بھی نہیں اللہ علیہ اللہ اللہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچے بھی نہیں گرزارش ہو بچی ہے کہ کتاب کو موجودہ شکل صورت ۱۹۸۸۔ میں دی۔اس لئے یہ اضافہ الیگے چہ سالوں پر تبھرہ ہے کہ مشیت ایزدی کے تحت کتاب کی اشاعت رکی رہی ۱۹۸۸۔ میں ہم دونوں میاں بیوی کچے عرصہ کے لئے امریکہ بطے گئے ۔اور جاتے ہوئے عمرہ کی سعادت نصیب ہوئی ۔واپس آئے تو چند دن بعد ضیا۔ الحق کے "پر نچے "الرگئے ۔اب کون پبلٹر اتی ضخیم کتاب کی اشاعت پر راضی ہوتا۔ کہ ضیا۔ الحق جو ریزنڈم میں "اسلام" بن گیا۔ یاولیے اسلام کانام تو بہت استعمال کیالیکن اسلام نافذ ہر گز کیا۔ تو اب اسلام ہے وابستگی ایک "معیوب عمل" بن گیا ہے ۔اور کافرانہ جمہوری نظام میں ہمارے "اسلام پہنرے، کہ قار مین اس عاجز کی تازہ کتاب " پنڈورہ باکس " پڑھ لیں جو جون ۱۹۹۳۔ میں شائع ہوئی مار کھا بچکے ہیں ۔اس سلسلہ میں بہترہ، کہ قار مین اس عاجز کو اس کتاب کی اشاعت کی این زندگی میں ہرگز کوئی امید یہ تھی ۔اور یہ کچ اس کتاب کے صفحہ سے اور اس وقت تک اس عاجز کو اس کتاب کی اشاعت کی این زندگی میں ہرگز کوئی امید یہ تھی ۔اور یہ کا ایڈیشن کے آخری صفحہ کے اندراس سلسلہ میں کچ دعا۔ بھی ہائگی ۔ کہ یہ عاجز حیران ہے کہ اللہ تعالی کی رحمت کوش میں آگی ۔ اور یہ کا ایڈیشن کے مصنف کی بنانا چاہتا تھا۔ ناش فراکہ ، فریخ کرنے والا بابو ۔یاجسے اس کی مصنف کو بنانا چاہتا تھا۔ ناش ، ڈاکچہ کرنے والا بابو ۔یاجسے اس کی مصنف کو بنانا چاہتا تھا۔ ناش ، ڈاکچہ کرنے والا بابو ۔یاجسے اس کی مرضی ۔

ان چھ سالوں میں میرے گھر والوں پر ہر طرح کی رحمت رہی ہے۔ بڑا بیٹا خالد اور اس کے بیوی ہے ہر سال امریکہ سے پاکستان آتے ہیں سہاں خالد نے ڈاکٹروں کے سابھ مل کر کچھ خیراتی طبی کام بھی شروع کئے ہوئے ہیں ساور ان کو دو ہم جماعت پاکستان کے ایک عظیم ہسپتال الشفاء انٹر نیشنل کے کر تا دھر تاہیں ۔ خالد بھی اس ہسپتال کے "بڑوں" میں شمار ہو تا ہے اور اس سال میں امریکہ میں دو ہزار سے اوپر پاکستانی ڈاکٹروں کے ادارہ کے دہ صدر بھی ہیں ۔ ان کے دونوں بیٹے امریکہ میں ہوتے ہوئے آن پاک ختم کر چکے ہیں اور گھر کا ماحول اسلامی ہے ۔ فیصل اب پی کار بھی خود چلالیتا ہے ۔ چھوٹے بیٹے میجر شیر نے فوج سے وقت سے پہلے پنشن لے لی ہے ۔ اور کاروبار کرتا ہے ۔ مجھے یہ بات پہند تو یہ تھی ۔ لیکن اس کی مرضی ۔ وہ دو جج بھی کر چکا ہے اور بیوں بھی پڑھتے ہیں ۔ بیٹی نزمت فاطمہ کو اللہ بیوی بچوں کو بھی پڑھتے ہیں ۔ بیٹی نزمت فاطمہ کو اللہ بیوی بچوں کو بھی بڑھتے ہیں ۔ بیٹی نزمت فاطمہ کو اللہ بیوی بچوں کو بھی بچوں کو بھی جج کراآیا ہے ۔ کہ سلمان اور حرااب سکول جانے کے علاوہ قرآن پاک بھی پڑھتے ہیں ۔ بیٹی نزمت فاطمہ کو اللہ بیوی بچوں کو بھی جج کراآیا ہے ۔ کہ سلمان اور حرااب سکول جانے کے علاوہ قرآن پاک بھی پڑھتے ہیں ۔ بیٹی نزمت فاطمہ کو اللہ بیوی بیوں کو بھی جج کراآیا ہے ۔ کہ سلمان اور حرااب سکول جانے کے علاوہ قرآن پاک بھی پڑھتے ہیں ۔ بیٹی نزمت فاطمہ کو اللہ بیوں بیوں کو بھی جو کراآیا ہے ۔ کہ سلمان اور حرااب سکول جانے کے علاوہ قرآن پاک بھی پڑھتے ہیں ۔ بیٹی نزمت فاطمہ کو اللہ

محکم دلا<u>ئل سے</u> مزین متنوع <u>و منفرد موض</u>وعات پر مشتمل مف<u>ت</u> آن لائن مکتبہ

تعالی نے بیٹا عطا کیا ہے۔ اور حفصہ کو بھائی سعد مل گیا ہے۔ یہ اندکی رحمت ہے۔ کہ یہ لوگ دوسال ایران تھہرآئے ہیں۔ کتاب میں ان چھ سالوں کے تاثرات کی وجہ سے اور بھی کافی اضافے ہیں کہ ہمارے آقاکا فرمان ہے جو کل والے مقام پر رہا وہ گھائے میں رہا ہے ہمارے تاکا فرمان ہو بھے ہیں۔ اور اب یہ ملک نج تب ہی سکتا رہا ہو ہو ہا ہیں کافرانہ سیاسی، فوجی، وفتری، معاشی اور عدلیہ کے نظام بری طرح ناکام ہو بھے ہیں۔ اور اب یہ ملک نج تب ہی سکتا ہے کہ ہم اس رسول عربی کے اسلام کا نظافہ کریں جو اس کتاب میں پیش ہو جگا ہے۔ اس وجہ سے کتاب میں اکثر مقامات پر گزارش ہو جگل ہے کہ آؤ حضور پاک محمد مصطفے کی غلامی اضتیار کریں۔

. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں ہے جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں

ہمارے مسائل کا حل نظام مصطفے کے نفاذ میں ہے۔ جس کو سورۃ صف میں اللہ تعالی نے نظام جہاد کا پیارا نام دیا ہے۔ کہ یہ مومنوں کیلئے طرز زندگی ہے۔ کہ اول ضرورت یہ ہے کہ ہم اس خطہ کی فضاؤں کو جمال مصطفے کے معطر کریں ۔ اور دوسری ضرورت یہ ہے کہ ہم جال مصطفے والی سنت کو اپنائیں۔

شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کا تمود فقر جنیہ و بایزید تیرا جمال بے نقاب انومبر۱۹۹۳. از حضور پاک کاسپای امیرافضل نومبر۱۹۹۳. تمت بالخر

#### دومرے ایڈیشن کی وضاحت

کتاب کادو سرا ایم بیش تقریباً چوسال بعد شائع بوربا به بس عرصه میں بدعاجز چوه مزید کتابوں "شان حبیب" "جاد مشمیر "خیات بعد الحموت" اسلامی نظام حکومت "البیان فی تغییم القرآن" اور "قرآن پاک کے مجودت "کامصنف بینی کی سعادت حاصل کر چکا ہم میری پہلی کتاب "جاد العصفے" ۱۹۸۱ء میں ایک محدود ضرورت کے تحت شائع ہوئی۔ اوراس کے دوسر یہ ایک محدود ضرورت کے تحت شائع ہوئی۔ اوراس کے دوسر یہ ایک بیش کے بعد موجودہ کتاب میں موجود ہیں۔ اب چو مزید کتاب کی اشاعت اوراس کتاب میں موجود ہیں۔ اب چو مزید کتاب کی اشاعت اوراس کتاب کے دوسر نے ایم بیش پر بھی چو سال نظر خانی ہوئی رہی تواس کتاب میں قار کمین کچھ اضاف فر اور پھی تھے سال نظر خانی ہوئی رہی تو بیس کی منازل سے گزرتی رہیں۔ ترضیس بھی دیم میں اسلامی کا دوسر نے ایم بیش کی مرسل کی منازل سے گزرتی رہیں۔ اسلامی کا میں اللہ تعمل کی منازل سے گزرتی رہیں۔ اسلامی عمر کو چنچنو اللہ ہوں۔ دین فطرت نے لمی عمر کو بہند شمیں کیا۔ اورا تا یہ دو عاسکھلا کے کہ ایک عمر میں اللہ تعمل سے دعامائی جائے کہ اے اللہ اگر میری اس ذیدگی میں میر سے لئے کوئی ہمتری ہے۔ یعنی میر سے لئے یا میری کا وادویا میری قوج سے بھے دینا کوئی ہمت کر ور ہوگئی ہو ایک میری کا تو جو سے بھے دیا گئی میں کوئی ہمتری کو در نہ در کہ در نہ اب بردال میں ہی بہت کر ور ہوگئی ہوں گئی میں میر سے گئی دیات قوج سے بھے دیات تو میریائی کو اس میرے گئاہ میں کوئی ہمت کی ور در اور بھی اس قید خانہ سے دیائی عطا فرما۔ خانہ میں میر سے اور اگر میرے گناہوں کیوج سے بھے دیات قید میں میر سے گئی دیات کی در نہ اب بردائی عطا فرما۔ خانہ میں میر سے اور اگر میرے گناہوں کی وج سے بھے دیات قید میں میر سے کوئی میں کر در اور بھی اس قید خانہ کی دیائی کر اور میر سے گناہ میائی کر در اور بھی اس قید خور کی در نہ اب بردائی عطا فرما۔

سو۔ لیکن کچھ لوگول کو بیبات پیند نہیں۔اور معلوم ہو تاہے ان میں رندہ اور و فات پا جانے والے دونوں صاحبان شامل ہیں اللہ تعالیٰ سورة مومن میں مسلمانوں کی مغفرت کی دعاکوا جھاعمل قرار دیتے ہیں اور مجھے یہ چیز اینے دادا سرحوم ومغفور اور والدہ سرحومہ مغفورہ کی طرف سے ایک طرح وریشیں ملی ہے۔ کہ اسلام کے بزرگول اور اپنے رشتہ داروں ، قرابت داروں اور رفیقوں کے نام لے کران کی مخشش کی میں تقریباً ہرروز دعامانگا ہوں۔جودوقتم کی ہے ایک میں بہت اسامیں جو خاص دنوں میں پڑھتا ہوں یعنی عیدین گیار ہویں والے دن یاجعرات کواوراس پر تقریباً یونے دو گھنٹے صرف ہوتے ہیں۔اورایک ہر روزجس پر تقریباً ۵سم منك مين برروزايخ زندهاور جانخ والے رشته دارول قرامت دارول اور رفقاء كيلئے بھی دعامانگیا ہوں اور دن میں گی دفعہ اس سب میں برد الطف سے اور دن بدن ان فوت شدہ اور زندوں کے ناموں میں اضافہ ہو تاجاتا ہے۔ کو فی آد می مجھے د عاکیلیے فرمائش کرتا ہے۔ میں اس کیلئے ہر روز دعاما گلا ہوں۔ حالا تکہ وہ صاحب من نہیں رہے ہوتے اگر دعانہ مالک سکوں تو سخت پشیمانی ہوتی ہے اور طبیعت پر یو چھ پڑتا ہے کہ میں اپنا وعدہ پورا نہیں کر رہا۔اللہ تعالی کو کیا جواب دوں گا۔ سہ۔ اب معلوم پیر ہو تا ہے اللہ تعالی کو بیراداانشاءاللہ پند ہے کہ مجھے بیر سعادت مل رہی ہے۔اور فوت شدہ صاحبان میں سے جو صاحبان زمان ومکان برزیادہ حاوی ہیں۔وہ شاہد اس ہے آگاہ ہیں اوروہ جاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ چلتارہے۔واللہ اعلم یہ میری سوچ ادر خیال ہےاور میں غلط بھی ہو سکتا ہوں۔بہر حال میر ہے زندہ رفقاء میں ہے دوصاحبان یو کھل کر سامنے آگئے ہیں۔جو سلطان بھیر محمود ملک کے مابیہ ناز سیکولر سائنسدان ہیں۔ اور دوسرے کرنل شخ عبدالرؤف ہیں۔ کتاب"حضوریاک کا جلال وجمال"عرصہ دو سال سے بک چکی تھی دوسرے ایڈیشن کیلئے ہوی فرمائشیں آرہی تھیں۔اول تومیرے مالی حالات مجھے اپنے خرچ کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ پھر کتاب کی سر کو کیشن میرے بس کی بات نہیں۔اور پبلشروں اور بک سیلروں کے چکر میں مبھی نہیں پڑا۔ توسلطان

دیتے تھے۔ پھر کتاب کی سرکولیشن میرے بس کی بات شیں۔ اور پبلشروں اور بک سیلروں کے چکر میں بھی نہیں پڑا۔ توسلطان بشیر اور کرنل عبدالرؤف نے ساری ذمہ داری جواٹھائی تو میر اسراللہ تعالی کے آگے جھک گیا کہ اللہ تعالی مجھے اس کتاب پر نظر فانی کی سعادت دے رہا ہے اور ایسے ہی کا موں کیوجہ ہے اس نے مجھے زندہ رکھا ہوا ہے۔ خاص کر سلطان بشیر محمود کی مدہ کیلئے۔ لیکن قصبہ مرید کے کے حاجی عبدالمجیدا نجینئر اور کرنل انور مدنی کے عشق رسول اور ورجانی ورد کاذکر بھی ضروری ہے کہ یہ دونوں صاحبان ایک کتاب کا مضمون میں۔ اللہ تعالی ان کو ان کی خدمات کی جزادے •

۵۔ تودراصل یہ کتاب میری تمام تحریروں کامرکزی نقطہ ہےیا محور ہے اور میری باقی ساری بائیس کتابوں کے بیانات اس محور کے گرد گھومتے ہیں۔ دوالیک کتاب میں بھی نہیں سا کتے۔ ان تبعروں گرد گھومتے ہیں۔ دوالیک کتاب میں بھی نہیں سا کتے۔ ان تبعروں میں سے اس کتاب پر جزل رفاقت 'سید شہیر حسین جزل امیر جز واور بریگیڈیئر صدیق سی مرحوم کے تبعروں کو کتاب ''اسلام میں سے اس کتاب پر جزل رفاقت 'سید شہیر حسین بحزل امیر جز واور بریگیڈیئر صدیق سی مرحوم کے تبعروں کو کتاب ''اسلام فلام حکومت'' میں شائع کر دیا تھا۔ اور سب مبصرین کہتے ہیں کہ یہ کتاب عشق رسوانی میں ڈوب کر اس طرح لکھی گئی کہ جماد کتاب کا

مرکزی تکتہ ہے اور اتنا مولا اسنے تھوڑے صفحات میں جس طرح را بطے باندھ کریاد یگر کتابوں کے حوالے دے کر اکٹھا کیا گیا۔ ایس مثال ملنا مشکل ہے کہ بیے نشان راہوالی بامقصد کتاب در اصل قرآن پاک کی عملی تغییر ہے میری طرف خطوط کا تا نتا بعد ھا ہوا ہے اور ملک کے بوے شہوں کو چھوڑ کردور در از سندھ سے کندکوٹ 'باوچتان کے ضلع ترمت نے آبیا آباد اور سرحد میں ضلع

پیر کے گاؤں برگوکند (ڈگر)تک سے حوصلہ افزائی کے خطوط آچکے ہیں۔ ہیں سالوں ہیں میری کتابوں کی مخالفت میں صرف تین خطوط سے۔ ایک نے کتاب "تاشقند کے راز" میں غلام احمد پرویز کے سلسلہ میں اس کا دفاع کیا۔ لیکن خط پر اپنانام و پتہ لکھنے کی اس کو ہمت ند ہوئی۔ ایک نے غلط نام اپناکر "پنڈورلبائس" میں ضیاء الحق کے بارے کی باتوں سے اختلاف کیا۔ لیکن جونام و پتہ دیا۔ اس جگہ ایساآدی ندر ہتا تھا۔ تیسرے نے لکھا کہ کتاب "شان صبیب" کے سلسلہ میں جو پچھ اس نے سوچا تھا کتاب ایسی نہیں۔ اس آدمی کے ساتھ بہت رابطے باندھنے کی کوشش کی لیکن پھر وہ "غائب" ہوگیا۔

۲۔ میں اللہ تعالی کا لاکھ لاکھ شکر اواکر تا ہوں کہ جھے جیسے کم علم اور کم ہایہ کو وہ یہ تو فیق دے رہا ہے اور ان چھ سالوں میں خاندان میں بھی اضافہ ہوا بٹی نزہت کو اللہ تعالی نے دو بیٹیاں دیں۔ ایک کانام خدیجہ رکھا کہ اس کتاب میں جناب خدیجہ کی شخصیت ہے وہ متاثر ہوئی۔ اور یہ حضورپاک کے جمال کی جھلک ہے۔ دو سری کانام خولہ رکھا کہ میری کتابوں خلفاء راشدین میں تفصیل ہے اور اس متاثر ہوئی کہ اس میں حضورپاک کے جال کی جھلک ہے۔ البتہ اس میں نخوارپاک کے جال کی جھلک ہے۔ البتہ اس مین خاندانی تاثر بھی ہے۔ کہ ہم حضرت علی کے بیٹے جناب محمد بن خواہد کی اولاد ہے ہیں۔ اور ان کی والدہ کانام بھی خولہ تھا۔ کہ سے کہ خواہد کی اور انشاء کے ایک خواہد کی اولاد ہے ہیں۔ اور ان کی والدہ کانام بھی خولہ تھا۔ کہ خواہد کی اور انشاء کی خواہد کی اور ایش میں ہوگی کہ یہ کو شعیش سیکٹووں کتابوں کی شخصی ساٹھ سال کا مطالعہ اور ہیں سال کی نظر تانی کا تیجہ ہیں۔ للہ اس ایڈ یشن میں اور بہتر کی ہو جو صلہ افرائی ہو رہی ہے۔ یعنی خطوط کا تا نتابند ھا ہوا ہے۔ لوگ جمعے ملنے کے لئے میرے گھر تشریف ملک کے چے چے میری ہو وصلہ افرائی ہو رہی ہے۔ یعنی خطوط کا تا نتابند ھا ہوا ہے۔ لوگ جمعے ملنے کے لئے میرے گھر تشریف میں۔ یا جہ ہیں۔ یا جہ مصطفع میں کے دیا ہوں کہ میں میری قدر کرنے والوں کے لئے صبح وشام وعاکر تار ہتا ہوں کہ بیہ سب بچھ میرے آقا دھر مصطفع میں کے کہ میں خواہد کا بیائی 'کانام دے ویا۔

# ریٹائر ڈمیجرامیر افضل خان کی دیگر تصان<u>ف</u>

1- جلال مصطفیٰ: - دوایدیشن شائع ہو کر بک چکے ہیں-اب یہ کتاب اضافوں کے ساتھ کتاب "حضور پاک کے جلال وجمال "کا حص حصہ سر-

2 سے 9- کلاسوٹز کا فلسفہ جنگ: - مشہور جر من جنگی ماہر کی آٹھ کتابوں کا ترجمہ کر کے تین جلدوں میں شائع کیا-ساتھ قرآن پاک احادیث مبارکہ، تاریخ اسلام اور علامہ اقبالؒ کے شعروں سے ثابت کیا کہ جارے پاس بہتر فلسفہ جنگ موجود ہے-تمام کتابیں فوج نے خریدلیں-

10 سے 13- خلفائے راشدین کی جنگی حکمت عملی اور تدبیر ات کے جائزے: - جن میں تقریبا تین سو سے اوپر جنگیں اور معمات ہیں۔ یہ چار جلدوں میں ہیں۔ اول فقوات عزاق وار ان ، دوم- فقوات فلسطین وشام ، سوم فقوات معر، افریقہ اور متفرق، چارم وسط ایشیاہے حیر ہاو قیانوس تک ، اور بری فوج کی ہر بردی یونٹ اور سٹیٹن لا بھر ریوں میں موجود ہیں۔ تمام سیابیں فوج نے لے لیں ہیں۔ دوسر الیم یشن شائع کرنے کی ہمت نسیں۔ یہ سب کتابیں موزوں نقثوں سے مزین ہیں۔

**14− تا شفند کے اصلی راز: -** اس کتاب میں 1985ء تک ہمارے سب عسکری اور سیاسی الیوں کے علاوہ قادیا نیوں کی ساز شوں کو بھی بے نقاب کیا گیاہے-اور مصنف نے صاف کوئی سے ملک کے سربراہوں یادوسرے لوگوں کو جو پچھ بر ملا کہاوہ بھی كتابيس موجود ہے- قيمت -/35 روپ-ماركيث ريك -/150 روپ- پهلاالديش ختم بوگياہے دوسرے كى ہمت نهيں-15 - پٹرورا باکس: - 1993ء تک ماری 46 سالوں کی ذلت کی زندگی اور اللہ اور رسول سے غداری کا مختر میان ہے- قیمت-/20 روپے-مار کیٹریٹ -/60 روپے-دوسرا ایدیش ختم ہونےوالاہے- تیسرے کی تاری ہے-16− جماد تشمير 48-1947: - مجلد كتاب بديه -180 روبي ساده جلد -150 روبي مار كيث ريث -4001 روپ-اس کتاب پر جزل رفاقت اور سید شبیر حسین اور متعدد صاحبان کے تبصرے بھی ہیں-اور تمام غدار یوں اور کو تاہیوں سے یردے اتارد ہے۔ کہ کی دفعہ خاص کریا مجے او قات پر ہم کشمیر میں بھارتی فوجی مشینری کوابیا تنس نسس کر سکتے تھے کہ وہ لوگ حیدر آباد کی طرف میلی آئکھ سے ندو کھ سکتے لیکن ہمارے اگریز جزلول نے کیاغداریاں کرا کمیں۔کتاب میں جماد کو جمود دینے کی سب ساز شوں کا

تفصیلی ذکرہے۔ 71- شان حبیت :- نگاہ رب العالمین - ترتیب سے حضوریاک کی شان میں نازل شدہ تقریباً اڑھائی سو آیات مبارکہ کا

ترجمه اور تبقره بدره -15/ روئ-18- اسلامی نظام حکومت: - یعنی رسول عربی کے اسلام کا نفاذ-بدید -75/ روپ- مارکیٹ ریٹ -200/ روپ-دوسر الله يشن شائع ہو چكاہے-

19 حیات بعد الموت: -سلطان بھیر محمود کی اگریزی کتاب کاتر جمد - تفصیلی اشتہار ساتھ ہے-

20- البیان فی تفهیم القر آن : - مودودی صاحب کی تفهیم القر آن پر مخضر تبعره- قیت -50 روپ- مارکیت

ریٹ -/150 روپے

21- قرآن یاک کے نئے نئے سائنسی معجزات: - سلطان بعیر محمود کے ساتھ مل کر لکھی-اشتہار آھے آتا ہے-

ستابيل ملنه كااور مصنف كاية: -

19- ذى شان كالونى، قاب لا ئنز، راوليندى - فون 583778

#### سلطان بشير محمود کی تصانیف ومقاله جات

مصنف ستر (70) سے زیادہ تکنیکی ، سائنسی اور انجنیئر مگ کے شعبہ میں کتاتی اور مقالہ جات لکھ چکے ہیں -ان کے علاوہ

کی ایک ایجادات کے مؤجد ہیں - مندر جہ زیل صرف اسلام کے متعلق کچھ کتابوں اور مقالہ جات کی فہرست ہے:-

Dooms Day and Life After Death (قيامت اور حيات يعد الموت)

- 2- The Quranic Education System (قرآنی نظام تعلیم)
- 3- (اول وآخر عليه ) The First and the Last (PBUH)
- Quranic Theory of Creation in Pair and Dirac's Law -4
  (قر آن عَيْم کي جوڙوں مِن تخليق کي حقيقت اور سائعيد ان ڌيراک کي تحيوري)
- Mathematical Relationship between the Parts and Chapters of the Quran -5

  (قر آن کیم کے یاروں اور سور توں میں حیاتی تعلق)
  - Creation and development of Man in the light of Quran (Manuscript) -6

    (قر آن عکیم کے مطابق انسان کی تخلیق اور ارتقاء)
  - Creation and Development of Universe in the light of the Quran (Manuscript) -7

    (قرآن عکیم کے مطابق انسان کی تخلیق اور ترقی کا نظریہ)
    - (اسلام اکیسویں صدی میں) Islam in the 21st Century -8
    - 9- قرآن پاک کے نئے نئے سائنسی معجزات-(میجرامیرافضل کے ساتھ مل کر لکھی گئی کتاب)
      - 9- صحت مند غذا( حضور عَلِيْكَ كي تعليمات كيروشني مين)
- Cormology and Human during the Impact of Sunspots on Earth events. This work gives the History of such effects on our past and future and the book is of its own kind.
  - 11- دازهی (حضور کی سنت اور سائنسی نظریات کی روشنی میں)
    - 12- قرآن اورسائنس (انڈیکس)
  - 13- روح کی خوشبو (ایک صراط متنقیم کے مسافر کی موت کے بعد کے حالات)

کناب قیامت اور حیات بعد الموت به واضح کرتی ہے: -انبان کیا ہے؟ مومن کا فلسفہ حیات کیا ہے؟ پیدائش سے پہلے ہم کماں تھے ؟ برزخ کی دنیا کیسی ہے؟ قیامت کب اور کیسے آئے گی؟ کا نتات کی دوبارہ تخلیق کیسے ہوگی؟ روز محشر اور یوم الدین کیسے برپاہوں گے؟ جنت اعراف اور جنم کی دنیا کمیں ہیں؟ جنات اور ملا تکہ کی حقیقت کیا ہے؟ - یہ کتاب اس طرح کے انتبائی اہم سوالات کا قرآن پاک، حدیث مبارکہ اور سائنس کی روشنی میں حقیقت پندانہ جواب ہے اور زمان و مکان میں انبان کے سفر کی تفصیلی داستان ہے۔ کا نتات اور اس میں انبان کے مقام، زندگی، موت، حیات بعد الموت کا نتات، قیامت، روز محشر، یوم الدین، جنساور دوز خاس کے خاص موضوع ہیں۔ قرآن حکیم اور سر تاج الانبیاء عقیقہ کے فر مودات اور سائنس کی جدید ترین دریافتوں کی روشنی میں بہ عالم الغیب و عالم الشہادت کے حقائق کا ایک مدلل، مفصل سائنٹیک جائزہ ہے۔

# HQRF's Programme For The International Propagation of Islam

To desseminate knowledge about Islam through correspondance, free distribution of litrature and media campaigns.

To set up worldwide information distribution network on Islam.

To engage scholars to prepare relevant litrature of excellent quality on Islam.

To establish foreign language bureau to translate Islami litrature in different languages.

To promote academic activities and setup model educational institutions in the true Islamic environment.

To participate and assist in this great cause; please contact:-

#### Holy Quran Research Foundation

60-B, Nazim-ud-Din Road, F-8/4, Islamabad

### تبليغ اسلام بذريعه خطو كتابت

محترم / محترمه-السلام عليكم ورحمة الله ويركانة ،

قر آن الحکیم ریسر ج فاؤنڈیشن اسلام آباد ستمبر ۱۹۸۷ء سے عالمی سطح پر دین کی اشاعت اور تعارف بذریعہ خطو کا کا ست کرر ہی ہے۔اس دوران ہز اروں کی تعداد میں انگریزی میں قر آن مجید کے ترجے، صدیث کے ترجے،اسلام کے بنیادی عقائد، توحید، رسالت اور آخرت پر کتابیں اور بے شار پیفلٹ دنیا کے بیسیوں ممالک میں کھیج جاچکے ہیں۔

تبلیغ کے اس طریقہ کا آغاز جناب خاتم النبین رسول الله علیہ نے اپنے دست مبارک سے چھ ہجری میں کیااور اپنی حیات طبیبہ میں ۲۵۰ سے زیادہ خطوط اور و ثیقہ جات اس وقت کی اہم شخصیات کو اسلام کی طرف بلانے کے لئے تکھے۔

افسوس کہ آج مسلمان مبلغ تبلغ کے اس طریقہ پر زیادہ توجہ نہیں دیے - لیکن عیسائی مشنریاں ہمارے نی پاک میلیا ہے کہ اس طریقہ ہے ہمر پور فاکہ ہ اٹھا تے ہوئے دنیا ہیں عیسائیت پھیلا نے ہیں مصروف ہیں - ہر طک ہیں بائبل سوسائٹیاں بی ہوئی ہیں جو لوگوں کے گھروں ہیں عیسائیت پر نسڑ پچر پہنچار ہی ہیں - ریڈ بواور ٹی دی کے ذریعہ اپنے غہ جب کی اشاعت کررہے ہیں - آپ سے استدعا ہے کہ اللہ کے دین کو آگے ہو ھانے کے لئے ہمارے ساتھ تعاون فرما ئیں سب سے ہواانسانی حق اور سب سے ہوئی ٹیل ہے کہ استدعا ہے کہ اللہ کے دین کو آگے ہو ھانے کے لئے ہمارے ساتھ تعاون فرما ئیں سب سے ہواانسانی حق اور سب سے ہوئی ٹیل ہے کہ ایک آئی ہیں شامل ہو کرا گیا۔

کہ ایک آدی دو سر نے آدی کو جنم کی آگ ہیں جلنے سے چالے - تبلغ بزریعہ خطو کتابت وہ آسان طریقہ ہے جس میں شامل ہو کرا گیا۔

مصروف سے مصروف آوی تھی اپنایہ انسانی حق اداکر سکتا ہے - یہ مسلمان مر داور عورت پر حقوق اللہ اور حقوق العباد میں سے ایک اہم فرض ہے خطو کتابت کے ذریعہ دین پھیلا کر سرخ روہو سکتے ہیں - فرض ہے خطو کتابت کے ذریعہ دین پھیلا کر سرخ روہو سکتے ہیں - ایسان کو جنم سے وہاں آپ کا خط پہنچ سکتا ہے - لبذا آسے مل کر لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف بلا کیں اور ایک انسان کو جنم سے چا کیں -

تعاون کے منتظر انتظامیہ سمیٹی قرآن انحکیم ریسرچ فاؤنڈیشن 60 می ناظم الدین روڈ F-8/4 ، اسلام آباد www. Kitabo Sunnat.com

# ع ضراش

ر ب نبی محمد علیسه ! تومقلب القلوب ہے- ہماری حالت پر رحم فرما، که همیں عزت اور غیرت کی زندگی عطا فرما، که حضور پاک علیسے کے جمال سے ہم اس خطہ کو مطہر ، منور اور معطر کردیں۔ اور حضور پاک علیستی کے جلال سے غیرت حاصل کر کے جہاد کو طرز زندگی کے طور پر اپناکر عشق بلاخیر کا قا فلہ سخت جان بن جائیں کہ میر عرب علیساہ کو یہاں سے ٹھنڈی ہوائیں جائیں۔



از حضوریاک علیسهٔ کاسای